تفیر، مدین ، فقه ، تصوّف اور اسرار شریعت کاحیین نجوی ایک عظیم انسائیکلوبیڈیا (جلرسو)

مجلوسو)

مجلوسو ایک عظیم انسائیکلوبیڈیا اس کے ایک علی ایک ایک کامیان ترجیکا میکنداور با فاورہ لین ترجیکا ایک کامیان ترجیکا کامیان توجیکا کامیان توجیکا کامیان توجیکا کامیان ترجیکا کامیان ترجیکا کامیان توجیکا کامیان ترجیکا کامیان توجیکا کامیان ترجیکا کامیان توجیکا ک

مُصَدِّفُ جِنْهُ الاِسْكَامِ إِمَامُ أَبُوحًا الْمِحْمَدَ الْعِزَالِیُّ مدیرزبه، مولانا ندیم الواجدی فانس دیوبند

وارالانتاع من اددانار، كراچى له نون ۱۲۸۳۱۸

# ترجرا در كمپيوتركم بستك جمله حقوق ملكيت بنام دادالا شاعت محفوظ مسيس كالي دائث منبر ------

بابتمام: خلیل اخرف مثمانی طباعت: شکیل پزننگ پرسی نامشر: دارالاشاعت کراچی مثامت: صفحات

#### مبر<u>ث ہے</u>

نیمهراری ترم نماداندی و ماکن دادانت این دری دنا با

#### ملز کہتے

ممثمیر کمالی ، چنید بازادنیس آباد مکتبریدا حدشهید، ادده بازاد لامود مکتب رحمانیس ، ۱۰- ادده بازاد لامود کتب نما درشیدس ، راج بازاد راه لبنشی موشورستی کمالیجنس : نیبر بازار بیشا در مکتبرا مراویس ، شهربازار بیشا در

بیت انقسراک ادده باندگرای د ادارة انقسراک کارنی بیت بیدگرای شد ادارة المسارف کودکی کرای شا مکتبردارالعسلوم داداملدم کودکی کرای شا ادارة اسلامیات ۱۹۰ آدک و بود میت العلوم ۲۰ زنا به دروهٔ آدکی فاجد

# فهرست مضامین جلد سوم

| مني     | عثوان                                            | مني  | عنوان                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **      | تعلم اور الهام كا فرق                            | 7    | كتابشر حعجائب القلب                                                         |
| •       | علائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت   | 10   | قلب کے عجائبات کابیان                                                       |
| M       | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق<br>میا | 14   | پهلاباب<br>د په چه چه د                                                     |
|         | پهلی مثال<br>وجود کی وونشیں                      | •    | لنس موح تلب اور معش کے معانی اور مرادات<br>بہلا لفظ۔ قلب                    |
| PY<br>F | چودی و سین<br>قلب کے دوروازے                     |      | پیما تعدد سب<br>دو مرالفظ - روح                                             |
| 7       | دو سری مثال                                      | 14   | تيرالفظ-ننس                                                                 |
| 10      | طرافة انفتوف كي محت پر شرعي دلا ئل               | n    | چوتمالغظ-مقل<br>تا سرایم                                                    |
| M       | تجربات کی شمادت<br>دونا قابل افار دلیین          | . 19 | قلب کے لشکر<br>قل سے اطفر در اور اور فرم بھال                               |
| ٥٠      | وروسوں کے ذریعہ ول پر شیطان کاغلبہ               | F1   | قلب کے باطنی خدام اور عام نعم مثالیں<br>پہلی مثال                           |
| اه      | وسوسے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب            | 11   | دو سرى مثال                                                                 |
| or      | خواطركي ودوشميس الهام اوروسوسه                   | "    | تيرى مثل                                                                    |
|         | فرشته وشیطان<br>شیطان سے بچنے کا راستہ           | *    | انسان کے قلب کی خصوصیات<br>علوم کے حصول کے دو درج                           |
| مو هم   | شيطان کيا سري                                    | ۲۳   | عوم مے حول ہے دور ایج<br>جامع اوصاف قلب اور اس کی مثالیں                    |
| ٥       | خواطري فتمين                                     | P1   | علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں                                                |
| •       |                                                  | •    | قلب کے آئینے عداہت                                                          |
| 41      | دل میں داخل مونے کے شیطانی راستے<br>غضب اور شموت | 44   | جلی اور ایمان کے مراتب<br>طوم کی مختلف قسیس اور قلب کی حالت                 |
| 71      | 124.67                                           | 70   | شری اور مقلی علوم میں تعارض نہیں ہے۔<br>شری اور مقلی علوم میں تعارض نہیں ہے |
| 4       | وهم سری                                          |      | علوم مقل كى مزيد دو تتميل                                                   |

| احياء العلوم فبلدموم                                                                                           | ۳                                                           |                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| منوان                                                                                                          | منح                                                         | منوان                                       | منی   |
| امری زیب و زینت                                                                                                | 40                                                          | أيات واحاديث                                | .^    |
| کوں سے طمع                                                                                                     | 0                                                           | آثار                                        | 95    |
| لت اور عدم استقلال                                                                                             |                                                             | خوش خلتی اور بدخلتی کی حقیقت                | *     |
| ل و ډولت                                                                                                       | 70                                                          | خوش خلتی کے ہارے میں چندا توال              | *     |
| نر کا خوف اور بخل<br>نر کا خوف اور بخل                                                                         | 70                                                          | خوش خلتی کی حقیقت                           | 9.00  |
| بى مصبيت                                                                                                       |                                                             | حسن باطمن کے جار ار کان                     | 90    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 44                                                          | ریاضت سے اخلاق میں تغیر                     | 94    |
| عماني أنتاني | 74                                                          | پېلی دلیل کاجواب                            | •     |
| یطان سے بیخ کارات                                                                                              | ,                                                           | انسان کے چار مراتب                          | 94    |
| ياني ذكر كاني شيس ب                                                                                            | <1                                                          | دو مرى دليل كاجواب                          | *     |
| ر کناہ کے لئے الگ شیطان ہے                                                                                     | <r td=""  <=""><td>حسن خلق کے حصول کاسبب</td><td>1</td></r> | حسن خلق کے حصول کاسبب                       | 1     |
| بطان كامجسم موكرسام آنا                                                                                        | ٧٧                                                          | تهذيب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ         | ۱۰۲۰  |
| ں کے وسادس 'اوہام 'خوا طراور ارادے                                                                             | 40                                                          | بدك اورتقس                                  | "     |
| ل سے پہلے دل کی چار حالتیں                                                                                     | <<                                                          | قلوب کی بیاری اور محت کی علامتیں            | ۱۰۰   |
| ركوقت قلب كوسوس كالحمل انقطاع                                                                                  | <9                                                          | اپنے عیوب بچانے کا طریقہ                    | -4    |
| باوس کی قشمیں                                                                                                  | A-                                                          | پهلا طريقه                                  | 4     |
| لى متم- تليس حق                                                                                                | "                                                           | ووسرا لحريقه                                | *     |
| سری فتم- تحریک شهوت                                                                                            | AI                                                          | تيرا لمريقه                                 | 11-   |
| سى فتم-خواطر                                                                                                   | "                                                           | چوتما لمربيته                               | "     |
| ب کی سرعت تغییراوراثبات و تغییر میں اس کی تشمیں                                                                | AY                                                          | قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات              | 111   |
| بیرو ثبات کے اعتبارے قلب کی تین تشمیں                                                                          | ٨٣                                                          | دلائل نقل مشوابد شرع                        |       |
| دیا کے نورے معمور<br>ویا کے نورے معمور                                                                         |                                                             | شریعت کے شواہر                              | "     |
| امثات نس سے لبررز قلب                                                                                          | M                                                           | بزرگوں کے اقوال                             | ווו   |
| سارتلب                                                                                                         | A4                                                          | ملاء كامتفقه فيمله                          | 1 110 |
| طرشهوت اور خاطرا يمان كے درميان                                                                                |                                                             | لوگوں کی چارفتمیں                           | 110   |
| التابرياضة النفس وتهذيب                                                                                        |                                                             | مباهات الذت                                 | *     |
| خلاق ومعالجة الأمراض-                                                                                          |                                                             | مباحات سے اجتناب                            | 110   |
| إضت تفس- تهذيب اخلاق اور                                                                                       | 14                                                          | نقس کی تادیب                                | #     |
| راض قلب کے علاج کا بیان                                                                                        |                                                             | مجاہدےاور ریاضت کا <b>طریقہ</b><br>دیفہ خاص | דון   |
| ن فلق كى نعنيلت اوربد خلقى كى ندمت                                                                             | ٨٨                                                          | خوش خلقی کی علامات                          | 114   |

| and the second of the second                   | حياء العلوم - جلد سوم           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| مني منوان                                      | عنوان                           |
| ۱۱۸ اورهس اماره پرغلب                          | آيات معيارين                    |
| ا المحتافا كمه-بيداري وت                       | برکے اقوال                      |
| وران کے اخلاق ۱۲۷ سالواں فائدہ عبادت پر مواظبت | ل کی تعلیم و تربیت ا            |
| المعوال فاكده- تندرستي                         | تننيب وتحسين                    |
| . كاطريقه والمراجات يس كي                      | راہے بنچ کی تربیت               |
|                                                | دت کی شرائط مجاہد۔              |
| ے تدریکی میں کا طریقہ                          | راه سلوک میں مرید               |
| ا غذای مقدار                                   | فأكى تفصيل                      |
| 4 غذاك جاردرج                                  | وت کی شرائط                     |
| م غذاكاونت                                     | بىئىتىي                         |
| سی خدای بیش                                    | کامل کی منرورت                  |
| بموک کے عظم اور اس کی فغلیت                    | ندكافرض                         |
| وی اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال              | ک کی آبتدا                      |
| الموك اور هم سيري من اعتدال                    | مول کی دو تشمیں                 |
| اس غذامقصود نهیں مجاہرہ مقصود ہ                | منت كاانتاكي درجه               |
| سہوتین اکابرین سلف کے مجاہدے                   | تاب كسرالة                      |
|                                                | ت شكم و فرج كوتو ژ.             |
|                                                | - تمام شهوات کا سر              |
| ۱۳۸۷ شرمگاه کی شهوت                            | باب                             |
|                                                | ک کی نصیلت او                   |
| مرد کے لئے تکار بھر ہے اِ تکار ج               | لآمت                            |
| م جُرَدَى مد                                   | يات                             |
| ۱۳۸ نومراژکول سے دلچہی                         |                                 |
| میری کے نصافات ۱۳۹ نظر کی آفت                  | کے قوائد اور مط                 |
|                                                | الأنكد مغائے قلب                |
|                                                | مرافا نمعه رفت قلر              |
|                                                | راقائد- واضع اورا               |
|                                                | فاقا تمعه عذاب الني             |
|                                                | )معائب سے میرت<br>مسانب سے میرت |
| اللعام المعاب أفات اللسار                      | وال فاكدب-شهوت ك                |

| منۍ   | عثوان                                | مني        | ا حیاء العلوم   جلد سوم<br>عنوان   |
|-------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 774   | كنانية بمى جموث نه بولنا چاہيے۔      | IKIT       | بان کی آفتوں کابیان                |
| 77    | پدر هویں افت غیبت                    | *          | بن-ایک عقیم نعت<br>ان-ایک عقیم نعت |
| 4     | فیبت کی ندمت شرق دلائل سے            | 140        | ان كاخطرة عظيم اور خاموشى كى نضيلت |
| Yo    | غیبت کے معنی اور اس کی حدود          | 14-        | موثی کے افضل ہونے کی وجہ           |
| ry    | ايك غلط استدلال اوراس كاجواب         | 4          | ل آفت-لالین کلام                   |
| 74    | فیبت مرف زبان بی سے نہیں ہوتی        | M          | به فا كده كلام كي تعريف            |
|       | علائے کرام کی فیبت                   | IAT        | ہ فائدہ کلام کے اسباب              |
| 79    | غیبت کے اسباب                        | IAP        | سری آفت زیاده بولنا                |
|       | عوام سے متعلق آئے اسباب              | 4          | تذكلام كاحعر                       |
| 4     | يهلاسبب كينه وغضب                    | 100        | ری آفت-باطل کاذکر                  |
|       | دد مراسبب موافقت                     | 144        | تنى أنت بات كاكانااور جمراكنا      |
| y.    | تبراسب امتياط اورسبقت                | IAA        | ن کافینے کی تعریف                  |
|       | چوتما سبب برأت                       | 109        | ال اور مراء سے بیخنے کا طریقہ      |
| ,     | يانجوال سبب مفاخرت اور بدائي كااظهار | 19.        | این آفتد خصومت                     |
|       | معناسبب صد                           | 195        | لی آفتد فعاحت کلام کے لیے نفتع     |
|       | سانوال سبب- دل کی                    | 190        | وي افت فن كولي اورب وشم            |
| · • 1 | المحوال سبب تحقير                    | 190        | ي كوكى كى تعريف                    |
| 4     | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب             | 194        | وي آفت لعنت كرنا                   |
|       | پهلاسبب تعب                          | 194        | ت کی تعریف                         |
| ,     | دد مراسبب جذبه شفقت                  | "          | ت کے امہاب و درجات                 |
| ,     | تيراسبب اللدك لخ فته                 | <b>Y-1</b> | س آفت راگ اور شاعری                |
| 77    | غيبت كاعلاج                          | y.w.       | یں آفت۔ مزاح                       |
| ,     | ملم وحمل كالمجوان                    | 40         | مضرت صلى الله عليه وسلم كامزاح     |
| ,     | اجملل طريقة علاج                     | yes        | ارموس انتساستزاء                   |
| mm    | تغصيلي لمريقة علاج                   | 1-9        | بوس آفت افشاعراز                   |
| 77    | دل سے غیبت کرنے کی حرمت              |            | ويس أفت جموناوعده                  |
|       | سوه عن (بر کمانی)                    | ווץ        | موس آفت جموث بولتا اور متم كمانا   |
|       | سوم ظن کی حرمت کی وجہ                | 110        |                                    |
| 744   | بد ممانی کاعلاج                      | 714        | ن مواقع پر جموث بولنا جائز ہے      |
| "I"A  | فیبت کے باب میں رفصت کے مواقع        | 119        | نيب وتربيب كے لئے احادث كروامي تىي |

|       |            |                                                    | 4   | احياء العلوم جلد سوم               |
|-------|------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
|       | مني        | منوان                                              | مل  | مثوان                              |
|       | ۳          | فضب كامركز قلبب                                    | 744 | اقل۔ علم ی دادری کے لئے            |
| * * * | *          | قوت فضب كے تين درج                                 |     | ودم-مكرك اذالے اور معصيت دوركر في  |
| •     | 244        | خضب کے ظاہری آثار                                  | 729 | پىدومامل كرائے كئے                 |
|       | הרץ        | كيارياضت عضب كازالد مكن ؟                          |     | موم- فتوی ماصل کرنے کے             |
|       | " "        | حق کیا ہے؟                                         |     | چارم مسلمانوں کو شرے بچانے کیلیے   |
|       | 4          | مجيب كالتمين                                       | 460 | مجم مرفيت كادجه س                  |
|       |            | پلي هم                                             | 4   | عظم كط فن كادج -                   |
| ,     | 774        | دو مری ختم                                         | 441 | غيبت كأكفاره                       |
|       | ,          | تبری حم                                            | 4   | معاف كرانايا دعائ فيركرنا          |
|       | 441        | ففب کے اسباب                                       | 444 | کیامعاف کرنا ضروری ہے؟             |
| š     | 744        | بجان کے بعد خصے کاعلاج                             |     | معاف كرنا افتل ب                   |
|       | .4         | علم كے ذريعے جوش غضب كا خاتمہ                      | 777 | سولهویس آفت چفل خوری               |
|       | الداد      | ممل کے ذریعہ جوش فضب کا فاتمہ                      | 100 | چفل خوری کی تحریف اوراس کاعلاج     |
|       | 444        | فصہ پینے کے نضائل<br>واپیر دیں                     | 104 | چھل کے مرکات                       |
|       | 7.44       | حکم کے نضائل                                       | 114 | سربوس آنت دورخاین (نفاق)           |
| )     | TAT        | کلام کی دہ مقدار جو انقام و تشفی کیلئے جائز ہے     | 100 | دورفے بن کی تعریف                  |
|       | YAR        | فضب کے سلسلے میں اوگوں کی مختلف حالتیں             | 161 | المارمين أفت مرح                   |
|       | <b>140</b> | کینے کی حقیقت اور نتائج معنو و نری کی نعبیات       |     | مح كرف والے سے متعلق جارا فيں      |
|       | 147        | عفوواحسان کے فضائل<br>سر میں                       | 404 | ممدح سے متعلق دد آئیں              |
| ,     | 441        | زی کے فضائل                                        | 704 | مرح کی اجازت                       |
|       | 191"       | حدی ذمت'اس کی حقیقت'اسباب'                         | 100 | معدح کی قدر داری                   |
|       | ירו        | علاج اور ضرورت علاج                                | 644 | انیسویں آفت کلام کی فلطیوں سے ففلت |
|       |            | حبد کی فرمت کامیان                                 | -,  | بیسویں آفت عام لوگوں کے سوالات     |
|       | 194        | حدى حقیقت اس کا تھم النسام اور درجات<br>کی آئیدہ   | ,   | كتابذ والخصب والحقدوالحسد          |
|       | •          | حد کی تعریف                                        | YOA | فنسب كيداور حدى برائي كامان        |
|       | 199        | حددگی حرمت کے وال کل<br>مسابق کر تعرب شاک ہوں      | 101 | بيلابك .                           |
| •     | 7.7        | مسلمانوں کوئمس تعت پر فبطر کرنا چاہیے<br>حدے مراتب |     | فننب كي زمت                        |
|       | p.p        | منافقت اور حسد کے اسباب<br>منافقت اور حسد کے اسباب | "   | قرآن د مدیث سے فضب کی ترمت         |
|       | •          | منانفت اور حسدے اسباب<br>پهلاسب بغض وعداوت         | 144 | آثار<br>غضب کی حقیقت               |
|       | mer        | چېملا سبب بخس <i>وغد</i> اوت                       | 777 | معب ي سيفت                         |

|      |                                         | ٨     | احياء العلوم   جلد سوم                   |
|------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| منحه | عنوان                                   | منح   | عنوان                                    |
| 44   | دنیا میں انعاک اور آخرت سے غفلت کی مثال | 4.4   | دو مراسب- تغزز                           |
|      | دنیا سے مخلوق کے دمو کا کھانے اور       | 7.0   | تيراسبدكبر                               |
| ۳۳۳  | ایمان میں کزور ہونے کی مثال             | "     | چوتماسببد تعجب                           |
|      | دنیادی لذات میں انہاک اور ان سے         | 7.4   | بإنجوال سبب مقصود كافوت مونا             |
| ret  | مغارتت پر تکلیف کی مثال                 | •     | چمثاسبب جاه واقتداري خوابش               |
| "    | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت  |       | ساتوال سبب خباثت نفس                     |
| 170  | پېلى ختم                                |       | برابر كادرجه ركف والون مجائيون اور       |
| "    | ووسری قتم                               | poc   | عزيزول مين حسد كي كثرت اور غيرون         |
| "    | تيري فتم                                |       | میں اس کی کی کے اسباب                    |
|      | موت کے بعد بندے کے ساتھ باقی            | 14.9  | حسد كا از الد كرية والى دوا              |
| ۲۳۲  | ربخوالي جزي                             | ۳۱۰   | حد کاویلی ضرر                            |
| "    | ونياوى لذات ميس رغبت كي قشميس-          | "     | حسد كاونيوى نقصان                        |
| TPA  | ونیاکی تین نشمیں                        | ٦١٦   | حبيد كاعملي علاج                         |
|      | دنيا كي محتيقت اوران اشغال كابيان       | 710   | حمدى وه مقدارجس كادل سے دور كرنا واجب ب  |
| ror  | جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو          |       | كتابذمالىنيا                             |
|      | خالق كائنات كوادر موت كو بمول جا ماہے۔  | רמ    | دنیا کی زمت کابیان                       |
| ror  | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق      | - ric | دنیاک ندّمت                              |
| ror  | انسان کی تین ضرورتیں                    | 777   | ونياكي نرمت برمشتل مواعظ اور تعليحنين    |
| "    | پیشوں کی تقتیم                          | 774   | دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشن میں         |
| 700  | انسان کی مخلیق اور اجهاعیت              | 1     | تيزر فآرى ميں دنيا کی مثال               |
| 404  | دنياكي ضرورتنس لامحدوبين                |       | خواب سے دنیا کی مشابت                    |
| P04  | سغرى ضرورت اورابتدا                     | TTA   | دنیای عداوت الل دنیا کے ساتھ             |
| 4    | باربدداری کے جانوروں کی ضورت            | 4     | دنیا کے ظاہرو باطن کا تعناد              |
| 404  | چوری اور گداگری                         | 779   | دنیاسے انسان کے گزرنے کی مثال            |
|      | ونیایس منهک لوگول کی قشمیں              | ,     | دنیای داخل مونا آسان اور نکلنامشکل ہے    |
| . 1  | كتابذم لبخل وحب المال                   | rps   | دنیا میں پرد کراس کی آفتوں سے محفوظ رمنا |
| 271  | مجل اور مال سے محبت کی ند تمت کابیان    | "     | باقی دنیا کی مثال                        |
| *    | دنیا کے فتنے                            | -     | دنیا کا ایک علاقہ روسرے سے متعلق ہے      |
| "    | ال كافتنه                               | 401   | دنیا کا آغاز اچهااور انجام خراب          |
| 747  | مل کی ذمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت | rer   | آخرت کی نبت ہے دنیا کی مثال              |

•

|                                              |             | at .                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ا حياء العلوم       جلد سوم<br>عنوان         | 4           |                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                              | منی         | عثوان                                                                                                                                                                                                                             | منح   |
| مال کی تعریف اور اس کی مدح و ذم میں<br>دور   | 774         | ودسراسبب                                                                                                                                                                                                                          | 4:4   |
| نظبیق<br>معرب                                | *           | علاج کے مخلف طریقے                                                                                                                                                                                                                | *     |
| مال کی تعریف<br>در بر                        | "           | بتكلف خرچ كرنے سے بخل كى مبغت                                                                                                                                                                                                     | 4.4   |
| تطبيق كي صورت                                | "           | كااذاله                                                                                                                                                                                                                           | he    |
| ا خموی سعادت کے ذرائع حصول                   | 444         | مجل کاعلمی اور عملی علاج                                                                                                                                                                                                          | Ø.V   |
| مال کے نقصانات اور فوائد                     | 749         | مشامح كى عادت                                                                                                                                                                                                                     | "     |
| ال کے فوائد                                  | 4           | ال کے سلسلے میں انسان کے فرائعن پر ایک نظر                                                                                                                                                                                        | W-9   |
| ہال کے دہنی فوائد                            | •           | بهلا فريعت                                                                                                                                                                                                                        | "     |
| ال کے نقصانات                                | <b>r</b> <- | دومرا فريضه                                                                                                                                                                                                                       |       |
| رم وطمع کی ند تحت و تناعت اور لوگوں          |             | تيرا فريغيه                                                                                                                                                                                                                       | . ,   |
| ے توقعات نہ رکھنے کی تعریف                   | <b>P41</b>  | چ تما فریغہ                                                                                                                                                                                                                       | "     |
| ترمس وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنيوالي دوا | P44         | · يانجوال فريضه                                                                                                                                                                                                                   |       |
| خاوت کی نعنیلت                               | TAI         | مالداري كي زمت اور فقر كي تعريف                                                                                                                                                                                                   | 61.   |
| خادت کی نعنیات آثار کی روشنی میں             | 747         | الدارى افضل ہے یا فقر؟                                                                                                                                                                                                            | ,     |
| مخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات                   | 700         | محابه کی الداری کو جت بنانا صحح نهیں                                                                                                                                                                                              | 117   |
| يان دم البخل                                 |             | محابركيے شے؟                                                                                                                                                                                                                      | 414   |
| بل کی <b>ند</b> شمت کابیان                   | 797         | تم کیے ہو؟                                                                                                                                                                                                                        | 414   |
| فرآن و مدیث کی روشن میں                      |             | م<br>هملبه کاعبرتاک دافغه                                                                                                                                                                                                         | eri . |
| ئل کی ند تحت میں آثار                        | 794         | مال کی طبع کا ایک نمونه                                                                                                                                                                                                           |       |
| مخیلوں کے قصے                                | 794         | قناعت اور تو کل کی مثال                                                                                                                                                                                                           | 07T   |
| ياركي حقيقت اور فضائل                        | 799         | كتأب ذم الجامو الرياء                                                                                                                                                                                                             | )     |
| فاوت ونجل كي مدود اور حقيقت                  | DK.         | جاه اور ریا کی ند مت کابیان<br>م                                                                                                                                                                                                  |       |
| ل کی تعریف                                   |             | به در در وی است.<br>پیلاباب                                                                                                                                                                                                       | 40    |
| ال د سفاوت كي حقيقت                          | 14.50       | فی عبرب<br>شهرت اور ناموری کی <b>ز</b> مت                                                                                                                                                                                         | מצץ   |
| نرج كى مقدار داجب                            | 4           | مرف روبا رون راید ت<br>ممنای کی فعنیلت                                                                                                                                                                                            | •     |
| فت کیری کے مثلف احکام                        | N.S         | عن المن المنطقة المنطقة<br>المنطقة المنطقة المنطق | 424   |
| ل ی دو سری تعریف                             |             | جاہ کے معنی اور اس کی حقیقیت<br>جاہ کے معنی اور اس کی حقیقیت                                                                                                                                                                      | la he |
| ل کاایک اور درجه                             |             | جاہ کو مال پر ترجی کیوں ہے؟<br>جاہ کو مال پر ترجیم کیوں ہے؟                                                                                                                                                                       | ודיק  |
| ل کاعلاج<br>ل کاعلاج                         |             |                                                                                                                                                                                                                                   | hah   |
| ل محبت کاپیلاسبب<br>ل کی محبت کاپیلاسبب      | 40          | مهلی و چه<br>د و مهری در د                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| ال جب الباد                                  | 4.4         | دو مری وجه                                                                                                                                                                                                                        | W     |

| احياء العلوم جلدموم                     | 10     |                                      |      |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|
| غوان                                    | منح    | عثوان                                | منح  |
| ري دجه                                  | PTT    | رياء كابيان                          | ray  |
| وجاه کی محبت میں افراط کے اسہاب         | "      | ریاکی فرست                           | •    |
| اسبب ازاله خوف                          | "      | آیات کریمه                           | "    |
| مراسبب                                  | 444    | روايات                               | Y07. |
| ووات کی تشمیں                           | Mrs    | 78,                                  | 494  |
| كے نام ير غلبے كى خواہش                 | *      | ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا |      |
| ل حتیقی اور کمال وہمی                   | 444    | ہوتی ہے۔                             | 704  |
| وات کی قشمیں                            | 644    | ریا کے معنی اور اس کی حقیقت          | 4    |
| برات                                    | 1      | وہ چزیں جن میں ریا ہوتی ہے           | *    |
| يات .                                   | "      | بدن کے ذریعے دین میں ریا             | 4    |
| ب ستائش اور قابل ند تت حبّ جاه          | Uh.    | بیئت اور لباس کے ذریعے ریا           | IDA  |
| ازیا خادم کے ول میں جگہ پانے کی خواہش   | MAI    | كلام كے ذريعے ريا                    |      |
| م ومثائے نفس کی محبت اور ذم و جوسے نفرت | ctr    | ممل کے ذریعے رہا                     | 109  |
| و منائے نفس کی محبت کے اسباب            |        | ووستول اور ملاقاتول کے ذریعے ریا     |      |
| اسبب                                    |        | ريا كي حرمت واباحت                   | 4-   |
| مراسبب                                  |        | ریا کے درجات                         | P48  |
| براسبب                                  |        | پېلا د کن                            | 4    |
| فماسبب                                  | 777    | پهلادرچه                             | 747  |
| ورهاسياب كاعلاج                         |        | נפ מצו כנק.                          | "    |
| ت جاه كاعلاج                            |        | تيرادرجه                             | •    |
| ب جاه کاعلمی علاج                       | Left.  | چ تماور ج                            | *    |
| ب جاه كاعملى علاج                       | pto    | עיקור אט                             | "    |
| اکی محبت دور کرنے کا بھترین طریقت       | ,      | بهلادرجه                             | "    |
| ح کی محبت کاعلاج                        | 444    | נפ מק ל כנקה                         | 44   |
| لاسبب                                   |        | تيرادرج                              | 40   |
| مراسب                                   | MAC    | ووسرى حم-اوصاف عبادات سے رہا         | *    |
| براسبب                                  |        | پهلادرچه                             | "    |
| مت کی کراہت کاعلاج                      | MA     | פנית/כנקה                            | 444  |
| ح و زمت می او گول کے احوال کا اختلاف    | ومايما | تيرادرجه                             |      |
| كتابالرياء                              |        | تيرار كن - جس كيلي راكى جائ          |      |

|              |                                             | •     | احاءانطوم جلدموم                               |
|--------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| مني          | مخوال                                       | مو    | مثوان                                          |
| ۲۸۶          | اظهاری شراخلا                               | 444   | پهلاورچ                                        |
| MAC          | رياح أيك التلائعام                          | لبهاد | עיקונובה                                       |
| 4            | دوسری متم- عمل کے بعد اطلاع                 | •     | تيمرادرجه                                      |
|              | كناه چميانے كاجواز اور لوكوں كوكناه ير      | 444   | چونی کی جال سے زیادہ محفی ریا                  |
| MAA          | مطلع كرنے كى كراہت                          | p<-   | مس ریاسے اعمال باطل ہوتے ہیں                   |
| PA9 .        | كناه جهيانا متح باسك آخه دجوبات             | 4     | ميلي هسم.                                      |
| 194          | را کے فوف سے مواوت ترک کنا                  | •     | دو مری قیم                                     |
| "            | طاعات كى دوشىي                              | "     | تيري کيم                                       |
|              | بدن سے متعلق عبادتیں                        |       | يوخي في                                        |
| 7497         | ریا کے خوف سے آرک عمل کی مثل                | MEI   | بانجين مم                                      |
|              | ممل چمو ژناشیطان سے بیخے کی دلیل ہے         |       | رمائے جلی اور رہائے منفی کی دو تشمیں جن        |
| 494          | سلفے ترک ممل کی روایات                      |       | ے اعمال باطل ہوتے ہیں                          |
| Ma           | مخلون سے متعلق عبار تیں                     | rer   | تيري كم                                        |
| *            | خلافت وامارت اور حكومت                      | 240   | را ک ددادراس مرض میں مل کے طابع کا طریقہ       |
| 194          | منع کی فعیلت کی روایات میں تعارض نہیں       |       | رہا کے علاج کی وہ صور تیں                      |
| 194          | تغناء                                       |       | کہلی صورت ۔ اصول واساب کی تطامی<br>ریدہ        |
| 190          | وعظ منوي اور تدريس                          | pky   | ريا كالمخصوص علاج                              |
| M99          | واعظى تعريف                                 | PEA   | ريا كاعملى علاج                                |
| 0.4          | مدق واخلاص كاعلالت                          | *     | دوسرى مودت خطرات وعوارض كاانداد                |
| 0.7          | الراوكول كے ديكھنے سے نشاط حاصل ہو؟         | "     | ریا کے خطرات                                   |
| 0.7          | التاشيطاني أور نفساني وسوسول كاعلاج         | 1/49  | را کے خطرات کا ستریاب                          |
|              | مرد کو ممل سے پہلے ممل کے بعد اور ممل کے    | 0/A-  | وساوس پر مواخذه نبین                           |
| ۵٠٠          | دوران کیا کرنا چاہے؟                        | PAI   | ریا کے خوا طردور کرنے والوں کے ورجات           |
| ۸۰۵          | فرائض کی طافی زافل نے                       | PAT   | نه کوره مراتب کی مثال                          |
|              | كتاب ذمالكبر والعجب                         | PAY   | شیطان سے بچنے کی تدری جائے انہیں؟              |
| الاه<br>الاه | كبراور عبب كي زمت كابيان                    | PAP   | اسباب نوکل کے منافی نسیں                       |
|              | مبلاباب- كبر                                | •     | شیطان سے مذرکی کیفیت<br>اطاعت کے اظہار کا جواز |
|              | حجر کی قدمت                                 | 000   |                                                |
| <b>2</b> 14  | آفارمحاب و تابعین                           | PAN   | اظهاری دومشیں<br>پہلی متم۔ نئس عمل کااظهار     |
| •            | اتراكر ملخ اور لهاس ك ذريع اظمار كلبرى ندمت |       | אט ק- יש שוייאונ                               |

| .,        |                                               | 11   | احياء العلوم عبلد موم                      |
|-----------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| منح       | عثوان                                         | منح  | عثوان                                      |
| ۵.        | پهلاسب-لىپ                                    | an   | وامنع کے نضائل                             |
| 101       | وومراسبب جمال                                 | DYY  | كبرى حقيقت اوراس كي آفت                    |
| *         | تيراسب- قوت                                   | 4 44 | متکبرعلیه 'اس کے درجات واقسام اور          |
| ***       | چوتمااور پانچوال سبب- كثرت مال اور كثرت اعوان | ora  | اس میں کبر کے ثمرات                        |
| •         | چھٹاسب۔ علم پر کبر                            | "    | پهلی فتم-الله بر تکتر کرنا                 |
| 004       | سالةال سبب- تغوى ير تكبر                      | "    | دد مری قتم - رسولول بر تکبر کرما           |
| ١٥٥٥      | بهلا طريقه                                    | OFA  | تيسري فتم - بندول پر تنمبر                 |
| *         | دو موا لحريق                                  |      | ميل دجه<br>معلى دجه                        |
| ۱.,       | تبرا لمربقه                                   | ,    | ند سری دجه                                 |
|           | چوتما طريقه                                   | 219  | جن چ <u>نرو</u> ں سے تکبر کیا جا آہے       |
|           | بإنجال لمريت                                  | ۵۳.  | بهل فتم علم                                |
| וף        | تواضع كيلئ رياضت كاانتمائي درجه               | 4    | علم کے باعث کر اور بے خونی کی وجہ          |
| ,         | عجب کی ندهمت اوراس کی آفات                    | orr  | دو سرى فتم - عمل وعبادات                   |
|           |                                               |      | كبركى آفت كے اعتبارے عالموں اور            |
| 48        | مجب کی آئیں                                   | ٥٣٢  | علدول کے تین درج ہیں۔                      |
| 464       | عجب اورنازي حقيقت اور تعريف                   | "    | مملا درجه                                  |
| 40        | محب كالجمالي علاج                             | ,    | י<br>ע <i>ית</i> וניקה                     |
| ,         | عجب کے دو محل                                 | oro  | تيسرا درجه                                 |
| 44        | ایک اعتراض کاجواب                             | ۵۳۶  | تيسري نتم - حسب ونسب كذريع تكبر            |
| ۱,,       | الله تعالى كا هر فعل عدل ہے                   | ark  | چو علی فتم- حسن کے ذریعے تکبر              |
| 44        | بيدو بم كس طرح ذاكل كياجائي ؟                 |      | بانچیں فتم مال کے ذریعے تکبر               |
|           | حعرت داؤد عليه السلام كو تنبيهم               | OTA  | میٹی متم - طاقت کے ذریعے تکبر              |
|           | امحاب رسول كاابي قوت برعجب                    | ,    | ساتویں قلم۔ کثرت انصار واعوان کے ذریعہ     |
| 49        | عجب کے اسباب اور ان کاعلاج                    | ,    | ان اسباب کابیان جن سے تکبرکو تحریک ہوتی ہے |
|           | بهلاسبب                                       |      | متوا منعين كالخلاق ادران اعمال كي          |
| ,         | دد سراسبب                                     | ۹۳۹  | تغسيل جن مين كبريا توامنع كالثر ظاهرهو     |
| <b>.</b>  | تيرانب                                        | OPF  | كبر كاعلاج اور تواضع ماصل كرنے كا لمريقه   |
|           | چوتخاسبب                                      | "    | كبرك علاج كايبلا لمريقه                    |
| 4         | شفاعت کے لحاظ سے مناه کی دوسمیں               | ٥٣٩  | كبركاعملي علاج                             |
| ربر<br>دس | يانجوال سبب                                   | ,    | وو مرا طريقه                               |

| موان موان موان موان موان موان موان موان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | ·                                     | 117         | احياء الطوم جلدسوم                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| و المناق المنا  | مني      | مؤان                                  | مغ          | عثوان                                 |
| المورد فعلت کی فرت کابیان بسب برائی المرت کے لئے اللہ برائی کی تابیات کی فرت کابیان برائی ہوت کے لئے اللہ برائی کی تابیات کی فرت کی کی تسب برائی کی کر ترج کی تسب برائی کی کر ترج کی تسب برائی کی کر ترج کی تسب برائی کی کر ترب کا طاب برائی کی تسب برائی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | اخلاق ذ مير گنامون كى جزيي            | 2           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| المعرال سبب المعرب ال  |          | <b>جاہ</b> پہندی کے جواز کی دلیل      | مديد "      | ساۋال سبب                             |
| ورد فغلت کی ذرت کا تبیان اسلام اسل  | 091      |                                       | 040         | المتحوال سبب                          |
| ورد و مغلت کی ند ت کی ل مفرود کی ب است الله منافر کی است سال الله منافر کی تعدید ک  |          | رياء بحى جائزے؟                       | 047         | غودرو ففلت کی ذمت کابیان              |
| المنتفر المناف المنتفر المنت  | ľ        | فالم سلاطين سے متواضعانه سلوک         | <b>b</b> << |                                       |
| مودری ند ترت اور اسمی حقیقت ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | شیطان کی تمن تلیسات                   |             |                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       |             | غرور کی ندمت اور اسکی حقیقت مثالوں کی |
| ا المناف | i        | معتنين كافريب                         | •           |                                       |
| الم المنافق   | - 1      |                                       | D4A         |                                       |
| النبياء كاليق في ك المنافل في  |          | فيرابم معلوم ميس مشغول لوكول كامغالطه | 3<9         |                                       |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | ۵۸۰         | دو سراشیطانی قیاس                     |
| المنتقد کی طفیقت فقت کے مقال المنتقد کے مقال کی مقال  | i        |                                       | aAl         | انبياء كالبقين تعليدي نهيسب           |
| عدم المعلق الم  |          | فقه پر اکتفاکرنے والے کی مثال         | •           |                                       |
| وا طین کا مغالط است کافرول کے دومغالط است کافرول کا معالم کی اومغالط است کی تحصیل میں مشغول علماء است کو دومغالط است کی تحصیل میں مشغول علماء است کو دوم کا علمان کے است کا معالم کی تحریف است کا تعالم کی تحریف است کا تعالم کی تحریف کا معالم کی تعریف است کا تعالم کی تعریف کے دومؤلور کا علمان کی تعریف کے دومؤلور کی کافرول کا مغالط است کی تعریف کے دومؤلور کی کافرول کا مغالط کی تجارہ کی تعریف کی دومؤلور کی تعالم کی تعریف کی دومؤلور کی حمل کے دومؤلور کی تعالم کی تعریف کی دومؤلور کی حمل کی تعریف کی دومؤلور کی کافرول کی تعریف کی دومؤلور کی کافرول ک  | 1        | منا ظرين ومتكلمين كامغالطه            | DAY         |                                       |
| الله كن نبت كافرول كو ومغالف كو والمعين كو ورب كاعلاج الله كو ورب كاعلاج الله كو ورب كاعلاج الله كو ورب كو مغالف كو ورب كو مغالف كو ورب كاعلاج الله كو ورب كاعلاج الله كو ورب كاعلاج الله كو ورباع الله كو ورباع  | 1        |                                       |             |                                       |
| الا من الله ي و منا لله ي و م |          | واعتمین کے فریب کاعلاج                | 0.          | آج کے مسلمانوں کی حالت                |
| اس مفاطے کی وجہ  الا معرب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | واعين كي دو مري منغب                  | DAF         | الله کی نسبت کافروں کے دومغالطے       |
| دنیا کے سلمے میں اہل بھیرت کاموقف  اس غود کا علاج  اس غود کا علاج  اس غود کا علاج  اللہ کی نسبت کنگادوں کا مخالطہ  اللہ کی نسبت کنگادوں کا مخالطہ  علی نسبی کے مفاط کے بنیاد  محمد مناوی شرط  مجابے عاصی کا غود رہ اور اس کے مفاد کر نے والے کے مفاد کے مفاد کر نے والے کے مفاد کر نے والے کے مفاد کر نے والے کے مفاد  |          |                                       | AAP         |                                       |
| اس خود کاعلاج  اللہ کی نبست تنگ دو کا علاج  اللہ کی نبست تنگ دوں کا علاج  اللہ کی نبست تنگ دوں کا مغللہ  اللہ کی نبست تنگ دوں کہ مغللہ  اللہ کی نبست تنگ دوں کے مغللہ  اللہ کی نبست تنگ دوں کو میں دوں کہ دوں کے دوں کہ دوں کو دوں کہ دور | ,        | مديث كي مخصيل مين مشغول علاء          | 4           |                                       |
| اس طود کاعلاج اللہ کی نسبت کنگ دوں کامغالطہ اللہ کی نسبت کنگ دوں کہ ادباب مجاوت اللہ کی شرط الل |          |                                       | 000         | I .                                   |
| الله کی تسبت جنگاروں کا مغالطہ الله الله کی تبیاد الله الله کی شرط الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ساع کی تعریف                          |             | _                                     |
| عالی حبی کے مفاللے کی بنیاد اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "        | نحوی 'شاعر'اور لغوی                   | 014         | •                                     |
| رجاء كمال بمترب خون اور رجاء كمال بمترب خون اور مشخول المجاب الم |          | فقهاء كاخوور                          | ,           | ,                                     |
| خوف اور رجاء مطبع عاصی کاخرور مطبع عاصی کاخرور مطبع عاصی کاخرور معتاب کافتار معتاب کاخرور معتاب کرنے والے معترین کی جار اصناف معترین کی جار اصناف کو کرنے معتاب کی معتبرین کی جار اصناف کو کرنے معتاب کی کرنے معتاب کو کرنے معتاب کو کرنے معتاب کے کرنے معتاب کو کرنے معتاب کو کرنے معتاب کو کرنے معتاب کے کرنے معتاب | 711      | مغرورین کی دو سری متم - ارباب مبادت   | ۵۸۸         | رجاء کی شرط                           |
| خوف اور رجاء معلی عاصی کافرور معلی اوس کافرکار معلی عاصی کافرور معلی اوس کافرکار معلی عاصی کافرور معلی اوس کافرکار معترین کی چار اصناف معترین کی چار اصناف می کافرکار معترین کی چار اصناف می کافرکار معترین کی چار اصناف می کافرکار ک | 46       | فرائض سے غافل نصائل میں مشغول         | 69.         | 1                                     |
| علامی کاغرور عاصی کاغرور علی استان کی چار اصناف می پلی صنف علاء می منف علاء علاء علاء علاء علاء علاء علاء علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | نيت يس وساوس كافتكار                  | 091         | 1                                     |
| معترین می چار اصناف<br>پهلی صنف علاء<br>پهلی صنف علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | مخارج حروف میں وسوسہ                  | 097         |                                       |
| پلی صنف علاء من منف علاء من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\</b> | قرائت قرآن می غفلت کرنے والے          |             |                                       |
| شيطان كے فريب كاجواب اسمه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | *           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | على 2/ امركامغالط                     | مهم         | شیطان کے فریب کاجواب                  |

|                   | 11"                                                | احياء العلوم جلدسوم                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ·                 | منح منوان                                          | منوان :                                               |
| کرتے والے         | ٦١٦ مدقد وخرات                                     | مباننين كافريب                                        |
|                   | م بخیل دولت منا                                    | کہ اور دینہ کے مجاور<br>مکہ اور دینہ کے مجاور         |
| حاضرين            | ا ۱۱۷ مجالس ذکر کے                                 | سيدورميد بور<br>دابدين دنيا                           |
| بنا مکن ہے        | مفالفول سے                                         | رہدیں دیا<br>لوا فل کے حریص                           |
| بخے کے تین چزیں   | مفا للے سے ج                                       | و م کے حال کا معنوبین<br>مغرورین کی تیسری قتم-متعوفین |
| •                 | ۱۹۹ مروری ہیں۔                                     | خوش زان مونی<br>خوش زان مونی                          |
| ، لمرح ہے کی جائے |                                                    | ون میران که<br>معرفت اور مشابرهٔ حق                   |
| اور فریب          | المال الميطان كاايك                                | الاحت پند صوفی                                        |
| بمليل             | الله الشيطان كافريب                                | ہ میں ہیں ہیں۔<br>الل تفتوف کے مجمد اور گردہ          |
| تنا               | ر المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي | س موت به اور رود<br>مغورین کی چوتنی هم-ارباب دولت     |
|                   | 4111                                               | مل طال سے تغیر مساجد<br>مل طال سے تغیر مساجد          |
| •                 | "                                                  | المن هال على مير ساجد                                 |

# ہسماللہ الترحمٰن الترحیم ا کتاب شرح عجائب القلب قلب کے عجائبات کابیان

درمان البار ماكل بهدار شاوباري به المديد و ورد المدر موقله برب رعاليت ٢٣)

(اورجان رکمو) کہ اللہ تعالی اورن جایا کرتاہے ادی اوراس کے قلب کے درمیان میں۔

خدا تعالی کے ماکل ہونے سے مرادیہ ہے کہ کی مخص کے قلب کو اپنی ذات کے مشاہدے مراتب اور اپنی صفات کی معرفت سے
روک دے اور اسے بیہ علم نہ ہونے دے کہ وہ باری تعالی کی دوالایوں کے درمیان کس طرح متقلب رہتا ہے اور یہ کہ بھی اس کا میلان
اسٹل التا قلین کی طرف ہوجا یا ہے اور اس تعلق سے شیطان اس کی توجہ کا مرکزین جا یا ہے اور بھی اس کی طبیعت اعلیٰ منیتن کی طرف
ماکل راتی ہے اور عالم علا تھے تک موری کرجا تھی ہے جو تھی اپنے قلب کے احوال سے بے خربہ وادر اس کی محمد بی و خاطب سے
مناس کے باوجود مکوئی فرانوان کی امری اس کے دور اور اور اس کی محمد بی میں کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے:
مناس کے باوجود مکوئی فرانوان کی امری محمد بی میں ہے جن کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے:
مناس کے باوجود مکوئی فرانوان کی امری میں بھی ہے جن کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے:

جنول في الله (ك احكام) عديد بدوا في ك سوالله تعالى في دوان ك جان سعان كوب بدوا بعاموا يك لوك

نافرمان ہیں۔

برمال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کاعلم حاصل کرتادین کی اصل 'اور راوسلوک کا پہلا قدم ہے 'اس کتاب کے
نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعضاء کے اعمال بعنی عبادات اور معالمات سے بحث کی ہے 'یہ بحث علم ظاہر سے متعلق می 'ہم نے
وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دو سری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر تفکلو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں 'اور بعض
نجات کا باعث ہیں 'یہ علم باطن کی بحث ہے 'اولا ہم دوباب قائم کرتے ہیں' پہلے باب میں قلب کے مجائب اور اخلاق کی شرح نہ کورہوگ '
ور دو سرے باب میں ریاضت قلب اور تمذیب نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گئے 'اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد
مہلک ات اور مغیات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ مجائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فیم مثالوں سے عدلیں گئے 'کیو نکہ یہ مجائب و
اسرارعاکم ملکوت ہیں داخل ہیں 'اورعالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے ادراک کرنے سے اکثرلوگ عاجز ہیں۔

يهلاباب

### نفس 'روح' قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلکات اور منجات کے ابواب میں بکفرت استعال ہوں کے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف محدود اور ممتیات کا میح علم رکھتے ہوں ایسی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے دول متعین کرنے میں غلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

در مرافظ - روح : اس کے جی وہ معنی ہیں - ایک یا کہ تور ایک جی اللیف کانام ہے جس کا نبع جسانی قلب کا ظاہ ہے اپ اس مرکزے دوح رکوں اور شرانوں کے ذریعہ تمام اصفاء بدن میں جمیاتی ہو کا بدن میں جمیانا اور اصفاء بدن کو زندگی کی و شنی اور حواس نسبہ کو جس کی صلاحیت دیتا ایسا ہے جیسے کسی گھریں چراخ رکھ دیا جائے اور اس کے جاروں طرف آجالا ہوجائے اس تمثیل سے جارا کہ دوح کی حیثیت چراخ کی ہے اور حیات بنزلہ تور کے ہے اور دوح کا بدان میں جاری و ساری ہوتا ایسا ہے جیسے چراخ کی دوشن اطراف میں جہانی اور سرایت کرتی ہے ۔ دوح کے یہ معنی انظام کے مطابق ہیں ایوجی ہے کہ دوح انسان میں ہے جو قلب کی حرارت سے بغالب کا دور سرایت کرتی ہے معنی ترمی ہیں گلکہ ان اطراخ کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدان کا علاج کرتے ہیں 'دین کے اطراف میں اس معنی سے جو تشریل کرتے ہیں کہ دور انسان میں اس معنی سے جو تشریل کرتے ہیں کہ دور انسان میں میں کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کرتے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کردی ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریہ میں ہی کردی ہیں۔

قُلِ الْرُوحُ مِنْ اَمُرِدَتِی (پ۵۱'ر۱۰ آیت ۸۵) آپ کردنیچ کردن میرے دب کے عمے ہی ہے۔ ذشر میں جس جات میں میں میں مقلہ میں نام سے

بدایک ایس مجیب و غریب ریانی شئ ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اک سے اکثر مقلیل قاصر نظر آتی ہیں۔

تیسرالفظ - نفس : پیلفظ بھی متعدد معانی کے لیے مشترک ہے ان میں سے دو معنی ہمارے مقصد سے قریب ہیں۔ ایک پیکہ نفس وہ شکی ہے جو انسان کے اندر فضب اور شہوت کی قوق کو جامع ہو 'جیسا کہ منقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیاء کے بہاں ہی معنی شائع و ذائع ہیں ان کے زویک نفس وی ہے جو ندموم صفات کا جامع ہو 'اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے ظاف مجام ہو اس کے دہ کہا گرتے ہیں کہ نفس کے ظاف مجام کے اس ارشاد کا خیاء مجمع ہو کی ہے۔
کی شہوتوں کا قلع قم کرنا ضوری ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خیاء مجمع ہی ہے۔

أعدى عدوك فسكالتى بين جنبيك (يهق ابن مهن)

حیراسب بوادشن دہ ہے جو تیرے پہلویں ہے۔
الاس کے دو سرے معنی اس المیفتہ رہائی سے عبارت ہیں جس کا ذکرہم پہلے بھی کریکے ہیں۔ اس معنی کی روسے فی الحقیقت الاس انسان اور ذات انسان کی ہے "البت یہ نفس مخلف طلات میں مخلف صفات کے ساتھ متصف ہو تا ہے "چنانچہ جب وہ الحاصت کے تحت ٹھر جادے "اور شہوت سے جنگ کرتے اس کا اضطراب ذاکل ہوجائے تو اسے نفس مطمئة کہتے ہیں "اللہ تعالی نے نفس معمئة کو ان

ادر متم کھا تاہوں ایسے کنس کی جواپنے اوپر ملامت کرے۔ ایک ننس وہ ہے جو خواہشات ننس کے بھاؤ کونہ روک سکے 'اور خود کواس کے غیرد کردے یہ ننس آبارہ بالنو و کملا باہے 'قرآن پاک

جو تمالفظ و عقل : بالطامی ملف معانی کے ایم مشرک بالی العلم میں معانی بمیان می کر بھے ہیں ان میں سے دو معنی الماد مقدمت قریب ترین ایک بر عشل مالی امور کے الم کا بام ب اس صورت میں مقل مقت ملی سے عبارت ہوگی اس مقت کا عمل قلب بہت کہ علی مقامت ہے اس تریف کی صفت کا عمل قلب کا فامت ہے اس تریف کی صفت کا عمل قلب کا فامت ہے اس تریف کی صفت کا عمل تک بی وی المفاظ کی تحریح کے همن میں گذر دیا ہے۔ ان دو نول معنول کی و مناحت کے لیے معنول بھی وی المفاظ کی تحریح کے همن میں گذر دیا ہے۔ ان دو نول معنول کی و مناحت کے لیے مقت کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ دو عالم ہو و بنف مود اور بھا ہم تا تم ماد ہوں ہے ہے اور مقت الماد کی معلی موروی ہی ہے ہے الم کی صفت اس کے اور کمی محل اور اک لیمی موسوف مراوج و آئے ہوئے ہیں اور کمی محل اور اک لیمی موسوف مراوج و آئے و مدت مراوج و بارشاد قربایا:

اولماحلقالعقل

ے بہب کہ مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے حص ہے فہا ایمائے آئ وسائے آئی وہ ہے ہیں اسے فہار ہے۔ ہیں اللہ اللہ ہی ہیں الور حشرک بی اللہ اللہ ہوائی ہیں۔ جسمانی علب بحسمانی مدح شہوائی فلس اور علوم اور مشترک المینشر معی درکہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انتظاک دو معلی ہیں۔ اکثر ملاو ان الفاظ کے احسانی سے انتظاف سے قالم حتی اور مشترک المینشر معنی درکہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انتظام کے انہوں نے ان جا دو ان کے دوالات مشتین کرتے میں انہیں دھواری ہوئی "کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان جا دول کے فواطر کا انتظام سے اس مقالم میں اس اختیاف پر نظر کے خواطر کا انتظام سے کہ ان جا دول انتظام میں اس اختیاف میں کہ ان جا دول انتظام میں کی اختیاف میں ہے۔ اس نقطے کی دضاحت سے لیے ہم نے ہر انتظام میں معلق اور مشترک معنی بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔

قرآن کریم اور صدی شرف می جمال کی قلب بالور کار استانی کیاجات اشیادی حقیقت کااوراک کردای قت مراوی ایر قت انسان کے ای و موجود باس کے لفظ قلب بالور کار استانی کیاجا ہے ہی تکہ اس قوت در کہ کواس قلب سے مخصوص مناسبت اور خاص قطبی ہے اگرچہ وہ قوت قمام دن سے مخطب ہے اور ہر مصوب کام کئی ہے انکی اس کا تعلق اصطفیجان سے براو راست نہیں ہے اگر قلب کے واسط سے ہے۔ اس کا مطلب پر موز نہیں راست نہیں ہے اگر قلب کہ واسط سے ہے۔ اس کا مطلب پر موز نہیں مواری ہے۔ یکا وجہ کہ حضرت بہل مستری نے قلب کو مرش اور سینے کو کری سے تشید دی ہے اس تشید کا یہ مطلب ہر موز نہیں ہوا کہ قلب ان کا خطاب ہے کہ قلب اس لیفنے کی محکمت اور تحت ہے کہ قلب ان کا خطاب ہے کہ قلب اس لیفنے کی محکمت اور تحت شات ہے کہ قلب اس کے نظر ان کا خطاب کی مسلم اور تحت میں مور کی ہو سے کہ لایف کا موز نہیں اور تعلق ہے ہو سے کہ اس کے نظر ان ایک وجہ سے محمل ہے ہو سے کہ کہ اس سے مارا مقسود متعلق نہیں ہے اس کی مور کری کو اللہ تعلق ہے۔ یہ اس کے مور کی ہو سے کہ اس سے مارا مقسود متعلق نہیں ہو اس کی مور کری کو اللہ تعلق ہے۔ یہ تشید ای ایک وجہ سے محمل ہو ہو ہیں۔ کو کہ اس سے مارا مقسود متعلق نہیں ہو کہ اس سے مارا مقسود متعلق نہیں ہو کہ ہو سے ہو کہ ہو سے تارا مقسود متعلق نہیں ہو کہ ہو سے کہ اس سے مارا مقسود متعلق نہیں ہو کہ ہو سے تاری ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو سے تاری ہو کہ ہو سے تاری ہو کہ ہو سے تاری ہو کہ ہو کہ ہو سے تاری ہو کہ ہ

الله تعالى فراتين

ومايعلم حنودرتك إلا هو (ب١١ ر١١ اسم) تمارے رب كے للكوں كو جورت كے كول ميں جانا۔

اس آیت میں باری تعالی کے تشکروں کا ذکرہے جن کی تعدادے سوائے دب کریم کے کوئی دو مراواقف نمیں ہے کہ لفکر قلوب ا الداح اوردد مرے بے شار مالمول میں موجود ہیں ہی کہ جارے منطق کا موضوع کلیے ہے اس کے ہم قلب کے بعض الحکمول کاذکر

اللب ك ود الكريس ايك ود و ظامري الكه ي و كمائى رياب اورو مراود و مالى الكه ي الكه ي موس بو اب اللب ك دينيت بادشاه ك ب اور الكر أموان و كدام كالحم ركع بي و المرى الكوي الكوي المرا والما الكري بان الكواكان نيان اوردوسرب المام احساء شال مين سيسب احصاء خواه جم ك ظاهر من مول يا باطن من اللب ك خادم من الدر السيس اس كي اطاعت كالمايز كمدياكيا ب وه ان من حس طرح چاہتا ہے تقرف کرا ہے ان کا وظیفہ خدمت اور اطاعت ہے وہ اپنے وظیفے سے دو کردانی کی قدرت نہیں ر کھے اورنہ اس کے طاف عمل کرنے کا یارا رکھتے ہیں مثلاً جب آگر کھنے کا تھم ہو تاہے وہ کمل جاتی ہے بد کرتے کے لیا کہا جاتا ہے بند ہوجاتی ہے 'پاؤل کو حرکت کرنے کا عظم روا جا آئے تو وہ حرکت کرنے لگاہے ' زبان کو یو لئے کے لیا جا آہے تو وہ بول برتی ہے' تمام اصداء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود سے باری تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے ، چنانچہ فرقت فطری طور پر مطیع بین ان کی محلیق کامتعداطامت ب اوروه اس معدد الراف می رکے ان کامال یہ ب

لايعصون اللَّهُ مَا امْرُهُمُو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١٨١٨ است)

كى بات ين جوان كو محموية اسم أورجو يحدان كو عمودا جا ما ب اس كو بجالات بير

البت فرشتول کا طاحت اور اصعاء کی اطاحت میں ایک قرن ہے اوروہ سرکہ فرشتے این اطاحت کا علم رکھتے ہیں جب کہ اصعاء کی اطاعت میں بہات نہیں ہے " اکھ سے ملئے کے لیے کماجا آہے وہ علی جاتی ہے لیکن نہ اسے اپن دود کی خربوتی ہے اور نہ یہ معلوم مو آے کرووای حاکم قلب کی اطاعت میں کمل رہی ہے۔

جس طرح قلب داوسلوک کاسفر مے کرتے کے سواری اور داوراو کا علی ہے ای طرح اے اعوان و فدام کی می صورت ہے " يسنوه عجم عُلِهُ العبد الكاليات ارشاداري : وماخلفت الحق والإنس الألي عبدون (ب٢٠٢ عدد)

اور مساوح تا ادرالسان كواى داسط بداكيات كرميرى مبادت كرير

تكب كى سوارى بدن ب معلم اس كا واوراه ب اوراس واوراه ك حسول كا دريد وك اعمال بين بمى عد ك في مكن ويس كد ودنام تیام کے بغیراللہ تک بی سے بعیر ترین مول تک کفتے کے لیے قریب ترین مول کا قطع کرنا ضوری ہے " می وجہ ہے کد دنیا کو آ فرت کی مجنی کماجا آے و دیا دایت کی حوال میں سے آیک مول سے اس انام دیا اس کے رکماکیا ہے کہ یہ قرعی حول ہے بسرمال اکل منول تک کنے کے لیے اس منول سے داوراہ ایما ضوری ہے ایو تک بدن منول تک کنے کے لیے سواری کے درجے میں ہے اس لے اس کی محرانی اور حاطت ہی تاکزرے اوربدن کی حاطت اس طرح ہوگی کہ اسے وقد ادی جائے جو اس کے موافق ہو اور اس غذا سے رو کا جائے جواسے ہلاک کر سکتی ہو ، حسول غذا کے لیے دو افکریوں کی ضورت ہے ایک بالمنی یعنی شہوت (بموک وفیرو کی خواہش)

قلب کے فدام تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اسے کسی فی کی رفہت ولائم 'خواہ وہ جلب منعت ہویا دفع محترت اول کی مثال اس جو رہوت ولائم 'خواہ وہ جلب منعت ہویا دفع محترت اول کی مثال اس جو شہوت (بھوک و فیرہ) اور دو سرے کی مثال فیضب ہے۔ اس حم کے خادم کو ارادہ بھی کتے ہیں ' یہ تمام اعضاء اور ہر ہر جرد بدن و رک و ہیں جمیل حصول منصدیا بحیل اراوہ کے لیے اصعاء کو تحریف دیں ' است قدرت کتے ہیں ' یہ تمام اعضاء اور ہر ہر جرد و بدن و رک و ہیں بھیل ہوئی ہوں ہوئی ہیں۔ یہ قوت اور اس کی حقیقت معلوم کرلیں ' بینائی ' ساحت ' سو کھنے ' ہوئی ہوں کی طرح اشیاء کا اور اک کرلیں ' اور ان کی حقیقت معلوم کرلیں ' بینائی ' ساحت ' سو کھنے ' ان کہ ہوئی ہوں ہوئی ہوں۔ یہ تو تنین معیقہ اصعاء ہیں منتشر ہیں ' اس حم کو علم اور اور اک کتے ہیں ' ان ہوئی و آت الکیوں ہے اور باطنی فرام کے ساتھ طاہری فرام بھی ہیں اور اور اصعاء کو قیاس کرتا جا ہے۔ بین ' مثال کرفت کی قوت الکیوں ہے اور بینائی کی قوت آگھے۔ متعلق ہوں بور مری قوق اور اصعاء کو قیاس کرتا جا ہے۔

ہماری بحث و گفتگو کا بحور ظاہری اعضاء ہمیں ہیں می گونگہ یہ عالم ظاہری ہے ہیں ، بلکہ ہم ان باطنی اعوان و خدام ہے بحث کرتے ہیں جن کامشاہدہ آگھ سے نہیں ہو با۔ اور یہ آعوان و خدام ہے قوائے کہ رکہ "(ادراک کرنے والی قرش) کمال تی ہیں ، پھران قوائے کہ رکہ کی بھی دو تیں ہیں ، پھر وہ ہیں ہیں ، پھر وہ ہیں اور وہ دو اس خسہ ہیں لینی من می ایم ، شم اور کسے وہ ہیں جن کامسکن دماغ کی رکوں میں ہے ، یہ بھی پانچ ہیں ، چانچہ آدی کسی چزکو دکھ کراپی آبھیں بدر کرنے اور اس کی تصویر اپنے ول میں بات واقع ہیں دہ خوال کتے ہیں ، پھر یہ چزکے بادر کھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس خوال مورت وہ می موروث کی چزکے واقع میں دہ جائے اس میں فور کرکے بعض کو بعض سے طائے اور جو بھول جائے اس کے ساتھ ہو جاتی ہو کہ کہ ہیں اگر اللہ تعالی دفیق میں دو اس خوال ہو گار اور دس مشترک کتے ہیں ، اگر اللہ تعالی حفظ ، کلر اور اس معانی محسوسات کو حتی مشتک ہے ہے خیال میں جمع کرلے اسے ذکر ، کھر ، اور دس مشترک کتے ہیں ، اگر اللہ تعالی حفظ ، کار اور اس معانی محسوسات کو حتی مشتک ہے ہے خیال میں جمع کرلے اسے ذکر ، کھر ، اور دس مشترک کتے ہیں ، اگر اللہ تعالی میں اس طرح ہاتھ پاؤی اور قرق سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قرتی باطنی ہیں اس طرح کے مسکن بھی باطنی ہیں۔

قلب کے فکروں کی یہ فتمیں ہیں ان کا قبم دفت نظری پر موقوق ہے ہم علموں کو سجمانے کے لیے تعمیل کی ضورت ہے اس لیے ہم کچے شانوں کے ذریعہ ان قسموں پر روشی والے ہیں باکہ مبتدی ہی سجہ کیں۔

### قلب كيامني خدام اورعام فهم مثاليس

ا قلب کے دوخادم مین خضب اور شہوت جب اس کی ہورے طور پراطاعت کرتے ہیں قراوسلوک میں اے ان سے بوی مدملت ہے ، وہ انسین بھرین دفت سفر اور جاتے ہیں اور وہ انسین بھرین دفت سفر اور جاتے ہیں اور

بجائے اس کی اطاحت کے خوداے اپی اطاحت پر مجور کردیتے ہیں اور اسکی ہاکٹ کاباعث بنتے ہیں الیکن کو کلہ قلب کے مرف یک دو خادم نسیں ہیں بلکہ اور بھی مخدام اور آعوان ہیں اگر شہوت و غضب آمادة بغاوت موجاتیں تو قلب کو مایوس نہ ہونا چاہتے بلکہ ان کے ظاف است دوسرے فدام کی مدد ماصل کرنی چاہئے ، خضب اور شوت مجی میں شیطان کی جماعت سے جاسطتے ہیں اگر اس نے اللہ کے مروه سے مدوندلی اور اسی تفس بر قفس اور شوت کی فیروں کو فلب دیا تو وہ ملین ہلاکت اور زیردست خسارے کی طرف کامزن ہے۔ اکثرلوگوں کا یمی مال ہے ان کی مقلین شہوتوں کی تالع بین میونکہ وہ قضائے شہوت کے لیے جیلے تراشتی بین مال تک مونایہ جاہے تماکہ ان کی شموتی مقل کے آلع ہوتی۔ ہم چند مثالوں کے ذریعہ اس نقطے کی د ضاحت کرتے ہیں۔

يهلى مثل : فرض يجيئ كد نفس انسانى يعن و العيف ربانى جس كاذكره عمل بين كل بار بوجكاب است مك اور دارا حكومت بين بادشادى حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت اس کا مستقر اس کا دار الحومت اور اصفاء وجوارح کی حیثیت وہ ہے جوشای عملے کے ارکان کی ہوتی ہے، توستد مقلیداس کا علم مشیر اور مقلندو خرخواہ وزیر ہے، غضب اس کابادی گارد اور کوتوال شرہے ، وضنول سے بادشاہ ک حاظت اس کے فرائف میں شامل ہے، شہوت اس کاوہ بدخلق طازم ہے جس کے ذیتے اہل شہرکے لیے کمانے کا نظم کرتا ہے۔ یہ مخص ائتائی جمونا فری 'دموکہ باز' اور خبیث ہے 'بظاہر خرخواہ نظر آتاہے 'لیکن اس کی خرخوات کے بدے میں زہر بالل اور سے قاتل ہے۔ معلم وزیری رائے اور تدبیرے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے ، کوئی فحد ایسا نہیں مرز رہا جس میں وہ اس کی مخالفت ند کرتا ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تداہیر عمل کرے اس سے معورسے حاصل کرے اور اس جیسے خلام سے اعراض کے وربعہ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رمنا ہی بمتررہے نیز کو وال شمری بھی آئیب کرے کہ وہ اس بدیا طن فلام اور اس کے آبھین پر نظرر کے 'اگر وہ کی غلط کام میں مشخول مول تو انہیں سزادے 'امیدیی ہے کہ اس صورت میں غلام سر تھی نہ کرسکے گا اور ہاوشاہ کا مغلوب و محكوم بنا رہے گا اور حكومت نمايت عدل اور تقم كے ساتھ سيلے كي۔ اس طرح أكر تقس الى معل كے مدوماصل كرا رہے اور مجمی خضب کے محافظ کے ذریعہ شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگا آب مے اور مجمی خضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شہوت سے مدو جابتا رے تواس کے قوی اعتدال پر رہیں ہے اخلاق بمتر رہیں مے اور اگر اس طراقہ نے اعراض کرے گاتوان لوگوں میں سے ہو گاجن نے بارے مس اللہ تعالی کاارشادے

أَفْرَ أَيْتُ مَنَ الْخُذَالِهِ مُعُولُوا ضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم (١٣٥٠/١٨) سوكيا آپ نے اس محض كى حالت بھى ديمنى جس نے اپنا فدالا كى خواہش نفسانى كوينار كھاہداور فدا تعالى نے اس کوباد جود سمجد ہو جو کے مراہ کردیا ہے۔

أيك جكد أرشاد فرمايا: وَاتْبِعَ هُوَاهُ فَمَثُلُهُ كُمْثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحُمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ وَتُتَرَكُّهُ يِلْهَثُ (١٩٠٧ (الالانتدا)

اور اپی نفسانی خواہش کی میروی کرنے لگاسواس کی صالت کتے کی می وسی کد اگر اواس مد محمل تب مجی انے

یاس کو جمو ڈدے تب بھی اپنے۔ نفس کو شہوات کے فریب سے دور رکھنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا: وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَولِي فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَاوِي (١٣٠٣م أيت ١٩١٩)

اورجو فض این رب کے سامنے کمزا ہونے سے ڈرا ہوگا اور لاس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنداس کا فمكانه بوكار خنب اور شموت کو آیک دو سرے پر مسلا کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں حاصل ہونے والے شمرات کا تذکر ریاضت لاس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

فصّلَ اللّمَالَمَجَ اهِدِيْنَ وَأَمْوَ الْهِمُو أَفْفِسِهِمُ عَلَى الْقَاعِدِينَ دُرَجَةٌ (ب٥٠ استه) الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى ال

بنصفوالول كس

الین آگر اس نے محاذ جگ میں بداوری کے جو برقد و کھاہے اور و شمن سے بڑیت اٹھائی تو یہ دموم فعل ہو گااور اسے خفلت کی مزا دی جائے گی جانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے فضی سے کہا جائے گاکہ:

ياراعي السوء اكلت اللحمو شربت البن ولم تاوالضالة ولم تحبر الكسير

اليومانتقممنكرد

اے خبیث چواہ اور فرست کھالا اور دودہ یا جمر مرد کا پتاند لگالا فکت کو می نہ کیا اس جمی ہے۔ انتام اول گا۔

مدیث شریف من ای جادی طرف اثاره ب

رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبررس النابان

تیسری مثال : فرض کیجے کہ عقل ایک سوار ہے جو شکار کے اراد ہے سے لکل دہا ہے مشوت اس کا کو زاہے اور فضب اس کا کُنا ہے اب آگروہ سوار اپنے فن میں اہر ہو جھوڑا بھی سرھا ہوا ہو اور گنا بھی تعلیم یافتہ ہو تو بلا شہریہ شکاری اپنے مقصد میں کام یاب ہے اس کے ہارے میں بقین کے ساتھ کما جاسکتا ہے دوہ کوئی نقصان افحائے بغیر شکار لے کرواہی آئے گا و مری صورت یہ ہے کہ وہ خود بھی شکار کے فن سے بلواقف ہو جھوڑا بھی سرمنی ہو اور گنا بھی دوانہ اپنے تھو کے بارے میں یہ وقع نسیں کی جاسکتی کہ وہ کام یا بی کے ساتھ والیس آئے گا اگر وہ مسجع و سلامت والیس آجائے تو فنیمت ہے سوار کی بلوا تغیب انسان کی جمالت کے مشاہد ہے جھوڑے کی سرکشی فلہ شہوت اور شختے کی دیوا کی فلہ فضب کی مثل ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تك جن جن الذكركياكياب وه مرف الدان والدين الدحوانات كويس مامل بي مثل شوت مفس ظامري اورباطني

معلوم ہواکہ انسان کی تلب میں علم اور اواں دوایے امریں ہوجوا است میں بیل بائے جاتے بلکہ کس بے بھی ان سے محروم ہوتے ہیں 'یہ خصوصیات انسیں بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں 'اگرچہ ان میں شہوت' قضب' ظاہری اور باطنی حاس دو اول ہی سے موجو

ہوتے ہیں۔

درجہ اس نی کا ہوتا ہے جس پرتمام اکثر تھا تن کی اکساب یا اونی تعلقہ کے بغیر فعل الی سے مکشف ہوجا کی کی صعادت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے ان درجات میں آئے بردھنا اور کسی مقام پر تھمزا راوسلوک ملے کرنے والوں کی مخرلیں ہیں ان منازل کی کوئی حد مقرد نہیں ہے 'ہر سالک کو ان مزاول کی فیر مد مقرد نہیں ہے 'ہر سالک کو ان مزاول کی فیر مد مقرد نہیں ہے 'ہر سالک کو ان مزاول کی فیر مد مقرد نہیں ہوتا 'آئی ہو ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تعدیق کرتے ہیں جال کے معلوم نہیں ہوتا 'آئی معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح بہد کے کو مطرح نہیں ہوتا ہو کہ کہ سکھ آئی ہو 'اور قدید ہے کو مقلوم انہیں ہوتا ہے کہ سکھ آئی ہو 'اور قدید ہے کو مقلوم انہیں ہوتا ہے کہ سکھ آئی ہو 'اور قدید ہوتا کو اس نے کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سکھ آئی ہو 'اور قدید معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال سکوم نہیں ہوتا اور انہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال سکوم نہیں ہوتا اور انہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال سکوم نہیں ہوتا اور انہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ خوالی نظریہ حاصل سکے ہیں اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نہیا جاور اولیا ور کہا کیا حالیات کی ہیں 'اور کون کون سے اسرار مکشف سکھ ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

مَايَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ حَمَةِ فَلاَ مُمْسِكَلَهَا (ب١١ر٣ آيت) الله ورحت لوكون كي لي المراد الم

ید رحمت باری تعالی کے جودو گرم کے بموجب عام ہے اس ملطے میں کی کے ساتھ بھی ہے کام نہیں لیا جا آ الیکن اس کا ظہور ان دلوں میں ہو تاہے جو رحمت خداوندی کے جمو کول کے خطر رہتے ہیں اور اسپے دل کے دروازے ان جمو کول کی آرکے لیے کھلے رکھتے میں جیسا کہ مدیث شریف میں ہے:

الربكمفي ايام مهركم لنفحات الافتعرض والها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی رحمت کے بہت مے جمو کے بیں تم ان کی تاک میں رہو۔

الله تعالى جررات آسان دنيا پر نزول اجلال فرواتے بين اور ارشاد فرواتے بين كدے كوئى دعاكر فيوالا كديس اس كى دعاسنون -

حسب دیل قدسی مدیش می اس رحت کااعلان میں:

لقدطال شوق الأبرار الى لقائي وانالى لقاعه ماشد شوقا() يول كويرى الالات كافوق بحت ادر عصان كى الالات كازاده افتياق ب من تقرب الى شبر اتقربت اليعذر اعاد قاري وملم الويرية) دو فن بحت ايك الشد ترب بوناب عن است ايك الا قرب آناه ال

ان روایات سے معلوم ہواکہ گلوب کاملوم کے اقوار سے محروم رہائیم ملی فرف سے سی رکاوٹ یا بھل کی بار نس ب بلکدوہ اپ قلوب کی خبات اور کدورت اور فیراند کے ساتھ اشتقال کی بنائر آن اقوار سے محروم رہتے ہیں ، قلوب برتن کی طرح ہیں ، جب تک برتن باقی سے لیرز رہتے ہیں ان میں ہوا گاکور نہیں ہو آگامی طرح فیراند میں مصفول دلول میں بھی معرفت الی کی روشن داخل تک برتن باقی سے لیرز رہتے ہیں ان میں ہوا گاکور نہیں ہو آگامی طرح فیراند میں مصفول دلول میں بھی معرفت الی کی روشن داخل

<sup>(</sup>۱) موردايت كتاب الملزة من مجى كذر مكل ب

<sup>(</sup> ٢ ) مجمع اس كامل ديس لي تام من اللهوس كم معقب ال الم معرف الوالدوا في حوال من اللهوس كم معقب الماس المرابع

نين بوتى بي اكرم صلى الدطيدوسلم ارثاد فرات بين: لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظر و اإلى ملكوت السماء (احمد الإبرية)

اکرشیاطین یی ادم کے داول کے گرونہ پھرتے ہوت اور اسمان کے ملکوت کامشابدہ کرلیا کرتے۔

مختریہ کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت ہے وابستہ ہے اور طوم میں سب سے افضل علم باری تعالی کی ذات مفات و افعال کا علم ہے اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضر ہے اور اس کمال پر اس کی سعاوت اور ظارح کا بدار ہے اس سے باری تعالی کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہوئے کی المیت پر ا ہوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے ، اور فلس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا انتہاز ہے ، اس مقصد کے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو وابوجو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قر من ایست ہوئے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو وابوجو افعالے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کو قر انسان کی در میان میں ایک تحلیق کی در میان میں ایک تحلق ہے انسان ملا میک اور برائم کے در میان میں ایک تحلق ہے کہ دوہ غذا اور شود نما کے لخاط ہے تعلق بردیوار ہے متاز کرتی ہے ، حسومیت اس برائم ہے متاز کرتی ہے ، جو هخص اپنے اصفاء اور قوی ہے علم و عمل پر مدلے وہ ملا کہ کے معرف ہے انسان کی معرفت کی خصومیت اس برائم ہے متاز کرتی ہے ، جو هخص اپنے اصفاء اور قوی ہے علم و عمل پر مدلے وہ ملا کہ کے معرف مشاب ہے بلکہ اس کا مستوت ہے کہ اسے طاع کہ کے وابل عور تول کی زبان ہے اصفاء اور قوی ہے علم و عمل پر مدلے وہ ملا کہ کے کے وہ میں خوات کی اور انسان کرتی ہوئی ہے اس کا مستوت ہے کہ اس کا مشابعہ کرتے وہ الی عور تول کی زبان ہے اصفاء اور قوی ہے علم وہ عمل کے وہ میں عالے اسلام کے حسن و جمال کا مشابعہ کرتے وہ الی عور تول کی زبان ہے اور آن کرایا :

مَاهُنَايِشُرَالِنُهُنَاالِأُمِلَكُ كُرِيمٌ بُسَرَالِنُهُنَا الْأُمِلَكُ كُرِيمٌ بُسَرَّاتَ اسْ)

يه مخص آدى مركز سي يه وكولى بزرك قرشته

جس فض نے بدنی لذآت کو اپنے تھر مل کا بحور قرارویا اور آن ہی گاہورہاوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کامقعدج نے اور کھلنے کے علاوہ دو سرانسیں ہو تا وہ ان بمائم میں داخل ہو کریا تو بیل کی طرح نے وقف ہوگا کیا خزیر کی طرح حریص ہوگا کیا اور اگر ان تمام صفات اور بسیانہ خصا کل کا والا ہوگایا اونٹ کی طرح کیند پرور 'چینے کی طرح متکبراور لومڑی کی طرح مکارو میارین جائے گا اور آگر ان تمام صفات اور بسیانہ خصا کل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا۔

انسان کا کوئی فاہری مفو یا پاطنی حس ایمی میں ہے جس ہے وصل الی اللہ پر مدنہ لی جاسکتی ہو ، جیسا کہ کتاب الحکریں اس کی تقسان کشمیل آئے گی ، جس محضوں نے اچنا مصناء کا مجھ مجھ استعال کیا اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے بھی عدولی کیا اس نے تقسان اٹھایا اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان اِقتاء خداوندی کو اپنا مقصد "آخرت کو اپنا متعقد" آخرت کو اپنا متعقد" آخرت کو اپنا متعقد" آخرت کو اپنا متعقد "آخرت کو اپنا متعقد" آخرت کو اپنا متعقد "آخرت کو اپنا متعقد" آخرت کو اپنا متعقد "آخرت کو اپنا متعقد "آخرت کو ایس خیس ہوت ہو اور اپنی قرت خال کو ارداء کا مسکن بنی جب اور ٹوا تی کی طرح حفاظت کرتی ہے "زبان اس کی ترجمان مخرک احضاء اس کے مخرون "اور حواس خسد اس کی مملکت کے جاسوس ہو "اس میں ہے جرماس اپنی اپنی دنیا ہے خبری جم کر میں اور انسیں قوت کر اور خیال کا مملکت کے جاسوس پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا ہے خبری جم کر میں اور انسیں قوت کو دنیال تک پنجاتے ہیں "قوت خیال جو دوراصل قاصد پر مقرر ہے۔ یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا ہے خبری جم کر میں اور انسیں اور شاہ سلامت کے گوئی گوئی کو تا اور اس میں ہے وہ اس خبری مقروب کو اس خبری مقروب کو خان کی جو کہ کوئی اور جن ہے بیش آ مدہ سنو پر داہو سکے "مملکت کے وہنوں کا قلع قبع ہو سکے "اور دست ہو کہ کا اور انسی باد شاہ در اور ہو سکے "مملکت کے وہنوں کا قلع قبع ہو سکے "اور دس سے اور اس میں باری تعالی کی نعموں کا قلع قبع ہو سکے "اور کو خفلت ہی میکا اور انسی باری کوئی دار کوئی اس کی دوراص کا قلع قبع ہو سے اس احدد ہے در اس میں باری تعالی کی نعموں کا قطر مجی ہے۔ ان احداد کی میکنا در کھنے والا شقی " بر بحث اور در دورا ہو سے دورا اس میں باری تعالی کی نعموں کا قطر مجی ہے۔ ان احداد ہو کو خفلت ہی میکنا در کھنے والا شقی " بر بحث اور در دورا ہو کی دورا ہو سے اس احداد ہی میکنا در کھنے والا شقی " بر بحث اور در دورا ہو سے اس اور انسی میں باری تعالی کی نعموں کا قطر مجی ہے۔ ان احداد ہو کو خفلت ہی میکنا در کھنے والا شقی " بر بحث اور دورا ہو سے دورا اس میں باری تعالی کی نوٹ کو اور کوئی کے دورا ہو کیا کی نوٹ کوئیل کی نوٹ کوئیل کی نوٹ کوئیل کی نوٹ کی کوئیل کی نوٹ کوئیل کی نوٹ

تعالی کی نفتوں کا میجرہ اس نے نشکر النی کوجود شمنوں کے خلاف مدحاصل کرنے کے لیے اسے دیا کیا تھا ضائع کیا 'وشمنان فدا کو حزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے مولناک عذاب سے اللہ کی پناہ الکتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی نائید حضرت کفب آخبار کی مدایت ہے ہوتی ہے ، فہاتے ہیں کہ بی نے آم المؤمنین حضرت مائے مدائے ا کی فدمت بیں حاضرہ و کرم ش کیا کہ انسان کی انصیس رہنما اس کے کان محافظ ، فہان ترجمان ، ہتے افکر ، پاؤں قاصد اور قلب ہوشاہ ہے ، اگر پادشاہ اچھا ہو گاتو اس کے قابلے بھی اجھے ہوں گے ، انہوں نے فہایا تم مجھے کتے ہو ، بی نے انخضرت صلی اللہ معلی اسلام سے اس سے فہار مان محرصان میں اللہ تعالی کے برتی ہیں ان مرح سنا ہے۔ ( ۱ ) حضرت ملی کرم اللہ وجرئے نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فہایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالی اور مطبوطی ہے ہے میں سب سے فیادہ محبوب اور پہندی ہوت ہوں دم ماف اور من ماف اور معبوطی ہے ہے کہ دو اس کے اور منظوطی ہے ہوئے کا فشاء بھی ہی ہے۔ کہ دو اس نے بیان کرم کی اس آیت کا فشاء بھی ہی ہے۔ کہ دو اس نے بیان کرم کی اس آیت کا فشاء بھی ہی ہے۔

أَشِكَاءُعُلَى الْكُفّارِ (١٣١٨)

وه كافرول كے مقابلے ميں تيزيں۔

حفرت آبی بن کعب نے آبت کہا۔ مثل نُورِ و کیمشکو وفیہ امصبا کراب ۱۹۱۵ آبت ۳۵) اس کے نور (دایت کی حالت جمید) اس بے جے آبکہ طاق ہے اور اس بن آبک چراخ رکھا ہے۔ کی تغییر میں فرایا کہ یہ مؤمن کے نور اور اس کے ول کی مثال ہے 'اور یہ مثال : اُو کی طلک مات فی دکور آب میں درکے اندونی اندھ ہے۔ یا وہ ایسے ہیں جمعے بدے کہتے مشارکے اندونی اندھ ہے۔

منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قرآن کریم میں واید لوج محقوظ کو مؤمن کا دل کما ہے اور حضرت سیل حسری نے قلب و صدر کو عرش دکری سے تثبیہ دی ہے۔

## جامع اوصاف قلب اوراس كي مثاليس

جاننا چاہے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چارچیزوں کی آمیزش ہے اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں لیتی سبع ا بہتی شیطانی اور رتبانی ۔ اس حیثیت سے کہ اس پر خفیب کا تسلط ہے وہ سباع کے افعال لیتی عرص وہوں اور طبع وحمد کاار کانب کرتا ہے مرتکب ہوتا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر شوت کا فلبہ ہے وہ بمائم کے افعال لیتی حرص وہوں اور طبع وحمد کاار کانب کرتا ہے اور اس لحاظ ہے کہ وہ فی صفر امرزیانی ہے جسیناکہ قرائن کریم میں بھی ہے۔

> قل الروح من المرربي (ب 10 ابت) اب فراديج كريد مرك رب كم على عب

اسے الے روبیت کا دموی کرا ہے اسے تنق کی روبی روبی المرائی معلیم اور افزارے دیا ہے میودیت مواضع اور محومیت المرن ا

<sup>(</sup>١) كيردواعدالوفيم فيطب يوى عن المرال فاسدالا تعن عن الديال في عند الاعان عن حقوق الديرية على كاب

ناپندے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے علا تک تمام حقائق کا احاطہ اور علوق ی زیدستی کی برترى ربوبيت ك اوصاف بن مبدعت كي صفت نبيل بيل السان فطب اور شهوت من سباح اور بما يم كرما تر اشتراك كي باوجود وت تيزركما باسلياس يل ايكومف مندب في شيطانيت كديك بين شيطان مرايا شرب وايي تمير كوشرى مورول میں استعال کرتا ہے اور اپنی افراض ماصل کرنے کے کرو فریب کاسار البتاہے اور خرکے محل میں شرکا ج یو تاہے کہ شیاطین ے اوصاف ہیں اوروہ لوگ مجی ان اوصاف میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں تا نیت اشیطانیت اسعیت اور بسیت کے عناصر یائے جاتے ہیں۔ ان جاروں اوصاف کا مرکز قلب ہے جمویا انسان کی کھال میں میک وقت خزر مان اسطان اور سکیم جمع ہیں۔ خزر فاحش کے ارتکاب پر اکسا تا ہے۔ اور شیطان ان دولوں کو ایک دو مرے کے خلاف برس پیار رکھتا ہے جمی حرص کو خشب کے خلاف أكسانات اورتجى مفسب كوحرم كى خالفت مي بحركاتا ب فيزان دونوں كى جبل مفات كى محسين كرنا ہے۔ عقل بينزلد تحيم كے ب اس کاکام بیہ ہے کہ وہ شیطان کے محد فریب کو وقع کرے اور ابن کمی اسپرت اور واضح ورسے اس کی تلیس کا قلع قبع کردے اور خزر ك موس كوسطة كم مفس كي دريد فكست دي اس لي كر فمنس من شموت فتم مولى ب اى طرح فزر كوستة رملاكرك اس ك درندگى كاخاتمه كرے اور علقے كوائى محست و تدرير سے بايد زنيراور مطبع ركے اكر اس نے ايدا كيات جم كي مملك ميں ماداند ظام بائى رے کا اور تمام اصداء اسے اسے محدر مردش كري مي اكر ميم الى كو حش ميں اكام رہائد شيطان سے كر لے سكا اور نہ خزر اور كتے كو مقه وركر سكا قويد متنول خداس برغالب اجائيس كي اور اسے الى سخت زنجوں ميں اس طرح جكرليس كى كركوشش كے باوجود ازادند موسك كا الكه ما قران كي خدمت كذاراورمطيع سب كا اكثرلوك اس قيدى دندكي كذاررب بين ان كي تمام ترجدو جد فكم وفيج ك شوت ب جرت اس وقت بوتی ہے جب می اوگ بند پرستوں کو اپنی ملامت کا ہدف بناتے ہیں اور ان کی بنت پرستی کا دران اواتے ہیں اكران كى المحمول سے ففلت كے دين دور افعائے جائي و معلوم موكاكدوه خد فيرالله كى اطاعت مي معموف بين بمعى وه خزر كے سانے سر بہودیں اور بھی گئے کے سامنے رکوع اور قیام کی مالیت میں ہیں ان کی خواہشات کی بخیل ان کا ایمان ہے اور ان کے چھم و آبد کے اشاروں کا محتفر رمینا ان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے آگر ان حقائی کو جسم کردیا جاسے قودہ خود اپنی آ محصوں سے مشاہدہ کرلیں كربت يستول من اوران من كيا فرق ب بت يرست ب جان بقول ك سائ مرهما كرشيطان كوخوش ركيت بين اورده لوك ان ناپاک اور مندے جانوروں کی عبادت کرے شیطان کی فوشنودی ماصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تو ہے جو فزر اور کے کورا سمجنت کراہے اورائس انسان سے خدمت لینے راکسا ہے ، حیفت ہے کہ فزر اور مقالے چھموا بدے اثارول پر تا چنوالے شیطان کے دام نهب س کرنادیں۔

مریشة فدا کو جاہتے کہ وہ اپن حرکات و مکتاب الب نظر و موت اور قیام و تعود کا گرال دے اور امیرت کی انکسیں کی رکے ا اگر اس نے انساف کے ساتھ اپنے احوال پر نظرو کی قرائے معلوم ہوگا کہ وہ اپناون فدا سے برح کی اطاعت میں گذار آ ہے ایالاس ک برستی میں؟ کتا ہوا ظلم ہے کہ ان قس پر ستوں نے الک کو محلوک ؟ ایک و فلام اور والب کو مغلوب ہوائی ہے تھاں تھیں حقل کو تھا، فذریہ سے اور شیطان نے اس کا جی چین نیا الوب است مغلوب و مظلوب کو مغلوب ما ور دسوائی ہے توان تھیں اوساف کی اطاعت رکے اور شیطان نے اور تھی پر وہ مثلت مید ہوجاتی میں جن کا امہام بلاک اور دسوائی کے قلام کو میں ہے مشوب اوصاف پردا ہوتے ہیں، فضب کے گئے گا طاحت کے بیٹے میں تبور' تعلیٰ خودسائی کرم' خدب ندی استزاء'اور تحقیزاراؤ شراور خواہش علم جیس صفات پردا ہوتی ہیں، فضب اور شہوت کے دمعبودوں' کی اطاحت وراصل شیطان کی اطاحت ہے، جس سے ذکورہ بالارذا کل کے علاوہ کرو فریب علیہ جوئی ' وغا بازی' تلیس' خیانت' ور قش کلای جیے اوصاف کو بھی ترکیہ لمتی ہے۔ اگر صورت حال اس کے بر عکس ہو' اور شرکے یہ تمام سرفیٹے اور مخترکات رہائی صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں تو قلب میں رہائی اوصاف علم کی بائر گلاق صفت کی محمت عمل سے زیر ہوجائیں تو قلب میں رہائی اوصاف قلب کا احاطہ 'اموری محرفت' علم اور بھیست کی قوت کے ذریعہ دو مردان برفائی تھا میں رہتی' بلکہ شہوت کے پر برتری کا استحقاق بھیے رہائی اوصاف قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں، شہوت اور فضب کی اطاحت کی ضورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے خزیر کو اس کی صودومی قیدر کھنے سے خواصت میں احماط کی اور خواہ میں اور شراخت میں اور شراخت میں اور تحقیق اور توقی ہو گئی اور خواہ سے کہ کو پائی کی طرح ہے ' فضب شہوت اور شیطان کی اطاحت اس آ کینے کی آب و تاب پر اثر انداز ہوئی ہے 'اور آوری اسے جروکا تکس صاف نہیں دیا ہو تاب اور اور محلوب کی حقیقت مکلف میں ہوجاتی ہے' اس صورت شریف ہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روش دل کی طرف نہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روش دل کی طرف اشاں کیا گیا ہے۔ اور امر مطلوب کی حقیقت مکلف ہوجاتی ہے' اس صورت شریف ہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روش دل کی طرف اشاں کیا گیا ہے۔

افاار ادالله لعبد خیر اجعل لمواعظامی قلبه (ویلی امر)
اند تقالی جب کی بندے کے سلط میں فیر کا ادار کرتا ہے تواس کے وال میں ایک ناصح پیدا کردتا ہے۔
ایک جدیث میں یہ ہے کہ جس مخص کے ول میں واصلانا صح کا وجود ہو تا ہے اس ول کی تفاظت کے لیے ہاری تعالی کی طرف ہے ایک عدیث میں یہ ہے۔
ایک جدیث میں یہ ہے کہ جس مخص کے ول میں واصلانا صح کا وجود ہو تا ہے۔ ارشاد ہاری ایس کا رہا ہے۔
ایک جدیث کے اللہ وقط میں گار اللہ تعالی کی مسلم کا کہ اللہ کو کہ اللہ کو کرسے وال کو اطمینان ہوجا تا ہے۔
ایک جدیث کے کو کہ اللہ کو کرسے وال کو اطمینان ہوجا تا ہے۔

اخلاق ذر مومد کا اثر آئینہ ول پر ایسا ہو آہے جیسے و موال آئینہ کی صاف و شفاف سطح کو بے آب اور بدرونق کردیتا ہے ول کا آئینہ گناہوں کی تاریک سے تاریک ہوجا آ ہے 'یہ تاریکی ایک طرح کا مجاب ہے 'جو بھرہ اور باری تعالی کے درمیان ماکل ہوجا آ ہے 'اس پردے کا نام طبع (مر) اور زین (زیک ) ہے 'قرآن کریم میں ایسے بی دوں کے متعلق ارشاد فرمایا کیا ہے:

کُلاَبَلُ تُانَعَلَى قُلُوْ بِهِمُ مَاکُانُوْایکُسِبُونَ (بُ ۳۸۸ مید) مرکزایانی بلکان کُولوں بران کے اعمال (بر) کا ذک بیٹ کیا ہے۔

اَن لُونَشَاعًا صَبُنَا هُمُونَ لَنُو وَهِمُ وَنَظَبَعُ عَلَى قَلُو وَهِمُ فَهُمُ لِأَيْسُمَعُونَ (بهرا المعام) الربم جائعة وان وان في جرائم في سبب الال كروالة اور أم ال كواول مع الكاف وسعين النهادة من بن -

دوسرى آيت من ندين كو تلوب رمراك والفي والمسائد مروط كياكما به ارشادب والري آيت من الله مروط كياكما بها ارشادب

اورالر عدراورسود والمرافر المدرور المدرور المرام (٢٨٠)

اورخداے ڈرداوراللہ تعالی تم کو تعلیم فرما تاہے۔

جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مراک جاتی ہے 'وہ ادراک جن 'اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجاتا ہے 'آخرت کا محالمہ اس کے نزدیک اہم شیس رہتا' دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے 'وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہوجاتا ہے '
اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کردیا ہی 'آخرت کی ہاتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل و دماغ میں اثر انداز ہوئے اپنے اس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح ہوا گزر جاتی ہے 'فلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفق سلب کرلی جاتی ہے 'ایسے لوگوں کے متعانی قرآن کر یم کا ارشاد ہے۔'

قَدْيَسُوامِنَ الْأَخِرَ وَكَمَايَسُ الْكُفَّارُ مِنَ اَصْحَابِ الْقِبُورِ (ب٨١٨ اعت ١٣) وه آخرت (كُوّاب ع) الي نامير موكع بي ميك كفار حو قبول من (دون) بين ناميد بين -

قران کریم اور حدیث شریف میں قلب کی جس سابی کا ذکر آیا ہے اس سے بھی حالت مراد ہے میمون ابن قبران کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی دل کی سطح پر ایک سیاہ نظر پیدا ہوجا آئے اگر وہ اس گناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے ساتھ توبہ کرلے تویہ نقطہ برٹ جا آئے 'اور دل اپن سابقہ حالت پر آجا آئے 'اور اگر اس گناہ کا اعادہ کریے یا وہ سرے گناہوں کا مرتکب ہوتو اس نقطہ کی سیابی اور مجم دونوں میں اضافہ ہوجا آئے 'یماں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا احاطہ کرلیتا ہے بھی سیابی ران (زنگ) ہے 'نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڡؙۺڛؾڔ قَلْبُ الْمُثُومِنُ اَجْرَدُفِيْ مِسِرَاجَيَرُ هَرَوَقَلْبُ الْكَافِرِ اسْوَدُمَنُكُوسُ (ام الجراني - ابوسيد

مؤمن کادل صاف ہو آہ اس میں چراغ دوش ہو آہ اور کافر کادل ساہ اور اور دھا ہو آہ۔
ہاری تعالیٰ کی اطاعت اور شواتِ فلس کی خالفت قلب کے لیے میش کا کام دی ہے اور گناہ اے اندھی وات کی طرح ساہ کدیے ہیں جمناہ کی اطاعت اندھی وات کی طرح ساہ کدیے ہیں جمناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے آئید کوگرم سائس لگایا جائے پر صاف کی جائے ہی مائس کے ایک دک میں کچھ نہ کچھ کی ہاتی ضور جائے پر صاف کی جائے ہی اور اس کا دی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں مث سکیں کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی چار تشمیس فرائی جائے۔

القلوباربعة قلب اجردفيه سراجيزهر فذالك قلب المئومن وقلب اسود منكوس فذالك قلب الكافر وقلب اغلف مربوط على غلافه فذالك قلب المنافق وقلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يملها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يملها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لعبها و في وايقنه بتبه (منداح طراني مغرد الاسعدالة رئ) فلبت عليه حكم لعبها و في وايقنه بتبه (منداح طرني مغرب الاسعدالة رئ) وله المراب الكوراس المنافق المنافق

ارى تعالى فرائيس إِنَّ الَّذِيْنَ اتْقَوُ الِنَّامَسَهُمُ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّاهُمْ مُبْصِرُونَ (ب10 س) آيت ٢٠١٤)

ینیا ہولوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطروشیطان کی طرف سے آجا آہے تو وہ یادی لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی انکسیس کمل جاتی ہیں۔ ان کی انکسیس کمل جاتی ہیں۔

اس آیت یس المایا کیا ہے کہ قلب کی جلا اور بھیرت و آگی اللہ کے ذکرے حاصل ہوئی ہے اور ذکروی اوگ کرتے ہیں ہو تقوی کے وصف سے مریّن ہوں معلوم ہوا کہ تقوی ذکر کا دروازہ ہے 'دکرے کشف ہو تاہے' اور کشف فرزِ اکبر (سیسے بینی کامیائی) یعنی اقتاء رب کا دسیا ہے۔

## علوم کے تعلق سے ول کی مثال

قلب کی آئینہ سے مشاہست ؛ یہ زیادہ بھر کہ دل کو آئینہ کے ساتھ تجبید دی جائے ایک وجہ تو وہی ہے جو گذشتہ سطور میں
بیان کی تی ہے ، دو سری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات ہے آئینے میں فکل فیمیں ابھرتی اسی طرح بعض حالات میں آئینہ دل بھی
حقائی اشیاء کے علم سے محردم رہتا ہے ، آئینے میں کئی چڑی شکل نہ ابھر نے گیا ہے وہ وہات ہیں ایک تو یہ کہ آئینہ ہی انجو اس میں کی وجہ سے کدورت آئی ہو ، یا
کہ وہ لو ہے کا بو ، یا اس کے جو بر میں لفض ہو ، یا اس کی فکل میج نہ بو ، دو سری وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کدورت آئی ہو ، یا
وہ آئینے کے چھے ہو ، جو تھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے درمیان کوئی جاب آجائے ، یا نہیں وجہ یہ ہے کہ جس چڑی صورت
آئینے میں دیکھنی ہے اس کی جت معلوم نہ ہو کہ آئینے کو اس کی ست میں رکھ دیا جائے ، یا نہیں وجہ یہ ہے کہ جس چڑی صورت

قلب کاب اس میں تمام امور حق منتشف ہو سے ہیں لیکن بمنت قوب میں ہوم میں آپاتے اس کری انج اسب ہیں ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو جیسے نے کا قلب اس کی صلاحیت جمیں رکھنا کہ اس میں معلوات منتشف ہوں وہ سرے یہ کہ قلب معامی کی کدورت اور شوات کے خبی سے آلودہ ہوجائے اور صفائی جاتی رہے ، چک فتم ہوجائے "اریک قلب میں حق بات فاہر جمیں ہوئی ، حدیث شریف میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، فرایا:

> من قارف خنبافار قع على لا يعوداليه ابداد ١) جو هض كناه كرنا به اس كي مثل بدا موجاتي بي اتي-

این مطلب ہے کہ اس کے دل میں گناموں کی وہ کدورت اور خیافت پر ام وجائے گی ہو بھی اوائی اور جس کا بھی ترارک ند ہوتک گا ہے جس کے اس کا اور فتح ہوجا گائی کیان کیاول اٹی اس طاحت پروائی آجا ہے جس پروہ گناہ سے پہلے تھا ہم کر نہیں مطبقت ہے کہ اگروہ فض نیک ہی گئی گرما کی گناہ کا ارتفاعیت کرما تو اس کے دل کو فر زیادہ ہوتا اور کا زیادہ ہوتا کا شہد ایسا نصان ہے جس کی طاقی مکن نہیں ہے 'چٹانچہ دیک آلود آئینہ میش کیا جا تا ہے اور اس کی چک لوٹ آئی ہے لین کیا ہوا آئید مغالی اور چک وک میں اس آئینہ کا مقابلہ کرسکتا ہے جس پر بھی ذیک ہی نہیں دیا ہو۔ ہر طال اللہ تعالی کی اطاعت اور میں اس ایسنہ کی اور اس کی کدورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا بیر اس کی جا ہو ہیں۔ شوات کے نقاضوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا بیر آگر ہا ہو ہیں۔ اور اس کی کدورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی ہو اس کی اس کی اور کی ہو کہ کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا بیر آگر ہی ہو کہ کو اس کی جا کہ کو افرائی کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کو افرائی کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کو افرائی کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کا کہ کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کو کہ کو کہ کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی جا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی دورتوں سے پاک کرتا ہے 'اور اس کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کی کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کی کی کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کی کو کہ کو کہ کا کہ کرنے کی کر کی کو کہ کی کو کہ کر کے کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کر کر کر کر کو کہ کر کر کر کو کہ کر کو کہ کو

والحيس بالعنواويين مهويه م منتسب رب الراح اليد الراح اليد الرب والواب) كرائة ضور و كلائي الورجو لواب كرائة ضور و كلائي المرب المرب

الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات جي في

<sup>(</sup>۱) عجداس دوايت كى كوئي اصل قبيي لي

احتادات تول کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی خواہ وہ خالف احتادات حق بی کیوں نہ موں اس طرح یہ تعلیدی احتادات ان کے حق میں اوراک حق سے مانع اور تجاب بن جاتے ہیں۔ پانچوال سبب بیا ہے کہ وہ جست بی معلوم نہ ہوجمال مطلوب ماصل ہوسکتا ہے۔ طالب علم ك لي يد مكن سي كروه مطلوب كماسب معلوات كعلم كي بغير مي جنول كاعلم حاصل كرسك مجرمناب معلوات كا علم ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص تر تیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جو علماء کے یمال معتبر سمجی جاتی ہے ، غیر فطری مطلوبہ علوم كا فكار اور دوسرے معلوات كے "مبال" ي كے ذريعه مكن ہے برعلم كے ليے ضورى ہے كه اس سے پہلے دوعلم موں اور ان ميں مخصوص ترتیب اورعلاقہ قائم ہوجس کے نتیج میں تیسراعلم وجود میں ائے جس طمرح بچہ نراور مادہ کے طاب سے پیدا ہو آہے ، پھریہ بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دو سرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دو سرے سے قرت رکھتے ہوں چانچہ اگر کوئی فض محوری اور اونٹ کے ملاپ سے محورث کا بچہ حاصل کرتا جاہے تو اسے مایوس موتا بزے گا اس کے لیے محوری آور محورث کا ملتا ضروری ہے اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی بیر ضورت بوری نمیں کرسکتا اس طرح برعم کے وو محصوص اصول ہیں اوران کے اِ دواج (ملاپ) کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس طریقہ رغمل ورا ہوئے بعد می مطلوبہ علم ماصل کیا جاسکتا ہے ان اصواول سے اور ان کے طریق اندواج سے ناوا تعنیت ہی علم کی راو میں الع بتی ہے 'چنانچہ اسٹنے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چزی جستہ کاعلم نہ ہو جس كا عكس مطلوب ب تو آئينه مين اس كي هل نظر نيس اسع كي اور مقعد بورا نبين موكا- مثلا ايك من آئين من اين كدى ديكنا وابتا ہے الین اس نے آئینہ چرو کے سامنے رکھا ہے اُٹا ہرہاں طرح کدی تظر شیں اسکتی جومطلوب ہے اُفیر مطلوب مین چرو نظر آسكا ہے ای طرح آئينہ اگر گذي كے پیچے كرليتا تب ہمي كدى نظرنہ آتى ملكہ آئيندي نظروں سے او جمل موجا آئا كدى ديكھے كے ليے ایک اور آئینہ کی ضرورت ہے اوراس دو سرے آئینے کو لکاموں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو سرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے اس صورت میں یہ مخص اپنی گذی د مجد سکتاہے ہیو نکداس گذی کا عکس بیلے آئیے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئينے ميں نظر آئے گا محكات علوم ميں پيش آئي جي ملك بعض اوقات ان سے کميں زياده مشكلات كاسامناكرنار ا ب روئے زمن پرایسے افراد کا وجود نمیں جوان تمام مشکلات کامقابلہ کر شمیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائل اور بہت معلوات تھن اوراک روجاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرونت وخقا کن کی راہ میں قلوب کے سکے رکاوٹ بن جائے ہیں 'ورنہ ہردل فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ے کہ وہ حقائق کی معرفت ماصل کرسکے کیونکدید ایک امرز قانی اورعالم کے تمام جواہرے متازے اس کے فعل و شرف کا ندازہ بارى تعالى كراس ارشاد سے مو ماہد

إِنَّا عُرْضُنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانُ (ب٧٢٣ عَتْءَ)

م نے بدانات آسان وزین اور بہا ٹول کے سامنے پیش کی بھی سوانسوں نے اس کی قشد داری سے اٹکار کردیا۔ اور اس سے در مجاور انسان نے اس کواسینے قت لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسان نین اور پاڑ جیسی بلند وسیج اور مضوط کلو قات سے متاز ہوا اور باری تعالی کی لائٹ کا بار سنجا لئے کا الل قرام پایا ۔ پیدتو دید اور معرفت کی آبانت تھی 'ہر محض فطری طور پر اس المانت کا بار سنجا لئے کی صلاحیت رکھتا ہے 'لیکن ڈرکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جواب دیتی ہیں 'اوروہ یہ بوجد اُٹھا نہیں پائے ' چنا نجہ نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

كُلْمُولُوديولُدعلي الفطرة فابواه يهودانهوينضرانه ويمجسانه (عارى وملم-الابرريه)

مريجه فطرت (اسلام) پرېدا مو تام ، محراس كوالدين اس يمودى افعراني اور محوى بنادية إس

سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد میں کہ مظامر شیاطین بی آدم سکولوں کے ارد کردنہ کھوستے تووہ آسانی ملکوت کا مشاہرہ کرلیا کرتے "ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشاںہ کیا گیا ہے جو قلب اور ملکوت کے درمیان جاب بن جاتے ہیں۔ معزت عبد الله ابن محرے کمی فض نے اللہ کے ہارے میں سوال کیا کہ وہ کمال ہے اسان میں یا نشن میں؟ فرمایا اللہ اسپے متومن بشدول کے دلول میں ہے" حدیث میں ہے:

لم يسعنى ارضى والاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع (١)

میری مخبائش ند نشن میں ہے نہ اسان میں میری مخبائش مؤمن کے زم اور پُرسکون ول میں ہے۔ حدیث خریف میں ہے:

قيل يارسول الله من خير الناس فقال كل مؤمن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو التقي النقى الذى لاغش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد (ابن اج-مراله ابن عن)

عرض كياكيا: يا رسول الله! بعترن إدى كون بعد فرمايا: بهروه مؤمن بو محرم القلب بوء عرض كالميا: علومُ القلب مسي كت بير؟ فرمايا كم اليا متى اور صاف ستمرا بوكه نداس بيل كموف بن كاميل بوند سرمخي بواند

خانت فريب اور حسد مو

فَمَنْ تَرِ دَاللَّمَانُ تِهَدِيمَيْشُرُ حُصَدُرُ وَلِلْأَسْلَامِ (ب٨١٦) يت٢٥) موجى فَضَ وَاللهِ تَعِالَى رَحِيمِ وَالنَّامِ الحِينِ ابْ كَتِعِيْ وَاملام كَلِي كَثَانَ مَرجِينٍ. اَفْمَنْ شَرِّ حَاللَّهُ صَدُرُ وَلِلْإِسُلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورُ مِنْ رَّيْهِ (ب٣١٠م) آمت ٢٢)

(۱) مح اس مداعت ك كل اصل مي لي الهت طراني مي الاعتب كي مدعث كا كو صد اس طرح بانية ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها اليمالينها وارقها

سوجس مخص کاسید الله تعالی ف اسلام کے لیے کھول دیا اوروہ اسٹے پروردگارے (عطا کے موسے) نور پر ہے۔

جَلَ اور ایمان کے مراتب : اس جُلَ اور ایمان کے تین مراتب ہیں 'پلا مرتبہ حوام کے ایمان کا ہے یہ فالص تقلیدی ایمان ہو تا ہے وہ مرا مرتبہ مطامین کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جمت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ حوام کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جمت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ حوام کے ایمان کا ہے 'ایم ایک مثال میان کرتے تیمرا مرتبہ عاد فیص تیمرا مرتبہ کا اور وہ مثال ہے ہوگا ہے ہوگا ہے وہ وہ کی تقدیق تیمن طریقوں پر ہو تکتی ہے 'ایک یہ تمہیں اس کے دحود کی خبر کی ایسے محض سے ملے جس کی صدافت کا دمودہ جو ،

گریس زیدگی موجودگی کاعلم عاصل کرنے کا دو سرا طرفقہ بیہ کہ اس کی آوازخود اپنے کانوں سے نئے گرید گھرکے اندر ہو اورخود با ہمر دبوا ہر اور اور خود با ہمر دبوا ہر کا اور سے کہ اس کی آواز شدیق ہوتی آواز شنے سے دہ ہوگی اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں بیات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلاں مخص کی ہے نید ایمان آگرچہ جمت اور دلیل سے مخلوط ہے اور میں اور بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ایک آدی بہتقت دو سرے کی آواز کی نقل کرلیتا ہے اور شنے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی قرق نہیں کہا آ اور خالی الذہمن ہونے کی

وجهت دهوكا كعاجا بأب

# علوم ي مختلف فتميس اور قلب ي حالت

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفع مسموع الخالمي كعطبوع كمالاتنفع الشبس وضوء العين ممنوع

(جھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دونتمیں ہیں آیک طبی اوردو مری سی اگر کھی عقل نہ ہو و سمی ہے کئی فا کمہ بیں۔جس طرح آگھوں کی دو شی نہ ہوئے کی صورت میں سورج کی دوش کوئی فلے جیس وقاید)

طبى مثل الخفرت ملى الشعليه وسلم كاس ارشادين مرادب بس كو قاطب معرت مل تع ولها يد

الله تعالى في معل من زواده المعل واشرف يزكوني دسرى بدانس ى-

ایک مرجه الخضرت صلی الله علیه وسلم في صحارت او شاه فرايانه

افاتقر بالناس الى الله تعالى دانوا عالبر فنقر بانت بعقلك دابوهيم) جباوك فيك اعمال كوريد الله كا تقرب عاصل كرس قوابي على كوريداس كى قرب عاصل كر. اس من عش كى درس هم مراد ب كونكه فطرى اور عزيزى عشل سے الله تعالى كى قرب عاصل كرنا ممكن جيس ہے اور نہ يہ ديمي

طوم کے ذریعہ حاصل کی جاسی ہے۔ بلکہ اس کے لیے اکسانی طوم کی ضورت ہے ایکن جی کے ذریعہ طوم حاصل کرنے پر حضرت علی جیسانی محض قادر ہو سکتے ہے۔ کویا قلب کی حیثیت آکو کی ہے اور فطری حشل کواس میں وہ مقام حاصل ہے، آکو جی قرت برنائی کو حاصل ہے۔ اور قوم برنائی محض قادر ہو سکتا ہے تھا تھیں ہے۔ کو حاصل ہے۔ اور قوت برجائی آکو کے ایسانی موجود وہ ای آگھیں ہے کہ اس محص کے ذریعہ حاصل ہونے والا حل تھیں ہے۔ کی سات ہو ہے ایسا ہے جیسا آگھ کے لیے قرت اور آک لیے تی اشیاء کی سات اور ان کا مشاہد ہیں ہے من شعور تک ان علوم کے حلی رہنے کی مثال ہے ہے۔ کہ جب تک آقاب طابق نہیں ہوتا اور ان کا مشاہد ہیں ہے۔ من شعور تک ان علوم کے حلی رہنے کی مثال ہے ہے کہ جب تک آقاب طابق نہیں ہوتا اور ان کا مشاہد ہیں ہے۔ اور ان کا مشاہد ہیں ہے کہ اس کا در دیمیں ہوتا ہے۔ کہ اس کا در کھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک آگھ دیمیں ہوتی ہے کہ اس وقت تک آگھ و کھنے ہیں گام ایس بی کہ اس پر نقوش شبت کے جا سی سے ہماری مراد بھینے وہ تھی جس ہے کہ اس پر نقوش شبت کے جا سیں۔ حلم ہے ہماری مراد بھینے وہ تھی جس ہے کہ اس پر نقوش شبت کے جا سیں۔ حلم ہے ہماری مراد بھینے وہ تھی جس ہے ہم کھنے کا کام لینے ہیں گام

الله تعالى في السان كول من علوم كو تعش كاكوتي سبب بنايا ب جي الم سع تعير كرت بير ارشاد ريانى ب نه الله تعالى في علم المعمل علم المعمل علم المعمل الم

جس طرح الله کاکی وصف بینول کے وصف سے مطاب ہے ہیں رکت اس طرح اس کا ظم بھی گلوت کے ظم جیسا نہیں ہے 'نہ اس کا علم میرن کا ہے اور نہ بالس کا میسا کہ الله تعالی نہ عوم ہیں۔ طاہری بیائی۔ اور باطنی ہے ہے مندرجہ بالا وجود سے مطابست ہو سکتی ہے 'کیون کا ہے کہ باطنی ہیں تہ ہو ہو ہیں۔ طاہری بیائی درجہ ہیں اس لیے کہ باطنی ہیں ہے ہیں قس ہے 'اکر سوار اند جا ہوتو تقسان کا زیادہ اندی ہو اور کی مرح ہے 'اکر سوار اند جا ہوتو تقسان کا زیادہ اندی ہو ہے گئی ہے وہ وہوں ضرر است مقاوت اور مجد اگانہ ہیں کہ ان کو ایک ہو سرے سے کوئی مناسبت ہی میں ہے ہم نے طاہری ہمائی اور دوئیت سے تعیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے 'آئید ہوتی ہے جس میں کم افسان کو بیا گی اور دوئیت سے تعیر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہوتی ہیں کہ اور اگر کی کوئی سامی ہوتی ہے۔ مرد کی کوئی سامی ہوتی ہے جس میں مال کے اور اگر کی بیا گیا ہوتی ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔

مُأْكُنْبُ الفُوَّادُمَارَاي (ب ٢٠ ره اسه)

قلب نے دیمی مولی چزیس کوئی ملطی نسیس ک

حضرت ابراميم عليه السلام كتقيم من ارشاد فرمان

وككذالك فرى إبر أبيم ملكي وتاليسموات والأرض (ب، مدا آيت م) اوربم في اليان الرئض كالوقات وكملاس ادربم في اليان المراجم عليه السلام كو المان الدربم في اليان المراجم عليه السلام كو المان الدربم في اليان المراجم عليه السلام كو المان الدربم في المراجم على المراجم

یمال بھی ادراک کوروئیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ طرفا ہری آگئے کی روئیت مراو تس ب کیونکداس میں معزت ابراہیم علیالسلام ہی کی کیا خصوصیت ہے سب ہی لوگ آسان و زمین کے ملوت آگریہ فاہری آگھ سے دیکھنے کی چیز ہوت و کیے لیت اس کی آئیداس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اور اکسی میر این عدم اور اک کونامیوائی قراروا کیا ہے۔ فرمایا ۔

فَوْاتُهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُو لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصَّلُورِ (سها ١٣١٥)

بات یہ ہے کہ (نہ سکھنے والول کی) مجھمیں اندھی نہیں ہو جایا کرتنی بلکہ ول ہوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَلِهِ الْعَمْلِي فَهُوَفِي الْأَخِرُ الْعُمْلِي وَأَضَلَّ سَيِيلًا - (ب١٨ ايت ١٤) جو فض دنيا من (راد نمات) ديف مع الدهان ما كامود الحريث من مي أعرهار مي الدرواد والمح كرده مو

یہ عقل کا بیان تھا۔ دین علوم وہ ہے جو حضرات انہا گرام علیم السلام سے بطور تھید پہنچ ہوں 'یہ ملوم کاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھنے سے اور شخنے کے بعد ان کے معالی سکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دبئی ملوم ہی پر قلب کی سلامتی 'اور صحت موقوف ہے۔ متقی ملوم اس متعمد کے لیے ناکائی ہیں 'اگرچہ ان کی ضرورت و ایمیت سے الکار نہیں 'یہ ایمانی ہے جیسے حصل بدن کی صحت کے لیے کائی نہیں ہے 'اس کے لیے ووائل اور بڑی ہے تھول کے خواص 'اور ان کے طریق استعال سے واقف ہوتا ضروری ہے 'ور واقف ہوتا کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماصل نہیں کی جا سکتی البت اور یہ واقد استعال سے متعلق استاذ کے ارشادات کا سمعنا حتل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہواکہ نہ ساج حتل سے مستنی ہو قواص اور طریق استعال سے متعلق استاذ کے ارشادات کا سمعنا حتل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہواکہ نہ ساج حتل سے مستنی ہو

سکتا ہے 'اور نہ مختل ہی سام سے بے نیاز ہو سکتی ہے مختل کو ہلا ہے طاقی رکھ کی اللہ کا دول کر دول ہوت دیے والا جائل مطلق ہے 'اور قرآن و سنت سے بے نیاز رہ کر مختل پر بحروسا کرنے والا فریب فوردہ ہے 'فدانہ کرنے کم ان دولوں گر دول کر دول کر دول کر دول ہوں ہوں کا جامع ہوتا چاہئے۔ اس لیے کہ مختل علوم غذا اور قرقی علوم دوا می حیثیت رکھتے ہیں 'مریض کو اگر دول نہ دی جائے صرف غذا میں دی جائیں تو اس کی نیاری کم ہونے کی بجائے بیاجے گی 'اس طرح الوپ کے امراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر مکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویزی ہیں 'اپنی وہ اممال و مہادات ہو حضرات انجیاء علیم المصافی و السلام نے ہاری تعالی کے احکام کے موجب قلوب کی اصلاح کے لیے ترتیب دیں۔ جو مخض اپنے مرض کا علاج شرقی مہادات کی بجائے مختی علوم سے کرے گا اس کا مرض عمین اور مملک ہوجائے گا 'جس طرح اس مریض کا مرض ترتی کرجا تا ہے جو دوا کی بجائے غذا استعمال کرے۔

شرى و عقلى علوم ميں تعارض نہيں ہے : کو لوگوں کا خيال ہے کہ مقل اور شرى علوم ميں اس مد تک تعارض ہے کہ ان دونوں که درمیان جمح کرنا ممکن ہی نہیں ہے 'یہ ایک احتمانہ خیال ہے 'اور صاحب خیال ہے ذہنی افلاس پر دالات کر باہ ہے 'اللہ بناہ میں رکھے ہے وہ لوگ ہیں جو بعض شرى علوم کو بعض دو سرے شرى علوم ہے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باحث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں ایپ بھر کو دون کا نقص تصور کرتے ہیں 'اور پریشان ہو کردین کے دائرے سے فکل کردو سری بناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں 'ان بھاروں کو بیہ معلوم نہیں کہ یہ تعارف کو دین کے دائرے سے فکل کردو سری بناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں 'ان بھاروں کو بلاح تمیں ہیں بلکہ تمارے علمی افلاس 'اور ذہن و فکر کے جو کا قصور ہے۔ ایپ لوگ اس اندھ کی طرح ہیں جو کہ ہو گئی ہو گئی میں ہو گئی ہو تا ہیں جو کہ ہو تا ہیں 'تر ہی خلا داستے پر جل رہے ہو 'بھر تھا کہ کی پیمنا کی راہنمائی میں برتن رکھ دیتے ہیں 'اس سے کما جائے گئی کہ ترش واپنی آئی جو ل نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو جمرم محمولے ہو۔ بسرطان دی اور مناف عقلی علوم میں یہ محمول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو جمرم محمولے ہو۔ بسرطان دی اور علی میں برخوں میں برعلا دیں ہو تو ف تم خود ہو کہ محمول کو کھو کہ اور کو اپنیا تدھے بن پر محمول نہیں کرتے بلکہ دو سروں کو جمرم محمول دی اور میں برعلاقہ ہے۔ عقلی علوم میں بدعلاقہ ہے۔

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب مقلی علوم کی دسری دو قسیس دیوی اوراً محدی کا حال سنے الحب اس به در المجرا منام مستقیں اور پنتے دنیوی علوم سے تعلق رکھے ہیں ، قلب کے احوال 'اجمال کی آفات 'اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُنروی علوم کے دائرہ ہیں آبا ہے بھی اس موضوع پر محتکو کر بھی ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیوی اور اُنروی علوم ایک دو سرے کے منانی ہیں 'اس اختیارے کہ جو فض دنیوی علوم میں حمق اور کر اِن عاصل کر لیتا ہے جموباً دوا تحدی علوم میں حمق اور کر اِن عاصل کر لیتا ہے جموباً دوا تحدی علوم کی طرف پوری و تجہ نہیں دے پا اُس اختیارے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا و آفرت کو تراند کے دو پاڑے مغرب و مشق 'اور ایک شوم کی دو بوری اور بائی مارت کر ایک کو خوش کیا جائے تو دو سری نادا ض ہو جاتی ہے۔ کی وجہ ہے کہ جو لوگ طب 'حساب فلند اور بہت میں مارت کا منام دیا ہے دو اگر دنیا دی مطوم سے جالم مع جاتے ہیں 'اور جنہیں علوم ''خرت کے دقا کن پر میور ہو تا ہے دو اکٹر دنیا دی مطوم سے مارت کا منام دیا ہے۔ کہ اور جنہیں ملوم '' فرت کے دقا کن پر میور ہو تا ہے دو اکٹر دنیا دی مطوم سے دافری سے بالم مع جاتے ہیں 'اور جنہیں ملوم '' فرت کے دقا کن پر میور ہو تا ہے دو اکٹر دنیا دی مطرب سے بیں جاتا ہے۔ اس بین جاتا ہے کہ خوال کا سب بین جاتا ہے۔ اس بین بائر آنخورت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان اکثر اهل الجنة البله (برار الرم) اکثر الل جند بحو نے بعالے ہوں کے۔

یعنی وہ لوگ ہوں مے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہو آ۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرجبہ لوگوں کو تلایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ما قات کی ہے 'اگر تم انہیں دیکھو تو جنوں کمو 'اوروہ تہیں دیکھیں تو شیطان کمیں۔ اس لیے آگر دین سے متعلق کو کی ایسی جیب و خریب بات معلوم ہو جس سے علماء ظاہر انکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں 'اگلہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلئے والے کے یہ میکن نہیں کہ وہ مغرب میں پہنچ جائے 'میں حال دنیا و آخرت کا ہے کہ دنیا کا مسافر آخرت کی حول پر نہیں آتر سکا اور

آخرت كاراه بودناے قریب نمیں ہو آ۔اللہ تعالی فراتے ہیں: إِنَّ النِّيْنَ لَا يُرَجُّونَ لِقَاءَ نَاوَرَ ضُو بِالْحَيَّاةِ النَّنْيَا وَاطْمَأَ نُو إِبِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنُ اِيَاتِنَا عَلِفِلُونَ - (بِارا آيت ٤)

جن لوکوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نیس اور وہ دُنیوی زندگی پر داختی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

ي جد فرايات يعلمون ظاهراً مِن الْحَياةِ التُنياوهم عَن الْاحِرة هم عَافِلُون (١٦٥٣ است ع) يدلوك مرف دغوى دندى ك ظاهر كوجائة إلى ادرية لوك أخرت عب فروس-

رُمُهُا اللهِ مِنْ مَنْ تُولِي عِنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ التَّنْيَا ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ الْحَيَاةِ التَّنْيَا ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ (بِ١٠/٤ المَدِ١٠-٢٠)

تو ایسے مخص سے اپنا خیال بٹالیج جو ہاری تعیمت کا خیال ند کرے اور بجرد ندی زندگی کے اس کا کوئی آخردی مقسود ند ہوان لوگوں کے قیم کی رسائل ہیں تک ہے۔

دین و دنیا کے امور میں کمال صرف ان او کوں کو جامل ہے جنہیں اللہ تعالی ہے اپنے نفسل و کرم سے معاش و معادی تداہر کا علم عطا فرمایا۔ یہ لوگ افرمایا۔ یہ ان کی قائمید ہوتی ہے اور قرت الہما ہوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں منصک ہوں کے قرت کے امور میں کمال سے مجموم رہ جائیں گے اور آخرت میں مشغول ہوں کے قودنیاوی امور ان کی دسترس سے یا مرہوجا تھی مشغول ہوں کے قودنیاوی امور ان کی دسترس سے یا مرہوجا تھی مسلم

# تعثم اور الهام كافرق

## علائے كرام اور ضوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت

فیردی علوم کا ول میں آنا مخلف طرفیوں پر ہو آئے جمی یہ علوم دل پراس طرح جوم کرتے ہیں کویا کی ہے ہے خری میں ڈال دیے ہوں اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل کے جاتے ہیں۔ اول الذکر علوم کو المام اور ہائی الڈ کر کو اختبار اور استمار کتے ہیں۔ پہلے علم کی دو قشیس ہیں ایک یہ کہ بڑے کو اس ذریعہ علم کی اطلاع نہ ہو اے المام اور فنخ فی القلب کتے ہیں وہ سری قسم یہ ہے کہ وہ سب معلوم ہو جائے جمی کے ذریعہ علم حاصل ہو دہا ہے 'اینی وہ فرشتہ نظر آجائے جو دل میں اتھا ہو کر آ ہے 'اے وی کتے ہیں 'پہلی شم اولیا مواور اجتماع کے ساتھ اور دوسری جم انجیاء کے ساتھ مخصوص ہے 'اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ حاصل کیا جائے والا علم علاء کے ساتھ محصوص ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ آدی کاول اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیق واضح ہو جائیں ،جن دلوں میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے 'یہ اسباب آئینہ قلب اور اورج محفوظ کے فرفتوں كن دريدى مامل مو النب ارشادر الله إلا وحياً أوْ مِنْ وَرَائِي حِبَالِ اُوْدُرُسِلَ رَسُولاً وَمَا كَانَ لِبِشَرِ اَنْ يُكَلِّمَهُ الله إلا وحياً أَوْ مِنْ وَرَائِي حِبَالِ اُوْدُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْجِيُ بِإِذَٰنِهِمَا يَشَاعُ (بـ ١٠٢٥ آيت ٥١)

اور حمی بشرکی سیشان نسیس کد الله تعالی اس سے کلام فراوے مر (تین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے 'یا جہاب کے باہر سے 'یا کمی فرشتے کو بھیج دے کدوہ خدا کے عم سے جو خدا کو منظور ہو تا ہے پیغام پنچا دیتا ہے۔

یماں بر بیان کرویا بھی ضروری ہے کہ صوفیاتے کرام الهای علوم کی طرف میلان رکھتے ہیں ، تعلیمی امور کی طرف داخب نیس ہوت 'کی وجہ ہے کہ ند وہ ورس و تردیس میں وقت لگاتے ہیں 'در مصنفین کی کہا ہوں کا مطالعہ کرتے ہیں 'اور نہ اقوال وولا کل ہے بحث کرتے ہیں ' ملکہ وہ بہ کتے ہیں اولا مجاہدہ کرنا چاہیے ' نہ مو مصات کا قلع قبح کرنا چاہیے ' اور تمام علا کن کا خاتمہ کرکے ہمہ تن باری تعالیٰ کی طرف موجہ ہوجانا چاہیے۔ جب بہات حاصل ہوجائے گی قواللہ تعالیٰ خود اپنے بھرے کے قلب کے گواران اور اس کی خال اور اس کی خال کو اس کے لیے انواز علم کے کفیل ہوجائی گئی ہوجائی کے ساتھ اور اس پر سائی رحمت ہوگا ' قلب میں نور چکے گا' بھرے مرد حاصل ہوگا۔ اور قلب کے آئین خطب کا خرجہ مرد حاصل ہوگا۔ اور قلب کے اپنے قلب کا خرجہ کرکے قبول ہی کی خد واری ہے کہ دو موجہ کے گواران اور اردہ صادق کے ساتھ اپنی ہمت جستی رکھی اور وہت الی کی خطب کا اور وہت ہوگا کے جب ہو اور وہت کی مساتھ اپنی ہمت جستی رکھی اور وہت کی تعلی ہو گئی ہمت جستی ہو گا ہو ہو اس کی وجہ سے بہا کہ وہ اور اور ہیں جو اور ہیں ہو اور وہت ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہا کہ وہ مالے موجہ کے اور وہا ہو گا ہو ہا گا ہی محمد ہو گئی ہو ہو ہو گئی کی طرف موجہ ہو گئی کی طرف موجہ ہو گئی ہو ہا ہو ہا گا ہے ' اور وہا ہو گا ہی موجہ کا گئی محمد وہ اور اور ہاں اور اور ہو ہو ہا کہ اور وہا وہ ہو ہو گئی ہو ہا ہے ' اس کے بعد اپنے قلب کو قارغ کرے اور اہل ' اور اور کہا کہ وہ ہو ہا کہ نور وہ وہ ہو ہا کہ وہ وہ اور وہا کہ ایک علی کی حرف اور وہا کہ کی کہ وہ وہ اور کہا کہ اس کی کہ وہ وہ اور کہا کہ ایک کے معانی ' اور احادیث کی کہا ہوں جس مجمل مورو کا کئی کرکے اپنے قلب کی کیوری میں خلل نہ وہ اور کہا کہ کہ کہ کوشش کرکے کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ موال کو گئی میں خلک کی معانی ' اور احادیث کی کہا ہوں جس مجمل مورو کا کو گئی کہا گئی گئی کہا گئ

کہ اس کے ول میں اللہ تعالی کے ملاوہ کوئی دو سمری بات نہ آئے 'جب خلوت و جلوت میں ہروقت زبان پر ہی کلمہ رہے اللہ 'اللہ۔

لیکن سے کلمہ حضور قلب کے ساتھ اوا ہو'اس اسم پاک کا ورد آئی کرت ہے ہوتا چاہے کہ اگر زبان ہے حرکت نہ ہمی ہو تب ہی معلوم ہو کہ زبان اس کا ورد کر رہی ہے جب اس حالت پر پہنچ جائے تو زبان ہے اس کلے کا اثر مثا وے 'اور قلب کے ذکر پر مواظبت کرے یہاں تک کہ قلب ہے ہمی حرف کی ساخت 'اور لفظ کی مجدی ہیئیت او جمل ہو جائے اور معنی ہروقت موجود رہیں ہویا قلب اور معنی اور معنی ہروقت موجود رہیں ہویا قلب اور معنی دونوں ایک دوسرے کے لیے اور غیراللہ کے وسوسوں کو دفع کر سکتا ہے 'البتہ اسے رجس النی کی جذب و کشش رہیں ہوں 'بڑے کو اس حد تک بینچ کا افتیار حاصل ہے 'بنزا ہے ہمی افتیار نہیں ہے 'البتہ اسے رجس النی کی جذب و کشش کا افتیار نہیں ہے 'البتہ اسے رجس النی کی جذب و کشش کا افتیار نہیں ہے 'البتہ اسے رجس النی کی جذب و کشش کا افتیار نہیں ہو گئے کہ جمر رہا جائے کہ جمر رہا جائے کہ جمر رہا جائے کہ جمر رہا جائے کہ جمل طرح اس نے انبیائے کرام اور اولیاء پر فتوحات قرائی اس بربحی قرائے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا ادارہ سی ہوا 'اجہ میں جوئی 'حسن مواغبت پایا گیا 'شوات سے بوابا 'اوردیاوی ملا کن کی قرائے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا ادارہ سی ہوا 'احت میں مواغبت پایا گیا 'شوات ہو گئے کہ کوئی موسن کی کرام اور اولیاء پر ایک موسر کی ہوئی 'اخیرے مالا میں ہوگا 'احس میں واخری نہی ہوگی کہ فیلی کا اور میں ہوگا 'اور بھی ہے قرت زیادہ ہوگی کہ موسی کی اور میں ہوگا کہ کی ضورت نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی قاوت نواوہ نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی قاوت نواوہ نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی موسرت کیں کیا جا سکا نواوہ کیا تھور کرنا مشکل ہے۔

پر اوا مع ہو جہ بہ ہوگی کیا تھور کرنا مشکل ہے۔

پر اوا مع ہو جہ بہ ہوگی کہ اس سلط میں اولیاء اللہ کے اس عرفی نواوہ اس کی کہ تھور نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی موسود نواوہ نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی موسود کیا ہوئی کیا ہوئی کہ تھور نہیں کیا جا سکا 'جس طرح کی موسود نہیں کیا جا سکا 'جس کیا جا سکتا کیا ہوئی کہ کیا گئی کی تو کر باتھا کیا کہ کرنا مشکل ہو گئی کہ تھور نہیں کیا کہ کرنا مشکل ہو گئی کی تھور نہیں کیا گئی کرنا مشکل ہو گئی کے تو کر باتھ کی کرنا کے اس کی کو کرنا مشکل ہی کو کرنا مشکل ہو گئی کرنا مشکل ہو گئی کرنے کرنا مشکل ہو کرنا مشک

اس منتگوکا ما حصل یہ نظاکہ قلب کا جلا اور تعقیہ بندے کی ذکہ واری ہے استعداد اور انظار بھی ای کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں کیل کہ اکثر انہیاء اور اولیاء اللہ کے بی احوال ہیں۔ لین وہ اس طریقے کو مشکل
سجھتے ہیں 'ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل ہیرا ہونے کے بعد فتائج و ثمرات کا دیر تک انظار کرتا پڑتا ہے 'اس طریقے میں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے 'اول تو تمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہوتا مشکل ہے 'اگر مجاہدے سے
ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بھا دُشوار ہے 'اس لیے کہ معمولی سے وسوسے قلب کا سکون درہم برہم کردیتے ہیں 'انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلبالمئومن اشدقدرافی غلیاتها- (احم عام-مقدارابن اسود) مومن کادل باعثی کابل سے یمی نواده اُبلاً رہتا ہے۔

آپ نے بیہ تبھی ارشاد فرمایا 💶

قلبالمئومن بين اصبيعين من اصابع الرحمل (مرافدان مم) مؤمن كادل إدري كابل على تواده أبلاً متاع

اس مجاہرے کے دوران مجی ہزاج فاسد ہو جا آ ہے ، معنی کرجاتی ہے ، معنی کرجاتی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا احاط کر لیتے ہیں ، اگر پہلے کا علم حاصل کرتے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح کے خیالاتِ فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں ، اور نفس انہیں دور کئے بغیر زندگی بھران فاسد خیالات میں الجماریتا ہے ، عمر گزر جاتی ہے ، اور کامیابی دروازے پر دستک نہیں دی ۔ بہت سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا ، اور آ کے جال کر کمی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ ہیں برس گزر گئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ افھا بھے ، اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے ہے علم حاصل کر لیتے تو یہ ہیں برس ضائع نہ جاتے ، اس خیال کا فساد پہلے ہی دور مکشف ہو جا آ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتر بھی ہے اور مقصود سے قریب تر بھی ہے۔ علم والم نے اللہ معلوم کی مثال ایک ہے جیسے کوئی قض فقہ نہ مکھے اور یہ کے کہ آنحضرت نے فقہ کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ وجی اور الہام کے ذریعہ فتیہ بنتے میں بھی ریاضت پر مدادمت اور مجاہدے پر شات کی دجہ سے ایسا ہی ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جتا تحض بلاشہ اپنے نفس ہی ہوجائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جتا تحض بلاشہ اپنے نفس پر ظلم کر دہا ہے 'اور اپنی عمر کے جبی کوات ضائع کرنے میں معموف ہے 'یہ صوفی اس محض کی طرح ہے جونہ کمیتی کرے 'اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگائے اور توقع یہ رکھے کہ کمیس سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایہا ہونا ممکن ہے ضروری تو نہیں کامیابی کے امکانات عد درجہ کم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوفی کو اولا علم حاصل کرتا جائے اور طلاع کے اقوال کے معانی مجھنے جاہئیں 'اس کے بعد ان علوم کا محتررہ با جائے جن سے طلاع طاہر سے بہوہیں 'جب نہیں کہ مجاہدہ دریاضت سے یہ طوم مکشف ہوجائیں۔

## محتوس المثالول ك ذرايعه دونول مقامات كافرق

قلب کے عائبات کا اوراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے 'خود قلب بھی حواس کے ذریعہ اوراک کی جانے والی چڑ نہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی 'ضعیف مقلیں اس کے سمجھنے سے قامر رہتی ہیں 'اور جب تک اسکی کوئی الی مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا چھی طرح سمجھ میں نہیں آتی 'ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم زکورہ بالا دونوں مقابات کی دو حِتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ زین میں ایک حوض کُدا ہوا ہے 'اس میں پانی پہنچانے کے وو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس
کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جا تیں اور کسی جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے 'وو سری
صورت یہ ہے کہ زین کا ذیریں حصہ اتنا کھووا جائے کہ پانی خود بخود لکل آئے۔ وو سرے طریقے ہے حاصل ہونے والا پانی صاف
بھی ذیادہ ہو گانڈیادہ ویر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو
حوض سجھنا چاہئے علم کو پانی اور حواس خسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعہ بھی ہو سکتی
ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آجائیں' اور قلب علوم سے لبرن ہو جائے' دو سری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عراک
کے ذریعہ ان نالیوں کو بند کردیا جائے یعنی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے «حوض "کو محمول کام میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے «حوض "کو محمول کام میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے «حوض "کو محمول کام میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کی خوب تطبیر کی جائے' اور

رہایہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجودی نہیں ہے تو اس کے چشے کس طرح جاری ہوں مے؟ اس کا جاب یہ ہے کہ اس کا تعلق گائبات ہے ، علم معالمہ کی مناسبت ہے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حقائق اشیاء اور محفوظ بلکہ ملا عکہ معرب کے قلوب میں لفتی ہیں 'جس طرح کمی مکان کی تغیر سے پہلے انجیئز آیک نفشہ بتا ارکر قامے 'اور اس نفشے کی روشن میں مکان کی تغیر کرا تا ہے اس طرح خالق ارض و ساء لے بھی دنیا کی ان تمام چڑوں کا نفشہ بتا لیا ہے جو اُزل ہے آبد تک وجود میں آب گی رہیں گی 'یہ نفشہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے ' دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے 'اس نفشے کا کسی دل میں منعکس ہوتا ہو جود میں آجاتی ہے تو اگرچہ وہ باتی نہ رہے لیکن جس و خیال کے وربعہ اس کی مواد یہ بھی کہ انہیں ہو کہ مواد یہ کہ کو رہا ہے 'بالغرض اگر زمین و آسان کی صورت جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں دکھ درہا ہے 'بالغرض اگر زمین و آسان کا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہوگی 'اور ایسا محسوس ہوگا کویا وہ ابھی تک انہیں دکھ درہا ہے 'بالغرض اگر زمین و آسان کا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باتی رہ جائے ہیں جو جس و خیال میں موجود ہے 'ول میں جو کھ آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا سے میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو کھ آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا سے میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو کھ آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا اس میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے 'ول میں جو کھ آتا ہے وہ ای خیالی صورت کے مطابق ہو تا

ہے' اور خیالی صورت کی چیزی حقیق اور طاہری صورت سے مشابہ ہے' اور بد طاہری صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔

وجود کی قشمیں : اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درہے ہیں ایک وہ وجود ہجولوح جمنوظ میں ہے ایہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہو باہ و رسم اوجود حقیق ہے ایسی وہ وہ ہے تیراوجود خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے وجود جسمانی وجود سے مقدم ہو باہ وہ اوجود کے بعد قلب میں آتی ہے وجود مقل ہے اپنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آتی ہے ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں اور بعض میں روحانی موجودات میں بھی قادت ہے ابعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض میں کہ سید اموراللہ تعالی کی عمت کے چاہ ہیں ویصح اللہ تعالی نے آکھ کا طقہ کتا مخصریتایا ہے مگروہ اللہ جم کی تکل کے باوجود زمین و آسمان اور دو سمری چزوں کی وسعیں سمیٹ لیتی ہے ایہ قاعدہ ہے کہ جب تک سمی کیاس کوئی وجہ سی سیٹ گئی کے باوجود زمین و آسمان اور دو سمری چزوں کی وسعیں سمیٹ لیتی ہے ایہ قاعدہ ہے کہ جب تک سمی کیاس کوئی جزئیں مہری ہوتیں تو جہ میں ہیں ہوتی ہوتی تو جہ سی کہ باس نے آسموں اور داوں اور داوں اور داوں اور داوں اور داوں اور داوں کی میں ہوتی ہوتیں تو جسی سمی خزا نے و دیعت فرما دیے ہیں۔ اور جبرت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آسموں کے جرب اور جبرت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آسموں کو جرب اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آسموں کو جرب اور جبرت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آسموں کی خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے اور در ہوت کے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داوں کو بصیرت سے اور بعض آس کے خبرہ اور در ہوت کے لیے بعض داور سے خبرہ اور کو بعض کی خبرہ ہیں کہ نہ انہیں اس کے خبرہ کی در در بی در انہیں اسے نہ دور بی در بی

اس تمریز کے بعد اب ہم پراصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں ات یہ چل ری تھی کہ دل میں کمی شی کا وجود حواس کے ذراید بھی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوظ ہے ہی بجس طرح آتھوں میں آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے اور بھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر گید تھی اصل آفاب کے مشابہ ہی ہو تا ہے اس طرح جب دل اور لوح جمخوظ کے درمیان سے تجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجا تا ہے اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے آخذو اِستفادے کی ضورت میں دل کو اپنے حواس سے آخذو اِستفادے کی ضورت باتی تمیں رہتی و تقلب میں طرف متوجہ رہتا ہے جواس سے جسے زمین کے اندر سے پانی کے چہنے آبل پریں اور حوض بحرجائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جواس محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ پڑیں اور حوض بحرجائے۔ بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جواسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں 'یہ خیالات لوح جمنوظ سے مانع بن جاتے ہیں 'چنانچہ جب نہر میں پانی جمع ہوجا تا ہے تو بیجے سے شیں لگتا۔

قلت کے دوروازہ حواس فحسد کی جانب کھتا ہے جو عالم الملک و اقسادہ لینی عالم علاج سے خین طام ملائک کی طرف کھتا ہے ' اور ایک دروازہ حواس فحسد کی جانب کھتا ہے جو عالم الملک و اقسادہ لینی عالم خاا ہرسے خیرس حاصل کرتے ہیں 'ان دونوں عالموں میں یک گونہ تعلق ہے 'جہاں تک حواس فحسد کی جانب دروازہ کھلنے کا انعلق ہے دو معلوم ہی ہے گرعالم عکوت بینی لوح محفوظ کی طرف دروازہ کھانا بھی فیر بیٹنی چز فہیں ہے 'خواب کی حالت پر نظوؤ الے کہ آدی کس طرح کھائیات کا مطابعہ کر آئے 'بعض لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات اللادہ عالے ہیں 'جالا تک خواب میں حواس کو وخل نہیں ہو تا۔ لیکن یہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے کھلا ہے جو ذکر فداوندی میں منظم ہوا۔ لینی اللہ کے ذکر میں اس طرح مستقبل ہو گے ہوں کہ ماسونی اللہ سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آنج ضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اس کے بعد آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوگوں کی قریف میں اللہ تعالی کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چرے کو ان کی طرف کرے متوجہ ہوتا ہوں' اور کوئی جانتا ہے کہ میں کن کی طرف کرکے متوجہ ہوتا ہوں' اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں' پھروہ میرے حال کوکیا دیتا چاہتا ہوں' سب سے پہلے ان کے لیے میری مطاع یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں' پھروہ میرے حال کی اس طرح خرد ہے گئے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان خبوں کا کہ فل دی باطنی دروا زو ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔

انہیا و اور اولیاء کے علوم اور طاء اور حکماء کے علوم میں ہی آیک فرق ہے کہ فلوم نیت قلب کے اندر کھلنے دالے اس دروا زے اس جو عالم سے آئے ہیں جس کا درخ والی ملوت کی طرف ہے' اور ملوم محکمت حواس کے ان دروا زول سے قلب میں دا فل ہوتے ہیں جو عالم طام کی طرف کیا ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہوگیا ہے۔ جمال تک عالم خب د شمادت سے تعلق رکھے والے جائبات کا تعلق ہو ہوئے ہیں۔ اس کا حصر نہیں کیا جا سکا۔

و مری مثال : اس مثال کے ذریعہ ہم علام اور اولیاء کے علوم کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں علاء لئی علوم کے حصول کی جدورہ کرتے ہیں اور اسے اپنے دل کی طرف کھنچے ہیں اور اولیاء (صونیاء) قلب کے ترکید و تعلیم اور جلاء و میشل میں معہوف رہتے ہیں ہیان کیا جا آئے ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے دو میں اور چینے اپنے فن تعمیر و نقافی کی بدی تعریف کی اور ایک موقع دیا جا ہے کہ کہ کسی بادشاہ کا خیال گذرا کہ اسے دو نوں مکون کے اہرین فن کو اپنے اپنے فن کی فمائش کا موقع دیا چاہتے۔ کے میرو کا جا ہی اور دو سرے پر موقع دیا چاہتے۔ ملے یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک جا ان دونوں کو ایک اور دو سرے پر موقع دیا چاہتے۔ ملے یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک جا کہ اور کا کہ بادش کا موقع دیا چاہتے گا ہوا گا ہوا گا ہوا گیا ہو گا ہوا گا ہوا گیا ہو گا ہوا گا ہوا گا ہوا گیا ہوا گا ہوا گا ہوا گیا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گیا ہوا گا ہوں کے درمیان جا ہو گا ہوا گیا گا ہوا گا گا ہوا گھا ہوا گا ہوا گیا گا ہوا گھا ہوا گا ہوا گوا ہوا گا گا ہوا گوا ہوا گوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گوا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گا ہوا گوا ہوا گوا گا ہوا گوا ہوا گوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گا گا ہوا گا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا ہوا گا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گا ہوا گوا گا ہوا گوا گا ہوا گوا گا ہوا گ

حسول علم ی جو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کا فرد ہے آو اس کے لیے قائیں ہے ،علم موت ہے ختم نہیں ہو آ۔ نہ مفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ اس میں کدورے آئی ہے چانچہ صورت حس بھرٹی ارشاد قراحے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل اقلب) کو نہیں کھائی۔ فنس علم قبول علم کی صلاحیت و استعداد اور صفائے قلب مومن کے لیے ضروری ہیں اس کے بغیر انوری سعادت کا تصور بھی منطق ہوئی ہیں ،جس طرح ہرال رکھے والے کو الدار کہ دوا جا آ ہے اس طرح ہر صعادت کو صعید کتے ہیں ، ورنہ کیا ایک لاکھ درہم رکھنے والا ایک کرو ژدرہم رکھنے والے کا ہم آیا ہو سکتا ہے۔ یمی صال سے معادت کو سعادت کے اعلی مرجے پر فائز ہوتے ہیں ، بعض اس سے کم پر اور بعض اوئی درجے پر سعادت کے بید درجات کے بید درجات کے بید درجات کر اور بعض اوئی درجے پر سعادت کے بید درجات رمعرفت والحان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(۱) مسلم من بر روایت حرت او بررة ب محول ب عمراس من "المتنزهون" كى بجائ "المستهترون" كالتا ب والم يهى اى للا ك ما تو روایت كى ب - بر به باكاك كا وكريت في ب - الفاظ يه ين - " بصنع الذكر عنهم القالهم و يا تون يوم القيامة مخفاف الأطرائي كى روايت بى يك ب (٢) روايات ب اس زياد في الميوت نيس لما معرفت نور ہے " خرت میں ہاری تعالیٰ کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر ممکن شیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ فُور هم یسکی بین آیا کی ہمویا آیت ۸) ان کا نور ان کے دائے اور ان کے سامنے دوڑ آموگا۔

روایات میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی بیساں مقدار حطا نہیں ہوگی 'ایعن لوگوں کو پہاڑی ہانڈ نور لے گا' بیعن کو اس ہے کم اور ایک فخص کو اس کے پاؤں کے اگو فیے کے بلار نور حطا ہوگا' دو فور بھی چیئے گئے گا' اور بھی بھر جائے گا' در بھی گئے در کی دھنی میں مخص اسے کی طرف قدم بیعائے گا' بہ بچیے جائے گا تو اس جگہ کھڑا رہے گا' بل مراط ہے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گذریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہوگا اس مرحت کے ساتھ ان کا گذر ہوگا' کوئی بھیئے ہی گذر جائے گا' جس فیض کے مرف انگو نموں پر نور ہوگا وہ باول کی طرح' کوئی شماب کی طرح' اور کوئی تیز رفنار گھوڑے کی طرح گذر جائے گا' جس فیض کے مرف انگو نموں پر نور ہوگا وہ اپنے جہم کو گھیٹا کی گرم ان ان ہوگا' ایک ہائے ہوگا ہوں پر نور ہوگا وہ اپنے جسم کا اس کے جامد کا طرف آگ ہوگی' اور وہ اس میں جسمات ہوا کہ کہ گار حضرت ابو بڑھ ایک ہوئے جس میں آیا گئے گئے جسم کا میں موازت کیا جائے تو افتار سے جسمارہ ہوگا ایک ان رائے ہو گا۔ کوئی میں اس کی مثال ہی ہے کہ اگر آفاج کی دھنی کا دنیا کی دھنی کی طرح ہو ان کی بات ہو آفاج کی دھنی کی طرح ہو آگا ہیک ان رائے ہو کہ صوصات میں اس کی مثال ہی ہے کہ اگر آفاج کی دھنی کا دیا ہے تو ان کی بات کی دھنی کی ایک نورے موازنہ کیا جائے تو آفاج کی دھنی کی ایک کوئی کی دھنی کی مورث کی دوشن کی مورث کی دوشن کی ماند ہے' اور انہا ہو و مرسلین کا ایک ان آفاج کی دوشن کی ماند ہے' اور انہا ہو و مرسلین کا ایک ان آفاج کی مورث کی دوشن کی ماند ہے' مورک کی دھنی ہو جائے ہیں کہ ملک کے اسرار' اور کا نکات کے رموز اپنی تمام کی دھنوں کے باوجود ان میں ساجاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔ دوستوں کے باوجود ان میں ساجاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

يقال يوم القيامة آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

تیامت کے روز کما جائے گا کہ ان لوگوں کو دونرخ سے باہر نکالوجن کے دلوں میں ایک متعال کے برابر 'یا نسف متعال کے برابر 'یا چوتھائی متعال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بھرائیان ہو۔

اس روایت سے جہاں یہ طابت ہو تا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفادت ہے وہیں یہ بھی طابت ہو تا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نارسے مافع نہیں ہیں 'نیزیہ بھی پتا چانا ہے کہ جس مخص کے دل میں ایک شقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دو نرخ میں مان اور ہوں کہ اگر وہ دو نرخ میں جاتا گا اس روایت سے اس امریز بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس مخص کے دل میں ذرقہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ دو نرخ میں جائے گا لیکن اس میں بیشہ نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میارک ہے:

کیس شنی خیر امن الف مثله الا الانسان المئومن (طرائی-سلمان) ماحب ایمان کے علاوہ کوئی چزائی جیسی ہزار چزوں سے افعل نس ہے۔ اس میں تلایا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھے والا اور اس کا کامل یقین رکھے والا قلب ہزار لوگوں کے قلب سے بعثر ہوتا ہے۔

<sup>()</sup> یہ روایت طرانی اور حاکم نے این مسود سے افل کی ہے اسم نے اسے شیمن کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بخاری ومسلم بوایت ابو سعید الحدری ۔ محراس میں راح حقال کا ذکر نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (ب١٥ أيد ١٣١)

اور غالب تم بى رمو ك اكرتم بور مد مومن دي-

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سائی تی ہے، مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلّد نہیں ہے " ایک جگہ شاہ فیاہا:

یر فیع اللمالیدین امنوامنگموالیدین او تواالعلم در کات (۱۲۸۲ است) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) مطابوا (اُ محدی) درج بلند کرے گا۔

اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جنبوں نے علم کے بغیر تقدیق کی اسی لیے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا کیا ہے 'اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلد کے لیے بھی استعال ہو سکتا ہے اگر چہ اس کی تقدیق کشف و بعیرت کے بغیر مورت میراند ابن عباس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے ہو' آیت کے دو سرے جزء (البنین او تو البعلم کر جائی) کی تغییر صورت میراند ابن عباس نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالی نے علم کومؤمن پرسات سودرجات کی تعییب علم کی ہے' اور جردرہے میں نمن و آسان کے برابر فاصلہ ہے' ایک روایت میں ہے: اکم کومؤمن پرسات سودرجات کی تعییب ون لذوی الالباب

الل جنت كى اكثریت بمولے بھالے لوگوں پر مفتل ہوئى اور علیتن (جنت كے درجات) مثل والوں كے ليے بررا۔ ليے بررا۔

ایک مدیث می عابد پرعالم کی تغیلت ان الفاظ میں بیان کی می ہے:

فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من اصحابى (تنى ابوالامة) عابر رعالم كافتيات الى معابى ريفيات الى معابى ر

ایک روایت میں اس طرح تثبید دی می ہے:

كفضل القمر ليلة البدرعلى سائر الكواكب (والدماين)

جیے چود ہویں رات کے جاند کے فغیلت تمام ستاروں پر-

ان تمام روایت سے ثابت ہو آئے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے نفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کو ہوم التقابن (کھائے کا دن) بھی کما جا آئے ؟ جو محض اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے کھائے اور نقصان میں کیا شہہ ہے ، وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے "وہ اپنے سے اور درج والوں کو دکھ کر حرت کریں گے 'اور کمیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے بن عمل کے ہوتے 'یہ نقصان نہ اٹھانا پڑ آ آ ثرت کے بیرے درجات اور بری فضیاتی ہیں۔

#### طريفة تصوف كي صحت ير شرعي دلاكل

اللي نفتوف تعليم اور معاد طريق كے مطابق معرف كاكتاب سي كرتے ان كابد طرف مع ب يا سي؟ شرق دلاكل

ہے اس کی ٹائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری اس تفکلو کا موضوع ہے۔ جس مخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر مکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری تفاضا ہے "اس پر شرمی دلا کل بھی موجود ہیں "اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

شرع دلا کل : چدشری دلا کل پیرس ارشاد ربانی ہے: والّذین جاهدو افیت النّه دینه مسلماً (پ۳۱۸ آیت ۱۹) اور جولوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کواسپے رہتے ضرور دکھائیں گے۔ مہ و محمدت جس کا ظہور قلب سے عبادت بر مواقعت کی بیا بر معظم کے بغیر ہو وہ کشف والهام کے طریقے بر ہو آ ہے سرکا

مروہ سکت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر موا مبت کی ہنا پر معظم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہو آ ہے سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى سته حسالنا

جو فض اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے ان چیزوں کاعلم مطاکردیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا' اور اسے عمل خیر کی توثیق دیتا ہے یماں تک کہ وہ سزاوار جنت ہوجائے'اور جو هنص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے'اور اسے عمل میں خیر کی توثیق نہیں ہوتی یماں تک کہ دوزخ کا مستقی موجائے۔

الله تعالى فرايا: ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخُرَجًا وَيُورُ وَهُمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتُسِبُ (ب ٢٨ د ١٢ است ٢) اورجو قض الله سے ور ما ہے الله تعالى اس كے ليے نجات كى شكل ثكال ويتا ہے اور اس كو الى جگہ سے رزق عنها ما ہے جمال اس كا كمان بحى نسي ہو ما۔

یعن اہل تقولی کو اشکالات اور شہرات سے نجات رہتا ہے اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجرب کے نظانت مطا فرما تا ہے۔ مقد مارین ہوں

باری تعالی کاارشادے:

يَّا يَهَا الْلِيْنَ الْمُنُو الْنُتَتَعُو اللَّهَيْجُعَلِ لَكُمْ فُرُ قَانَا (ب٥٠٨ است٢٠) اللَّيْ يَعْلَى اللَّهِ وهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

اس آیت میں فرقان سے مرادوہ ٹورہے جس سے من و باغل میں اتما رکیا جاتا ہے اور جس کے ڈربعہ فکوک و شہمات کے اند جروں سے نکلا جاسکا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں ٹور کا سوال کیاکرتے تھے۔ ایک

الله اعطنی نورا وردنی نور اواجعل لی فی قلبی نورا وفی قبری نوراً وفی قبری نوراً وفی مدری نوراً وفی سکنی فوراً وفی بصری نوراً (اعاری مسلم مراه این ماس) اے اللہ جے نورمطافرا مرانور زیادہ کر میرے قب میں میری قبری میرے کانوں میں میری

یماں تک کر آپ بال کھال گوشت ون اور بڑی میں مجی نورکی دعا فرائے۔ ایک مرتبہ آپ سے اَفَحَنْ شَرَ سَ اللّه صَدُرَهُ لِلْرِسُلَامِ فِيهُوَ عَلَى نُور مِن رُبِين والے عصم مدرے من بي مح مح اب فرايا: يمال مرح مدر ے مراد وسع اور کشادگی ہے اس کے کہ جب تورول میں وال روا جا آ ہے تو اس کے لیے سید کشادہ و فراخ ہوجا آ ہے۔ آپ نے حعرت مرداللد ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی:

اللهُمَّ فَقِهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ النَّاوِيُلُ الله الله الله وين مِن نتيه مناد اور تغير آيات كا

حضرت ملی کرم الله وجد ارشاد فراتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جو سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں چیا کردی ہو الآبیک الله تعالی اپنے کی بندہ کو این کتاب کی قم مطاکردیتے ہیں۔ قم کتاب علم سے نہیں آیا۔ آبت کریمہ: يُؤُنِي الْحِكُمْ مَنْ نُرِيَّكُمْ الْمِكْمِ الْمِكْمِ الْمِكْمِينَ الْمِكْمِ الْمِكْمِينَ الْمُعْمَ

دین کا قہم جے چاہے دے دیتے ہیں۔ میں بعض مفترین کے زویک حکمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا گیا: فَهُ تَهُمُنا هَا سُلَيْمَانَ (پ١٥٧ آيت ١٥)

موہم نے اس کی سجے سلیمان کودے دی۔

حعرت سليمان عليالمسلوة والسلام كوجو باتي الدوي كشف والهام معلوم موسي الهيس قم سے تعبيركيا كيا ہے عضرت ابو الديوام ارشاد فرائے تے كه مؤمن وه بجواللہ كوركا مدت يدے كي جي مولى جرد كه لے داك مم يات ك ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے دلول میں حق بات وال دیتا ہے اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے ابعض اکا برین سلف فرماتے ہیں كم مؤمن كأكمان كمانت مركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اتقوافراسةالمومن فانعينظر بنور الله (تدى - ابرسية)

مومن کی فراست سے ڈرو اس کے کہ وہ اللہ کے نورسے ویکتا ہے۔

اس حقيقت كى طرف ان دولول الدول من اشاره كما كما ب

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ إِلْمُتَوسِّمِينَ (ب١١٥ أيده)

اس من كى نشانيان بن الل بعيرت كر ليد

قُلْبَيَّتْ الْأَيَاتِ لِقُومِ يَوْقِنُونَ (بار ١٣ أيت ١٨)

ہم نے تو بہت ی دلیلیں صاف میان کردی ہیں (مگروہ) ان لوگوں کے لیے (مانع ہیں) ہویقین جاہتے ہیں۔

معرت حسن الخضرت صلى الله عليه وسلم عد دوايت كرت بي-

العلمعلمان فعلمياطن فىالقلب فذالك هوالعلمالنافع علم ك دونسيس بين الك علم بالمنى ب جودل مين مو تاب مي علم لغور يدوالا ب

ا یہ روایت متدرک یں این مسود سے معلل ہے اور احیاء العلوم کی کاب العلم یں می گذر چی ہے ہی مواجع بعاری ومسلم يس ابن ماس سے معمل ب علمه التاويل كى زادتى احرا ابن حبان اور ماكم بس بيت يورون مى كاب العلم بس كذر جل ہے

احياء العلوم فجلاسوم

سمى عالم سے باطنى علم كے بارے ميں پوچھا كيا تو انهوں نے جواب ديا كہ بيہ اللہ تعالى كے اسرار ميں سے ايك سرّ ہے جے اللہ تعالى اپنے محبوب دلوں ميں ڈال ديتا ہے' نہ اس كی خبر كمى فرشتے كو ہوتى ہے' اور نہ انسان كو آنخصرت صلى اللہ عليه وسلم ارشاد فراتے ہیں:

انمن امتی محدثین و معلمین و مکلمین وان عمر منهم میری است می محدثین معمن اور متکلمین بی مواثات می مواب

ہاری تعالی نے فرمایا:

حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت میں "ولا محریث" کا اضافہ کرکے پڑھتے تھے محییث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ فخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں 'خارجی محسوسات کے رائے سے نہ ہوں 'قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ تقویٰ ہدایت اور کشف کی کنجی ہے۔ فرمایا:

ر ر برا بر سیار ر سیل بی سیست روی . و ما حَلْقَ اللَّمْفِی السَّمُواتِ وَالْارْضِ لَا يَاتِ لِّقُوْمِ يَتَقَوُنَ (پ١٥٢ آيت٢) اور الله تعالى نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسلے ولا کل ہیں ڈر

> اعِين. هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِي وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ (پ٩٨٥ آيت٣٨)

یہ بیان (کانی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں فکر 'بیان' ہدایت' اور عبرت و مو منفت کو منتین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے' ابویزید کتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے بچھ یاو کرلے اور جب بھول جائے تو جاہل رہ جائے' بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے ورس و حفظ کے بغیر علم حاصل کرلیتا ہے' بی علم رتیانی ہے' اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کمیا کمیا ہے۔

وَعُلَّمْنَاهُمِنُ لَّلُنَاعِلُمَّا (بِ١١/١١عـ١٥)

اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔

یوں و تمام عُلوم ہاری تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔اسے علم کُشن نہیں کہتے علم لدنی وہ علم کملا با ہے جو کسی خارجی مغاد سبب کے بغیردل میں حاصل ہوجائے۔اس طرح کے نعلی دلا کل بے شار ہیں 'اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تک وا مانی صفحات کا عذر پیش آجائے۔

تجربات کی شہادت : اس سلیط میں تجربات ہی اسے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نمیں کیا جاسکا صحابہ و تابعین اور بعد کے بت
سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہو اکہ بہت سے علوم باری تعالی کی طرف سے فلا ہری اسپاب کے بغیر براو راست دلوں میں اِلقاء کئے جاتے ہیں ' چنانچہ حضرت ابو بکڑنے وقت معرت عائشہ سے فرایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس وقت آپ
کی المیہ حمل سے خمیں 'بعد میں لڑکی پیدا ہوئی 'معرت ابو بکرنے پیدا تھ سے پہلے ہی بیہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگ ۔ حضرت عمر نے مدرت عمر نے مدرت مورد میں خطبہ دیتے ہوئے آواز بلند کمائی اسسار بدة المحبل الفکروالو! بہا ڈکی طرف چلے جاؤ) بدواقعہ ایک جنگ کے موقع پر پیش آیا 'معرت عمر نے ازرو سے محف بدیات معلوم کرنا تھی کہ دعمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔

یه روایت کتاب العلم میں گذری ہے۔ بھاری بدوایت ابد بربرہ "مسلم بدوایت ماکشہ

اس لے انہوں نے افکر کو خروار کیا اور اسے تھا وی اور اس اور اس اواز کا استے فاصلے پر پنچنا اور افکر والوں كا ہے تن ليما بحي مظيم كرامت ہے الس ابن مالك قرائے ميں گئر ميں مطرت مثان كى خدمت ميں جارہا تھا رائے ميں ميري نظر ایک مورت پر برای میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و عمال کا اچھی طرح مطابعہ کیا جب میں حضرت مثان کی خدمت میں پنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے بعض لوگ میر میاں ایسے آتے ہیں کہ ان کی اکھوں سے زما کا اڑ جملک ہے ، پر جم ے خاطب ہو کر فرمایا کیا تھے معلوم نمیں کہ انکو کا زنا دیکنا ہے یا تو توب کر ورنہ میں تھے سزادوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا الخضرت صلى الله عليه وسلم كريده فرالين كربعد بعى وى كاسلسله جارى ب " كي فرايا: سي الكه يدمومنانه بعيرت اور می فراست ہے۔ ابوسعید الحزاز عملے ہیں کہ میں معروام میں داخل ہوا وہاں میری نظرایک ایسے فقرر پڑی جس کے جم پردو فرقے تھے میں نے اپ دل میں سوچا کہ یہ اور اس میں دو سرے اوک بی اور انسان کے کائد موں پر بوجد کی حیثیت رکھتے ہیں ا اس لے مجمع آوازدی اوریہ آیت رحی: وَاعْلَمُواْلُ اللّٰمِیعُلُمْمَافِی اَنْفُسِکُمُ فَاحْلُرُوْهُ(بِ١٢٣) ایت ٢٣٥)

اوريقين ركمواس كاكدالله تعالى واطلاع بالمهاري واول كايات كى سوالله تعالى عدوري رباكرو-

یہ آیت من کریں اپنے قسور پر نادم ہوا اور دل ہی دل بیل اس مناہ کی معانی جائی اس منس نے پھر جھے مخاطب کیا اور اس مرتبديه آيت يزه كرغائب موكميا

هُوَيَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (١٩٦٦ من ١٩٨)

وه (ای) این بندول کی توبد قبول کر تا ہے۔

ذكرا ابن داؤد كتے بي كه ابو العباس ابن ميون ابو النفل باهى كمركة وه اس دقت بارتے ، بيارے كيرالعيال بولے ے ساتھ ساتھ گذر برے ظاہری اسباب سے بھی محوم تھے ،جب او العباس ان کیاس سے اٹھنے لگے قرانہوں نے ول میں سوچا کہ خدا وندا یہ مخص کمال سے کھا تا ہوگا اور اس کے بیچ میں طرح زندگی گذارتے ہوں گے۔ ابو العباس کتے ہیں کہ ابھی میں بید سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفعنل ہامی نے چے کر کما کہ ابو العہاس! خروار!اس طرح کی ب مودہ بات استدہ مت سوچنا الله تعالى سے مخل الطاف وعنایات بھی ہوتے ہیں۔ احر نتیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں معرت جل کی فدمت میں ما ضربوا او انہوں نے فرمایا كدات احد الله تعالى ني بم سب كوفت عن جلاكروا بي من في موض كيا "معزت إليابات بي " فرمايا الجي عن بيغا موايد سوج رہاتھا کہ تم بخیل ہو احر کتے ہیں کہ ہیں نے مرض کیا: اس ایس بخیل اس کے بعد آپ کھ در سوچے رہے ، محرفرایا: بلاشبرتم بخيل مو- من في اي ول من طع كياكم جو يحد ان جع سط كاده من اس فقيركودك دون كاجوسب بهل نظرات كا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک محص میرے پاس بھاس دعار کے کر آیا 'اور کھنے لگا کہ یہ دعارتم اپنی ضورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار کے کر کمی فقیری الل میں با ہر لکلا القاق سے پہلا فقیر جھے ایک ٹائی کی وکان پر مرمنداتے ہوئے نظر آیا میں نے دینار ک تعملی فقیری طرف بیسائی فقیرے تائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ یہ مال اسے دے دو میں نے کما جناب یہ بوری بچاس دینارین اس نے کما پرکیا بات ہے ،ہم نے پہلے ی کدوا تھا کہ تم بخیل ہو ، میں نے وہ تھیل نائی کورٹی جای عالی نے کما کہ جب ب فقیرہارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ حد کرایا تھاکہ ان ہے اُجرت تسیل کی ایس کے ایس سنے وہ ویاروجلہ کی عزر کردیے اور کئے لكاكه جو مخص تسارى عزت كرياب الله تعالى اسد دليل كرياب مزوين ميدالله طوى كيت بين كه يس ايو الخير يينانى ك دولت كدے پر حاضر ہوا اس وقت ميرے ول ميں يہ خال قباك ميں صرف سلام ووعا كے بعد والي آجاؤل كا كمانا نيس كماؤل كاجب یں الا قات کے بعد یا ہر آیا تھا میں نے دیکھا کہ او الحر بینانی مرے بھی بھی کھانا کے بھا است میں ایس فرر کیا انہوں نے جم ے كا عزيز الواك كھاؤ ميرے خال من تمارا مدميرے كرند كھانے كا تھا اوراب م كمرے إمرا يكے مو-

ابوالخرجنانی کی کرامات بدی مضور تھیں۔ چنانچہ ایراہیم رقی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بی ایک مرجہ ان سے طاقات کے لیے
گیا مغرب کی فماڈ انہوں نے پڑھائی جھے اس پر بیزی جرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی تھے طریقے سے نہیں پڑھی تھی میں
نے دل میں سوچا کہ میرامتھیو سفر فرت ہوگیا کماڈ کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے باہر فکا تو ایک شیرے بھے پر حملہ کرنا چاہیں
اکھے پاؤں والیس آیا 'اور میرانان سے مرض کیا کہ باہر شیر موجوب 'اور میرے دریے آزار ہے 'انہوں نے وہیں سے شیر کو للکارا کہ
ہم نے تھے سے کہ دیا قعاکہ ہمارے ممانوں کو نہ ستایا کر شیر نے ان کی آواد سی قر مربر پاؤں رکھ کر جگل کی طرف بھاگا 'اور میں
نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت بوری کی 'واپس آیا تو انہوں نے تھے سے کماکہ تم نے اپنے فاہر کو مید ھاکیا اس لیے تم شیر سے
وری بوری ہو ایس کیا شیرہم سے وری اسے

اس طمع کے واقعات بے شار ہیں جن ہے بزرگان اُتمت اور صلحات دین کی وُمنانہ فراست کا جوت ما ہے او کوں کے دلوں
کا حال جائنا ان کے خیالات سے آگاہ کردینا عظرت محضرت اسلام سے مانا اور مختلو کرنا یا تیبی ہوا تف سنا اور مخلی اشارے
سمحتا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے پارے میں اُن گِت حکایات زبان دووام و خواص ہیں انکین اس مخص کے لیے یہ واقعات و
حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیوہ می انکار ہو جب تک خوداس کے تعسیس اس کامشام ہدند ہوگا وہ ہریات کا انکار کرتا رہے گا۔
حکایات کانی نہیں ہیں جس کا شیوہ می انکار ہو ، جب تک خوداس کے تعسیس اس کامشام ہدند ہوگا وہ ہریات کا انکار کرتا رہے گا۔

ے کہ بعض علوم مجابدہ وریاضت کے بتے میں حاصل مول ۔

خواب میں امور کا اعشاف کول ہو تا ہے؟ اور فرجے اخیا و اور اولیاء کے سامنے محقف صور قول میں کیوں اسے ہیں؟ ان
دونوں سوالوں کا جواب تھپ کے جائب امراد ہے ہے اور یہ طم مکا شد کا موضوع ہے اس موضوع ہے متعلق ہو کہ یہ یماں بیان
کیا گیا دہ مجابدہ کی ترقیب کے لیے بہت کائی ہے۔ ایک صاحب کفٹ پورگ قرباتے ہیں کہ بھے سے فرشتوں (کرایا کا تین) کے کا
کہ آپ اسے ذکر بھی اور مطابعہ قومید کا کہ حال گلے کر بھیں دے دیں ہم اپ کے اعمال کھے دمیں ہیں۔ اگر آپ لکو دیں ق ہم
دی محید لے کر آسان پر چلے جا کی ہماری خواہ ش ہے کہ آپ اس عمل کی نشاندی ضور فرائی جس کے ذریعہ آپ یاری تعالی کا
ترب حاصل کرتے ہیں کیں سے اس حوالات کیا کہ کیا تم فرائش ہی جین گئیت؟ انسول نے جواب دیا: فرائش تو کھیے ہیں۔
مرف خا ہری اعمال کا علم رہتا ہے۔ ایک وزرگ کتے ہیں کہ میں نے ایک ابدال سے مطابعہ بھین کے بارے میں سوال کیا تو انسول

نے پہلے اپنی ہائیں جانب و کو کر پوچھا ایوں ہمائی کیا کتے ہو'اللہ تم پر رحم کرے' پھردائیں جانب متوجہ ہوئے اور ہی الفاظ کے'
اس کے بعد جھے اسا مجیب و فریب ہواب دیا ہو اس سے پہلے ہیں گئیں مائیا۔ پھر ہیں نے ان سے دائیں اور ہائیں طرف
متوجہ ہونے کی دجہ معلوم کی' فرایا کہ جھے تمارے سوال کا ہواب معلوم فہیں تھا' اس لیے پہلے میں نے ہائیں طرف کے فرشتے
سے پوچھا اس نے لاملی خام کی وائیں جانب کے فرشتے سے وریافت کیا اس نے یعی فی میں ہواب دیا پھر میں نے اپ دل سے
دریافت کیا' اس نے جو بھو بٹایا وہ میں نے تمارے کوش گذار کردیا ہے مدعث شریف الن فی امشی محدث میں وان عمر
منہ منہ میں اوگ ہیں۔ ایک رواب میں ہے کہ یادی تعالی نے ارشاد فیایا:

أيما عبداطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه النمسك بذكرى توليت

سياستموكنت جليسمومحادثه وانيسبه

یں جس برے کے دل پراپ ذکر کا تمک عالب یا ما موں اس کی سیاست کا منظم موجا تا موں اور اس کا

ہم تقین عم کلام اور انیس بن جا تا ہوں۔

ابوسلیمان دارانی کیے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گندی ہے جس کے جامدل طرف بھر دروائے ہیں ان جی ہے جو دروازہ کمل جا کا ہے دہ اس میں کام کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دروازول بیں سے ایک دروازہ فالم کھوت اور کا اعلیٰ کی طرف بھی جا کہ ہوا کہ قلب کے دروازول بیں ہوتا ہی دجہ ہے کہ حضرت عرائے اپنی محل ہے کہ حضرت عرائے اپنی محل ہے کہ حضرت عرائے اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک کمٹوب میں یہ دایت کی تھی کہ اللہ تعالی کے نیک بندے جو کچھ تم سے کمیں وہ یا در کھا کرواس لیے کہ ان پر اُمورِ صادقہ منطق ہوتے ہیں بعض علاء کہتے ہیں کہ محل ہوگی مرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی اپنے خاشمین پر بعض امرار مکشف فرمادیے ہیں۔
امرار مکشف فرمادیے ہیں۔

# وسوسول کے ذرایعہ ول پر شیطان کاغلبہ وسوسے کے معنی اور غلبۂ شیطان کے اسباب

ابھی قلب کو ایک ایے گئیدے تھید دی گئی ہے جس کے بہت ہوں اور ہروروا زہدے احوال کی آمور دفت کا محل جاری ہے ای نوعیت کی ہے تار مثالیں ہیں۔ مثا ہے کہ قلب ایک ہوف (وہ تختہ جس پر نشانے کی محل کی جائے) ہے جس پر چاروں طرف سے تیموں کی بارش ہوتی ہے یا وہ ایک آئید ہے جس میں طرح طرح کی صور تیں کے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں اور جن اور کوئی لور خالی نہیں جا آ یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان محلف نالیوں سے پائی آجا آ ہے جو اس کے ارد کر دینائی کئی ہیں اور جن سے اس کا سلملہ جوڑ دیا گیا ہے۔ قلب میں ان نوبہ نو آ جا رکا ظہور اور وُرود فلا ہری حواس کے ذریعہ بھی۔ چنانچہ خیال ، شہوت ، خفب اور دو سمرے اظال آن ہی مخلف آ جارہ کی فیات کے نام ہیں۔ ول میں تغیر کا سلملہ بیشہ جاری رہتا ہے ۔ قبل میں تغیر کا سلملہ بیشہ جاری رہتا ہے ، چنانچہ خیال ، شہوت ، فضب اور دو سمرے اظال آن ہی مخلف آ جارہ کو تھا ہی طرح آ کر غذا کی کشرت ، اور مزاج کی قرت کی وجہ سے شوت کو تحرک ہو تو اس سے بھی ول متاثر ہوگا ، قلب کے خیالات پر لئے رہتے ہیں ، دل ایک خیال سے دو سرے خیال کی طرف منظل ہو تا رہتا ہے۔ ہی ول کے تغیر کا مطلب ہے۔ افکار واز کا رک خیج میں پیوا ہوئے والے این آ جار کو خوا طرکتے ہیں کہ وہ والے این آ جارک خوا طرکتے ہیں کہ کہ وہ والی ہا ہو کہ وہ والی کی طرف منظل ہو تا رہتا ہے۔ ہی ول کے تغیر کا مطلب ہے۔ افکار واز کارک خیج میں پیوا ہوئے والے این آ جارک کو خوا طرکتے ہیں کہ وہ والی اس کہ وہ والی کی طرف دکرے مرادوہ طوم ہیں جن کا قلب اور اک کرے ، خواہ وہ شے ہوں یا پہلے ہوں کہ ان کا تذکر ہو ، خواطر کا نام خوا طراس کے کہ وہ ول پر طاری ہوئے ہیں جب کہ وہ ان سے فاقل ہو تا ہے۔ انٹی خوا طرے ارادوں کو تحریک کی جہ اس کے کہ وہ ول پر طاری ہوئے ہیں جب کہ وہ ان سے فاقل ہو تا ہے۔ انٹی خوا طرے ارادوں کو تحریک کی جب اس کے تغیر کی میں کی جب کہ وہ ان سے فاقل ہو تا ہے۔ انٹی خوا طرے ارادوں کو تحریک کی جب کہ وہ والی کے دور کی کی دور کی جب کہ وہ وہ کی دور کی جب کہ وہ وہ کی جب کہ وہ وہ کی جب کہ وہ کی دور کی جب کہ وہ کی جب کہ وہ کی دی کی دی کی دور کی دور کی جب کی دور کی جب کہ وہ کی جب کی دور کی جب کی دی کی دور کی جب کی دی کی جب کی دور کی دور کی جب کی

کہ نیت مزم اور ارادہ کمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعدی ہوتا ہے افسال کی ابتدا خوا طریعے ہوتی ہے ' خاطریعے رخبت کو ' رخبت سے مزم کو معزم سے نیت کو 'اور نیت سے اصعام کو تحریک ملتی ہے۔

خواطری دو قسمیں 'المام اور وسوسے : پر رفہت کو ترک دیتے والے خواطری دو قسمیں ہیں 'ایک وہ خاطر ہے جس سے شرفی اس امری دوست کے جو جا ہوں اور ود سرا خاطروہ ہے جو خرایتی اس امری دوست کے جو عاقبت کے لیے معزمو 'اور ود سرا خاطروہ ہے جو خرایتی اس امری دوست کے جو عاظری کا عام وسوست ہو 'اس طرح ہدود فلف خاطر ہو ہو اور ان دولوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطری امام اور ترموم خاطری کا عام وسوست ہو بات آپ جا بنات آپ جانت ہی ہیں کہ یہ خوادث ہیں 'اور حوادث کے لیے تحدیث (باتی) کا ہونا ضروری ہے اور کیوں کہ حوادث محلف ہوتے ہیں 'ان کا اختلاف یہ بتا آ ہے کہ حوادث کے اسباب بھی خلف ہوں محراب اور مسبات کی ترب ہیں سنت اللہ اس طرح جاری وساری ہے 'جیسا سبب ہو آ ہے 'چنا چی آگر کسی کرے میں آگ جالی جا ہوا اس کی دوشن ہو جائے و کہ جاری کی سات ہو جائے و کہ ہوت کی سیاسی کا سبب اس کی دو اور سیاسی کی دورا ور سیاسی کے اسباب بھی جو است کا ترب کی خالی ہو جائے و کہ جس کی ما جائے گا کہ جست کی سیاسی کا سبب دوشن ہو بائے گا کہ جس کی مواد کی دورا ور سیاسی کی ساب خاطرے سبب کا نام فرشنہ ہو وار کر کے کی صلاحت ہدو جائے تو ترب کی طبان کر جی اس جو جائے تو ترب کی طب کہ اور اس موائی کے اضافی وسوسوں کے تبول کرنے پر مد لے اسے فردوں کے جی اور اس کی کہ افتان کے جیں۔ موائی کے افتان سے جی اور اس کی خالف سے افغان ہو جائے تو ترب کی طاف ہو جائے تو ترب کی خلف ہو جائے تو ترب کی طبان کرنے ہیں۔ موائی کے افتان سے جی افغان کے جی دو جائے تو ترب کی خلف ہو جائے ہیں۔

فرشتروشیطان : فرشتے سے مرادوہ محلوق ہے جے اللہ تعالی نے فیر پھیلائے علم کی روشی عام کرتے من کا انکشاف کرتے نیر کا دستہ کرتے اور امریالمعروف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، فرشتہ اپنے ان ہی کاموں کے لیے مسترہا اور شیطان سے مرادوہ محلوق ہے جو خدکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو ، لینی وہ شرکا وصدہ کرتے ، گرائیوں کی دعوت دے ، اور خیر یر آبادہ نظر آنے والے کو ڈرائے ، اس سے معلوم ہوا کہ وسورہ المهام کے مقابلے میں ، شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فذلان توفق کے مقابلے میں ہے ، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے ۔

وَمِنْ كُلِّ شَيِّ خَلْقُنَازَوُجَيْنِ (١٧١٢م)

اورہم نے برج کوددد منائی۔

یعن تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ثرے ہیں 'سوائے خدا و یو نقوس کے وہ یکتا ہے' اس کا کوئی مقابل نہیں'وہ ایک ہے' برحق ہے' اور تمام جو ثول کا خالق ہے۔

فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف تھنچنے میں معبوف رہتے ہیں کچنا نچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ

فى القلب المتان المة من الملك ايعاد بالنحير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و المة من العدو وايعاد بالله من تكذيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان يعد كم المقروبا مركم بالفحشاء الشيطان يعد كم المقروبا مركم بالفحشاء (تنى نال ابن معود)

دل میں دد قربتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ب جس کاکام خرکا وعدد کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے ،جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان ایک فرشتے کہ یہ خدا تعالی کی طرف سے ہے ،اس پر خدا کا محر اواکرے ، دو سری قربت

شیطان کی ہے 'اس کا کام حق کو جملانا اور خیرسے مع کرتا ہے جی ایس کویہ معلوم ہو تو اسے شیطان مرودو سے اللہ کی بناہ ما گئی چاہئے اس کے بعد آپ نے سے آیت طلوب قربائی معاور شیطان حمیس فقرسے ورا آ ہے اور برائیوں کا تھم دیتا ہے۔"

حضرت حسن بھری ارشاد فرائے ہیں کہ دوہم (قصد و اراوہ) ول کے اود کرد گھرتے ہیں ایک ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دشمن کی طرف سے اللہ تعالی اس بھٹ پر دحم فرائے ہو آپ ہم کے وقت وقت کرت اگر وہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتو اسے جاری کرنا جاہے (اس پر عمل کرنا جاہے) اور دعمن کی طرف سے جو تو اس کے خلاف جماد کرنا چاہے۔ مدیث شریف میں ان ہی دو تا ہفوں کی تھیجا گائی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المنومن بين اصبعين من اصابع الرحمان مومن كادل الله تعالى كادو الكيول كدرمان م

اللہ تعالی اس سے پر تروباند ہے کہ اس کی کوئی الگی کوشت کون اور ہڑی سے پی ہوئی ہو کہ الگی سے یمال مرادیہ ہے کہ جس طرح آدی الگیوں کے ذریعہ جلدی جلدی جاری کام کرتا ہے 'اور چیزی کے ساتھ الک پلٹ کرتا ہے ' حرکت ویتا ہے ' ای طرح باری تعالی بھی فرضتے اور شیطان کو محرکر کے ان سے جلد جلد کام اہتا ہے ' یہ دونوں قلوب کو اگنے پلٹنے کے لیے محری جس طرح تماری الگیاں جسوں کو اگنے پلٹنے کے لیے محری ہو۔ قلب اپلی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں بی کے آثار مسادی طور پر تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ' کسی ایک کو دو سرے پر ترجی حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالف سے سے سیطان خال کے بازی ہوگئے۔ ' چانچے آگر انسان ففس اور شہوت کے قاضوں پر عمل کرے گاتو ہوائے لئس کے واسطے سے شیطان خال آب کو خواہشات کی خواہشات کے خلاف شیطانی چانگا

جس دل من شوت عضب حرم عظم اور طول آئل وفيرو شيطاني مفات مول وه دل مرمالت من شيطاني وسوسول ي مجولان

كاوبوكا - مديث شريف بي ب-

ما منكم من أحدالا وله شيطان قالوا و انت يارسول الله قال و انا الا ان الله اعاننى عليه فاسلم فلا يامر الا بخير (ملم-مدالله ان معند) تم يس به مرض را يك شيطان (معرر) ب معابد عرض كيا: ادر آپ رسي يا رسول الله ؟ قرايا: إن!

جدر بي الين الله تعالى يراس برميري مد فراك وه سلمان و كياعه سوائ خرك جمع بحد نسيس كمتا-)

شیطان شہوت کو اپنے تصرفات کا ذریعہ بیا تا ہے 'جی فض کو اللہ تعالی اس کی شہوت بر مدود اوروہ شہوت اس کی اس قدر مطبع ہو جائے کہ مناسب محدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہوتو ہو ہی دائی دس ہوتی 'اور نہ شیطان ہی کا بیر بس چاہ کہ دہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعال کرسکے۔ شیطان کے لیے دلوں میں وسوے ڈالنے کی محجا کی اس وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر ول ذکر اللہ کی طرف پھر جائے تو شیطان کے لیے رفت سنریا ندھنے کے ملاوہ کوئی دو سرا راستہ نہیں رہتی 'اس وقت فرشنہ آیا ہے 'اور خیر کا امر کرتا ہے 'فرشنوں اور شیطانوں کے دونوں لفکر پیشد اس طرح بر سریکا در ہے ہیں 'اور بیا کاش اس وقت تک جائے کی دونوں لفکر پیشد اس طرح بر سریکا در سے ہیں 'اور بیا کاش اس وقت تک جائوی دہتی ہے جب تک ول ان میں شیطانوں کے دونوں لفکر پیشد اس طرح بر سریکا در سے ہیں 'اور بیا گئی اس وقت تک جائوی دہتی ہے جب تک ول ان میں

ے کی ایک کا مطبح اور منترح نہیں ہو جا ہا۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا ہے ، حریف کا گرر اگر ہو ہا ہی ہوت ہے تو حملہ آور کی حیثیت سے نہیں۔ افسوس! مد افسوس! آگر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے مستخر کر رکھا ہے ' یہ منترح ' مملوک اور مغلوب شیطانی وسوسوں کی آبادگاہ ہے ہوئے ہیں ' انہوں نے ونیا کو آخرت پر ترج دے رکھی ہے ' شیطانی لیکر کے قالب ہونے کی وجہ شوات نئس کا اِتّباع ہے 'اللہ تعالی کی طرف ان کی والہی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ شیطانی قوت اپنا قبضہ ہٹائے ' اور نغسانی خواہ اس سے دل خالی ہو ' اور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اللہ کے ذکر سے فرار اختیار کرنی پر تی ہے۔ جابر ابن ہو۔ اللہ کے ذکر سے فرار اختیار کرنی پر تی ہے۔ جابر ابن مورد اللہ دی کہ میں نے طاح ابن نیاو سے اپنے دل جی جابر ابن اللہ میں ہو اور الحسی ہو اور الحسی ناکام واپس جانا ہو گا۔ ہو جو رکھی نہ ہوا تو انہیں ناکام واپس جانا ہو گا۔ ہو جو سے سے میں کہ درجہ ابن نیاو نے بتالیا کہ ہوا ہے فلس سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا سے خالی کے ذریعہ ابن نیاو نے بہ تالیا کہ ہوا ہے فلس سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا سے خالی کی درجہ ابن نیاو نے بہ تالیا کہ ہوا کے فلس سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا اس مثال کے ذریعہ ابن نیاو نے بیہ تالیا کہ ہوا کے فلس سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کا اس مثال کے ذریعہ ابن نیاو نے بیہ تالیا کہ ہوا کے فلس سے خالی دل جی شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ باری تعالی کا ارشاد ہو کی جانو کی خوالی کی کو میں کو تاریخ کی جانو کی خوالیا کی در بیا کی دور کے بی خوالی کی دور کی جانو کی خوالی کی دور کے دور کی خوالی کی دور کی خوالی کی دور کے دور کی خوالی کی دور کے دور کی خوالی کی دور کی کی دور کی خوالی کی دور کی کی دور کی خوالی کی دور کی خوالی کی دور کی دور کی دور کی خوالی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

شیطان سے بیخے کا راستہ : حعرت عمروہن العاص نے سرکاروو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! شیطان میرے اور میری نماز کے ورمیان حاکل ہو جاتا ہے (لین جب میں حلاوت کرتا ہوں تو مجھے ووسری چیزوں میں الجما وتا ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم - اين الوام)

وہ شیطان ہے اسے بنزب کما جاتا ہے جب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی ہائیں جانب تین مرتبہ تحوک دو۔

عموین العاص فرات میں کہ جب میں نے اس فریقے ہمل کیاتو وہ فکایت دور ہوگئ۔ ایک مدید میں ہے: ان للوضوء شیطانا یقال لمالو لهان فاستفید فواب اللمعند (تدی - المان کوب) دخوکا ایک شیطان ہو آ ہے ہے وَلَمَان کے مِن اس شیطان سے اللہ کی پاوہا گو۔

ان موایات سے معلوم ہوا کہ شیطان سے میٹے کا آیک ہی وربیہ ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کا ڈکر اس ذکر سے شیطان کی روح ثنا ہوتی ہے اور دہ تمام حربوں میں تاکام ہوجا آ ہے اللہ تعالی کے ذکر سے شیطان کے دخم ہونے کی ایک متلی وجہ یہ سجو میں آئی ہے کہ دل شیطانی دسوسوں سے اس دفت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چڑوا الل ہوگ۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آئی ہے تو پہلے سے موجود بات باتی نہیں رہتی چٹا تی دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوج کر کرنے سے شیطانی دسوسہ ختم ہوجائے گا ایک بین بید موجود کی میں شیطان کو سمی ہو سے گا اس کی موجود کی میں شیطان کو سمی ہو ساتھ ہو تا ہے ہو جائے ہیں ایک ایس بات ہے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو دم مارے کا یا را نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چڑکا علاج اس کی ضد سے کیا جا تا ہے شیطانی دسوسوں کی ضد استعادہ اور اپنی طاقت

وقت برآوت ك زريد الله تعالى اذكر ب بسياكه بم شيغان بي بحث كيا كية بن المعلق المعطيم الله المعلق المعطيم المعلق ال

شیطان نے آپ دفاع پر وی لوگ قدرت رکتے ہیں ہوشق ہیں اور جن پر اللہ تعالی کا ذکر قالب ہے شیطان انہیں ہی اپنی مآری سے در کرنا وابتا ہے 'لیکن وہ ذکر الی کی قرت کی مدے اسے کلست دید دیے ہی ارشاد رائی ہے: اِنَّ الَّذِينِ الْقُو اَإِذَا مُسَهُمْ طَائِفَ مِن الشَّيطَانِ تَذَكُّرُ وَا فَإِذَاهِمُ مُبْصِرُونَ (پ اور ۱۳

ینین جو لوگ فرا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا آ ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سولکا یک ان کی آگے۔

مِنُ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَنْاسِ كَ تَغْيرِ مِن مَا الله كانام لِيَا الله كانام لِيَا الله كانام لِيَا الله كانام لِيَا عَمِنَ شَرِّ الْوَسُواسِ الله كانام لِيَا عَمِيا الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ الله كَانَ الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ مَن الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ مِن عَمَا الله كَانَ الله الله كَانَ مَن الله كَانَ مُن الله كَانُونُ مُن الله كَانُونُ مُن الله كَانُونُ مُن الله كَانَ مُن الله كَانَ مُن الله كَانَ مُن الله كَانُونُ مُن الله كَانُونُ مُن الله كَانَ مُن الله مُن الله كَانَ مُن الله مُن ا

اِسْتَحُودُعُلِيهِ مُالشِّيطُانُ فِأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ (١٨٥٣/٢٥٣)

ان رشیطان نے برا سال کرلیا ہے سواس نے ان کو خدا کی اد مطادی ہے۔

صرت الل سركاردومالم سلى الشرطيدوسلم ب روايت كرتين كراب متالك الماد قرايا:
ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فأن هو ذكر الله تعالى قنس

وان نسی الله تعالی آلتقم قلبه (این الی الدنیا اله معلی این عدی) شیطان ای وُم ینی آدم کے دل پر رکھے ہوئے جب دہ اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے تو ہث جا تا ہے اور اللہ کو

بمول جا آ ہے واس کے مل کورٹل لہتا ہے۔

ابن وضّاح سے روایت ہے کہ جب آدی چالیس برس کا ہوجا آئے 'اورائے گنا ہوں سے توب واستغفار میں کر تا توشیطان اس کے چرب پر ہاتھ بھیرتا ہے اور کتا ہے کہ بیں اس حین صورت کے قربان جاؤں جے قلاح نصیب میں ہوئی۔ جس طرح شوشیں انسان کے گوشت اور خون میں فلط خط جی اس طرح شیطان بھی اس کی دگوں میں خون کے ساتھ ساتھ وو ڈیے میں مصوف ہے 'انسان کے گوشت اور خون میں فلط خط جی اس طرح شیطان بھی اس کی دگوں میں خون کے ساتھ وو ڈیے میں مصوف ہے 'اور والی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے 'چانجے سرکاروو عالم صلی اللہ طبید وسلم نے ارشاد قربایا:

انالشیطان بچری من بنی آدم مجری الدم فضیقوام جاریم بالجوع شیطان اندان کے جم می فون کی اتھ کردش کرتا ہے' ایکے پھرنے کی جگوں کو بھوک ہے تھ کود۔

بھوک کے ڈربیہ رائے مسڈودکرنے کی دایت اس لیے دی کل کہ بھوک نے شہوت فتم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ ہی جسوں میں داخل ہوکر خون رواں کے ساتھ کردش کرنے لگتا ہے مناص طور پردل کے چاروں طرف میموں کہ شہوات کا مرکز دل ہی ہو تا ہے۔ اس کا چاروں طرف سے حملہ کرنے کا فیوت اس ایت سے ملتا ہے جس میں باری تفاقی نے اس کی زبانی مکایت

<sup>()</sup> اس دوایت کی اصل فیں لی (۲) ہے مدعث اس سے پہلے بھی گذر چی ہے۔

لاَّ قُعُدُنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ ثُمَّلًا نِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَ عَنُ أَيْمَانِهِمُ وَعَنِ شَعَائِلِهِمُ (ب٨ره العقال)

میں مم کھا آ ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹوں کا ہمران پر حملہ کروں گا ان کے آگے ہے۔ بھی اور ان کے بیچے ہے بھی اور ان کی دائن جانب ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے ہی۔ مدیث ہے بھی اس کی آئید ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد قربایا :

ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقاله اتسلم وتتركدينكودين آباءك فعصاه واسلم ثم قعدله بطريق الهجرة فقال اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم قعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فمات كان حقاعلى اللهان يدخله الجنة (نال يرة بن الوفاك)

شیطان آدی کی کی را بون پر بیغا اسلام کے راستے بین بیغا اور (گذر نے والے سے) پوچنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہوجائے گا اور اپنے اور اپنے آیا ہو اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ اس مخص نے شیطان کی بات جس مالی اور مسلمان ہوگیا ' گھروہ اس کے جرت کے راستے بین جابیغا اور اسے روک کر پرچنے لگا کہ کیا تو جرت کر رہا ہے 'کیا تو اپنی اسان خیراد کمہ رہا ہے 'مها جرتے شیطان کی بات پر کان حمیں دھرے اور جرت کی بھروہ اس کے جماد کی راہ میں بیٹے گیا اور کئے لگا کہ کیا تو جماد کرے گا 'جماد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاح ہے ' تو جگ کرے گا تل کردیا جا سے گا ' جماد میں بیٹے گیا اور جماد کیا ' اس کے بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کا کمتا حمیں مانا اور جماد کیا ' اس کے بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور عماد کیا ' اس کے بعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ جس مخص نے ایسا کیا اور عمالی اسے جنت میں ضرور دا فل کریں گے۔

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوے یی خواطریس ہوشیطان کے بمکانے سے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جماد میں ماراکیا تو میری ہویاں دو سرول کے نکاح میں آجائیں گی میرا مال تقسیم ہوجائے گایا ہجرت کول گاتو ہی گذرتے ہیں کہ جماد میں موجائے گایا اسلام لاؤں گاتو اپنے دین اور آباء واجداد کے دین کو چھو ڈتا پڑے گا۔ وفیرہ وفیرہ بی خواطر سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر طوس واقت ہے 'اور یہ بات بھی علم میں آبک ہے کہ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر طوس واقت ہے کو گئے تھی ان سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر طوس واقت ہے کوئی فیل اس میں ایک ہیں کہ دیت میں ہم مامن احدالا ولد سب حمال تک ان خواطر اور وساوس کا تعلق ہیں ہو شکا جیسا کہ حدیث میں ہم مامن احدالا ولد شیطان (ہر طوس کے لیے ایک شیطان ہے) آگر کوئی فرق ہے تو سرف اس قدر کہ بھی لوگ شیطان کی خالفت کرتے ہیں 'اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یماں کی لوگ شیطان کی ماہیت کا موال اُٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم ی نہیں ہے نیز آگر وہ جم ہے تو انسان کے جم میں بھی طرح کئی جاتا ہے اور اس کی رکوں میں کیے دوڑ تا ہے؟ شیطان کی ماہیت اور کیفیت کا تعلق علم معالمہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے موالات اٹھانے والے قص کی مثال اسی ہے جسے کمی فیض کے بدن میں سانٹ کھی جائے تو دو اسے لکا لئے کی کھر کی بجائے اس کی فکل 'رکٹ 'لہائی اورچ ڈائی کے قصے لے کر بیٹے جائے 'یہ جمالت محس ہے 'شیطان تمارا دشمن ہے 'اس کی دشنی کھل تماپ کی طرح واضح ہے خمیس اس کے خلاف معروف جماد ہوتا چاہتے وہ تہمارے جسموں میں 'داوں میں رکوں میں مجھیا بیٹا ہے جسس اے ثالنے کی تکر کرنی جاہیے' اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں شیطان کی عدادت کا ذکر متحد دیار کیا ہے۔ فرمایا:

، فرر سيرد باريا جدر باير المرابع الم

بِ فَكُ يَ شَيطان تماراً و فَن بَ سوتم اس كو (اپنا) و فن تصف رمو و و او اپنا كروه كو محض اس ليد (باطل كي طرف) بلا آب آكروه لوگ وو د فيول في مصبورا من . (باطل كي طرف) بلا آب آكروه لوگ وو د فيول في مصبورا من . الم أعَهَدُ اليكُم يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبَدُ و الشيطان إنه لكم عَدُو مِبِينَ (پ٣٣ ساس ٢٣)

اے اولاد آدم ایما میں نے تم کو تاکید نہیں کردی تھی کہ تم شیطان کی عبادت ند کرتا دہ تسارا صریح وعمن

انسان کو چاہے کو وہ اپنے آپ کو اس دخمن سے بچاہے 'ید فروجے کہ وہ وخمن کمان کا رہنے والاہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ پوچمنای ہے تو یہ بوجے کہ وخمن کس طرح حملہ کر باہے 'اس کے پاس کون کون سے بھیار ہیں 'اور وہ اپنی دخمن کو زیر کرنے کے لیے کن تداہر پر عمل کر تا ہے؟ یہ پہلے بتلایا جاچکا ہے کہ وحمن کے بھیار نفس کی خواہشات ہیں 'وہ ان بی خواہشات کے زور پر جم کی مملکت ہیں اور تک چلا جا تا ہے 'اور صاوس کی تدبیوں سے کرور ایمان والوں کو فکست دے دیتا ہے ' شیطان کے حملوں سے نیچنے کی تدبیر بھی بیان کروی گئی ہے اور اس بھیار کا ذکر بھی کرورا کیا ہے جے ویکھ کرشیطان کی ہمت جواب دے دیتی ہے 'اور وہ میدانِ جگ سے راو فرار افتیار کرنے پر مجور ہوجا تا ہے 'عوام تو پھر حوام ہیں 'ہم علماء کو بھی اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے 'شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور طاحکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے 'یہ لوگ علم

خواطری قسمیں : خواطری تین قسیں ہیں۔ اول وہ جو بیٹی طور پر نیر کے واقی ہوں ان خواطر کو کمی تردد کے بغیر الهام کها جاسکا ہے دوم وہ جو بیٹی طور پر خری دھوت وہ جو ہیں ان خواطر کو شیطانی وسر کئے میں کی شہد کی ضورت دمیں ہے "سوم وہ جو الهام اور وسوسہ کے درمیان ہوں اینی ان کے متعلق قطیت کے ساتھ بید ند کها جاسکا ہو کہ بید فرشتے کی طرف ہے ہیں یا شیطان کی طرف ہے ہیں ایک صورت یہ ہی ہے کہ وہ خرکو خریفا کر چی کرتا ہے "اس میں اخیا زکر تا بوا مشکل ہے اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہالک ہوجائے ہیں 'مثا وہ عالم کو قصیت کے پیرائے میں کتا ہے کہ وظوں کو دیکھو' جمالت انہیں موت کی طرف د حکیل رہی ہے 'اور فلات ہا کہت ہے ہیں' مثا وہ عالم کو قصیت کے پیرائے میں کتا ہے کہ وظوں کو دیکھو' جمالت انہیں موت کی طرف د حکیل رہی ہے 'اور فلات ہا کہت سے قریب کردی ہے 'ور مندن کی جی ہیں' خواصاف ہے تو المائد مواحظ کے ذریعہ ہا کتوں ہے فوات دائی ہیں اللہ کے ان بیندوں پر دھم نہیں آئی کہ انہیں اپنی چینی نصائح ہے 'تہماری ذیان میں کشش ہے 'ورسا انہ جو کہ خمیس اپنی چینی نصائح ہے 'تہماری ذیان میں کشش ہے 'تہمار البجہ مغبول ہے 'تہمارے الفاظ میں ایمان کی دو شی ہے 'آئی انہیں اللہ تو الی کی ان نعموں کی تارائی میں کشش ہے 'تہماری ذیان میں کشش ہے 'تہماری نوان میں کشش ہے 'تہماری نوان میں کشش ہو گائی کا دو تھی ہو گائی کر او گوں کے تم سرا نے اور تم ہوان کی کا دو تھی گئی کر لوگوں کے تم سرا کے طور پر ان میں قدم رکھا ہے' اور اپنی خلوث ہو گئی کر لوگوں کے تم میران میں قدم رکھا ہے' اور اپنی خلوث ہو گئی کر لوگوں کے تم میران میں قدم رکھا ہے' اور اپنی خلوث کی کر اور تو گئی کر اور کو گئی کر اور کی کر کہ جو تی کہ کہ کو اللہ فوش کو خرب رہا ہی کہ کر کی بات اس وقت تک آئی میں ہو گائی اس مقام کا کو مسلم کی اور خوش گلوٹ کر بھی ہو گئی ہو دو اس اس مقام کا کہ کہ کہ کی بات اس وقت تک آئی میں ہو گئی ہو اس مقام کا کہ کی کر کر بات کر دور کی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی کر دور اس کر گئی کر کر گئی ہو گئی کر کر گئی ہو گئی کر کر کر گئی ہو گئی کر کر گئی ہو گئی کر کر گئی ہو گئی کر کر گئیں کر کر گئی ہو گئی کر کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں کر کر گئیں گئیں کر کر گئی

ریا " تکبر خدبسندی موسب کی طلب پیدا ہوتی ہے اور اپنے علاوہ ہر آدی حقیر نظر آتا ہے ، خور کیجیے اس شیطان نے خبرک یروے میں شرکے کتے سامان پیدا کے بطا ہریہ تمام ہاتیں عالم کی خبرخوائی پر مشمل تھیں الیکن ورپروہ وہ اسے ہلاکت کی طرف فسیٹ رہا تھا' واحظ بیارہ اپنے تفظوں کے محرلنا تا پھرتا ہے' اور یہ سوچا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے حالا تکہ دل جاہ اور مقبولیت کے لیے معروف جدوجہ ہے 'وہ سمجتا ہے کہ اس کی کوششیں ہار آور ہوں گی 'اور اسے آخرت میں کوئی ہلند مرجبہ نعیب ہوگا ' حالا تک وہ ان لوگوں میں ہے ہے جن کے متعلق سر کام ود عالم صلی الله علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا:

ان الله ليويد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم ان الله ليويد هذا الدين بالرجل

الله تعالى اس دين كى ايسے لوكوں سے مائيد كرائے كا ين كارين ميں كچه حصد ند موكا اور الله تعالى اس دين ی فاجر فض سے مائید کرائے گا۔

دوایات میں ہے کہ البیس ملعون حضرت عیسی علیہ السلام سے سامنے می عض کی صورت بنا کر آیا اور ان سے کئے لگا کہ لا الہ الا الله كو معزت ميني في جواب دياكه أكرجه يه كله حل إنكن من جرا كمنے سے نسي كوں كا الى على الكاري وجه يى منى كداس كا خرجى تليسات سے خالى نسي مو يا اور شيطان كى تليسات خراتى زياده بين كدان كااماط بهي نسيس كيا جاسكا ان تليسات كے سبب وہ تمام علاء عباد از إد افتراء اور افنياء بلاك موجاتے ہيں جو تھلا خرسى حالت ميں پند نميں كرتے اور ندوه منابوں کے اِر کاب پر راضی ہوتے ہیں ہم شیطان کی فریب کاریون کے بچھ نمونے چے تھی جلدی کاب الفور میں پیش کریں ہے، اور آگر ہمیں ذمانے نے مسلت دی اور مرفے وفای وہم خاص طور براس موضوع بر " تلیس اہلیں " کے عوان سے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ادادہ بھی رکھتے ہیں ' ہر جگہ ' ہر ملک اور ہر قوم میں ہر محض اس کی تلیس کا شکار ہے ' خاص طور پر مقائد اور فقہی غدامب کے سلطے میں اس یے تلیس کی امتا کردی اب خرادر نیکی صرف رسی چزین کردہ می انسان کے لیے ضوری ہے کہ اپنے ہر خیال اور ہرارادے پر وقف کرے اس کے اعظمے بھے بہاووں کا جائزہ لے۔ اور یہ دیکھے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی واہم ہے یا مکوئی الهام اس سلط می نواده سے نوادہ الل کرے اور فورو الری تمام رّصلاحیت استعال کرے ایم کا کسے ہات ملم کی کوت بھیرت کی مرائی اور تقویٰ کے بغیر معلوم نہیں ہوتی جیسا کی ارشاد باری ہے:

إِذَا مُسَّهُمُ طَانِفَ مِنَ الشَّيطانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُمُمُبُصِرُ وُنَ (١٠١٣ عـ٢٠١) جب ان کو کوئی خطرو شیطان کی طرف سے آجا آ ہے تووہ یاد میں لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی انکمیس کمل

لین وہ ان حالات میں اسے داوں کو شولتے ہیں اور پاطن کا نور انسی جہل کے اندھیوں سے تکال دیتا ہے محتف و بعیرت کی مدد ے تمام عقدے کل جاتے ہیں تقویٰ سے مروم منس اپن نفسانی خواشات کے دواؤیں شیطانی فریب کو سخے " سجو کر قبول کرایتا ب اور فیر شوری طور پر جای کے رائے پر چل بڑا ہے اس طرح کے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرایا کما ہے: وَيُكَالَهُمُ مِنَ اللَّهِمَ الْمِيكُونُو أَيْحَتَسِبُونَ (١٣٢١٢٦ المديد)

اور خداک طرف سے ان کودہ معالمہ بیش اوے گاجس کا ان کا کمان میں نہ تھا۔

ين جن اعمال كوده حسّات (نيكيان) محفظ تحدده سيات (برائيان) مول كي-

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض عین ہے: علم معالمہ میں سب سے اہم اور فامعی بات یہ کہ افس کے فریوں

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھ اور یہ بر مخص پر فرض ہے الین لوگ اس فرض کی اوا لیگی سے عافل بین اور ایسے علوم کی تخصیل میں معروف ہیں جن سے وسوسوں کو تحریک کے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو کو وہ ان طوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بچنے کا طریقہ بحول جا کیں۔ وسوسول کی کارت سے نجات کی صرف می صورت ہے کہ خوا طرکے دروازے بر کردئے جائیں ، خواطرے دروازے طاہر میں حواس خسہ ، اور باطن میں شہوات اور دنیاوی علائق ہیں تک و تاریک مریس کوشہ نشینی افتیار کرنے سے حواس فسہ کی گذر کابیں مستود ہوتی ہیں اور الل ومال سے دوری شوت اور دنیا کی مجت کم كرتى ہے۔اس صورت ميں صرف تعلقت كے دروازے مطے رہيں مے ان دروازوں ير ذكرالى كاپرومقرر كيا جاسكا ہے ابعض اوقات وہ پہرہ داری آگھ بچاکرول کے اندرداعل مولے میں کامیاب موجاتا ہے اور اگر ایا موقواس "چور" کے خلاف سخت عامدے کی ضورت ہے اور یہ عامد ممی ختم میں مونا کا ملد زندگی کے اعری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کہ زندہ مخص مجی شیطان سے فی کرنس رہ سکا وہ ہر لحد ناک میں رہتا ہے اور موقع پاتے ہی مملہ کردیتا ہے اس دعمن کے خلاف ہروقت چوکا رہے کی ضورت ہے بعض او قات انسان اپنے وعمن کو زیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع تع کردتا ہے الین یہ فکست وائی نیں ہوتی و تق ہوتی ہے موقع مطع ی وہ پر ملہ کردیا ہے جب تک جم میں خون روال روال ہے شیطان کے ظاف جماد کا جاری رہنا ضوری ہے قلب کے معشر بناہ" کے وروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کھے رہتے ہیں جمعی بند نہیں موتے اور پیشوت فضب حد ، طمع اور حرص وفیرو قلب کے درواندے ہیں معتریب ان کامیان آئے گا۔ جب دوشر "کادروازہ كلا بوا بوا اور دهن چوكنا بولواس كا دفاع صرف مجابب اور كراني بي ك دريد مكن باك عض في حفرت حن المركة ے دریافت کیا کہ اے ابوسعید اشیطان سو باہمی ہے؟ فرایا: اگروہ سوجایا کرے تو ہمیں آرام کے چند کے میسرنہ آجائیں بسرحال بعده مؤمن شیطان سے فی کر قونس گذر سکنا البتہ اسے فکست دے کر اس کی قوت کزور کرے اپنا دفاع ضرور کرسکتا ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

ان المئومن ينضى شيطانه كماينضى احدكم بعيره فى سفر والم-الامرية) بده مؤمن شيطان كواتالا فركرونا م بتنائم الإادث كوسنرس (وجد لادلادكر) لافركروسية مو-

حضرت مبداللہ ابن مسعود قرماتے ہیں کہ مؤمن کا شیطان کرور ہو تاہے قیس بن الحجاج کتے ہیں کہ جھے سے میرے شیطان کے
کہا کہ جب میں تمہارے اندرواظل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا 'اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو بھی اس
نے کہا تم ذکر اللہ کی آئج سے میراجس مجھلاتے رہے ہو۔ بسرطال الحل تقوٰی کے لیے شیطانی دروا زے بھ کرتا 'اور ان کی گرائی کرتا '
یین ان طاہری دروا زوں پر پابندی لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستریاب کرتا جو معاصی کی طرف دامی ہوں مشکل نہیں ہے 'البت شیطان کے خاص طریقوں سے وہ بھی دھوکا کھا جاتے ہیں 'اور ان سے اپن مخاطب یا دفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے ملاء اور اعظین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خبر کے دروا ذے سے دبھلا پھسلا کر شرکی طرف کے آ گا ہے۔

العقین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خبر کے دروا ذے سے دبھلا پھسلا کر شرکی طرف کے آ گا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے وا کے شیطائی دروافعیت زیادہ ہیں جب کہ طائمہ کا دروادہ ایک ہی ہے ہے۔ ایک مکوئی
دروازہ بے شار شیطائی دروازوں میں مشتبہ ہوجاتا ہے ان دروازوں کے سلسلے میں آدی کی مثال اس مسافر کی ہی ہوتی ہے جو
اند جری رات میں کسی جگل کا سزافتیار کرے اور کسی جکہ بہنچ کر فحمرجائے جمال سے بے شار دھوار گذار راستے لگتے ہیں اور دہ
جران پریشان کھڑا رہ جاتا ہے کہ کس راستے سے آگے بدھے ہواسے عمل تک پہنچائے۔ ان بے شار اور فیرواضح راستوں میں ہے
می راستے کا انتخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے ایک عقل و امیرت سے "اور دو مراسورج کی دوشن سونج میں مثل
قلب بھیرت و عقل اور کتاب و سنت کے علم کی کارت دوشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے منل کی
طرف جانے والا راستہ ملتا ہے ای طرح کتاب و سنت کے علم کی دوشن منول کی طرف رہنمائی کرتی ہے ورنہ شیطان کے راستے ہے

شار ہیں 'اور ان سے فی کر نکلینا دشوار ہے حضرت عبداللہ این مسعود روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبه المارے سامنے ایک عظ مینجا اور فرایا هذا سبیل اللّه الله الله کارات م) اس کے بعد آپ نے اس عطرے وائیں اور بائن جانب متعدد خطوط سینے اور فرمایا یہ سب بھی راستے ہیں مران میں سے ہرراستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر عِلْحُ كَادِ وَتِ رِبَا بِ-اسِ كَهِدِ آبِ فِي آبَت طاوِت فِيالَ. وَأَنَّ هِذَاصِراطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُومُولًا نَتَبِعُواالسُّبُلَ (ب١٨٧ آبت ١٥٣)

وال معد بيد را من مستقيم على معتقم على المعتقم المعتقم على المعتقم على المعتقم على المعتقم على المعتقم المعتق ہو آ ہے'ان بی میں سے ایک راست وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ طاع صلحاء کفسانی شموات پر قابو یا فتہ اور کا ابول کی ذندگی سے ددراوگوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذک کرتے ہیں جس پر آدی خواہ مواہ چانے لگتا ہے اپ واقعہ مدیث شریف میں موجود ہے " مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہریں شیطان نے کمی اور کا کا دیایا اور اور کے مروالول کے دل میں سے بات ڈال دی کہ اس کاعلاج فلال راہب کے پاس ہے وہ لوگ الركى كولے كر رامب كے پاس پنج اس نے لاك الكاركيا ، كروہ ند مانے والب كوعلاج كے ليے مجور مونا برا۔ اب شيطان نے رامب کے دل میں زنا کا وسوسہ ڈالنا' اور اے اس نازیا حرکت پر اکسانا شروع کیا' یمال تک کہ وہ زنا کر بیٹا اور ی مالمہ ہوگی' شیطان نے راہب کورسوائی کے خوف سے ڈرایا اور اس کے دل میں بیات ڈالی کہ اگر اڑی کو قل کردیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ہے اور اس کے محروالوں کو موت کا بقین ولا کر آسانی ہے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایبا ہی کیا شیطان نے اپنی کاروائی جاری ر تمی اڑی کے محروالوں کے ول میں یہ بات والی کہ رامب نے تماری اڑی کو حالمہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کردوا 'وہ لوگ را مب کے پاس آئے 'اور اس سے لڑی کے متعلق ہو چھا' رامب نے وی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں اِلقاء کیا تھا كدائرى بارسى مركى الين كروالول في يقين ميس كيا اور راب كوقصاص كفي كيا كرفار كرنا جابا-اس شيطان في رامب كو بتلایا کہ یہ تمام "کارنام "میرے تے میں نے ی لاکی کا گھو گا تھا میں نے ی لاکی کی ماں باپ کو تیرے پاس آتے پر آمادہ کیا تھا " میں نے جی تھے اس کے ساتھ زنار اور پراسے قل کوسیے پر اکسایا تھا آب میں جی تھے ان سے نجات ولا سکتا ہوں اگر تو نجات جابتا ہے تو میری اطاعت کر وابب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کماکہ مجھے دو مجدے کر وابب بد بخت نے شیطان کو مجدے كے اور دور يہ كتا ہوا چل ديا كريس تيرے ليے كچ نيس كرسكا ، يس تھے كيا جانوں؟ اى طرح كے لوگوں كے متعلق بارى تعالى لے

كَمَثَلِ الشَّيُطَانِ إِذُ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَنَّاكُفَرٌ قَالَ إِنِّي بَرِئُ مِّنْكَ (ب١٦م٥ يع١١)

شیطان کی مثال ہے کہ (اوّل ق) انسان سے کتا ہے کہ وکافر موجا پھرجب وہ کافر موجا آ ہے واس وقت ماف كروناب كرمرا تحويد واسلاقي ب

فور کیجے شیطان نے اپنے چلوں سے رامب کو ان کیرہ کتابوں کے ارتاب پر مجور کردیا محض اس کا علم مان کر عالا تکہ اگروہ علاج کے شیطانی و سوسے پر عمل نہ کر آ اورنہ زنا میسے قبل بد کا مر تھے ہو آ اورنہ قبل کی ضرورت پیش آئی۔ بظا ہرعلاج کی تدہیر بہت ا مچی متی اولی مخص بھی یہ نستور نہیں کرسکتا تھا کہ اس میں شرہو سکتا ہے اسرمال شیطان کی محمت عملی تھ ہے کہ وہ شرک

احياء العلوم جلدموم

کے خیری راہ الاش کرتا ہے 'اور شرکے راستے پر وال کرایک شرسے دو مرب شرکی طرف نمینیتا رہتا ہے ' نجات کی تمام راہیں مسدود ہوجاتی ہیں 'اور آدی نہ چاہئے کے باوجود اس راستے پر قدم بیسائے پر مجبور ہوجا تا ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کامطلب میں ہے۔

من حام حول الحمى يوشكان يقع فيه ( الحارى ومسلم - تعمان بن بين ) جو مخص چرا كاه كه اردكرد كاريا عجب به كه اس بين جلا جائد -بم ابتدائي امورك ضائع جائے سے اللہ تعالى كى بناه جائے ہيں -

#### دِل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے

قلب کی مثال ایک قلع کی ہے اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے ہو قلع میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبنہ کرسکے اور اسے اپنی بلکیت بنا سکے 'وشمن سے قلعہ کی حافظت کی صورت ہی ہے کہ ان دروا زن اور گذر گاہوں کی حافظت کی جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے 'جو مخص دروا نوں ہی ہے واقف نہیں وہ ان کی حافظت کیا کرسکے گا؟ اور دشمن کو اندر آلے ہے دور سے روک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوس سے بچانا واجب ہے 'بلکہ جرعا قل بالغ مخص پر فرض میں ہو کہ نے کا درجہ ہو محمد کا درجہ ہو محمد کی شیطان کو اس کے داخلے کے راستوں سے واقف ہوئے بھین ہے 'اوروہ چڑ بھی داخلے کے راستوں سے واقف ہوئے بھی مردن ہی خروری ہے 'اوروہ داسے جسی دروا نے ان راستوں کی معرف بھی خروری ہے 'اوروہ داسے جسی دروا نے یا گذرگا ہی نہیں بھی دراس کے دوساف ہیں 'ہم صرف چند ابوا ب کی طرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی نظروں کی کھڑت دائی ہے۔

فضّ اور شہوت : قلب کے دو ہوے دروازے ہیں خفف اور شہوت فصہ سے حمل ذاکل ہو جاتی ہے اور جب حقل کا فکر کرور پر آ ہے قرشیطان کا فکر حملہ کردیا ہے اور جب انسان فضب کا شکار ہو آ ہے قرشیطان اس سے اس طرح کھیا ہے جس طرح کچہ گیر دے کھیا ہے۔ روایت ہے کہ البیس حضرت موئی علیہ السلام ہے ملا اور کنے لگا: اے موئی! اللہ تعالی نے آپ کو مصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو ایسے آپ اللہ تعالی ہے ہیں مار شرک ہو تھی اللہ کے اور آپ کو ایسے آپ اللہ تعالی ہے میں سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبل کرلیں۔ موئی علیہ السلام نے سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبل کرلیں۔ موئی علیہ السلام نے سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبل کرلیں۔ موئی علیہ السلام نے سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبل کرلیں۔ موئی علیہ السلام نے سفارش کردیجے کہ وہ میری قوبہ قبل کرلی ہوئی۔ بود والی پیچ اور قوبہ کر رہا ہے ، آپ اس کی قوبہ قبل فرایس وی آئی کہ اے موئی! السام کی قبر کو میں کہ کو مونہ کیا اس کا اللہ تعالی کو کہ اللہ تعالی کو کہ اللہ میں اس کے تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو تعلیہ کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو دو تعلیہ کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو اللہ تعالی کو تعلیہ کو دیا تعالی کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعالیہ کو تعلیہ کو تعالیہ کو تعلیہ ک

ناكدوہ جنگ كانسور دل سے لكال دے اور ميدان چمو ژكر بماك لكے "تيرے نامحرم مورت سے ملنے كے وقت "كى نامحرم مورت كے پاس خلوئت ميں ہر گزند بيٹنے "ميں تھا مرد اور مورت كے درميان دلوں كا پيغامبرين جا آموں "اور ايك كے وسوسے دو مرے ك دل ميں ڈالنا رہتا ہوں "اور اس وقت تك بير حركت كرنا رہتا ہوں جب تك وہ ددنوں فتے ميں جنال نہيں ہوجاتے۔

حرص و حسد : ابلیس نے بین مواقع کے ذریعہ بین صفات کے طرف اشارہ کیا ہے، فضب شہوت اور حرص اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے تو ہے، مورہ آدم ملیہ السلام کو مجہ در کرنا حسد کے ہاص ہے ، یہ بی شیطان کا ایک بینا کہ فل کر ان اس نے کہا کہ جھے انسان پر اپنے فلنے کا مشابہ کرا اس نے کہا کہ جس انسان کو فضب اور شہوت کی حالت جس کی کڑتا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس جسم ہوکر آیا تو راہب نے اس سے فضب اور شہوت کی حالت جس کوئی مورت اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس جسم ہوکر آیا تو راہب نے اس سے بین اور جس انسان کو جسان اس کے درکہ دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراؤ مر فضے کی شدت سے کول افتحال ہے اور مراؤ مرکہ کرکھ دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراؤ مرکہ کرتھا دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراؤ مرکہ کرتھا دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراؤ مرکہ کرتھا دیتے ہیں جس طرح ہی شیطان کا بیاد روازہ ہے ہومی انسان کو رہا کہ دیتے ہیں جس جس جس جس جس جس جس ہو تا ہے تو جس اس کے دل جس رہتا ہوں اور دسب وہ خسم جس ہو تا ہے تو جس آور کر اس کے سریس بہتی جاتا ہوں۔ حرص بھی شیطان کا بیاد دورازہ ہے ہومی انسان کو رہا کر دیتا ہے کہ بی اور نہ اچھائی کا داستہ دیکتا ہے ، حدیث شریف جس ہے اور خسم کی شیطان کا بیاد دورازہ ہے ہومی انسان کو استہ دیکتا ہے ، حدیث شریف جس ہے اور نہ اور نہ اچھائی کا داستہ دیکتا ہے ، حدیث شریف جس ہے ۔

حبتك الشى يعمى ويصم (ابوداؤو ابوالدوداف)

نور بھیرت ہی ہے انسان شیطانی داخل ہے واقف ہو سکتا ہے جب حرص کی تاریکی بھیرت کے نور پر خالب آجاتی ہے تو پھر
کوئی داہ جس سوجھتی شیطان اس موقعہ ہے پورا پورا فا کدہ اٹھا تا ہے اور ہراس چزی خواہش اور حرص اس کے ول میں ڈال دخا
ہے جو اس کے لیے مُخراور مُملک ہو ' دواہت ہے کہ جب سیاب آیا 'اور حضرت نوح آپی قوم کے اہل ایمان اور ہر ہر جو ژب کے
ماتھ کشی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجبی پو ڑھے کو بھی کشتی میں جیٹا ہوا دیکھا 'آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس
نے کہا کہ میں آپ کے رفیقوں کے ول لینے آیا ہوں 'ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور ول میرے ساتھ ہوں گو مصرت
نوح علیہ السلام نے کہا: اور دسمن خدا ہماں ہے کا ور خسیں خلاؤں گا وی آئی کہ اے نوح! ان تین پاتوں کی جمیس کوئی فوکوں کو ہلاک کرتا ہوں 'ان میں ہوتی میں خلا ور گا دیس وہ چھا در اور سی باتوں کی جمیس کوئی میں مورت نہیں ہے جو وہ خلانا چاہتا ہے اس سے دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھا رہا ہے 'آپ نے اس سے پوچھا وہ دویا تیں کوئی کی مصرت نہیں ہو جھا وہ دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھا رہا ہے 'آپ نے اس سے پوچھا وہ دویا تیں کوئی کی ہو جنہیں وہ چھا رہا ہوگی نہیں کریں گی ہو حد میں میں کرتا ہوں 'ان میں جو وہ خلانا چاہتا ہے اس سے دویا تیں معلوم کو جنہیں وہ چھا رہا کہ کرتا میں بھی خطا دی تا ہوگی تا ہوں گا اور چھے معمود تو گا دیس دیں گی اور لوگوں کو ہلاک کرت میں بھی خطا دی تارم جنوب کی اور دور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو ہو ہوں کہ بھی خطا وہ تمام جنوب میں ہوئی تھی میں میں اس در خت کی خرص پیدا گی 'اور انہیں جنوب سے نظوایا ۔

شکم سیری : پید بحر کمانا بھی خواہ وہ طال اور صاف مقرای کیل نہ ہوشیطان کے داخل ہونے کا بدا راستہ ہے اس لیے کہ ملک سیری سے شہوتیں کے تعدید کیلئے کہ الیس حضرت کی ابن زکریا ملیما السلام کے سامنے آیا اس کے پاس بیندے بیج بین؟ اس کے چاس بی شہوتوں کے سامنے آیا اس کے پاس بیندے بیج بین؟ اس کے جواب دیا کہ یہ شہوتوں کے بیندے بین میں ابن آدم کو ان پیندوں میں پینسالیتا ہوں آپ نے پیچاکہ ان میں کوئی پیندہ میرے لیے بی ہی ہے اس نے کما: جب آپ بید بیر کھا لیے بین تو میں آپ می لماذ اور ذکر دشوار کردتا ہوں آپ نے فرمایا باس کے علاوہ بھی بھر میان کو اس نے مسلمان کو جواب دیا جمیں نوریا بین دوری کی مسلمان کو جواب دیا جمیں نوریا بین کے بعد سے بھی ہیں تو میں آپ کے بعد سے بھر کھانا دیس کھاؤں گا اس نے کہا: میں تو میں آپ کے بعد سے بھی ہوستہ بھر کھانا دیس کھاؤں گا اس نے کہا: میں تو می آب ہوں کہ مسلمان کو جواب دیا جمیں نوریا بین فرمایا : خواب دیا جمیں نوریا بین خواب دیا جمیں نوریا بین میں تو میں بید کھی ہوستہ بھی ہوستہ کہ میں بیند کے بعد سے بھی ہوستہ بھی ہوستہ کو بیند کی بعد سے بھی ہوستہ کو بیند کی بیند کی بیند کھی ہوستہ بھی میں بیند کی بول کے بعد سے بھی تو بھی بھی تھی تو ہوں کہ مسلمان کو بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کھی ہوں گا ہوں کہ مسلمان کو بھی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کے بعد سے بھی تو کی بیند ک

مجی خرکی بات نہیں بتلاؤں کو کھی کہ زیادہ کھانے میں چہ فرایاں ہیں ایک یہ کہ دل میں اللہ کا فرف باقی نہیں رہتا 'دو سری یہ کہ علی قرر میں بہت کہ علی ہے۔ کا فرق رہم بھیں گان ہے ہوں کہ میں کرتا ' تیسری یہ کہ عبادت سے گواں باری ہوتی ہوتی ہے کہ جب کوئی سکت کی بات سنتا ہے تو دل میں بوزو گداز اور سمع و قبول کی کیفیت پیدا جمیں ہوتی ہوتی ہے۔ جب وہ فود سمت و موقعات کی باتیں کرتا ہے تو او گون کے داوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مجمعی یہ کہ اس سے طرح کردا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مجمعی ہے کہ اس سے طرح کردا موال ہوتی ہیں۔

او کوں سے طبع : طع بھی شیطان کا اہم دروا زہ ہے 'جب دل پر طبع غالب ہوتی ہے تو شیطان مسلسل اے اس بات پر اُسا تا م رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے تصنع ' تکلف اور رہا کاری کرے جن سے طبع رکھتا ہے ' انتا یہ ہوتی ہے کہ مطموع (جس سے طبع کی جائے) اس کا معبود بن جا ہے ' اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کو شش پی لگا رہتا ہے کہ کم مطموع کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرلے ' خواہ اس کے لیے جموث ' فریب ' رہا اور تلیس بی سے کام کیوں نہ لیتا پڑے ' اورائ درجہ یہ ہے کہ طامع مطموع کی تعریف میں قلو کرتا ہے ' اورائے امرالموف اور منی من المشکر کرنے میں کہ این منظلہ کے کام کیوں نہ لیتا ہوں اور کئن اور کئن کہ وہ ناراض نہ ہوجائے ' صفرت مفوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ شیطان عبداللہ ابن منظلہ کے سامنے آیا ' اور کئن کا اے حفظلہ کے کہا جھی تیری تھیمت کی مورت نہیں لگا اے حفظلہ کے کہا جھی تیری تھیمت کی مورت نہیں لگا اے حفظلہ کے کہا تھی تیری تھیمت کی مورت نہیں کہا ہوں یا در کھنا ' ابن حفظلہ نے کہا جھی تیری تھیمت کی مورت نہیں گا اے حفظلہ نے کہا کہ پہلے ہات من لو' اگر المجھی ہو کی تو تھیل کرلیا ' بھی ہو کی تو تھیل کرلیا ' بھی ہو کی تو تھیل کرلیا ' این حفظلہ نے کہا جھی تیری تھیمت کی مورت نہیں دہتا تو میں ایس جن اور کھی ہو کی تو تھیل کرلیا ' ایس کے کہ بیرہ اپنے کہ بیرہ اپنے تا ہو می نہیں دہتا تو جس اس پر قابو پالیتا ہوں۔

گلت اور عدم استقلال: بدونوں وصف بھی شیطانی مرفل میں سرکاروو عالم صلی اللہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

العجلة من الشيطان والا ناة من الله (تندی-سل بن سعة)

جدیازی شیطان کی طرف ہے ہے اور توقف (محمر ممرکز کام کرنا) اللہ کی طرف ہے ہے۔

جندہوں پیشان کا ہاری تعالی کا ارشاد ہے:

كل المرابط ال

أحياء الطوم جلدسوم

اورانسان (کھ مبعانی) جلدباز (ہوتا) ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ع قرايا:

وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُ آنِمِنُ قَبُلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكُوحُيهُ (ب٨ر١٥) ١٠٠٠)

اور قرآن (راعف) من قبل اس كركم آب راس كى بورى دى بافل مديك علت ندكيا يجيئه علت سے مع كرنے كى دجہ يہ ب كه كام علم اور عقيق كے ساتھ ہونا چاہئے اور عميق كے ليے بال درمبلت كى ضورت ب جب کہ عجلت میں نہ مال ہوسکتا ہے اور نہ مملت کی مخالص ہے۔ جلد بازی کے وقت انسان پر شیطان اینا شراس طرح مسلا کردیتا ب كدا ا خريمي دين بوق الدايت بكد جب معرت مين عليه السلام يدا بوع وقام شاطين الميد الااليس عيان منع اور کے لگے کہ آج دوئے نین کے تمام بحث مرے بل أو عدمے نظر اے اللیس نے کما کہ بھیا آج کوئی نی بات بیش آئی ہے 'تم يمال فمهو عن نشن پر جاكرد يكمنا مون الليس نے محوم جركر ديكھا يكھ نظرند آيا اليك جكہ بچھ فرشتوں پر نظريزي وہ ايك بيچ كو محيرے موت عق الليس ايلي قوم كے پاس واليس كيا اور السيس مطايا كم آج رات أيك بي پيدا موس بي اب تك دنيا بي جت حل ممرے جھے ان کی خررتی اور سری ای موجودگی میں وضع حل ہوا اکین یہ جیب بات ہے کہ جھے نہ اس عورت کے حل کی اطلاع موتی اورند وضع حمل کا پتا چلا اب مول کی پرستش ہے تو مایوس موجاد " تاہم بندگان خدا کو جلدی کے اوقات میں بمکایا

مال ودولت : درہم ودینار' مال و متاع' زین جا کداویہ سب چین بھی شیطان کے لئے بوے وروازے کی حیثیت رکھتی ہیں' <u> ضرورت سے زائد مال رکھنے والے محض کا دل شیطان کا متعقر ہے 'اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا محض فارغ القلب ہے '</u> اكر كمى مخص كے پاس سوديار آجائيں تو اس طرح كى خواہشات اس كے دل ميں پيدا ہوجاتى ہيں ان ميں سب سے بدي خواہش بيد ہوتی ہے کہ ای طرح کے سود عاراور ل جائیں اور پر سلسلہ مجمی عتم نہیں ہو تا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تواس کے دل میں : خواهش تقى ننه بوس تقى ئنه احتياج تقى سوويناركيا فيطوه بيستجعه بنيفاكه بين الدارين كميا والا تكه وه مزيد نوسو كاعماج بوكميا سو وعار ملنے ہے یہ خیال آیا ہے کہ اگر نوسو ہوئے آؤا یک مکان خرید لیتے "مکان کے بعد خانہ داری کے ساند سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے الباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اور سلسلہ دراز ہوجا آہے موجود کے لیے فیر موجود لازم بن جاتی ہے ایک کی قرحتم نیں ہوتی کہ دوسرے کی قروامن کالیتی ہے اور یہ سلسلہ جنم پر نتی ہو یا ہے تابت البنائی کتے ہیں کہ جب سركاردد عالم ملى الله عليه وسلم كونوت مطاك في واليس في المع كرده على أن أن كوكي نياواقعه رونما مواب وادريموكيا موا ب؟ تمام شاطين موسة زين ير ميل مع بحراشين كى واقع كا سُراغ ند إلا ناكام واليس آئ البيس في كماكه تم يمين فعمو مي جاكرد كمتا مول اس نے اكرائے چيلوں كو بتلاياك اللہ تعالى نے محر صلى الله عليه وسلم كو نوت عطا فرائى ہے اب تم ان ك دوستول اور رفیتوں کے پیچے لگ جاؤ 'شیاطین نے زمین کا مرح کیا 'اور ناکام واپس آئے 'اور کمنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نس دیجے جب ہم ان سے کوئی غلمی کرادیت ہیں تووہ نماز کے لیے کورے مدجاتے ہیں اس سے ان کی خطائی معاف کردی جاتی یں البیس نے کما انظار کرو اور مبرے کام او مقریب بدلوگ دنیا فاکریں کے تب ہم اپنی تدیریس ضور کامیاب موں مے۔ روایت ہے کہ ایک روز صرت مینی علیہ السلام پھرر سررک کر لیٹے ہوئے تھے "شیطان ادھرے گذرا تو اس نے کما اے مینی! آپ بھی دنیا کی طرف را فب ہیں؟ معرت مینی علیہ السلام نے سرے بیجے سے پھرتکال کرشیطان کی طرف پھینک دیا اور فرایا کہ یہ پھراور دنیا کی دوسری چزیں تیرے ہی اس واقع سے یہ تعبد لکتا ہے کہ پھر بھی دنیاوی متاح ہے اور شیطان

اس کے حوالے سے بھی اپناکام کرسکتا ہے' مٹا یہ کہ ایک فض تہج کے لیے بیدار ہواور سجدہ گاہ کے قریب ہی کوئی ایسا پھر رہ ابوا ہوجس پر تکیہ لگایا جاسکتا ہے'اس صورت بیں شیطان اس کے دل بھی سے بات ضور ڈالے گاکہ تعوری در کے لیے اس پھر رسر رکھ کرلیٹ جائے' یہ لیٹنا نیٹو کا پیش خیمہ ہوگا'اور نیٹر سے تھرکی نماز فوت ہوگی' اگر یہ پھرنہ ہو آاتونہ تکیہ کا خیال آ ٹا' نہ لیننے کی ضورت ہوتی' نہ نیٹر آتی' اور نہ تھرکی نماز فوت ہوتی' اس ایک پھرسے اتنا نصان ہوا' ان لوگوں کی حالت پر جرت کی نظر ڈالو جن کے کھروں میں ریشم و کم خواب کے ہستر آرام وہ تھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا محض مہارت الی سے کیا خاک للف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس کے دل میں تو ہروقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کا خوف اور مجل : یہ دونوں رذیلے بھی شیطان کے دو بیٹ مدفل ہیں کال اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے رذیلے ہیں کہ آدی کو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں 'اور ذخرہ اندوزی' اور جمع واحتکار کی ترفیب دیتے ہیں'ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردیاک عذاب کا دعدہ کیا گیا ہے:

ُ ٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلنَّهَبُ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابٍ الْيُم (ب١٠ المَّاتِية)

جولوگ سوت**ا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نسیں کرتے تو آپ ان کو ایک ب**دی در د ناک سزا کی خبر سنا دیجھئے۔

فیشمہ بن حیوال حل کتے ہیں کہ شیطان کا وحویٰ ہے ہے کہ آدی جھے پر کتنای ظلبہ کیول نہ پالے لیکن تین ہاتیں ایسی ہیں جن میں وہ جھے پر فوقیت حاصل نہیں کرسکا' ایک ہے کہ کسی کا مال ناحق لینا دو سرے ہے کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرچ کرنا' تیسرے ہے کہ جمال خرچ کی ضرورت ہو وہال خرچ نہ کرنا۔ سفیان ثوری قرباتے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا فوف دلانے نے زیادہ مقر خرجہ کوئی دو سرا نہیں ہے 'جب کوئی فضی فقرے ورنے لگا ہے تو اس میں باطل کی رخبت پیدا ہو جاتی ہے جن سے ہاڑ رہتا ہے خواہش فیس کو ترج دیتا ہو وہاتی ہے اور اپنے رہ سے بدگمانی کے جرم کا مر بھب ہو تا ہے 'بکل سے حرص پیدا ہو تی ہے اور حرص آدی کے خواہش فیس کو ترج دیتا ہے اور اپنے رب سے بدگمانی کے جرم کا مر بھب ہو تا ہے 'بکل سے حرص پیدا ہو تی ہے اور خرص آدی کے باؤں میں ذکتے ہیں' وہاتے ہیں کہ جرب ابلیں وہا ہو تی ہے بازاروں اور مال کمانے کی جگھوں سے بلئے نہیں وہی ہے بازار شیاطین کے کھونسلے اور فیکانے ہیں' اور ایس کی جناب میں حرض کیا: میرے اٹھے بیلینے کی جگہ مقرر فرا' فرایا: الله اور ایسے کی کہا ہے کہ مقرر فرا' فرایا: الله ایس ہی کہ دیا ہوا' پانی بھی مطابو' فرایا: فرا کہ جمون تیری مشروبات ہیں' عرض کیا کہ جھے ایک اعلانچی بھی مزائر میں ہوا کہ جمون تیری حدیث ہے موش کیا کہ جھے ایک اعلانچی بھی مزائر کوردہ 'اور بدن گوند۔ عرض کیا: کہ جھے ایک اعلی موا' پانی بھی مطابو' فرایا: فراد کھون تیری مشروبات ہیں' عرض کیا کہ جھے ایک اعلانچی بھی مزائر کہ جمون تیری حدیث ہے موش کیا کہ بھے شکار پھانے کے جال مرحمت کر' فرایا: گور تیں تیرا جال ہیں۔

ندہی عصبیت : ندہی عصبیت سے یمال مرادفقہ کے مخلف مکات فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعقب ہا اس تعمیب کا تعمیب کا بندہ میں عصبیت سے یمال مرادفقہ کے مخلف مکات فکر سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں تعارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ' یہ ایک ایک آفت ہے جو عابد و فاس ہر فض کو جٹلائے ہلاکت کردہتی ہے 'لوگوں کو تکتہ چینی عیب جو کی کرتا سبی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے ' جب شیطان اس ندموم صفت کو تحود بنا کر پیش کرتا ہے تو طبائع۔ جو پہلے ہی اس سے تعلق رکھنے والی ایک طبی صفت ہے ' جب شیطان اس ندموم صفت کو تحود بنا کر پیش کرتا ہے تو طبائع۔ جو پہلے ہی اس سے قوش رہتا تھے ہیں گگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا تھے ہیں جو تا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دیل جدوجد میں معروف ہوں عالا تک وہ شیطان کی اجاع میں لگا ہوا ہے ' زبی اور کردہی اختلافات کا عالم بدہ کہ ایک مص حدرت او کرمدین کی مبت می تعسب کاریک افتیار کے ہوئے ہے مراس کی یہ مبت پاکیزہ نسی ہے کا کہ اس میں حرام مجموث مِعناد اور فساوي الميوش باليه فض كوأكر حفرت ابو بكرد كيدلين تواينا ودست محضف بجائ ونفن قراردين اس کے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چاتا ہو ان کی سیرت و کردار کوائے لیے نمونہ عمل بنا تا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روكا بو معرت او بكركا أسوه يه تماكه وه المع منه من زبان بندر كف كم الحرى وال المرت في اس فنول اورانوكوكوكياحن ہے کہ وہ صفرت ابو بکرمت بی اس ابی عبت اور دوستی کاوعویٰ کے دومرا فض صفرت علی کرم اللہ وجد کی عبت میں مبالف کی تمام مدود کو تجاوز کرکیا ہے مالا تکہ وہ ان کے عمل و کردارے وراجی قریب نہیں ہے احضرت علی کرم الله وجد نے اپنے وورخلافت من ایک در ہم سے بھی کم قیت کالیاس بہناہے جب کہ ان کی حبت کا جموناتری قاس ریشی گروں سے اپنی بدن کو سوائے بحروبا ہے اوروہ کیڑے جرام مال سے بنائے مجے میں واست کے دوز معرب مل اسے است دست نہیں دعمن تسور کریں مے ایماکسی ا بے مض کو اپنے دمویٰ دوستی میں سما قرار دیا جاسکتا ہے جو اپنے دوست کے لخت جگر کو اپنے گھر لے جائے اور اسے خوب مارے یدے اس کے بال نوہے اور بدن کو زفموں سے چھٹی کردے اور اس کے باوجودیہ دموی کرتا رہے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلص دوست مول مجے اس سے بدی عبت ہے۔ یک مال ان لوگوں کا ہے جو ظفاع اربعہ اور محاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین ے عبت کا دھویٰ کرتے ہیں اور دین کی بی میں معموف ہیں حالا کلدوین ان کی عزیز ترین متاع متی وودین کو اپن جان الل اور عیال برجزر ترج دیے تے ایہ شریعت کے محرم شوات کی فینچوں سے شریعت کے محدے محدے کرتے ہیں معاب کرام کی مبت كا دم بحرتے ہيں اور حقيقت ميں الله اور اس كے دوستوں كے مشترك وحمن شيطان لعين كى اِتَباع كرتے ہيں 'يد حقيقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انسیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب ریا جائے گا قیامت کی بات تو رہنے دیجے آگر ان مرمان عبت كودنياى من به بتا جل ماسي كم معابر كرام ان ك متعلق كيا خيالات ركعة بين اور انسي من طرح كوك بندين تووہ اپنا مال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوجا کی اور آکھوہ ال برزگوں کے پاکیزہ نام اپن گندی زبانوں پر لانے کی جرات نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا یا رہتاہے کہ اگر کوئی مض مطرت ابو بکرو عمری مبت میں مرجائے و اگ اس کے قریب می نس اے گی و سرے کو بقین وال اے کہ اگر قو جعرت مان و علی مبت میں جان دے دے تو با حساب جنت میں جائے گا، مالا كد قيامت يس كسى كى مبت اور كسى كى قريت كام ندائي كل ابنا عمل كام ائع كا الخضرت صلى الله عليه وسلم إلى لخت جكر حفرت فالمرات قرايا تعانا عملى فانى لا اغنى عنكس الله شيار بخارى ومسلم-ابوبررة)

 تداہیری عملی سنیند میں معروف ہیں عام اوک ملاء ی تقلید کرنے ہیں وین کے اصول بھلا دیے گئے ہیں اور فقہی جزئیات کے
انتخاف کو اجمیت دی جانے گئی ہے یہ ملاء خود بھی جاہ ہوئے اور وو سرول کو بھی بھاد کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہاری توبہ تبول
فرائے۔ حضرت حسن بھری نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے اتمت وجر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجاستوار
کر چیش کیاتو انہوں نے استغفار کے ذریعہ میری کمرفوڑ دی اس کے بعد میں نے ایسے گناہ اواست کے جن سے وہ اللہ سے استغفار
نہیں کرتے ایسے خواہشات نفسانی ہیں شیطان نے بچ کما ہے اوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی نہیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف
جارہے ہیں اس لیے استغفار بی کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بداحلہ یہ ہے کہ انسان اسے فراکش بحول کران اختاافات میں پر جائے ہو فتنی اور احتادی مسائل میں موجود

میں مصرت عبداللہ ابن مسعوۃ فرماتے ہیں کہ کچے لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں مصوف ہے کہ شیطان آیا اور اس نے یہ اراوہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتیں اور ذکر کا سلسلہ منقلع ہوجائے کین وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ بہنا سکا اور کرین نے اس کی برتد ہیرتاکام کدی مجبوراً قریب میں جیٹے ہوئے کہ ایسے لوگوں کو فسادیر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مضول تھے ،
وہ لوگ باتوں میں باتوں میں ایک دو سرے سے لانے لگے اورت کشت وخون تک جا بچی واکرین کے طبقے میں سے کچھ لوگوں نے انہے وہ لوگ باتوں میں طرح ذکر کا سلسلہ کر انہیں دو کا اور جھڑا کر انہ میں تھا ، ایک وہ یہ چاہتا تھا کہ کمی طرح ذکر کا سلسلہ

منقطع موجائ اوربياوك منتشر موجائي

عوام اور فلسفیانہ مباحث : شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ موام کو ان علوم پر آکسانا ہے جن پر انہیں بخر ہو تا اور ان امور میں کاری دعوت دیتا ہے جن کے وہ محمل نہیں ہوتے ، شا باری تعالی کی ذات و صفات کا علم اور ای طرح کے دیگر ما کل جن کے اور اک سے ان کی ضعیف اور محدود حقلین قا صروبی ہیں اس صورت میں یہ انہیں متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہوں کم علی پر نظر جاتی ہے ، وہ اصل دین ہی ہیں کلک کرنے گئے ہیں اور باری تعالی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہوں میں پر ابوجاتے ہیں جن جن سے دار کہ اسلام سے نگل کر کفر اور بدخت کے دار کے میں چلے جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ایک کی متابع عزیز کئے جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور ایک کے دار کے میں جو کچھ واقع ہوا ہے وہی اصل موتی ہے بالد ہیں جو کچھ واقع ہوا ہے وہی اصل معرفت اور بصیرت ہے اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذبات اور زیادتی مثل سے صاصل ہوتی ہے ان بھا دول کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ ہوف وہ موس ہو اپنی مثل پر زیادہ احتماد کر اور سب سے زیادہ مقاند وہ ہو اپنی مثل پر زیادہ احتماد کر اور سب سے زیادہ مقاند وہ ہو اپنی مثل کو مسم سمجھ اور مفاو سے بھی ارس ہوت کا کہ مراد دو عالم صلی اللہ ملید وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فاناوجداحدكم ذالك فليقل آمنت بالله ورسوله فان

ذالكيدهب عند احر برار ابوسل عاري مسلم الوبررة

شیطان تم میں ہے کی کے پاس آگر ہوچتا ہے تھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جواب رہتا ہے: اللہ تبارک و تعالی نے دہ ہو اس کے اللہ تبارک و تعالی نے دہ ہو ہو ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں سے کسی کو یہ مالت پیش آئے تو اسے کہنا چاہئے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کئے ہے وہ وسوسہ محتم ہوجائے گا۔

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان وسوسوں کے علاج پر ملی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوے عوام کو ہوئے ہیں موام کو چاہئے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عباوت و معیشت میں مشخول رہیں علم کو علاہ کے لیے چھوڑ دیں 'عامی کے زنا اور حوری اس سے بھڑ ہے کہ طلی مباحث میں حصہ لے 'اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیا دیا تیں کرکے کفر تک جانبی 'علم مجے میں رسوخ کے بختر ہی کہ کہ ایمان ہے جیسی کوئی تیراکی نہ جانبے 'علم مجے میں رسوخ کے بختر ہی کہ کہ ایمان ہے جیسی کوئی تیراکی نہ جانبے کے باوجود اپنے آپ کو سمندرکی لہوں کی نزر کردے ' طاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

مقائد اور ڈاہب کے سلط میں شیطان کے فریب اسے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نسیں کیا جاسکتا 'جو پھے اس ضمن میں مرض کیا مماہ وہ ان فریب کاریوں کا ایک نموند ہے۔

> َرِكُمُانِي : شَيطانِ فريب كالكِوروازه مسلمانوں كے ساتھ بِرگمانی ركھناہے اللہ تعالی فراتے ہیں: يَّا يَهُ الَّذِيْنَ اَمْنُوالْجُنَنِبُوا كَثِيْدِ اَمِّنَ الطَّنِّ الْأَبْعُضَ الطَّنِّ الْأَبْعُضَ الطَّنَ اے ایمان والوابہت سے کمانوں سے بچا کو آگی تکہ ایضے کمان کناہ ہوتے ہیں۔

جو مخص اینے کی مسلمان ہوائی کے سلسلے میں پر گمانی کرے گا'وہ شیطان کے فریب کا شکار ضور ہوگا' شیطان اس کی پر گمانی کو اور اے گا اور اے ترفیب دے گا کہ وہ اس مخص کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق ادانہ کرے' یا اس کی تعظیم میں مستی کرے' اور اے حقادت کی نظرے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں میں وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں میں وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بہتر سمجے یہ تمام ارشاد فرماتے ہیں:

اتفوامواضعالتهم

الخضرت صلی الله علیه وسلم خود محی تبست سے احراز فرائے تھے ویتا نی معرت ملی بن حسین آم المؤمنین صرت صغید بعت حی بن أخسب سے روایت كرتے بيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم معيد من مخكف تنے ميں ان كى خدمت ميں حاضر بوكى اور (اتفاق سے) حاصد موسی جب شام مولی تو میں واپس جی اب ہی میرے ساتھ ساتھ ملنے گا استدیں دوانساری مونظر آئے انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے اب نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ صغید بنت می ہیں۔ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں تو آپ کے ساتھ خرکا گان ہے آپ نے قربایا الم می کتے ہو گر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ آ پر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کمیں جہیں بمکانہ دے۔ فور مجھے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بمتری کا كس قدر خيال تما يزات يركس قدر شفقت قيال كه النس حمت عين كاطريقه اللا اوريه اللاكه اس عالم كوبعي الي احوال پر تسائل ند كرنا چاہے جو تقوى اور اجاج شريعت بن معروف مواست بدند سجمنا جاہے كدلوك جوست بر كماني ميں كريں ے بلکہ اچھای ممان ریمیں ہے اوی کتابی صاحب علم اور صاحب تقولی کول نہ مولوگ اے ایک نظرے نمیں دیمنے کچھ لوگ اے اچھا تیجھتے ہیں اور پچھ فرا جانتے ہیں ملکہ مرا سیجھنے والوں کی تعد اُدا چھا سیجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔ عب وعين الوضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا (فوشی کی آکھ برعب کے لیے اسی ہے جات (برج کو دھانے لیے ہے) لیکن تارا نسکی کی آگھ سارے جوب کول کرد کو دی ہے) بد كمانى اور بُدل كى تبت سے بچا ضورى بى بىك لوگول سے بر كمانى ى كا قطع ركمنى جائے جب تم كى مخص كولوكول سے بد كمانى اور ان كى حيب جوتى من معروف ديكو توسمح لوكروه باطن ك خيف من جلاب بركمانى اس كى خواف كالحكس ب وه مر من کوائی ذات کے آئیے میں دیکتا جاہتا ہے مؤمن اسے ہمائی کے قبل کے لیے امدار طاق کرلیتا ہے منافق کو حیب جوئی کے علاوہ کسی چزی ونیق نہیں ہوتی مؤمن کا دل ہر منس کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے داخل پرید ایک محصری کفتکو سی پدرافل اسے زیادہ ہیں کدان کا اصالم کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں ہو چکھ لکھا کیا اور جتنے پراخل کا تذکرہ ہوا اس پر ہاتی پراخل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی ندموم اوصاف ہیں ان جس سے ہر ومف شیطان کا جمیار اور اس کے دروا زول میں سے ایک دروا نہ ہے۔ شيطان سے بچنے كاراست : يمال يه موال كيا جاسكا م كدشيطان كاعلاج كيا ب مياس سے بچنے كے ليے الله كا وكركرنا اور () محصاس كاصل حيس في-(٢) بخاري ومسلم-

يه كمناكانى ب "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةُ إلا بالله "جانا ما بي كم قلب كاعلاج مرف اى صورت عد مكن بك ان تمام وروانول کو بند کردیا جائے جن کے ذریعہ شیطان قلب کے اندر واقل موکر اسے الودہ کرتا ہے ایعیٰ دل کو تمام زموم مفات سے پاک و صاف کردیا جائے ذموم اوصاف سے قلب کی تعلیرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیری جلد کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان مملک مفات کا علاج ہلائیں لیکن کیونکہ ہرصفت ایک مستقل باب کی متاج ہے جیسا کہ استدہ صفحات میں آپ دیکھیں سے اس لے یمال صرف اتنا بیان کے دیتے ہیں کہ اگر قلب اِن غرموم اوصاف کے اصول سے پاک ہوجائے تو پھرشیطان کو دل کے اندر قدم جمالے کا موقع نہیں ملا اور سے زیادہ وہ اتا کرسکا ہے کہ آسے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا آہے الله كاذكرول يراى وقت اثر اعداز موتا بجبوه تعولى كورس مؤردا ورقدموم اوماف كي الودك سياك مواكر ايبانه موتو ذكر محض قلب كاداروا خيال سمما جائ كااب دل يراقدار حاصل ميں مونا اس ليه تعزي سے خال اور تزكيد سے محروم دل كا ذكر شيطان كے اقد اركے ليے ركاوٹ بس بنا وہ بت اسان كے ساجہ دل كى سام پر اپنا قبضہ جماليتا ہے ، بارى تعالى كارشاد ہے: اِنَّ النِّينَ اتَّقُو النَّامَسَهُمْ طَائِفَ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُمْ مَبْصِرُ وَنَ (ب ١ ر ١٣ يت ٢٠١) جولوگ الله عند ١٨١ يت ١٨١) جولوگ الله عند و و ياد يس لگ جاتے بين

سویکا یک اِن کی آنکمیں کمل جاتی ہیں۔ اس آیت میں مقی کی تخصیم کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے عقے کی سی ہے اگر تمہارے پاس مدنی یا کوشت وغیرونہ ہو تو اس آیت میں مقی کی تخصیم کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے عقے کی سی ہے اگر تمہارے پاس مدنی یا کوشت وغیرونہ ہو تو تم اے دُھتار کردور کرسکتے ہو لیکن اگر تمارے ہاتھ میں کوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دُھتار نے سے ہر کزند جائے گا، بلکہ گوشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس ول سے محض ایک ڈائٹ س کرہاک جا تاہے جمال اس کی غذا کا سامان خمیں ہو یا لیکن جن دلول میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جمز کنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جس ول پر شموت غالب موتی ہے وہ ذکر کی حقیقت کو اندر نہیں آنے دی اور اس طرح دل شیطان کا مشقرین ما باہے متقین کے دلوں کوجو خواہشات لنس اور صفات خرمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھنگھٹا تا کہ ان میں شموات موجود ہیں بلکہ وہ ذکرہے غافل دیکھ کر وستک رہتا ہے جب وہ دل ذکر کی طرف والی آجاتے ہیں تو دم دیا کر ہماگ جاتا ہے۔ ذکرے شیطان کے ہمامنے کی دلیل وہ آیات اورامادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسول کے وقت استعازه و فیروکی تلقین کی گئے ہے۔ مثاری ایت ہے:

فَاسْتَعِنْبِاللَّهِمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْبِ (١٩١٧م عه) توشيطان مردودس اللدى بناه ما تك-

حضرت ابو ہررہ فراتے ہیں کہ ایک مرجہ مؤمن اور کافر کے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج پُرس کی کافر کاشیطان موٹا آن و تھا اور اس کے جم پر خوب چربی چرمی ہوئی تھی جب کہ میومن کاشیطان محیف وزرار اور پریشان حال ورماندہ تھا کافرے شیطان نے مومن کے شیطان سے بوجھا کہ تونے یہ کیا مالت بنا رکھی ہے او اتنا کزور اور وبلا کول ہے اس نے جواب ویا کہ میں ایک مخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا نام ایتا ہے۔ میں بھوکا رہ جاتا ہوں پانی بیتا ہے تو اللہ کانام کے کریتا ہے۔ میں بیاس کے ارب ترب موجا ما جوں لباس پنتا ہے واللہ کانام لے لیتا ہے۔ اس لیے میراجم بھی عوال رہتا ہے جب وہ بالوں میں عمل لگا ما ہے واللہ کانام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بال خلک اور الجھے الجھے رہ جاتے ہیں کافر شیطان نے اظهارافسوس كابعد كماكه مين أيك فض رسلا بول عرفيد سائعي كي طرح وسي المع شين كرا مين است كمات ين ين م رار كافريك ربتا بورد في ابن الواسع برود في كمادى بو فيطان من من كم الم يورواكر في المراكة من حكيث اللهم أنك سلطت علينا عدوًا بصيرًا العيو بنا يرانا هو وقبيله من حكث لانراهم اللهم فأيسه مِنّا كما أيسنة مِنْ رَحَمَتِكَ وَقَنِطُهُ مِناكَمَا قَنطُنهُ مِنْ عَفُوكَ وَبَاعِلهُ يَنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بَاعَلْتُ مِينَا ثُوبَيَنَ رَحْمَنِكَ الْكَعَلَى كُلِّ شَيِي

اے اللہ! آوے ہم پر ایک ایما وطن مسلط کیا ہے جو ہمارے حیوب سے قوب واقف ہے وہ اور اس کی جماعت ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دکھ پاتے اس اللہ! اسے ہم سے اس طرح ماہی کردے جس طرح آو ہے اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر جس طرح آو ہے اس اللہ کا امید کرجس طرح آو ہے اس جس اللہ موج تا امید کرجس طرح آو ہے اس کے اور ہمارے در میان اس قدر او در میان کیا ہے کہ اللہ آو ہم جزیر کا در ہے۔

صاحب دعا (جرابن الواسع) فراتے ہیں کہ ایک دوزشیطان مجرے راستے پر دا اور کنے لگا کہ آپ جھے جانے ہیں؟ ہیں نے
کما: نہیں! اس نے کما: ہیں ایکس بول! ہیں ہے اس طرح مرداہ طنے کا متصد دریافت کیا کئے لگا کہ میری فوابش یہ ہے کہ آپ یہ
دعا کمی دو سرے کو نہ سکھلا کمیں ہیں بھی آپ ہے مزاحت نہیں کول گا، ہیں نے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی محض یہ دعا سکھتا
جائے گا تو ہیں اسے ہر کز منع نہیں کول گا، جراجو دل جائے کہ مبدالر من ابن آئی لیل کتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ ہیں آگ کا
شعلہ نے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آئا جب آپ نماز پڑھ دے ہوتے اور قرآت واستعادے سے نہیں
جائا تھا، ایک دور صرت جرائیل علیہ السلام آئے اور مرض کیا آپ یہ دعا بھا کریں:

اَعُوزُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ النّامَّاتِ النّبِي لاَ يُعَاوِرُ هُنَ بِرُولَا فَاحِرٌ مِنْ شَرِ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُ جَمِنُهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعُرُ جُونِهُ اوَمِنْ فِتْنِ اللّيلِ والنّهَارِ وَمِنْ طَوَارِ قِ اللّيلِ وَالنّهَارِ الْإطّارِ قَايُطُرُ قَ بِحَيْدِ يَارَحُمٰنُ (١) مَنْ بناه جابنا بول الله كان بورك كلات كواسط يه بن مَ كُلّ يكور تباوز مي كراس جز ك شرف جو زين مِن واطل بولى به اوراس من كلي به اوره اسان ما الله به اوراد برب مق به اورشب وروزك فتول من اوردات وون كوادف من محراس مادف (كاستام كسات) عرفي

۔ آپ نے یہ کلمات پڑھے قرابلیس مودو کی مٹیم کل ہوگئی اور وہ ملے علی نیٹن پر کر پڑا محضرت حسن بھری سے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے کہ آیک جن آپ کو فریب رہا چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف نے جائیں قرآبت اکری پڑھ لیا کریں۔

ایک روایت یم بے کہ انخفرت ملی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا:
لقد اتانی الشیطان فناز عنی ثم فاز عنی فاحدت بحلقه فوالذی بعثنی
بالحق ما ارسلته حنی وجدت بردماء لسانه علی یدی ولو لادعوة الحی
سلیمان علیه السلام لا صبح طریحافی المسجد (آن ای مائٹ)
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے بھے نزاع کیا ہیں نے اس کا گلا کا لیا اس وات کی حم بس بھوڑا جب تک اس کے اطاب کی فسٹرک
میرے ہاتھوں پر محوس نہ کرلی اور اگر میرے ہمائی سلیمان طیہ السلام کی دھانہ ہوئی اور و معمومی کر و تا۔
اینے ہاتھوں پر محوس نہ کرلی اور اگر میرے ہمائی سلیمان طیہ السلام کی دھانہ ہوئی اور و معمومی کر و تا۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت این الی الدنیا نے مکا کدا شیطان بی 'اور مالک نے موطا بی سمی این سعیدے مرملاً نقل کی ہے این میرالیرنے اسے این مسودے موصولاً نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت ہی این الی الدنیا نے مکا کدا شیطان بی بطریق ارسال نقل کی ہے۔

اكدرايت يرب النصلك عمر فجاالاسلك الشيطان فجاغير النعسلك عمر

مرجس را ورجمی جلے شیطان اس سے فلف را ورجا-

اس کی دجہ پی تھی کہ ان معزات کے قلوب شیطان کی فذا ہے پاک تھے اپنی ان میں شہوات کا گذرنہ تھا 'اب آگر کوئی شخص سے چاہے کہ محض ذکر الی سے شیطان دور ہوجائے جیسا کہ محضرت عمرے دور ہوگیا تھا تو اپیا ہوتا محال ہے 'اس طرح کی توقع رکھنے دالے کی مثال بیہ ہوگی کہ کوئی فضص دوا ہے اور رپیزنہ کرے مجملا اس صورت میں دوا کیا تقع دے گی جب کہ معدہ فلیظ کھانوں میں مشخول ہو 'اسے ان کھانوں میں مشخول ہو 'اسے ان کھانوں می کو فعمائے لگانے کی فرصت نہیں جہ جائیکہ دہ دوا کو جسم کے حصول میں مشخل کرے اور اسے نافع مشخول ہو 'اسے ان کھانوں می کو فعمائے لگانے کی فرصت نہیں جہ جائیکہ دہ دوا کو جسم کے حصول میں مشخل کرے اور اسے نافع منائے در دوا ہے اور اسے نافع منائے کی در بھائے گاجس طرح خالی معدے میں دوا پر تی ہے تو مرض راو فرار افتیار کر تا ہے اللہ تعالی فی در بھائے گاجس طرح خالی معدے میں دوا پر تی ہے تو مرض راو فرار افتیار کر تا ہے اللہ تعالی فی ذالے کر گیا گئر کی لِمن کی اُن لَدُ قَلْبُ (پ۲۱ رہے اُسے ہیں)

اِن فِي ذَالِ حَلَدِ كُرِي لِمِن كَانَ لَمُقَلَّبِ (بِ١٣رَعَا أَمِتُ ٣٤) اس مِن اس فَض كَ لِي مِن عَبِرت بِهِ جس كَ بِاس (فَيم) ول مو-

ایک جگہ فرمایا: گیب عکی نیواند مکن نولا مفائد و میں مرکب کی بھالی عناب السّعیر (پ عاد ۸ آیت ۴) جس کی نبت فدا کے یمال سے بیات کمی جانگی ہے کہ جو فض اس سے تعلق رکھے گادہ اس کو بے راہ کردے گاور اس کوعذاب دونرخ کا راستہ دکھلائے گا۔

ہو فض اپنے مل سے شیطان کی اعانت کرے گاوہ اس کا دوست اور حلیف کملاے گا آگرچہ دہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیول نہ

زبانی ذکر کافی نہیں ہے : اگر تم یہ کو کہ مدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کردیتا ہے اس مدیث میں کمیں کوئی قیدیا شرط ذکور نس ہے 'یہ سب تعمیمات ملاءی ایجادیں مدیث سے ان کاعلم نسیں ہو آاس کا جواب یہ ہے محض زبانی ذکر کرکے موڑ نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے جہیں خدایے لئس پر نظروا لیے کی دعوت دیتے ہیں 'خر مشاہدے کے درج میں نسی ہے خود سمحہ میں آجائے گاکہ ہارا وحرفی مجے ہے انہیں سب جانے ہیں کہ ذکر کا منتوادر مادت ک عامت نمازے ، جب تم نماز پر حوال این دل کے مال پر نظروال لیا کرہ اشیعان اسے کمال کمال نتیں لئے ہرا کی کوچال میں بازاروں میں ترج کا موں میں اور اس کے اشب خیال کو کمال کمال نمیں دوڑا کا اے کیا کیا بات باو نمیں دلا کا حدیہ ہے کہ جو بات دہن سے بالکل محومونکی موتی ہے وہ میں باودالانتاہے شیطان تسارے ول برنمازی مالت میں ضور حملہ کر اہے نمازی ب باتی از کار اور مهادات کو قیاس کیا جاسکتا ہے قماز دلول کی کسوٹی ہے اس سے دلوں مے محاس اور قباع کا برموجاتے ہیں ان دلول کی الماز قبول نہیں ہوتی جو دنیاوی شموات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایس نمازے شیطان بھی دور نہیں ہوسکا کیک وسوسوں میں نیادتی ہی كامكان فالب ب بس طرح يورك بغيردوا فاكد ع بجائ نتسان زواده بنها في بداكر تم شيطان سے جميكارا يا الها جد مو توپیلے تقوی کار پیز کرد اس کے بعد ذکر کی دو استعمال کرد شیطان تم ہے اس طرح در اسمارے گاجس طرح معزت مراسے رہاکر تا تھا۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور شیطان کو ظاہر میں بُراست کو کاطن میں تم اس کے دوست ہولینی اس کی اطاحت كرف والع مواكي بزرك في فرايا: تعب ب ان لوكول يرجو فحن كى اس ك احسان كى معرفت كم باوجود نا فرانى كرس اور ملون کی اس کی سر مقی کے علم کے باوجو اطاعت کریں۔ جس طرح تم دعاکرتے ہواور قبول تبیں ہوتی مالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد المادع وني استنجب لكم اس طرح تهارے ذكر سے شيطان دور دس مونا كول كدوبال دهاى شرائط معنود تھيں اور یماں ذکر کی شرائط مفتود ہیں عطرت ابراہیم ابن ادہم ہے کسی نے میں سوال کیا تھا کہ ہماری دعا قبول کیوں جس موتی جب کہ اللہ

تعالی نے اس کا دعدہ کیا ہے ، فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ول مروہ ہیں انہوں نے سوال کیا کہ دلوں کو کس چزنے محردہ کیا ہے فرمایا تمہاری آئد خصلتوں نے ایک یہ کہ تمہیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق اوا نہیں کیا ، وہ سری یہ کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نہیں کیا ، تیسری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی عبت کا دم بحرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ، پانچویں یہ کہ اللہ عمل نہیں کرتے ، پانچویں یہ کہ اللہ فرا آب اللہ کے مرکف تیاری نہیں کرتے ، پانچویں یہ کہ اللہ فرا آب ۲۲ رسا آب ۲

بدشیطان بدکک تمارا دعمن باس ایادعمن بی سجعتے رمو۔

محرتم نے معصیت کرے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بیعمایا ، چھٹی ہے کہ تم دوزخ سے اپنے خوف اور ؤر کا اظمار کرتے ہو لیکن کام دہ کرتے ہوجس سے تمہارا دونرخ میں جاتا بینی ہوجائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نسی کرتے ہو حميس جنت تك به وادب المحوس يدكه جب تم بسرول المع مو والها ميوب بس بث وال دية مواور لوكول كي عيب بوكي میں لگ جاتے ہو ' بیر تمام خصلتیں باری تعالی کے ضعب کا باعث بی ان کی موجودگی میں دعا کی تحرف کی اوقع رکھنا ضنول ہے۔ مركناه كے ليے الك شيطان ہے : يني يہ بحث كه مخلف معامى كى دهوت دينے والا اور ان كي إرتكاب يرأكسانے والا شيطان ايك بيم يا متعدد إلى اس بحث كا تعلق علم معالمه سے نسيس ب نداس ميں الحضے كي ضورت ب اور نداس سے كى فا کدے کی وقع کی جاستی ہے ، یمال مرف یہ ضوری ہے کہ اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے ،خواہوہ ایک ہو یا چند بول اصل دسمن سے حفاظت ہے نہ کہ وشمنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور نور بھیرت کی مدسے جو بھی ہم نے سمجا وہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یمی کام ہے کہ وہ اس مخصوص محناه کی طرف او کوں کو بگا آ رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر تعمیل طلب ہے یمال صرف اتنا مرض کردیا کانی ہے کہ سبب کے اختلاف ے مبتب کے اختلاف پر دلالت ہوتی ہے جیسا کہ اگ کی روشن اور دھویں کی سیای کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجامدے فرمایا کہ الجیس کے پانچ الاے ہیں ان میں سے ہرایک کو مخصوص کام سرد کیا گیا ہے ایک کانام بثر ہے'اس کے سردمصائب ہیں واسطا کرنا محریان محال اور جمالت کی باتیں کرنا دفیروامور اس کے بھم سے ہوتے ہیں ا دوسرے کانام آفور ہے وہ زنا پر معقن ہے اور لوگوں کو اس پر آبادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دیا اس کا کام ہے، تیرے کا نام مبتوطی و بعوث پر امورے ، چے کانام واسم ہے ، آدی کے ساتھ اس کے محرجا باہے اور اے الل خاند کے حوب بتاکران سے بدخمن کردیتا ہے اپنچویں کا نام زلنبور ہے وہ بازار کا شیطان ہے اس کے بمکانے سے لوگ فرید و فروخت میں ظلم کا موقف افتیار کرتے ہیں نمازے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم- مثان بن ابی العامن) وضوے شیطان کا نام ولهان ہے (ترزی)۔ شیاطین ك تغدد ريب ي روايش دلالت كرفي بي-

جس مُرح شیاطین فرج دَر فرج بن ای طرح فرقی بی القدادین بم کاب الکری طایم کی کوت اوران می ہم ایک کا مخصوص عمل کے ساتھ وابھی کے راز پر روشی والی ہے حضرت ابوالمد آنخسرت سلی الله طیدوسلم کابی ارشاد کرای نقل کرتے ہیں: و کل بالمخومن مائة وستون ملکا یذبون عنه مالم یقد رعلیه من ذالک لبصر سبعة الملاک یذبون عنه کما یذب الغباب عن قصعة العسل فی الیوم الصائف و مالو بدالکم لرایت موه علی کل سهل و جبل کل باسط یده فاغز فاه مالو و کل العبد الی نفسه طرفة عین لا ختطفته الشیاطین (این ابی الدنیا طرانی) مومن پر ایک سوسائھ فرشتے مقردیں جو اس پر سے دہ چیزدور کرتے ہیں جس کی اے قدرت نس ہوتی اس طرح (شیاطن کو) دف کرتے ہیں جس طرح کری کے دنوں آگھ پر سات فرشتے مقرق بیں جو اس پر سے اس طرح (شیاطن کو) دف کرتے ہیں جس طرح کری کے دنوں

میں شمد کے پالے سے مکمیاں آڑائی جاتی ہیں۔ اگر تنہیں وہ چیز (فرشتہ) نظر آجائے تو تم اسے ہر نشیب و فراز میں دیکمو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ بھیلائے اور منے کمولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لھے کے لیے بھی اپنے نفس کے حالے کو نس حالے کردیا جائے توشیاطین اسے اُنچک لیں۔

اور ان پراپنے سوار اور پیادے چڑھا لاتا اور ان کے مال اور اولادیں اپنا ساجما کرلیما اور ان سے وعدہ کرتا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جموٹے وعدے کرتا ہے۔

حعرت ابوالدرداء الخضرت صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرتے بين

خلق الله الجن ثلاثة اصناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كما قال تعالى: لَهُمْ قَلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِكُ كَالاَنْعَامِ بَلِهُمُ أَضَلُ وصنف في ظل وصنف اجسامهم اجسام بني آدموار واحهم ارواح الشياطين وصنف في ظل الله عالى يوم القيام يوم الظل الاظله «

الله تعالى في جن كى تين قتميل پيداكى بين ايك هم بي ساني كي اور حشرات الارض بين و و مرى الله تعالى في ماني كي و انسان كى بهى تين قتميل بيائى بين الده تعالى في انسان كى بهى تين قتميل بيائى بين الك بَمَائَم كى طرح ب بيساكه بارى تعالى كا ارشاو به "ان كه دل بين جن به وه تيجية نبيل بين ان كى الك بَمَائَم كى طرح بين بين جن سه وه و يكية نبيل بين ان كى كان بين جن سه وه سنة نبيل بين وه چهايوں كى طرح بين اور بكه ان سه بهى نياوه مراه "ايك هم ان لوگوں كى ب جن كے جم بى آدم كے جسموں كى طرح بين اور مدحيل شياطين كى دوحوں كى طرح بين اور ايك هم ان انسانوں كى سه جو قيامت كے دوز بارى تعالى كے سائے ميں دويل كى سابة نه ہوگا۔

دھ یہ روایت این ابی الدنیا نے مکائد الشیطان میں اور این حبان نے کتاب المنعفاء میں تھل کے بو ماکم نے ابد طلبہ الحقی سے یہ روایت اختصار کے ساتھ تھل کی ہے۔ وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللیں آیک روز حضرت بھی بن زکریا طبہااللام کے سامنے آیا 'اور کینہ لگا کہ میں آپ کو ایک ہیں جہ انسانوں کے بارے میں بھی ہیں آپ کو ایک ہیں جہ انسانوں کے بارے میں بھی ہیں ہیں گار کہ کس طرح کے انسانوں سے جرا سابقہ پر آپ) اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں بین تشمیں ہیں 'ایک خم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بدے سخت ہیں 'ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کمی فتے میں جٹلا کردیتے ہیں اور ان پر قابو پالیتے ہیں 'کین وہ ار کاپ گناہ کردیتے ہیں 'ہم دوبارہ محت میں وہ اس طرح ہماری تمام محت ضافع کردیتے ہیں 'ہم دوبارہ محت کرتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محت ضافع کردیتے ہیں 'ہم دوبارہ محت ہماری جب سے گئاد بھی ہم وڑ کر الگ ہمن جا کیں اور نہ مطلب ہی فلا ہے ، دو سری ہار محت ہماری محت ہماری محت کہ انہیں ہو تی ہے 'ہم جس طرح ہما ہیں محت ہم ہم ہم آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت ہم ہمان پر قالب نہیں آپاتے۔

محت ہم تو ایک کررکہ دیتے ہیں ' یہ لوگ ہماری محت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں ' تیسی خم میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں آپ تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جے لوگ ہیں آپ جے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں ' تیک سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں آپ کی سیرت ' محت میں آپ جی کو کر کیا گئیں کی سیرت کی سیرت کی سیری کی میں آپ جیے لوگ ہیں آپ کے سیرت ' محت میں آپ جیے لوگ ہیں آپ کی سیرت کی میں آپ جیے لوگ ہیں آپ کی سیرت کی سیری کر میں آپ ہیں تو کر کی سیرت ک

شیطان کا مجسم ہو کر سامنے آتا : اب یہ سوال پر ا ہو آ ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر س طرح آجا آ ہے جب
کہ بعض دو سرے لوگوں کے سامنے تہیں آ تا ' نیز جب وہ کمی صورت میں ظاہر ہو آ ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی اگر وہ
اس کی اصل صورت ہے تو وہ مخلف صور توں میں وکھتے ہیں ؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تہیں بھی
مہاں تک کہ دو مخص اسے دو مخلف صور توں میں وکھتے ہیں ؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صور تہیں بھی
ہیں گران کی حقیقی صور توں کا مشاہرہ ہر کمی ہے بس کی بات قبیں ہے ' بلکہ انہیں نیت کے انوار ہی سے دیکھا جا سکتا ہے آنحضرت صلی اللہ
ہیں کر ان کی حقیق ہورت ہورت کی اس کی اصل صورت میں صرف دو حرجہ دیکھا ہے ' ایک مرجہ خود آپ نے ان سے کہا تھا کہ بھے
اپنی اصل صورت دکھا ہے انہوں نے بھتے میں اس کا وہدہ کیا ' اور جبل حراء پر اپنی اصلی صورت میں نما وہ ار ہوئے تو مغرب سے مشرق
سیر کی کا تمام آئی ان کے وجود سے گھرکیا' دو سری مرجہ معراج کی رات میں ہدر و آلیت کی پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے تو مغرب سے مشرق
انہیں دیکھا تام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبرل علیہ السلام آکر دحیہ کھی۔
انہیں دیکھا تام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبرل علیہ السلام آکر دحیہ کابئا

اکثر اہل دل کو مکا شد اس طرح ہو ہاہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے 'چافی شیطان ہیداری کی حالت میں ان کے سامنے آبا ہے وہ اسے دیکھتے ہی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز ہی سنتے ہیں 'پر شایل صورت اس کی حقیق صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے 'اکثر صلحاء کو یہ صورت خواب میں چیش آتی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشخولت اس کے مکا شفے کی راہ میں بانع نہ ہو 'لینی جو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں پیراری میں نظر آجائے جیسا کہ حضرت محر شیطان رہتا ہے 'اس نے خواب میں انسان کے قلب میں وہ جگہ دکھلا دی جائے جہال معلون میں انسان کے قلب میں وہ جگہ دکھلا دی جائے جہال میں حیران میں انسان کے قبم کو بلوری شیھے کے بائی ویکھا جس میں اندر کی چیزیا پر نظر آجاتی ہے اور شیطان رہتا ہے 'اس نے خواب میں انسان کے قبم کو بلوری شیھے کے بائی ویکھا جس میں اندر کی چیزیا پر نظر آجاتی ہے اور شیطان کو ایک مورت میں ہائی شال کے بائی اور اس کے ذریعہ وسوے پیدا کر دہا تھا' جب وہ آدی اللہ کا ذرکر کر آلو شیطان اپی سونڈ میں جو ایک بھی ہو کہ دیکھا اس کی ایک چیل اور لیک سونڈ میں دور جا گا ہے 'چائی پیش اہل کشف نے شیطان کو سے کی صورت میں ویکھا جو مواد کیا ہو ایک مشخول ہے' اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام رہا ہو ایک میں دور انسان کو کے کی صورت اصلی کے قائم مقام رہاں دوران کو بھی اس کی دورت دے دیا ہوا ہے 'چائی پیش اہل کشف نے شیطان کو کے کی صورت اصلی کے قائم مقام رہاں دوران میں معرب انسان میں دورے کو اس کی خدمت میں حاضر ہو تھ اور بات جیت کرنے تھی جب دوران کو کھی کو تاب نے اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کی خدمت میں حاضر ہو تھ اور بات جیت کرنے تھی جب دوران کو کھی کو تاب نے اس طرح کا دوران کو بھی اس طرح کا دوران کو بھی اس طرح مورک کو دورت اس کی خدمت میں حاضر ہو تھ اور بات جیت کرنے تھی جب دوران کو کھی کو تاب نے اس میں کی دورت اس میں کو تاب نظر کی کھی کو تاب نے اس طرح کا دوران کو کھی کی دورت اس میں کو دورت انسان کی دورت کی کھی کو تاب نے اس کی دورت کو دورت کی دورت کی دوران کو دورت کی کو تاب کو انسان کی دورت کی دورت کو دورت کی دو

ہے 'یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں آیک طرف مالم مکوت کے مقابل مو آ ہے 'یہ وحی 'الهام اور غیبی اشارات كا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم طاہرى كے مقابل ہے ، ليكن كيونكه دولوں طرف ايك دوسرے سے معمل بين اس ليے عالم ملوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم ظاہروالى جانب من جملكا ب- عالم ظاہروالى جانب من جو شئے نظر آتى ب وہ اس ك صورت معيد موتى ہے مي كدك كر تمام عالم طاہر معيدت من سے ہواور تعيدت من بيات مكن ہے كہ جو صورت آدى كول میں اس کی خیالی جس سے ذریعے اسے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو 'چنا تھے آیک محض ظاہر میں خوبصورت نظر آیا ہے مرید ضوری ہیں کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے عالم ظاہرتمام تر تلیس بی تلیس ہے الیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملوت کی جک سے طاہر ہوتی ہے اصل صفیت کے الح اور اس کے میں مطابق موتی ہے 'چنانچہ جو شی باطن میں بری موگی وہ کا ہر میں بھی تری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان گئے 'مینڈک اور خزر کی شکل میں نظر آیا ہے 'جب کہ فرشتے اچھی شکول میں نظر آتے ہیں 'یہ صورت معانی کا منوان اور ان کے باطن کی بھی تصور ہوتی ہے می وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں ممی مخص کا نظر آنا اس کے خبث پر دلالت کر تا ہے 'اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم اللبع ہونے کی دلیل ہے ، خوابوں کی تعبیر کا یکی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے ، علم معالمہ میں اس کا ذکر کریا مناسب نہیں ہے ، یمال اس موضوع کو چیز نے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرلیا جائے کہ شیطان اور فرشت ابل دل پر مجمی منتیل اور حکایت کے طور پر مکشف ہوتے ہیں جیسا کہ نیندی مالت میں۔اور مجمی بطریق حقیقت کے۔اکثر ایا ہی ہو تا ہے کہ کوئی ایس مشیل صورت نظر آئی ہے جو باطن کے مشابہ ہو اگرچہ وہ صورت مثالی ہو تی ہے ، مر آ کھ سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو آ ہے ' تاہم اے اہل کشف ہی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے آس یاس کے لوگ نسیں د کھ سکتے 'جس طرح خواب سونے والاريكه سكاب قريب بيشے موسے لوگ نميں ديكه كتے۔

## دِل کے وساوس أوبام و خواطراور إرادے

یہ ایک دقیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مد تک متعارض میں کہ ان میں تعلیق دیتا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کا ملین ہی اس تعارض کو دُور کر کتے ہیں' چتانچہ مدیث شریف میں ہے:۔

ان الله تجاوز عن امتی ما حدثت بعنفوسها مالم تتکلم بعاوتعمل بع (بخاری و مسلم العمريم يكي الله تعالى ما معلى العمريم يكي الله تعالى ا

حضرت ابد مرر الهي كي ايك روايت ين ب كد الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

ان الله تعالى يقول للحفظة ازا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشرال (سلم بناري)

الله تعالی محافظ فرهنوں (کلاً کا تمین) سے فرائے ہیں کہ جب میرا بندہ کمی گرائی کا قصد کرے تواہے مت تکھو' اگر وہ اس پر عمل کرے توایک گرائی تکھو'اور اگر کسی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی تکھواور اگر اس پر عمل کرے تو دس نیکیاں تکھو۔

اس مدیث کی مخرج بخاری ومسلم دونوں نے کی ہے اس سے پدچانا ہے کہ قلب کا عمل اور مرائی کا قصد قابل معانی ہے۔ یمی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے:۔ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة و من هم بحسنة فعد لها كتبت له عشرا الى سبعمائة ضعف و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه و ان عملها كتبت و مخص كى يُكَل كا اراده كر اور ال عملى جامد نه پنائاس كے ليے ايك يُكَل تعمی جائے گی اور جو اس پر عمل كر اور اس كے اور اس كے ليے دس سے سات سوتك نيكياں لكمى جائيں گا۔ اور جو فض كى يُرائى كا قعد كر اور اس پر عمل نہ كر اور الى يُرائى) تعمی جائے گی محمل كر لے تو (ايك يُرائى) تعمی جائے گ

ایک روایت کے الفاظ بیہے:۔

واناتحدث بان بعمل سیئة فانا اغفر هالممالم بعملها جب كوئى بنده دل يس مرائى كا خيال لا تا به تويس اس معافى كردينا بول جب تك كد اس كناه كا إر تكاب نه

ان سب روایات سے عنواور عدم موافذہ پر ولالت ہوتی ہے ، دو سری طرف بہت ی آیات سے قلب کے عمل پر موافذے کا جوت راتا ہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے:۔

رَانُ تَبِدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمُ اَو تَخُفُوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُو يَعَلِّبُ مَنُ يَشَاءُ (٢٨٠ يَتَ ١٨٨)

اور جو ہاتیں تمہارے نغوں میں ہیں ان کو اگر تم طاہر کرو مے یا پوشیدہ رکھو مے حق تعالی تم ہے حساب لیں مے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دیں مے۔

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُّ اُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسُنُوْلاً - (بـ ١٥ م ٣٠ تـــ ٣٢)

اور جس بات کی تھے کو تحقیق نہ ہواس پر عمل درآ د مّت کیا کر چھوں کہ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) ہو چھ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آگر اور کان کے عمل کی طرح ہے ، جس طرح ان پر موافذہ ہوگا ای طرح وہ مجی ماخذ ہوگا ارشاد فرایا :- وَلاَ تَکْتَمُو الشَّهَادَةُ وَمَنْ یَکْتَمُها فَانِهَائِم قَلْبُعُ (پ۳۸۸ آیت ۲۸۳) اور شادت کا اِخفاء مَت کرو ، و فض اس کا اِخفاء کرے گااس کا قلب کُنْ گار ہوگا۔

لاً يُوَاخِدُكُمُ اللَّهِ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ يُوءَاخِدُكُمُ بِمَاكُسَبَتُ قُلُوبُكُم (١٣٥٣) ٢٢٥

اس سئے میں حق ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفسیل مانے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق تھم نہ لگانا چاہئے۔ قلب کا عمل کئی مرطوں سے گذر کرا عشاہ کے ارتکاب تک پنچا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیزوار وجو تی ہے اسے فاطر کتے ہیں 'شکا دل میں کسی ایس عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگر وہ محوم کردیکنا چاہئے قود کچو سکتا ہے 'دوم سے کہ دیکھنے کی رخب میں ہجان پیدا ہو تی خاصہ سے پیدا ہوتی ہے اسے میلان طبح کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث نفس کما جا ہے 'سوم اس رفبت کے لیے دل کی اجازت شکا قلب کا یہ محم لگانا کہ ذکورہ حورت کود کھ لینا چاہئے 'بعض او قات طبیعت تو را فس ہوتی ہے 'لین بعض موانع شکا شرم اور خون کے باحث دل دیکھنے کی اجازت نمیں دیتا' یہ موانع تائی سے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا فیصلہ کرتی ہے 'اس عمل کانام احتفاد ہے 'چارم ہے کہ حورت کو دیکھنے کا معلم عزم ہوا سے قصد' نیت' اور ارادہ کہتے ہیں' اس قصد کا میڈا

مجمی ضعیف ہو تا ہے 'کین جب قلب خاطر اول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد ارادہ پختہ اور عزم جازم ہو جا تا ہے ' بعض او قات ارادے کی پختل کے بادجود آدی کی وجہ ہے مثلاً عدامت کی بنا پر تھل کا مرتکب نہیں ہو تا بہمی خفلت کے باعث نھل کا دھیان نہیں رہتا 'بھی کوئی ایسا بانع پیش آجا تا ہے کہ چاہئے کے بادجود بھی اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا دشوار ہو جا تا ہے۔

عمل سے پہلے ول کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اعتمال عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں 'حدیث نفس 'میلانِ طبع' اعتماد' عرم ان چار حالتوں کا علم اللہ الگ ہے۔ جہاں تک خاطر یعنی حدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی موافقہ و نہیں ہے 'کیوں کہ یہ انسان کے افتیار میں نہیں ہے ' کی دونوں حالتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُست ہے ان کے دلوں کی با تیں محاف کردی گئی ہیں۔ حدیث نفس کے بی بیں ان خواطر کوجو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو' عزم دارادے کو حدیث نفس نہیں گئے 'صدیث نفس کی مثال معرت حثان بن خطعون کی ہے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی فد مت میں عرض کیا:۔

نفسی تحدثنی ان اطلق حولته وال مهلا ان من سنتی النکاح قال نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان احید نفسی تحدثنی ان اور کاللحم اتر هب قال مهلا رهبانیة امتی الحیاد والحج قال نفسی تحدثنی ان اثر کاللحم قال مهلا فانی احید و لواصبته لا کلته و لوسالت الله لاطعمنید یه میرا دل یه کتا ہے کہ میں خولہ (یوی) کو طلاق دے دول آپ نے فرایا: ایبانہ کو وکاح میری مقت ہو انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل کتا ہے کہ میں اپ آپ کو خسی کرلوں فرایا: ایبانہ کو میری اقت میں خسی ہوتا بیث روزہ رکمنا ہے عرض کیا: میرا دل کتا ہے کہ میں را ب (آرگ الدینا) بن جاؤں فرایا: ایبانہ کو میری اتت کی روزہ رخواب جماد اور جے ہے گوشت مرفوب روزہ رکمنا ہوں آگر میں اللہ تعالی ہاں کی درخواست کوں تودہ جھے کھا دے۔

یہ وہ خوا طرحے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا' ہی خوا طرحد یہ فلس کھلاتے ہیں' چنا نچہ ای لیے حضرت مثمان بن هلحون نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسے میں مصورہ کیا' قلب کی تیمری حالت اعتقاد ہے' بینی دل کا یہ سم کھا گا کہ اس اللہ علیہ وسلم کا کرنا مناسب ہے' یہ اعتقاد افتیاری بھی ہوتا ہے' اور اضطراری بھی' افتیاری پر موافقہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چو تھی حالت بینی فعل کا ارادہ کرنا قابل موافقہ ہے' اگر کسی وجہ ہے وہ فعل نہ کرسکا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا گرکنا ندامت یا خوف فدا کی وجہ ہے ہو اللہ نین فعل کا ارادہ کرنا قابل موافقہ ہے ارادے کو عملی جامہ پہنانے ہے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کھی جائے گی' کسی نے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کھی جائے گوئ کیوں کہ محصیت کا عزم کرنا محصیت ہے' اور اس ہے رکنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نین ہے۔ طبیعت کے تقاضے ہے مجبور ہو کر اس نے محصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ عمل باری تعالی ہے عمل اعراض اور ففلت پر دلالت نہیں کرتا البتہ اس نے محصیت کا قالت کی ہے۔ جو مجاہدہ کیا ہے وہ ایک نیکی کا مستق ہے' اگر اس نے ارادہ محصیت ہے تو اور اس نے کسی مانع یا عذر کی ہا پر ان اردہ افتیاری فعل ہے' البتہ اگر اس نے کسی مانع یا عذر کی ہا پر از اردہ ہے وہ مجملے میں معرب کیا گرائی تعملی پر وہ روایت ولالت کرتی ہے وہ مجملے میں معرب ابو ہریا ہے ہے مردی ہے' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

قالت الملائكة عليهم السلام' رب ذاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به <u>فقال: ارقبوها نه عملها فاكتبوها له حسنة وانما</u> اس رواعت كاقلف كان وارى' بنوى' لمرافي احر' الاسل اور الا داؤد وفيوكي معدد عن مح النادك ما قد عود محارث عنول بن يرمدك

احیاءالعلوم کی تھسیل کے مطابق عیم ترزی نے نوادرالامول می سعیدین المیت سے مرسلا نش کی ہے۔

ترکهامن جرائی۔

ملائک ملیم السلام باری تعالی ہے مرض کرتے ہیں اے اللہ! یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے' (حالا تکہ خدا کو اس کا حال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس کی تحرانی کو 'اگر دہ ارادے پر عمل کرلے تو اس کے برابر برائی لکھ لوادر اگر دہ چھوڑدے تو اس کے لیے ایک ٹیکی لکھو کیونکہ اس نے میری دجہ سے بیر گناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں مَنْ لَمْ یَعُملُها (اس اراوے پر عمل نمیں کیا) آیا ہے اس میں بھی اللہ کے خوف ہے چھوڑنا مراوہ 'اگر کوئی عضی کی کان کا عزم کرے پھروٹا عراوہ 'اگر کوئی عضی کی گان کا عزم کرے پھروہ فغلت کے باعث یا کمی اور وجہ ہے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرسکے تو وہ نیک کا مستق کیوں ہوگا؟ مدیث شریف میں ہے ۔ انہ ایس حشر الناس علی نمیاتھم (اس کوئی ابنی نیتوں پر افعائے جا کیں گئے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص رات کو یہ نمیت کرے کہ میں میج کوفلال مسلمان کو کل کروں گایا قلال حورت کے ساتھ زنا کروں گا اور اس کا حشر ہوگا والا تکہ اس نے ساتھ زنا کروں گا اور اس کا حشر ہوگا والا تکہ اس نے

معلوم ہوا کہ معنول تحض اپنے ارادے و نبیت کی ہائی دو زخ کا مستق ہے 'بظا ہروہ مظلوم تعااور قاتل نے ظلما اسے قتل کیا تھا' اس صراحت کے بعد یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالی نیتوں اور ارادوں پر موافظ ہنیں فرمائیں گے 'اس سلسلے میں یہ اصول یا د رکھنا چاہئے کہ ہروہ قصد قابل موافظہ ہے جو احتیار کے تحت ہو' ہاں آگروہ کسی نیکی کے ذریعہ اس قصد کا گفارہ اوا کردے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی 'کیو تکہ ندامت کی دجہ سے عزم کو فتح کرتا نیکی ہے 'کسی مجبوری کی وجہ سے ترک فعل کرتا نیکی نہیں ہے' اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دو سرے پر موافظہ ہو گا'خوا طراور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں'ان پر موافظہ کرتا

بندے کی طاقت نے ہاہری چزوں پر موافزہ کرتا ہے ، قران کریم میں ہے:
وَ إِنْ تُبِدُو اُمَا فِی اَنْفُسِکُمُ اُو تُخفُو وَ يُحاسِبُکُمُ بِعِاللّٰهِ (ب۳۸۸ آیت ۲۸۳)

وان دیدواماوی انهست کماو تحقوه یعی سبک میداللی این از ۱۸۸ ایک ۱۸۸۱ اور دو باتی تمارے ننول میں میں ان کواکر تم ظاہر کو کے یا پوشیدہ رکموے می تعالی تم سے حماب ایس کے۔

روایات میں ہے کہ جب بیہ آیت کرے۔ نازل ہوئی آو کی محالی سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایس بات کا بھم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے با ہرے 'ہمارے دلول میں بہت می باتیں ایس کا درتی ہیں کہ ان کا ول میں رہنا ہمیں منظور نہیں ہو گا'اس آیت کی دوسے ہماری دو باتیں بھی قابل موافظہ ہوں گی؟ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قالیا تم ہمی ہودیوں کی طرح یہ کمنا جا جے ہو سند منظف کا عرض نے ناور نافرمانی کی محلم نے اسل مندرجہ حمیں تو یہ کمنا جا ہے سند مندرجہ دیل آیت کے ذریعہ یہ تھی دور ہوئی۔ اللہ نک اللہ نک سال بعد مندرجہ دیل آیت کے ذریعہ یہ تھی دور ہوئی۔ اللہ نک اللہ نک اللہ وسند ہوئی۔

الله تعالى كسي فنص كو مكلتُ نهيس بنا ما كمراس كاجواس كي طاقت والنتيار مي مو-

اس تفسیل سے ابت ہواکہ قلب کے جو اعمال بھے کے دائرة افتیارے خارج بین ان پر موافذہ نہیں ہے ، بعض اوگ ان () ابن جاھر بی افظ "[تما" کے مذف کے ساتھ۔ مسلم میں یہ روایت اتم سلم "اور ما تخد"ے متحل ہے۔ (۲) یہ روایت مسلم شریف میں ابو ہریہ اور ابن مہائے موی ہے۔

اجمال میں کوئی فرق جمیں کرتے بلکہ ہو کچے ول میں آئے اسے مدیث قلس یا فاظر کے دستے ہیں 'ان کی یہ رائے درست نہیں ہے ' قلب کے اعمال پر موافذہ کیوں نہ ہو جب کہ کبر 'عجب' ریا 'اور حسد وقیوہ قلب کے اعمال ہیں 'اور آیات و روایات سے ان پر موافذہ ہو گا' چنائچہ اگر کسی نامحرم عورت پر پلا اختیار نظر پر جائے تو اس پر موافدہ نہیں ہے 'لیکن اگر دوبارہ قصد و ارادے کے ساختہ اس پر نظر ڈالی تو موافذہ ہو گا۔ میں حال قلب کے خواطر کا ہے' بلکہ پہلے موافذہ قلب ہی سے ہونا چاہئے کیوں کہ قلب ہی اصل ہے' چنائچہ سرکار دو حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریع کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہے۔

التَّقُولى هُمُنَا (سَلمُ-الدِبرِيةِ) التَّقُولى هُمُنَا "(سَلمُ-الدِبرِيةِ)

الدُتِوَالَى كَارِرْ وَهِ اللَّهِ وَهُمَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنَ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ ( ١٤٥٧ أيت ٢٠)

اللہ کے پاس نہ ان کا کوشت پہنچا ہے اور نہ ان کا خون ملین اس کے پاس تمہارا تعولی پہنچا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

الاثم حواز القلوب (۱) مناه داوس می کھنے والاہے

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

البر مااطمأن اليمالقلبوان افتوكوافتوكك (طران-ايوصب) فيكوه بجرير ولمطن وجائ الرجدوك مراوتي لاكري الوالم

ہم یماں تک کتے ہیں کہ آگر مفتی کے ول میں کئی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امرنی الحقیقت واجب نہیں ہے تب ہمی اسے تواب طے گا'اس طرح آگر کسی کے ول نے یہ گوائی وی کہ میں وضو سے ہوں'اس نے ول کی گوائی پر مطعمُن ہو کر نماز پڑھ گ' کی وائی نے ول کی گوائی کے باور نماز چھوڑے گا تو پر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز پلا وضور پڑھی گئی ہے تواس نماز پر تواب طے گا' کین آگر طمارت کی گوائی کے بود نماز چھوڑے گا تو گنگار ہو گا'اس کے بر عکس آگر یہ میری ہوی ہے تو گنگار نہ ہو گا'اس کے بر عکس آگر یہ مورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے فیر سمجھ کر جماع کر آتو گئٹار ہو تا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے' اعتماء کو ان میں کوئ وکل نمیں ہے۔

## ذكركے وقت قلب كے وسوسوں كامكمل القطاع

اس بحث كاموضوع يه ب كر ذكر كے وقت قلب كے وساوى يورے طور پر شتم بوجائے بيں يا نسي؟اس سوال كے جواب ميں عرض ب كدا حوالي قلب كے محران اور اس كے عائب وسفات بر نظرو كھے والے علاء كاس للے ميں پائج فراق بيں-ايك فرق كا خيال يہ ب كدا فد كر ذكر كے وسوسہ محتم بولوا تا ہے وسائٹ ميں ہے:-

<sup>(</sup>ا) يردوايت كتاب العلم على كذر يكل ب (٢) اى مضمون كى ايك مديث وا بصرت منداح ري معتول ب يدودول دوايتي يهل يحى كذر يكل بين-

فاذادكر الله خنس- (ابن اني الدنيا ابن عدى - انس) جب الله كاذكر راج توجد جا الب

خنس کے معنیٰ ہیں سکوت مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر النی کے دقت خاصوش ہو جاتا ہے اور اپنی حرکتیں خم کر دیتا ہے ،

دو سرے فریق کا قول ہیں ہے کہ ذکر سے دساوس خم تو نمیں ہوتے البتہ ان کی تاجیہ خم ہو جاتی ہے ، اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالی دو مرح ہو جاتی ہو ال ہی ہے کہ ذکر سے دساوس کا اور تھول کرنے کی مطاحیت باتی نمیں رہتی اس کی مثال ایس ہے جیلے کوئی فیض کمری سوج ہیں خش ہو جاتا ہے گئی ہو جاتا ہے کہ جس ہے ،

من طرح سوج ہیں مصفی فی ہو اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں ہیں پرتی ہیں اور دو خود ہی تشکو ہیں دھسہ لیتا ہے گئی ہو جاتا ہے ، ہین خرب فریق کا خوال ہے باز ہو جاتا ہے اس طرح آلر بھی وساوس کے اور سے آزاد ہو جاتا ہے ، ہین فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح آلر بھی دساوس کے اور سے آزاد ہو جاتا ہے ، ہین فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہو باتا ہے ، اور وسوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے ، اور سوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے ، اور سوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے ، اور سوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے ، اور سوسہ ہو جاتا ہو ، اور اس کی مثال ایس کی مثال ایس کی مثال ایس کی مثال ایس ہو بات ہو ہوں کی دیل ہو ہے کہ اگر چہ حدیث شریف میں منس (سکوت) وارد ہے لیکن ہارا حال ہے ہو کہ دور کر کے باوجود ہوں کی ویل ہے ، اس فریق کی دیل ہو ہے کہ اگر چہ حدیث شریف میں موت ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری رہتا ہے ، جس منس کے اس فریق کا قول ہے ہو کہ دور سوسہ اور ذکر بھی منس ہوتے ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری رہتا ہے ، جس منس کے اس فریق کی دور سوسہ اور ذکر بھی منس ہوتے ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری رہتا ہے ، جس منس ہوتے ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی آئی جگہ جاری رہتا ہے ، جس منس ہوتے ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی طبح منس منس ہوتے ، بلکہ دونوں کا عمل اپنی طبح منس منس ہوتے ہیں ، تو خود منس منس ہوتے ہیں ، تو خود منس سلم ہوتے ہی

مامن عبدالا وله اربعة اعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر دينه (ابر منمور ديلي معاذين جل)

ہربندے کی جار آئھیں ہوتی ہیں و سریس جن سے دہ اپنے دنیوی امور دیکھتا ہے اور دو دل میں جن سے دہ اپنے دنی امور کامشاہدہ کرتا ہے۔

ماسی کی رائے بھی ہی ہے۔

وساوس کی قشمیں : ہمارے نزدیک بیہ تمام ذاہب صحیح ہیں الیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہر فریق نے آیک فتم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔وسوسوں کی مقسمیں ہیں۔

پہلی قتم۔ تلیس تن ؛ ایک هتم یہ ہے کہ شیطان تن کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ والے مثلاً کمی انسان سے ہوں کے کہ دنیاوی الذات نہ جھوڑنی چائیں۔ کیونکہ زندگی طویل ہے 'استے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزما کام ہے اس موقعہ پر آگر بندہ اللہ تعالی کے حق مقیم 'ثواب مقیم اور عقاب الیم کا تصوّر کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکت ہے گر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ ہر مال مشکل ہے مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں چندال مشکل نہیں ہے 'اور ان وونوں میں سے ایک ضروری ہے آگر دنیا میں الذات پر مبرکی مشقت برداشت کرتی ہوگی' مشقت برداشت کرتی ہوگی' مستقت برداشت کرتی ہوگی' میں میں جور کردیتی ہوگی' برمال اللہ تعالی کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہ بی 'اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کردیتی ہوگی' بسرحال اللہ تعالی کے وعدوں اور وعیدوں کی یا دوہ بی 'اور ایمان و تقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کردیتی ہوگ

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکا کہ دونہ کی آگ معاصی پر مبر کے مقابط میں نوادہ آسان ہے یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دونہ کی طرف نہیں پہنچا آ' اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی توبعہ مؤمن کیا یہ اللہ براستے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر پیمین میں کب کرے گا۔ اس طرح آگر وہ مجب کا وسوسہ ڈالے مثل سے کہ کہ تھا ہے کہ گفتہ ہے نوادہ کمی فیض کو ہاری تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہے' اور نہ تیری مباوت کی مثال کیس ملتی ہے' اللہ کے بہاں تیرا ورجہ انہائی ہائد ہے 'اس موقعہ پریمرہ کو یہ سوچنا چاہئے کہ معرفت' مباوت علی مرتبت اور وہ تمام اعضاء جنہوں نے عمل کیا' اور وہ قمام اعمال جن سے معرفت حاصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت ورد نہ تیں کہ ملک نہیں ہے' اس خیال کے بعد مجب اور خود پہندی کی مخیاتش ہی ہاتی نہیں معرفت اور اس کا ایمان اس کے یہ وہ یہ نہیں کہ ملک کہ یہ سب اللہ کی مخلوق نہیں ہیں' اگر اس نے یہ کہ امی تو بیڑہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین ہی کب کرتے وہ سوسوں کی یہ تیم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عار فین کے دوں سے ذکر کے ذریعہ بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے۔

روسری قتم- تحریک شهوت استور به و دوسری قتم بیا به که شیطان شهوت کو تحریک دے اس کی بھی دو تشمیل ہیں ایک بیکی دو تشمیل ہیں ایک بیکی دوستمیل ہیں ایک بیک کو اس شهوت کا معصیت ہوتا بیٹی طور پر معلوم ہو دوسری بیا کہ دہ خلن بیا ایک شیطان کا شہوت کو حرکت دینے ہی نمیں بلکہ خلن بے تو شیطان کی شہوت کو حرکت دینے ہی نمیں بلکہ خلن بے تو شیطان کی تحریک موثر بھی ہو سکتی ہیں بلکہ خلن بے تو شیطان کی تحریک موثر بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں اس کے ازا کے لیے بچاہدہ کی ضرورت ہوگی وسوسہ کی یہ تتم ذکر کے وقت پورے طور پر ختم نہیں ہو تی آب

تیسری قشم-خواطر : وسوسد کی تیسری قشم محض خواطراور غائب احوال کی یا و ہے جو نمازیں آئی ہے 'چنانچہ جب بندہ ذکرالئی میں مضخول ہو تا ہے تو یہ خواطر تصوری دیرے لیے ختم ہوجاتے ہیں 'پر آجاتے ہیں پر ختم ہوجاتے ہیں 'بحض اوقات خواطر کی آمد و رفت اتن ہے بدیا و رمسلسل ہوئی ہے کہ خواطراور ذکر وونوں ایک ہی سلطہ کی دو کشیاں معلوم ہوئی ہیں 'یمال تک کہ بعض اوقات خواطر بھی آتے ہیں گویا قلب میں دونوں کے لیے دوالگ الگ جگسیں ہیں جمال اوقات خواطر بھی آتے ہیں گویا قلب میں دونوں کے لیے دوالگ الگ جگسیں ہیں جمال ودونوں بیک وقت ساتھتے ہیں 'اس تتم کے وسوسہ کا تمل طور پرسے منقطع ہوتا بہت مشکل ہے 'لین محال نہیں ہے'اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من صلی رکعتین لم بحدث فیهمانفسه بشئی من امر الدنیا غفر لهما تقدم من ذبند (۱) جو مخض دور کمین ایی پڑھے کہ ان میں اس کانس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے مجھلے گناو معاف کردیے جائیں گے۔

اگریہ ممکن نہ ہو تا کہ ذکر الی کے وقت کی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہوتو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرات کی سے سورت تمام تلوب کے ساتھ چین نہیں آئتی 'بلکہ صرف اس دل جی اس کا تصوّر کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی عجت اس درجہ غالب آ چی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آ تا ہو 'جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کی بات کے علاوہ کوئی دو سری بات نہیں آئی 'ای طرح آگر کسی محبوب کی بات کے علاوہ کوئی دو سری بات نہیں آئی 'ای طرح آگر کسی محبوب کی بات کے علاوہ کوئی دو سری بات نہیں آئی 'اور اسے ایڈا کوئی دو سے کہ اس کے معاور کا خیال بھی جس کی اور اسے ایڈا کوئی در سات میں گار جائے تو بیتا نہیں چان خواہ آٹھیں کو جی ہیں اور اس اور ابھا ہرا سے میں کوئی دور نے کوئی اور جنت کے شوق میں بندے کی در کی جسی مول اور جنت کے شوق میں بندے کی در کی جسی دور نہ کے دون اور جنت کے شوق میں بندے ک

(ا) یه روایت کاب افتارة می گذر چی ب-

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البتہ ایمان کی مزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ ماصل یہ ہے کہ شیطان سے چدر لحوں کے لیے نجات مکن ہے ، لیکن عمر بحرکے لیے چھکارا ممکن نمیں ہے ، اگر کوئی مخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہوتی جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کڑے کے تُقوش پر آپ کی نظر پڑی ملام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا ا مارىمىكا اورارشاد فرمايا :-

> شغِلنى عن الصّلاة اذهبوابه الى ابى جهم (١) اس کڑے نے وجعے نمازے روک دیا اے ابد جم کے پاس لے جاؤ۔

آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی ایک مرجبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا بڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور

فرایا:- نظر الیه ونظر الیکم (نائی-ابن مباس) میدایک بارات دیم ابون اورایک بار حمین دیم ابون-

كررے كے نقوش اور سونے كى الكوشى سے دھيان بنے كا عمل شيطان كاوسوسہ تھا يادرے كه سونے كى الكوشى كاواتعہ مروول ك ليك سون كى حرمت كى زول سے پہلے كا ہے "آپ نے بدا كو تھى پنى كو نكداس وقت پر ننا جائز تما 'بور ميں أياروى كو نكداس ے وسوے پیدا ہورہ سے اور دنیاوی مال و متاع ہے متعلق وسوے انہیں اپنے سے دور ہٹا کری فتم کے جاسکتے ہیں 'جب تک کوئی مخص ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گاتو اسے شیطان وسوسہ میں ضرور جٹلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیز ایک ورہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو وراہم وونانیریں وسوسے کی صورت بد ہوگی کہ شیطان صاحب ال کوان کی حفاظت کے سلسلے میں متفکر رائعے گا، نیزاہے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کمال خرچ کرے 'اے کس طرح چمپا کررکھے ناکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تماری برتری تعلیم کریں 'یہ اور اس طرح کے دو سرے وسوے اسے پریٹان رکھیں مے و زیادی دولت کے مروہ جم میں اپن طبع کے بنے گاڑنے کے بعد شیطان سے بیخے کی خواہش رکھنے والا ایبا ہے جیسے کوئی فض شد میں گر جائے اور بہ توقع رکھے کہ اس پر تھیاں جمیں بیٹھیں گی، حالا تکہ یہ ممکن جمیں ہے، دنیا شیطانی وسوس کا ایک بوا دروا زہ ہے اور یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے ہلکہ بے شار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد رفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راوے آیا ہے' یہ راوبند ہو تو تھیحت کا راستہ اپنا آ ب اور اسے بدعت میں جالا کردیتا ہے 'اگر وہ راستہ بھی مسدود کردے تو اسے تنگی اور تشدّدی راہ و کملا تا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اے بھی حرام کرلے 'اگروہ اس سے بھی منع کردے تو اسے وضواور نماز کے دوران شکوک وشیمات میں جٹلا کردیتا ہے 'اگر اس ہے بھی کام نمیں چلتا تواس پر خیر کے کاموں کو آسان کردیتا ہے ،جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کررا غب ہونے لگتے میں تووہ اے مجب میں جلا کر کے ہلاک کرویتا ہے ' ممال وہ جدوجد کی تمام رز قوت مرف کردیتا ہے ' یہ آخری موقعہ ہو تا ہے 'اور شیطان یہ موقع اتھ سے جانے میں دیا جاہتا اس کے کہ وہ یہ جاتا ہے کہ اگریہ موقع اتھ سے کا حمیات میرا شکار جال میں سینے کے بجائے سیدها جنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعتِ تغییراوراِثبات و تغییر میں اس کی قِشمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مختلف متعناد اوصاف کے درمیان کھرا ہوا ہے ہمویا وہ ایک بدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں ک بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف سے دو سری چیز آگر اس اثر کو زائل کردیتی ہے'شیطان اسے ہوائے ننس کی در مات کان البلوق گذر کارے۔

طرف تمنیجا ہے، فرشتہ سمت خالف میں تمنیجا ہے، ایک شیطان ایک شری جانب کے جاتا ہے تو دو سرا شیطان دو سرے شرک دعوت رہا ہے ای طرح ایک فرشتہ ایک خیری طرف بلا تا ہے تو دو سرا فرشتہ دو سرے خیرگی طرف بلا تا ہے جمعی وہ دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جتلا ہو جا آ ہے جمعی دوشیطانوں کی اور جمعی شیطان و فرشتے گی۔ اسے نمسی مجمی وقت فرصت کالحد میشر نہیں آیا'اس آیت میں قلب کی اس کیفیت وْنْقُلِّبْ الْفُدْتَهُمُ وَابْصَارَهُمْ (پ١٨ مُت ١١٠) ی جانب اشاره کیا کیا ہے۔

ادر ہم میں ان کے دلوں کو اور ان کی تگاموں کو چیروس کے۔

کوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا مجب و غریب منعت یر مطلع منے اور اس بات سے واقف نے کہ ہو گوشت کا کلوا ہر کو ہر آن متقرر ہتا ہے اس لیے آپ سے کھایا کرتے تھے۔ لا: ومقلب القلوب بخاری - ابن عمل نہیں! قسم ہے داوں کے بدلنے والے کی۔

أب بعرت يرما فرات عن يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينياف اے داول کے بدلنے والے میرے ول کواپنے دین پر ابت قدم رکو۔

لوگوں نے عرض کیا ایا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی استے ول سے بارے میں کمی طرح کا کوئی اعدیشہ ہے وایا :۔

ومايومننى والقلببين اصبعين من اصابع الرحلن يقلبه كيف يشاع میں کس دجہ سے بے خوف ہو جاؤں جب کہ دل باری تعالی کی الکیوں میں سے دو الکیوں کے درمیان ہے وہ جس المرح عابتا بدل ديا ب

ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں:۔

انشاءان يقيمهاقامهوان شاءان يزيغهاز اغم (مام جابرين ميرالله) أكروه سيدهاكرنا عابتاب توسيدهاكروبتاب اورثيرهاكرنا عابتاب توثيرهاكرويتاب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في قلب كى تين مثاليس بيان فرائمي - ايك مثال بد ب-مثل القلب مثل العصفورينقلب في كل ساعة (مام بيتي ابوعيد الجراح) قلب کی مثال چرا جیسی ہے کہ مروقت اوٹ بوٹ موتی رہتی ہے۔

ووسرى مثال ان الفاظ مين بيان فرمالى:

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها - (احر عام مقدار بن امور) قلب كى مثال بدلنے من اورى جيسى ب جسونت اس من خوب جوش آ ا ہے۔

تيسري مثال بدبيان فرماكي :-

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن - (طراني بيق - ابومولى الاشعرى، قلب کی مثال ایس ہے جیسے محرا میں یہ ہوجے ہوائیں اُلٹ کیا کرتی رہتی ہوں۔ قلب کے تغیرات 'اور ان میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ عاصل کرسکتے ہیں جو قلب کے محرال رہتے ہوں اور

مراتبه میں لکے رہتے ہوں۔

ندو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : خرو شرر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہے کے اعتبار سے قلب کی

تقوی کے نور سے معمور : ایک دل وہ ہے جو تقولی کے نور سے معمور ہو اور اُخلاق ردیلہ سے پاک و صاف ہو اس طرح کے قلب پر خیرے خوا طرغیب کے خزانے اور عالم ملکوت ہے آتے ہیں معتل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں فکر کرتی ہے 'جب نُورِ بسیرت ہے کسی خیر کا خیر ہونا ظاہر ہوجا تا ہے قو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کر فئے کی ترخیب دیتی ہے ، فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جو ہرصاف ہے ' نور خرد ہے اس کی محرابیں روشن ہیں ' تقولی کی ضیابار کرئیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں ' او ر معرفت والی کی شع جل رہی ہے ' بلاشیہ اس طرح کے قلوب ہمارا مسکن ' ہمارے ارتے اور محمرنے کی جگمیس ہیں تو وہ نظرنہ آنے والے لشکروں ہے اس کی مدد کرتا ہے ' اور محساکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔
اس کی اعانت کرتا ہے ' یماں تک کہ وہ اسے عمل خیر کا عادی بناویتا ہے جیساکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

فَأَمَّا مَنُ أَعَطَى وَاتَقَلَى وَصَلَقَ بِالْحَسَنَى فَسَنِي سِرِ وَلِلْيسَرِي (ب٠٣٠م ١٤٦٥ عدد) موجس في الله الله عنها الله الله عنها الله الله عنها الله

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتا اُجالا پھیٹا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے آو جمل نہیں ہو آجو اندھیری رات میں رینگنے والی ساہ چونی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی کرمٹوٹر نہیں ہو آ'وہ لاکہ دھوکا دیتا ہے' چکنی چڑی ہا تیں بنا آ ہے لیکن بندہ اس کی طرف ادنی اِلتفات بھی نہیں کر آ' ہے ولی مہلات سے نجات کے بعد مخیات سے آراستہ ہو جا آ ہے' یہ مخیات ہیں شکر' مبر' خوف' رجاء' فقر' ڈبر' مجت' رضا' شوق' تو گل' نظر' اِضساب وغیرہ۔ اس قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اس قلب کا ذکر مدرجہ ذیل آجوں میں ہے۔

الکید کر اللّٰہ مِنظمین القلوب (پسار ۱۰ آب ۲۸)

خوب سمجے لواللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جا آ ہے۔

ٱڔؖٳؽؖؾؙڡڹٳؾڿۘۮؘٳڵؠ؋ۿۅۜٲ؋ۘٳڣۘٲڹؾۘڗػؙۅڹؙۼڷڽ؋ۅڮۑڵڒٵٛؗ؋ؾڂڛڹٲڹۜٲػؿۯۿؠ۫ۑڛۘڡۼۅۛڹٲۅٛ ڽۼڣؚڷۅؙڹٳڹۿؙؠٳڒػٲڵانعٵۼ۪ڹڶۿؙؠؙٳۻڷڛؽڵڐ؞ (پ١٩٦٣ؾ٣) اے پینبرا آپ نے اس محض کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا قد آآئی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سبجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

تيسرا تلب خاطر شموت اور خاطرايمان ك درميان : تلب كى تيس فتم ده ب جس مين بوائ نفس ك خواطريدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف کاتے ہیں اس وقت ایمان کے خوا طراتے ہیں اور اسے خرکی طرف بلاتے ہیں انس اپنی تمام تر شوروں کے ساتھ شرکے خوا طرر آمارہ نظر آ ما ہے مشہوت کو تقویت رہتا ہے اور لذت خیزی و عیش کو شی کے نضائل بیان کر ہا ہے۔ عقل خرك خواطرى مدكرتى ب اورشوت كى يرائى كرتى ب اورنس كوبتلاتى بكريد كام جمالت كاب بمائم اورورندول ك افعال کے مشابہ ہے کیونکہ بمائم اور درندے ہی انجام کی روا سے بغیر شرر کر روتے ہیں۔ نفس عشل کی تعبیت رہائل نظر آیا ہے توشیطان نفس کا پیچیا جمور کر مقل کے پیچے پر ما تا ہے اور اس طرح شموت کے دوامی کو تقویت پیچیا تا ہے اشیامن مقل سے کتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں بھی میں بہتلا کئے ہوئے ہے او نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں اکیا تیرے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی أخراض کا تارک ہو ان کے جصے میں دنیا کی لڈتیں ہیں اور تیرے حصے میں تكل ب وه خوش نعيب بين تو محرومُ القسمت بربخت اور معيبت زده ب ونيا ك لوك تيرا معتمد أ زات بين اور دو سرول كي مثالیں دیتے ہیں جنوں نے میرے بتلائے ہوئے راستے پر جل کریدے بدے منعب ماصل کے اوان کی راہ کوں نہیں چلتی کمیاتو فلال عالم كونتيس ديمتى كدوه فلال فلال كام كرتے من الحرب كام يرے ہوتے تو وہ كون كرتے انس شيطان كى طرف جنكا باس وقت فرشته لقس كا راسته موك إينا ب اور است بالما الهي كو جو مفض عال كي الذات كي حسول من مال اور انجام سے يه برواه موجا آہے وہ جاہ و برماد مو آ ہے کیا تو ان چدر دورہ الدوں پر قاعت كركے جند كى داعى تعتول اور الدون كو جموز في كے الى ے کیا تخبے شوت ر مبرے مقالبے میں دورج کے عذاب کی تکلیف سل نظر آتی ہے اورون کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ۔ دومروں کے کناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر علتے اگر تھے سخت کری اور او کے زماتے میں آرام دہ فعندا مكان ميشر آجائے توكيا تولوكوں كاساتھ دے كايا اس مكان كو ترجع دے كاجمال ندسورج كى تيش سے جم تبطلتے بين اور ند كرم

جمو کے بدن جملاتے ہیں 'دنیا میں تیرا حال ہے ہے کہ سورج کی گری تجنے برداشت جمیں 'وحوب میں تو کھڑا نہیں ہو سکا' پھر معلوم جمیں دونہ نے کے خوف سے کیا چیز مانع ہے جمہیا دونہ فی حرارت سورج کی حرارت سے کم ہے؟ اس قصحت سے لئس فرشتے کی طرف ما کل ہوجا تا ہے۔ فرض ہے کہ فرشتے اور شیطان کی بحش کمش جاری رہتی ہے اور وہ اس کشاکش کے در میان اپنی عمر کی منزلیں طے کر قاربت ہا تا ہے بعض او قات شیطانی اوصاف قالب آجاتے ہیں اور لئس با لکتیر شیطان کی طرف ما کل ہوجا تا ہے 'اس کا معاون و مدولارین جا تا ہے رہمانی گروہ سے اعراض کر تا ہے 'اور اس کے اصفاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر اور کی تقدیر آول تقدیر نے مر شیطان کے جال میں نہیں پھنتا' اس کے فریب کا قلع قبع کردتا ہے 'ور اس کے اصفاء سے وہ آمام اعمال ہر نہیں کر آ' بلکہ رحمانی گروہ کی خریب کا قلع قبع کردتا ہے 'ور اس کے اصفاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے التی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر آول ہی کہ مطابق ہو تا ہے 'قلب الدو من بستی کا مظاہر نہیں کر آ' بلکہ رحمانی گروہ کی مطابق ہو تا ہے 'قلب الدو من بیس کر آ' بلکہ ان میں انتقاب مطابق ہو تا ہے 'قلب الدو من ہیں اس مل کر کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر ماکن نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب اور تقیر کا ممل جاری رہائے۔ اس طرح کے قلوب کی ایک گروہ کی طرف منتقل طور پر ماکن نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انتقاب اور تقیر کا ممل جاری رہائی دیا ہے۔

اطاعات اور معاصی سب نزانہ فیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنا ہے کیونکہ قلب ملکوت کے فزائن میں سے ایک فزائد ہے۔ ارباب قلوب ای ظہور سے قضاو قدر کی معرفت عاصل کرتے ہیں 'جولوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب میں اورجو دو ذرخ کے لیے ہیں ان کے لیے افرانی کے اسباب پیدا کو جاتے ہیں اورجو دو ذرخ کے لیے ہیں ان کے لیے افرانی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں 'اور مجرک کرفقاء کی محبت مطاکی جاتی ہے 'اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ ہے وقوف بنا تا ہے 'وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی ذیرگی پڑی ہے 'گناہ کی جا تو ہو گئی ان کی خالفت کی قرابیا فضب ہوجائے گا۔ قرآن گناہ کے جا 'قربہ کرلیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کی نہیں اگر تونے ان کی خالفت کی توکیا فضب ہوجائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی مجھے تصویر کشی کی ہیں۔

يَعِلُهُمُ وَيَمَنِّيهُمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطَانُ الآعُرُ ور آ(پ٥ر١٥ آيت ١٥٠) شيطان ان لوگوں سے وعدے كياكر آئے اوران كو موسيل ولا آئے اور شيطان ان سے مرف جمولے وعدے كر آئے۔

عَارِحَادِمِانَا فَمَنْ يُرِدِاللّهُ أَنْ يَهْلِيهُ يَشَرَ حُصَلُوهِ لِلْإِسُلامِ وَمَنْ يُرِدَانَ يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَلْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانْمَا يَصَّعَلُونِي السَّمَا و(ب١٨ مَرَمُ أَعَدُهُ)

سوجی فض کوالد تعالی رست پر دالتا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشارہ کردیتے ہیں اور جس
کو بے راہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو قل بہت تک کردیتے ہیں جسے کوئی آسان میں جرمعتا ہے۔
اِنْ یَنْ صُرْ کُوہِ اللّٰہ فَالَا عَالِبَ لَکُمُ وَلُنْ یَنْ خُلُکُمْ فَصُنْ ذَالْذِی یَنْصُر کُمْ مِّنْ بَعْدِ (پس مر ۸ آست ۱۵۹)
اُنْ یَنْ صُرْ کُمُ اللّٰہ فَالَا عَالِبَ لَکُمْ وَلُنْ یَنْ جَیت سَکَ اور اگر تمارا ساتھ نہ دیں اُو اس کے بور
ایس کون ہے جو تمارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالی پر ایمان والوں کو احتاد رکھنا چاہیے۔
ایساکون ہے جو تمارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعاوروی گراہ کرنے والا ہے۔
ان آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ بی ہدا ہے دیے والا ہے اور وی گراہ کرنے والا ہے۔

يفعل مَايَشَاعُوبَ حَكَمَ مَايُريدُ الله جو جابتا ب كرما ب اورجو جابتا ب فيمل كرما ب-

نہ کوئی اس کے تھم کو نال سکتا ہے اور نہ اس کے نقیلے کو رُد کر سکتا ہے اس نے جنت پیدا کی اولوں کے مستحق پیدا کئے ' پھران مستحقین کو اطاعت کی راہ پر لگایا ' اس نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کئے ' پھرانہیں معاصی کے رائے پر ڈالا ' اور اپنے بیندوں کو جنتیوں اور دوز خیوں کی علایات بتلا دیں اور یہ اعلانِ فرما دیا ہے۔

َ إِنَّ الْاَبْرَ ارَ لَفِي نَعِيمَ قَانَ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (پ ٢٩٥٣ آيت ١٣-١٧) نيك لوگ به فك آمائش ش موس ك اور به كار (كافر) لوگ به فك دو درخ ش موس ك

عربه فرمایا جیساکه مدیث شریف می ہے۔

هو لا عفى الجنقولا ابالى وهو لا عفى النار ولا ابالى (احمر ابن حبان مبدالرحن بن تماده) يدلوك جنت من بي جمع ان كي بداه نس اوريد لوك دون من بي جمع ان كي بدا نس

الله تعالى بلندويرترين - لايسكُلْ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمُ يُسكُلُونُ (بدارا المناس)

وہ جو پھو کرتا ہے اس سے کوئی ہاز چرس قبیں کرسکتا اور آوروں سے ہاز پرس کی جاستی ہے۔ چاہیے قلب کے سلط میں ہم اسی مختر کر اکتفا کرتے ہیں ہمیو تکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پھو کمتا علم محالمہ کے مناسب نہیں ہے ، جو پچو ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو ظوا ہر پر قانع نہیں رہنا چاہیے 'اور چیکلے کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں'اور حقائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں'امید ہے کہ ہماری سے مختصر باتیں ان کی چھنگی دور کریں گی اور ان کے لیے مغید ٹابت ہوں گی۔

کتاب ریا منتراننفس و تعذیب الاخلاق ومعالجة امراض القلب ریاضت نفس 'تهذیب اخلاق اور امراضِ قلب کے علاج کابیان

س بعد نَارُ اللَّمِالُمُوقَدَة الَّتِي تَطَّلِمُ عَلَى الْاَفْكَة (ب ٢٩٥٣ آيت ٢-٤) ووالله ي آك به جو (الله ك حم س) سُلَقَالَ في به جوكه (بدن كو لِلتَة بي) دلول تك جا پنج كي-

اخلاقی حسنہ جنت کے کھے در سے اور تقریب النی کے دسائل ہیں اظلاقی خیشہ دلوں کے امراض ہیں اور ددھوں کی ہاریاں ہیں بدن کے امراض دنیا کی ذندگی سے محروم کدیتے ہیں اور دل و دوح کے امراض سے آخرت کی ذندگی ختم ہوجاتی ہے بدن کے امراض اور دوح و قلب کے امراض میں بھا ہرکوئی نسبت جمیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اظباع بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لاتعواد اصول و قوانین ترتیب دے رکھے ہیں جن کی دوشنی میں امراض کی تنخیص کی جاتی ہے اور دوائیں جویزی جاتی ہوں انہاں چتوجد کرتا ہے تو اسے دوح و قلب کی ہاریوں کے لیے دوائیں جویزی جاتی ہوں ہی جویزی جاتی ہوں ہوئے ہیں اور اس کے جو اسے دوح و قلب کی ہاریوں کے لیے مواض ہوتے ہیں اور ان کے نتیج میں دوسرے مدکو امراض ہوتے ہیں اور ان کے نتیج میں دوسرے مدکوا امراض ہدا

ہوجاتے ہیں اس لیے بیہ ضوری ہے کہ ان ا مراض کا علم حاصل کیا جائے ' امراض کے اسباب دریافت کئے جائیں ' اور ان کے علاج ومعالج کے طریقوں سے واقنیت حاصل کی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت قَدُافَلُحَ مَنُ زُكَّاهَا (ب ٩٤٥٥ أيت ٩٤) يقيناً وه مرآد کو پھاجسنے (جان کو) پاک کرلیا۔

یں دل کا علاج ی مراد ہے 'یزاس آیت و قُدْخُ اَبِمَنْ دَسُمُ الله ۳۱٫۳۰ آیت ۱۰ اُله میں ۱۰۱۰ ایت ۱۰ ا اور نامراد ہواجس لے اس کو (پُور) میں دیا دیا۔

میں دل کے علاج سے غفلت مقعود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کئب میں آئے گا۔ یمال مقصد تمذیبِ اخلاق اور اس کے مناج پر روشنی والتاہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں مح' اس دوران حسن علق کے فضائل بیان کئے جائیں ك حسن اخلاق كى حقيقت بمى زير بحث آئى اوريه بيان كياجائے كاكه رياضت ك ذريعه اجمع اخلاق تول ك جاسكة بين ا ا چھے اخلاق ماصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی مختلو ہوگ 'تندیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر می کیا جائے گاجن سے دلوں کے امراض بھاتے جاتے ہیں۔ اس کتاب می گیارہ مباحث ہیں۔

حُسن خلقی کی نضیلت اور بدخلتی کی ند تمت

آیات و احادیث : الله تعالی نے اپنے تی حبیب اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف میں 'اور ان پر اپنی نوتوں کے اظہار کے

وَأَنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (ب٢٩ر٣] يت

اورب فک آپ اخلاق حسد کے اعلی بالے پر ہیں۔

حضرت عائشة فرمایا كرتى تحميل كم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كافلق قران تفا-(١) ايك مرتبه ايك فض في سركار دوعالم ملی الله علیه وسلم سے خسن علق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے یہ آیت علادت فرمائی۔

وَإِنَّكُ لَعُلَى خُلُقَ عُظِيبِ (١٩٨٣ مَت ١٨٨)

سرسرى بماؤكو تول كركيا يجيئ اورتيك كام كى تعليم ديا سيخ اور جابلوں سے ايك كناره موجايا يجيئه

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصلمن قطعكو تعطى من حرمكو تعفو عمن ظلمك (٢) حن علق بدے کہ جو تھے سے تطع رحمی کرے واس سے صلد رحمی کرے جو مجھے محروم رکھے اسے دے اور

جو تحور علم كساس معاف كدي

آنحضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

انمابعثت لاتمهم كارم الاخلاق وامر عاكم يهق ابوبرين مساجع اطاق كى محيل ك لي مبعوث كياكيامون

اثقل مايو ضع في البميزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (ابوداؤر)

(ا) یہ روایت مسلم میں ہے اور احیاء العلوم میں پہلے ہی کی یار گذر بھی ہے۔ (۲) یہ روایت این میدید نے معرب جایر کیس بن معدین عبارة اور الس سے

تذي- ابوالدرداع)

سب نیاوہ بھاری چرجو قیامت کے دن میزان میں رکمی جائے گیوہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگی۔
ایک فخص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف ہے آیا اور کنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرایا: حسن خلتی وہ مخص چلا کیا اور دوبارہ دائی طرف سے آیا اور وہی سوال کیا "آپ نے جواب میں فرایا: حسن خلق 'وہ مخض نے بری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے 'آپ نے فرایا: حسن خلق 'اس مخص نے چو تھی بار بھی ہی سوال کیا 'اور بیچیے کی طرف سے آیا "آپ نے فرایا: کیا تو سم ہواں کیا 'اور بیچیے کی طرف سے آیا "آپ نے فرایا: کیا تو سم مے دین ہے ہو کہ تو خصہ نہ کرے۔ (۱) ایک مخص نے آپ سے پوچھا: رسول اللہ نحوست کیا ہے؟ فرایا: برخلتی (احمد عائشہ ) ایک قض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت کی درخواست کی 'آپ نے اسے قیمت کی اور خواست کی 'آپ نے اسے قیمت کی درخواست کی 'آپ نے اسے قیمت فرائی:۔

اتق الله حيث كنت قال زدنى قال اتبع السلة الحسنة تمحها قال زدنى قال: خالق الناس بخلق حسن (تذى الازر)

جمال بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو'اس نے عرض کیا کھ اور نفیحت فرمائیں! آپ نے فرمایا گناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کو نیکی گناہ کو مِثا دیتی ہے'اس نے عرض کیا مزید نفیحت فرمائیں' آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کامعالمہ کرو۔

مرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول الله! سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا: خوش اخلاق۔ ایک صدیث میں ہے:-

الله تعالی نے کی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اجھے نہیں بنائے کہ اسے دوزخ کو آگ کھائے۔

حضرت نفیل نقل کرتے ہیں کہ کمی فض نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلال عورت دن میں روزے رکتی ہے؛ راتوں کو نماز پڑھتی ہے؛ گرید اخلاق بھی ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پنچاتی ہے، آپ نے فرمایا:اس عورت میں کوئی خبر نہیں ہے، یہ دوزخی ہے (۲)۔ حضرت ابوالدردام کتے ہیں کہ میں نے سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فراتے میں کہ میں نے سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فراتے میں کہ میں نے سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فراتے میں کہ میں ہے۔

أول مايوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم قونى فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قونى فقوام البخل وسوء الخلق (م)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی ، جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجمعے قوت عطاکر' اللہ نے اسے حسن علق اور سخاوت سے تقویت بخش اور جب کفرید اکیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجمعے طافت دے' اللہ نے اسے مجل اور بدخلتی کی طافت مطاک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ان الله استخلص هذا الدين لنفسه و لايصلح لدينكم الا السحاء و حسن الخلق الا فزينوادينكم بهما (دار عنى فراعل الاستيرا لارئ)

(۱) یہ روایت محرین فعرالروزی نے ایک تعظیم قدر اصلوۃ میں ایر العلی بن الشخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ آ) یہ روایت کتاب آداب العجمت میں گذر بھی ہے۔ (۴) یہ روایت میں کتاب آداب العجمت میں گذر بھی ہے۔ (۴) اس روایت کی اصل مجھے نہیں لی البت ابودا کا داور ترخدی نے معنرت ابو الدروا ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن علق سے زیادہ بھاری چرکوئی دو مری نہیں ہوگی۔ الله تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالص کو لیا ہے 'اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حس خلق ہے نیادہ کوئی چیز موزوں نہیں ہے خبروار! اپنے دین کو ان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ ایک حدیث میں ہے:۔ حسن المحلق خلق اللّمالا عظم (طبرانی اوسلا۔ عمارین یا سز) خوش خلتی خدائے اعظم کا خلق ہے۔

صحابہ یے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کے اعتبارے کون سامؤمن افعنل ہے؟ قربایا: جو اخلاق کے اعتبارے سب سے بستر۔ (ابوداؤد۔ تریی نسائی۔ ابو ہریہ")

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:۔

انکملن تسعو الناس باموالکم فسعو هم بیسطالوجه و حسن الحلق (۱) تم لوگوں کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخدہ روئی اور خوش خلتی کے ساتھ وسعت افتیار کرد۔

آپ نے میہ مجمی فرمایا:۔

سوءالخلق یفسدالعمل کمایفسداالخل العسل (۲) بداخلاقی عمل کواس طرح فاسد کردی ہے جس طرح پیر کہ شد کو ٹراپ کردیا ہے۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم نے جمعے ارشاد فرمایا :۔ انکامر وقد حسن الله خلقک فحسن خلقک (ٹرائلی مکارم الاخلاق) تجے اللہ تعالی نے فوبصورت بنایا ہے تواسیخ اخلاق بھی خوبصورت کر۔

براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے (خرا تنی۔ مکارم الاخلاق) ابو مسعود البدری مواہت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا

عَ عَيْدُ وَ مَرَدَ مَا مُنْتَ خَلُقِي فُحِسِنُ خُلُقِي (٣)

اے اللہ! تونے میری صورت الحجی بنائی ہے میری سیرت بھی الحجی كر-

حضرت عبدالله بن عرِّ فرمات بین که سِرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم به دعاکشت فرمایا کرتے تھا۔ اللّه جانی کاسکالک الصِحة والعافِیة و حسن الْحُلُق (خراعی)

اللهماني السالك الصحفوالعافيية وحسن الحلور المراعي الدالتد! من تجرب محتوعافيت اور خوش خلق كاسوال كرما مول-

حضرت ابو بريرة سركاردد عالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرت بين

كرم المرعدينه وحسبه حسن خلقه ومروته عقله (ابن مام)

آدى كاكرم اس كادين ب عسب خوش ملتى ب اور مرةت معل ب-

اُسامہ ابن شریک کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس وقت کچھ آعرائی آپ سے یہ دریافت کررہے تنے کہ بندے کوسب سے بھتر چیز کیا عطا ہوئی ہے 'آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خلق حسن (اجھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

() يزار الدسعل طرانى - الد بررة (٢) ابن حبّان بدايت الد بررة بيلق بدايت ابن عباس (٣) خوا فلى - مكارم الاخلاق - راوى دراصل حطرت عبداللد ابن مسعود بس جيساكد ابن حبّان نـ ابن مجع بس اس كي صراحت كي ب نه روايت مائشة سے مند احد بي مجى ب- ان احبکم الی واقربکم منی مجلسایو مالقیامة احسنکم اخلاقا(۱) قیامت کے روز بچھ سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے بچھ سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جوتم میں نیادہ ایچے اخلاق والے ہوں گے۔

حضرت عبدالله ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم الله المراح بين

ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتدوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس (ثرا عَي طراق بير-ام سمة)

جس فض میں یہ تین چزیں یا ان میں ہے ایک نہ ہو تو اس کے سمی عمل کا اختبار مت کرو' تقولی جو اللہ کی تا فرمانعوں ہے اسے روکے ' اور اخلاق جن کے سمارے لوگوں کے در میان زندگی گذار ہے۔ ورمیان زندگی گذار ہے۔

نمازے آغازمیں سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم به دعا كرتے تھے۔

اللهم اهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الاانت (ملم - مل)

اے اللہ! اجھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر تیرسواکوئی اجھے اخلاق کی ہدایت نمیں کرتا 'اور جھے برے اخلاق سے دور رکھ 'تیرے سوابرے اخلاق سے کوئی دور نمیں رکھتا۔

حعرت انس فراتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں ما ضربوئ تو آپ نے ارشاد فرایا:۔ ان حسن الخلق لیندیب الخطیئة کما تندیب الشمس الجلید (خراعلی) خوش اخلاق کناه کو اس طرح کلادتی ہے جس طرح سورج برف کو پکملادی ہے۔

خوش اخلاقی کا و صف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا :-

من سعادة المرء حسن الخلق (ثرا على - مكارم الاخلاق) حن علق آدى كي نيك بختي من سے ہے-اليمن حسن الخلق (ثرا على - ملخ) خوش اخلاق بونا اليما فكون ہے-

حعنرت ابوذر سے ارشاد فرمایا ہے

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن اجرابن حبان-ابوذرا) مثل جيى كوئى تدير نيس اور حن علق جيما كوئى حب نيس-

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت الم حبیب نے آپ کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! اگر دنیا میں کسی عورت کے دوشو برتے اوروہ دونوں مرکعے تووہ عورت جنت میں کس کو طفی "آپ نے فرمایا:۔

لاحسنهما خلقاكان عندها في البنيايا المحبيبة نهب حسن الخلق بخير الدنيا والإخرة (بزار المراق كير فراعي)

اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش ملق رہا ہوگا اے اُم حبیبہ اِخوش ملق دنیا و آخرت کا غیر لے کر کمیا۔

<sup>(</sup> ۱) یه روایت کتاب المحدیث می گذر چکی ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایات

ان المسلم المسددليدر كدرجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرممزيته (احمد عبد الله ابن عمرة)

جس مسلمان کو خدا تونق دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا رجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت می در جة الظمان فی الهواجر (گری کی دوپرمی بیاے کا ورجه) کے الفاط بی عبدا (حمٰن بن سمرة روایت کرتے بی که جم مرکارووعالم صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں حاضر نے آپ نے ہم سے قربایا :

انى رايت البارحة عجبارايت رجلامن امتى جاثيا على ركمتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله خرائل كارم الافلاق)

میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری اُسّت کا ایک فخص دو زانو بیٹیا ہوا ہے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان جاب ہے 'استے میں اس کاحسن علق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل واله لضعيف

في العبادة (طراني خرا على-انس)

بندہ اپنی خوش اخلاق سے بوے بوے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالا تکہ وہ عبادت میں کرور ہوگا۔ کزور ہوگا۔

سلک فحاغیر فحک (بخاری و مسلم) اور مُنادُ خلاب کے بیٹے اِس ذات کی تم جس کے قیضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر نمیں ملے گاجس پرتم چل رہے ہوگ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

سوءالخلق ذئب لا يغفر وسوءالظن خطيئة تضوح (طراني مغرد عائفة) برخلق ایک نا قابل معانی کناه ب اور بر کمانی ایک ایما کناه بحرسے دو سرے کناه پر ابوتے ہیں۔ بیٹ میں ہے:۔

ایک مدیث میں ہے:۔ انالعبدلیبلغ بسوء حلقه اسفل درک جهنہ (طرانی واعلی۔ انس) بنده الی برطاقی اوجہ سے جنم کے مجل طبقے میں پانچ جاتا ہے۔

آثار : معرت لقمان سے ان کے بیٹے نے ہوچھا: اہا جان! انسان میں کون می خصلت امچھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' صاجزادے نے پوچما اگر دوموں انہوں نے کہا: دین اور مال میٹے نے کہا: اگر تین موں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر پوچها: اگر چار مون؟ فرمایا: دین مال عیا اور خوش اخلاق بوچها: اگر یا مج مون؟ جواب دیا: دین مال عیا ، حسن علق اور سخاوت ـ پوچھا: اگر چھ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بینے! اگر کسی مخص میں یہ پانچ خصاتیں جم ہوجا کمیں تو دہ پاکیزہ خوہ 'مثل ہے' اللہ کا دلی ہے' اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری کہتے ہیں کہ جس مخص کے اخلاق خراب ہیں دہ عذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہے۔ اور شیطان سے بری ہے۔ ہیں کہ آدی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بداخلاتی كى وجد سے جنم كے فيلے حصے ميں چلا جا آ ہے جب كدوہ عبادت كذار بھى ہو آ ہے ، يحلٰى بن معاذ كتے ہيں اخلاق كى دسعت ميں رزق کے خزائے ہیں وہب بن مُنبہ فراتے ہیں بداخلاق کی مثال ایس ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں بیوند لگایا جاسکتا ہے اورند انہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، نغیل بن عیاض قرائے ہیں کہ خوش اخلاق فاجری محبت مجھے بداخلاق عابدی محبت ہے نیادہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت مبداللہ بن مبارک کے ساتھ سنریس تھا آپ اس کی بداخلاقی بداشت فراتے اور اس كے نازا انعات ، جب وہ كى منزل پر رخصت ہوگياتو آپ اس يادكرك بهت ردئ اوكوں نے ردنے كى وجد معلوم كى فرمايا مجھے اس پر رحم آیا ہے عیارہ جھ سے تو رخصت ہو کیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت بُعنَد بغدادی فرماتے ہیں کہ قلت علم اور قلّتِ عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہیں ایک حِلم ' دو سری تواضع ' تیسری سخاوت اور چوتھی خوش ملت اور یس جار خصاتیں ایمان کا کمال ہیں۔ کتانی کتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے ،جو اخلاق میں زیادہ ہو تا ہے وہ تصوّف میں بھی نیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بلو 'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو' سیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایس برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑا نیول کی کفرت بھی فقعمان دو نہیں ہوتی عضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم كياہے؟ فرمايا: كرم وہ ہے جس كاذكر قرآن پاک میں اس طرح كيا كيا ہے:

إِنَّ أَكُّرُ مَكُّمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ (ب١٦١ ٣ ت٣)

الله كے نزديك تم من سب سے بوا شريف وى كے جوسب سے زياده پر يميز كار مو-

پوچھاگیا: حب کیا چیزے؟ فرمایا: تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ہر محمارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس محض نے بھی بلندی عاصل کی مخترت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلتی کا کمال حاصل نہیں کیا ، وہ اوگ اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلتی کے سلطے ہیں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی اِتباع کرتے ہیں۔

# خوش خلقی اوربد خلقی کی حقیقت

لوگوں نے خوش خلتی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشن نہیں ڈائی جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر تلم افھایا انہوں نے خوش خلتی کے نتائج و تمرات پر بحث کی اور وہ بحث بھی کمل نہیں کی بلکہ جس کے ذہن میں ہو ثمو آیا اس نے وہی لکھ دوا۔ خوش خلتی کی حقیقت وہ ابیت اور اس کے کمل ثمرات و نتائج کا موضوع ہنوز تشدیم کلام ہے۔ خوش خلتی کی حقیقت وہ ابیت اور اس کے کمل ثمرات و نتائج کا موضوع ہنوز تشدیم کلام ہے۔ خوش خلتی کے اور اس کے خوش خلتی فرس کے جو اقوال وارشادات نقل کرتے ہیں۔ معزت حسن بھری فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ہے کہ خندہ مور ہے 'مال خرج کرے اور لوگوں کی اُذیت برداشت کرے واسلی فرماتے ہیں کہ خوش خلتی ایزار سانی سے باز

رہے اور دو سروں کی ایڈا پر مبر کرنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہو اور ان میں اجنبی بھی ہو' واسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرایا کہ نگی اور کشادگی میں مخلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو عثان کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا خوش خلتی ہے' سل تستری سے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ادئی درجہ یہ ہے کہ آدمی محل سے کام لے' کس سے اپنے لیے انقام نہ لے' خالم پر رحم اور شفقت کرے' اس کے لیے منفرت اور ہرایت کی دھا کرے' ایک مرتبہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرایا کہ رزق کے سلسلے میں خدا تعالیٰ سے بدگان نہ ہو' اس پر اظاد کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آئی نہ کرے حضرت علی کرتم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن ملق تمن خصلتوں سے مہارت ہے محرمات سے اجتناب صلال کی طلب' اور اہل و میال پر توسع ۔ حسین بن منصور کے بقول خوش خلتی ہے کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہنانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید الحزاذ کہتے ہیں کہ خوش خلتی ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی کے سوا تیرا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس طرح کے اقوال بیشار ہیں۔ لیکن ان اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا نیا وہ مناسب سمجھتے ہیں۔

خوش خلقی کی حقیقت: یمال دولفظ بین فکق اور محلق۔ اور دونوں لفظ یجا بھی استعال کئے جاتے ہیں مثلاً کما جا تا ہے کہ فلال الحفی خون خلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن بھی اور بولئی حسن بھی اور باطنی حسن بھی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت میں فکق سے مراد ظاہری صورت ہے اور فحال سے مراد باطنی صورت ہے اور بداس لیے کہ انسان جم و روح سے مرتب ہے ، جم کا مشاہرہ آ تھے سے ہوتا ہے ، اور روح کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے جم و روح لیے کہ انسان جم و روح سے مرتب ہے ، جم کا مشاہرہ آ تھی ہوتی ہے اور الحجی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ اوراک کی جانے والی روح تا کے ذریعہ اوراک کے جانے والی روح کی نبست اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کا اظهار فرمایا۔ ارشاد ہے:

إِنِّيَ خَالِقَ پَشَر أَمِنَ صَلْصَالُ مِنُ حَمَا مَسْنُونِ فِإِذَا سَوَيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنُ رُوْحِي وَ وَكُونُ فِيهُ مِنُ رُوحِي فَقَعُولُ لَهُ سَاجِدِينَ (پ٣١٣ است٢٨-٢٩)

میں ایک بشرکو تجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مَرْے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو بنا چوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے دُو برد سجدہ میں گر پڑنا۔

اس آیت میں جم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے' اگر ہم کہیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف نئے' خلق نفس میں ایک ایسی راسخ بیئت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں' اگر اس بیئت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور بُرے ہوں تو بہ خلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں رائخ میت کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مثلاً اگر کوئی بعض نادار حالات میں بہت سا مال خرج کردے تو اسے
سخادت پیشہ نہیں کما جائے گا جب تک سخاوت کی صفت اس کے لئس میں ثابت و رائخ نہ ہو' افعال کے باکرانی اور کمی شکلف کے
بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مال خرج کرنے میں شکلف کرنا' سخاوت اور شکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصہ پر قابو پانا جلم
نہیں ہے نہیوں کہ مخات وہ ہے جو کمی شکلف کے بغیر ظاہر ہو۔

یمان چار امور ہیں اول قبل کا اچھایا برا ہونا ووم قبل کی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چارم نفس میں ایسی بیت کا موجود ہونا جو حُسن و جج میں سے کسی ایک کی طرف ماکل ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان ہوجائے خلق قعل کا نام نہیں ہے ' بہت ہے لوگوں کے مزاج ہیں ساوت ہوتی ہے لئین وہ خرج نہیں کہاتے بھی اس لیے کہ ان
کے پاس مال نہیں ہو آ اور بھی کسی دو سرے مانع کی وجہ ہے ' دو سرا مخص ٹی الحقیقت بخیل ہو آ ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا
کسی دو سری ضرورت ہے مجبور ہوکر خرچ کر آ ہے ' خلق جس طرح قعل کا نام نہیں اس طرح نعل پر قدرت اور توت کا نام بھی
نہیں 'کیول کہ آدمی دینے یا نہ دیئے بینی سخاوت و بحل ہلکہ تمام اضداد پر یکسال قرت رکھتا ہے ' اور ہرانسان کو فطر آدیے یا نہ دینے
پر قاور پیدا کیا گیا ہے قدرت سے بیدازم نہیں آ ماکہ اس میں خلق سخاوت یا خلق بحل ہوگا۔ اس طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہ
سکتے اس لیے کہ حسن و آج اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے ' اور سب سے متعلق ہو سکتی ہو اصل میں خلق
چوتے معنیٰ سے مبارت ہے ' بینی اس ویک کا نام ہے جس کے ذریعہ آدمی قدس بخل یا سخا پر مستور ہو آ ہے۔

قوت علم کی خوبی اور اس کا حسن بہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں جموث سے 'احتقادات میں حق و باطل 'اور افعال میں حسن و جمع میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے 'جب بہ قوت اس درج کی ہوجائے گی تو اس کا ثمرہ محمت کی صورت میں دیا جائے گا' افزاق کی اصل محمت ہے 'اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔۔

وَمَنُ يُكُونَ اللَّهِكُمَ قَفَقُدُاوُنِي خَيْرًا كَثِيرًا (پ٣١٥ آيت٢١) اورجس كودين كافيم لل جائاس كويوى خرى چزل كي-

خفب اور شموت کی قوتوں کی خوبی ہے کہ یہ دونوں تھکت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قوت عدل کا حاصل ہے

ہے کہ شموت و خفب کی قوتوں کو تحکمت کے آلام اور پابٹر کردے عقل ناصح اور مشغق مشیر کی طرح ہے 'اور قوت عدل عقل کے
مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے ' خفب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے
مشاری کتا 'اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے 'اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیرنہ
آگے بدھتا ہے اور نہ بیچھے ہتا ہے 'شموت اس کھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کی گئا جاتا ہے 'کھوڑا کہمی سُر ما
مشر مایا ہوتا ہے اور کہمی سرکش واُڈکی ہوتا ہے قوت عدل سے شموت کو بھی قابو میں رکھا جاتا ہے 'ورنہ آدی شکار کرنے کی بجائے
خود شکار ہوجائے۔

جس مخص میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخص میں بعض ارکان معتدل اور بعض فیر معتدل ہوں کے وہ معتدل کی بہ نبعت خوش اخلاق کملائے گا 'یہ ایسا ہی ہے جیسے کی مخص کے چرب پر آ بھیں خوبصورت ہوں اور باتی اصفاء ایجھے نہ ہوں تو اے آ بھوں کے اعتبارے حسین کما جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور باتی اصفاء کے اعتبارے برصورت قرار دیا جاتا ہے 'قرت خصب کے حسن اور احتدال کا نام شجاعت ہے 'اور قرت شہوت کے احتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خصب اگر حق اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خصب اگر حق اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت شہوت کے اعتدال و حسن کو مِفت کہتے ہیں 'قرت خصب اگر حقر اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اے تہور کما جائے گا 'اور کم ہوگی تو اے بُردی اور نامردی قرار دیا جائے گا 'اس طرح ہوں اور انہیں فضا کی حد اعتدال بین شجاعت اور عِفت ہی مطلوب ہیں 'طرفین یعنی کی اور زیادتی مطلوب ہیں جی بلکہ خرموم ہیں اور انہیں فضا کل کے بجائے رذا کل کما جاتا ہے۔ قوت عمل میں گی یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد طلم ہے 'عدل نہ ہوگا تو ظلم ہوگا۔ قوت علم کا اعتدال حکمت کملاتا ہے حکمت کو خلط

اغراض میں استعمال کرنا اسے مداحترال سے باہر کرنا ہے 'اگریہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تواسے خبٹ اور فریب کتے ہیں اور کی کی صورت میں ہے تو ہے وقوفی کتے ہیں۔ علم کا درجۂ اوسط حکمت کہلا تا ہے۔ اس تنسیل سے خلا ہر ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں۔ حکمت 'شجاعت' مِقت اور عدل۔

خلاصہ یہ ہے کہ محان اخلاق کے چار اصول ہیں تھت 'شجاعت عفت اور عدالت 'باقی اخلاق ان ہی چارد اصولوں کی فروع ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمال اعتدال آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کمی کو نصیب نہیں ہوا 'بعد کے لوگوں میں تفاوت ہے 'جو محف ان اخلاق میں آپ ہے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ای قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ فدا وند قدوس ہے اس قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ فدا وند قدوس ہے اس قدر بعید ہے۔ جو محف ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں 'اس کی طرف رجوع کریں اور تمام افعال میں اس کی افتدا کریں اور جو محف ان اظان سے محروم ہو بلکہ ان کی اضداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہو آب ہا ہے اور لوگ اس سے قطع تعلق کرلیں 'کیوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کا نما کندہ ہے 'جس طرح شیطان کو ترب وہ اس سے بھی دور ہوتا چاہیے جس طرح جامع اظان محفی ملکوتی صفات ہے اپنی قرابت کی بنا پر افتد اور اعراض کا مستحق ہو تا ہے اس طرح اس سے بھی دور ہوتا چاہیے جس طرح جامع اظان محفی ملکوتی صفات ہے اپنی قرابت کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستحق ہو تا ہے اس طرح اس سے بھی دور ہوتا چاہیے جس طرح جامع اظان محدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اغلاق وہ مسلم صلی اللہ علیہ و سلم مکارم اظلاق کی تحقیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اخلاق وہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اغلاق وہ میں وارد ہے 'یہ وارد ہے 'یہ وہ اغلاق وہ میں وارد ہے 'یہ وہ

بِيَ جَنَيِن قُرْآن كَرَيم فَعُمْنُ كَاوِمان مِي ذَكْرَكِا بِي ارشاد بِدَ إِنْمَا الْمُنُومِنُونَ النِّينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُ تَابُواْ وَجَاهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّمِاوُلِيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (بِ١٣ر١٣) مِي ١٥)

پورے مومن وہ بیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نسیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رائے میں محنت اٹھائی بیا لوگ ہیں ہیں۔ خدا کے رائے میں محنت اٹھائی بیالوگ ہیں ہیں۔

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروی کے بغیرایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین ثمو عقل اور منتہائے

حکت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہرہ کرنا سخاوت ہے' اوریہ مجاہرہ شموت کو قابو میں رکھنے سے ہوتا ہے' اور نفس کے ذریعہ مجاہرہ کرنا شجاعت ہے' یہ مجاہدہ عقل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی مدود کے اندورہ کر قوتت خفس کے استعمال سے ہوتا ہے' محابثہ کی تعریف میں اللہ تعیاتی نے ارشاد فرمایا :۔
تعریف میں اللہ تعیاتی نے ارشاد فرمایا :۔

اَشِلَاءُعَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُبِينَهُم (١٩٥١ است٢١)

وہ کا فروں کے مقالبے میں تیز ہیں اور آپس میں مموان ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہرحال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحمت قابلِ تعریف۔

#### رياضت ہے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعقاد کی تمرای کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کوشاق بھتے ہیں "انہیں یہ گوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تعلیم اور اختیار کی تہذیب و تغیر میں مشخول ہوں وہ اپ اظاق کے فساد کو اپ قشور ' نقض اور خبث پر ' محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کتے ہیں کہ اظاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو بہت اور طاح کی انہوں نے وہ دولیلیں ہیں کی ہیں ' ایک ہیہ کہ طاق باطنی صورت کا نام ہے "اور طاق طاح کی صورت کو کہتے ہیں ' اور طاح میں تبدیلی ممکن نہیں ہے ' مثا کوئی پست تعلیما قد قسیں بیعا سکتا ' نہ طویل القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ ہو بصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت ہو صورت ہو سکتا ہے نہ ہو بولی القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ ہو بصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت ہو سکتا ہے کہ خس انسانی فلورت کا مقتمنی ہیں ' ان کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا' ان کے درئے ہو تا لا صاصل تک ودد کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں ہیں ضائع کرنا ہے کیونکہ تزکیہ نفش کا مقصد ہے کہ قلب فائی لڈتوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب : ہے ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہو تا تو نہ و مظاو تھیجت اور تاؤیب و تعلیم کی ضرورت تھی 'اور نہ آخضرت مملی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام شے ہے ارشاد فرمائے حست و الحسلاق کم (اپ اخلاق ایمے بناؤ(ا)) اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی ساتھ مختل نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جائے ہیں 'باز کو دیکمو کہ دوو حثی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے 'شکاری کٹا تعلیم کے بعد اس قابل ہوجاتا ہے کہ اپ آقا کے تھم کی تقیل میں شکار کے پیچے دوڑے 'اے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے 'اس طرح سرکش کھو ڈافرر معانے ہے مطبح بن جاتا ہے 'کیا ہے سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں۔ اس سلط میں اصل بات ہے کہ موجودات کی دو تعمیں ہیں 'کال اور ناقص۔ کال موجودات وہ ہیں جو جسے وجود کے اختیار ہے مگل ہیں اور اندرونی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود ناکمل آسان 'ستارے جسم کے ظاہری اور اندرونی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ابھی ان کا وجود ناکمل آسان 'ستارے جسم کے ظاہری اور اندرونی اصفاء 'حیوانات کے اجزاء وغیرہ ناقص موجودات وہ ہیں کہ ایک اور ندرونت لیں اس کی خد میت کی جائے (یعنی پائی دیا جائے) تو یہ محظی درخت بین سے ہے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خد میت کی جائے (یعنی پائی دیا جائے) تو یہ محظی درخت بین سے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خد میت کی جائے (یعنی پائی دیا جائے) تو یہ محظی درخت بین سے کہ اگر اسے بوریا جائے اور اس کی خد میت کی جائے (یعنی پائی دیا جائے ہو یہ ممکن نہیں کے کہ اس میس کی تکہ اس میس کی تکہ اس می کہ کہ اس خالے کی صلاحیت نہیں ہے 'جب محظی کا حال ہے دو میزے کے اختیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال ہے دو سرے کی مطاحیت نہیں ہے 'جب محظی کا حال ہے دو بردے کے اختیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال ہے دو سرے کی مطاحیت نہیں کی مطاحیت نہیں ہوئی کی مطاحیت نہیں کی دو بردے کے اختیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال ہے دو سرے کی اس کی مطاحیت نہیں کی اس کی حال ہے دو سرے کی مطاحیت نہیں کی کی مطاحیت نہیں کی مطاحیت نہ بھر کی مطاحیت نہ کی مطاحیت کی دو بردے کے اختیارے مثائر کی حال ہے دو سرے کی دو بردے کے اختیار کی مطاحیت کی مطاحیت کی مطاحیت کی مطاحیت کی مطاحیت کی دو بردے کی مطاحیت کی دو بردے کی دو بردے کی کو دو بردے کی دو بردے

<sup>()</sup> الهجرين لال في مكارم الاخلاق عن رواية معاذ بلفظ "يا معاذ حسن خلقك للناس"

حال میں بدل جاتی ہے تو خفب اور شہوت کی قوتی کیوں منظر نہیں ہو سکتیں 'ہاں ان قوتوں کو بالکل ہی ختم کردینا ہمارے افتیار میں نہیں ہے 'ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قوتوں کو اپنے قابو میں تو کرکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کرسکتے 'ہمیں اس کا تحکم دیا گیا ہے 'اور میں ہماری اُخروی نجات کا سبب اور وصول اِلی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طبائع مختلف ہیں 'بعض طبیعتیں تفرکو جلد قبول کر لیتی ہیں 'اور بعض دریے تعمل کرتی ہیں' طبائع کے اختلاف کی دو وجس ہیں۔ ایک سے کہ وہ چیز جس کا تغیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی راسخ ہو یعنی اس چیز کے وجود کی مت اتنی ہی ہو جنتی آدمی کے وجود کی۔ شوت' خفب'اور کیٹر ہر خلق کا تغیر ممکن ہے 'لیکن سے ساتھ ہوتی ہے' چنانچہ چھوٹے چھوٹے ہموٹے کی خواہش سے محروم سبی ہوتے ' خفتہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا ہو تا ہے' اس کے بعد قوت تھیں نہیدا ہوتی ہے۔ دو سری وجہ سے کہ وہ خلق شمیل کی کڑت اس کے معرف اسے عادت عادت عادت عاند بین جاتی ہے۔

ان چاروں میں پہلا مخص محض جابل ہے ' دوسرا جابل اور ممراہ ہے ' تیسرا جابل 'ممراہ اور فاسق ہے 'چوتھا جابل' ممراہ ' فاسق اور فتندیرکور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب ، مکرین کا یہ کمنا کہ ریاضت سے شہوت اور خضب کی قرتوں کا استیمال مقصود ہے جب کہ ایا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ ان قرتوں کا استیمال یا خاتمہ ہر گز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے، آدی میں اس کا موجود رہتا ہمی ضروری ہے، چنانچہ آگر کمی مخض میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہوجائے اس طرح آگر فضب کا وجود ختم ہوجائے تو آدی مملک چزوں سے اپنا فراع نہ رہے اور ہلاک ہوجائے ان قرتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تغریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر وفاع نہ کرسکے اور ہلاک ہوجائے ان قرتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تغریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر افاع مقصود ہے۔ مثل فرائے ہیں۔

اَشِتَاءَعَلَى الْكُفّارِرُ حَمَاءَبُينَهُمُ (پ٢١٦٣)

وہ کا فرول کے مقالبے من جیزیں اور آپس میں مموان ہیں۔

اس میں محابہ کا وصف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفس ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خفس کی قوّت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا وجود ہو آ اور نہ جماد ہو تا۔ خفس اور شہوت کی قوتوں کو بکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انہیاء علیم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

انماانابشر اغضب كمايغضب البشر (مسلم-انس) مي انسان ي مون انسان ي طرح فعد كرنامون-

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرمنی کے خلاف پیش آئی تو خفب کی شدّت سے آپ کے رُخسار مبارک مرخ موجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے خصر آپ کو حق کوئی سے نمیں بٹا آن تھا (بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر) یاری تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُو الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (پ٣١٥ آيت ١٣٨) اور فعم كن منط كرف والح اور لوكون سے وَركُور كرف والے-

اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو خصد پی لیتے ہیں 'یہ نہیں فرمایا کہ ان میں خصہ نہیں ہو تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خضب اور شہوت کا با لکلیہ ختم ہوتا فیر فطری چڑہے اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں تو تیں اعترال کے اس درجے پر آجا کیں کہ حقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے 'نہ یہ کہ دونوں مقل پر غالب آجا کیں 'تبدیل خلق کا حاصل کی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اننی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں ماصل کی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت اننی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی آبم ریاضت کے ذریعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا حمکن ہے 'امتحان اور تجربے سے بیات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے 'اور اس میں کمی طرح کا کوئی ابہام یا شک باتی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن باک کی یہ آبت دلیل ہے۔

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَهُ يُسُرِ فُوا وَلَهُ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَاماً (پ١٩م آيت ٢٤) اوروه جب خرچ كرت بي اوران كا خرچ كرنا اعتدال

اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بھی کا درمیانی درجہ ہے نیز فرمایا ۔ وَلَا تَجُعَلُ يَذَكَ مَعُلُولَةً اللّٰى عُنُقِكُو لَا تَبُسُطَهَا كُلَّ الْبُسُطِ (پ١٥ است ٢٩) اور نہ تو اپنا ہاتھ کرون ہی ہے ہاندہ لینا چاہئے اور نہ ہالک ہی کھول دینا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے:۔ کُلُو اُوَاشُر بُوُ اُو لَا تُسُرِ فُو النَّه لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ (پ٨٠٦ آيت٣) اور خوب کھاؤاور ہواور مدے مت تھوبے شک الله تعالی پند تنس کرنا مدے تھنے والوں کو۔

خضب کے ہارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ اَشِدَّااُءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (پ٣١٦ آيت ٩٧) وه کا فروں کے مقالِجُ مِن تيز بيں اور آپس میں مہمان ہیں۔

مدیث شریف میں ہے:۔ (بہعتی-مطرف بن عبداللہ")

بمترين أمور درمياني أموريي-

اوسط درہے کے پندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پردہ ایک را زہے۔اور اس را زکی محقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُخروی کا مدار اس رے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک ہو جیسا کہ باری تعالی فرماتے ہیں۔

لَّا مَنُ اَتَى اللَّهِ قَلْبِ سَلِيْبِ (نِ ١٩ر٥ آيت ٨٩) عمران (اس كى نجات موكى) جو الله كياس (كفرت) پاك ول لے كر آئے كا۔

بن اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے ول کا ان دونوں عوارض سے خالی ہونا ضروری ہے ایعنی نہ وہ مال کے جمع وإحكارى طرف ماكل مواورنداس كو خرج كرنے كا حريص مو ميونك جے خرج كرنے كا حرص موكان كاول اى طرف لگارہے كاكد كميس سے مال آئے اوروہ خرج كرے جب كيہ بخيل كى سارى توجد إمساك (مال كورد كنے بر) موكى۔ قلب كى سلامتى يہ ہے كہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو' اور کیوں کہ رفع تقیفین ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نه ہوں اور وہ عالت درجہ اعتدال کی ہے درجۂ اعتدال میں بید دونوں وصف ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اوروه محندُ ابھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کہتے ہیں اور نہ فعندُ اکتے ہیں بلکہ منگنا کہتے ہیں بھی سفاوت اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے ، شجاعت تمور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے ، مِقت حرص اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے ، باتی تمام اخلاق کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہے ' ہرخلق میں افراط و تغریط غدموم ہے اور اعتدالِ مقعود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشِد کو چاہئے کہ وہ ایے شاکردو مریدے سامنے غضب اور بنل کی بڑائی کرتے رہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں میوں کہ اگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تووہ زیادہ کے لیے کوئی نذر علاش کرلیں ہے 'البتہ اگر ٹم کی اجازت بھی نہ دے توبیہ ممکن ہے کہ وہ کم پر قناعت كرليس اور زياده پرمائل نه مون اس طرح اعتدال كا درجه حاصل موكا- كم كى اجازت زياده كے ليے بهانه بن جائے گى اى لے شاگرداور مریدے کی کما جاتا رہے کہ وہ ان قولوں کو بالکل ندرہے دیں 'انہیں سرے سے ختم کردیں 'یہ راز لکھنے کا نہیں تعا کیوں کہ کم عشل لوگ اس سے دمو کا کھا جائے ہیں اور وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بحل بھی حق ہے۔

## حسن خلق کے حصول کاسبب

یہ بات آپ اچھی طرح سمجد بچے ہیں کہ حس ملق کا عاصل یہ ہے کہ قت عمل معتدل ہو حکمت کال ہو شموت اور غضب کی توسیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے آلع اور مطبع موں یہ اعتدال دو جموں سے ماصل موتا ہے پہلی دجہ یہ ہے کہ آدی پر خدا کا فضل د کرم ہو' اور وہ اپنی پیدائش کے روز اقل ہی ہے خوش خلق اور کا ان العقل ہو 'شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ ددنوں عمل و شرع کی پابعد ہوں۔ ایسے معض کو عالم بنے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤدب بنے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مؤوب ہو باہ جسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عضرت بحل علیہ السلام عاتم الانبیاء سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم اور دوسرے انهاء عليم الصافة والسلام تصداوريه امر يحد بعيد نسي بي كه آدى كى للج اور فطرت میں وہ بات موجود ہو جو اکتباب سے حاصل ہوتی ہے مبت سے بچے شروع بی سے بچ ارت مند اور سفاوت پیشہ ہوتے ہیں ا بعض بچے روز اول بی سے جموثے مکار ' برول اور منجوس ہوتے ہیں ، مران میں یہ اوساف بعض اوقات ان اوساف کے حال اوكول سے اختلاط ركھنے كى بنا پر 'اور بعض او قات سكھنے سے پيدا ہوتے ہيں۔ دوسرى دجہ يہ ہے كہ ان اخلاق كو مجاہدے اور رياضتدے عاصل كرے بليني نفس سے وہ كام لے جن سے مطلوبہ خلق عاصل ہوجائے مثلا جو مخص سخادت اختيار كرنا جاہتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تعلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پر مال خرج کرنا چاہئے 'خواہ اس کے لیے نفس پر مبرکرنا پڑے 'اور میہ

سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہے جب تک کہ نفس اس کاعادی نہ ہو جائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ اس طرح جس فخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بنا چاہتا ہو اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابٹری کرنی چاہئے 'اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع ہی اگر کرنا چاہئے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر سمل نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا بھی طریقہ ہے۔ اس کی انتها یہ ہے کہ متعلقہ طلق آدی کی طبیعت بن جائے اور اس میں اندے محصوس ہونے گئے 'شلا تخی اس محصو کو کہا جائے گاجو مال خرچ کرے اور اس میں اسے الذت مے 'اگر خرچ کرتا ہو'اور میں اندے تک بجائے تکلیف ہوتی ہوتو اسے تخی نہیں کہیں گئے 'اس طرح متواضع وہ مخص کملائے گا جے تواضع میں مزہ ملے۔ دبئی اخلاق نفس میں اس وقت تک رائخ نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام احمال پر سے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور ان کے پورے شوق و رخبت کے ساتھ پابٹری نہ کرنے گئے '

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نائى - انس) ميرى آكوكى فعن كنماذ من ركى كئ ہے -

نماز میں آپ نے آکھوں کی محدثدک اس کیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی' جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر آ رہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا' اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ حَسنہ کی مواظبت عدم مواظبت سے بہترہ مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے' ارشادِ باری ہے۔

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

أعبدالله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خير اكثيرا (مران كير)

الله كى عبادت رضاكى حالت من كر 'اگريد مكن نه جو توجو چرنجي تاپند جواس پر مبركرنے ميں بواخير ہے۔ پحرسعادت كايد كمال نميں ہے كہ بهى فعل رضا و رخبت سے جو 'اور اس ميں لڏت ملے 'اور بهى اس كے بر عكس جو 'بكد جرلحہ اور جر آن ايك بى حالت رہنى چاہئے' بكد عمر كے ساتھ ساتھ شوق و رخبت اور أنس و رضا ميں زيادتى جونى چاہئے' سركارووعالم صلى الله عليه وسلم سے كمى هخص نے سعادت كے متعلق وريا فت كيا' آپ نے فرمايا نہ

طول العمر في طاعة الله (ابومنمورديلي- ابن عم) خداك الحاحث من عمر كالحويل بونا-

می وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپند کرتے تھے "کیونکہ الدنسیا مزرعة الانحرة (دنیا آخرت کی کیسی) ہے "جس قدر عمر ہوگا اس قدر عبادات ہوں گی "اور اس نبست سے اجرو ثواب بھی زیادہ ہوگا اننس طاہر سے اَطہر بندگا اُ اظال قوی سے قوی تر "اور حسن سے اَحسن بنیں گے علاوہ اَزیں عبادات کا مقعدیہ ہے کہ قلب پران کا اثر ہو "اور قلب پراثر اس وقت ہو تا ہے جب عبادات پر مُواطَبَ اور مُداومت ہو۔

ان اخلاق کا مقصدیہ ہے کہ ول میں دنیا کی محبت باتی نہ رہے 'اور اللہ کی محبت رائخ ہوجائے 'اللہ کی ملا قات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو' وہ اپنا تمام مال اس طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پھچا جاسکتا ہو 'غضب اور شہوت دونوں انسان

كے ليے متحربين ان دونوں قوتوں كو شريعت كے ہلائے ہوئے طريقے پر استعال كرے اور انہيں بھي وصول إلى الله كا ذريعه بنائے۔ پھراس طرح کے کاموں سے خوش ہو 'اور اقت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہویا سمجھوں کی فھنڈک میسر ہویا عبادات المچی معلوم ہوتی ہول تو یہ کوئی جرت الممیزیات نئیں ہے عادت نفس کے آندراس سے بھی زیادہ عجیب وغریب چیزوں کے ظهور کا ہا حث بن سکتی ہے ، ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو بیشہ غم و کرِّب میں جتلایاتے ہیں ' دو سری طرنِ مفلس جواری کو دیکھتے وہ ہار کر بھی خوش ہو یا ہے اور مزہ یا تا ہے مالا تکہ جس حال میں وہ ہے اگر دو سرے بھی اس میں جالاً ہوجائیں تو بے قمار زندگی ہی دو بحر موجائے اللہ (مُوتے) سے مال ختم مو تا ہے المحر جاه و برواد مو تا ہے ازیدگی کی آسائنیں جمنی ہیں حاکمان وقت کی باز پُرس کا خوف تلوار کی طرح لکا رہتا ہے ، پر بھی اس کا چَیا ختم نہیں ہو تا کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جا تا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پا آ۔ کیوتر باز بھی آپنے کھیل کا اتنا دِلدادہ ہے کہ دِن بھرد هوپ میں کمڑا رہتا ہے 'دهوپ کی شدّت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو تروں سے اسے عشق ہے ' خلاؤں میں ان کی اُڑان سے اسے دکچی ہے 'اور بازی لگانا اس کا محبوب مشظم ہے میں حال ان بد طینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتمائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں وقید وبندی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نسیں آتے وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر سجحتے ہیں 'اور تمام سزائیں بنسی خوشی برداشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ ویں اورات ساتمیوں کی نشاندہی نہ کریں۔ اس کی دجہ بی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تمور کو شجاعت بیجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو مجے ہیں کہ ان کے لیے سرائیں سینے سے بھی گریز نہیں کرتے ' یہ سرائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختفل کا ہے جوعور توں کی صورت بتالیتے ہیں 'اور اپنی اس ذموم حرکت پر فخرکرتے ہیں ہر مخص اپنے اپنے حال میں متت اسيخ اسيخ پيشے پر نازال ہے وا وہ كلوك و سكاطين موں كامبر اور جام - يدسب امور عادت اور ايك بى كام بر مسلسل مواظبت كے بتیج میں سامنے آتے ہیں اور جب اپ ہم ذاق اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان كامشاہدہ ہو تا ہے توبید امور تنفس میں اور زیادہ رائخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب نفس انسان باطل سے تلزُّدُ حاصل کرسکتا ہے اور بُرائیوں کی طرف اکل ہوسکتا ہے قوحق سے لطف کیوں شیں اٹھاسکتا 'اور اچھا ٹیوں کی طرف کیوں شیں مائل ہوسکتا بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نتیں ہوتا 'یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھانے کی رخبت رکھتا ہو کہا اس رغبت کو فطری کما جاسکتا ہے۔ کئی مخص کا حکمت اللہ کی محبت معرفت اور عبادت کی طرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو 'جس طرح کھانے کی رخبت فطری ہے اس طرح اللہ ک معبت امعرفت اور عبادت کی طرف میلان مجی طبیعت قلب کامفتنی ہے اکوں کہ قلب امررتانی ہے اشموت کے نقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائمی اور فطری نہیں ہوسکتا 'قلب کی اصل غذا حکمت 'معرِفت اور مجت الی ہے 'اگر عوارض کی وجہ سے دو طبن تقاضوں سے منحرف ہوجائے تو یہ ایبا ہے جیسے کی فض کے معدے میں ظل ہوجائے اور کھانے کی اِشتماباتی نہ رہے 'حالا تکہ کھانا معدے کی غذا ہے 'اور اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات فلا ہر ہوئی کہ جو دل غیراللہ کی طرف جس قدر ما كل موكا اى قدر اس ميں مرض موكا بال أكر كسى غير الله سے محبت الله كے ليے موتو كوئى مضاكته نهيں 'ا مرض نمیں کما جائے گا الکہ یہ مجت بھی طبعی کہلائے گ۔

اس تنصیل سے یہ بات امچی طرح ثابت ہو پھی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاق حند کا اکتساب کیا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی عض اولاً انہیں بتگف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الاَ مریہ اخلاق طبعی اور خلتی ہوجاتے ہیں ، قلب اور احصاء کے مابین یہ جیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے احصاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے 'اور احصاء کے اشارے پر حرکت کرنے گئے ہیں 'ای طرح احصاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے 'قلب اور احصاء کی آثر پذری کا یہ سلمہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ جھنے میں آسانی ہوگی۔

شلاکوئی مخص فن کتابت میں ممارت حاصل کرنا جاہے تو اس کا یہ طرفتہ ہے کہ وہ مصل کے سلسلے میں ام ین فن کا تبول کی تقلید كرے اور جس طرح وہ حوف و الفاظ لكھتے ہيں اس طرح وہ ہمى لكھ أور عرصة دراز تك اس كي مصل جارى ركھ يمال تك كم كابت اس كى عادت بن جائے اور خوبصورت حوث جس طرح به كلف بنے تے اب بلا كلف بنے كيس اس طرح أكر كوئى مخصِ متید بننا جاہے تو اسے فتهاء کی تعلید کرنی جاہئے ایعنی فقہ کے مسائل کا بار بار بحرارُ واعادہ کرنا چاہئے آکہ وہ مسائل أذبر موجاً مي اور دل تك ان كا اثر ينيج اور تقيه النُّفس موجائے اس طرح عني مثنی برديار اور متواضع بننے يا خواہش مند بمي ان لوگوں ی تقلید کرے جو می معنی میں سفاوت ، تقوی علم اور تواضع کے زبورے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدار تکلف سے موتی ہے ،بعد میں زر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جڑ پکڑ لیتے ہیں افلاق کے اکتساب کی میں تدہیر ہے۔

یماں یہ بات یا در کھنی جائے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم آیک روزی جھٹی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو آ اور ایک دن ك مطالعه و تحرار ب فقيد نيس بنااي طرح اعمال حند ك ذريعه قلب ك تزكيه ميميل اور محسين كاطالب أيك دن كي عبادت ہے یہ مقصد حاصل نہیں کرسکتا اور نہ ایک روز کی معصیت ہے اس مقصد کی پخیل میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا می مطلب ہے کہ آیک مناو کمیرہ دائی بر بختی کا باحث نہیں ہوگا۔ البتہ ایک روز کا تفظل دو سرے روز کے تفظل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگریہ سلسلے دراز رہے تو طبیعت میں سستی پدا ہوسکتی ہے اور نفس بے عملی کاعادی بن سکتا ہے اور بیاستی اور ب عملی نقہ سے محروی کا باعث بن سکتی ہے ہی حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا ایر تکاب دوسرے صغیرہ گناہ کا سبب ہو تا ہے اور بت سے صغیرہ کناہ مل کر کبیرہ کناہ بن جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ نیز جس طرح ایک رات کے مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہو تا بلکہ بدن کے قدریجی نشودنمای طرح آہستہ ہوتا ہے اس طرح ایک رات کی عبادت کا اثر ہمی فوری طور پر مرتب نہیں ہو آ بلکہ بتدرتج ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک رات یا ایک ساعت بلکہ ایک لحد کی مختر ترین عبادت کو حقیر سمجیس اس لے کہ تموڑا تموڑا بت ہوجا آہے کہ مصدال چند مخضر مخضر عبادتیں طویل عبادت بن جاتی ہیں ہمیا عجب ہے کہ مخضر عبادت اسپنے ا خلاص کی بنائر طویل عبادت سے فائق اور اجرو تواب میں زیادہ ہو ' بسر حال مختصر عبادت بھی موثر ہوتی ہے جمواس کی تا جمر محسوس نہ ہو' تا میرے مختی رہنے یا نہ رہنے ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عبادت کی انتہا تواب ہے' اور وہ مناکع نہیں جاتا۔ اس پر معصیت کو قیاس کرنا چاہئے۔

بت سے نتماء ایک دن کی تعطیل کو حضراور غیر مور سمجھتے ہیں۔ان کی بدعادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکت ہے ،وہ نفس کو تعطیل کے غیر معور مونے کا فریب دیتے رہیں مے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں مے میں حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ مناہوں کو اہمیت نہیں دیے اور انہیں حقر تصور کرتے ہیں' اور انس کو توبہ کا فریب دیے رہے ہیں' یمال تک کہ توبہ کی توفیق نسیں ہوتی اور موت کا اپنی پنجہ انسیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناموں پر امرارے دل سیاہ موجاتے ہیں 'اور توبہ کی توثق نسیں

ہوتی وہ کادروزاہ بند ہونے ہے می مرادے اور می اس آیت کے معنی ہیں۔ وَجَعَلْنَامِنُ مِیْنِ آیکی مِمْسَدَاً وَمِنْ حَلْفِهِمُسَدَاً وَمِنْ حَلْفِهِمُسَدَاً (ب٣٢ر١٨ آيت ٩) اور ہم نے آیک آزان کے سامنے کردی اور ایک اوان کے بیچے کردی-

حضرت على فرات بيرك قلب من ايمان كابتدا ايك سفيد نقط سے موتى ہے عثنا ايمان نياده موتا ہے اس نقط كى سفيدى اور جم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہوجاتا ہے اور نفاق کا اعاز ایک سیاہ نقطے سے ہوتا ہے ،جس قدر نفاق برستانے اس قدراس نقطے کی سای اور حتی دیود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یمال تک کہ تمام الب ساور جاتا ہے۔ اس تنسیل سے ثابت ہوا کہ اجھے اخلاق مجمی طبعی ہوتے ہیں' اور خلقہ آدی کے قلس میں اے جاتے ہیں جمعی ان کا اکتساب كرنارة اب اكتباب كى ابتدا تكليف سے موتى ب بعد من يكى اخلاق عادت اور طبيعت بن جاتے ہيں۔ فيك لوكوں كے مشام ب

اور ان کی تقلید سے بھی اجھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں 'کوئی کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے' اور وہ خیرو شرہر طرح کے امور سرقہ کملتی ہیں' جس محض میں سے تینول باتیں طبع' عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں بلاشیہ وہ محض نسیلت کے اعلی درجے پرے اور وہ محض ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتمائی ورجے پرہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادِ نَا شرکو پہند کرتا ہو اور دوست احباب بھی برے ہوں' باتی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں' قرآن یاک میں ہے۔

ڣؘڡؘڹؗؾؘۼۘڡؘڶؗڡؚؿؗڡۜٵڶۮڗؘڗٟڂۑؗڔٲۘؾڒۘٙٷۘڡٛڹؗێؖڠؖڡۜڶؙڡؚؿؖٚٵڶۮۜڗٙڗؚۺڗۜٵؾؘۯ؋(پ٣٦٣٠٣)ؾ ٨-٨)

جو فخص (دنیا میں) ذرّہ برابریکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو مخص ذرّہ برابریدی کرے گاوہ س کو دیکھ لے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُّ اللَّهُوَلَٰكِنْ كَانُو اَانْفُ سَهُمْ يَظُلِمُونَ (پ١٧٥ - آبت ٣٣) اور ان پر الله تعالی نے ذرا ظلم نمیل کیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کررہے تھے۔

تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس: یہ بات آپ پہلے جان بچے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحواف نفس کے مرض کی علامت ہے 'یہ آبیا ہی ہے بدن کے مزاج میں اعتدال شدر ستی اور اعتدال ہے انحواف بھاری کی دلیل ہے' زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بھان کرسکتے ہیں' جس طرح بدن ہے امراض دور کر کے اس کی صحت اور شدر ستی کے کوشش کی جاتی ہے 'اس طرح نفس سے اخلاق وفیلہ دور کئے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاصلہ سے آراستہ کیا جاتا ہے' انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے' غذا اور خواہشات کے موارض سے معدے میں خلک واقع ہوتا ہے اس طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے' چنانچہ اسی اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج 'اور صحیح فطرت کا حامل اعتدال ہی ہے' بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں' مدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كل مولوديولد على الفطرة وانما ابواه يهو دانه او ينضر انه او يمجسانه ( عارى و ملم- ابو بررة)

ہر پچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی نفرانی یا بحدی بنا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذا کل اختیار کرتا ہے پیدائش کے وقت یہ رذا کل اس کے اندر پیدائسی ہوتے نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کامل پیدائسیں ہو تا بلکہ آہستہ آہستہ بوھتا ہے اور نشوو نمایا تا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کامل پیدائسیں ہوتا بلکہ بتدرتے کمال حاصل کرتا ہے 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت اور نزکیہ و تمذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگربدن میچ ہوتو طبیب اس کی صحت کی حفاظت کے لیے تدبیری کرتا ہے اور بھار ہوتو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجمد کرتا ہے اس کی طرح آدمی کو چاہئے کہ وہ یاک وصاف اور شاکت و مدنب نفس کی حفاظت کرے اور صفات کمال اور صفاء سے محروم نفس میں کمال اور صفاء ہیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام احتوال کو در ہم برہم کرنے والی علمت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے لین حوارت کا مراح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے لین حوارت کا علاج بھی ان کی اضداد سے کیا جاتا ہے۔ ماتا ہے بھی عرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و جاتا ہے۔ شاہ جہل کے مرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و

ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پر بندلگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی باریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور ول کی خواہشات کو دہانے سے ہو تا ہے اس طرح نس کے امراض بھی عجابدے کی تکنی اور شدت پر مبرکتے بغیردور نہیں ہوتے ملکہ ول کے امراض میں اس مجابدے کی ضورت پچھے زیادہ ہی پرتی ہے'اس نے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہوجا تاہے جب انسان کی روح اس کے جم کاساتھ چموڑتی ہے لیکن ول کے امراض مرنے کے بعد بھی بیشہ بیشہ کے لیے ہاتی رہ جاتے ہیں۔ نیز جس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے هر مرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی ش**ت**ت وضعف کو سامنے رکھ کر تبجویزنہ کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کی' نطاوتی کی رعایت ندی گئی ہو'اس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرد کھاہے اس معیار کی روشن میں وہ دوا کی مناسب مغید اور مرض کے لیے مؤر مقدار جویز کرتے ہیں اگر یہ معیار طوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ موجائے ای حال نفس کی باریوں کا ہے۔معالج کو چاہتے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے آضدادے علاج کرے ان میں یہ معیار طحوظ رکھے۔دوا کامعیار مرض کی روشنی میں منعیّن کیا جاتا ہے' چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کاعلاج نہیں کرتا جب تک وہ یہ پتا نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض كاسب باردب يا حارب اكروه مرض حرارت كى بنائر ب تووه اس كے ضعف و شدت پر نظر دالا ب مجرون كے احوال ا وقت کے تقاضے ' مریض کی عمراور اس کے مشاغل و فیرو بھی معالج کی نظر میں رہے ہیں اور وہ اننی کی روشنی میں علاج تجویز کر تا ہے اس طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے ذریطاج روحانی مریضوں پر ریا مناں اور مجاہدوں کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں 'نیزائیے مریض نے لیے کوئی مجاہرہ اس وقت تک تجویزنہ کرے جب تک اس کے مرض کا میچ طور پر اندازہ نہ کرلے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوسکا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک بی طريقة اختيارنه كرے-أكركى نے ايباكيا توده اسے روحانى مريضوں كے دلوں كو بلاكت ميں جنلاكردے كا مرشد كا فرض يہ ہے كدوه سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے اس کے حالات پر نظروالے اس کے تن دسال اور طبیعت و مزاج کی رعایت كرے اوريد ديكھے كہ وہ مجاہدے كى كس قدر مشقت اور نعب برداشت كريا ہے ان تمام امور كا جائزہ لينے كے بعد وہ اس كے ليے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرد مبتدی ہواور شریعت کی صدودے ناواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے سائل سكملائ جائيس أكروه حرام مال ميس مشغول مو اور معصيت كالريكاب كرنا مو تواس منع كرے اور كناموں كى زندگى مذارتے سے روک ، جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نورے مؤر ہوجائے تو احوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجربیہ کرے 'اگر اس کے پاس ضورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خرات کردے تاکہ اس کے ول میں مال کی طرف کوئی التفات باقی نہ رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف ما كل موجائے اس طرح أكر مريد كے ول ميں تكبّر رغونت اور عزت نفس كا احساس زيادہ مو تواسے ما تكنے اور لوكوں كے سامنے دست سوال درا ذکرنے کے لیے بازار بھیج کونکہ تکبراور رغونت اور اپنے آپ کو برا سجنے کا حساس ذکت کے بغیر نہیں جا آ۔اور مُدَاكري سے زیادہ باعث ذلّت چیز کوئی دو سری نمیں ہے ،جب تک یہ بماری المجمی طرح ختم نہ ہوجائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیٹے کی پابندی کرنے کا ملف بنائے "كبراوررونت قلب كى بدترين مملك بارياں بين اگر نمي مريد پر جم ولباس كى ظافت كا خیال غالب ہو اور وہ صفائی کی طرف زیادہ ماکل نظر آتا ہو تو اس سے کمریلو کام لئے جاتیں شا کمری صفائی کرائی جائے مندی جملوں پر جما اُدو لکوائی جائے ' باور کی خانے کا کوئی کام سرو کردیا جائے آکہ وحویں سے سابقہ بڑے ' اور نظافت کی رعونت باتی نہ رے۔جولوگ اپنے کروں میں زیب و زینت اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور دلنوں میں کوئی فرق نہیں ہے و کشیں بھی دن بھراپی آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو پوج یا پھرکے منم کی پرستش کرے ، جب بھی بندہ فیرانڈ کی پرستش کر تا ہے اس کا قلب اللہ سے مجوب ہوجا تا ہے ، جو مخص اینے لباس میں اس کی پاکی اور صلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ آپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں پر بھی ہے کہ اگر کوئی مرید ایل می خموم اور فتیج عادت سے بازنہ آئے تو اس کا رخ اس خموم عادت سے بٹا کر کسی دو سری خموم عادت کی طرف چیردینا چاہے جو اس سے کم درج کی ہو۔ یہ ایما ہی ہے جیسے کوئی فض کیڑوں پر لگا ہوا خون پیشاب سے وطوع اور پیٹاب کوپانی سے دحود الے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو' یا جیسے بچے کو کتب میں اولاً کیند بلے سے کھیلنے کی ترخیب دی جائے ، پر کھیل سے اچھے لباس کی طرف ماکل کیا جائے 'اچھے لباس اور زینت و تفاخر سے ریاست و جاو کی طلب پر اسمایا جائے اور آخر میں اسے آخرت کی ترفیب دی جائے اگر نمی مخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تو اسے معمولی درج کی جاہ کی ترغیب دنی چاہے اور اسے بندر جاس صفت سے ہنانا چاہے اس طرح اگر کسی مخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تواسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ، مجراہ اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ، ووسروں کو کھلائے ، اور خود نه کھائے میاں تک کہ اس کا نفس عادی ہوجائے اور اس میں مبری قوتت پیدا ہوجائے موس کا خاتمہ ہوجائے۔ اس طرح اگر کوئی مرید نوجوان مو اور نکاح کا خواہش مندمولیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تواسے روزہ رکھنے کے لیے کے بعض او قات روزے سے بھی شہوت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید سے کے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے 'روٹی نہ کھائے' دو سرب دن روٹی سے افطار کرے پانی نہ بے گوشت اور وو سرے سالنوں کے استعال سے معم کرے یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہوجائے شروع میں بھوک ہے اچھا کوئی دو مراعلاج نہیں ہے اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو مختل اور خاموشی افتیار کرنے کا تھم دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلط کردے جو بد اخلاق ہول 'اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے باکہ ان کے ساتھ رہے رہے وہ انتوں پر مبر کرنے کا خوکر بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیاوہ ترایے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بداخلاق ہوں اور زشت روگی اور درشت کلامی ان کی عادت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچے والی ہرا نتے پر مركت تع اور غصه في ليت تع شروع شروع من اياكر في كي انس كلف عد كام لينا يرا بعد من مبران كي عادت بن میا یماں تک کداس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پرلیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کروری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انهول نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سنر کرنے لکے جب موسم سرد ہو 'اور موجیس مضطرب ہوں۔عبادت سے سستی اور کابل کے علاج کے لیے مندوعابد رات بحرایک ہی پہلو کمڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں ست تھے ، انہوں نے اپنے مرض کاعلاج اس طرح کیا کہ رات بحر مرکے بل کھڑے دے تاکہ نفس اس مشقت سے محبرا کرپاؤں پر کھڑا ہونے پر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت ول سے اس طرح سے ذا کل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خرات کرنے کے بجا دریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترجع دی کہ خیرات کرنے میں ریا کاری کا اندیشہ تھا۔

ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج تے طریقے معلوم ہوتے ہیں آلیکن یماں ہمارا مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے ا دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئیدہ صفحات میں بیان کریں گے اس وقت تو ہمارا مقعد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے:۔ وَاَمْمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّمَ وَنَهِ مَی النّفُس عَنِ الْهَوٰی فَانِّ الْحَجَّنَةَ هِ مَی الْمَاوٰی (پ۳۳۰م

اور جو مخض (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کمڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور ننس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

مجاہدے میں اصل اور اہم تربات سے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پوراکرے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ترک شہوت کا عزم

کرلے اور اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے 'اوریہ سجھ کہ یہ دشواریاں بطورِ اہتاناً و آنمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبرد آنما ہوکراپٹے ارادے پر قائم رہناہی مجاہدہ ہے جمد تھنی کرے گاتو نفس کو الی ہی عادت ہوجائے گی 'اور وہ تباہ ہوجائے گا'اگر خدانخواستہ مجمی حمد تھنی کی نوبت آجائے تواپٹے آپ کو مزادے جیسا کہ ہم نے محاب عادت ہوجائے گی' اور تمام اور مراقبہ کے باب میں نفس کو مزاد سینے کے موضوع پر مفتلو کی ہے آگر نفس کو مزاند دی تو نفس اس پرغالب آجائے گا' اور تمام ریاضت بریاد جائے گی۔

#### قلۇب كى بيارى اور مىحت كى علامتىن

جاننا چاہئے کہ ہر عضوبدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگر وہ فعل جس کے لیے عضوی مخلیق کی گئی ہے اس عضو سے سرزدنہ ہواور سرزد ہو تو امنطراب کے ساتھ سرزد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عضوا پی صحت کھو چکا ہے ' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ' آئکہ کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ' آئکہ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہوجائے۔ اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے میں آئی ہے ' اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت ' اللہ اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی مخلیق عمل میں آئی ہے ' اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت ' اللہ تعالیٰ کی مجبت' اس کی عباوت' اس کے ذکر سے لذت عاصل کرنا اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دیتا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء ہے اس پر مددلینا ہے ' چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرباتے ہیں۔۔

وَمُأْخَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الْآلِيَّعِبُمُونِ (ب7172 آيت ٥٦)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

بسرحال ہر عفو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فا کدہ مخصوص ہے قلب کا مخصوص نعل حکت اور اللہ تعالی کی معرفت ہے انسی انسانی کی خصوصیت وہی ہوئی چاہئے جس کے ذریعہ وہ بھائم سے ممتاز ہوجائے میونکہ کھانے پینے 'دیکھنے 'اور جماع کرنے کی قوت تو جانوروں کو بھی میسرہے 'انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ اشیاء کی اصل ان کا اور اک رکھتا ہے 'اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالی ہیں 'اب اگر کوئی فض کسی شئی کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس شئی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے 'معرفت کی علامت محبت ہے 'جو اللہ تعالی کی معرفت رکھے گاوہ اس سے محبت ہمی کرے گا'اور محبت کی علامت ہے کہ اس پر دنیا کی کسی محبوب چیز کو ترجیح نہ دی جائے جیسا کہ ارشاور تبانی ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ اَبَاءَ كُمُ وَابْنَاءَ كُمُ وَاخْوَانُكُمُ وَازْوَاجُكُمُ وَعَشِيرَ تُكُمُ وَالْ إِفْتَرَ فنتُمُوهَا وَتِحَارَةِ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَ مُسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحَبَ الْيَكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَى يَاتِي اللّهِ الْمُرِهِ (پ١٩٥ آيت ٢٣) آپ كد دينج كد اگر تمارك ال باپ اور تمارك بيخ اور تمارك بهائى اور تمارى ديبال اور تمارا كند اور وه ال جوتم في كمات بين اوروه تجارت جي من تكاى نه بوت كاتم كوانديشه بو اوروه كمرجن كوتم پند كرت بوتم كوالله ي اور اسك رسول سے اور اس كى راه من جماد كرنے سے نواوه بيارك بول ق تم

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سواکس اور چیزی مجت ہے اس کا دل بھار ہے یہ ایسا بی ہے جیسے کس کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایسا معدہ مریض کملا تا ہے 'یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بھار ہیں۔ اِلّا ما شاء اللہ۔

بعض اُمراض استے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا تا۔ ول کے امراض کا حال کچھ ایہا ہی ہے کہ صاحب
مرض کو اپنے مرض کا پند بھی نہیں چاتا۔ اس لیے وہ ان سے غفلت برتا ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تخی پر مبر
کرنے کی ہمت کو بیٹے اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی تخالفت ہے جس کی تخلیف جاں کئی کی تخلیف سے زیاوہ شخت سمجھی جاتی ہے 'اگر کسی مخض کے اندر مبر کا یا را بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا ہو اس کا محج طریقے پر علاج کرسکے 'ول کی پیار یوں کے معالج علاء ہو سکتے ہیں' لیکن ان کے قلوب خود بیار یوں میں مبتلا ہیں' جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کرپاتے تو وو سرے کا علاج کیا کریں گے 'اس اغتبار سے دل کا مرض تنگین اور لا علاج بن گیا ہے 'دل کی بیار یوں کے علاج کا علم محن چکا ہے نہ ان بیاریوں کو شیحنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال ہیں مشخول ہیں بیاریوں کو شیحنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال ہیں مشخول ہیں بیاریوں کو شیحنے والے رہے اور باطن ریا ہے' بیماں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالج کے نتیج میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال شخیے۔

اس سلسلے میں اس بیاری پر نظرر کمنی جاہے جس کاعلاج کرنا ہے 'اگروہ بیاری شلا بخل ہے جوہلاک کرنے والی اور اللہ تعالی سے وور کرنے والی ہے تو اس کاعلاج مال خرج کرنے سے ہوگا الیکن بعض او قات مال خرج کرنے میں صدود سے تجاوز کیا جا آ ہے اور اِنفاق اسراف من داخل ہوجا تا ہے اِسراف بھی ایک مرض ہے کیے ایبا ہی ہے جیسے کوئی مخص بردرت کاعلاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پنچائے کہ برووت پر حرارت غالب آجائے ظاہرہے کہ حرارت کا غلبہ بھی مرض ہے ' بلکہ مطلوب اعتدال ہے'جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برُودت' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا در میانی درجہ مطلوب ہے' اگر آپ نقطة اعتدال اور دوچيزوں كے درميان حدّا وسط معلوم كرنا جابي تواس كا طريقه بيہ كه اس فعل پر نظرة إليس جو كني خلق كے باعث وجود میں آئے اگر وہ نعل سبل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لیتا جائے کہ یمی خلق نفس پر غالب ہے ، شا اگر مال جع كرنے اور اسے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجہ لینا جائے کہ نفس پر علق بنل عالب ہے۔اس صورت میں خرج کرنے اور مستحقین کوان کاحق پنچانے کا الزام کرے اور اگر نفس کو مستحق پر خریج کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرج کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہواور سے خرج کرنا جمع کرنے سے زیادہ مبل لکتا ہو توسمجھ لینا جائے کہ نفس پر خلق اِسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رجوع ہوتا جاہے ننس کی محرانی اس طرح جاری رکھنی جاہئے اور بد و میصتے رہنا چاہئے کہ کون سانعل ننس پرشاق گذر تا ہے 'اور کون سانعل سن ہے۔ اور مید محرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ موجائے یعنی نہ نفس کو خرج سے ول چسی رہے اور نہ جع وامساک کی طرف اس کا القات رہے ملک اس کی حیثیت پائی کی می موجائے جو ضرورت کے لیے روکا جا آ ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جا آ ہے ' نیز بَذْل (حرج كريد) كوامساك (روكف) يركوني ترجع يد موعجو ول اس ورجه كاموجات كاوه ان اخلاق روطه على رب كالوالله تعالی تک چنے کے لیے ول کا دُنیاوی علا کق سے لا تعلق ہونا ضروری ہے اکہ جب دنیا سے اذن سفر ملے تونہ ول میں کسی شی کی طرف اِتفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس اطیفہ کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے رامنی ہے 'ایسے ہی نفُوس اللہ کے مقرّب بندوں انہیاء 'مقریقین ' شُراءاور مُسلحاءك زمرے میں شاركئے جاتے ہیں۔

درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتائی دقت ہے 'بلکہ یہ کمنا زیادہ بھترہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس وشوار گذار صراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے کہل صراط سے سلامتی کے ساتھ گذریں گے' اور کیونکہ آدی صراطِ متنقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تعوز ابہت جمک بی جاتا ہے اس لیے اس کا دل اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اے بچھ نہ بچھ عذاب ضور ہوگا گودہ دونے کی آگ ہے اس طرح نكل جائے جس طرح بلی جم يق به اوراس ي رو تارك اندرے كذرتى به الله تعالى فراتے بسند وَاِنْ مِنْكُمُ اِلْا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَقْضِينَا ثُمَّ نَنْجِى ٱلنِيْنَ اتَّقَوُا (پ١١ر ٨ آيت ١٧-١٢)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے (ضرور) پورا ہوکررہے گا پھرہم ان لوگول ان کو نجات دے دیں مے جو خداے ڈریں۔

متنین سے وہ لوگ مراد ہیں جو مراط متنقم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں مراطِ متنقیم پر ثبات قدی کی ای دشواری کے پیش نظر ہندے پر سورۂ فاتحہ کے دوران شب وروز میں سڑاہ مرتبہ یہ دعا واجب ہو کی ہے۔

إَهُلِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ (بِرآيت)

بتلاديجي بم كوراسته سيدها ـ

روایت ہے کہ کمی بزرگ نے خواب میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرایا ہے کہ سورہ ہود نے جھے بو ژھا کردیا۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرایا کہ اس سورت میں یہ آیت

فَاسْتَقِمْ كَمَالُمِرُ تَ (ب١٢ سَ٢١)

آب جس طرح که آپ کو عم جواب (راودین) پر منتقیم رہے۔

بہرمال سیدھے رائے پر قدم رہنا اگرچہ سخت دشوارہے لیکن انسان کو استقامت ہے قریب تر رہنے میں کمی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عین استقامت عاصل نہ کرپائے جو محض نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات احجمی طرح سمجہ لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں مخصرہ 'اور نیک اعمال احجے اظلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں 'اس اعتبارے ہر بڑے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے' تاکہ اگر کوئی لقص ہو تواہے دور کیا جاسکے۔

#### اپنے عیُوب بیجانے کا طریقہ

اللہ تعاثی جس بھے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اے اس کے میوب پر مقلع فرمادیتے ہیں ،جس مخص کو گہری بعیرت میتسر ہوتی ہے اس پر میوب مخلی نہیں رہنے 'اور جب میوب کا علم ہوجا آئے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہوجاتی ہے 'لیکن اکثر لوگ اپنے میوب سے نا واقف ہیں حال یہ ہے کہ آدمی دو سرے کی آگھ کا بڑنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آگھ کا شہتیر نہیں دیکھ پا آ۔۔۔اپٹے میوب پھپاننے کے چار طریقے ہیں:

سلا طریقہ: بیہ کہ کمی ایسے چی مجلس میں حاضری دیا کرے جو ننس کے عیوب سے واقف اور مخلی آفات پر مطّلع ہو'اس فی بات اور مجاہرے کے باب میں اس کی ہوایات پر عمل پرا ہو' یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور مجاہرے کے باب میں اس کی ہوایات پر عمل پرا ہو' یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور مجاہرے کا طریقہ تبویز کر تا ہے' اس نے میں کورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذو ناور ہی ملتے ہیں۔

دو سرا طریقیہ : بیہ ہے کہ کوئی مخلص' وفاشناس' زیرک اور دیندار دوست طاش کرے اور اے اپنے نفس کا گراں مقرّر کردے آگہ وہ اس کے آحوال اور اَفعال پر نظرر کھے' اور خلاہر و باطن میں جو گرائی بھی دیکھے اس پر تنبیہہ کرے' اکابر علائے دین کا طریقتہ می رہا ہے۔ حضرت عرق ارشاد فرمایا کرتے سے کہ اللہ تعالی اس مخض پر رحم فرمائے جو جھے میرے عیوب سے آگاہ کرے 'چنانچہ وہ حضرت سلمان فاری سے اپنے عیوب کے متعلق دریا فت کرتے سے 'ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی فلا بات تم نے سی ہو تو جھے ہلاؤ آکہ میں اپی اصلاح کرلوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عرق نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کرلیتے ہیں 'اور سے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کرلیتے ہیں 'اور سے کہ آپ کہ آپ دریا فت کیا کہ تمہیں ان دو باتوں کے علاوہ بھی پکھ معلوم ہوا ہے جواب دیا: نہیں: فرمایا: ان دونوں ہاتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو' آپ حضرت حذیفہ ہے بھی اپنے عیوب دریا فت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہو کیا میرے اندر بھی تنہیں تراشے کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ فور کیجے کہ حضرت عرائی جلالت شان اور علو مرتبت کے باوجودا پی ذات پر کیسی کیسی مجتمیں تراشے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے عیوب ہتلائے پر مجبور کرتے۔

یہ جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود پسندی کے مرض میں بہت کم جٹلا ہوگا' اور اپنے نفس کو پاکباز سجھنے کی بجائے متم اور غلط کار سجمتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے اٹکاہ کردیں ' زیادہ تر دوست خوشامہ بہند ہوتے ہیں کہ عیب کو منر کہنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ' ملکہ اے دوسی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں کچھ دوست حاسدانہ طبیعت رکھتے ہیں'اور بدھا چڑھا کرعیب ہتلاتے ہیں' مخلص' بے غرض'اور سیچے دوست کا دجود عَنْقاء ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت واؤد طائی نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی افتیار کرلی تھی الوگوں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ اب آپ ان لوگوں سے کیوں نمیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں موتی ہے کہ دو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندہی کردیا کریں و نیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے بر تکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں ہارے عیوب سے آگاہ کریں' اور ہمیں نصیحت سے نوازیں یہ ایمان کی مزوری ہے کہ ہم اپنے عیوب کی نشاندہی پر برا فروختہ ہوں' اخلاقِ رفطہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ' مچھو وغیرہ اب آگریہ موذی کیڑے تہارے کیڑوں میں مخس جائیں اور کوئی قفص مہیں ان کی انت ہے آگاہ کرنے اور ان سے بیخے کی تاکید کرے یا بیخے کا راستہ تلائے تو کیا وہ تمہارا دسمُن ہے؟ ہر گزنہیں!اس قفص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور پچھو وغیرہ سے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے ' طالا نکہ پچھو کے زہر ملے ا ثرات ایک دوروز رہیں تے 'جب کہ اخلاقِ بر کا اثر موت کے بعد بھی باتی رہے گا ' پھرکیا بات ہے کہ ہم اینے نامیح کو دعمن تصور كرتے بيں اور اس كے متلائے ہوئے عيوب كاإزاله نميں كرتے ، بلكه الثان كاندر عيوب ملاش كرنے تلتے بيں ماكه وہ أكنده نفیحت کی جرأت نه کرسکے۔ ناصح کو وسمن وی لوگ سجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑھکے ہوں ' مید ضعف ایمان می کاشاخسانہ ہے۔ آے اللہ! ہمیں رشد وہدایت کا راستہ د کھلا ، ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ فرما 'اور ان عیوب کے ازالے کی قوت ہے نواز 'اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ اوا کرنے کی توثق عطا کرجو ہمیں جارے عیوب سے آگاہ کریں۔

تیسراطریقید : بیہ بے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے اس لیے کہ دھمنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیمیتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات طاہر نہیں کرتی 'ہمارا خیال توبیہ ہے کہ آدمی خوشالہ پند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو عیب بین اور عیب کو دشنوں سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمواً تعریف ہی کرتے ہیں' ان کی آئھیں صرف اچھائی دہتی ہیں ان کی آئھیں صرف اچھائی دہتی ہے ہے کہ آدمی فطر آدشنوں کی محمد سے اور ان کی ہریات کو حدر پر محمول کرتا ہے اور ان کی ہریات کو حدر پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بصیرت دشنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: یہ کہ لوگوں سے ملے مطلے اور دوبات ان میں بری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپے ننس کا احساب کرے اگروہ

پات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آئیٹ کی طرح ہوتا ہے، ہر فض کو چاہئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے آئیٹ میں اپنی نفسویر دیکھے، اس کے حیوب کے ذریعہ اپنے حیوب معلوم کرے، اور یہ سمجھے کہ خواہشات کی اِتباع کے معاصلے میں عام طور پر طبائع قریب قریب ہیں، جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا جزء ود مرے میں ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی ماراپنے حیوب ڈھونڈ افتیار کیا جائے تو ہر فخص میں اپنے حیوب ڈھونڈ افتیار کیا جائے تو ہر فخص می خود بخود اصلاح ہوجائے، نہ مؤوب کی ضورت ہے اور نہ مرتی گل۔ حضرت عیلی علیہ السلام سے کی محض نے دریا فت کیا کہ کی خود بخود اصلاح ہوجائے، نہ مؤوب کی ضورت ہے اور نہ مرتی گل کے۔ حضرت عیلی علیہ السلام سے کی محض نے دریا فت کیا کہ آپ کو آدب کس نے سکھلایا ، جابوں کی جمالت جمھے بری معلوم ہوئی میں نے اس سے کانور قبل میں نے اس سے کانور آزرا و شفقت انہیں نفیحت کانور اس کے باس کویا چا کا جو ایک کرے، اور ایسے دائی کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مضول ہو ، اور آزرا و شفقت انہیں نفیحت کرے ، اور ایسے دائے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس مخص کو ایسے استاذ کی صحبت میتر ہے اس کے پاس کویا چا کور اور اور ایسے دائی کی مرض کا علاج کرے گا اور اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بچائے گا۔

## قلوب کے امراض کاعلاج ترکیشہوات دلائلِ نقل شواہدِ شرع

اگر آپ ندکورہ بالا تنصیلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے کھل جائیں گے اور علم ویقین کی روشنی سے قلوب کے امراض اوران کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن آگر آپ غورو فکر کے ذریعہ امراض اوران کے معالج کی معرفت حاصل کرنے سے عاج ہوں تو تقلید اور انجان ہائنیب کے طور پر ان کی تقدیق ضرور کرنی چاہئے ہی وکلہ ایجان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے در حاصل ہو تا ہے 'اللہ تارک و تعالی فرائے ہیں۔

یر فی جاللہ الذین امنو آمینگم والذین او تو العلم کر جات (پ۲۸۲۸ آیت) الله تعالی تم میں ایمان والوں کے (اور ایمان والوں میں) ان لوکوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے (اُ خمدی) درجے بلند کرے گا۔

چنانچہ جس مخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تقیدیتی کی کہ اللہ تعالیٰ تک پنیخے کا واحد راستہ شموات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا ہمید پالیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی سے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

وَكُلِّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسنى (ب٥٠٠ آيت ٥٥) اورسب الله تعالى نے ایک كمر كاوعده كيا ہے۔

شریعت کے شواہد : بسرحال اس حقیقت پر کہ ترک شوات ہی اللہ تک پنچنے کا داحد ذریعہ ہے۔ آیات احادیث اور علاء کے اقوال شاہر جیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَنَهَى النَّفُسُ عَن الْهُولَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِى الْمَاوَلَى (ب٥٣٠ آيت ٢٠٨٠) اور جمي نِي نَفِي او حرام فوا بن سے روا ہوگا سوجت اس کا محکانہ ہوگا۔ اُولِنِ کَ الَّذِينَ اَمُنَحَن اللَّمُقُلُوبَهُ لِلسَّقُولَى (پ٢٦ س٣ آيت ٣) يدو اوگ بين جن كے داول كو الله تعالى في تقولى كے ليے خالص كريا ہے۔ اسى تغيريه بكه الله تعالى في ان كولول سے شوات كى مجت تكال دى اسركارووعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما آب: المؤومن بين خمس شدائد مؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله و وشيطان يضله ونفس تنازعه (مكارم الافلاق-ائن)

مومن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے مؤمن اس سے حد کرتا ہے منافق اس کے تیک بغض رکھتا ہے " کافراس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اے مگراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جنگزا کرتا ہے۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا کہ نفس جھڑا اُور شمن ہے اس کے ظاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیر معترت داؤد علیہ السلام پر وجی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنے وُنقاء کو شوات کو لٹمٹہ تر بنانے ہے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی مقلیں شہوتوں ہے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ معترت عیلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس مخص کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی فاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جمادسے واپس آئے تھے:۔

> مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر خوش آميد! تم چموئے جمادے بوے جماد كى طرف والى آئے ہو-لوگوں نے عرض كيا: يا رسول الله! جماد اكبر كيا ہے؟ فرمايا: جماد نفس(۱) - نيزا يك مرتبه ارشاد فرمايا: -المحاهد من جاهد من ضاله بن سعيدًا) مجاہد وہ ہے واللہ تعالى كى اطاعت ميں نفس كا مجاہده كرے -

> > ایک دیثیں ہے:۔

کف اَذَاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعضک بوم القیامة فیلعن و بعضک بعضاالا ان یغفر الله تعالی ویستر (۲) این نفس کوانی ایزائے مت کر اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تھے سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دو سرے کو لعنت کرے گا اللہ تعالی تیری مغفرت کردے اور تیری یردہ یوشی فرادے۔

بزرگوں کے اقوال : حضرت سفیان قوری ارشاد فراتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج بھے ہخت محسوس نہیں ہوا۔ بھی وہ میرے جن میں مفید ہو یا اور بھی مختر ہو یا۔ ابو العباس موصلی اپنے نفس سے کہتے کہ نہ قو شزادوں کی طرح دنیا کے مزے لوشا ہے اور نہ عابدوں کی طرح مجاہدہ کرتا ہے 'کیا قو جھے جنت اور دو ذرخ کے درمیان قید کرائے گا' تجفے شرم نہیں آئی۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ مرکش محورت کی مرکش محورت نیاوہ ہوتی ہے۔ یہ معاذ فرماتے ہیں کہ مرکش محورت کی تقورت نیاوہ ہوتی ہے۔ یہ معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کے مماتھ ریاضت کی تلواروں سے لاواور ریاضت ہے کہ آدمی کم محالے 'کم سوئے 'بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کی ایڈا پر مبر کرے 'کم محالے ہے شہوت ختم ہوجاتی ہے 'کم سوئے سے ارادہ و فیت میں صفائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں اور فرمات نہیں کہ نفس معائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں و فیت میں مفائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں و فیت میں مفائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں و فیت میں مفائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں و فیت میں مفائی آتی ہے 'کم بولنا آفتوں و فیت میں کامیابی صاصل ہوتی ہے 'آدمی کے فیت میں ہوتی کہ فوت میں ہوتی کہ نوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے اتھوں سے دوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے اتھوں سے وہ کوئی کی گوار نکالے اور خاموثی کے اتھوں سے وہ کوئی کی گوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے اتھوں سے وہ کوئی کی گذت اور طلاوت جوش میں آئے اس وقت کم خوالی کی میان سے کم خوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے اتھوں سے وہ

<sup>(</sup>۱) یہ رویات کتاب عائب القلب میں گذر چکی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نمیں لی-

کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم ہے باز آجائے 'اور اس کے نفتے مرو پر جائیں اور ول شہوت کی آلا کتوں ہے پاک و صاف
ہوجائے 'اگر نفس کے ساتھ ہے سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف 'منوز اور ہاکا بچاکا ہوجائے گا خبر کے میدان اس کے راستے ہوں ہے ،
طاعات کی واویاں اس کی گذر گا ہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور وار ہی ہی اس طرح وو زے گاجی طرح محوز اہموار دھن پر
مریف دو تر آج یا اس طرح محو ترام ہوگا جس طرح بادشاہ گئی کی برکر آ ہے۔ یحدیلی بن معاذر ازی ہے بھی فرہایا کرتے تھے کہ
انسان کے دشمن تین ہیں 'ونیا 'شیطان' نفس 'ونیا ہے ڈہر کے ذریعہ بچ۔ اور شیطان پر اس کی مخالفت کر کے فلہ حاصل کرو 'اور
انسان کے وشمن تین ہیں موبار کی امروائی ہیں 'اس کی باک ڈور حتل کی گرفت ہے لگل جاتی ہو آ ہے وہ شوتوں کا امر ہو تا ہے اس
کی اور میں خواہشات کی ذبیریں پڑجاتی ہیں 'اس کی باک ڈور حتل کی گرفت ہے لگل جاتی ہے 'ورا ہے بھر
کے پاوں میں خواہشات کی ذبیریں پڑجاتی ہیں 'اس کی باک ڈور حتل کی گرفت ہے لگل جاتی ہے 'ورا ہے بھر
کے باوں میں خواہشات کی ذبیریں پڑجاتی ہیں 'اس کی باک ڈور حتل کی گرفت ہے لگل جاتی ہے 'ورا کے بھیر
عاصل نہیں ہوتی 'ابر بچی وراتی فراتے ہیں کہ جس نے شوات کے ارتکاب ہے اصفاء کو خوش کیا اس نے اپنے دل کی زہن می
مامل نہیں ہوتی 'ابر بچی وراتی فراتے ہیں کہ جس نے شوات کے ارتکاب ہا وہ اور میرو تو نور کی بار کی اس کی اورائی فراتے ہیں کہ جس نے شوات کے اس وقت حدیث ہو سے علیہ السلام کو معرک خوانوں کا اس کا ای اور مبرو تقوی نے فلاموں کو بادشاہ کرویا ہے اس کا مورٹ ہو سے مالے اور مبرو تقوی نے فلاموں کو بادشاہ کردیا۔ حضرت ہو سف علیہ السلام نے جواب ویا کہ یہ بات یاری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے:۔

اِنَّهُمْنَ يَتَقِ وَيَضَيِّرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجُرَّ الْمُحْسِنِينَ (پ٣١٨ آيت ١٠) واقع جو مخص گنامون سے پھاہ اور مبركر آئے تواللہ تعالی ایے نیک كام كرنے والوں كا جر ضائع نيس كرتا-

علاء كامتفقد فيصله : سرحال تمام علاء اوروا نشورون كامتفقد فيعلديه بكرة خرت كي سعادت ماصل كرف كا مرف ايك ي

ذریعہ باوروہ بہ ہے کہ نفس کو ہوا وہوں ہے دور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے اس اعتبارے اس فیطے پر
ایمان لاہا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شہوات اور فاقابل ترک شوات کے متعلق ہم پہلے میان کرچے ہیں۔ ریاضت کا
حاصل اور خلاصہ بہ ہے کہ نفس ان چزوں ہے صرف بقار منہورت معتبع ہوجو قبریں اس کے ساتھ نہ جا کیں 'لیاس' نکاح'
کمانا اور جینا اور مسکن وفیرہ چزیں جو زندگی کے لیے ناکر ہیں 'ان چزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ ان سے عبت رکھتا ہے 'اور مرنے کے بعد ان کی خاطرونیا میں واپس آنے کا معتقی ہے 'اور ونیا میں واپس کی خواہش وہی قنص
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف
کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی مرف
ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی کا دل اللہ کی عبت و معرفت اور ذکرو تکر میں پورے طور پر مشخول ہو 'اور ونیا وی بخشی ہوئی توت و
حد تک قنا حت کرے جو اس کی مشخولیت میں افر نہ بیس' اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی توت و

اوگوں کی چار قسمیں : جولوگ اس حقیق ریاضت تک نہ پیچ سین انہیں اس سے قریب ترورجات تک بینے کی کوشش ضرور کی جائے۔ اس سلنے میں چار طرح کے لوگ ہیں بچر وہ ہیں جن کا ول اللہ تعالی کے ذکر میں مستفرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستفی کرکے وہا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی ہیں تھی خرمے ہیں ہیں مگریہ درجہ بلند طویل ریاضت اور ایک عرصے تک شہوات ترک کے رکھنے کے بعد عاصل ہو تا ہے۔ وہ مری حتم ہیں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر لمح ہر آن دنیا میں ڈوب ورج ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور مدیث فلس کے کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور مدیث فلس کے کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور مدیث فلس کے کہتے ہیں تھی صرف زبان پر ذکر آتا ہے وہ دل ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ یہ لوگ ورز آتا ہے وہ دل اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ورز مرفوب ہیں جو دین اور ونیا وہ نوب ہی مشخول ہیں کہت کے بیان ان کے قلب پر غلبہ دین کا ہے کہت کی ہوئے والوں) میں وہ لوگ ہیں جنہیں دین اور ونیا وہ نوب کے مشخول کرر کھا ہے لیکن ان کے دلوں پر دین کی بجائے دنیا غالب ہے یہ لوگ وہ زب میں زیاوہ ور یک رہیں گئے الا خر سرا بھینے کے بعد باہر آجا میں ہے۔ کو تک آگرچہ ان کے دلوں پر دنیا غالب سے یہ لوگ وہ دین ہے بھی عورم نہیں تھی خوالے ذکر کی قت ان کی نجاہ کا باحث ہی گئے۔ اللہ آتو می ماری کی بجائے دنیا غالب سے یہ لوگ وہ دین ہیں جائے دنیا غالب سے یہ لوگ وہ دین ہیں جنہ میں تھی خوالے دکر کی قت ان کی نجاہ کا باحث ہیں ڈاٹ وہ میں تھی خوالے دکر کی قت ان کی نجاہ کا باحث ہیں ڈاٹ وہ رس انہ کو در اس کے کو در اس کی نجاہ کی وہ دیا ہو اللے بہمیں ڈاٹ و رسوائی بچا۔

مباحات سے لڈت : بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ جائز چڑوں سے لڈت ماصل کرنا جائز ہے اس صورت ہیں فدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ خیال فلط ہے ، اصل حقیقت ان لوگوں پر منتشف ہوئی ہے جنہوں نے دنیا کی مجت کو تمام گناہوں کی چڑکما ہے ، اور جن کے خیال میں تمام نیک اعمال اس مجت سے ضائع چلے جاتے ہیں ضرورت سے زائد مباح چڑ مباح ہونے کے بادے ودنیا میں شامل ہے ، اور آدی کو اس کے خالق سے دور کرتی ہے۔ ایراہیم خواص کے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کو لکام پر مقیم تھا، اور آیک آبار قر لایا اسے قر در کھایا قر کھنا تھا پہیک کر آگے بدھ کیا، میں نے وہاں ایک ورخت پر آبار ورکھے ، کھانے کو ول جاہا، اور آیک آبار قر لایا اسے قرد کر کھایا قر کھنا تھا پہیک کر آگے بدھ کیا، راستے میں ایک فضی بلا اس کے جم پر بھرس لیٹ رہی تھی اس نے جھے و کھا قر آوازوی اے ایراہیم ! میں نے جرت سے کہا تو مورائی ہوں ہے اور جھے کہا تو اور دی اے ایراہیم ! میں نے جرت سے کہا تو مورائی ہوں کہا تھا ہو کہ اللہ تعالی میں ہو دی کہ اللہ تعالی آب کو ان بھڑوں کی افقت سے نجات دے دے دے ، کف لگا: تم بھی قر فدا رسیدہ برزگ ہو، تم نے کیوں نہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالی میرے دل سے آبار کی خواہش نکال دے۔ بھڑوں کی تکیف دنیا تک ہے مشوت کی برزگ ہو، تم نے کیوں نہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالی میرے دل سے آبار کی خواہش نکال دے۔ بھڑوں کی تعلی دنیا تک ہے مشوت کی سال سے میرا دل جات میں ہو درے شرے میں مدنی ترکرے کھاؤں 'لین میں نے اسے دل کیا جات میں مانی۔

وَرَضُوابِالْحَيَا وَالنَّنَيَا وَاصَّلَا لَوْ ابِهَا (بِالراا آیت) اورده دُنُوی زندگی پر رامنی موکے بیں اور اس میں جی لگا پیٹے ہیں۔ وَمَا الْحَیَاةُ النَّنْیَا فِی الْاٰخِرَ وَالْآمَنَاعُ (پسارہ آیت ۲۲) اور یہ دُنوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجوایک متاج قلیل کے اور پھر بھی نہیں ہے ایم آرڈ اللہ کے اور پھر بھی اور کی تاہد کی ایک کا در کا کہ اور کو بھی نہیں ہے

ٳۼۘڶڡؙۜۊؖٵۘڹۜڝٵؖٲڷڂۑٵؖۊؙؖڷڵڹؙۜؽٵڵۼؚٮ۪۫ۊٞڵۿۊٞۊٞؗڒؚؽؗڹۜڎؘۊؙؾۿٵۛڂڒۘڹؽؗڹػٛؗۄۘڗػؖٵۛؿؙڒڣؚؽالاَمُواكِ ۅؘالاَوُلادِ(پ٢٤-٣/٣)

تم خوب جان لو کہ دینوی زندگی محض امو و احب انت ایک دو سرے پر باہم افر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے پر باہم افر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے سے زیادہ بتلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

نفس کی تاریب : بعض ارباب قلوب نے اپنے دلوں کی آنہائش کی توونیاوی لڈات کی خوشی میں انہیں سرکش' نا فرمان اور ذکر اللی سے معرض پایا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ افذکیا کہ وائی جُن اللی سے معرض پایا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ افذکیا کہ وائی جُن کی حالت 'اور خوشی کے اسباب سے دوری ہی باعث جمات ہے 'چنانچہ انہوں نے اپنے نفوں کو تمام شوات پر مبرکر نے کا عادی بنایا خواہ وہ شوات طال ہوں یا حرام۔ وہ یہ بات جائے تھے کہ جائز خواہشات کا حساب لیا جائے گا 'اور تاجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا 'اور مقابہ خواہشات باعث متاب ہوں گی 'عذاب کھا ہوا عذاب ہے 'حساب اور مقاب ہی عذاب ہی کہ تعمیں ہیں 'قیامت کے میدان میں جس مختص سے حساب لیا جائے گا اسے گویا ایک نوع کے عذاب کا سامنا کرتا ہوگا۔ ان پر دگوں نے طال سے امتناب کرکے اپنے نفوں کو حساب کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے 'اور انہیں شموتوں کی قید و گرفت سے نکال کر سے اور دونوں جانوں کی بادشاہت دی ہے۔ یہ لوگ ذکر النی کے اشت خیال سے انس حاصل کرتے ہیں اور اطاحت کا عادی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنے انہ ان ایک ان کا میاس کو اندوں کی ساتھ وہ معالمہ کرتے ہیں جو باز کو مؤد پر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے 'ایجن اور آلا سے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنے انسان کی انسان کا کو مؤد کیا ہو تاریک کمرے میں بنانے کے لیے اپنی اور آلا ہے تاریک کمرے میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہو کیا گا ہو کا می کو میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہو کی کو مؤد کی ماریکی وہ معالمہ کرتے ہیں جو باز کو مؤد پر بنانے کے لیے کیا جاتا ہو کو کو کو میا کہ کرتے ہیں جو باز کو مؤد کر بنانے کے کیا جاتا ہے کی کو مؤد کی کو مؤد کی مؤد کر بالی کی کو کرنے کی کو کو کر بالی کو کو کر بان کی کو کر باری کی کو کر بان کر کی کو کر باند کی کو کر باری کر کر باند کر باری کو کر باند کر کر باند کی کو کر باند کر بان

ر کھا جا آ ہے'اور اس کی آکھیں ہی دی جاتی ہے' آکہ وہ فضایس پرواز کرنے کا عادی ندرہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیا جا تا ہے اگر اپنے آگا کو پھان لے اور اس کی آواز پر دوڑا جلا آئے کی مال نفس کا ہے انس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نہیں ہو تا جب تک کہ اسے خلوت و مُزلت کے ذریعہ اس کی عاد توں سے لا تعلق نہ بنایا جائے 'کان کی فیر ضروری بات سننے سے ' آتک کی فیر ضوری چزدیکنے سے اور زبان کی فیر ضوری لفظ اوا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نعس کوذکرونٹا کی غذا دی جاتی ہے ماکہ اے اپنے اتا و مالک ہے انس موجائے اور دنیا کے تمام علائق منقطع موجائیں 'یہ مرید ک ننس پرشاق گذرتے ہیں انیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ ننس عادی ہوجا تا ہے تو اس خلوت میں اس کی لذّت 'اور اس لا تعلقی میں اسکی دل جمین کا سامان پیدا ہوجا آہے 'اس سلسلے میں مریدی شال اس بچے کی سے جس کا دودھ چمزادیا جائے'شروع شروع میں وہ دودھ سے محروی پر خوب رو آ ہے 'کیونکہ دوسال سے دودھ ہی غذا تھی 'اب اچانک دو اس غذا سے محروم کردیا گیا ہے'اس لے روامی ہے مدمی کرائے نہ کھ کھا اے نہ پتاہے ایکن آست استدودو سری غذا لینے لگا ہے ایماں تک کے ال کے دودھ کا تصور بھی باتی نہیں رہتا 'وہی کھانا جس سے اسے نظرت منی اچھا لگنے لگتا ہے ہی حال سواری کے جانور کا ہے 'ابتدا میں اس پرزین کنا 'لگام پسانا اور سواری کرنا بهت زیاده مشکل ب وجانور اینے سوار کوپریشان کرتا بے لیکن اگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور آسے عادی بنا دے تو اس کی سر کھی اطاحت میں بدل جاتی ہے ، پہلے اسے زنجیروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے ، محر رفتہ رفتہ وہ الیا مؤدّب ہوجاتا ہے کہ جس جکہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہاتا بھی نسی ہے خوا بندها ہوا ہو یانہ ہو ، سرحال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تائیب و تربیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تائیب بھی کی جاتی ہے افس کی تائیب یہ ہے کہ اسے دنیا کی نعتوں اور لذتوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیز سے روکا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ ندویں 'اوراسے بتلایا جائے کہ ایک چیزوں سے محبت کرنے سے کیافائدہ جو آخرت تک ساتھ ندوے عکیں 'اور راستے کی کسی منزل پر داغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گا کہ دنیا کی ہرچیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہوجد ا ضرور ہوگی تو وہ ان عارمنی اور خیر ابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائیدار چیزوں سے ول لگائے کا لیمن ذکر النی سے تعلق رکے گاجو قبر میں بھی ساتھ رہے گا' اور اس کی وحشوں کو دور کرے گا۔ لیکن تنس کویہ یقین چند روز کے مبرے نتیج میں حاصل ہو تا ہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبارے چند روزہ ہے ، ہمیں کوئی عظمند ایبانہیں ملتاجو حضری وائی راحت کی خاطر سنرکی چند روزہ مشقت انگیزنہ کرے' یا میپنوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر کے حصول میں صرف ند کرنے پر دامنی ہو و مکما جائے تو ابدالابادے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتن مجی نہیں بھٹی تمام عمرے مقابلے میں ایک دن جب اس چند موزہ زندگی کے لیے مشتنی بداشت کی جاتی ہیں ازتیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو وائی دندگی کے لیے یہ مشتنی اور معینیں کول نمیں بداشت کی جائیں گی؟

مجاہرے اور ریاضت کا طریقہ : مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فض کے لیے الگ الگ ہے ' بلکہ یہ کمنا زیاوہ مجے ہے کہ ہر
قض کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدہ اور ریاضت کا طریقہ بنایا جاتا ہے ' لیکن اتن بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی اسب میں سے جس فض کو جس چیز سے فوقی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کرلے شاہ جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوت ہوں وہ ال اور جاہ کی مجت دل سے نکال دیں 'جو لوگ اپنی خوش بیانی اور و مناکی تا شیر سے خوش ہوں وہ اسپ دل کو ان خواہشات سے خالی کرایس ۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ سیاست و حکومت ' مزت اور طانمہ کی کھڑت سے خوش ہوں وہ اسپ دل کو ان خواہشات سے خالی کرایس ۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ طانے سے ناراض ہوں یا غیزوہ اور منظر نظر آ نمی تو یہ سمجھ لوک قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔

وَرَضُو اُ بِالْحَدِیَا وَ اللّٰہُ نُو اَ اَسْمَ ہُو کہ ہِی اور اس میں مجی لگا بیشے ہیں۔

اور وہ دنیاوی ذعر گی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں مجی لگا بیشے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرد کے حق میں ذہرِ قاتل ہیں ان اسباب سے لاتفاقی افتیار کرنے کے بعد مزلت افتیار کرلنی جاہے اور لوگوں سے الگ ہوکر اپنے دل کی محرانی کرنی چاہئے تاکہ وہ ہر لحد اللہ کے ذکر اور تکر میں مشغول رہے اور ان تمام خواہشات اور شموات اور وساوس کا إزاله اس طرح کرے شہوات اور وَساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و تحریض تحل ہوں ان خواہشات اور شموات اور وساوس کا إزاله اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قمع کرے جو وساس اور شموات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں از دگی بحر مراقبہ و احتساب اور ازالہ واستیصال کا یہ محل جاری رکھے نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض دہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے تی کو اپنے سنری آخری منول سمجے لیتے ہیں اور فواحش د مکر ات

ہنتے ہی کو سلوک کی معراج تصوّر کرلیتے ہیں اور اس خوش فئی میں جٹلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کرلی ہے افلاق اجھے بنالئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ سلوک و اردوت کی راہ میں کسی تنگ و ووکی حاجت ہے۔
انھلاق اجھے بنالئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضروری ہے کہ ہم حن اخلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مخترا اتا سمجو لیما ایسے لوگوں کو مخترا اتا سمجو لیما مجاہد لیمان میں دور کرنے کے لیم موسین کے ہم موسین کی مفات پر مشتل کھو آیات بیان کرتے ہیں نہ سب خوش خلتی اور بدخلتی کے بیائے و مرات ہیں ویل میں ہم مؤسین کی صفات پر مشتل کھو آیات بیان کرتے ہیں نہ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُرُومِنُونَ الْنِينَ الْمُرْفِي صَلَاتِهِم حَاشِعُونَ وَالْنِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْنِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ الْأَعْلَى ارُواجِهِمُ اوْمَامَلِكَتُ اِيْمَائِهُمُ فَالْهُمُ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمُن الْتَغْلَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاولِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالْنِينَ هُمُ لا مَانَاتِهم وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ وَالْنِينَ هُمُ عَلَى صَلاتِهِمُ يُحِيفِظُونَ اولِكِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (بِ١٨ استدا)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو پاتوں سے
بر کنار رہنے والے ہیں 'اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں 'اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں '
لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرمی) لوئڈ بول سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں
ہے۔ بال جو اس کے علاوہ اور جگہ (شوت رانی) کا طلب گار ہو 'ایسے لوگ حد (شرمی) سے تھلنے والے ہیں
اور جو اپنی (سردگی میں لی ہوئی) امائنوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابٹری
کرتے ہیں (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

ایک جکه ارشاد فرمایاند

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَمِدُ وَنَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ الْمُعُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُونِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ بِالْمَعُرُودِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُتُومِنِينَ (بِالمَّاسِدِةِ)

اورایے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حد کرنے والے اور گری والے اور گری اور کری دانے دائر کی دانے والے اور گری باتوں کی تعلیم کرنے والے اور گری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں (لینی اَحکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وُعِبَادُ الرِّحُمْنِ الَّذِينَ يُمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوُنَّا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوُا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّنَا وَقِيمَامًا - (اللّي الْحر السّورة) (پ١٩ر٣ آيت ٣-١٣)

اور حضرت رطن کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ در فی حرکی بات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گئے رجے ہیں (سورت کے آخرت تک)

سے آیات معیار ہیں : جس مخص پر اپنا حال مشتبہ ہوجائے اسے ان آیات کی روشن میں اپنا جائزہ لیما چاہئے "ان اوصاف کی موجود کی حسن فلق کی علامت ہے اور ان کا فقد ان بدختی کی علامت ہے اگر کسی مخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدو جد کر تا رہے۔ سرکار دوعالم صلی انڈ علیہ وسلم نے معین میں اور ان سب سے محاسِ اخلاق کی طرف اشارہ فرایا ہے "ایک مرتبہ ارشاد فرایا ہے۔

لایگومن احد کم حتلی بحب لاخید مایحب لنفسد (بخاری وسلم-انس) کوئی مخص اس دقت تک مومن نہیں ہوسکا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے دی چڑ پیند نہ کرے جو اپنے لیے بیند کرتا ہے۔

من كان يئومن باللهواليوم الآخر فليكرم ضيفه بغارى وملم- ابوشر يحزاى) بوضي الله اوريم آخرت برايان ركمتا بواس ايغ ممان كاكرام كرنا جائي

ایک روایت میں فلیکر م جار ه (اپنے پروی کا اکرام کرتا جائے) کے الفاظ بیں۔(بخاری ومسلم۔ ابو بریرہ) ایک روایت میں یہ الفاظ بی :۔

فليقل خير الوليصمت (عارى وملم-ابوبرية)

اے چاہیے کہ وہ کلمہ خرکے یا خاموش رہے

ایک جگہ اچھے اخلاق کے حال محض کومؤمن قرار دیا ہے ورایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم أخلاقان

مؤمنون میں ایمان کے اعتبارے زیادہ کافل مخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

اظرائیتم المئومن صموتاوقورافادنوامنه فاته یلقی الحکمة (این اجه-ابوظار) جبتم مؤمن کو فاموش اور باد قارد یکو قواس کے قریب بوجاداس کے کدوہ مکت سکما آہے۔

ارشاد فرمایات

منسر ته حسنته وساءته سيئته فهو مئومن (احد طراني عاكم الوموى اشعري) جر فض كوايي يكي احديراني بري معلوم بدوه فض مؤمن ب

یہ روایت ایک سے زائد ہار گذر چی ہے۔

اور فرمایا:

لایحل لمئومن ان بنظر الی احب بنظر و تو فید (این الم ادک فی الرحد) کی مؤمن کے لیے جائز نیس ہے کہ وہ اپنے مالی کی طرف تعلیف وہ العرب و کھے۔

نيز فرمايان

لایحل لمسلمان بردعمسلما کی ملمان کے لیے جائز نس ہے کہ وہ کی سلمان کو جز کے۔

په نجمی فرمایا:

أنمايتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى على ()

ود ہم نشین خدا تعالی کی امانت پر ایک ود سرے کے پاس بیلے ہیں 'اس کے می کے لیے جائز نہیں کہ وہ

اہے بمانی کی کوئی ایسی بات (دو سرول پر) فا ہر کرے جس کا (فا ہر کرنا) اے تاب ند ہو۔

بعض لوگوں نے اجھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدی ہائیا ہولوگوں کو انت نہ پہلیا آہو 'نیک اور پاکہازہو' زمان کا سیا ہو کیٹر العل ہو ' گفرش کم کھا تا ہو ' لغو گوئی ہے دور ہو ' باوقار ' صابر ' شاکر ' بدوبار ' مشفق اور خدد دو ہو ' بدگو چھل خور ' جٹلائے غیبت ' جلد ہاز' کیند پرور' بخیل اور حاسد نہ ہو' اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے جمت کرے ' ایک مرتبہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مؤمن اور منافق کی علامات دریافت کی گئیں تو آپ نے اشاو فرمایا:۔

ان المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة()

مؤمن کی مت نماز روزه اور عبادت میں مول ب اور کافری مت جیائے کی طمع کماتے بینے میں مول

-4

اکابر کے اقوال : ماتم اصم فراتے ہیں کہ عوص اگر اور میں مصفول مقالب اور منافی حرص اور طول آئل میں جاگا ہوتا ہے مؤمن اللہ کے معاوہ ہر محض سے بے مؤمن اللہ کے معاوہ ہر محض سے بے خوف ہے 'جب کہ کافر منافی اللہ کے معاوہ ہر محض سے بے خوف ہے 'جب کہ کافر منافی اللہ کے معاوہ ہر محض سے بے خوف ہون اینا دین فروخت نہیں کر آیا اللہ کے اور مجان کی ایجیت نہیں ویتا سومی نیک عمل کرتے کے بعد بھی وہ آ ہے ' جب کہ منافی کو بنا ہوں کے باوجود مسئر آیا ہے 'جومن خلوف اور جوالت کو پند کہ آئے 'منافی کو بنگاے اور جلوجی اور آب مومی کئی ہیں مومین جو بی آب کہ است وی گئی ہیں مومین جو بی آب کی اور اور جو بی اور موالی مومی کئی ہو مالی کی مطابع کی ہو خلق کا طراح کی تعین کرتا ہے 'منافی کو بنگاے اور جلوجی اور مومی کئی ہو مالی مومی کہ دو سرول کی بر طابع کی بر طابع کی افرائ کی نظر آئے تو یہ بجد لوکہ وہ خود بر اطلاق ہے 'حسن طلی نام ہی ایڈ اپر مبر اور جنا کے خل کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک موز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آبک مونی برانی چاور اور مے ہوئے کہیں تو بیف نے جارہ ہے آب کی بروا کہ طرح الم می اللہ علیہ وسلم آبک مونی برانی چاور کا طقہ تک ہوگیا آمرانی نے آب بی چوم کہ اے جومسی اللہ علیہ وسلم اللہ عدم اللہ وسلم عدم اللہ وسلم اللہ عدم اللہ عدم اللہ وسلم عدم اللہ وسلم عدم اللہ وسلم عدم اللہ ع

تمهارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جھے بھی دو' آپ نے اس کی طرف دیکھا' مسکرائے اور اسے کچھ دینے کا تھم فرمایا (بخاری ومسلم' بدوایت انس') جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی تو آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی۔ اگلیفہ آغیفرز لیقٹو میٹی فیانیٹ کی تعلیموں (ابن حیان بیعق۔ سل بن سعد')

اے اللہ!میری قوم کومعاف کردیجے اس کے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انہی اظلاقِ حنہ کی ہنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی:۔

وَإِنْكُ لَعَلْمِ خُلُقِ عَظِيْمٍ

اورب شك آب بوت اخلاق بر (بدا موس) بن-روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ابن اوہم ایک روز جگل کی طرف محے وہاں احس ایک سپای ملا سپای نے ان سے بوچھا کہ کیا تو بنده (ظلام) ہے 'انہوں نے جواب دیا ہاں' اس نے آبادی کا پتا دریافت کیا' آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دیا 'اس نے غصر سے کما کہ میں آبادی کا پتا معلوم کردہا موں اور تم قبرستان کا پتا بنلا رہے مو و فرمایا : قرستان بی آبادی ہے یہ سن کرسیابی بہت زیادہ مفتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتا مارا کہ سرے خون بنے لگا ای حالت میں وہ انسی پاؤ کر شرمیں لے تیا اوگوں کے دریافت کرنے پر سپای نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن اوہم ہیں۔ سپای یہ سن کر محوث سے اتر پڑا اور ابن ادہم ك التعد باؤل چوسف لكا اور معافى مانك لكا بعد مين لوكول في حضرت ابراهيم سے يو چماكم آپ نے سابى كو دريافت كرنے پريد کوں کما تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے بیر شیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ بوجھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعته بندہ ہوں اس لیے میں اصراف کرلیا ،جب اس نے مجھے زَدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تھی۔ لوگوں نے کما اس نے آپ پر علم کیا تھا۔ فرایا: مجھے بقین تھا کہ اگر میں نے اس کے علم پر مبرکیا تو مجھے تواب ملے کا میں نے سوچا یہ بات پھے ا چی نہیں ہے کہ اس کی دجہ سے بھے تو تواب طے اور اسے عذاب ہو۔ ابو مثان خیری کو کمی مخص نے دعوت کے بہانے ہے اپنے مربلایا 'جب آپ اس کے محر تشریف لے محے تو اس نے کما کہ اس دفت تو میں کچھ بھی انظام نہ کرسکا' آپ واپس چلے آئے' تمورتي ي دور چلے تنے كدوه مخص بعاليا بوا آيا اور كينے لگاكداس وقت جو پيجد كمريس موجود ب اس پر تناعت كر يہج أب اس کے ساتھ چل دیے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بار ایسا ہوا الیکن آپ نے بڑا نہیں مانا اند پیشانی پر شکن آئی اور ند لَب پر شکوہ آیا۔ آخروہ محض خود شرمندہ ہوا اور پاؤں میں پڑکیا اور کنے لگا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا 'سجان اللہ! آپ کے اخلاق کتے مقیم ہیں ورایاتم میرے جس فلق کی تعریف کردہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آیا ہے اور جب دور بمكاتے موجماك ما اے ان بى بزرگ كاواقع سے كداكي دور كى كل سے كذر رہے تھے اور سے كى ان كاور راکھ ڈال دی اب سواری ہے آتے اور حل تعالی کے حضور میں مجد مکراداکیا کروں سے راکھ جمازی اور آمے برے کے لوگوں نے کماکہ اس موزی کو یکھ تو کہتے جس نے آپ پر داکھ والى ہے ، فرمایا: جو مخص ال كاستى ہے اگر اس پر داكھ كر جائے تو اے مصدنہ کرنا چاہئے حضرت علی بن موئی رضا کا ریک سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تھیں 'آپ کے وردازے پر ایک حمام تما جب جمام من تشريف لے جاتے و آپ كے ليے جمام خالى كوما جا ماقعا الك روز اب حمام من كے حمامي كسي كيا ہوا تما است مس ایک فض آیا اس نے یہ سمجاکہ آپ مام کے فادم بین وہ کڑے آ ارکر مام میں چلا گیا اور انسی تھم دین الکہ یہ کودہ كو" آن والا جو كحد كتاراً" آپ كرت رب است من حاى آليا اس نيد صورت حال ديكمي و وركر ماك كيا "آپ حام ب ہا ہرآئے او کول نے انہیں بتلایا کہ حمای آپ کے خوف سے چلا کیا ہے ، فرمایا: اس میں بیورے حمای کاکیا تصور انسور تواس مخص

کا ہے جس نے اپنا نُطفہ حبثن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ایک مجوی جو آپ سے کیندر کھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلوا با اور انجرت میں کھوٹے سکتے دیتا "آپ انسیں لے لیتے نہ واپس كرت اورندات ملات كدتون كمون سكتدئ بي اك روزه أجرت دين كي إلا توركان براب كالك شاكرد بيناتها محوی نے حسب معمول کھوٹے سکے دے اور اپنے کرڑے طلب کے شاکرد نے کھوٹے سکے واپس کردے اور کرڑا دینے سے انکار كرديا ابو مبداللد آئے توشاكردنے اسى واقعہ بتلايا۔ آپ نے فرمايا تونے براكيا يہ جوى ايك سال سے يى معالمه كرا رہا ہواور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر انویں میں وال ویتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکانہ دے سکتے ایسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن علق کی دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا ، حسن انصاف ہے کام لینا 'انقام ندلینا ' پرائیوں سے نفرت کرنا 'معذرت قبول کرلینا ' ننس کو طامت کرنا ' دو سروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظرر کھنا ، چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا ، ہرادتی و اعلی سے زم مفتلو کرنا۔ کی مخص نے سل ستری سے دریافت کیا کہ حسن ملق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا اوٹی درجہ یہ ہے کہ كى سے انقام نہ لے إيذا بداشت كرے كالم يروم كرے أور اس كے ليے منفرت كى دعاكرے۔ احنت بن قيل سے وريافت كياكياك آپ نے مِلم كس سے سكما ہے؟ انهوں نے جواب ویا تیس بن عاصم سے ماكل نے ان كے مِلم كاواقعه دریافت كيا؟ فرمایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کہاب بن دے سے اور باندی کے ہاتھ سے سے چودث کر قیس بن عاصم کے ایک بج رگرروی پچه گرم سے کی تعلیف برواشت ند کریایا اور مرکیا ، باندی اس واقعہ سے بہت مجراتی ، قیس اس سے کما کہ کچھ غم ند كراميس في تحقي الله في ازاد كرويا معزت اوليس قرني كي حالت يد يهي كد محط ك يج ان ير يقرون كي بارش كما كرت تها آپان سے کتے بچ اگر مارنا اتا ی ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے تھرارو تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ لکے اور نمازیس کوئی حرج ہو۔ احنت بن قین کو ایک مخص نے کالیاں دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آئے بردہ کے 'وہ مخص بھی پیچیے پیچیے کالیاں بكا موا چلا" آب الني محل ك قريب بيني كررك مح اور اس سے كينے كا إلى فض جو بحد كالياں باقى بيں وہ بھي بيس دے لے اليانه موكه تيري كاليال من كرمط والے مشتعل موجائيں اور تخبرايزا پنچائيں۔ ايک مرتبه مطرت علی تے اپنے تميي غلام كو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں بلاء تیری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں کی آپ خود اُٹھ کراس کے پاس تشریف لے محے ویکھا کہ لیٹا ہوا ہے اپ نے فرمایا : میں نے سبحے تین مرتبہ بلایا ممیا تو نے میری آواز نسيس من عني كين كان على ليكن يس في سوچاك آپ جواب ندويين برخالو بول مح نسيس اس لي سنتي ركيا اب فرايا: جامیں نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ الک بن ویاز کو کسی مخص نے ریا کار کمد کر آوازدی آپ نے اس کا شکریہ اوا کیا اور فرمایا كد تون يه نام خوب ايجاد كياب الل بعروات بمول مح يقي كي بن زيادك باس ايك تندخو بدمزاج غلام تعا الوكول نان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی تُندخونی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں ، فرمایا: الکہ میں اس سے جلم سکھوں۔ ان واقعات سے پتا چا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے احتدال پر آگھ تھے اور فریب خیانت کید اور حسد وغیرہ کے عیوب سے پاک ہو مجے تھے 'وہ ہر مال میں اللہ کی تقدیر پر راضی و شاکر تھے ' آدی کے نفس کا اس درجہ تک پنچنا بی حسن علق کا اعلی معیارے 'بر خلقی کی انتها بیے کہ آدی اللہ تعالی کے تقطے سے ناراض ہو 'اور تقدیر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرمال حن مال کی یہ چند علامات ہیں ،جس مخص کا باطن ان علامات سے خالی ہواہے اس فریب میں جلانہ ہونا چاہئے کہ وہ اچھے اخلاق کا عامل ہے اس کا نفس بیار ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کاعلاج کرانا جاہے تاکہ وہ حسن خلق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوسکے جو مقرّبین اور صدّیقین کو حاصل ہے۔

#### بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

جانتا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریف ہے بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہو تا ہے اس امانت کی حفاظت ضروری ہے اور یہ حفاظت ای صورت میں ہوسکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے بیچ کا دل صاف ستمرا رواح کے عیوب سے پاک سادہ و معصوم اور ایک قیمی موتی کی طرح نازک اور گران قیت ہوتا ہے 'نہ اس کی سطح پر کوئی انتش ہو آہے' نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے اس کی سطح پر جو نقش بھی کردا جائے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلًا أكرام خيركى تعليم دى جائے اور نيك اعمال كاعادى بنايا جائے تواس كى نشودنما خيراور نيك اعمال پر موكى ووخود مجى دين وونيا کی سعاد تیں سمینے گا اور اس کے والدین اور مظمین بھی اجرو تواب کے مستق ہوں ہے ، اس طرح اگر اے برائی کا عادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاہوائی برتی جائے نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے نہ کسی خیری طرف رہنمائی کی جائے تو وہ شرکا عادى موجائ كَا وَدَمِى دَيَا وَ آخْرِتِ كِي فَقَادِ بْنِي سِيمِيعُ كَا إِدِرِوالدِينَ بَنِي عَفَلْت كِي مِزَا بَقَتَيْنَ كُو اللهُ تَعَالَى كَا ارشادِ بِهِ: - يَا يَهُا النَّهِينَ الْمُنْوُ اقْوُ النَّفُ سَكِيمُ وَالْفُلِيدِ كُنُهُ وَالْمُلِيدِ كُمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ

اے ایمان والوتم اپنے کو اور اپنے محروالوں کو (دوزخ کی) آگ ہے بچاؤ۔

جب ال باب اب بجوں کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں قرآ فرت کی آگ ہے بچانا بدرجة اولی مروری ہے " فرت کی آگ ہے حفاظت کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینے لیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کوادب سکملایا جائے اسکے اخلاق کی تمذیب و تحسین کی جائے 'اسے بڑی معبت سے دور رکھا جائے 'لذّت کوشی' آرام طلّی 'اور تز ئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر یں حقیرینانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جادہ حق پر گامزن رہے اور آبدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔

یج کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے ' چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعیّن کی جائے جو نیک اور دیندار مو اور طال رزق کماتی مو کیونک حرام فذا سے پیدا مونے والے دورہ میں برکت نہیں موتی حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ برا موکر خُبث اور بدی کی طرف ماکل مو تاہے جب بچے میں قوت وتمیزاور شعور پیدا موجائے تواس کی محمداشت کی ضرورت پیلے سے برمد جاتی ہے ، تمیزاور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جو ہر ملا ہر ہوجائے ، بچہ بعض افعال حیا ك باعث چھوڑ ديتا ہے، بعض امور كو بعض كى بدنسب أرا جانا ہے اور أرك افعال سے حياكر في لكتے ہے ، بني ميں حياكا ظهور الله تعالی کی ایک اہم ترین تعمت ہے اور ایک ایس بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکید پر دلالت کرتی ہے اور اس سے پتا چانا ہے کہ یہ بچہ براہو کر مقل میں کمال اور شعور میں پختلی ماصل کرنے کا عیاد اربیجے سے إعراض برتا مناسب نہیں ہے 'بلد اس کی حیاء کواس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مد کار سجمنا جاہیے۔

ابتداء سے بچے کی تربیت کا طریقہ : بچ پرس سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہویا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب <u>ے پہلے بچ کو کھائے کے آدابِ سکھلائے جائیں ادراہے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں باتھ سے کھائے کھانا شروع کرنے سے پہلے</u> بم الله ك الي مامنے سے كمائ أكر كي لوك ساتھ كما رہے ہوں أوان سے بلے كمانا شروع نہ كرے كمانے كو كوركرنہ ديكے ندكى كو كھاتے ہوئے محورے محالے من جارى ندكرے اچى ظرح جُباكر كھائے ، ب ب لقے ند كھائے اپنا اللہ ضرورت سے نیادہ نہ بھرے 'نہ کیڑے فراب کرے۔ یچ کو بھی بھی رد کی رونی بھی کھلانی جاہیے آگہ کسی وقت سالن موجودنہ ہو تو پریثانی نہ اُٹھانی پڑے ' بچے کے سامنے بسیار خوری کی ندمت کرنی جاہیے اور اے بتلانا جا ہے کہ زیادہ کھانا برائم کا شیوہ ہے ' اجھے بچے زیادہ نمیں کھاتے ' بچے کے سامنے ان بچوں کی تحسین کرتے رہنا چاہیے جو زبور ادب سے آراستہ ہیں 'اور کم خور ہیں بے کو اس کی تلقین بھی کرنی جانبے کہ وہ کھانے کے معاملے میں ایٹارے کام نے ہم پر تناعت کرنے کی عادت ڈالے ، کھانے گی زیادہ پروانہ کرے کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے کڑے کو سفید کپڑے پیننے کی عادت ڈالنی چاہیے 'اسے بتلا دینا چاہیے کہ رنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں 'مردوں کو اس طرح کالباس نیب نہیں دینا 'جو لڑکے ذبانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی ذہت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو اُن لڑکوں کی معبت دہم لٹینی سے بچائے جنہیں آرام طلمی کی عادت ہو' اور بھڑکیے رہٹی گپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باعث بنیں۔

اگر ابتدائی سے بیچے کی محمد اشت ند کی جائے 'اور اس کی اصلاح و ترمیت پر خاص طور پر توجہ ند دی جائے تو اس میں بے شار برائيان پيدا موجاتي مين اور جموث حسد چوري چفل خوري يا وه كوكي ب موده نسي ندان اور ازن جمكز في عادتين اينا قبضه جمالتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق کمرے ہے اس کے بعد بیج کو کمتب میں بھیجنا جا ہے کا کہ وہ کسی نیک اور ماہراستاذ کے سامنے ذانوے تلمنہ طے کرسکے اور اس سے قرآن کریم مدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الابراولیاء اللہ کے واقعات احوال اور حكايات كاعلم حاصل كرے باكد اس كے دل من صلحاء كى مجت بيدا بوجائے "اوروہ ان كے اللق قدم پر چلنے كے " يے كوعشق و محبت کے فرسودہ مضامین پر مشتل اشعار نہ پر منے دینے چاہئیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹنے دیتا چاہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش زاتی کا مم کرتے ہیں 'اورائے فن سجھتے ہیں 'یہ فخش اور رکیک شامری دلوں میں فساد کا ج ہوتی ہے 'اور شرکے من کی آباری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثلاً امتحان میں کامیاب ہو ایکی کے ساتھ حسن سلوک کرے ایا دیانت داری کی کمی آزمائش میں بورا ازے تواہے انعام بھی دیتا جاہیے 'اس سے بیچ میں اچھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحريك ملتي ہے 'انعام كے ساتھ لوگوں ميں بچے كى تعريف بھي كرني چا ہے 'آبعض او قات فيتى سے فيتى انعام بھي اتنامؤ تر سيس ہو آ' جتنا مُوثر تعريف كاليك لفظ موجاتا ہے أكر في على الفاقاكوتي فلطى مرزد موجائے اور جانتا موكديد فلطى اس كى عادت نبيس به بلكه بچین کے تقاضے سے ایبا ہو کیا ہے تو چھم ہو تی ہے کام لینا چاہیے اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پردہ نہ انحانا چاہیے 'خاص طور پراس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھیانا چاہتا ہو' جانے کے باوجود بھی انجان بنا رہے ' بیچے کو آگر یہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے نہیں کما کیا تودہ اسے اپنی عادت بنالیتا ہے اس سے بھی زیادہ بری حركتوں پر جَری ہوجا آہے ، ليكن أكروه اس غلطي كاإعاده كرے تواب خاموش رہنے كی اجازت نہيں ، بيج كو تنمائی ميں تنبيه كرے اورات مخت سے تاکید کرے کہ وہ آئند اس غلطی کا مر تکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے کچھ ند کے 'اور نہ بہت زیادہ سخت مست کے ' بعض او قات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہوجا آہے ، نصیحت کا آثر ہاتی نہیں رہتا ، اور مکرات کی علینی کا احساس دل سے زاکل موجاتا ہے' باپ کواپنے بیٹے سے اتا بے لکف نہ ہونا جا ہیے کہ وہ اس کی کمی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی بیب باتی رکھنے کے لے ضروری ہے کہ نیچ کو ہروقت ملامت اور مماب کا ہوف نہ بنائے رکھ ، بول کے دلول میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ ماں انسیں باپ کے حوالے سے ڈراسکے اور انسی مطرات سے بازر کو سکے۔

بنج کو دن میں سونے سے مع کرنا چاہیے ہی تکہ دن میں سونے سے جہم میں مستی پیدا ہوتی ہے 'اور عمل کی قرت میں اِضحال اُ اِسالہ رات میں سونے سے ہرگز منع نہ کرے 'بچل کو خرم اور گذا زبسروں پر سلانے کی بجائے سخت اور کھرورے بسر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو 'اور اصفاء سخت رہیں 'اس کے جہم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے 'کیول کہ فریہ بدن آدی عیش پند ہو تا ہے 'بسر' لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہ اس سے مدکے کو تکہ بچہ وہی کام کرنا چاہ اس سے سونے کے وقلہ بچہ وہی کام کرنا چاہ اس سے اور کوئی روک ٹوک نہ کی گؤروہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا'ون کے کسی صے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بور کوئی روک ٹوک نہ کی گؤر ہو۔ بچ کو سمجمانا چاہیے کہ وہ اپنے اعتماء نہ کھولے ' دو اُکر نہ چلے 'اگر اس کا باپ کی

فاص چیز کا مالک ہوتو اپنے ہم عموں میں اس پر فخرنہ کرے چاہ وہ چیز کھانے پینے ۔ متعلق ہو' یا پہنے اور صنے ہے پر صنے لکھنے سے بچے کو اِکساری' تواضع' رُفقاء کے اکرام اور ہر فخص کے ساتھ مربائی سے بیش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے ہما جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے اگر بچہ امیرزاوہ ہوتو اس سمجھانا چاہیے کہ تہماری شان دینے میں ہے گئے میں نہیں ہے۔ کس سے بچھ لیمنا ذات کی بات ہے' اگر فریب ہے تو کمنا چاہیے کہ کس سے بچھ لیمنا فود داری کے ظاف ہے' اور گئے کاشیوہ ہے 'کتابی ایک لقمہ کی خاطرہ مہلا آنا پھر آ ہے۔ بچل کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے' اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچھو سے ڈرایا جا آ ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے' اس ضرر میں صرف بچوں ہی کی تخصیص نہیں ہے' بلکہ بیری طال ہے۔

پول کو یہ عادت ڈالن چاہیے کہ وہ بیضنے کی جگہوں پر تھو کئے ہے گریز کریں ، دو سروں کے سامنے جمائی نہ لیں ، کسی کی طرف پشت نہ کریں ، مجل جس ایک پاؤل پر دو سرا پاؤل نہ رکھیں ، نہ ٹھو ڈی کے بیچے ہاتھ رکھیں ، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں ، یہ سب امور سستی کی علامتیں ہیں ، پول کو بیضنے کا طریقہ بتلا دیتا چاہیے ، زیادہ بولئے ہی منع کرنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ زیادہ بولئا بری پر دلالت کرتا ہے ، اور یہ کمینوں کی عادت ہے ، پول کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہوہ جھوٹی ہوں یا چی ایسانہ ہو کہ بھری جس محمری جس قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر حمر تک بات بات میں تشمیل کھانا رہے بچوں ہے کہ ان کی تفکیو صرف جواب ہو سوال نہ ہو اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی بیل کام کی ابتدا نہ کریں ، بلکہ بھتر یہ ہے کہ ان کی تفکیو صرف جواب ہو سوال نہ ہو اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی برا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں ، بول مجل جس آجائے تو اپنی جگہ ہے اُٹھ جائیں ، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ پیضنے دیتا ہو ہے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ وہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ وہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ وہتی ہیں ، بڑے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ وہتی ہیں ، بڑے ہم

 بچہ کی نشودنما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بوے ہونے پر یہ تمام حفائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے 'اور اس طرح راسخ ہوجائیں گے جس طرح پھرپر حمد فشق ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر تکس ہوئی 'بھپن ہی ہے وہ کھیل کود' فواحش و منکرات ' بے شری اور بے ہودگ' حرص و ہوس' نہائش و آرائش کاعادی رہا تو وہ ان حقائق کو تبول نہ کرسکے گا۔

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ بچل کی تربیت ابتدائی ہے بہت ضوری ہے ' بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ' خیراور شردونوں اس پر یکسال طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ مال باپ پر مخصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں 'یا شرکی نذر کردیں ' مدیث شریف میں ہے۔

کل مولودیولدعلے الفطر قفابواہ یہ ودانہ اوپنصر انہ اوپمجسانہ () بریجہ نظرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں پاپ اسے یمودی بنا دیے ہیں یا نعرانی یا مجوی کردیے

حفزت مسل بن عبدالله ستري قرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تعاقد رات کو جا گا کر ناتھا اور اپنے ماموں محمدین سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرنا تھا' ایک دن میرے ماموں نے جھے سے کما کہ کیا تو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرنا جس نے تھے پیدا کیا ہے' میں ت عرض كياس كاذكركيم كرول؟ انهول في جواب ديا جب توسوف كے ليے بسترير ليٹے تو تين باريہ كليل كال ميں كمد لياكر "اللّه مَعِي اللَّهُ فَاظِرٌ إِلَيَّ اللَّهُ شَاهِدِي "(الله مير، ساته ب الله محه ويه رباب الله تعالى مراكواه ب) من في دراتون تک یہ ورد جاری رکھا 'اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی 'انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کماکر۔ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کنے کے لیے کما میں نے اس کلے کی لذت و طاوت اچھی طرح محسوس کی ایک سال بعد ماموں نے مجھ سے کما اس کلکٹیا و رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کرتا رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں لغے دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا الترام كيا اور باطن من اس كى ملاوت زياده ياكى ايك روز مامول في محمد فرمايا: ال سل إجس مخص كم ساته الله مو اجس كى طرف الله ديكما مو عبس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكا ب خبردار كناه سے بحا "بسرمال ميں تعالى ميں اس ذكر كي بائدى كريار الچندونوں كے بعد جھے كمتب ميں جميعا كياتو ميں نے اس ڈرے كہ كميں ميرے ورد ميں طل نہ ہو كھروالوں ہے كما كہ پہلے استاذ صاحب سے میہ شرط کرلو کہ میں ایک محنشہ سے زیادہ کہتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں کمنتب میں داخل ہوا ؟ اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے چھ یا سات برس کی ممریس قرآن پاک حفظ کرلیا میں بھین ہی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی 'جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے محروالوں ے کما کہ جھے بھرو جانے کی اجازت دیجے الکہ میں وہاں کے علاوے اپنے سوال کا جواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی مئی ا بعرب پینچ کرمیں نے وہاں کے علاء کے سامنے اپنا سوال رکھا الین کسی نے بھی کیلی بخش جواب نمیں دیا 'وہاں سے ماہوس موکر میں عبادان كيا عيادان من ايك بزرك ابو عبيب حزه بن ابي عبدالله العبادائي رج عنه من في ان سے اين سوال كاجواب الكاء انہوں نے تسلی بخش جواب دیا میں کئی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبدالله عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معروف رہا۔ مبادان سے سر آیا اور اپن غذا کے لیے یہ نقم کیا کہ ایک درہم کے بو خرید کر پوا تا اور ایک چمناک آٹے کی روٹی نمک المائے بغیر سحرے وقت کھالیتا 'اس طرح ایک درہم مجھے ایک سال تک کے لیے گفایت کرجا آ۔ پھریں نے تین روزے مسلسل ر کھنے کا ارادہ کیا 'اس کے بعدیا بچ روزے مسلسل رکھے ' گرسات ون بعد اظار شروع کیا ' پھر ہیں را تیں بغیر کھائے ہے گذاریں ' اس وقت میری عمرمین سال متن مجرمین چند برس إد هراد هر محومتا را مجر ستروایس آیا الله کا شکرے که میں رات بحر تبجر

<sup>(</sup>۱) يو دوايت بلے جي گذر چل ہے۔

#### كے ليے كوا رہتا تھا احركتے ہيں كديس نے نيس ديكھا كدانسوں نے زندگى بحر بھی تمك چكھا ہو۔

#### ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راوشلوک میں مرید کے تدریجی اِرتقا کی تفصیل

جانا جاسي كرجو فض دل سے آخرت كالليني مشابره كرايتا ہے وہ آخرت كا بوكر ره جاتا ہے اس كے ليے جدوجد كرتا ہے اس كے ليے زار راہ جمع كرتا ہے 'اى كى طرف جانے والے راستوں پر چلتا ہے 'اس كى نظروں ميں دنيا كى لذتوں اور نعتوں كى كوئى حيثيت باتى نہيں رہتی 'اگر کسی کے پاس موتی ہو'اور کسی فیتی جو ہرراس کے نظررہ جائے تو وہ موتی دل ہے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض بید جو ہر حاصل کراوں'جو مخص نہ آخرت کا متنقی ہو 'اور نہ اللہ تعالی کی لقاء کا طالب ہو وہ اللہ اور ایوم آخرت رِ ایمان (ایمان سے یماں مراد اخلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شادت کے کلے اُداکرنا نہیں ہے)نہ ہونے کی دجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو جیتی جو ہرے افضل قرار دے ' یہ ماقت وہی مخص کرسکتا ہے جس کی نظرفتا جو ہرر ہو'جو ہرک حقیقت پر نه بو کا ہرہے ایا مخص اس معمول موتی ہی کو پیش قیت سمجے کا اس کی نظر میں جو ہرکی کوئی اہمیت نه ہوگی بسر حال اللہ کی طرف شلوک کے بغیر پنچتا ممکن نمیں ہے اور شلوک (چلنا)ارادے کے بغیر نمیں ہوتا 'ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب سے بیزی ر کاوٹ ہے'اور ایمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ 'زگرِ موجود ہیں' نہ مُرثد اور بادی' اور نہ وہ علاء جو حق کا راستہ دکھلا کیں' اور انسان کو ہتلا کیں كريد دنيا حقيرب اسے ثبات نيس أخرت بى كى زندگى اہم ہے اسے بى دوام اور ثبات حاصل ہے اوك غفلت ميں جالا ہيں اشوات میں غرق ہیں 'اور سودو زیاں ہے بے نیاز خواب ناز میں مست ہیں 'ایسے علاو نمیں ملتے جوانمیں نیند سے جگادیں اشہوات ہے دور کردیں ' اور غفلت پر جنبیہ کریں۔ اگر کوئی محض خواب غفلت سے بیدار بھی ہوجا تا ہے تو کفرو نفاق کے اندمیروں میں اسے راستہ نہیں ماتا 'اور وہ اپن جمالت کے باعث مجکہ محمو کر کھا کر رہ جاتا ہے علاءے راستہ پوچھتا ہے تو وہ بتلا نسیں باتے کیونکہ وہ خود ہوا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے آسریں' ارادے کی کزوری' رائے سے ناوا قنیت' اور رہنماؤں کی محرابی میہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راوخدا سا کین سے خال ہے' جب مقصد نگاہوں سے او جمل ہو' مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو' اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو' اور طالب غفلت میں جتلا ہو تو راستہ کس طرح طے گا'اگر ل بھی گیااور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی فض زیرک ہواوروہ اپ طور پر یا کمی کی ترفیب تے تخرت کا ارادہ کرے تواہ قدم اٹھانے

یہ پہلے ارادت کی شرائط معلوم کرلتی چاہیں ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضروری ہے۔

ارادت کی اوّلین شرط یہ ہے کہ اپنے اور ش کے درمیان جو چاہ پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے 'لوگ حق محری سے

اس لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت ہے جا پات ما کل ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

و جعلنکا مِن بَین ایک پیلے مسلما قَرِن حَلْفِهِم سَلَما فَاعْ شَینا هُم فَهُم لا یبصر و و ن (پ

و جعلنکا مِن بَین ایک پیلے مسلما قرین حکفِهم سَلَما فَاعْ شَینا هُم فَهُم لا یبصر و و ن (پ

ادر ہم نے ایک آوان کے مامنے کردی اور ایک آوان کے بیجے کردی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان

و کھیروا سووہ کے نسی سے۔

و کھیروا سووہ کے نسی سے۔

عجاب کی قسمیں : مرید اور حق کے درمیان یہ عجابات چار ہیں' مال' جاہ' تعلید اور معصیت مال کا عجاب اس وقت زاکل ہو تا ہے جب مرید کی ملکت سے نکل جاتا ہے' اور بقدر ضرورت باقی رہتا ہے' اگر ضرورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے ،

گاس کاول اس درہم کی طرف متو تبہ رہے گا'اس کے دل پرورہم کی محمرانی رہے گی اوروہ باری تعالی کی طرف کمتفت نہ ہوسکے گا' جاہ کا جاب اس طرح افتا ہے کہ مرد جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنا لے محمامی کی زندگی کو ترجیح دے ، شمرت کے اسباب سے لا تعلق بنا رہے ، اور اس طمع کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نغرت پیدا مو ا تقلید کا جاب اس طرح دور مو کاک فقہ و کلام کے مختلف زامب کے لیے تعسب کی ذمنیت کو بالاے طاق رکھے صرف اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان الفاظ کی صدافت کے عملی اظهار كے ليے ضروري ہے كه الله تعالى كے سوا برمعبود سے قطع تعلق كركے واص طور ير نفس كے معبود سے كه اس معبود كو بدى اجميت دی جاتی ہے'اس کے ہر ہر تھم کی تھیل کی جاتی ہے'اور اس کے ہراشارے پر مرتسلیم فم کیا جاتا ہے'اگر کلمة توحید کی اس طرح تقديق كامنى توده تمام احتقادات باطل موجائيس مع جومحن تقليدے عاصل موسة بين يه صورت مجابدے سے حاصل موتى ب ندك مجاد لے سے اگر كى مخصى تعصب غالب مواوروه اسے معقدات كے خلاف كوكى بات سننے كے ليے تارند موقويہ تعليدى يرفت بياس كرفت سے لكيا بت د شوار ب- مريد بولے تے ليے يہ شرط نسي بے كدود كمي خاص (فقري) فرب كا پابند بو-بلكه كمي بمي ندمب كامعقد اور تمع ارادت كي راه طے كرسكتا ہے۔ معصیت كا حجاب اس وقت تك دور نہیں ہو تا جب تك توبه نه كرے مظالم سے باز ركھنے اور إعادہ نہ كرنے كا مزم نہ كرے كامنى كے كتابوں بر عدامت ظاہرند كرے اور مظلوموں كوان كاحق نہ دے 'جو مخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکا شفہ کے ذریعہ دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہشند ہو وہ ایبا ہے جیسے کوئی مخص على زبان سكي بغير قرآن كريم كے معانى اور مطالب سجمنا جاہتا ہو عجب كه قرآن ياك مربى زبان ميں ہے عربى زبان كاعلم حاصل کے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنیٰ بھی نہیں سمجے جانکتے 'چہ جائیکہ اس کے اُسرار اور و قالق سمجھنے کی کوشش کی جائے اس طرح سلوک کی دادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہری پابندی کرنا ضوری ہے، ظاہر شریعت کی ممل اِتباع کے نتیج میں اسرارك دروازے كملتے بيں اور هاكن كے جي اُلتے بيں۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرد کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کمی ایسے بیخ کامل کا دجود ہے جس کی ذات اس کے لیے انتہائی قابل احتاد ہو 'جس طرح اند حا اپنے ہمرای پر بحر پور احتاد کرتا ہے 'اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے بیچھے بیچھے چینے جاتا رہتا ہے 'کی حال مرد کا ہوتا چاہیے کہ وہ اپنے 'آپ کو بیٹے کے چیے جاتا رہتا ہے 'کرار ہے کرتا رہے 'اور یہ لیک اور جس کر گارے 'اور جس کرتا رہے کرتا رہے 'اور یہ لیک اس کے کہ اگر بیٹے نے فلطی بھی کی تو جھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ فلطی میرے جن میں مفید قابت ہوگی 'اور جی منطی اس سے بمترے کہ میں تن تعاوادی سلوک ملے کروں'اور انقاقا تھے کراستے کا انتخاب کراوں۔

مرشد کا فرض : جب کوئی مرد کسی مخص کو اپنا مرشد اور بادی بنا لے تو اس مرشد کا فرض یہ ہے کہ دوا پنے مرد کو محفوظ بناه گاہ

دے اور ایسے مغبوط قلعہ میں اس کی مخاطت کا بندوبت کرے جمال رہزنوں اور ڈاکووں کے قدم نہ پنج سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور مغبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں خلوت 'سکوت' بحوک اور بیداری۔ مرید کا مقعد اپنے قلب کی اصلاح ہے آگہ ذات میں کا مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میسر آسکے۔ اس مقعد کی بخیل کے لیے ڈکورہ بالا چارچزیں ضروری ہیں۔ بعوک سے ول کا خون کم
ہو تا ہے 'اور اس میں سفیدی آجاتی ہے ' بکی سفیدی دل کا نور ہے ' بعوک سے دل کی جَرَب کی لما جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا
ہوجاتی ہے ' وقت مکا شفہ کی کلید ہے اور بخی تجاب ہے ' خون کی کی سے دسمن (شیطان) کی راہیں بخک ہوجاتی ہیں ہمیوں کہ شہوات
ہوجاتی ہے ' رقت مکا شفہ کی کلید ہے اور بخی تجاب ہون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کرتا ہے حضرت عینی علیہ
سے لبریزرگیں بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رگون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جم میں گردش کرتا ہے حضرت عینی علیہ
السلام اپنے حواریتین سے فرماتے ہیں: اپنے دلوں کو بحو کا رکوشاید تم اپنے دب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں
السلام اپنے حواریتین سے فرماتے ہیں: اپنے دلوں کو بحو کا رکوشاید تم اپنے دب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبداللہ تعدیت میں بحوک کی تا ہرائی الکون کے ابدال چارچزوں سے ابدال بغتے ہیں بحوک ' بیداری ' خاموشی اور مورات نشین سے۔ قلب کی فررانیت میں بحوک کی تا ہرائی انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا ہوت ماتا ہے ہمرائشہو تین کے باب میں اس کی تفسیل آگے گی۔
نا قابل انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا ہوت ماتا ہے ہمرائشہو تین کے باب میں اس کی تفسیل آگے گی۔

بیداری سے بھی قلب میں مفائی و اور نور پیدا ہوتا ہے ، بھوک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہو تو دِل ایک روش ستارے کی طرح ایا ایک شقاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جملکتا ہے اور آ خرت کے بلند درجات اور دنیا کی حقارت و ذکت اور آفات کا مشاہرہ ہو تا ہے 'اس مشاہرے کے بعد مرید کی تظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی اور وہ آخرت کی طرف بوری طرح متوجہ ہوجا آ ہے۔ بیداری نیندی کا نتیجہ ہے اس کیے شکم سر موکر جاگنا نامکن ہے انیندے آدمی مردہ اور سخت موجا آئے لیکن اگر ضرورت کے مطابق موتو اس سے غیبی اسرار مکشف ہوتے ہیں۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ فاقد ان کی غذا ہے ' نیند فلبد اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ ستر فصد یقین اس امرر متنق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے فیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے مزات آسان موجاتی ہے الیکن مزات تقین کو بسر مال ان لوگوں سے سابقہ پیش آبا ہے جو اس کے لیے کھاتے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی محرانی کرتے الى اليادكون سے بھى بقدر ضرورت كلام كرنا جا ہم كيوں كركلام سے آدى كادل مشنول موجا آ ہے ول كوكلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکر و فکر کی محملن کلام سے زاکل ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو قوت ماصل ہوتی ہے اسکوت درع و تقویٰ کا باعث ہے۔ خکوت کا فائدہ پورے طور پر اس وقت حاصل ہو تاہے جب آ تکہ اور کان جو قلب کے دروا زے ہیں بند كدية جائي- اور قلب كى معروفيت من كوئى ظل اندازنه بو عجم من دل كى مثال الى ب جيد حوض كه اس من جارون طرف سے گندہ پانی کر ناہے واضت کا مقصدیہ ہے کہ ان گندی تالیوں کوبند کردیا جائے اور حوض کو اتنا کمرا کود دیا جائے کہ پانی كے ليے كى خارى وسيلے كى ضرورت باتى ندرے كلك زين كى تهد سے خود بخود صاف شفاف بانى كلتا رہے۔ حوض كو بانى يس خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندے پان سے پوری طرح فالی کرلیا جائے اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس من كرف والى تمام تاليال بند مول الركوكي فض به چاہے كه تاليال معى كملى ديس اور حض من مروقت ياك صاف اور آازه پانی جع رہے تو یہ مکن نیس ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں واس پر پابندی کی صورت میں ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں خلوت نشین موجائے آگر کوئی ایسا تاریک کم میترند آسکے تو سربر کیڑا ڈال کر ہی بیٹہ جایا کرے ، خلوت میں آدی جن کی آواز سنتا ہے اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشاہرہ کرتا ہے " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت میں حق کی آواز پہنی تھی اور خطاب ہوا تھا:۔

> يَّا يَهُا الْمُرَّمِلُ (ب١٩ر١٣م عَدَهُ) ال كَرِّ مِن لِلْهُوالِ-يَا يَهُا الْمُكَثِّرُ (ب١٩ر٥ أيت ١)

اے گیرے میں کھنے والے۔

اس تنسیل کا ماصل یہ ہے کہ یہ چاروں چزیں بحوک بیداری مکوت اور خلوت مردی بناہ گاہ ہیں اس کے لیے وحال ک حیثیت رکتی ہیں ان کے ذریعہ وہ ربزوں اور رائے کے لئیروں اور دھمنوں سے اپی حاظمت کرسکتا ہے۔

سوك كى ابتدا : إن تمام شرائلا كى يحيل كے بعد اب سلوك كى داه يس قدم ركے اوريد خيال ركے كه داه يس بحت ى وشوار گذار کھانیاں ہوں گی جنیں مور سے بغیرا سے بوسیا مفکل ہوگا۔ اداری راہی کھانیاں تلب کی ان مقامت کے علاوہ ود سری نسیں ہیں جن سے دنیا کی رقبعت پر ا ہوتی ہے ان میں سے بعض کھاٹیاں بدی ہیں ان کا فیور کریا مشکل ہے 'اور بعض جموثی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے ان محافوں کے معے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پیلے آسان کھائی سے گذرے کھراس سے معکل کھائی مورك ، عراس معكل كما في مع كرا ما معال على الله الله على الله المرار اور الارس جنيس إرادات كا ابتدا من قطع كيا تھا ایعن ال اوا علوق کی طرف النفات اور معاص۔ جس طرح ظاہرے ان علا کل کے آوار معظم کے محے ہیں اس طرح باطن ے ہی ان کا خاتمہ کردیا جائے۔ لیکن اس میں ہوسے طویل مجاہدے کی ضورت بعد یہ ات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شوات کی الفعدى امل عامد ب-جب مدكاول شوات سے خالى ووائے اورول مى خفل كے ليے الع كولى علاقہ بالى ندر ب قومرشد کو چاہیے کہ وہ مرد کے دل کی مسلسل محرانی رکھ اور اے فاہری آور اوی کوت سے مدیمہ بلکہ اس سے کے کدوہ صرف فرائض اورشن راكتفاكر، نواده عد زياده اسد ايك ايداد عيد الله در عرقهم وظائف كا ماصل اوراك لباب موايين جب ول فیرالدے فالی موجائے واللہ کا ذکر کرا دے الین بے ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کاول دو سرے علائل کی طرف ماكل اوركتفت مو ويناني حطرت فيل اسين مرد حمرى سے فرما كرتے تھ كه جس جد كوتم ميرے إس آتے مواكراس جعد سے دوسرے جعہ تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تمارے ول میں گزرے و تم میرے پاس مت آیا کو اس طرح کا تجورمدن ارادت اور محبت الى كے غلبے كے بغير ماصل نميں ہو يا۔ول فيراندے اسى دفت خال ہو يا ہے جب اللہ كے علاوہ كوكى خيال ول میں نہ آئے اور ایساعاش صاول بن جائے کہ ایک گرے علاوہ کوئی دو مری گرباتی نہ رہے۔ اگر ممی مرد کا حال یہ بوجائے تو مرشد اے کوشہ تمالی میں بیفنے کی اجازت دے اور ایک اوی مقرر کردے جو اس کے پاس طال غذا بھا وا کرے۔ غذا کا طال ہونا بت ضوری ہے کو تک دین کی اصل میں ہے کہ طال فذا کھائے کوشہ تھائی کی اجازت دیے کے بعد اے کوئی ایا ذکر اللا دے جس من اس كاول أور زيان وواول معفول وين عمل الله الله الله الله الله عمان الله وغيره كلمات اس ذكريروه التي مداومت كسے كد زبان كى حركت ماقد موجائ اور ايمامطوم موكد توك كي العرزيان ير جارى ہے يدور وجارى رہے يمال تك كد زبان كا رہا سا اَرْ بحى فتم موجائے اور دل ميں صرف الفظ كي صورت باتى رہ جائے ايك مرحلہ وہ آئے كہ دل سے لفظ كے حوف كى صورت بھی مِث جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے اس طرح کہ وہ معنیٰ دل کے ساتھ مروقت باقی رہیں جمعی خائب نہ ہوں'اورنہاس کی موجودگی میں کسی دوسرے معنی کاخیال آئے۔ جبول کسی چزمی مضغل ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چز ہوتواس کے علاوہ چیزی مخوائش ہاتی نمیں رہتی ، چنانچہ اگر ول اللہ کے ذکر میں مضول ہو اور وہی مقصود محی ہے تو فیرو کرسے يقيناً خالی ہوجائے گا۔ اس مرحلے من کٹنے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی مجرانی احمی طرح کرنی جاہیے 'ادر کو عش یہ کرنی جاہیے کہ کسی می طرح کا کوئی دو مرات و دل می ند آع ندای دات معلل اورند کی دو مرے سے متعلق اس کے کد اگر دل درای دیر ك لي بمي كسي كل طرف المتعت موا ذكر مع خالى موجائ كا خواه ايك بى لهد ك ليه خالى مودل كا ايك لهد ك ليه خالى مونا بمي بدا نتسان ہے۔ اس طرح کے نتسان سے بچا چاہیے۔ وسوس کے سلط میں وول کا مال یہ ہے کہ اگر فاری وسوس سے نجات پاکراس کلمٹی طرف دل کو متوجد کیا جو دل میں جاری ہے تو یک کلمہ وسوے کاسب بن جائے گا کمدیہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی عبادت س کے کی جاتی ہے؟ یہ وسوسہ کار کے وروازے کول دے گا' اور شیطان بنت سے وسوسے لے کر اندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں مے جو آدمی کو ایمان کی سلامتی سے کفر کی ہلاکت تک اور سنت کی نور سے بدعت کی آر کی تک پہنچا دیں مے 'اگر سالِک مُستعِد ہو اور ان وسوسوں کی آمد کے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہو تر کسی متم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں : سالک کوجن وسوسوں ہے سابقہ پر آ ہے دہ دو طرح کے ہیں کو وسوسے دہ ہیں جن کے پارے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ بات کی جائے گا اللہ کا استعمال کے جائے گا اللہ تعالی کے ساتھ یہ بات کی جائے گا اور تعنق کے کہ اور تعنق کے اور تعنق کی جائے کہ اور تعنق کے دور میں اگلہ جائے اور تعنق کے اور تعنق کے اور تعنق کے اور تعنق کی جائے کہ اور تعنق کے دور میں تعالی کا ارشاد ہے۔

وَإِمَّا يَنُزُعْنَكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٩٠١ اعد ١٧٠٠)

ادر اکر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لکے قواللہ کی پناوہ اٹک لیا یکھے باشہدوہ خوب شنے والا اور جانے والا

ئِرْ فراياند اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الِذَامَسَهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوافَافَا هُمُمُمُ مُبُصِرُونَ (پ٩ر٣ آيت ٢٠٠١

یقیتا جو لوگ خدا ترس بین جب ان کو کوئی خطره شیطان کی طرف آجا تا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں ، سویکا یک ان کی آگ

عليكم بدين العجائز (١) بوجول كادين التياركو-

ول بیشد الله تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: علق کی طرف مت ویلمو ان کی طرف ویلمنا علمت ہے میں نے حرض کیا کہ یہ تو ضوری کے فرمایا ان کا کلام نہ سنو اس سے ول میں تساوت پر ا ہوتی ہے میں نے کما یہ بھے ضوری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ کرو ان سے معالمہ وحشت ہے میں نے کما یہ بھی ضوری ہے میں ان کے درمیان زندگی گذار آ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معالمہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہتا ہا کت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ بھاری بھی جانے والی سنتے ہو ' بیاری بھی جانے والی نہیں ہے ' فرمایا: تم عاقلوں کو رکھتے ہو ' جابوں کا کلام شنتے ہو ' بیاروں سے معالمات کرتے ہو ' اور یہ چاہے ہو کہ تسارا دل ہروقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے 'ایرا بھی نہیں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتخاکی درجید : ریاضت کی ائتها یہ ہی ہے کہ مرد اپنا دل جرکھ جر آن اللہ تعالی کے ساتھ ما شریائے اور یہ درجہ اس وقت تک ماصل نمیں ہوسکا جب تک اس کا دل قیر خدا سے خالی نہ ہوجائے اور دل کا فیرخدا سے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نمیں ہے ، جب آوی کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیزیاتی نمیں رہتی تو اس رجلال حضرت ربوبیت منتشف ہو با ہے ، حق کی تخلی ہوتی ہے اور وہ تمام الما نف قد سے خال ہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نمیں کیا جا سکتا۔ بسرحال آکر کسی مرد پر اللہ کا خاص افعام ہو اور قد کورہ بالا انہور میں سے کوئی امر منتشف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بست سے رئیان راستہ روکتے ہیں ان میں سب سے بھا رئین ہو تا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پند و تھیجت میان کرنے لگتا ہے اور وحظ و

<sup>()</sup> ابن العابركآب الذكر مي كي بي كد أكرج الفاظ عام لوكول كى زيانون بر رائح بين يك مح يا ضعيف دواعت اس كى كولى اصل نسي فى البت مي قد ابن عرف عربن عبد الرمن بن السلمان كى ايك دواعت ويكمي ب جس ك الفاظ به بين "أذا كمان فى آخر الزمان واختلف الاهواء فعلم يكم بدين إهل البادى والنسساء" به دويات ابن حمان في كتاب اضعفاء من لقل كى ب-

تذكيرك درب موجا تا ب-اس مفظ من نس كونا قابل ميان الذت ماصل موتى ب-يدانت ديس نشرب أدى اسيد نفع نتسان كى بدا كے بغيراس مصفى من منهك رمانے بى تى ملى الب ومناكو مزيد مؤرّ اور قابل تول بنائے كے ليے الفاظ كا اتفاب اور مبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے اور اپنے ملی پندار کوسکون پنچانے کے لیے حکایات و آمثال اور قرآن و مدعث کے عوام حاش كريا ہے اور انس سامعين كے سامنے پيش كريا ہے ، بعض اوقات شيطان اس كے كان بن يہ بات وال ديتا ہے كه تهاراب عمل معیم ہے اتہاری تقریوں سے مردہ داول کو زندگی ال رہی ہے افغاتوں کے یردے سرک رہے ہیں الله اور اس کے بعدل کے درمیان واسطہ ہو متم می منقعت کی خاطر نہیں محض اخلاص اور صدق لائد جذبے سے اللہ کی تعلق کودموت خیر دية و-شيطان كايد فريب اس وقت كمانا بجب سالك كي بم صول يس سه كولي اور بحي د موسد و اللي كا فريد الجام ديا مو اوروہ اپنی مقرران ملاجیوں کی وجہ سے لوگوں میں معبول بھی ہو اب آگر سالک کے مل میں اس کے لیے جذبہ حمد پیدا ہو توب سجمنا چاہیے کہ اس کی وعظ کوئی خالص لڈے کی خاطرے او کون کی بھلائی اور اجرو ڈاب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو آتو وہ ہر ان اے ہم معروا مظ سے صدند کر آ۔ بلکہ خوش ہو تاکہ اے اس کام میں ایک اور عض کی امانت ماصل ہو کئی ہے ایہ ایای ہے جیے میں مخص کوب گورو کن لاوارے لاش ملے اور اس کی محفین و تدفین کی دسترواری سرم آردے اور ان حالات مين است كوكي ايدا منص ل جائي جواس كار خريس اس كاتعادن كرا ويدخوش كامقام بوكايا حد كاراى طرية فالل اوك موسه ين اكرچران كے جم چلتے بحرت اور حركت كرتے نظراتے بين محملي الحققت دوج سے خالى بين علاء اور وقاظ مرد دول كو زندگی دیے ہیں اگر ایک داخظ کو دو سرے واجظ کی اعانت اور رفاقت تیسر آجائے توبداس کے لیے راحت کا باحث ہے 'ند کد مگفت کا۔ لیکن ونیا پرست علاء اور وا علین اسے راحت معطع تی نیمی ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی مملکت کی مدود میں داخلت تفتور كرتے ہيں۔ مرد كو اس سے پر بيز كرنا جا ہے يہ شيطان كا جال ہے، جس كے ذريعہ وہ ان لوكوں پر شب خوں مار يا ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اس جال میں لوگ اس لیے میش جاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پر دنیا کی محبت عالب ہے۔ چنانچہ باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

بَلُ مُؤْثِرُ وُنَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠٣ آيت ١١) بَلُ مُؤْثِرُ وَنَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا (ب٣٠ ايت ١١)

یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شرکا غلبہ پہلے ہی ہے ہے اسافتہ انتوں کی اسانی کتابوں اور معینوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد

اِنَّهُ اللَّهِى الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيكَمُوسَى (ب ١٣٥٣ ت ١٨٠١) اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الدَّهِ عَلَى اللَّهِ الدَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ

مرید کی ریاضت اور تربیت کابد ایک مخفر خاکد ہے ، تغییلی پداگرام اسکے ابواب میں ذکور ہوگا۔ اور یہ بتاایا جائے گاکد کسی صفت کا إذالد کس طرح کیا جائے۔ اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی مفات میں آب سے زیادہ غالب بیب ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد مفسی ہے ، جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے ، ان شہوتوں سے انوس ہونے کے بعد انسان کے ول میں دنیا کی عجب بدھتی ہے ، اور ہال وجاہ کی خواہش پر ابوتی ہے ، اس خواہش کے باس خواہش کے بعض سے کہ اس طرح پھنتا ہے کہ لکلے کا تسور بھی خواہش کے بعض سے کبر ، عجب اور پدار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں ، اور جاہ واقتدار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زاکت کے چش نہیں کرسکا ، دین کا صرف وی پہلو پند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ واقتدار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زاکت کے چش نظر ہم ان دونوں کتابوں میں تمام ہوگا۔ اول: بیب اور شرمگاہ کی شام ہوتا ۔ اول: بیب اور مدے چماد میں شام ہوتا ۔ اول: بیب اور شرمگاہ کی شہوت ، دوم ، ذبان کی آفات۔ سوم ، ضغب ، حقد اور حدے چماد میزی غیر مت اور اس کے ذریب کی تفسیل۔ پنجم ، مال کی محبت

اور کل۔ خشم ریا واور کتِ جاد۔ ہفتی کیراور جُب ہفتی مواقع فریب ان آٹھ کابوں سے ہمارا وہ متصد ہورا ہوجائے گا جو
احیاء العلوم جلد سوم جس ہمارے چین نظر ہے۔ سابقہ دو کابوں جس سے پہلی کتاب جس ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے،
قلب بی مُبلکات اور تمنیات کا معدن اور خبج ہے۔ دو سری کتاب جس تمنیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کے لیے لیز
ہائے دفا تجویز سے محکو اجمالی تھی۔ آنے والے ابواب جس ہم ان کی تصبیل بیان کرس سے۔
ہائے دفتا تجویز سے محکو اجمالی تھی۔ آنے والے ابواب جس ہم ان کی تصبیل بیان کرس سے۔
و مَا تَوْ فِي قِي رُاللهِ عَلَيْهِ مَنْ کُلُت وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ کُلُت وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّه

## کتاب کسرالشمونین شهوت هیم و فرج کونو ژنے کے بیان میں

جانا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور جاہ گن شہوت میں کی شہوت ہے اس کی وجہ سے حضرت آدم و حوا ملیما السلام جنت سے نکالے محے اور اس دنیا میں بیمج محے اشیں ایک خاص در ثبت کھانے سے معم کیا گیا تھا جم شہرت غالب آئی اور انہوں نے وہ در شت کھالیا اس نا فرمانی کا تیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام پرائیاں جو اب تک مستور تھیں کمل محکی۔

يكم - تمام شموات كا سرچشمه : حقيقت يه به كه آدى كا پيدى تمام شوقول كا سرچشمه اور تمام آفول كا مع اور معدن ب-شهوت ملم سے شموت عمام کو تحریک ملت ، جب آدی کا پید جرا ہو آ ہے تب ہی وہ یہ سوچا ہے کہ بہت ی مورش تکا ح مي جول- اور خوب محبت كى لذّت حاصل كى جائف كمان اور فاح كرن كم شوتنى جاه ومال كى رخبت بيداكرتي بين جاه ومال یک ود چیزی الی میں جو محکومات اور مطعومات میں وسع کا ذراجہ بنتی ہیں۔ مال کی کشرت اور جاوی زیادتی سے آدی میں رخونت ایک دو مرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اپنے سے بالاً ترکے کیے حید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بطن سے ریا " مُفا فرت اور فرور جیے میوب پیدا ہوتے ہیں کینہ ابنس اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے کمر آدی سر مشی نافرمانی ابناوت اور تمود پر کم مانده لیتا ہے ، مکرات اور فواحق میں جالا ہوجا تاہے ، یہ سب معدہ کو خالی ندر کھنے کے نیائج و شمرات ہیں 'یہ پید بحر كمانا في كافروراور نشه ب اكر آدى اسى للس كو بعوك بي إلى ركمتا اور شيطان كي المدورات كرامتول بريرب بنما دينا تو وه بركز سرمش احتيار نبركريا- بلكه الله عزوجل كاطاعت كريا ميروريا اوريافرماني وسرمشي كاراه نه جنا نه وناوي إذات من غرق مو ما "نه عاجله (دنیا) كو مخلی (ا فرت) بر ترج دین کی فلطی كرما نه دنیا كه ال دودلت براس طرح نوناجس طرح شخ است شكار بر جینے یں۔ بسرمال جب شوت ملم کی آفت اتی زیادہ وطریاک آور مملک ہے واس کے فطرات سے اللہ کے بندوں کو الله کرماء اور ان سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا مروری ہے۔ می مال شوت وفرج کا اس لیے کہ فرج کی شوت ہید کی شوت ے مال ہے ہم اللہ كى مداوراس كى وقتى سے اس منظوكو چنداواب من ممل كريں معدان من سے پہلے باب ميں بحوك ك فنيات اور علم سيى كى دمت بيان موى عمراس كے بعد فوائد كا ذكر موكاناس كے بعد كم خورى يا كماتے من ماخر كا ذريعه بيدكى شوت في كرف ك طريقة مواضعة كى تشريع كى جائے كى جائے كى بيل بيل بيل اوكوں كے احوال كا اختلاف بمى بيان كيا جائے كا مر شرما ، کی شوت در بحث اسے کی محرب بال کیا جائے گاکہ مردے کے نکاح کا ضوری ہے ا تکام نہ کرنا ضوری ہے۔ اس ك بعدان اوكول ك فضائل ذكر ك ماس ك جوبيك شرمكاه اور الكوك شوات ك خالف بي-

بهلاباب

## بعوك كي فضيلت اور شكم سيرى كي زمت

روایات : سرکاردومالم ملی الله طیدوسلم ارشاد فرات بین

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش ()

ا بیج تفوں کے ساتھ بھوک اور پاس کے ذریعہ مجاہدہ کو اس کے کہ اس میں اتا ہی اجرب متنا اللہ کے رائے تھی مار کے ساتھ بھوک اور پاس سے زیادہ محبوب کوئی

وومراعمل جس س

حضرت حبداللد این حباس مرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد لقل کرتے ہیں "

لايدخل ملكوت السموات من ملابطنه (١)

ا ان کے قرفت اس منس کے اس نسیں استے جو اپنا پیٹ بحرال۔

سى عض في من كيايا رسول الله إلوكول من المعل كون عب؟ فرايا:

من قل مطعمه وضحكه ورضى بمايسترعورته (٣)

جوم کھا آ ہو جم بنتا ہو اورات لباس رفوش رہتا ہوجس سے ستر معن باے۔

ای مضمون کی چو روایات بد بین-

سيدالاعمال الجوع وذلى النفس لباس الصوف (١٠)

سب سے بوا عمل موک ہے اور اس کی ولت اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشر بوافي اتصاف البطون فانه جزء من النبوة (٥)

پنواور کھاؤ ہونسف ہیں اس کے کدیہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔

الفكر نصف العبادة وقلة الطعام عي العبادة ١٠

مرسف مادت ب ادرم فرری (پری) مادت ب

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا في الله سبحانه

وابنعت كمعنه المعقر وجل يوم القيامة كل نوم أكول شروب (م)

تنامت کے دن افتار تقانی کے نزویک سب سے زیادہ بلند خرجہ وہ قض ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا 'اور اللہ سیاد۔ بقدالز کمانا اندہ کل کے آمد 'اور قام یہ کردند اوال سم زیرا کی داردہ اور فضی میں کا جد زیادہ سرا میں'

سمانہ و تعالی کا زیادہ محر کرتا ہو' اور تیامت کے روز اللہ کے زدیک زیادہ برا دہ محص ہوگا ہو زیادہ سوتا ہو'

زياده كما تا مواور زياده والمو

روایات میں ہے کہ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا طرورت ہی بھوکے روایا کرتے تھے 'اس کامطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ کوپند تھا۔ (۲) سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

<sup>()</sup> و (٧) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل محصے تمیں لی۔ (٣) آ (٤) ان تمام روایات کی کوئی اصل محصے تمیں لی۔ (٣) ہم ق ف شعب الا محال می معترت ما نشراکی رواجع نقل کی ہے کہ آگر ہم علم سربودا چاہج تو علم سربولیت الیمن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نقس پر ایمار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربة في النيا يقول الله تعالى: انظر واللى عبدى ابتليته بالطعام والشراب في النيافصبر وتركهما المهدوا يا ملائكتى مامن اكلة يدعها الإلبلته بها درجات في الجنة (ابن مرى في الكال ())

الله تعالى اس محص پر جس كا دنیا میں كھا! عاكم مو فرهنوں میں فکر قرباتا ہے "اور قرهنوں سے كتا ہے: ميرے بندے كو ديكمو كر ميں نے اسے دنیا میں كھائے پینے كی آنا كئی ميں بنتا كيا تو اس نے ميركيا "اور انسيل ميرى خاطر محود دیا" اسے فرهنو الواد زينا مي القرب مي اس نے ترك كيا ہے ميں اس كے موض جنت ميں درجات مطاكروں كا۔

الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بن ...

لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر على الماء (٢)

دل کو کھانے پینے کی نواوئ سے مردہ مت کرو اس لیے کہ دل میں کی طرح ہے کہ جب میں پر پائی نوادہ پر جا تا ہے تو دہ کل (مر) جاتی ہے۔

ماملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وان كانلابلغاعلا فتلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه (تذي مدام)

ابن آدم نے کوئی برتن میں سے زیادہ برائیس بحرا ابن آدم سے لیے چندا سے لقے کانی ہیں جواس کی پیٹے سیدھی رکھ عیس اگر بحرا شوری می ہو تھیں سے کین مصل کے ایک سیدھی رکھ عیس اگر بحرا شوری می ہوتو میں سے کین مصل کے ایک ایک حصر کھانے کے لیے ایک ایک سائس کینے کے لیے۔

بانی کے لیے اور ایک سائس کینے کے لیے۔

صرت المامين زير اور صرت الديرية كالكول بوايت على بوك فيلت والديول بالشاه وجزنه في القيامة من طال جوعه وعطشه وجزنه في النيا الاحقياء الاتقياء الذير الشهدو المديد و فوان غابوالم يفتقدوا تعرفهم بقاع الارض و تحف بهم مالا تكالسماء تعم الناس بالدنيا و نعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الفرش الوثيرة و فهرشوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين و اتحلاقهم و حفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم و يسخط الحبار على كل بلنة ليس فيها منهم احدام يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الحيف الكلو العلق ولبسوا الحرق شعنا غبر ايراهم الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد حواطو افنهمت عقولهم وما الناس فيطنون ان بهم داء وما بهم ذاء ويقال قد حواطو افنهمت عقولهم وما فهم عنداهل الدنيا يمشون الاعقوم بقلوبهم الى أمر الله الذي انهب عنهم الدنيا فهم عنداهل الدنيا يمشون الاعقوم بقلوبهم الى أمر الله الذي انهب عنهم الدنيا الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذا رايتهم في بلدة فاعلم انهم ان لاهل تلك البلدة المناس الماله المناس الماله الفياس المناس الماله المناس الماله المناس الماله المناس الماله المال

ید روایت کاب الصوم میں بھی گذر چکی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل محص فنیں فی۔

ولا يعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخلهم لنفسك اخوانا عسى ان تنجوابهم وان استطعت ان ياتيك الموت ويطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين و تفرح بقدوم وحك الملائكة ويصلى عليك الجبار ()

قیامت کے روز اللہ تعالی سے نوادہ قریب وہ لوگ موں کے ہو دنیا میں زیادہ بموے اور بیاہے اور زیادہ ممكين رب يول اي مع ملى مل مر اكر موجود مول و كولى نه جائے اور عائب مول و كولى الاش ند كس يكن زهن كادره دروان عواقف عل الد السي محرب ركة إلى وي اوك دنيا عي مب ع ا يح بن الله تعالى كا طاحت بمي الحيى طرح مي اوك كرتي بن اوك زم يجان الكيزيسر بجات بن أور وہ ابنی پیشانیاں اور محضے تیلتے ہیں لوگوں نے انہاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضائع کرویا لیکن انہوں نے اس کی حفاقت کی جب یہ رخصت موجاتے ہیں تو زهن ان کے ملے روٹی ہے اور باری تعالی اس شرر خنب بازل فراتے ہیں جس میں ان لوگوں میں سے کوئی موجودنہ ہوئید دنیار میں کرتے جس طرح کے موارر کراکرتے میں ایر ستزمن کے بعدر کھاتے ہیں معے رائے کڑے پہنے ہیں ارائدہ مال دہے ہیں اوگ انسی دیم کر ي رائ الم كرت بي كه شايديد كى مرض من جلا بين حيات مي ادس كوكى عارى دس موتى بعض اوگ النيس ب وقوف كتے يوں والا كله وه حل ركتے يوں الن يا اس من اس من كا محل ديں بولى) جس پر دنیا والوں کی تطرر ہتی ہے اور سے اللہ الاسے دور رکھا ہے وال اللہ مصح بیں کہ شاہدوہ حص ے بغیر جل محردے ہیں والا کلہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہوماتی ہیں ان کی مقلیں موجود رہتی یں اے اسامہ! آ فرت میں ایسے ہی لاکوں کے لیے شرف اور فغیلت ہے ، جب تم ادمیں کی شرعی دیکمو توسمی او کہ اہل شرکے کے پرواندامن الباہے۔اللہ تعالی سی البی قرم کو مذاب سی دیتا جس میں براوک موجود ہوں تھن ان سے خوش رہی ہے اور اللہ ان سے رامنی رہتا ہے۔ احس تم اینا بھالی بالوشاید ان ے واسلے سے حسین بھی جات ال جائے (اے اسامہ) اگر تم یہ کرسکوکہ جب تماری موت اے و تمارا ميد بوكا در جرياسا موقوايا كواس كادجه على منازل افرت كاشرف ماصل موكا درتم انباء كمات وموك تمارى دوح ك الدي فرقع فوش مول عياودالله تعالى تم ير دمت نازل فراع كا

حرت من حرت الاجرية عدايت كرتي بن كر الخفرت ملى الدمليد ملم فرايات البسوا الصوف وشمروا و كلوا في إنصاف البطون تدخلوا في ملكوت

السماعال منمورو على سندهي

اون ہو مستدرہو اور نسف مید کمار اسان کے فرطنوں می واعل ہوجاد ہے۔

حضرت مینی علیہ السلام نے اسے حدول بیس سے فرایا کہ اسے معدد کو بھوگا رکھواور جسوں کو مران رکھو اکر تمارے معدد عرب میں باری تعالی کے مشاہدے کی قوت پیدا ہوجائے اس طرح کی ایک روایت طاق سے الحضرت میں اللہ علیہ وسلم ہے ہی نقل کی ہے۔ اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ اور تعالی مولے عالم کو ہند نمیں کر ایس کے کہ موظیا فظامت اور بسیار خوری

<sup>(</sup>۱) یہ رواعت خلیب کے کتاب الربد علی سعید بن اید سے بکو نظریم و کافیرو مذف و اضافہ کے ساتھ نقل کی ہے این ہوزی نے اسے الموضوعات علی نقل کیا ہے اس علی ایک راوی میداداد بن عبد ہے تھے کذاب کما جا تا ہے۔ (۲) یہ رواعت کھے قسی لی۔

پرولالت كراب اوريدايك برى عادت ب خاص طور بريطاء كه اس كه مطرت عبدالله بن مسود فرايا كرت محد كه الله تعالى موث تا الله تعالى موسل دوايت كالفاظيدين د

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

والعطش()

شیطان آدی کی رکون می دو آ اے اس کے داست ہوک اور یاس کے دوج د تک کردو۔

ایک روایت می به کد هم میری پر کھانے سے برص کا مرض پیرا ہو تا ہے۔ (۲) مرکارود عالم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہد۔ المئومن یا کل فی معی واحد والکافر یا کل فی سبعة امعاء (بخاری و مسلم۔ عزم الو مرزم)

مؤمن ایک آنت می کما آے اور کافرسات الول میں کما آے۔

مطلب یہ ہے کہ کافر مؤمن کے مقابلے میں سات کنا زیادہ کھا تا ہے 'یمان انت کو شوت کے لیے بلور عاد استعال کیا گیا ہے' اس لیے کہ جس طرح انتیں کھانا لیتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شوت بھی کھانا لیتی اور قبول کرتی ہے 'اس کا یہ مطلب ہر کز نہیں کہ مومن کے پیٹ میں انتیں کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن حضرت مائٹہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فریاتی ہیں کہ میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایپ فرمایا کرتے تھے۔

اديمواقر عباب الجنة يفتح لكم جنع كادروازه بيش كاكمنات ربوته ارب لي كول را جائك.

انسوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروا نہ کس طرح محکوما کس آپ نے قربایا: ہموک ادر یاس سے (۱) ایک مدیث بس ہے کہ معرت ابد محمد نے سرکار دومالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکار لی آپ نے ارشاد قربایا:۔

اقصر من جشأتك فأن اطول الناس جوعاً يوم القيايمة أكثرهم شبعافي

ائی ذکار کم کرو اس لے کہ قیامت کے روز زیادہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا وہ اور ایس کھایا ہیں بعض اوقات آپ پر بھوک کے معرت مانشہ فریاتی ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے بھی ہوئے ہوئے کما کرتی تھی کہ جری جان آپ پر فدا ہو "آپ اٹنا ضور آفارد کی کردو پوٹی تھی کہ جری جان آپ پر فدا ہو "آپ اٹنا ضور کھایا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو "آپ ارشاد فریائے تھے: اے مانشہ اولوالعوم ترفیرہائیوں نے اس کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک فتم ہو "آپ ارشاد فریائے تھے: اے مانشہ اور اپنے پروردگارے سامنے ماضر ہوئے آوان کو سے بھی کہیں زیادہ مبرآنا الکیفول پر مبرکیا ہے 'جب وہ ونیا ہے رفست ہوئے اور اپنے پروردگارے سامنے ماضر ہوئے آوان کو درست اجرو والواب اور بھی اور ایس کی ہوئے گئی کی جد سے بھی ان کے مقام ہو گئی ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی مبرکی مشت برداشت کرتا اس سے بھڑے کہ کل آخرت میں جمرا مسلم ہو اور بھی اس کے طاقہ کو کی بات پہند جس کہ جی اپنے دوستوں اور بھائیوں کے جمراہ ربوں صفرت مانشہ فرمائی ہیں کہ اس تعظور پر ایس کہ خد بھی فیرے نو میں کو کر اس تعظور کا کھوالے کے بیارہ بھی کہ در افراک آپ کی خدمت میں دوئی کا کھوالے اور بھی نوری کر بھی ہوئی ہیں کہ اس تعظور کی جمراہ ربوں صفرت مانشہ فرمائی ہیں کہ اس تعظور کے بھی فیری گذرا تھا کہ آپ اپنے درب کری ہے جا سے (اس کی موجہ خضرت فاطمہ آپ کی فدمت میں دوئی کا کھوالے کی بھی نوری کی بھی نوری کر بھی نوری کی بھی نوری کی کھوری کی ہوئی کی کھور کی کھوری کی بھی نوری کی کھوری کو کھوری کا کھور کی بھی کہ بھی کھوری کی کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کے کھوری کی کھوری کو کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کھوری کو کھوری کھوری کھوری کے کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کو کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کو کھوری کو کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کوری کے کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کوری کھوری کوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کھور

<sup>())</sup> اس روایت کا پہلا کواکا ب اصوم عی این الی الدیا کے والے سے گذر چکا ب سے روایت اگرچہ مرسل ب مین اس عی دوسرے کوے کا اضافہ دیں ہے۔ (۲) یہ روایت ہی گئے دیں گی۔ (۳) یہی شعب الا بھان من مدعث الی حجید خدد اس کی اصل تذی عیں ہے کہ ایک علی نے آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی مجلس اقدس عی ذکارل۔ اس عی ایو حجید خدکا ذکر دیں ہے۔ (۳) تھے یہ روایت ہی دیں ئی۔

کر ما ضربور کیں 'آپ نے بوچھا: اب فاطمہ الیہ کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ بیں نے روٹی پکائی تنی میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نئیں کیا اس لیے یہ کلڑا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے پاپ کے منویس جارتی ہے (ا)۔ حضرت الو ہربرہ ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھوالوں کو تین دن تک مسلسل کیموں کی روٹی ہیٹ بحر نہیں دی 'یمال تک کہ ونیا ہے بردہ فرمایا۔ (۲) ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الإخرة وان ابغض الناس الى الله المتخمون الملاي وما قرك عبد أكلة يشتهيها الأكانت له دوجة في الجنة (طران الرقيم الن ماس)

ا مران ابو یہ این میں) دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں فکم سیر بول کے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ بول کے جو بد منسی کے شکار بول اور پیٹ بھرے ہوئے بول۔ جو بشہ ایک لقمہ خواہش کے باد جود چھوڑ دیتا ہے اس کے

وم اسرجنت من ایک درجد الما ہے۔

آثار : حضرت مر فراح بين كه بيك بمرت عيد الله كه يد زندگي من كراني كا باحث اور مرت ك بعد تعلق كابيش خمہ ہوتا ہے۔ شقیق بلی قرائے ہیں کہ مبادت ایک ہشہ ہے اس کی دکان خلوت ہے اور سامان ہوک ہے۔ معرت اقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! جب معدہ بحرا ہو تا ہے تو کاری قوت سومائی ہے احکت کو کی مومائی ہے احتماء مرادت میں مستى كرف كلت بين- منيل بن هياض اپ نفس ب دريافت فرات!اب نفس! تجيم جيركافوف ب ايمال بموك بدوراً ے ' بھوکسوے مت ڈر کول کہ بھوک سے انسان مکا بھلکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھوے رجے تھ مم كماكرتے تے اے اللہ إلى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مالوں من روفن سے محروم ركما كيے كيے جلوں ے مجے اس درج تک بھایا۔ مع موصلی کو جب بھوک ستائی اور مرض شدت افتیار کرتا توان کی زبان پرید الفاظ ماری موت اے اللہ! اولے جھے بھوک اور مرض میں جانا کیا ہے کو اپنے دوستوں کو اس طرح کی آنیا تھوں میں والا ہے میں اس فحت کا س طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے 'مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کما: اے ابو مبداللہ! وہ مخص کتنا خِشْ قسمت ہے جس کے پاس فلے کی کھ مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے الديكي اخوش قسمت وه مخض ہے جو مي وشام بموكارہ اور اللہ كي خواتندى سے محروم ند ہو۔ ننيل بن مياض فرمايا كرتے سے كم اے اللہ! و نے مجھے اور میرے میال کو بھوکا رکھا ہے اور بھے رات کی تاریکوں میں جاغ سے محروم کیا ہے جمراب رویا اپ ووستوں کے ساتھ رہتا ہے ، جھے یہ بوا رتبہ کیے کے گام یکی بن معاد کتے ہیں کہ را میں کی موک مند سے لیے اجین کی بموك امتحان كر لي محمدين كى يركى كري في مارين كى سائت كري كي أور دايدين كى محلت كري بولى ب ورات يل ے كداوكو! اللہ ف واور جب ميت محرا مواق بوكوں كويادكود الإسليمان كيت بين كد من رات كو كمانا مول كه مع تك لمازي مطنول ومول يبي فرات على كر بموك الله تعالى اليك أينا بي بماوران بي ومرف مجوب بندول كو مطاكيا جا تلييل بن عبدالله مسترى بين بين ون تك بعوك رجع ان كى سال بحرى غذاك ليداك درجم كافى بوجا تا مجوك ے زیادہ کوئی شے ان کے بیال معیم میں بھی فرایا کرنے تھے کہ قیامت کے روزاس سے بھڑوئی عمل نہ ہوگا کہ بی اگرم صلی الله عليه وسلم كالمتداويس ذاكداز ضورت محانا ترك كروا جائے يد بھى فرات كه حقندوں كے زويك بحوك سے زيادہ كوئى جز دین و دنیا میں منید نسیں ہے ، قرمائے محے کہ طالبان دین کے لیے کھانے سے زیادہ ضرر رسال چیز کوئی دو سری نسی ہے ، عملت اور

<sup>()</sup> يد روايت مارك بن الي اسامد في الي معرض طعيف مند ع الل ك - (٢) مسلم-

علم كا منع بموك ب اور معصيت وجل كا سرچشمه فتكم ميري بصديد مجي فرايا كم عظيم تر مبادت خوابش نفس كي مخالفت ميل طال غذا ترك كرنا ب- ايك مديث ين تمالى ميد كوغذا كم ليه قرارو كما عن الى مديد يس ير بمى ب كدرو فن تمالى ميد ي نیا دہ کما یا ہے وہ اپن نیکیاں کما تا ہے۔(۱) ان سے درسے کی زیادتی کا عال ہو جما گیا تو الموں نے جو اب دیا کہ اس درہے کی فضیلت اس وقت تک عاصل نہ ہوگی جب تک کی سے زدیک غذا کانہ کھانا کھانے کی بہ نبست محبوب نہ ہو' نیزیہ کہ اگر ایک رات بمو کا رے تودد را تی بموكا رہے كى دعاكرے۔ يد بحى فراياكہ جولوگ ابدال موسة بين ده صرف بموك بيدارئ خاموشي اور خلوت كى دجد ے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا کہ آسان سے نشن پر آنے والی مریکی کی جزیموک ہے اور آسان و زمن کے مابین مررائی ک اصل فتم سری ہے ، فرمایا: ہو قض بمو کا رہتا ہ اس سے وسوے منتظم ہوجاتے ہیں بندور اللہ کی توجہ بموك اور آزائش كى مائر موتی ہے الا ماشاء اللہ ، بات المحی طرح جان او کہ اس زیانے میں بھوک ، بیاری اور منت کے دراجہ اسے ننس کو ذرع کے بغیر نجات ملى مشكل ب ورايا: كرجولوك بانى سراب موكري ليت بين يس دس مجتاك ومصيت سد محنوط رب مور ك أكرج وه الله كا هکری کون ندادا کریں 'جب پانی کا حال یہ ہے او کھانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک مختند سے پوچھا کیا کہ میں اپنے لنس کوس طرح تید كول؟اس فيجواب ديا: بموك ياس ك ذريعه قيد كر ممائي اور ترك مرت سے ذيل كر اسے افرت والوں كے جونوں سے روند ارج کھے لوگوں کالباس ترک کرے اس کا غرور عم کرانس کے متعلق بیشہ بر کمانی میں جتلارہ اور بیشہ اس کی خواہش کے خلاف ممل كر- عبدالواحدين زيد مم كماكريه بات كماكرية على كداللد تعالى في جن أوكون كومفاء قلب ي توازات الجنيس إني ر ملنے کی قدرت دی ہے ، جن کے لیے زمین کی گئا ہے ، جن کی کفالت کر آئے ان سب جزوں کا سب بموک ہے۔ ابوطالب کی معظ میں کہ پید کی مثال ایس ہے میں ستار کہ وہ اندر سے موقعلا موتا ہے، خالی کاری میں باریک باریک ٹار کے رہنے ہیں اس کی آوازی خواصورتی کا راز عفت اور سبک بن می قرمے میں حال پیٹ کا ہے اگر خال موقو الاوت میں شری معلوم موتی ہے اشب بيداري اور كم خوابي پر مداومت مجي مل مولي عبد الوكرين حيد الله المرتي كتيم بين كه الله تعالى عن أوميوں كو محبوب ركمتا وكم خواب م خورام راحت روایت ب که حضرت مین ملید السلام دو ماه مک مسلسل مج کے وقت کو کمائے بغیر معروب مناجات رے ایک دن اچاک دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی و ساتھ آگی لیکن مناجات کا سلسلہ رک کیا ای رو لے است میں ایک بو رحان كياس آيا آپ في اس ماكدات ولي الله إي معوف مبادت تما الهاك روني كاخيال اليام مبادت منقطع موالى ميرے الله وفا يجي كد الله تعالى ميرى سابلته حالت اونا وسف يو رسف في كماكدات الله إجب سے ميں سے تخفي بجانا ہے اس ددران اگر ممی مجے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری مظرت مت کرتا ، لکہ جو کھ میں میرے سائے آجا آ میں می الر کے بغیر کمالیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت موی علیہ السلام کو ہم کامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس ون تک کمانا جموڑے رکھا۔

# بعوك كے فوائد اور شكم سيرى كے نقصانات

بھوک کے فضائل کے سلیلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سرا سرمعدہ کو ایڈا پنچانا ہے اسے فضائل کیوں ہیں' اگر اپنے آپ کو ایڈا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دو سری صور تیں بھی ہو سکتی ہیں شاڈ اپنے جسم پر ککڑی ہارنا' اپنا گوشت کا نٹا' ٹاپندیدہ چیزیں کھانا و فیرو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت تعمیل دی تی ہے' پھرمعدہ کو ایڈا و پنچانا ہی ا تا

<sup>(</sup>۱) يه روايت اى باب يم كذر بكل ب-

اچھا عمل کیوں فھراکہ اسے تمام اعمال نیم کی بنیاد و اساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظرودا ہے اگر کوئی فخص دواسے صحت یاب ہوجائے اور یہ کمان کرنے گئے کہ بھے اس کی تخی اور کردے بن کی دجہ سے شغا فی ہے اور اس سے دواس بنجہ اخذ کرے کہ ہر تاخ اور کردی چیز نفح بخش ہو عق ہے چنا نچہ تمام تاخ اور کردی چیز یں کھانے گئے اس سے کما جائے گاکہ دوا کی تخیل خفاہ میں مؤثر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے ہے صرف الحاج جائے ہیں۔ میں حال بھوک کا ہے اس کے نفع سے علماء واقف ہیں 'چو فض شریعت میں وارد بھوک کے فضا کل کے اصفاد رکھتے ہوئے بھوکارہ کا وہ لفح الحماء کی خواہ بھوک کے میں مصل ہوئے والے بھوک کے میب سے واقف ہویا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ احتقاد سے درجہ علم تک پہنچا چاہجے ہیں ان فوا کہ کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات فلف ہوتے ہی جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کہ بہنچا چاہجے ہیں ان فوا کہ کری گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گؤٹ کو الکھلے کو ترک میں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کہ بہنچا چاہجے ہیں ان فوا کی میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے بلند کرے اللہ تعالی تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم مطا ہوا ہے درجے بلند کرے گئے۔

#### بعوك كوس فالمدع بين ول عن برفائد عد الك الك بيان كرت بين

بوک کی مثال رود ہے ' قاحت کی مثال باول ہے ' اور حکمت کی مثال بارش سے دی جاتی ہے 'مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قاحت بی مثال رود ہے تھے میں بارش ردتی ہے ' بی آگرم صلی الله علیہ وسلم قرباتے ہیں۔ اس مسل الله علیہ وسلم قرباتے ہیں۔ اس مسل الله علیہ وسلم قربات ہیں۔ اس مسلم الله علیہ وسلم قربات ہیں۔ اس مسلم الله علیہ وسلم قربات ہیں۔

من اجاع بطنه عظمت فکر تموفطن قلبه ۲)

جو مض بمو کار اتا ہے اس کی کر علیم اور قلب ذہین ہوجاتا ہے۔

ابن عماس الخضرت ملی اللہ ملیہ وسلم سے قل کرتے ہیں۔

من شبع و نام قساقلبہ (ثمقال) لکل شیر کو آوز کا قالبدن الجوع ۲۳)

جس مض نے پید بر کر کھانا کھایا اور سویا اس کادل سخت ہوا (گرفرایا) ہرجزی ایک داوۃ ہے اور بدن کی دکاۃ بموک ہے۔

فیل سے ہیں کہ میں جس بان بی اللہ کی فاطر موکا رہا میرے دل میں عکست و مبرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں پہلے مجی

(۱) اس کی اصل بھے نیں لی۔ (۲) اس کی اصل بھے نیں لی۔ (۳) قال سے رواعت این اج میں واقع معرف او بری آگی اس رواعت سے اخوذ ہلکل شنی زکو آو زکو آالجسدالصوم آشانس ہوا تھا اواضح رہے کہ مہادت کا اصل متعداس قرکا جسیل ہے جہرفت اور حقائق ہاری کے گئے۔ تک پنچادے اور فلکم سرک اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ابجوک سے معرفت کے دروازے کیلتے ہیں اور معرفت جند کا دروازہ ہے اس افتہار سے بحوک جند کی دروازہ ہے اس افتہار سے بحوک جند سے دروازہ ہے اس افتہار سے بحوک جند سے دروازے کی دروازہ ہے اس کے جعرب افتان نے اپنے سات کو گل ہوجاتی ہے اور احدام بین عمادت کی سکت ہاتی نہیں رہتی۔ ہا یزید جب معدہ کر ہوتا ہے تو قلر کی جند بین مراح ہے اور احدام بین عمادت کی ہارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

دوسرافا کرد۔ رقت قلب ، بحوک ہے قلب زم ہو آ ہے اور اس میں ذکر ہادت ماصل کرنے کی استداویدا ہوتی ہے بااوقات حضور قلب کے ساتھ ذبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو آ ہے لیکن ند لذت کمتی ہے اور ندول مثاثر ہو آ ہے کویا قلب اور ذکر کے درمیان مجاب ہو آ ہے جے تساوت کہ سکتے ہیں 'بحض اوقات دل میں اتن نری اور رفت پیدا ہوتی ہے کہ آدی ذکر اور مناجات ہے بہناہ لذت حاصل کر آ ہے 'اس حصول لذت کا زیادہ فلا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہونا ہے۔ ابوسلیمان دارائی کئے میں کہ اس وقت مبادت کنی داور کئی ہند فراتے ہیں کہ بحض آدی اپنے میں کہ اس وقت مبادت کئی زیادہ لذیذ اور شرس ہوگی جب میری ہی ہیں ہیں کہ اس وقت مبادت کئی زیادہ لذیذ اور شرس ہوگی جب میری ہی ہیں ہو ہے ہیں ابو سلیمان یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آدی بحوکا سینوں میں کھانے کی مخوات کی معاف اور نرم ہو آ ہے 'اور جب ہیں بھرا ہو آ ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہو آ ہے۔ اس تفسیل پیاسا ہو آ ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہو آ ہے۔ اس تفسیل سے فلا ہر ہوا کہ قرکا سل ہونا 'اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چزہے 'اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

تیسرا فاکده- تواضع اور اکساری : بحوک کا تیسرا فاکده یہ ب کہ اس بے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' اتر اہف اور خوشی کا خاتمہ ہوتا ہے' یہ دونوں چن سرکشی اور ہاری تعالی سے فغلت کا سرچشہ ہیں نفس کسی چنے سے اتفا منکسراور ذلیل نسیں ہوتا بھتا بھوک سے ہوتا ہے' آدی بھوکا ہوتو اپنے رب کا نام لیتا ہے' اس کی اطاحت کرتا ہے' اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے' بھوک کے وقت اس کی قوت کنور پڑ جاتی ہے' اور ایک کلوا روٹی اور ایک کھونٹ پاٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی نگ ہوجاتی ہے' بھی تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور جوز کا مشاہدہ نمیس کرتا اس وقت تک اپنے موٹی کی عظمت اور قرکا اعتراف نمیس کرتا انسان کی سعاوت اس بھی ہوگا رہے ناور ہاری تعالی کا مشاہدہ کی سعاوت اس بھی ہوگا رہے ' اور ہاری تعالی کا علی جنوں سے اپنے نفس کی اور امر خوا رہے ' اور ہاری تعالی کا علی جنوں سے اپنے نفس کی وجہ ہے کہ جب آنخفرت ملی اللہ طید وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خوا نے درکھ مے تو آپ نے فرمایا۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و تضرعت واذا شبعت شكرت (تني)

نسي أبلكه من أيك دن بموكارمول كا اور أيك دن كماؤل كا بجب بموكارمول كا ومركرول كا اور تعرع

كدن كا اورجب هم ميرون كالواشة كالمكراوا كون كا

پید اور شرمگاہ دونوں دونرخ کے دروازے ہیں اور ان کا راستہ ملم سری ہے ہوکر گذر تا ہے وات اور اکساری جند کے دروازہ دروازے ہیں اور ان تک وینے والا راستہ بھوک کا راستہ ہے ،جو محض دونرخ کا ایک دروازہ بند کرتا ہے وہ بیٹی طور پرجند کا دروازہ کمولتا ہے کیونکہ جند و دونرخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دو سرے کے متعامل ہیں ان میں سے ایک سے قریت دو سرے سے دوری ہے۔

چوتھا فائدہ-عذاب النی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت: اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے مذاب کو فراموش نه كرے اور ان لوگوں كو ياد رمحے جو كسى معيب من كرفار بن ، بو تابيہ كه هم سر بموك كو بمول جا تاہے۔ محمد انسان وہی ہے جو کمی کومعیبت میں گرفار دیکھے تو آخرت کی معیبت یا د کرے ' بیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشریس لوگ بیاس سے بے چین مول مے ' بحوک سے دونہ والوں کی بحوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بحوک باس ملے گی تووہ خار دار درخت کمائیں کے اور پیپ اور خان تی کے بیدہ کی تکابوں سے کمی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او جمل ندر بنی جائیں اس سے خوف الی کو تخریک ملی ہے اور آدی گناموں سے اینا دامن بھا بھا کر جا ہے جو مخص ند ذات کا شکار ہو'نہ ال کی محلی کاشاکی ہو'نہ کسی معیبت میں گرفار ہو'اورنہ کسی مرض میں جتا ہووہ عمواً افرت کے مذاب سے عافل موجاتا ہے نہ اس کے دہن کے کمی کوشے میں بیات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواحدہ موکا اور نہ دل پر اللہ کا خوف عالب آ تا ہے۔ اس کے بندے کے حق میں بھڑی ہے کہ وہ کی پریٹانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ ہو تو کم از کم پریٹانی اور معیبت اس نے مشاہدے میں رہے سب سے بدی معیبت اور باعث تکیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب پچھ برداشت کرسکتا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی بھوک کے بے شار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء الله کی آزائش اور اہلاء کا راز بھی ہی ہے کہ اس طرح کے مصائب سے آخرت کا سخفار رہتا ہے اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں تق موتی ہے عضرت یوسف علیہ السلام ہے كمي نے دريافت كياكہ آپ بموتے كوں رہے ہيں جب كہ معرك خزانوں کی تخیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرایا: میں اس بات سے ور آ موں کہ حکم سیرمو کر بموکوں کو فراموش نہ کردوں موکوں اور غریوں کو یا در کھنا بھی بے شار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوئے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش موتی ہے فتم میر بھوٹے کی تکلیف کاکیا احساس کرے گا۔

سانواں فائدہ عبادت پر مواظبت کی سمولت : کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکادے ہے جمیو کلہ کھانے میں وقت ضور میں اس فائدہ میں ہوت میں ہوت ضور میں اوقات کھانے کہا جمانے کا بعض اوقات کھانے کی نویت ہی آتی ہے ، کھانے

ایے اوگوں کے معلق قرآن کریم می وارد ہے:۔ رَضُو ابِالُحیّا وَالتّنیا وَاطْمَانُو ابِهَا (بار ایت)

دو دنیوی زندگی پر رامنی موشخ میں اور اُس میں بی نگا بیٹے ہیں۔

يَعُلِمُونَ ظَاهِرُ امِنَ الْحَيَاةِ الْكُنْيَا وَهُمْ عَنِ إِلَّا خِرْةِ هُمْ عَافِلُونَ (ب١٦٠٣ معه)

یہ لوگ مرف دیدی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خریں۔

حضرت ابوسلیمان دارانی نے حکم سیری کی چہ آفتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو فض پید بحرکر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں بیں جٹلا ہوجا تا ہے 'مناجات کی طاوت کھو دیتا ہے' حکمت کی ہاتیں یاد جنس رکھ یا تا دو سرے لوگوں کے لیے اس کے ول میں کوئی شفقت ہاتی نہیں رہتی 'اس لیے کہ جب خوداس کا پہید بحرا ہو تا ہے تو وہ دو سروں کے متعلق بھی بھی گمان کر تا ہے کہ ان کے پید بھی بھی بھرے ہوں گے 'ایسے مخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہوجا تا ہے' شوتیں بڑھ جاتی ہیں' سب سے بدا نقصان یہ ہے کہ تمام مؤسنین مساجد کے ارد کرد چکر لگاتے ہیں اور خکم سرچنڈ و خانو میں گھومتا پھر تا ہے۔

آٹھواں فاکدہ میرسی : کم کھانے ہے آدی تررست رہتا ہے ' بیٹر امراض بیار خوری کے نیج بیں پیدا ہوتے ہیں '
کو تک زیادہ کھانے ہے خواب اخلاط معدے اور رکوں میں بی جوجاتے ہیں 'اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں 'آدی بیار
ہو تا ہے۔ مریض کو فصد ' بچنے لگوانے کی (موجودہ دور میں آپ یش کی) دوا اور ڈاکٹری ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پہنے کے
ہوجا آ ہے۔ مریض کو فصد ' بچنے لگوانے کی (موجودہ دور میں آپ یش کی) دوا اور ڈاکٹری ضورت رہتی ہے 'اور یہ ضورت پہنے کے
بغیران کا علاج مکن نہیں ' بید کمال ہے لائے؟ اگر مبرکر آ اور کم کھانے پر قاصت کر آ تو آئی پرشانیاں کی افحا آب
ہو کہ کی کوئی مرض بیدا نہ ہو ' ہندستانی ' دوی ' عراقی اور جیٹی طیبوں کو بلا کر کماکہ وہ کوئی ایک دوا بتا کی جے استعمال سے کوئی
بود کہی کوئی مرض بیدا نہ ہو ' ہندستانی طیب نے سیاہ ہڑ تجویزی ' عراقی نے کماکہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی
بادی پیدا نہیں ہوئی ' دوی طبیب نے میان کوئیر سرف دوا قرار دوا ' مبٹی نے کماکہ سیاہ بڑے صدہ تک ہوجا آ ہے ' یہ بھی مرض
ایک مرض ہے ترک سے معدہ میں نری آئی ہے ' یہ بھی بیاری ہے 'اور گرم پانی ہے معدہ کا ممل ست پرجا آ ہے ' یہ بھی مرض

بی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بینوں دوائی ہارے فلائوی محیل بین کریس تو پار آپ ٹون ی دوا ہوی کرتے ہیں طبیب ف نے جواب دیا کہ دہ دوا' جس کی موجودگی میں کسی ہاری کا امکان ہاتی نہیں رہتا ہے ہے جب تک فواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب فواہش ہاتی ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب فواہش ہاتی ہو کھانا نہ کھاؤ' اور جب فواہش ہاتی ہو کھانا نہ کو اس مالی تصدیق کی۔ اہل کتاب کے ایک قلس کے سامنے اسخورت مسلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلب طعام وثلث سراب وثلث النفس ١٠)

تناكى غذا اتناكى إلى اور تناكى سانس

ب من كروه فلسنى جرت نده ده كيا اور كف فكاكمة فذات مسلط عن است نياده مح اور منيديات كوكى دو مرى دي بوعق ب

البطنة اصل الداعو الحمية اصل الدوار وعودواكل حسم ماعتاده

اصل عاری علم سری ہے اور اصل دواج ورجم سے ساتھ وہ معالمہ کو جس کا وہ عادی ہو۔

ہادے خیال میں اگر اس فیریب کویہ مدے منائی جا قافوہ اور نیادہ تجب کر آن این مالم کتے ہیں کماگر کوئی فض کیوں کی
دوئی اوب کے ساتھ کھائے تو بھی ہار نہ بڑے 'ان سے بھی گیا کہ اوب کے ساتھ کھائے سے کیا مراد ہے؟ قربایا ہوک کے بود
کھانا 'اور بیدہ بحر نے سے پہلے ہاتھ دوک لیا 'بعض ا ہرا الم آء نے بسیار فودی کی ڈمٹ کرتے ہوئے کما کہ سب سے زیادہ نفع بخش
چیزجو آدی اپنے بید میں داخل کرے انار ہے 'اور سب ہے نیادہ انتسانہ چیزجو دہ اپنے محدے میں بہنیائے تمک ہے 'لین تحوالا میں کھانا زیادہ انار کھائے کے مقالے میں مغید ہے۔ ایک جدید ہیں ہے۔

تصوامواتصحوا المراني اوسا-الامرية)

روزه د کھو تکردست رہو ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دونہ رکھے میں 'بموکا رہنے میں 'اور کم کھانے میں جسموں کی شغا بھی ہے 'اور داوں کا علاج بی جسم بار رہے بین قول سر کئی اور تا فرمانی پر ماکل نہیں ہوتے۔

نوال فا کرو۔ اخراجات میں کی ۔ جو عص م کھائے گا اے مال کی تحوی مقدار میں کفایت کرجائے گی ابیار خوری کی ترجد وجد کا مرکز اور معلی تظریف ہو آئے ۔ وہ وجد گا اور تدیس کرتا ہے اور در در در رسوائیاں سمیشا ہو تا ہے مال درائع کائی فیم ہوتے آئے جو اور انجا اسلام کی اور انجا ہے کہ ان اور معلی میں ہوتے ہے کہ ان اور معلی میں ہوتے ہے کہ ان اور معید ہے اس لئے کہ کمائی افیر طوح کے دیں ہوتی جس کی طرف نظرا میں ہاس میں موردانا فرائے ہیں کہ میں اکرائی میں موردانا فرائے ہیں کہ میں اکرائی میرودانا فرائے ہیں کہ میں اکرائی میرودانا فرائے ہیں کہ میں اکرائی میرود تیں اس طرح پری کرتا ہوں کہ الحق ہوں ایک موردانا فرائے ہیں کہ جس کہ انتخابی در انجابی دائی ہوں کہ ان اور ان اور کا ہوں ایک موردانا فرائے ہیں کہ جس کہ جس کہ انتخابی در ان میں کہ جس کہ جس کہ انتخابی در ان میں کہ جس کہ انتخابی در ان کر کہ در انتخابی در انتخا

<sup>(</sup>ا) يه مدعث بلغ كذر چى ب- (٢) اس كى مند نس لى-

ے اور دنیا کی حرص بیت اور شرمگاه کاوج سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاه کی شوت کا اصل باحث بیت ہے 'اگر آدی کم کھائے ون شرمگاه کی شہرت رہے اور در دنیا کی طع پیدا ہو ' دنیا کی ہوس دونہ نے کا دروازہ ہے ' یہ بھر ہوجائے و جنت کا دروازہ کمل جا آہے ' چنانچہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ہے۔

اديمواقر عبابالجنتبالجوع-

بحوك ك ذريعه جنب كادروان كم كلمنات راو

جو مخص ایک چپاتی پر قاصت کرنے کا عصلہ رکھتا ہے وہ قمام شموات میں قاصت کرسکتا ہے اس قاصت میں جم و ضمیری آزادی بھی ہے اور کول سے استفتاء بھی ہے اور میں ہے۔ اولی کی میاوت کے لئے فرافت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسا مخص قرآن کریم کی اس آیات کا معدوق ہے ۔ ()

لانلهيهم نِحَارَة ولابيع عن ذكر اللي (١٨١٨ ٢ عدم)

ندامي اللهي وس فريد ففلت من والتيب اورند فروعت

ساوک اللہ کے ذکرے اس لئے فقلت میں کرتے ہیں کرود عادی امور عرب نیاز ہیں ، جنس دنیا کی ضورت ہے دہ ب کک فاقل ہیں۔

إِنَّاعُرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنُ يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - (بُ الرايت ع)

ہم نے بدامانت آسان وزمین اور بہا روں کے سامنے ویٹ کی تقی سوانعوں نے اس کی درواری سے الکار

كرديا تعااوراس معدور كاورانسان فياس كواست زميد لإده فالم عال م

اور قربایا بحد اللہ تعالی بے ان ساؤں آماؤں ہے جو ستاروں ہے مزین ہیں اباث کا پارا فعالے کے لئے کہا اور قربایا کہ کیا تم

اس "ابات" میں جو پھر ہے اے افعالے کے لئے تیار ہو۔ انھوں نے مرض کیا کہ اس انجائت بھی کیا ہے ، قربایا :اگر برا کرے قر

سزایا ہے اور اچھا کرے قر بڑایا ہے ' آسان نے مرض کیا کہ ہم اس آبات کا پار پینیا گئے ہے قاضر ہیں ' پھریہ ابات زمین بر ڈالی گئ اس نے بھی انکار کرویا ' بلند وبالا پہاڑوں ہے ورنیافت کیا گیا انھوں ہے بھی ایے پھڑو قسور کا انھوار کردی میں عافیت جی ' کیا بیا اس نے بھی انکار کرویا ' بلند وبالا پہاڑوں ہے درنیافت کیا گیا انھوں ہے گئے اپنے تھی رکھا کے اور امراقی کی محتوں ہے تاواقف قا 'خدا کی جب انسان کے علم اور امراقی کی محتوں ہے تاواقف قا 'خدا کی مراق انسان کے علم اور جب کی محتوں کے تاواقف قا 'خدا کی وسیح اور جبوں کو محکول کے بین ' جانوں کو موا اور وہا کہ کہا ہے گئے ہیں۔ سمج و شام بادشا ہوں کے دروازوں کو موا اور وہا کہ جب بر جس اور وہند کی تو وہ کی آدرو ہے ' کو کی آمانے کی فرائی کی خوا ہم کی خوا ہم کی گور ہے ' کی کے دل میں جاد کی آدرو ہے ' کو کی آمانے کی فرائی کے خوا ہم کی اور وہند کی تو وہ کی تو تو کروں ہے باطم دوائی کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ در طال کی تمیز ہے اور در جرام کا احساس ' جیب پر جس کی توریت آئی ہے تو تو کروں ہے باطم دوائی کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ در طال کی تیز ہے اور در جرام کا احساس ' جیب پر جس کی توریت آئی ہے تو تو کروں ہے باطم دوائی کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔ در طال کی تمیز ہے اور در جرام کا احساس ' جیب پر جس کی توریت آئی ہے تو تو کروں سے باطم دوائی کا مطالبہ کیا جا آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے مي كذر چى ب- (۲) متدوك ماكم يم مقبدين مامرى روايت "كل امرى فى ظل صدقة"

اس بوقون ہے کئی پوچھے کہ تو کھانا ہیم کرنا چاہتا ہے یا دن ہیم کڑیا ہے وہ بیم ہے وہ ساکین اوروہ پروائی کہاں گئی بین کی فہر گیری تھے پر فرض تھی تواپ کھانوں اور ذاکھوں کے چکریں افسیں بھول گیا۔ اس تصیل ہے بہ تنانا مصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو 'باتی فیرات کردیا جائے 'آکہ وہ کھانا ذخرہ آفریہ سیدا کی سرتہ آخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے آدی کو دیکھا 'اور اس کی تو زیر افکا رکھا کر ارشاد فربایا کہ آگر یہ کھانا جرے بید کے بجائے فیر کے بیدہ میں ہو آا تھے ہے میں نیاوہ اچھا تھا' (ا) مطلب یہ ہے کہ آگر تو زائد کھانا کمی فریب کو کھا دیتا تو چرے بیدہ کے بجائے فیر کے بیدہ میں ہو آا تھری قوادہ کی افراد تو جری کہ ان کہ پار انتا تھوڑا کھانا ہو آکہ آگر فود کھا لیتے تب بی حسن بھری فرائے ہیں کہ خود کہ ایک تو ب کہ ان کہ اور دید کا در ان کہ بال تا تھوڑا کھانا ہو آگر آگر فرد کھا لیتے تب بی ناکانی رہتا 'کیکن وہوں کے بید وس فائد کے لئے اس میں شرکے کریں گے۔ بھوک کے بید وس فائد کے لئے اس میں شرکے کریں گے۔ بھوک کے بید وس فائد کے لئے اس میں شرکے کریں گرانہ ہوگری ہوئے اور فیم کی دور ان میں ہوگا کہ بھوک آ فرت کی گھان اور فیم کی دور ان میں ہوگا کہ بھوک کی فیم ان فرائد کی اور فیم کی کی در میں میں کری کری ہوئی ان فوائد کی واقعت ہو نے کہ بھوک آگر کوئی فیم ان فرائد کا عالم نے بی واقعت ہو نے کے بعد موایا ہے کہ مضاین اور معانی اور بھیوں کی فشلیت اور فیم میری دیا کی فیم ان فرائد کا عالم نے بی واقعت ہو نے کے بعد موایا ہے کہ مضاین اور معانی کا درجہ حاصل ہوگا۔

# پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرد کو اپن غذا کے سلسلے میں جارو ظائف مقرر کرلینے جاہئیں۔ اول غذا کی مقدار 'ووم غذا کا وقت 'سوم غذا کی جنس' چہارم بید کہ غذا ہر حال میں حلال ہو ہم کو تکہ حرام غذا کھا کر حماوت کرتا ایسا ہے جیسے کوئی سمندر کی لیوں میں مکان تقیر کرے۔ کتاب الحال و الحرام میں ہم وہ ع کے وہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعامت ضوری ہے۔

غذا کی مقدار:

ہملا دکیفہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو عقدار کم کرنے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مدرج کوظ رہنی چاہیے 'زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کڑت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتائی نقسان دہ ہو گی اس کا مزاج یہ تبدیلی بدواشت نہ کر سکے گا مضعف بدا ہو گا اور مشتیں بوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریخ کی ضورت ہے 'اور تدریخ یہ ہو گا اور مشتین بوھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریخ کی ضورت ہے 'اور تدریخ یہ ہو گا اور مشتین بوھیں گا اور کھٹائے۔ بڑا "اگر کوئی مخص دو روٹی کھا تا ہے 'اور اب وہ ایک روٹی پر قامت کرنا چاہتا ہے آوا ہے اس مقدار پر ایک ماہ میں آنا چاہیے 'اب اس کے دو طریقے ہیں 'یا توایک روٹی کو دن کرنے اور ہر روڈ ایک لقمہ کم کردیا کہ اس طرح ایک روڈ ایک دوٹی کا در در طرح ایک روڈ کا عادی ہوجائے گا 'نہ معدے کو نقسان بننچ گا اور نہ طاہری طالت متاثر ہوگ۔

غذا کے جارور ہے ۔ غذا کی مقدار کے جارور ہے ہیں 'ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ مرف انا کھانا کھائے جس کے بغیر جارور ہے جاروں ہے جاروں ہے ہوں 'یہ مدینتین کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے جاروں نے محات بغیر زندہ نہ رہ سکے 'اے سد رمتی کی مقدار کہ سکتے ہیں 'یہ مدینتین کا درجہ ہے۔ سل ممتری فرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بمین چیزوں ہے مجاوت لیتا ہے' زندگی محتل اور قوت ہے۔ اگر بندہ کو ان تین میں ہے کہلی دو لیتی حیات اور عشل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اللہ وجبتو کرنی جاروں کا خوف ہو تا جا ہے 'کھانے کی چیز موجود نہ ہو تو اللہ وجبتو کرنی جا ہے گئی تا کی ان میں رہے گی تو اس کی ہوا نہ کرنی جا ہیئے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے ہے قوت ہاتی نہیں رہے گی تو اس کی ہوا نہ کرنی

<sup>(</sup>ا) احد ماكم اليلق بعدة الشي-

چاہیے 'خواہ کتنائی کرور کیوں نہ ہو جائے ' یہ بھی خیال نہ کون کہ کرور ہو گیاتو بیٹے کر نماز پڑھئی پڑے گی۔ اے یہ بات سجد لین چاہیے کہ بموک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت بی بیٹے کر نماز پڑھنا اس سے بمترے کہ نوادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل حمری ہے کی نے دریافت کیا کہ ابتدادیں آپ کی غذا کیا تھی 'انموں نے کہا کہ سال بحرین میرے تین درہم خرج ہوا کرتے تھے 'ایک ورہم سے جی انجور کا شیرہ خرید لیا کرنا تھا'ایک کا آٹا اور ایک کا تھی۔ پھرتیوں کو ملا کر تین سوساٹھ لقو بنالیا کرنا تھا' ہردوزراج کو ایک لقولیا اور ای سے افغار کرنا وریافت کیا اب کیا جائی خذا ساؤھے تین ناہد کی مد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعدیدیں ہے۔ بعض ر ابسین کے متعلق میان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی غذا ساؤھے تین ناہد کی مقدار مقرر کرنا تھی۔

دو سرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذرایعہ اپنے آپ کو نسف ہی لین سوایا و کھانے کا عادی بنالے 'اکٹولوگوں کی نبت ہے مقدار اس تمائی ہیں نے برابرہ جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے 'البتہ یہ مقدار انتہات (لقے کی جع) ہے وائدہ ہم سالم کا یہ دون قلت کے لئے بولا جا آ ہے 'اور اس کا اطلاق دی ہے کم پر ہو آ ہے 'یہ عادت حضرت مولی تقی وہ سات یا تو لقے کھایا کرتے تھے۔ تیرا درجہ یہ ہے کہ ایک مدینی و مائی باقی کے ایک مدین کے لئے یہ مقدار تمائی پیٹ سے یہ ایک مدین و مائی باقی کھائے اکٹولوگوں کے لئے یہ مقدار تمائی پیٹ سے نیاوہ ہے' بلکہ دو تمائی پیٹ کے یہ قدر ہے 'ایک تمائی باقی کے باقی دو تمائی باقی سے بیٹ کے ایک تمائی سے برے کہ ایک ہمائے اس کم کی خلاف ور ذری ہے۔ سے برے کر ایک تمائی در ایک تمائی داری ہے 'اور اللہ تعالی کے اس محم کی خلاف ور ذری ہے۔ سے برے کر ایک تمائی سے برے کر ایک تمائی کے اس محم کی خلاف ور ذری ہے۔

إور فنول ترجي مت كرد-

یہ عظم کشی تو کما جاسکتا ہے ، کل نہیں میونکہ غذاکی مقداری ضرورت عمر پیشے اور حالت کے اعتبارے مخلف ہوتی ہے۔ یمان ایک اور درجہ بھی ہے 'اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے ،لیکن فلطی کا امکان ضور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بی خواہش ہو تب کمانا کماے اور اہمی خواہش باتی ہو کہ باتھ روک لے الیمن ظالب ممان سے کہ جس نے اپن غذا کی مقداد (ایک روٹی یا دو رونی وفیرو) متعین نمیں کھو کی ہوک کی مد مقرد نہیں کرسکا اور جمونی اشتمائے تی اشتمار شنہ مو عق ہے۔ کی بعوك كى چند علامات ذكركي في بين ان من سے ايك علامت بيہ كداس كاول سالن كى خواہش ندكرے ككد روال سے بيت بحر لے 'اگر خلک دوٹی سے پید نہ بحر سکا مو واسے می بھوک میں کما ماسکا 'ایک طلامت یہ ذکری گئی ہے کہ بھوکا تدی تھوک کر دیمے اگر اس کے تموک پر ممتی نہ بیٹے و کما جائے گا کہ اے بموک لگ ری ہے میونکہ ممتی اس لیے نہیں بیٹی کہ تموک میں چنائی باقی نمیں رہی اور یہ معدے کے قالی ہونے کی علامت ہے الکن ان علامتوں کے ذریعہ بعوک کا پتا لگانا دشوار ہے مرید کو جاہیے کہ وہ اپنے لئے غذا کی کوئی الی مقدار معمن کرلے جس سے مجادت میں کوئی طل واقع ند ہو کراس مقدار کی بایدی كرے مواس سے زیادہ کھانے كی خواہش ہو۔ خلاص كام بيہ كه كھائے كى مقدار متعین كرنے كا عمل اشخاص واحوال كے اعتبار ے متلف ہو آ ہے۔ البت محاب من ایک جاحت کامعول فاک وہ سلتے من ایک ماع کیوں کمایا کرتے تے اگر کیوں کے بجائے فرا کھاتے واس کی مقدار ویوم ماع ہوتی ایک مناح جار مراب ہوتا ہے اگر صاب کیا جائے وروزاند غذا کی مقدار نسف کر سے مجمد زیادہ بنت ہے' اور خرما کی مقدار اس کے زائد رہتی تھی کہ اس میں عملیٰ لکل جاتی ہے' یہ مقدار اس درجے کے قریب ہے جس کے مطابق غذا کی مقدار تمائی ہید کے برائے ہوئی جا ہے۔ معرت ابو در مفادی فرمایا کرتے ہے کہ میں جناب سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ایک بنتے میں ایک مناع بڑ گھایا کر یا تھا اور مرتے دم تک میں اس مقدار پر رہوں گا اس مي اضاف نيس كول كالميوكد من في مركارووعالم صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد فرمات بوع ساب. اقربکممنی مجلسایوم القیامتوا حبکم الی من مات علی ماهو علیه الیوم تامت کے روز میرے قریب تراور کھے سب نے زورہ کو باورہ کا جو اس مال پر رہ کاجس پر اب

(1)-5-

غذا كاوفت : دررايه بك غذا كتى دري كمالي جائية اس على بعلى جاردر جين اعلى درجه يدب كركم سعدكم تين دن کا وقد رکھ ، بت سے مردین نے اس سلسلے میں آئی راضت کی تمیں تیں چالیس چالیس دن بغیر کمائے گذار دیے الیے لوكول من محربن عروالعرني مداكر حلن بن ايراميم الراميم على على بن فرانسه اورابراميم بن احد الخواص وغيروا كايرين سلف قابل ذكرين معرت الويرمدين جودن مك بحوك رباكرة في مدالله بن الرييرة سات دن كي رت مقرر كرركى على ابن میاں کے منتی ابوالجوزاء مجی سات دن بعد کھاتے تھے وری اور ابراہیم من ادہم نے تین تین دن کے وقفے سے کھانے کا معول بنا رکما تھا' یہ سب حفرات ا فرت کے طریق پر بھوک سے مدایا کرتے تھے 'ایک عالم فراتے ہیں کہ جو محض چالیس دن تک اللہ كے لئے بعوكا رہے اس ير مكوت كى قدرت يعن بعض امرار الى مكشف موجاتے ہيں۔ اس كرده كے ايك مرد بزرگ كسى رابب كے إس محے اور اے اسلام لانے كى ترفيب دى اے مطابا كہ حق مرف اسلام ميں ہے ، تم جس ندوب ير كار بند مواس ك خانیت خم ہو چی ہے امب نے کماکہ مارے تغیر مینی علیہ السلام چالیس دن کا روزہ رکھاکرتے سے اسے طویل عرصے تک بوكاياسا رمناايك زيدست معروب بجس كامدوركس وقبرا مديق في عدمكن بررك يماكد أكر وابنادين جمواي اور اسلام قبول کرتے کا وعدہ کرے وہ میں بچاس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں اماب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رہ کر سافيد دن كاطويل مرمد بغير كمائ بيئ كذاروا وابب في بناه جرت كااظمار كرت بوع كما كه بن اس غلط منى بن تماكه بد حطرت میلی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور ان کے علاوہ کسی دو سرے فقص سے اس کا ظہور ممکن ہی جی ہے ، بسرمال اب اپنی فلطی کا ا مراف كرا مول اور تهارا قدم التياركرا مول- يه ايك معيم درجه ب اوراس درية تك وي من من سكاي بوتمام علا كل وعادات سے تطع تعلق كرے مشاہرات اور مكاهفات من اس طرح منتقل موكد بموك اور ديكر ضوريات زندكى سے ب نازبوجائ

ود مراورجہ بہ ہے کہ دوروز سے تین روز تک کا وقفہ رہے 'یہ امرادت سے خارج نسی' بلکہ عین ممکن ہے' معمولی مجاہدے اور تعوزی سی کوشش سے آدمی اس درج تک پہنچ سکتا ہے' تیسرا ورجہ بیہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے' اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے' اور پیشہ فکم سیررمتا کہ بھی بھوک کا احساس نہ ہو بیش کوش اور سمولت پندلوگوں کا شیوہ ہے' اور خلاف سنت ہے۔ معزت ابو سعید الخدری فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اگر میج کو کھانا تناول فرما لیتے توشام کونہ کھاتے اور شام کو کھالیتے تو میج کا کھانا ترک فرما دسیت۔() اکابر کا بھی بھی معمول تھا کہ دن رات بھی ایک ہار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت عائشہ سے فرمایا:۔

ایاکوالسرف فان اکلتین فی کل یوم من سرف و اکلة واحدة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کل یومین اقتار و اکلة فی کتاب الله عز وجل (یق مائد)

اے مائشہ!اسیٹ آپ کو فنول فرجی سے بچا ایک دن میں دو مرتبہ کمانا اسران ہے اور دون میں ایک ہار کمانا کی کا درجہ ہے اور کیا ہار کمانا کی کا درجہ ہے اور کیا ہار اللہ مرتبہ کمانا دولوں (افراط و تفریط) کے درمیان ہے اور کیا ہا اللہ میں بھی اسے بہند کیا کیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا گرنا چاہ اس کے لئے بہتریہ ہے کہ طلوع فجرے پہلے سورک وقت کھائے اکہ رات کو بھوکا رہنے سے تبور کے لئے افستا سمل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے بدانہ ہوجائے امرین کلیب اپنے رقت اور فکر میں یک وقی دہ کی انس پُر سکون رہے گا اور مطینہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گاعاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہری ہ سے داویت کرتے ہیں کہ آلمخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ایدا بھا پہلا تبد نہیں پڑھتے جیسا تم پڑھتے ہو اگلہ آپ اتفا کمڑے ہو کہ پاؤل مبارک ورم کرجائے تھے اکب دونہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ سورے وقت دونہ افطار کیا کہتے ہو اگلہ آپ اتفا کمڑے ہو کہ پاؤل مبارک ورم کرجائے تھے اکب دوجے کہ بائیں ایک حصر مغرب کے بعد کیا کرتے تھے۔ ان مغرب کے بعد کھانے کی خواہش کرے تو اسے اپنے ہو میے کہ والے کے دوجے کر لینے چاہیں ایک حصر مغرب کے بعد کھانے اور ایک سورے کا اور ایک سورے کا اور ایک سورے دانا کو اور دو سرے دانا فطار کرنے میں بھوک زیادہ نہیں گئے گی۔ ایک دان دونہ درکھے اور دو سرے دانا فطار کرنے میں بھوک زیادہ نہیں گئے گی۔ ایک دان دونہ درکھے اور دو سرے دانا فطار کرنے تھے بھی بھی کو گئی جربی جا ایک کی حق مقرد کرنے کا یہ میں بھی کوئی حرب دینا کہ وقد دونہ میں کھی کیا دون ظررے وقت مقرد کرنے کا وہ تفسیل طرفقہ ہو کا کہ دل کھانے کی طرف میں کو دونے مقرد کرنے کا یہ تفسیل طرفتہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) محصاس روایت کی مند قبی ای - (۲) نمائی نے پر روایت انتظار کے ماتھ لی کی ہے۔ (۳) پر روایت قبل محص قبیل بلکہ بخاری میں معرت ابو سعید الدری سے یہ ارشاد معتمل ہے (فایکم ارادان یو اصل فلیواصل حثی السحر۔")

ہوئی کھانے کی ای قدر اشتان بدیھے گے۔ هم سری کی جس قدر آلات ہے کے لیسی ہیں وہ تمام دل پند اور لذیذ چروں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اگر مباح شموات ترک کو دی جا میں قرائ بی بدا قواب ہے اور در ترک کی جا میں تو خطرہ زیاوہ رہتا ہے اس بنا پر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایات شر ار احتی الذین یا کلون منح الحنطف

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو کیموں کا مغز کھاتے ہیں۔ (۱)
اس مدے کا مطلب یہ دمیں کہ میموں کا مغز (میدہ) کھاتا جرام ہے الکہ وہ مباع ہے اگر بھی بھی کھالیا جائے تو کوئی مضا کشہ دمیں اگرچہ اس پر دادمت کرتا بھی گناہ دمیں ہے الیکن مستقل کھائے ہے لئس کو اس لذت کی عادت پر جائے گی اور وہ اس کے حسول کے لیے جدو جد کرے گئا ہے جدو جد اسے معاصی کی طرف بھی لے جائتی ہے اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے ، میرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک مسلسل استعال المحیں ایسے امور میں جن کا الحیام معاصی ہو آجا نجہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔

شرارامتى النين غذوابالنعيم ونبتت عليه اجسامهم والما همتهم الوان اطعام وانواع اللباس وينشدقون في الكلام

(ابولعيم- عائشة)

میری است کے برے لوگ وہ میں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں اس پران کے جم پردان چرہ میں ان کا مطح نظرانوا عواقسام کے کمانے اور طرح طرح کریا ہوئے میں اور دو اور اللے میں باجیس جا است ہیں۔

اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام ہے ارشاد فرا ایتم قرے دہنے والے ہو اس تصوری ہے تم ہمت ی شہوتوں ہے رک جاؤے۔ بررگان امت المری کے استعمال اور اپنے طوں کو ان کھالوں کا مادی بیائے ہے وارجے ہے اور اس کے تھے تھے کہ لاآت کی عبت بدیختی کی طاعت ہوئی اور ان ہے رکتا ہیں سعاوت اور خوش بختی ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منہ نے قرایا کہ جوجے آسان پر دو فرشتوں کی طاقات ہوئی آئی ہے اور اس کی تمنا کی تھی اللہ سے ارب ہو؟اس نے بواب رواکہ کے تھے موالی کا ان میں مودی ہے اس کی تمنا کی تھی اللہ اس پر است کرے اس فرصت نے کہا کہ بھے کی ایک ایسا جمل کو اس کی طاقات کے خوالی کی تمنا کی تھی اللہ اس پر است کرے اس کی تمنا کی تھی اللہ اس پر است کرے اس کی تمنا کی تھی اللہ اس پر است کرے اس کی موات کا آسانی ہے ماصل ہو جانا فیرکی نشانی میں ہے اس کی دور ہے کہ حضرت مرت شرح شدے علیمائیا ہوا استوالی ہے ہے ہے کہ کرا گار کردیا تھا کہ ماصل ہو جانا فیرکی نشانی میں ہے اس کی دور کو ۔

قس کی خالف اور شوات دادات کے ابتداب سے بدی محل خوات جینا کہ کہا ہوا است میں اس موان پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ بینا کہ کہا ہوگی اس موان پر سرحاصل بحث کی جا بھی ہے۔ باخ کے بین کہ مصرت عراف بن محرجار کے افرین کا دہ جھلی کھانے کی خواہش ہوئی کمام شر میں چھلی ہوا ہو کہ بین مشکل سے ایک جگہ لی افروہ بھی ڈیزند در جم کی انتہائی کر ان قیات ہم لوگوں نے فرید کر اور بھا کہ دوئی سے انتہائی کر ان قیات ہم لوگوں نے فرید کر اور بھا کہ اور کی کے ساتھ بین کو ساتھ کی ہے۔ ہم نے ویزند در جم در خورد کی ہوئی ہا تھ گئی ہے ، ہم نے ویزند در جم در بر مردی ہوں مورد سے دور میں مورد سے دور میں مورد سے دیا ہوئی مورد سے دیا ہوئی مورد سے دیا ہوئی مورد سے دیا ہوئی سے انتہائی کو بھل کے بھائے ویزند در جم در جم درد میں مورد سے دور میں مورد سے دور میں مورد سے دیا ہوئی میں کہ دیا ہوئی مورد سے در مورد سے در مورد سے دیا ہوئی مورد سے د

<sup>(</sup>ا) عصام روایت کی مدوس فی-

فرایا: نیس! یہ مجلی مدنی میں ایٹ کرماکل کو معد تفادم نے ماکل ہے کماکد اگر بچے ایک درہم دے وا جائے لڑکیا تر یہ مجلی محد و اور این مڑے مرض کیا کہ ماکل ایک درہم لینے محد و جائے گا اس نے درخامندی فاہری فادم نے مراکل ایک درہم لینے پر رضا مندہ کی سے فرمایا: اب اس سے ایک درہم ہمی مت او اور چھلی ہمی اے دیدو۔ اس لئے کہ ہیں نے رمول اکرم ملی الله علید وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ايمالمرى اشتهى شهوة فردشهو تعو آثر بهاعلى نفسه غفر اللملم

(این حیان)

جس مفس نے کوئی خواہش کی محراسے ود کردھا اور اس کواسید نس کی ضدر بالے دیا والد تعالی اس کی مفرت فراس سے

ایک مدیث یم ب

اذاسدت كلب الجوع برغيف وكوزمن الماء القراح فعلى النيا و اهلها الممار- (الإمنور-الإمرز)

جب تو بموك كے سئے كوايك دوئى اور خالص إنى كے بيا لے سے دوك دے تو دنيا اور الل دنيا كے ليے حوالي

اس مدیث میں یہ حقیقت بیان کی می ہے مقعد بحوک کے ضرراور پاس کی تکلیف کا ازالہ ہے 'نہ کہ ونیاوی لذتوں سے عیش كرا- حضرت عمر و خريفي كريزوين الى سفيان طرح طرح كاف كان كان إن انحول في يزوك خادم كوبدايت كى كد جب رات كو كمانا آجائة وجمع اطلاح كردينا فادم في اياى كما آب يزيد كم تشريف في كان وقت وسرخوان ير ثريداور كوشت موجود تنا" آپ نے ہى كھانا كھايا 'جب ريدے فارغ موع قريمنا مواكوشت لاياكيا 'يزيد نے باتھ بيعايا الكين حضرت مر بیٹے رہے اور فرایا کہ اے بندین انی سفیان ایما ایک فذا کے بعد دد سری فذا بھی موتی ہے کا اگرتم سلف کی سنت چھوڑدد کے توان کے رائے ہے بھی مغرف ہوجاد کے بیارین میرکتے ہیں کہ علی نے بھی حدرت مرکے لئے آتا دیس جمانا اگر جمانا بھی ہ توان کی مرضی کے خلاف جمانا ہے اور ان کی بارا اسکی مول لی ہے ' یہ می روایت ہے کہ متب فلام آٹا کوئد م کروموب میں رکھ دیے تے اور جب وہ سوک جا اوا سے کما لیے قرات فی کہ وہا میں مدنی کے ایک کاف اور شک پر دعری گذارنی جا ہے آکہ آخرت مين بمنا مواكوشت اور بعرن كمانا ميسراع الهوي من ركع موت كرد كاياني يع الب كالوفزي كمن كه الرافا مجھ دے واکری قص با واکوں اور پائی ساتے میں رکھ واکوں تاکہ فعد اور جایا کے اب قراع کہ متعد موک کے سے کو روكناب وواس طرح مى رك جاناب منين ابن ابراهيم كين بين كمد كرمدك موق الليل بين ميرى ملا قات ابراهيم بن ادبم سه اس جكه بوقى جمال الخضرت صلى الله عليه وسلم كي بيدا كل موق عي ميل في ميل دوراسة كي ايك كتارك بين بوك رو رے ہیں میں می ان کے ہاں جا بیا اور پہنے لگا اے او احال اور کیا ہے؟ قیال بیک دس خرید ہے اس کے وریافت کیا اس کامی انبول نے یک جواب دیا تیسی مرحد بوجها قرائموں نے فرمایا کہ اگر می جیس دجہ بالا دول قرقم کی سے کو مے و سی میں نے عرض کیا: آب مطمئن رہیں ہیں می ہے سی کول کا فرایا: تمی سال سے براول حررہ کمانے کے لے بے جین ہے میں اسے زیدی مدے ہوئے قیا داے ایا ہواکہ میں بیٹا ہوا او کی ریا تھا سے میں ایک نوجوان نظر آیا اس ك التدين سزرتك كا عالم تها بس معاب الروى هي اور حريب كي فوشومك ري تعي مي اي الم اس كواس كالرف موجہ ہونے سے مدا کے الد مرے قرب کوادر کئے لگاکہ اے ایرایم! کماؤ میں نے کماکہ می اے اللہ کے لئے چوو رکھاہے اس لئے کھاتے سے معدور ہوں اس نے کما آگر فدا کھلانا چاہیے تو کھالیتا چاہیے ، جھے اس کا جواب نہ بن پڑا اور ددنا اس نے مرکمانے کے امرار کیا میں نے کمامیں یہ مجم ہے کہ جب کل یہ معلوم نہ مورکمانا کمال سے آیا ہے اس وقت تك ند كمانا جا ين اس في جواب وا كماد ، يسمار عنى الع الماع العليم والماع كدا عدرايد عالد في ماداور اراميم بن اديم كو كلاك مي كله اس في قرن سي الس كوروك ركما ب اب الدين اس رم قرايا ب- اب اراميم! بس ف فرهتول سے ساہے کہ جے اللہ کی محاصد سے کھے لے اور وہ الفے سے افار کردے واسے طلب کرتے ہمی دیں روا جائے گائیں نے کما اگریہ بات ہے توش فہامے مائے ہوں اس کا عقدہ اللہ ہی کمولے کا۔ ایسی نہ بات ہو رہی محل کہ ایک اور فرجوان الا اور كن لك اب عفرا آب ي حريواس كم من على وال دين الهاني معرت عفر على كلات رب يمال تك كر محد كري نيد اللي جب بدا بوا و حريه كاذا كله محسوى موا علين كن بي كد جب ابرايم فيدوالدسايا وين ان كابات استال يس لوا اے يوسدوا اوري كين لكانا الدا يولك الى شوال عدم من من الدريد بين الواسي ان كى ينديده جن مطا كريائي وان ك داول من يقين والآع ان ك واول كو محت ك دوات عنا ناع الدالية بدر تتين ربي نظر كرم فيا عرض فارايم كابات اسان كى طرف باعد كيااور كمايات الله الله كايركت سواس الحدوال كالخليل عن اوراس انعام کے مدیقے میں جو تو ہے ان پر قرایا ہے استعمام و مسکین بندے پر کرم قرام یہ عرب فضل واحسان اور رحت و كرم كا فاح يه الرجد اس كا مستق بيس ب-اس كيد ايرا ايم الله كر عل ديد اور حرم فريف من واهل مو كا مالك اين وعادے موى ہے ك وہ چاليس يرس تك وورد پينے كى آورو كرتے رہے الك دين ديس يا۔ ايك روزان كى فدمت يس مجوریں بیٹ کی میں او کوا نے کا اے کے اصرار کیا ایسے فرایاتم ف کھالو میں نے بالیس برس سے اسے بات میں لگایا۔ احمد بن ابی الحواری سے بیں کہ ایک بار ابو سلیمان وارائی نے کرم اور تمکین روٹی کھانے کی فواہوں گا بری میں نے روٹی بکوا كراب كي خدمت من يين كي آب في ايك الله لها الوروانون سے كو كرچو وردا اور روكر كي الما إطويل جدو بعد اور ومنت کے بعد و نے میری اردد بست جلد بوری کی اب صدق مل سے وب کرنا بون اور اس طرح ی خواہشات نہ کرنے کا مزم مُعَمّ كرنا مول احركت إن اس كے بعد آب نے مجی ملک جیں چھا۔ مالک بن طبق كتے إن كر بين بعروك بازارے كذر رہا تفاكه ميرى نظرايك ميزى برين ميرس ول في بدخواهل كى كد كاف اج راحة مين يد ميزى كماؤن العديس محداس خوامل بر عدامت ہوئی اور س نے یہ مدکیا کہ اب چالیس موز تک س بہ مزی نہ کماؤں گا۔ الک بن دینار امرے میں بھاس برس تک رے لیکن نہ اندول نے دہاں کی مجوری کمائمی اور نہ فرا کمانے ایک مرجد الل اسموے فرایا:اے اعمودالوا من تم من بہاس يرى داعول اس دوران عى تمارى ترو على مودون سے كوئى موكار ند دكما اس كادود تر الله على كى كى كى كى بادر نہ تم میں کھ نوادتی پردا ہوئی ہے۔ یہ می فرمایا کہ میں نے کائی برس سے دیا ہے اپنا تعلق منقطع کرد کھا ہے۔ جالیس برس گذرے کہ میں نے دودھ کا ایک کونٹ بھی طل سے بیچے میں اتارا۔ حادین الی طیفہ کتے ہیں کہ میں داؤ دطائی کے پاس آیا او اب جرے کادروانہ بر سے بوے کی سے کمد رسے مع کہ قراع دول کی فواہش کی میں الے تھے رول کھائی اب قر فرا کھانا جا بتا ے عداش حری بہ آردو پوری نس کون گا۔ جبور یا برائل ومعادم بواک ان کا خطاب اے قس سے قا۔ ابومادم ایک دن بازار سے گذر دے تے کہ موے پر نظریزی ول نے میده کانے راکسایا مینے کاک بدمیدہ کا بوا اور ایک طرف کور کما ہے اس من سے مارے ملے جرد اوا شاید جند من الغیر کے اور فیر منوع مید العیب ہو جائیں ،جب بڑا جرید ایا واسے الس کو فوب احت مامت كى كد وسد فريد الم كالريك ما المكافي كالماد فابرى اورات فريد الم جوركا - يواص عج مركز كمانے ديس دول كا واوى كتے يوں كر المول في و ميد ديس كمايا أور ييسول كود عدوا مولى في كمتے يوں كر ميرا ول يوس يرس سے مك كي فوامش ركت ميد اورين الى فليد كتے إلى كر مراطل ميں يوس سے بعد بركر الى وا عامتا ب الكن مي ك اسے بھی سراب نیس کیا اس کی تعلی باق رحمی حبد اظام سات برس تک کوشت کھانے کے معروب ایک دن الدول نے کوشت کا ایک پارچہ لیا اے آگ پر بھونا اور روٹی میں لیٹ کرر کھ دوا۔ استے میں ایک پیٹم بچہ آیا انہوں نے وہ روٹی اے دیدی ا اور رونے کے اس وقت ان کی نیان اس آیت کاورد کر رہی تھی ہے۔

ويطعمون الطُّعَام على حتهم شبكيناً ويُعِيمًا والمدير (ب١٢٩ آيد) اورده او من فداى مبت من فرب اوريتم اور قدى وكما إكلات بي

رادی کتے ہیں کہ اس واقع کے بعد انہوں نے مجمی کوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبدان کے دل می مجوری کھانے کی خواہی ہوئی ا تموری ی مجوری خردی اورید اراده کیا که رات می ان ی سے اظار کریں مے اس رات اتی بیر او می جلی اورا تا زیددست طوقان آیا کہ اوک تحیرا الحقے انہوں ہے اس اندھی اور طوفان کے مذاب کو آسے نئس کے قسور کی سزا تسور کیا اور اسے واطب کر ے کئے گے: اے نس ایہ سب کو تیری برات کی دجہ سے ہوا ہے وقت می جھے مجوریں فرید نے راکسلا فاالوگ اس معیت میں تیرے کا وی دجہ سے کرفار موے نیوار!اب انس القرمت لگانا۔واود طائی فرنسف میے کی سری اور ایک میے كا مركد خيدا اوراسيداس فل يراس قدر دادم موسة كد تمام رات للس كومطنون كرت رسم اور اخرت ك جاب س ورات رب ایک دن متبه ظلم نے حمد الواحد بن زیدے کما کہ قلال عص استے لاس کا وہ درجہ اللہ کہ میں استے لاس کواس درسے سے محروم یا ناموں مردانوا مدے جواب دواس کوجہ یہ ہے کہ تم مدل کے ساتھ مجور می کھاتے ہو اوروہ مرف ردانی پر تناحت كرنا ب- متباف كماكم أكريس بمي مونى باكتفاكرة لكول الكيا لجي بمي يدورجد ماصل موجائع ومايا: النياسي سي كر عتب دونے لیے اوگوں نے کما کیا: مجورنہ کھانے کا غم ہے عبدالواحد نے لوگوں سے کما کہ انسی کے نہ کو یہ جو ارادہ کرتے ہیں اے پوراکرتے ہیں، جعفر بن نصیر کتے ہیں کہ حفرت بند لے جھے عم وا کہ میں ان کے لیے اقیر فرید کراویں میں نے عم کی حیل کی انہوں نے افغار کے دفت ایک انجیم منع میں رکھا اور فورام ہی نکال مجی لیا اور جھ سے کہنے گئے کہ انہیں میرے سامنے ے مثالو عب بے مرض کیا کہ آپ نے لانے کا تھم وا تھا توال فرمائیں وایا: فیب سے یہ آواز آری ہے کہ تو نے ماری خاطریہ سب جنراں ترک کیں ہیں اب کول کھا رہا ہے؟۔ صالح مری کتے ہیں کریں نے مطاع ملی ہے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز میجا چاہتا موں بشرطیکہ آپ اے تول فرمالیں انہوں نے دعدہ کرایا میں نے اسے اوک کے ورفید سمی شد اور ستو کا شربت بھیا اور بخانے والے کو مدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرالیں اس وقت تک والی مت الله انہوں نے حسب وعدہ شریت نی لیا۔ یس نے دو سرے روز بھی شریت ہیں کی جرات کی کین انہوں نے قبل نیس کیا میں نے مرض کیا جناب آپ نے میرا تحفدوالی فرادا ہے جھے اس کاافسوس ہے انہوں نے فرایا: حمیں اس کا داند انا چاہیے میں نے پہلی بار ب شربت في ليا قا ومرى بار كويش كيادهون في سكا بب ين في كاراده كياتو محصية ايت ياد أحى ف

يُنْجُرُّ مُنُولًا يُكَانَيُسِيغَة (ب ١٥٥١) من الدندا الديكان

صافی سے ہیں کہ میں ان کا یہ ہوا ہوں ہیں کر دویا اور ول ہی ول میں کنے لگا کہ میں الگ راسے پر ہوں 'آپ الگ راسے پر ہیں ' سری سعلی فراتے ہیں کہ میراول تمیں سال ہے انجور کے شہرے ہے دوئی کوانے کے لئے کتا ہے لیکن میں نے اس کا کمنا نہیں بانا ۔ ابو کر جلا کتے ہیں کہ میں ایک ایسے فیص کو جانیا ہوں جس کا فیس ایس ہے ویس وان جک بھو کا رہنے اور دس دن کے بعد من پہند چیز کھانے کے لئے کتا ہے 'وہ فیص اسپے فیس کے اس فریس میں تا 'اور اس سے کتا ہے کہ میں دس دوز کافاقہ نہیں جانا تو اپنی خواہش ترک کروسے ایک بردگ ہے اپنے کہ کیا دو شال میں میں موٹی میں ہوگہ ہو دوئی اس جرکت سے منع کیا اور فرمایا کیا تم جائے ہوں کہ جو دوئی ہے کہ جو دوئی ہے اس میں کس قدر عملیں بوشیدہ ہیں 'اور کتے کار گروں کے انحوں سے گذر کریے دوئی تم تک کہی ہو کہ جو دوئی ہے اس میں کس قدر عملیں بوشیدہ ہیں 'اور کتے کار گروں کے انحوں سے گذر کریے دوئی تم تک کہی م كيليان يرما بان سه نين براب بول بهام آزودم بوع بهت سه المحل المحالك المحالة محتى ادراس مرط تك به في الراب م اس موقى سه المحال المرخيف و يوضع بين يليك حتى يعمل فيه ثلا ثمائة و ستون المحالية ميكاثيل عليه السلام الني يكيل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائكة تزجى السحاب و الشمس و القمر والا فلاك و منافكة الهواء و دواب الارض و اخر هم الخبار وان تعدوانعمة الله الا تحصوها - (١)

روئی کول ہوکر تمارے سامنے اس وقت کے میں آئی جب تک اس میں تمن سوساتھ کار کروں کا عمل جاری دیں ہوں ہوں اور تمان کے سامنے اس وقت کے میں آئی جب تک اس میں تمن سور کے سال میں سے پائی تابیت ہیں ، مورد ملا کی جی جو بادل مورج ، تھا تا اور ساموں کو باگاتے ہیں ، مواک فرضتے اور زمین کے چواہے ہیں اور اعرب تان باتی ہے ، اگر تم اللہ کی تعلیم ہارکرتے جانو ہو جارنہ کرسکو۔

ایک بزرگ کے ہیں کہ میں نے قاسم برق سے آبدی توبا دریافت کی انوں نے بھے سے بوجا ابد کے سلط میں تم نے اب تک کیا سا ہو گا سات ہوں او ال ذکر ہے وہ خاصوش دے میں حرض کیا: آپ کیا قراعے ہیں؟ فریایا یا در کو الجید برے کی دریا ہے ، تم بید پر جتی قدرت دکو کے اس قدر حمیس دید حاصل ہو گا اور پیٹ تم پر جس قدر خال ہو گا ای قدر قم زید ہے یہ معور ہو گا۔ ایک بار بشرین حارث بیار ہوئے اور حمد الرحن طبیب سے وہ غذا دریا فت کرنے کے لئے گئے جو ان کے مرض میں مغید ہو اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا تی تورو کو اس کی برا تو سے برائی خوالے بھر کی ایک خوالے بھر اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا تا ہوں اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے کہا جس کا حق اور شوریا تجویز کیا بیشراین حارث نے پر چھا کہ سنجین سے کم تر اور فقع بی اس کے برا بر کوری تو سے کہا برائی فرایا ہیں جافا ہوں ، وہ سرکہ کے ساتھ کا سی ہو اس کے بود انحوں نے سیب کا برائی مورائی فرایا ہیں جافا کہ حال ہو اور کی اس کے بود انحوں نے سیب کا برائی مورائی مورائی فرایا ہوں کا می کرتے ہو آپ سیب سے اپنا چاہج ہیں کی سوال دریا ہو اپ ہو اپ کے سلطے میں ہو سے ، بشرے برائی مورائی کہ گانے کے تکی سے بھوار دریا ہو اپ نے کا پائی شور ہو کی طرح مغید ہے ، حدال حلی طبیب نے کہا آب طب جو سے زیادہ جانے ہیں ، بلادہ دریا فت کررہے ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چا ہے کہ صفرات اولیاء اللہ انی فرائد کے حسول کے لئے فکم سری سے ورقے سے اور خواہشات انس کی اتباع کو تاہند کرتے ہے اس کی آیک وجہ یہ بھی فٹی کہ ان کے خیال میں طال ذرائع سے رزن کا میسر آنا قریب قریب تا ممکن ہو گیا تھا اس لئے وہ مرف قدر ضورت پر اکتفا کرتے ہے اور من ہند چڑی ضورت میں داخل فیس ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان وارانی کئے ہیں کہ نمک بھی شوات ہے اس لئے کہ وہ بوٹی ہے دائد آیک چڑے وید کی کے طاوہ جھی بھی چڑی ہیں وہ سب شوات میں وافل ہیں کہ فکہ ضورت محمان اور اس سے سب شوات میں وافل ہیں کہ فکہ ضورت محمان اور اس سے روز رہنا انتخابی درج کی بات ہے اگر کمی سے یہ مکن نہ ہو آو اتنا ضور کرے کہ اپنے فلس سے قافل نہ ہو اور شوات میں اس محرت ملی کرم اللہ وجہ وال چاہے کھائے اور جو مسلی ایس دو قدر معلق نہ ہو کہ جو ول چاہے کھائے آور جو تی میں آئے کرے اس لئے پارٹری سے گوشت کھائے کو مع کیا گیا ہے 'چنانچہ معرت ملی کرم اللہ وجہ فرائے ہیں کہ جو فلس چاہیں دوز تک گوشت در کھائے وہ یہ طلی ہو با آ ہے 'اور جو مسلس چاہیں دوز تک گوشت استعال کرے وہ خوت ول ہو جا آ ہے۔ بعض لوگ یہ کیے ہیں کہ پارٹری سے گوشت کھائے میں شراب کا نشہ ہو آئے گئی گوشت استعال کرے وہ خوت ول ہو جا آ ہے۔ بعض لوگ یہ کیے ہیں کہ پارٹری سے گوشت کھائے میں شراب کا نشہ ہو آئے گئی گوشت استعال کرے وہ دور ہو اور جماع کی خواہش میں رکھتا ہو آو اسے اپنے قس کی دونوں خواہشیں پر ری نہ کرنی چاہیں' اس طرح اگرکی فض بھوکا بھی ہو 'اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو آئے اسے اسے قس کی دونوں خواہشیں پر ری نہ کرنی چاہیں' اس طرح

<sup>(</sup>۱) عصواس دوایت کی شد فیم کی۔

نس قوی موجائے کا بیمن اوقات نس کھانے کا مطالبداس لئے بھی کرتائے کہ جماع کے لئے نشاط اور قوانا کی پیدا موجائے محم سر ہو کرسونا بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے بیک وقت دو مظلتیں جمع ہو جاتی ہیں اور سدو مظلتیں جم کی سست اور ظلب کی سختی کا بامث بنی بن اگر کی دج سے علم سرمو کر کھا لے و بلود محرفاز پر سے ا ذکراند میں مشخل مو ، چنانچہ مدیث شریف میں ہے۔ أنيبواطعامكم بالصلاة والذكرولاتنام واعليه فتقسو قلوبكم

(طبراني ان المني ما تشدم

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہمنم کرلو گھانا کھا کرمت سوداس طرح تسارے ول مخت ہو جائیں گ

اوراس ذکرو مبادت کا اونی درجہ بیا ہے کہ چار رکھات بڑھے واس مرجہ سمان اللہ کے یا کھاتے کے بعد تھوڑی ی الاوت ا كرلياكر - چناني سفيان ورى اكر دات كوبيت بحركه كيت وه تمام دات نمازيس كذارك دن كوبيت بحركها ليت وتمام دن ذكرو الاوت مين مضغول رہے اور فرائے كه حبثي كا يبيد جميو اور اس سے منت لو مجمى فرائے كه كدھے كا يبيد بحرواور اس پر بوجد لادد اکر ممی کوئی اچی فذا ایا کیل فروث کمات واس وقت مدنی ند کمانی چاہیے ایک اس من پیند کمانے اور کیل فروث کے موض مدنی ترک کردی جاہم مادت اور شوت دونوں علانہ ہوں۔ سل متری نے ابن سالم کے بات میں مدنی اور مجور دیمی وایا پہلے مجور کھالو اگر ہیں بحرجائے واس بر قاحت کو جمالی رہ جائے و ضورت کے بقدر مدنی لے لو اگر حمدہ ادر سادہ سالن دونوں طرح کے کھاتے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھائے میں گلہ اجھے کھاتے سے پید بحرتے کے بعد دل سادہ کھاتے ير آماده نسي مو آل ليكن ساده كهاف كا يعدول العط كهاف كي طرف شورت ليكاب اور بعض او قات آدى بلا ضورت بمي كها ليا ہے۔ بعض اكابرائ ميدين كو معيت فرائے كه من بند جيس مت كھاؤ اگر كھاؤ تو ان كى جيومت كو اگر جيوكروتو ان ہے مبت رکھو۔ مخصوص کھانے علاش کرنا اور وسترخوان پر بیٹد کر مدنی کا انتخاب کرنا شموت میں واعل ہے۔ عبداللہ بن عرفرایا كرتے تے كه موال سے ہمارے إس مدفى سے نواده كوكى موه غذا فيس آئى تھى ، فور يجيئ كد ابن مرف مدفى كو بمترين غذا قرار ديا۔ اس تعمیل کا حاصل سے سے کہ مباحات کی شوت اور اوا ج سے بھی بھا چاہیے ایسانہ ہو کہ ہم یمال شوتی بوری کرلیں اور تامت كرود بم ب كرابات انفنتُم طيّبارِكُمُ فِي حَيَارِكُمُ النُّدْيَا وَاسْتَعْنَعُتُمُ بِهَا

تم این اذت کی چزس ای دیوی زندگی می حاصل کر بھے اور ان کو خوب برت بھے۔

آدی ونیا میں اپنے فلس سے ساتھ جس قدر جاہد کرے گا اور جھی شوات ترک کرے گا آخرت میں اس قدر آرام ماصل كرے كا اور اى تعدادات اور شوات سے معند موال كر برك كا ي جاول كى مدنى اور چلى كمانے كو جا إا نموں نے دل ك بات است سے الکاد کردیا اس کا مرار پیمان کا الکار پیما ہے ملک ہیں ہیں کے چاری دی۔ یمال تک دویزرگ دفات پاکے ا بعدين ايك صاحبودل في الحيل قواب عن ويكما اورودواهت كياكم الله تعالى في تماري ما في كيا معالم كياب؟ المول في جواب داکد اللہ نے مجے جن میں برا العامات اور بہال الفاق سے لوادا ہم ان کے بیان واظمارے کا صربوں سب سلے جھے چھل اور جاول کی مدنی دی کی اور کماکیا کہ ان قوائی ہر فواہل ہوری کرسکتا ہے جو مل جاہے باد حساب باد روک ٹوک کما المارى تعالى كاارشادى

كُلُوْاوَاشْرَبُواهَنِيْ إِمَالَتُلَفَتُهُ فِي الْا يَامِلْحُالِيَةِ (۱۲ تد ۱۵ مایت ۱۲۳)

كماؤاور بومزے كے ساتھ ان اعمال كے صلے ميں جو تم فے كذشته الام ميں كے بيں۔

ابو سلیمان دارانی کتے ہیں کہ سال بحر تک دن میں روزہ مرکھے اور دامت میں آیام کرنے سے بر کسی شوت کا ترک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضات پر ملنے کی توثق مطافرہائے۔

#### بحوك كے علم اوراس كى فنيلت مي اختلاف رائے اور لوگوں كے احوال كا اختلاف

جانا چاہے کہ تمام امور اور اخلاق بی احترال اور درجہ وسلی مطوب ہے جیا کہ مدید بی ہے:۔ خیر الامور اوساطهان

بحرين امورورمياني بوت يي-

طرفین این افراط و تفرید دونوں فرم میں موک کی فلیف ہم ہو تھے ہم کے تعداب اس سے یہ سمجا جاسکا ہے کہ بحوک بن افراط مطلوب ہے ، جان کا کہ قلما ایسا نہیں ہے۔ بلکہ خریدت کے خیباتہ امراز اس فرعیت کے بین کہ جن امور میں طبیعت انتماکی طالب ہوتی ہے اور ان میں کچھ قساد ہوتا ہے قوان امور ہے مباقعہ کے ساتھ معن کیا جاتا ہے ہوئی کہ انتہاں کا کہ دھا ہی ہے ہے کہ شریدت کا مقدود طبیعت کے طلاف عمل کرانا ہے ، صرف عالم ہے بات مجلا ہے کہ معن مباقعہ سے مقدود اعتران ہے کہ بورے ہیں مباقعہ سے کہ بورک ہوگ کے بات ہا تاہد ہے اور اس سلط بی اور دور چر تفرید کا میں مباقعہ ہوئے ہیں مناسب ہی ہے کہ بھوک کے زادہ سے زوادہ فضا کل بیان کے جائیں اور فلم میرے مباقعہ کے ساتھ دوکا جائے آکہ طبیعت امتران پر آئے مطبی کو با لکہ منتم کرنا ممکن نہیں ہیں ہوئے ہیں اور تمام راف کرے قو خریدت اس کے عمل کی بھی کرنا ممکن نہیں ہوئے ہیں قالمیں من خرایا ہے من فرانے کا مقعد یہ تعالیم مواکد ہیں اور تمام رات جائے ہیں قالمیں منع فرایا ہوں کا ہے منع فرانے کا مقعد یہ تعالیم مواکد ہیں انتہاں سلطے میں انتہاں دی مام دیوں بلکہ اطبیق کی ہی کہ دوگراس سلطے میں انتہاں دی کام دیوں بلکہ اطبیق کی ہی کہ اس سلطے میں انتہاں دی کام دیوں بلکہ اطبیق کی ہی کہ اس سلطے میں انتہاں دی کے مام دیوں بلکہ اطبیق کی ہی کہ انتہاں دیں سلطے میں انتہاں دی کام دیوں بلکہ اطبیق کی ہی کہ اس سلطے میں انتہاں دی کے منام دیوں بھی کہ اس سلطے میں انتہاں دی کے مام دیاں بلکہ اطبیق کی ہی کہ اس سلطے میں انتہاں دی کے مام دیوں بلکہ اطبیق کی کہ کی کرائے گا مقدد یہ تعالیم کی کہ کہ کہ کہ کہ کام دیا ہے کہ کہ کو کرائے کا مقدد یہ تعالیم کی کہ کہ کہ کو کرائے کا مقدد یہ تعالیم کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کی کرائے کرائے کی کرائے ک

اس اصولی تفکو کے بود یہ بات جان لینی چاہے کہ کھائے کے سلیے میں افعال اور معتمل طریقہ یہ ہے کہ اتا کھائے جس سے نہ معدے میں فتل پردا ہو اور نہ بحوک کی تعلیف محموس ہو کھائے کا مقد بیہ ہے کہ آوی کی دعرک بی باقی رہے اور اس کے جسم میں مباوت کے لیے باضے اور مودے کا خالی ہونا بحی ول کو مصفول کر آئے کہ اتا کھانا چاہیے کہ بحوک کی تعلیف بھی مث جائے اور فالا کا آئر بھی معلوم نہ ہو اس طرح کھائے ہے آؤی فر شوں کے مطابہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فقال کی الکانی انسان کو اس درجہ کمال تک پہلے اللہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فقال کی گلیف وولوں سے باور اور اس کی الکانی انسان کو اس درجہ کمال تک پہلے اس کی مقال انسان کو اس درجہ کمال تک پہلے اس کی مقال انسان کو اس درجہ کمال تک پہلے علی میں مسلک ہیں ان دونوں سے تھی کر احد اس کی راہ افتیار کرنے ہی میں ذری کی جا ہے اس کی مقال الی ہے جیسے چوہ فتی کو گرم ملتہ کے درمیان محمود والی میں ان کے معال انسان کا دہ کہ شوات اسے جارو کر اور اور اور اور مرد جائے وہ آس کی مطاب انسان کا دہ کہ شوات اسے جارو کر طرف سے گھرے ہوئے وہ آل سے دور میں ان میں صورت میں ان سے مطابہ کا انسان کا دہ کہ شوات اسے جارو کی طرف سے گھرے ہوئے ہیں کو فرشت ہوئے ہیں اور کی دورجی اس کی شال انسان کا دہ کہ شوات اسے جارو کر طرف سے گھرے ہوئے ہیں کو فرشت ہوئے ہیں اور کیونکہ دورجی اور ان تمام اطراف سے برائی دورجی مطابہ کی مطابہ کے اور کی مطابہ کی مطاب کی مطاب کی مطاب کی مطاب کی مطابہ کی مطاب کی مطابہ کی دور جی اس کی مطابہ کی مطاب

<sup>(</sup>۱) بر دایت بند بی گذری به ۱۰۰ - ۲۱) بر دوایت بند بی گزر کی به-

اوساطھاہ اس کا جوت الما ہے اور آیت کرمدے اس کی گئید ہوتی ہے۔ کُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اوَلاَ تُسُرِ فَوْ الهِ ١٨ م ١٠ ایت ٢١) کھاوُ اور برد اور مدے مت نگلو۔

بھوک اور فکم سیری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور فکم سیری کی گرانی محسوس موتی رہے گی عبادت می دل جی عاصل تیں موگی میادت اور اگر کو آسان بعالے کے لیے اور عمل پر یکسال قدرت عاصل کرنے کے لیے ضوری ہے کہ نہ انسان بحوکا رہے اور نہ فکم سرمو- لیکن کو تکہ انسان کالفس ابتدا میں سرمض شموات کا جا کت اور مدامتدال ے دور ہو تا ہے اس لیے اے افراط و تغریط کے درمیانی نقطے پر لانے میں دھواری ہوتی ہے۔ اولاً مع کرنے میں مبالدے کام لیا جا آہے؟ شاہ بھوک اور فکم سیری کے درمیانی درجے پرالسائے کے لیے پہلا کام یہ ہونا جائے کہ فلس کو بھوکا رکھ کر خوب تکلیف بنجائی جائے ،جس طرح مرکش محوالے کو قابر میں رکھے کے لیے اوال بھوکا پاسار کھا جا آ ہے اور بہت زوادہ ارا بیا جا آ ہے۔اس مرسطے کدرنے کے بعد محورا قابو میں آجا آے اورائے مالک کی مرضی کا بائد ہوجا آئے جمورا اپن سر کئی چموروے اور قابو میں آجائے واسے بوکا پاسا رکنے اور دیکر جسمانی اذائیس بھانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی اسے مردین کے ساتھ کی سلوک کرنا ہے اور انس آیے کام بتلا آ ہے جنیں وہ خود نیس کرنا عظامیں بموکارہے اور شوات ترک کرنے کے کتا ہے حالا تكدند خود بموكا رہتا ہے اورند شوات سے كل طور يرا تعلق رہتا ہے باكم بعض او قات غذا كے بعد واكد ( پھل فروٹ) سے بمي شوق كرلتا ب اورد مكرلذات وشوات ب خط الهالية ب كوكد اس كاللس مراض ب اب اب مندر ما من اور تربيت دين كى ضورت نس ہے۔ ليكن كوكلد نس رعام طالت من حص مشوعة مرحقي اور عبادت سے تسائل كافليد متا ہے اس ليے اس كے ليے زيادہ بمتر بحوك ہے ، تاكه دواس كى تكليف محسوس كرتارہ اور مكسر بوجائے اور اكسارے ورجد اعتدال پر آئے ، ینی غذا میں میانہ روی افتیار کرے۔ راہ آفرت کے سا کین میں مرف دوی منس بھوکارے سے مازر ہے ہیں ایک مدیق ، اوردد سرا فریب خوردہ احق۔ صدیق کو بھوکارہے کی ضورت اس لیے جس کہ اس کانس مراط معقم پر گامزن ہے اور حق کے طرف چلنے میں وہ بھوک کے ورے کھانے سے بنازے احق اس کے بحوا نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں کمان رکھتا ہے کہ وہ مدیق ہے اور اس کانٹس کی رواضت یا تاریب کا مختاج نمیں ہے۔ یہ فریب مقیم ہے۔ اور بیشترلوگ ای فریب میں جالا نظر آتے ہیں انٹس کی ممل تاریب مشکل سے ہوتی ہے ، عام طور پر ہوتا ہد ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کا اپنے نفوں پر اعباق كرنے لكتے ين خواودوا الباق مح موا فلا-اور مدلقين كى طرح خود مى اساب سے بنازى يرت كتے ين اس كى مثال اليى ہے جیے کوئی بار کی تدرست آدی کو کوئی چڑ کھاتے ہوئے دیجے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چڑ محت مندے لیے مغیراور بارے لیے معرب خود می کھاتے بیٹ جائے اس بار کے متعلق کما جائے گاک وہ نادان ہے اور بلاکت کی طرف جارہا ہے۔

غذا مقصود نہیں مجاہدہ مقصودے : یہ حقیقت ہے گذا میں بنن وقت اور حقداری مخفیص بڑات فود مقصود نہیں ہے ،

الکہ یہ سرکش اور نافران فلس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے اس کی دلیل ہیں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار ،

وقت اور بنس مقرد نہ تھی ، چانچہ حضرت عافقہ فرناتی ہیں کہ بھی آپ اس قدر موزے رکھتے کہ ہم یہ خیال کرنے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افعار کرتے کہ ہمیں خیال ہو تا کہ آپ توزہ نہیں رکھیں گے ( بخاری و مسلم )۔ ایک موایت میں ہے کہ آپ اپنے کر والوں کے پاس کھانے کے لیے بھے ہے ،

میں ہے کہ آپ اپنے کر والوں کے پاس قشریف کے جانے اور ان سے دویافت کرتے کہ کیا تھارے پاس کھانے کے لیے بھے ہے ،

اگر کھر کے لوگ مرض کرتے تی بال! ہے تو آپ خاول کہ لیتے دونہ فرناتے کہ میں موزے سے بول (ابوداؤد ' ترزی ' نماتی بوائی ہوئی تو آپ فرناتے میرا ارادہ مونہ رکھنے کا تھا ( بیتی ) چنا تھے عائشہ فرناتے میرا ارادہ مونہ رکھنے کا تھا ( بیتی ) چنا تھے ۔

ایک روز آپ باہر تشریف لے مح اور فرایا کہ میں روزے سے مول موسط میں کیوں سے میں آیا میں نے مرض کیایا رسول اللہ! مارے یاس میں آیا مواہے اگر آپ فرائیس قو ماضر کوں آپ نے فرایا میں قومون و رکھنا جامنا تھا، آہم لے آور (مسلم)

موسکا ہے جب کہ لاس خواہشات اور عادات کی قیدے لکل جائے 'یمان تک کہ وہ کھائے بھی آؤ کی بیت نہ ہو 'نہ کھائے تب ہی نیت سے خالی نہ ہو 'اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا وہ نوان اللہ کے لیے ہوں کے حضرت حربن الخفاب کی احتیاط پندی دیکھے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد پند تھا اور آپ اسے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم سے اکو ') اس کے باوجود آپ نے اپنے قس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قس پر تیاس نہیں کیا' بلکہ جب شد کا فورڈ امروب آپ کی خدمت میں چی کیا کیا آو باتھ جی بیالہ لے کر فرمایا اگر کی نوان آو اس کی لذت چند لموں میں ختم ہوجائے گی' لیکن اس کا مواخذہ باتی دے گا' میرے پاس سے یہ مشروب لے جاؤ' جھے آخرت کے حمایت بھیاؤ۔

#### كم خورى اور ترك شوات كى آفيس

جانا چاہے کہ قارک شواے دو آفق کا فٹاند بناہے ہے آئیں من پند چریں کھانے کی آفق ہے ہی زیادہ خطر قال ہیں۔
ایک آفٹ ہے کہ قلس بعض شوات نہیں چو و سکا۔ سالک و چو وانا چاہتا ہے لیان قلس اس کی اجادے نہیں رہا تھی کو اس پوری کرنے کے بعض او قات سالک ہے کہ او گول ہے جائے ہیں کردہ چر کھا لیا ہے ہے ہے کہ بعض او قات سالک ہے کہ آئے ہیں گا گا آپ ان کے زہر بیں کو کی صوس کرتے ہیں عالم نے بحواب دیا کہ والی دریافت کیا گیا وہ خام وہ میں نہیں گھا گا ہے ایک بوی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا بواب دیا کہ وہ ایم الی چین کھا گا ہے ہو ہو جی میں نہیں گھا گا ہے ایک بوی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پیدا بواب دیا کہ والی بیان کھا ہم کہ وہ بھی ہو الی سال کی شامت ہوں جیسا کہ جو الی الی شامت ہوں جیسا کہ جو الی الی شامت ہیں نہیں کہ ایم الی شامت ہیں نہیں کہ بھرت اور اس ہوتی کہ دیا دو جموت ہیں اور یہ جموت اور کھال کو شامت کی دور نہیں ہوتی کہ دور نہیں ہوتی کہ دور نہیں ہوتی منافعین کو سخت تر عذاب میں جاتا ہو کہ دور نہیں ہوتی منافعین کو سخت تر عذاب میں جاتا ہو کہ دور نہیں ہوتی منافعین کو سخت تر عذاب میں جاتا ہے جاتا کی دور دیر بھی تاکہ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

ران المُنافِقِين فِي التَّرْكِ الْأَشْفَلِ مِن النَّارِ (ب٥ر١٤ المت٥٥) بلاشه منافقين وورخ كم سب يع طبة من جائي كم

اس لیے کہ کافر اگر کفر کرے اور اس خاہر کردے تو یہ تھا گفرے اور کفر کرے اور اسے پیشدہ رکھے تو یہ وہ مرا کفرے الیے فض کے متعلق کما جائے گا کہ اس نے باری تعالیٰ کی نظر کو حقیرجانا اور خلق کی نظروں کو اہمیت دی ایمن ول میں کفرر کھا اللہ اللہ تعالیٰ دل کے حال پر مطلع ہیں اور خاہرے کفر مطابع ، جب کہ باطن کا احتبار ہے کہ خاہر کی اہمیت میں عارفین شہوات بلکہ معاصی میں جٹلا کے جاتے ہیں کین رہا فریب اور افقاء حیب میں جٹلا میں کے جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی الم اور خاہریہ کر آ رہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے کہ اظہار اس لیے کرے آ کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں کہ وہ یہ چڑیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کردے اور خاہریہ کر آ رہے کہ وہ شہوت میں جٹلا ہے 'یہ اظہار اس لیے کرے آ کہ لوگوں کی افلان میں حقیرہ وجائے ہیں اور کہ دوریت اللہ تو اللہ اور کہ بیر کہ تو ہوں کہ خالے کہ اللہ کہ دوریت کی بارک کو ایمن کی جہوں کہ دوریت کی خابر میں کہ اور کہ بیران کی طرف رہوں کہ مذاف دیے کے لیے تھا آکہ لوگ پزرگ سمجھ کہ اس کے کہ انہ میں ذہری دہر کہ خلاے کہ اس کے مدال کے سلط میں ذوری کو مدالی ہوں کہ دوری کو مدالی کہ اس کے کہ دہری دہری دہری دوری کہ مدالی کرے مدالی کہ مدالی کہ میں اس کے مدالی کہ دوری کو خریاد کما اور دو سری باس کے خابر کا کہ ہو اس کے خابر کی کہ وہ اس کے خابر اس کے خابر کا کہ ہو کہ اس کے مدالی کہ ہو کہ اس کے خابر کی کہ دوری کہ بیاں کی خرجہ اس کے مدالی کہ دوری کہ بیاں کہ ہو کہ بیاں کہ ہو کہ کہ اس کے خابر مال کو ہوف طعن بنایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہیں۔ اس کے خابر حال کو ہوف طعن بنایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہیں۔

اُولَكَكَ يُونُونَ أَجْرُهُمْ مُثَرُّ ثَيْنِ (بِ ١٠/١٥ آيت ٥٨) ان الوكول كود مرا الواسط كا-

ان او کون کا حال اس مخض کے مشابہ ہے جے کوئی چز سب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت تو تبول کرلے لیکن چھا کرواپس کردے۔ اس کو دو دجہ سے تکلیف ہوگی اول اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چڑدے کردلیل کیا گیا وہ اس لیے کہ اس نے وہ چزچھا کرواپس کردی جب کہ وہ اس کا ضرورت مند ہی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اسپنے جیوب طا ہر کردے تو مشوت کے اظہار جس اجتناب نہ کرنا چاہئے 'اور شیطان کے اس فریب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اسپنے جیوب طا ہر کردے تو لوگ ان جیوب علی مرکد دے تو اس اس میں ہی میری افز افز کریں ہے 'اس لیے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بھڑیہ ہے کہ جس اپنا حال می رکھوں۔ سالک کو سمولی جائے کہ دو سرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دو سروں کی اصلاح کے فتلہ واکوں کے امراض کے مختلف ہے 'وہ دو سروں کی اصلاح کے برائے شیطان کی اجازہ جس معموق ہے 'مختلف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے امراض کے خوف سے 'مختلف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے امراض کے خوف سے اسپنے جیوب خا ہر نہیں کرنا چاہتا۔ نہ اسے اپنی اصلاح مضمود ہے اور نہ فیرکی اصلاح۔

دوسری افت ہے کہ سالک ترک شوات پر مملاً قادر تو ہے ایکن اسے داہد معبور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے فوق ہو تا ہے کہ لوگ اسے مغیف کمیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شوت (کھانے کی شوت کا تارک ضور ہے لیکن اس سے زیادہ بری شہوت شی جٹلا ہے اور وہ ہے شہرت کی طلب اور عرت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت تخیہ ہے اجٹلا ہو کہ بہت در میں اپنے جٹلا ہونے کا احساس ہو تا ہے اس شوت کا شمر کرنا کھانے کی شہوت قتم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ اگر کوئی مخص ریا کاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت ہی جٹلا ہے وہ اس محض ریا کاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت میں جٹلا ہے وہ اس محض سے بہتر ہے جو کھانے کی شہوت کا ارک اور حب جاہ میں جٹلا ہے اور سے دور ہے اور کھانے کی شہوت ہی اور شرت کی جاتا ہے اور سے میں کہ جب بیرے سامنے کوئی الی غذا آئے جے تو نے ترک کرد گھانے تو اس میں تھو وا سا کھائے 'البت نشس کی فواہش (زیادہ کھانے کی شہوت ہی ) ور شرت کی شہوت ہی ۔ جعفرین محد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی الی اور من پند چز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے فلس پر وال کا دیتا ہوں 'مدح کردے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ نظا ہر میں کھانے کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مدح کردے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ میں اسے دیکتا ہوں 'مدح کردے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مدح کردے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ میں اسے کھلا دیتا ہوں 'مدح کردے بہتر کھلانا ہے۔ اگر وہ

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہر ہے کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں تو میں اے وہ چیز نسیں کھلا تا۔ اس سے انس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے کی شوت کا تارک اور رہاء کی شوت کا مرتکب ایسا ہے جیسے کوئی عنص بھو سے ہماگ کر سانپ کے پہلو میں پناہ لیے۔ حالا تکہ سانپ اس کے لیے زیادہ فطرناک ہے اس طرح رہا کھانے کی خواہش سے زیادہ نشسان دہ ہے۔

## شرم گاه کی شهوت

جاننا چاہئے کہ انسان کے اعربہام کی شہوت دوقا کدول کے لیے پیدا کی تھی۔ ایک قائمہ تو یہ ہے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت کی لذتوں کو تیاس کرسکے۔ اگر یہ لذت دریا ہوتی تو جسم کی لذتوں ہی سب سے نیادہ قوی ہوتی جسیا کہ آگ کی تکایف جسم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے ترفیب و تربیب کی ضرورت ہے اور یہ ضورت کمل طور براس وقت پوری ہوتی ہے جب کسی محسوس تکلیف یا محسوس اور اور اک کے جانے والی لذت کو اس کا ذریعہ بنایا جائے ، ممل طور براس وقت پوری ہوتی ہے جب کسی محسور ہیں کہ اگر آدی بھان کا دو سرافا کدہ یہ ہے کہ انسانی نسل باتی رہے۔ یہ دوقا کدے ہیں گین اس میں ایسی بوری آفت میں بھی موجود ہیں کہ اگر آدی بھان کی دوسرافا کدہ یہ وردین بھی ضائع کو دے۔ قرآن کریم کی اس آبیت میں۔

رَبِّنَاوُلَا نُحُمِّلُنَامُالا طَاقَةُ لَنَابِم (ب٣٨٦ عد١٨٨)

اعد مادے دب اور ہم پر کوئی ایا بارنہ والے۔

بعض علاء نے اس چزہے جس کی طاقت نہ ہو شوت جماع کی شد ت مرادلی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آست

وَمِنْ شَيْرِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبُ (ب١٣٠ ١ من ٣٠)

(اور بناه ما تکا ہوں) آئد میری رات کے شرے جب وہ رات آجا ہے۔

کے بارے میں حضرت مبداللہ ابن مہاس فرماتے ہیں کہ اس میں آلہ قاسل کے کشرے ہونے سے بناہ ماگی حلی ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں آلہ قاسل کے کشرے ہونے سے بناہ ماگی حلی ہے۔ بعض لوگوں نے است حضرت مبداللہ بن مہاس کی بجائے آخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے کہ جب آدی استے ہوش کی معراج پر کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دخل کے وقت آلہ قاسل کا کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آدی استے ہوش کی معراج پر موقواس کی دو تمائی معلی رخصت ہوجاتی ہے۔ اس محضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔

اعودبكمن شرسمعي وبصرى وقلبي ومنيي

اے اللہ میں جمری بناہ جاہتا ہوں آپ کان ایل ایک اسے دل اور این من کے شرسے

موروں کے متعلق یہ ارشاد نوی بھی ای مقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على

الرجال (الا مغمان في الزفيب والزميب خالدين وراجعني)

عورتین شیطان کے جال ہیں اگریہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردوں پر قابونہ ہو گا۔

روایت ہے کہ حفرت موی طید السلام می مجلس میں تورف فرائے کہ ایلیس آیا اس کے سرر ایک اولی تھی جس میں بت

<sup>()</sup> کھاسی اصل دیں لی۔

ے رکے چک رہے تھے اپ کی مجلس میں مینچے کے بعد اس نے وہ لوپی اٹار کررکھ دی اور سلام کیا۔ موی علیہ السلام نے بوچھاتو كون ب؟اس في جواب ويا بي الليس مول الي في الله عجم موت دي تريمال كس لي آيا ب؟اس في كما آپ الله کے نزدیک مظیم مرجے اور منصب پر فائز ہیں اس لیے میں آپ کوسلام کرنے کی فرض سے حاضر ہوا ہوں ، حضرت مویٰ نے دریافت کیا تو نے مختف رمحوں کی ٹوئی کیوں او ژر رمحی متی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوئی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو ا تھا ہوں اور انسیں فریب دیتا ہوں محضرت موی نے پوچھا کہ انسان کے کمس عمل کی بنا پر تواسے زیر کرلیتا ہے؟ بواب دیا: جب اس کے ول میں کربیدا ہوجا آ ہے اسے کم عمل کو بہت سمحتا ہے اور اسے گناہوں کو بعول جا آ ہے۔ میں تین باتوں سے آپ کو خروار کرتا ہوں۔ ایک سے کہ کسی اجنی مورت کے ساتھ علوت میں مت رہتا۔ جب کوئی مخص کسی اجنسب کے ساتھ تعاہو تا ے تو میں اللیں فقے میں جالا کرنے کے لیے خود پنجا ہوں اپنے کی چیلے کو نہیں ہمیجا۔ دوسری بات یہ کہ ہو حمد کریں اسے پورا كريس تيسري بات يد ب كد زكوة اور صدقے كے ليے جو رقم فكي كريں اس فوراً تختيم كرديں ايے مواقع رہى ميں وكنے ميں جلدی کرنا موں اور اس طرح کے حلے افتیار کریا موں کہ وہ ادی اپنی نیت بدل دے اور خرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان سے كتابوا جلاكياافسوس!موى كوده باتيس معلوم موكني جن من آدى جنلا موجاتا ب- معزت سعيد بن المسبب فرمات بين كه مامني میں جتنے بھی انھیاء ورسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یکی خوش فنی ری کہ میں انسیں عورتوں کے ذریعہ ہلاکت یں جٹل کدوں گا۔ میرے نزدیک بھی موروں سے بید کر کوئی چر خطرناک دس ہے۔ اس لیے میں میند منورہ میں رہے ہوئ مرف دو کروں میں جاتا ہوں۔ ایک اپ کر اور ایک اپن بٹی کے کر جعد کے دن نمانے دھونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان مورت سے کتا ہے تو میرا آدما لفکرہ او میرا تیرہ ، جب میں یہ تیرجلا تا ہوں تو نشانے سے خطا نہیں کرتا او میری راندارے ، تومیرا قصداور پیامبرے شیطان کا آدھا لککرشوت ہے اور آدھا لککر فنسب ہے وہ ان بی دو لککروں کے ذریعہ داول کو ایک را ب اور شوت می بھی مظیم تر مورت کی شوت ہے۔

رواجب تھا کو کلہ ان کے لیے ای سے طلاق لے کرفیرے تاح کرنا حرام تھا۔ آپ نے اس لیے قوات جای تھی کہ اپنی تمام منكوحه انداج كي مرورت بوري فراسكين-شوت من افراط كي دجه سے بعض مرابوں كو عشق و محبت من مجي كر قار مونا ير أب-اليه اوك بدنس جانے كه جماع كامتعمد تلذ ذهيس به ملكه محمد اور ب-وواس كے اصل متعمد سے ناواقف بين اوراس بهاند قوت میں جانوروں پر بھی سیقت لے مجے ہیں مجموعات ایک مخصوص اور مصین فرد کے علاوہ اپی شموت کمیں پوری نہیں کرسکتا وہ يى سجمتا ہے كد جھے اى سے عماع كركے سكون بل سكا ہے اس متعدے ليے وہ برطمة كى ذلت بداشت كرنا ہے وسوائي مول ليتا ب والديم من تول كراتا ب الى معل وبسيرت كي الني شهوت ك قدمول من وال دياب حالا كد انسان اس اليهدا-كياكيا ب كدود مرى تمام ملوقات اس كى اطاعت كريس اس كى مخليق اس ليد نيس موئى كدوه شوت كاخادم بن جاع اور اس ك خدمت كذارى بين كولى دينة فروكذاشت ندكر و محق شوت كافراط ي كادد سرانام بي اليدول كامرض بعد كوكى کام نہ ہو ، جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو ، شوت کی شدت ہے ابتدا ہی میں بچا جاسکتا ہے ، اس طرح کہ اگر مسی ا جنید پر نظریرہ جائے تو دوبارہ نہ دیکھے اور اپنی کرمیں مضول رہے شہوت معلم ہونے کے بعد مشکل ای سے فتم ہوتی ہے۔ یی حال مال عام زین جا کداد اوراولادی محبت کا ہے کہ ان کی محبت بھی راس ہونے کے بعد جلدی سے زائل نمیں ہوتی میاں تک تقربازی چو سر بازی اور شطرنے وغیرو کمیلوں سے دلچیں بھی اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین ووٹیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ' بیہ چزیں اسے ہروقت ہے چین اور معظرب کے رہتی ہیں۔ جو مخص عشق کی الک کو ابتدای میں محدثدی کردیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی مخص بیر چاہے کہ محوزا دروازے میں واقل نہ ہو ، چتا تھے جب بھی دو دروازے کی جانب رخ کرے اس کی ہاک پاؤکر ممنى كا اور عشق كے قطع برك كے بعد الليل معداكر والے مض كي مثال الى ب ميك كوكى مض محوور كو اولا دردازے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے و بیجے سے دم پار کر مینی شروع کردے اس صورت میں کیا گھوڑا مرحثی نسیں کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سمولت اور وشواری کے اعتبار ہے کتنا فرق ہے؟ اس لیے امتیاط ابتدای میں کرنی بستر ہے۔ مرض جب علین موجا آ ہے تو اس کے علاج میں بڑی منت اور جدوجد کرنی برتی ہے۔ بعض او قات یہ علاج اتا سخت ندموم ہے۔ اور سے بھی ندموم ہے کہ آدی میں شہوت باتی می ندرہے اور نامروین جائے ان دونوں کے درمیان درجہ احتدال ہے دہی محود ب- احتدال بد ب كم آدى شوت ك مالع ند مو عكم شموت معل و شمع ك مالع مو ان كى بدايات ير عمل كرب شوت كى نیادتی بموک اور ناح کے ذریعہ خم کی جاتی ہے ارشاد موی ہے ا

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه لعوجاء (١)

مرید کواپے سلوک کی ابتدا میں نکاح کرے انس کو مشخول ند کرنا جا ہے اس لیے کد ازدواجی زندگی راوسلوک میں آ کے بدھنے سے روک عمق ہے اوری نکاح کرے گا تو لا محالہ ہوی سے انسیت بھی ہوگی اور جو فض فیرانلہ سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا ، پلکہ جس قدر فیرانلہ سے قریب ہوگا ہی قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کڑت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کے قلب مہارک میں اللہ تعالی کی مجت اس درجہ عالب بھی کہ دنیا کی تمام چڑیں ال کربھی اسے ختم یا کم نمیں کر سی تھیں۔ (پر دواعد پہلے ہی گذر بھی ہا گئے۔ کو لوہا دواسے کیا نہیت؟ کمال ذرہ کمال آفاب؟ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کو دو سروں پر کینے قیاس کیا جاسکتا ہے 'اللہ کی مجت میں آپ کے استخراق کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہروقت ایک بھی الله علیہ وسلم کو دو سروں پر کینے قیاس کیا جاسکتا ہے 'اللہ کی مجت میں آپ کے موجا آ۔ اس عالم میں آپ فی کہ دل میں ہروقت ایک بھی ارت اور مجب یہ جو ٹی ای شخب ان شریع ہو آگے۔ اللہ تعالی موجا کے۔ اللہ تعالی موجا کے۔ اللہ تعالی کو طبی اللہ تعالی کی مجت کا مدر ان محت اللہ تعالی کو مجب کا جذبہ اتنا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تخل کرنے ہے قام ہائے۔ اللہ تعالی راحت میں اللہ تعالی کی مجت کا جذبہ اتنا شدید ہو آگہ بعض او قات آپ اپنے کو اس کا تخل کرنے ہے قام ہائے۔ 'آپ اس کے حال میں اللہ تعالی ابدال ۲۱) (اے بدال راحت کے لوگوں میں بیضے گئی کہ مروز کے دور آئی تو تھی ہو گئی کہ نور استاد کا دارت میں اور آپ نماز میں مختل ہوجا ہے 'فراد میں آپ کی آئیوں کی فیوڈک تھی۔ اس کی محافظ کی اور اس نماز میں موجا ہے 'فراد میں مروز کے اور اک نمیں کہا تھی ہو گئی ہو جائے آپ اس کی تاقعت کا جو دور می اس کے تاہد کی موجا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ کروز احت کا موجا ہے 'فراد میں دیکھا۔ یہ بھی فرایا کروز کی موجا کے نور اور ان میں دیکھا۔ یہ بھی فرایا کروز کی موجا کی اللہ سے ازر محمول مقابل ہو 'یوی ہویا اور اور موجا ہو کہ کی کروز اللہ ہو کہ کہ بھی فرایا کرون کی اللہ سے ان اس کرون کے کہ دائی ہو کہ کروز کی طوف کا کرون کو کرا اللہ سے دور ہونا ہے۔ اس کرون کے کہ دی گئی اللہ سے ان اس کرون کے کہ دائیلہ سے ان کرون ان فران کرون کے کہ دائیلہ کرون ان فرانہ کرے میں اس سے انس کرون کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس ہو کہ کہ کرون اللہ ہو اس کرون کو کرا اللہ سے ان اللہ کرون کو کرا اللہ سے دور ہونا ہے۔ کرون اللہ ہو ہو کہ کرون کو کرا اللہ سے دور ہونا ہے۔

تجرّ کی صد : لیمن تجرّای دفت تک مناسب به جب تک شهوت کرور ہو ایکن جب شهوت میں شدت پرا ہوجائ و الالاً یہ کوش ہوئی چاہئے کہ دیر تک بھوکا رہ کراور مسلسل روزے رکھ کراس شدّت کو شم کرویا جائے ایکن اگر ایساکرنا ممکن نہ ہو اور کوشش کے باوجود شہوت کی شدت فتم نہ ہوتی ہوتو نکاح کرلینا بہتر به ناکہ شہوت کا جوش مرد پر جائے اور طبیعت پر سکون ہوجائے۔ اور اس شدت کا معیاریہ ہے کہ آگھ کو دیکھنے سے بازنہ رکھ سکتا ہو اگرچہ شرمگاہ کی تفاقت پر قادر ہو اس لیے کہ اگر کو محفوظ نہ رکھ سکتا ہم اس کے کہ اگر سے کہ آگھ کو دیکھنے سے بازنہ رکھ سکتا ہم اس کے کہ اگر اس پرا صرار کیا جائے۔ آگھ کا دیکھنا بھی زنا ہے اور مفیو گناہوں میں سرفرست ہے۔ صفیوت کیرو بھی ہوجا آ ہے اگر اس پرا صرار کیا جائے۔ بھر مخفی اپنی آگھ کی مفاقت نہ کرسکے وہ اپنی دیا ہوجا آگھ کہ حضرت سعیدین جلابھی سے اگر اس پرا صرار کیا جائے۔ اس سے دل میں شوت کا چی پر جا تا ہے اور آدی فقی میں جلا ہوجا تا ہے۔ حضرت سعیدین جلابھی الملام کو یہ تھے۔ فرائی کہ اس سے دل میں شوت کا چی چھ جانا لیکن مورت کے چھے مت چلنا۔ حضرت سیدی کا علیہ الملام کو یہ چھا زنا کی ابتدا اے بینے ایشر اور سانے کے چھے جانا لیکن مورت کے چھے مت چلنا۔ حضرت کی علیہ الملام سے کسی نے پر چھا زنا کی ابتدا اے بینے ایشر اور سانے کے چھے جلے جانا لیکن مورت کے چھے مت چلنا۔ حضرت کی علیہ الملام سے کسی نے پر چھا زنا کی ابتدا ہے ہو قبل فرائے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور خطا لئہ کرنے والا تہ کرنے والا اس سلطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھو ارشاوات حسب ذیل ہیں۔۔

النظرة سهام مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفاً من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى ايمانا يجدحلاو تعفى قلبه (٣)

<sup>(</sup>۱) محص اس روایت کی اصل نمیں لی۔ (۲) یہ روایت کتاب اصلوۃ میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ صدیمت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

دیکنا المیس کے تیموں میں ہے ایک زہرہا تیرہ جو فض خدا کے خوف ہے نظربازی ترک کرے گا ہے اللہ تعالی ایدا ایمان مطاکرے گاجس کی طاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
ماتر کتبعدی فتنقاضر علی الرجال من النساع (تفاری ومسلم-امامہ بن زیر )
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے مورتوں ہے زیادہ نتسان وہ کرتی فتہ نیس چھوڑا۔
اتقوافت نة الدنیا و فتنة النساء فان اول فت نتب نی اسر ائیل کانت من قبل النساء (مسلم-ابوسعیدا لحدری)

دنیا اور حوراوں کے فتے سے بچ اس کے کہ ٹی اسرائیل کا پہلا فتد حوراوں ی کا براکیا ہوا تھا۔

الله تعاثی فراتے ہیں۔

قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوامِنُ إِنْصَارِ هِمْ (بِ١٨ر ١٠ آيت ٣) تَا مِمَانُولُ مِنْ الْمِينَ فِي الْمَانُول مُرول سے كدوجة كدوه أي نامين في ركيل-

سركار ددعاكم ملى الله عليه وسلم كاارشاد ب-

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان و زناهما النظر واليدان تزنيان و زناهما البطش والرجلان تزنيان و زناهما المشي والفريزني و زناه القبلة و القلب بهم اويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (ملم يبق الا مرية بخارى محمد ابن مبري)

ہر آدی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پر آئے "اس لیے کہ آئیس زناکرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے ووٹوں ا ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے ووٹوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے منو زناکر آ ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے ول ارادہ اور آرزد کرتا ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا محلفیب کردیتی

حضرت الله سلم قراتی ہیں کہ ایک مرتبہ نامینا صحابی ابن الله کتوم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں باریا بی کی اجازت جابی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹی ہوئی تھیں آپ نے فرایا: پردہ کراہ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! وہ تو نامیعا ہے؟ فرایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے 'تم تو انہیں دیکہ سکتی ہو (ابو دائو 'نسائی 'ترزی) اس روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مودوں کے ساتھ بیٹھا مردوں سے بائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ نامیعا مردوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتیں 'اس طرح نامیعا کے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا بھی حرام ہے 'عورتوں کو مردوں سے بات جائز نہیں کہ چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے 'بلا ضرورت کی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مردسے بولے یا اس پر نظروا لے۔

نو عمراؤکوں سے دلچسی : اگر کوئی مرید حوروں کو دیکھنے ہے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمراؤکوں کو دیکھنے ہے آنکھوں کی حفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نوعمراؤکوں کا شرحوروں کے شرسے زیادہ ہے 'اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی حورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے لگا ہے کہ دربید حاصل کرسکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرسکتا ہے لیک اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نوعمر حسین اور کے بین لڑکے سے شہوت پوری کرنا ممی طرف جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نوعمر حسین اور کربیت کوئی ہے کشش پاتے حسین اور کی بدند ہیں 'این سے بچنا جا ہے۔ ہیں 'واڑھی والے چروں کی بہ نبست بغیروا ڈھی کے چروں کو دیکھنا پہند کرتے ہیں 'اور ان کے چروں میں اپنے لیے کشش پاتے ہیں 'واڑھی والے چروں کی بہ نبست بغیروا ڈھی کے چروں کو دیکھنا پہند کرتے ہیں 'بیرسب امور فقنہ ہیں 'ان سے بچنا جا ہے۔

اس سلطے میں یہ کما جاسکتا ہے کہ جہاں تک فرہسور تی اور پر صورتی کا موال ہے جرؤی جس ان ودنوں میں فرق کرتا ہے۔ اور
الوکوں کے چرے بیٹ کھے رہے ہیں اس صورت میں ان سے نگاہوں کو محفوظ رکھنا میں طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
تیز ہے ہمارا مقصد صرف آگھ کی تیز نہیں ہے بلکہ حین اور فیج چروں کے درمیان تیز کا عمل ایسا ہونا چا ہینے میںے کوئی عنص سر
بزور فسعہ اور فوال رسیدہ ورخت میں یا صاف پائی اور کدلے پائی میں یا پولوں ہے ہو جن شخی ای بارہ فی اور پیوں ہے عاری شاخ میں
فرق کرتا ہے ' فلا ہر ہے اسے سر سر زر دخت 'صاف پائی اور کورلے بائی میں یا پولوں ہے ہو جن شخی ہی پند ہوگی'ای کی طرف وہ اپنی طبعت اور
قلب کو ماکل پائے گا۔ لیکن یہ میالان اور پندری شوت ہا فالی وی بھی وجہ ہے کہ اس کے دل میں پچولوں اور کھوں کو چھوٹ
اور شہری یوسہ دینے کی فراہش ہوتی ہے اور نہ صاف پائی کو چوہ ہے کو ل چاہتا ہے بھی صال فریسوں میں پچولوں اور کھوں کو چھوٹ
کے مقابل میں وہ اچھے معلوم ہوں اور ہوس و کارار کرنے کی فراہش ہوتیہ نظرہ نظر جس کہلائے گی جو اچھی چڑکوا تھی اور بری چیزکو
ملی سے اور پی میں اور میس کرنے کی فراہش ہوتیہ نظرہ والے ہے ایک مال خواہش میں بھی ہو کہ کہ اس کے دار نظراندا ذکر دیتے ہیں'اکر اور پی نظرہ اور پی کہ اور شہوت کی فراہش ہوتیہ نظرہ اس کی بوت ہو گئی ہو کہ ہوں کے ایک تا ہی بین رگ فرائے ہیں کہ میرے خیال میں
ماہد و ذکہ فرجوان کو امور کی ہم نشین ہیں جہ میک کیا گالو گی قرار ہے گئی جو اس کہ میرے خیال میں
ماہد ہوں کہ اس امت میں تین خرم کے لوطی ہوں گو ایک تھم مرف دیکھنے والوں کی ہوگ ور اس کی میں میں میں کہ کہ کہ اس امت میں تین خرم کے لوطی ہوں گو ایک تھم مرف دیکھنے والوں کی ہوگ ور میں کے ایک میں مرف دیکھنے والوں کی ہوگ ور میں میں میں میں کے اور کی ہوں گے۔ ایک مرف دیکھنے والوں کی ہوگ ور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی دیں گئی ہو کے۔ ایک تا میں کی دو سری خرم میں ممل کرنے والے ہوں گے۔

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بدی زیدست ہے۔ اس لیے آگر کوئی مردائی نظرنجی رکھے، گرکو منفبط اور جس کے معلوم ہوا کہ قواسے فکاح کے زراید اپنی شموت دور کرلئی چا ہے اس لیے کہ بعض لوکوں بیں شہوت کی شدت ہوکا رہے ہے ۔ اس کے کہ بعض لوکوں بیں شہوت کی شدت ہوگا میں ہوتی۔ آیک بردگ ایا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا میں جمعے پر شہوت کا غلبہ ہوائی میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں آوراب میں دیکھا کہ آیک فخص جمعے سے میری کیفیت وریافت کررہا ہے، میں نے اس اپنے مال سے آگاہ کیا اس نے جمعے اپنے قریب بلایا اور میرے سینے پر باتد رکھا ہیں ۔ اس کے باتد رکھا ہیں کے اس کے باتد رکھا ہیں کے باتد کر ہوئی تا کہ ایک باتد رکھا ہیں ہوگا گائی اور میرے سینے پر بات کو خواب میں دیکھا کہ ایک باتد ہوا اس مرتبہ بھی میں نے اللہ رب العزت کی پاہ وائی اور بیا تا اور میرے سینے پر بات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں آور جمعے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آس کہ فیت اس کہ باتد رب العزت کی باہ مال کندر کیا اس کے بعد پہر ہوں آس کے بین تہمارا سراتم کروں گائی مالت سے اس تدر سے نوار قاکہ میں نے باتر ہوا کہ میں اپنی حالت سے اس تدر میں رہ سے نوار قاک اور میرا سرا اور اور سے آگھ کھی تو وہ کیفیت ہوئی کہ اس مرتبہ بھی ذیار ہوں کے کہ بیت باتی کہ تو بیل کہ بیت باتی کہ تو بیل میں ہو کہ کو در خواست کی معید سے دبائی کھیں ہوگی اب الحدود کر میاں کرے ہوں کو بیدار ہوئے جمعے میں خواس ہو کے بعد نکاح کی اس طرح جمعے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئے جمعے میں کو میدار ہوئے کے بعد نکاح کیا۔ اس طرح جمعے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہیں کے میکو کو بیدار ہوئے کے بعد نکاح کیا۔ اس طرح جمعے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہوئے کو بیدار ہوئے کے بعد نکاح کیا۔ اس طرح جمعے شوت کی درخواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کہ دلئہ میں صاحب اولادہوں۔

مرد کامقصد نکاح : مرد نکاح بھی کرے قواس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا بہنے یعن نکاح کی نیت اچھی ہو'اجھے اخلاق اور اچھا کردار پیش نظر ہو'اور نکاح کرنے کے بعد واجب حقق کی ادائیگی کا عزم ہو'ادر اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کاب النكاح ميں ہم نكاح كے مقاصد پر روشن وال يكے ہيں كيمال اعادے كى ضورت ديس ہے۔ اراده و ديت يس سچا ہونے كى علامت ب ہے كہ كسى ديدار اور فريب مورت سے شادى كرے كالدار مورت كا خواہ شندنہ ہو۔ ايك بزرگ فراتے ہيں كہ مالدار مورت سے نكاح كرتے يس يا جج فراياں ہيں۔

اول مرکی نیادی و دوم رفست میں تاخیر سوم خدمت سے اعراض جارم اخراجات کی کارت بیم اگر طلاق دینا جاہے و ال ک حرص الع بيد معلس مورت يس ان يس سے كوئى فرانى نيس پائى جاتى۔ بعض لوگ كتے يس كد بمتريد ب كد مورت موس جار چنوں میں کم موورنہ وہ اے حقر سم کی وہ چار چنی ہے ہیں مراقد ال اور حسب اور چار چنوں میں موے نوادہ مو خوب صورتی اوب پرویز گاری اور خوش اخلاق یم و اکام کودائم قائم رکھے میں صدق ارادہ کی علامت خوش خلتی ہی ہے۔ ایک مرد نے تکاح کیا اور ای ہوی کی اس قدر خدمت کی کہ وہ خد شرمار ہوئی اور اپنے والد سے بطور متابت کینے کی کہ میں اس مض ك بارك بين الممالي جرت زده مول على اس ك كرين رج موع اعديرس كذر مح لين اس عرص بين ير جب بي میت الخلاوجانے کا ارادہ کیا اس نے جھے پہلے دہاں پانی بیچانے کی کوشش کا۔ ایک بزرگ نے ایک فریصورت مورت ہے اکاح کا پیغام دما 'جب شادی کے دن قریب آئے اس حورت کے پیک نکل آئی اور اس کا چرو بدنما ہوگیا مورت کے والدین اور محر والله اس خیال سے بہت پریشان موسے کہ اب ان کی بٹی تاپیند کردی جائے گی اوریہ شادی نہ موسکے گی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع فی تو انہوں نے آگھوں کی باری کا بمانہ کیا اور جان ہو جو کر اندھے بن مجے شادی ہوئی وہ موخدا ہیں برس تک تابیعا ب رہے میں برس کے بعد جب بوی کا انتقال مواقع انتھیں کھول دیں دوستوں اور پردسیوں نے جیرت طاہر کی اور پرچما است مرصے تک س کے اندھے بے رہے جواب دیا اس کے اکد میری بوی کے گروالے پریٹان نہ موں اور انس پر خیال تکلیف نے دے کہ میں پوری کا بد نما چرود کھ کراے طلاق دے دول گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدہ رہ مے اور کنے لگے کہ اب ایے لوگ کمال؟ یہ تو چھلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق مورت سے نکاح کیا اور اس کی ہراذیت پر مبر کرتے رہے ، لوگوں نے کما ہمی کہ آپ ایس عورت کو ہر کر اپنے تاح میں نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پاکیں وایا: میں اسے اس لیے طلاق نسي ديناكم كيس وه ايسے مخص كے فكاح ميں نہ چل جائے جو اس كى بدخلتى ير مبرند كر سكے اور انت پائے عيں تو مبركرى ليتا ہوں۔ بسرمال اگر مرد نکاح کرے قواس کا یک حال اور طرز عمل مونا جائے ورند اگر ترک نکاح پر قادر موق بستری ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فعیلت اور داو آخرت کے سلوک میں جع نہ کرسکے 'اور یہ سمجے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راوسلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محدین سلیمان ہامی سے روایت ہے کہ ان کے یمال ائی ہزار درہم کا اناج ہرروز آیا کرنا تھا انہوں نے بعرب کے لوگوں اور علاء کو لکھا کہ وہ کسی مورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں سب نے معرت رابعہ عدویہ بعرب پرانفاق کیا کہ وہ ان کے لیے بوی کی حیثیت سے انتائی موندل رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاتھی نے ان لوگوں کا مفورہ تول کرتے ہوئے معربت رابعہ بھریہ کو حسب ذیل محتوب روانہ کیا "بسم اللہ الرحن الرحيم حمد و ملاة کے بعد۔ اللہ تعالی بھے برروزاتی بزار درہم کے غلے کا مالك بنادية بين بمت جلديه مقداراتي بزاري بيره كراكيلاكه دربم بوجائي 'أكرتم منظور كروتويه سب بحر تهاراني ب." حضرت رابعد في اس عط كايد جواب تحرير فرمايا- "بهم الله الرحمن الرحيم الابعد- دنيات زيد المتيار كرف من دل اورجم دونول كے ليے داحت ب اور دنیا من رفيعت فم و الام التي اتے ہيں بھے آپ كا علا ما اس كے بواب من ير عرض كرتى بول کہ آپ میرا رقعہ طفے کے اور فوری طور پر اپنے قرضے کی اگر کریں اور آخرے کی تاری کریں اور اپنے فنس کے خودومی موں و ناكد دو مرول كو ميراث تحتيم كرنے مي وصى كى ضورت ويل نہ آئے ، تمام عردوزہ ركھے ، موت كے وقت افطار يجع ، جال تك میری کیفیت ہے دہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوجس قدر مال مطاکیا ہے اگر اس سے ہزار گنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو تو میں خوش نہ مول مرد کا مجھے یہ منگور نہیں کہ میں ایک کمے کے لیے بھی اللہ تعالی سے ما فل موں۔"اس خط میں اس حقیقت کی طرف اشارہ

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی سے مضول کرنے والی ہر چر ضارہ کا یاصف ہے اس اس اس کو اسپ رال اور کیفیت قلب کو پیش نظرر کمنا چا بہنے اگر اسے جمز درمنا اچھا معلوم ہو تو جروبی رہے اور چرورہے سے ماج ہو تو قائع کرلیا بھر ہے۔

خواہش لکاح کاعلاج : تکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک مرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بموکا رمنا کا ہیں نیمی رکھنا اور کسی ایسے کام میں مشخول ہونا جو قلب پرغالب آجائے موراس کی موجودگ میں کوئی دوسری خواہش پیدا نہ ہو۔ آگر ان تنول دواؤں سے کام نہ بیلے تو سمجھو کہ یہ مرض الماح بی سے مدر ہوسکا ہے ، یمی دجہ ہے کہ اکا برین سلف الماح میں مجلس کرتے اور این الرکیال کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حصرت معید بن المیب فراتے ہیں کہ شیطان کسی محض سے ابوس نہیں ہوا اگر کوئی ایا سخت جان طا مجی تو اسے موروں کا جال پھیک کر مطلوب کر لیا۔ حضرت سعیدین المینب کی مرجس وقت چدراس برس کی موسی ایک آمجه کی بنیائی جاتی رہی اور دو مری آمجه کو بھی وقت سے کی شکامت لاحق مولی اس وقت بھی بی کماکرت تے کہ جے سب سے زیادہ خطو موروں سے ہے۔ میدا للہ بن ودام کیے ہیں میں حضرت سعید بن المینب کی خدمت میں ماضری دا كرا تا عن چدردزاس معول من فرق آيا اس فيرماضري ك بعد علس من ينها و انمول في جدردز تك نير آي كاسب ورافت کیا میں نے مرض کیا کہ میری ہوی کا انقال ہو کیا تھا اس لئےنہ اسکا فرایا تم نے ہمیں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے ات الحف كااراده كيالة فرمال كل كيادد سرى يوى أفي ب كداتن جلدي جانا جائي بدي من فرم كيا! حضرت من غريب آدى مول عجے کون اپن بٹی دے گا؟ قربایا! میں دوں کا میں نے جرت ے کماکیا آپ دیں کے؟ قربایا: بال کیا میں جموث کتا ہوں؟ای وقت خطبہ پڑھا اور دو تین درہم مرر اپن بٹی کا نکاح جھے کردیا۔ میں مجلس ہے اس عالم میں افعا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ باؤں پھول رہے تھے اور میں یہ شین سمجہ بارہا تھا کہ کیا کوں ای حالت میں آئے گھر پنجا، چراغ جلایا 'اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب سس سے ماکوں سے قرض ادھارلوں؟مغرب کی نماز برھی ، مرکمروائی ہوا اس دن میرا روزہ بھی تھا ، مریس اس دقت تل روثی موجود منی وی لے کر پیٹر کیا ای وقت دروازہ پر دیک ہوئی میں نے ہوچھا کون ؟ جواب آیا! سعید- میں سوچنے لگا ب كون سعيد موسكت بين مجمع سعيد بن المستب كاخيال مجى نه آيا اس كف كه انمول في بي سال عد مجد ك علاده كسيس آنا جانا ترك كرركما تعا وروازه كمول كرديكما توسعيدين الميتب كمرے موسے تھے ميں نے سوچا شايد آپ كى ضورت سے تشريف لات موں عرض کیا کہ آپ نے بھے کوں نہ بلالیا۔ فرایا! میں نے آج اپنی بٹی سے تسارا تکاخ کیا ہے اس لئے بھے یہ اچما معلوم نہ ہوا كه تم تحارات كذارد من تهاري يوى كولے ثر آيا موں ويكما والك مورت آپ كے يہي كمزى مولى تحى آپ نے اس كاباتھ مكر كردردانے كا اور داخل كيا وہ شرم كى وجد سے است اور قابوند ركھ سكى اور كر بدى مست اسے اضايا اور المجي طرح دردانہ بند کیا، چراغ کے پاس مدفی رکمی موئی تھی اسے اند میرے میں رکھا آکہ بوی کی نظرت پڑے اب قار مولی کیا کروں محمر کی چمت پر چرما اور محلّد والول کو آوازیں دے کرجم کیا ،جبوہ سب آمے تو میں نے ان سے کماکہ آج سعید بن المسیب نے بنی محدے منسوب کردی ہے۔ انموں نے جرت سے بوچھا کہ کیا تماری ہوی مریس موجود ہے میں نے کما ہاں! محلے کی عور تیں سے س كرميرے كمر الكني است ميں ميري والده كو بھي بتا جل كياوه بھي ائيس اور جھ ہے كئے كليس خبروار اكر تو تين دن سے پہلے اس ے قریب کیا ، ہم اس عرصے میں سب ٹھیک کرلیں مے ، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جیل اڑی ہے ، قرآن پاک کی مانظ ہے ویلی مسائل کا بھترین علم رکمتی ہے اور شوہرے حقوق سے خوب واقف ہے ایک مینے کے بعد میں فے ماضری دی وہ اس وقت باہر مجلس میں تھے میں نے سلام کیا انھوں نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی بات نہیں کی جب سب لوگ علے تع جھے دریافت کیا کہ اس انسان (یوی) کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا الجمد للدسب فیک ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خش ہوں اور دعمن صد کریں۔ فرایا آگر کوئی تاکوار ہات بیش آے تو دشے سے خبرلیا۔ جب میں محروایس آیا تو انموں نے ہیں ہزار درہم جھے بجوائے عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ لڑی جو حضرت سعیدین المیّب نے میرے نکاح میں دی تھی دہی تھی جس سے

بدالملك بن موان نے اپنے ولی حمد بینے ولید کے لئے پیغام دیا تھا اور آپ نے یہ پیغام مسترد کر دیا تھا اور جس کی سزا آپ کو یہ ملی سختی کہ ایک مرتبہ مبدالملک نے کسی ناکردہ کناہ کو وجہ قرار دے کر سردی کے موسم میں سوکو ژے لگوائے تھے محمدے پائی کا ایک گھڑا ان کے جسم پر ڈالا تھا اور کمبل کا کرچہ پہتایا تھا۔ معمرت سعید بن المیت کا شب زفاف میں اوک کو بینچائے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور دینداری کی دلیل ہے اس سے سجو میں آتا ہے کہ شموت کی معیبت بری ہے اور اس کی الب کو نکاح کے ذریعہ معیدا کرنے تی میں عافیت ہے۔

# شرمگاه اور آنکو کے زناسے بیخے والے کی فغیلت

شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت : جانا چا ہے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب دیاوہ شرمگاہ کی شہوت خالب ہے اور یہ ہجان کے وقت حل کی سب سے زیادہ نافہان ہی ہے ، طلوہ ازیں اس فیل پر کے نتائج شرم اتی ہے اور ور صوبی ہو تا ہے اکٹرلوگ جو اس فعل کے مرکب نہیں ہوتے اس کی دجہ یا توان کا جرب یا خون ہے با خون ہے یا خون ہے کہ اور گرج ویا ہے جو اگرچ گناہ ہے ، مرکب نہیں ہے جس کی نفسہ وہ حقہ قابل ان دھوبات کی بنائر زنا سے رکنا فعمل کے ایک حقوق ہو اور یہ خون اس صورت میں ہوجب کہ شوا کی وجہ ہے ، فغیلت اور ثواب اس بچ میں ہوجب کہ شوا کی اور کا ب پر محمل قدرت ہی خون اس مورت میں ہوجب کہ شوت صادق بھی پائی جائے ، ہی میسرہ و اور تمام اسباب میا ہوں کمی شم کا کوئی مانع موجود تہ ہو 'خاص طور پر اس وقت جب کہ شموت صادق بھی پائی جائے ' یہ میسرہ و 'اور تمام اسباب میا ہوں ' کسی شم کا کوئی مانع موجود تہ ہو 'خاص طور پر اس وقت جب کہ شموت صادق بھی پائی جائے ' یہ میسرہ و 'اور تمام اسباب میا ہوں ' کسی شم کا کوئی مانع موجود تہ ہو 'خاص طور پر اس وقت جب کہ شموت صادق بھی پائی جائے ' یہ صدریقین کا ہے اس لیے سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فربایا :۔

من عشق فعف ف کتم فعات فهوشهید (عمر آریخ این مهاس) جم مخص کوعشق بواادراس نے پاکدامتی افتیاری اسپنے مشق کوچھپایا پھر مرکبادہ شہید ہے۔

ایک مدیث بی ہے کہ سات آدی ایک ہیں جنیں اللہ تعالی اس دن آپ مرش کے ساتے بیں جگہ دے گاجی دن اس کے سواکس سایہ نہ ہوگا ان سات بیں آیک وہ محض ہے جے کوئی حین اور عزت دار عدت اپنی طرف بلائے اور دویہ کہ کر اس کی دعوت دد کردے اِنٹی آخراف اللہ کر باللہ کہ کہ ان اللہ ہے جو تمام جمان کا رب ہے ور تا ہوں) (بخاری و سلم ابو ہر میں صفرت ہوسف علیہ السلام کا قعة مصور ہے انہوں نے اپنی قدرت اور زلاکی خواہش اور اصرار کے باوجود کا آدی طرف قدم حمیں بیرصایا تر آن پاک بی صفرت ہوسف علیہ السلام کے اس اعلیٰ کروار کی تحسین کی گئی ہے۔ آپ پاکدامنی اور صفت کے باب بی سب کے امام اور پیٹوا ہیں۔ دوایت ہے کہ صفرت سلمان بن بیار بہت حسین اور خورو مرد تھے ایک عورت ان کے گر آئی اور میں دوگی سلمان کے ہی سازت کی خواہش خا ہری انہوں نے افراد کو اور وور تے ہوئی ایر دور تے ہوئی سلمان کے جو ایک میں معرت ہوسف علیہ السلام کی زوارت کی بین نے ان سے بو چھاکیا آپ ہی ہوسف علیہ السلام ہیں؟ معرت ہوسف علیہ السلام ہیں جو ایک اور وی بین کے اور دور کی افراد کیا تو اور ایک اور وہ سلمان ہی جو ایک ہوئی ہوئی کہ اس دات بی بی وہ ہوسف علیہ السلام کی دور اشان وہ بی نہ کیا۔ اس قول سے فرمایا: ہاں جن وہ ہوئی کی در اشان وہ بیا اور اس کے خوالے سلمان کی تعریف کی۔ ان معرت ہوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس ایس کی طرف اشان وہ بیا اور اس کے خوالے سلمان کی تعریف کی۔ وہ کو سے سلمان کی تعریف کی۔ وہ کہ معرت ہوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس ایس کی طرف اشان وہ بیا اور اس کے خوالے سلمان کی تعریف کی۔ وہ کو مدت ہوسف کی طرف اشان وہ بیا اور اس کے خوالے سلمان کی تعریف کی۔ وہ کو مدین کی میں معرت ہوسف کی طرف اشان وہ بی اور ان کریم کی اس ایس کی طرف اشان وہ بی اس کی اس کی کریا ہوں جس کے ادارہ کیا تو اور اس کی حوالے سلمان کی تعریف کی۔

اس سے بھی نیادہ جیب و فریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ میند منورہ سے ج کے گئے روانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفتی بھی تھا' ان دونوں نے آبواء پہنچ کر قیام کیا' رفتی نے تھیلالیا' اور فریداری کے لیے بازا تیما کیا' سلیمان خیے میں بیٹے رہے۔ ایک

عبداللد بن مردوایت كرتے بي كد من في سركارووعالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے بيدواتعه سا ب كه زمانه ماسى میں تمن اوی می حول کے لیے معوف سرتے رات ہو می ایک عارض قیام کیا اتفاق سے ایک پھرایا کرا کہ عار کا دہانہ بند ہو کیا اوروہ تیوں آدمی آندر مہ مجے " پھر ہٹائے کی جدوجہدی محر کامیاب قسیں ہوئے " تیوں نے اس امر پر اُنفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نمیں کہ ہم یاری تعالی سے دعا کریں اور اسیخ کمی نیک عمل کے حوالے سے دجات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باري مي مرض كيا: الما إلة جانا ہے كه ميرے والدين يو رح اور ضعف عن مام كويس اسے بحول اور جانوروں كو كملات ے پہلے اجس کمانا کھلایا کر ا قا ایک روز انقال سے جھے یا دار میں در ہوگئ جمر آیا اور جانوروں کا دود ددیا اور دود مدلے کرمال باب کے پاس پھنا وہ ددنوں سو چکے تھے میں نے انہیں جگانا مناسب تمیں شمجما اور رات بمردددھ لئے کمڑا رہا۔ بچے پاؤل میں لوشتے رہے اور بھوک کی وجہ سے معظرب رہے جھریں نے مناسب نہیں سمجاکہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں میح کو بدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورہ لی ایا تب میرے بجوں نے اپنا پیٹ بحرا 'اے اللہ! اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے تحق تیری خوشنودی ماصل کرنے کے لیے ایساکیا تھا آواس پھرکوعا رے دانے سے ہٹاکر جمیں فجات مطاکر۔ اس دعاہے دہ پھردرا ساسرک كيا الكين اتنا راسته نيس مواكدوه بالمرتكل سكيس- دو سرك مخص في كما: الدالله إلوج انتا كم من الى جها زاد بمن برعاش تعا اوراس سے وصال کا متنی تھا ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظمار مجی کیا ایکن اس نے میری ہات نہ مانی اتفاق سے مارے وطن میں قط سالی ہوئی جب میری محبوب اس تکلیف میں جالا ہوئی تو امرادی طالب بن کرمیرے پاس آئی میں نے اسے ایک سومیں اشرفیاں دیں بشرفیک وہ میری خواہش ہوری کردے اس نے عامی محلی لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس نے کما کہ جھے بے آبدنہ کر خدا سے ڈر ' میں خوف زدہ ہو کیا اور اسے جانے رہا ' اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں 'جب وہ والی موئی تب بھی اس کی مجت میرے دل میں اس طرح جاگڑیں تھی۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیاتہ ہمیں اس قیدے نجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے مرک میا اکین اتا نہیں سرکا کہ وہ غارے باہر کال

سکیں 'تیرے نے کہا۔ رب العالمین! میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے 'اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ' صرف ایک فض ایبا ہاتی رہ کیا تھا جو اپنی اجرت کے بغیر چلا کیا تھا' میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی تھی تجارت کو ترتی ہوئی اور اس کی رقم بیومتی چلی گئ 'یماں تک کہ اس کا بہت سامال میرے پاس جمع ہوگیا' ایک قدت کے بعد وہ فض میرے پاس آیا اور کینے لگا کہ اے بھتا فعدا! میری اجرت دے۔ میں نے اس سے کھا کہ یہ سب اونٹ کا کمن 'کمواں اور فلام تیری اجرت ہیں' اس نے کھانچ کیا تو جمعے میں آئی کرتا ہے؟ میں نے کھا یہ قداتی نہیں ہے تو اپنامال نے اور جمال جا ہے گیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگانے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگانے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگانے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگانے کی اور فلام ہنکا کر اس پھڑکو ہٹا دے۔ تیرے فض کی دعا کے بعد وہ پھڑ قار کے دیا ہے ہے گیا اور فولوگ یا ہر لگل آ گئے۔ ()

آنکھ کے زناسے بیخے والے کی فضیلت : یہ حال اس مخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ کے زنا ہے اپی حفاظت کرے اس کے قریب وہ مخص بھی ہے جس نے اپنی آنکہ کو زنا ہے بھایا۔ خیال رہے کہ زناکا آغاز آنکہ ہو تا ہے۔ اس کی حفاظت ارتی شوع کردی ہے ، حفاظت برتی شوع کردی ہے ، حفاظت برتی شوع کردی ہے ، حفاظت برتی شوع کردی ہے ، اس کے حفاظت برتی شوع کردی ہے ، اور اسے سل کھنے کے بین اس کے گناہ کو ایم نسیں تھے وہ مطابقہ قد مام مافات کا مبدأ نظر ہے۔ بہلی نظراکر اس میں کسی منصد و ارادہ کو دخل نہ ہو محاف ہے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، کین دوبارہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

الكالاولى وعليكالثانية (اوداود تني برية)

تیری کئے بہلی دفعہ دیکھنا جائز ہے اور دوسری دفعہ دیکھنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) میدواقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے داسلے سے دعا ما محوں اس لیے تم دعا ما محو کا صدنے کہا: بمترایس دعاكر يا مول عم آهن كمنا- قاصد في دعا شروع كاده مخض آهن كمنا رما- يمان تك كد أيك ابركا كلزا ان دونول يرساب تكن مومميا انہوں نے سر شروع کیا منول پر پینچے کے بعد جب وہ دونوں ایک مد مرے سے بدا ہوئے تو ایر کا محوا تصالی کے ساتھ ساتھ جلا قاصدت اس سے کماکہ جرا خیال یہ تھا کہ جرب پاس کوئی نیک عمل نیس ب اس لیے میں نے دعاکی تھی اور تو لے آمین کی تھی ا اب من يه ديكما مول كدار كاده كلواج مم دونون برسايد كع موسة قات يديم الترساق علاجا آب-اس ك وجد كاب؟ مح اسے بارے میں مج مج مثل قسال نے اپنی توب کا واقعہ سایا ، قاصد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک بائب کی جو قدر و قیت ہے وہ کی دوسرے کی نمیں ہے۔ ایک مصور بزرگ احمد بن سعید اسے والدسے نقل کستے ہیں کہ ہارے یمال کوف میں ایک توجوان رہتا تها جو انتمالي مبادت كذار تها اور صدوقت جامع مجدين برا ربتاتها ماتيرى ودائمتالي دراز امت وبصورت اور خوب سيرت مجى تعا ايك حسين مورت في احد ديكما تو بهل بى نظر من فريغة مومى اليك مت تك عشق كى چارى اس كدل ميس سكتي ری الین اسے اپنی مبت کے اظمار کا موقع ند طا۔ ایک روزوہ نوجوان مجرجارہاتھا وہ مورت الی اور اس کا راستد روک کر کھڑی موكل اوركي كى: نوجوان! پهلے ميرى بات س لواس كے بعد جودل مي اسے وہ كرو ليكن نوجوان في كوكى جواب نيس ديا اور ملا رہا مال تک کہ معدمیں بیج میا واپس میں وہ حورت محروات میں کمزی نظر آئی جب نوجوان قریب بعواتو اس نے بات كرف كى خوابش ظامرى وجوان نے كماكديد تمت كى جكدب ميں نيس جابتاكد كوئى فض جھے تسارے ساتھ كمزا بواد كيدكر تمت لگائے اس لیے میرا راستہ نہ رو کو اور جھے جانے دو اس نے کما خدای منم! میں یماں اس لیے نہیں کمزی ہوئی کہ جھے تمهاری حیثیت کاعلم نیس ہے ایا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے ، خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدهمان ہونے کا موقع ملے الین مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امرے اکسایا ہے کہ لوگ تعوزی سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں ا اورتم جیسے مبادت گذار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی ساخبار بھی اس کی صفائی کومتائر کردیتا ہے میں توسویات کی ایک بات بد كمنا جابتي موں كه ميرے دل و جان اور تمام اصفاء تم ير فدا بين اور الله بي ہے جو ميرے اور تمهارے معالم ميں كوئي فيصله فرائے۔ رادی کتے ہیں کہ وہ نوجوان مورت کی بہ تقریر من کر فاموشی کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر مربطے سے محمر پہنچ کر نماز ردمنی جای الیکن نمازیں ول نہیں لگا اور سجہ میں نہ آیا کیا کریں مجودا اللم کاغذ سنبوالا اور اس مورث کے نام ایک برجہ لکما ا يجد لك كركمرت ابرات ويكواده عورت اى طرح راه من كورى مولى ب اندول في بيداس كاطرف بمينك دوا ورخود جيزى سے کریں داخل ہو کے کہ بہت کا معمون یہ تھا: دوہم اولد الرحل الرحيم أاے مورت! مجے به بات مان ليل جاہے كه جب بنده ا ہے خداکی نافرمانی کرتا ہے تو در گذرے کام لیتا ہے جب وہ دوبارہ اس معسیت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ بوشی فرما تا ہے ' کین جب وہ ای معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بالیتا ہے تو پھرایا خفب نازل فرما تا ہے کہ زمین و اسمان ، هجرو جراور چوائے کانپ المحت میں ہون ہے جو اس کی نارا ملکی کا مخل کر سکے۔ جو بچھ تو نے کما ہے اگروہ فلا ہے تو اس دن کو یاد کرکہ اسان ملے ہوئ النے ک طرح مو کا اور ذین دمن مولی روئی کی طرح اور تمام لوگ جبار معیم کے آگے سربسبور موں مے والی تم ایرا اپنا مال نیے ہے کہ جن اسے قس کی اصلاح سے ماج ہوں اس صورت میں دو سرے کی اصلاح کرتا میرے لئے مکن میں ہے اور اگر جرا كينائج بوش عجم ايك اي طبيب كاينا الله ويتا مول جوتمام زفول اور مرضول كاشاني اور تسل بخش علاج كرتا ب-وه طبیب الله ہے ، جو تمام جمانوں کا رب ہے اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر اس سے اپنی مطلب بر آوری جاہ میں تیرے

لَيْ يَهُ وَسَنَ رَسَكَ اللهِ آيتِ اللهِ عَلَمَ اللهِ وقد وَانْفِرُهُمْ يَوْمُ الْأَزْفَةِ إِذَا لَقُلُوبُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كَاظِينِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمَ وَلَا شَفِيْهِمِ يُطَاعُ يَعُلُمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَكَا تَخْفِى الصَّلُورُ -(ب ١٧٣٥ ايت اور آپ ان کو ایک تریب آنے والے معیبت کے دن سے ذرا محے جس وقت کیلیج منو کو آجادیں مے اور (قم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے '(اس روز) طالموں کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفار فتی ہوگا جس کا کہا ہانا جائے وہ آتھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان ہاتوں کو بھی جو سینوں میں ہوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ مورت بھرواستے میں کمڑی نظر آئی انہوں نے اسے دیچہ کروائی اوشنے کا اراوہ کیا ایکن ملاقات ہوگی ہے کہ کرخب روئی اور کئے گئی کہ میں خدا سے جس کے ہاتھ میں تمہارا ول ہے۔ یہ دماکرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلط میں در پیش میری مشکل آسان فرادے اس کے بعد تھیمت اور وصیت کرنے کے لیے کما انوجوان نے کما ہیں صرف یہ تھیمت کرنا ہوں خود کو اسے نفس سے محفوظ رکھنا اور اس آجت کو جمہ وقت ذہن میں رکھنا :

هُوَالْنِيْ يُتَوَفَّا كُمُيِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مُا جِرَحْتُمُ إِللَّهُ إِلَا لِهَارِ (بدر ١٠ ايت ١٠)

اوروہ ایا ہے کہ رات یک تماری مدح کو بیش کردھا ہے اور کو بی کم دن یں کرتے ہواس کو جان ہے۔
رادی کتا ہے کہ بید نصیحت سن کروہ مورت بہت زیادہ روئی ورج تک روئی ری ، جب افاقہ ہوا اپنے کمر پہنی اور پکر مرص مرادت میں مشغول رہ کر مرکی ، وہ نوجوان اسے یاد کرکے رویا کرتا تھا اوگ کہتے کہ اب روئے سے کیا ماصل ، تم نے تو اسے اپنی طرف سے ماہوس کر دیا تھا ، وہ جواب رہا کہ میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش نقس کو ذرج کرویا تھا اور اپنے اس عمل کے سلسلے میں سے محتا تھا کہ یہ عمل ذخرہ آخرت ہوگا ، لیکن اب ور تا ہوں کہ کمیں بید ذخرہ والی نہ ہوجائے۔

## کتاب آفات اللسان زبان کی آفتوں کابیان

ولایکبالناس فی النار علی مناخر همالاحصائدالسنتهم لوگ اپن زبانوں کابویا کا محیق کے لیے دوئر عین ناک کے بل او ندھ والے جانے ہیں۔ زبان کے شرسے وی محص محوظ مدسکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہناہے' اور سنّت کی زنجریں وال دے' اور مرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایمی بات کرنی ہوجودین ودنیا کے علیم منین ہو گاور اسے ہرائی بات سے روکے جس کی ابترایا انتراب بڑے انجام کی توقع ہو۔

#### زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي نعنيلت

جاننا چاہتے کہ زبان کا محطم مطلیم ہے' اوراس سے بیخے کا واحد راستہ خامو ہی ہے' اس لیے شریعت نے خامو ہی کی مدح کی ہے' اورا پیخے شبعین کو خاموش رہنے کی ترفیب دی ہے' چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

منصمتنجا (تذي-ميرالله بن مير)

جو فاموش رااس فعات الى

الصمت حكم وفاعلمقليل (الامتمورد على-ابن من)

خاموشی حکمت ہے الیکن) اس کے کرنے والے (خاموش رہے والے) کم ہیں۔

مبداللد بن سفیان است والدے روایت کرتے ہیں کہ یس نے سرکارودعالم صلی الله طب وسلم کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول الله ایک اسلام کے معمل کی ایک بات بتلا یے کہ آپ کے بعد کس سے کو پوچنے کی ضورت ندروے آپ نے قرایا:۔

قبل آمنت بالله ثماستقم

يه كمدي الله يراعان الياس في بعد اس اعان يرواب الدم ده

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تمس چیزے! بعثاب کروں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا (ترزی نسائی ابن ماجہ ا سلم) حقبہ بن عام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہے؟ آپ نے فرمایا:

امسک علیک اسانکویسعک بینکواک علی خطینتک (تنی) ای زبان پر تابورکو اور تیرا کر تھے کانی ہونا چاہیے (ین کرسے یا ہرمت کل) اور اپی قلمی پر (تدامت کر) انوبا۔

سل بن سعد التاعدي سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد فقل كرتے ہيں:۔ من يتكفل لى بدما بين لحيت يدور جليده اتكفل لمالحن (بخاري) جو فض جھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چڑايينى نيان اور دونوں ٹاڭوں كے درميان كى چڑايينى شرمگاه سے نيچنے كى ضائت وے ميں اس كے ليے جند كا ضامن ہوں۔ من وقی شرقبقبه و خبلبه لقلقه فقد وقی الشر کلع ابومنمورد بلی الرم) جو من این بید این شرماه اور این زبان کے شرے محفوظ رہادہ ہر طرح کے شرے محفوظ رہا۔

یک تین اصفاء ایے ہیں جن کی شوقوں کے باصف عام طور پر لوگ ہلاکت میں جٹلا ہوتے ہیں۔اس لیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شوقوں کے بیان سے قائم ملی اللہ علیہ وسلم کی شوقوں کے بیان سے قائم م ہونے کے بعد زبان کی آ فیس بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ دہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں سے وریافت کیا گیا کہ دہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں سے وریافت کیا گیا کہ دہ کون سی چزہے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں سے وریافت کیا گیا کہ دہ کون سی جزہے جس کے باحث لوگ جنت میں داخل ہوں سے وریافت

تقوى اللهوحسن الخلق الذكا فوف اور فوش طاقي.

مرض كياكياكدوه يزيمى الماديجي جسى كانتأر لوك دون في جائي ك فرايا: الإحوفان الفهوالفرج (تندى ابن اجد الامرية)

دد کو کل چیزول منواور شرمگاه کے باعث

اس مدیث می منع سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں میرو کلہ مند زبان کا محل ہے اور اس سے پیدی بھی مراد ہو سکتا ہے ، کیونکہ مند ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذین جبل نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ابھ بچر ہم ہولئے ہیں اس پر بھی موافظہ ہوگا ، آپ نے قربایا :۔

ثكلتك أمك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائد السنتهم (تُذي ابن اج عام)

اے ابن جبل! تیری ماں بچے روئے و درخ میں اوگ اپن زبانوں کا بویا کا معے کے لیے او تدھے ڈالے جائیں کے۔ کے۔

حضرت مبداللہ ثقف ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ اکوئی بات ایسی ارشاد فرمایے جس پر میں زندگی بحر عمل میرا رموں' آپ نے فرمایا:۔

قل بى الله تماستقم

الله كوابنارب كمه المحراس قول ير قابت قدم ره-

محانی فی و من کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس جیزے خاکف ہیں؟ آپ نے اپی زبان مبارک کاوکر فرمایا: اس سے (نسائی) حضرت معادین جبل نے افغل ترین عمل کے حظیق ہوچھا تو انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان مبارک ہا ہر تکالی اور اس پر الگی رکھ کر اس امرکی طرف اشامہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبرانی ابن ابن الدنیا)۔ حضرت الس بن مالک تا ہے مودی ہے کہ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لايستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم السانمولا يدخل الجنفر جل لا يامن جيار والان اليالية المرامل المنافع ا

بئرے کا ایمان اس وقت تک می جنیں ہو باجب تک آس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست جنیں ہو تا جب تک اس کی زبان می نہ ہو اور جنت میں وہ فض واعل جنیں ہو گا جس کا پڑوس اس کے شرسے مامون نہ ہو۔

ايك مديث من عند

منسر مان يسلم فليلز مالصمت (يهلي الروالي الديا-الرو)

جے سلامتی پند ہواہے فاموثی افتیار کرنی جا ہے۔ حضرت معيد بن جير سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد لقل كرتي بين اذاصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان اي تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمنا وان اعوجت اعوج جنا (تذي الاسعيد الدري) جب آدی مج کرنا ہے تواس کے تمام اصحاء زبان سے کتے ہیں کہ ہمارے اللہ میں اللہ سے ورما اگر ق سدمی ری او ہم مجی سیدھے رہیں ہے اور او ٹیز عی موئی او ہم بھی ٹیز ہے موجا کمی ہے۔ حفرت عمرابن خطاب نے دیکھاکہ حظرت ابو بحرصدین اپنی زبان ہاتھ سے باہر مھنج رہے ہیں انہوں نے مرض کیا: اے خلیفہ رسول! یہ آپ کیا کردے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس فے محفے بہت تک کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے يسشى من الجسد الايشكو التي الله اللسان على حدته (ابن الي الديا" الوسل جم کا ہر مصواللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود سے موی ہے کہ وہ کو مفایر تلبیہ کم رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کررہے تھند يالسان قل حيرا تغنموا سكت عن شر تبسلم اے زبان الحجی بات کم نفع انعاے کی اور شرے حیب روسلامت رہے گی۔ عرض کیا گیا: اے ابد عبد الرحلن! آپ جو مجھ فرمارہ ہیں "آپ کا قول ہے یا آپ نے کمی سے سنا ہے 'انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار ددعالم صلی الله علیہ وسلم کو زبان کے متعلق بیدار شاد فرماتے ہوئے سا ہے۔ ان اکثر خطایابنی آدمفی لسانه (طران- یمق) انسان کی آکٹر فلطیوں کا منع زبان ہے۔ حضرت مبدالله ابن عمر روايت كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: من كف لسانه سترالله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عنابه ومن اعتذرالي اللَّهُ قَبِلِ اللَّهُ عِنْرِهُ (ابن آبي الدِّيا) جو مخص اپنی زبان کو (اولئے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے حیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اورجو مخص ا پے غصر یا اور مکتا ہے اے اللہ تعالی اپنے عذاب کے محفوظ رکھتے ہیں اور جو مخص اللہ کے سامنے عذر پی کر باہے اللہ تعالی اس کاعذر قبول فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت معاذبن جبل نے عرض کیا: یا رسول الله! محصے وصبت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا: اعبدالله كانك تراموعد نفسك فى الموتى وان شت انباتك بماهو املك لك من هذا كله (واشاربيده الى لسانه) (آبن الى الديا- طرائ) الله كى مبادت اس طرح كركويا تو آے وكي رہا ہے اور اسے نفس كو مروول من شاركر اور اگر تو كے تو ميں اليى بات بتلاوك جوان تمام سے زياره مفيد مواور باتھ سے زبان كى طرف اشاره فرايا-

الااخبركمبايسر العبادة واهو نهاعلى البدن الصمت وحسن الخلق (ابن الي

مغوان بن سليم كت بي كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

الدنيا- ابودرة ابوالدرداع)

کیا میں حمیں ایس عبادت نہ بتلاؤں جو بہت سل اور پدن کے لیے بہت اسان ہے (وہ عبادت ہے) فاموشی اور خوش فلتی۔

حضرت ابو بريرة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيد ارشاد نقل كرت بين-

من كان يؤمن باللمواليوم الأخر فليقل خير الويسكت (بفارى وملم) بوق الداوريوم افرت رايان ركما بوائد في بات الني عائمة المامون رما عائد

حسن بعري كت بي كه بم سے الخضرت ملى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كياكيا سے:

رحماللمعبداتكلمفعنماوسكت فسلم الالداني

الله تعالى اس بندے يروم كرے جو يوئ و تع افعال أور خاموش رہے وسلامتى إے

حضرت مینی علیہ السلام سے فرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنب حاصل ہو' فرمایا بھی ہولنا مت' سائل نے عرض کیا: یہ تو ممکن شیں ہے' انہوں نے فرمایا: اگر ہولنا ہی ضوری ہو تو خیر کے علادہ کچھ مت ہولنا۔ معرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آگر ہولنا چاندی ہے تو چپ رہاسوتا ہے۔ ایک اعرابی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے جنت ہے۔ آپ نے ارتباد قربایا۔

اطعم الجائع واسق الظمان وامر بالمعروف وإنه عن المنكر فان لم تطق

فكف لسانك الامن خير (ابن الي الدنيا)

بھوکے کو کھانا کھلا ' پیاسے کو پائی چلا ' انجھی بات کا تھم کر ' بڑی ہے منع کر ' اگر تو ایسا نہ کرسکے تو زبان کو خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے ہے۔ علاوہ کوئی بات کہنے ہے دوک ۔

ایک مدیث کے الفاظ بیرین۔

اخرن لسانگالامن خیر فانک بذلک تغلب الشیطان (فران ابن مبان - ابودر) این زبان کو خرک علاوه بریات به دوک تواس کی باعث شیطان برغالب رے گا-

ارشاد نبوی ہے۔

انالله عنده لسان كل قائل فليتق الله امروعلى مايقول الله مروك والحراب السائل المرابع ال

ایک روایت می ب کر آمخضرت ملی الدعلیه وسلم ارشاد فهایاند

اذار آیتم المومن صمو تاوقور افادنوامنه فاندیلفن الحکمة (ابن اجه ابوظاری) جب تم ملمان کوفاموش اور باو تاریخ موروس کے قریب بوجادی است کی تقین کرتا ہے۔

حفرت ابن مسعود روايت كريم مركار وومالم على الشرطية وسلم في ارشاد فرمايات الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (طران ابر سل ابر سيدا لحدري)

لوگ تين طرح كے بين عائم سالم شاجب عائم وہ ب جو الله كا ذكر كرا مو سالم چي رہے والا ب اور

شاحب وہ محض ہے جو باطل میں مشغول ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ ان لسان المئومن وراء قلبه فاذا رادان يتكلم بشى تنبر وبقلبه تمامضا وبلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فالذاهم بشى امضا وبلسانه ولم يتنبر وبقلبه () مؤس كى زبان اس كول كريجي موتى ب جب و يولي كا اراده كرتا ب و يلك اب دل سوجا ب كرزبان سے اداكر تا ب اور منافق كى زبان ول كے سامنے موتى ب جب وہ كى چركا اراده كرتا ب واس زبان سے كم ويتا ب ول من سي سوچا-

حفرت عینی علیہ السلام نے فرایا: عبادت کے دس جزوہیں ان میں سے نو کا تعلق خاموشی سے اور ایک جزو کا تعلق لوگول سے را و فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت دنوبه ومن كثرت دنوبه كانت النار اولى به (ايوليم ايومام ايسي موقع المامرين الحاب)

جس کا کلام زیادہ ہو آ ہے اس کی افز شیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی افزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ اگ کا زیادہ مستقیء قی اے۔

حعرت ابو بكر مدّ يق ابن زبان كوبولغے و كئے كے ليے معموميں كروال لياكر ع مع ميزوه ابن زبان كى طرف اشاره كرك فرماتے کہ اس نے مجھے اس مال تک پنجایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی متم جس سے سواکوئی معبود شیں زبان کے علاوہ کوئی چزلمی قید کی محتاج نہیں ہے۔ طاؤس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان در ندہ ہے اگر میں اسے آزاد چھوڑ دول توب مجھے کھاجائے وہب بن منبہ حکت آل داؤد میں فرائے ہیں کہ محکند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپن زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو 'حسن کتے ہیں کہ جو فخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر تا اسے دین کی سمجھ نس ہے اوزای کتے ہیں کہ ہمیں عرین عبدالعزر نے یہ خط تحریر فرایا۔ "آبعد! جو محض موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ ونیا کی تموڑی چزر قانع ہے ،جو مخص کلام کو بھی عمل شار کرتا ہے وہ فیرمفید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو نغیاتیں جم کردی ہے ایک دین کی سلامتی و سرے مخاطب سے کلام کی سجھ۔ محدین واسع نے مالک بن دیارے کما: اے ابو یکی! زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے۔ یولس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس مخص کی زبان اسے دائرے میں ر بن ہے اس کے سب کام میک رہتے ہیں وسن امری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ حفرت معاوید کی مجلس میں تبادلہ خیالات كررے تما'ا منت بن قيس ان لوكوں كي تفتكو خاموشي سے من رہے تھے 'حضرت معاوية نے دريافت كيا اے ابوالحراكيا بات ب آپ مفتکو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جموث بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور یج بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کہتے ہیں کہ فارس روم 'ہندوستان اور چین کے بادشاہوں کی طاقات ہوئی 'ان میں سے ایک نے کما کہ میں بات کد کرنادم ہو یا ہوں چپ رہ کرنادم جس ہو یا و مرے نے کماکہ جب میں کوئی انظ زبان سے اکا ان ہوں اس کے اختیار میں ہوجا آ ہوں وہ میرے افتیار میں نہیں رہتا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں تکالاً اس وقت تک وہ میرے افتیار میں رہتا ے ، تیرے نے کما جمعے ایسے بولنے والے پر مجی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پروالیں ہوتواہے نقصان پنچائے اور واپس نہ ہوتب ممی کوئی نفع نہ ہو چوتھے نے کما کہ ان کی بات ہٹائے پر قدرت رکھتا موں لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے اوٹانے پر قادر نہیں ہوں۔ معدور بن المعتز نے چالیس برس ایسے گذارے کے مشاء کے بعد سے منع تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نكالا- رائع بن فيتم في بيس برس تك دنياوى مختكونسي كى مع أنه كروه الم كاغذا ميناس ركم ليت اورجو يحو بولت اس كوليت پرشام کواس کامحاسبہ کرتے۔

<sup>(</sup>ا) مجھے یہ روایت مرفوع نیس می البتہ فوا ملی نے اے مطرت من بعری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

خاموشی کے افضل ہونے کی وجد : یمان یہ سوال پیدا ہو باہ کہ خاموشی اس قدر افضل کوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں ملطی جموت فیبت ، چھلوری ریام نفال فش کوئی خود نمائی خود ستائی خسومت النو کوئی ، تعریف بات بدهانا مکنانا ایدادی اور پرده دری جیسے میوب کا تعلق زبان بی سے بدنیان کو حرکت دیے میں ند کوئی تکلیف ب اورنہ محمکن- بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے ، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے ، اور شیطان بھی کچولگا ، رہتا ہے ، جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست كم موقع يہ موقع يولئے سے اپن زبان كو روك سكتے ہيں ورند عمواً يہ نسين ديكھتے كہ جميس كمال بولتا ہے اور كمال فاموش رمنا ہے ' بلکہ ہر حم کے نتائج سے بدواہ ہو کرو لے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ملاءی سجد سکتے ہیں مرحال بولئے میں عطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے اس کے اس کی نظیات بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے ب شار فائدے ہیں مت مجتمع رہتی ہے خیالات میں انتظار نہیں ہو تا وقار بنا رہتا ہے ، کلر از کر اور عبادت کے لیے فراغت رہتی ہے ونیا میں بوالنے ك علائل كي اور آخرت من اس كر ماسيد ين نهات ملى بدالله تعالى كارشاد بد

وہ کوئی لفظ منے سے نہیں تالنے یا آگراس کے پاس بی ایک تاک نگانے والا تارہ۔

خاموش رہنے کی نعیلت پر ایک بمترین دلیل یہ ہے کہ کام کی جار تشمیں ہیں ایک وہ جس میں صرف ضررہے و سری وہ جس من مرف نفي ہے۔ تيسري وہ جس من نفع مجي ہے اور منرو مجي اور جو مني وہ جس مين ند نفع ہے اور ند منرر - جال تك كلام كاب تم كا تعلق ہے جس ميں صرف مررب اس سے بحا اور خاموش دمنا ضروري ہے كى عم اس كلام كا ب جس ميں ضرر اور نفع دونوں ہوں بشرطیکہ منرر نفع سے زیادہ ہو، تیسری متم جس میں نہ نفع ہواور نہ منرر لغواور بیکار ہے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كيونكد اس طرح ك كلام من مضول مونا محض الناوقت ضائع كرنا ب اوروقت كي اضاعت سب سے برا نقصان ب- اب مرف چوتھی ملم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین جھے ختم ہوجاتے ہیں مرف ایک حصہ باتی رہ جا آ ہے۔ اور اس میں مجی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دنعہ رہا و تصنع منیبت و دستائی اور دوسرے حیوب کلام میں اس طرح تکمس آتے ہیں کہ بولنے والے کواحیاں بھی نہیں ہو تا اس لیے مغید کام کرنے والا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا بے جو مخص زمان سے تعلق رکھنے والى آفتول كى باريكيال سجم كاوه اس اعتراف يرجيور بوكاكد اسسليط من مركار ودعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد حرف أخرى حيثيت ركمتا ہے۔

نس جب رہاس نے مجات یا گی۔

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم كوجائع كلبات اور حكت يكران بماجوا برے نوازاكيا تما آپ كى زبان مبارك ي نظا بوا ایک ایک لفظ این وامن میں معانی اور محمول کا اتفاد سندر رکھتا ہے اس بجونا پیدا کنار کی دے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علاء کا ہے ، ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نیوت کی محکمتوں کو سجھ سکے۔

يهلي آفت-اليني كلام: بحريات يه على آدى الناطى النام اقات عاطت كر دوابى بم فركرى بن لین نیبت ، معلوری محوث اور خصومت و فیرو- اور مرف وه بات کے جوجائز ہو اور جس من بدیو لئے والے کے لیے کوئی مزر ہو اور ند کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرو ندوے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ العنی اور بے فاکدہ ہاتیں ہیں'ان میں وقت کا فیاع بھی ہے'اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے'اور بمتر کے عوض مكتركو حاصل كرنے كاعمل بحى ہے كونك أكر مخللم بولئے كے بجائے اپنے قلب و دماغ كو الله تعالى كى ذات و صفات ميں قار كرنے ك طرف اکل کر آتو یہ اس کے حق میں زیادہ بھتر ہو آئی بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے بہتے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروانے کل جاتے 'اور قلب کو اِنشراح نعیب ہوجا آ۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جبلیا 'شیع 'اور تجیدی کرلیٹا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مغید ہو آ۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ آگر ان میں سے آبکہ بھی زیان ہے ادا ہوجائے تو جنت میں ایک محل تیا رہو' ہو فض خوانہ ماصل کرسکتا ہوآگر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بدیختی کے طاوہ کیا کہا جائے گا' یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کاؤکر ترک کرے کسی لاین اور ب فائدہ مرمباح کام میں مضول ہوجائے آگر جہ وہ جنگار نہیں ہے لیکن میں نقسان کیا کم ہے کہ اسے لئے فقیم حاصل نہیں ہوسکا' اور جس کام میں وہ معمون ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوئے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ فلے وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المومن لا يكون صمته الافكر او نظر مالاعبرة ونطقم الادكر (١) مؤمن كي خاموي فراوراس كي نظر مرت اوراس كا كام ذكر الى بوتا ب

بندے کا اصل سرایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں 'اگر اس نے اپنے اوقات لایعنی کاموں میں مرف کے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخرہ کرکے نہ رکھا تو سوائے نصان کے اور کیا ہاتھ گئے گا 'اس لیے نبی اکرم صلی اللہ طیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركمم الايعنيه (تدى ابن اجد ابد مرية) آدى كاسلام كام المادي كالمرية كالمر

بلکہ ایک مدعث اس سے بھی زیادہ خت معمون پر مقتل ہے ، معرت اگر روایت کرتے ہیں امدی جگ میں ہم میں سے ایک نوجوان فسید ہوگیا ، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر تاریخ ہوئے تھے ، یہ پھراس نے بھوک کی وجہ سے باندھ رکھتے ، اس کی مال نے اس کی مال ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

ومایلریک لعله کان ینکلمفیمالایعنیه ویمنعمالایضره (تذی مختراً) مختراً عنیات از این بات کرنا موادر جویزاے نتسان ندری موده (دو مرول کو) ندرتا مو

ایک دوایت بین ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے ہر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرایا۔ لوگوں نے مرض کیاوہ نیار ہیں' آپ ان کی میادت کے لیے چلے' جب آپ ان کے پاس پنچے توارشاد فرمایا تابیشر یا کعب (اے کعب تجھے خوش فہری ہو) ان کی والدہ نے زبان نبوت سے یہ جلہ ساتو خوش ہوکر بیٹے سے کہنے گئیں۔ اے کعب! تجھے جنت مبارک ہو' آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جھا۔

منهنمالمتاليةعلى الله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر عمم کرتی ہے۔

كعب في مرض كيايا رسول الله إليه ميرى والده بين "أب في فرمايا:

ومايدريكياام كعب لعل كعباقال مالايغنيه اومنع مالايغنيه (ابن الي الدنال كعب بن جرة)

() کھے اس روایت کی اصل نیس الی جم عربین ذکرائے ابن ماکٹرے افر النوں نے اپنا والدے کھی کیا ہے کہ 7 نموزے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اس مغمون کا خلبہ وال الله امر نی ان یکون نطقی ڈکر او صدمتی فکر او نظری عبر آلیکن اس کی سند ضیف ہے۔ كسبكى ال عجم كيامعلوم؟ شايد كعب في المورت كام كيامويا فيرمفيد چزے مع كيامو-

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے والا بھی محاسب سے تہیں نیج کا اور جس کے دیے کہ حساب ہو تا ہے اس مدرت ہے اس مذاب سے جماعات اوپار اس میں جنت میں جانے کی سعاوت نعیب نمیں ہوتی محاسہ بھی تو مذاب ہی کی ایک صورت ہے اس مذاب سے جماعات اوپار میں جنت میں جانے کی بہت ہوگا۔ جرین کعب کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک روزارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو فرض اس دروازے سے واطل ہوگا وہ جنت میں جائے گا مسب سے پہلے حضرت عبد اللہ بن سلم اس دروازے سے اندر آئے ، پکھ لوگ ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتایا۔ اور دریافت کیا وہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتایا۔ اور دریافت کیا وہ میں سامنبوط عمل ہے جس کی بتا پر تہمارے جنت میں جانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کرور آدی ہوں ' میرے پاس مضبوط عمل کماں؟ تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں 'اور فیر ضروری کمام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلا) حضرت ابوڈر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایسا عمل نہ نتا ووں جو جم سے لیے باکا ہو اور میران سے لیے بماری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کرمایا: یا رسول اللہ! شرور کرمایا:

هوالصمت وحسن الخلق وتركسالا يعنيك (ابن الي الديا اسد منقطع) ومل خاموش خش اخلاق اور فيرضوري (كام ياكلم) كاترك كرنا ب-

المجار کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نے سائے ، فربایا کرتے تھے کہ پاٹی چین جھے موقوفہ دراہم ہے جمی زیادہ مجوب
ہیں ایک بد کہ با کارہ کلام نہ کیا جائے کو کہ وہ فیر ضروری اور ڈاکٹر ہو باہ اوراس ہے گاہ کا فوف لگا رہتا ہے ۔ وہ سری یہ کہ اگر مغید کلام بھی اگر مغید کلام بھی کیا جائے ہوئی ہیا جائے کہ اس کلام کا موقع بھی ہے یہ نہیں اور تات ہم موقع مغید کلام بھی الکیف کا باحث ہو باہ ہے "کیلیف کا باحث ہو تاہے " تیری یہ کہ گرد بار اور ہے وقف دو نون ہے بحث و بحرار نہ کی جائے "کو کہ بیمن او قات ہے موقع مغید کلام بھی مطلب ضعہ دلانا ہے اور ہے وقف ہے بحث کر کے ایڈا اُٹھانا ہے "چو تھی یہ کہ اپنے کی فیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ مطلب ضعہ دلانا ہے اور ہے وقوف ہے بحث کر کے ایڈا اُٹھانا ہے "چو تھی یہ کہ اپنے کی فیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ مطلب ضعہ دلانا ہے اور ہے فو ابنا ذکر کرانا بعضود ہو اور اس کی ان فلطیوں ہے ذرگذر کیا جائے جو فلطیاں فود اس ہو رکن نے مطلب کی مائٹہ وہ معالمہ کیا جائے جو اسے کہ اس کے مطلب ہو "پانچیس یہ کہ جو ممل بھی کرے اس بھین کر اس کے مائٹہ کی اور گرا ہوا تو اس کی مزالے گی۔ حضرت تھان تھیا ہے کہ کے ساتھ دو معالم کی اور کر ابنا تاہم میں ہوا ہو گرا ہو ہو اور اس کے مطلب موال نہیں کر آائوں لے جو ابن وی ہوجود میں اس کے مطلب سے سکوت مطرت مرفر فرایا خورت کلام اس کے اور این جو رہو اور اسے دوست سے بھی الا ہے کہ دو اجن کو اور اسے دور دہو اور دہو اور اسے دوست سے بھی الا ہے کہ دو اجن کو اور اسے دور دہو اور دہو اور ہو اور اسے دور دہو اور اسے مورد اور اور اسے دور دہو اور اور اسے دورد ہو اور اسے دورد دہو اور اور اسے دورد ہو اور اور اورائی دی دورد اسے اسے دورد ہو اور اسے دورد ہو اور اس کے آثر ات قبل کر اور گرا ہو اور اسے دورد ہو اورد کر اور اسے دورد کر اسے مطاطات میں ان اوروں ہو جو اند میں مت بھیو کہ اور کہ ہورا اور اسے دورد ہو اورد کر اورد کر اور اسے دورد کر اسے دورد کر اسے دورد کر اورد کر اورد کر اسے دورد کر اورد کر اورد کر اسے دورد کر

بے فائدہ کلام کی تعریف : بے فائدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کم آگر تم خاموش رہو تونہ کوئی گناہ لازم آئے اورنہ فی الوقت یا بعد بیس کسی دفت اس کی وجہ سے کسی نصان کا اندیشہ ہو اس کلام کی مثال ہے کہ تم کسی مجلس میں بیٹے کرا ہے سفرے قصے ساؤ اور لوگوں کو ہٹلاؤ کہ میں نے باند ویالا بہالواور رواں نامی رویکسی ہیں خوش ڈا گفتہ کھائے ہیں کمرح طرح کی چڑوں کا مشاہرہ کیا ہے 'فلاں فلاں بزرگوں اور مشامح سے ملاقاتیں کی جی وفیرہ وفیرہ سے وہ امور ہیں کہ آگر تم افسی بیان بھی نہ کو تب کا مشاہرہ کیا ہے 'اور نہ کسی حسم کا نقصان ہے ہی اس صورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست میم سے بیان

کتے جائیں' نہ ان میں کسی فتم کی کمی ہو' نہ زیادتی' نہ کسی **مخص کی فیبت ہو'اور نہ کسی تلوق کی ن**دمت' نہ خودستاتی ہواور نہ انلمار تفافر اس احتیاط کے باوجود کی کما جائے گا کہ تم نے اپنے سفر الاجال بال کر کے وقت ختالے کیا ہے ، مجربہ بھی معلوم نہیں کہ تم اتنی احتیاط رک سکوے یا نسیں یا دانت طور پران افات میں سے کہی افت میں بالا ہوجاؤ کے۔ یہ جم کمی قفس سے فیرضوری بات بحقے کا ہے اس طرح کا سوال کرما ہی وقت ضائع کر اے کے مرادف ہے ککد سوال میں زیادہ قباحث ہے می کلد سوال کرے تم نے اپنے قاطب کو جواب پر مجور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرنے میں كولى افت ند مو ورند اكثر سوالات من افات بوشده موتى بين عظ تم كى سيد به موكد كياتم مدن سي مو ادروه اثبات من جوابدے ترکماجاے گاکداس نے اپنجواب سے مرادت کا ظمار کیا ہے مکن ہوداس اظمارے ریا م کا شکار موجائے اگر ریا کا شکارند ہمی ہوتب ہمی اس کی تخید مبادت کملی عبادت میں بدل جائے گئی جب کد چسپ کر عبادت کرنا افعنل ہے اور اکر اس نے لئی میں جواب ویا تور جموث ہوگا ، جواب ندویا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھٹرلادم آئے کا اوراسے تکلیف موى اور اكر كوئى حليد ايماكياكد جواب ندويا يزيد وخواه كوزاى أبعن موكى ابن طرح ايك فيرضوري موال سان جار الاستدين الداك افت مورلازم الماكي جموت التقرمهم ادرواني أميمن اي طرح كنابون كامال محى ندي جمنا جائية اور نہ کوئی ایس پوشدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے بالانے میں شرم آئے کی سے یہ بوجمنا بھی می نیس ہے کہ فلال فض نے تم ہے کیا کما یا قلال فض کے بارے میں تہماری کیا دائے ہے مکی مسافرے یہ ندمعلوم کمنا جا جیے کہ وہ کمال سے آیا ہے ابعض اوقات اسے شرکانام مثلانا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے کی کتا ہے تو مصلحت فوت ہوتی ہے قورند جموث بولنا پڑتا ہے۔ اس طرح كمى عالم سے ايساسكله وريافت نه كوجس كى تهيس ضرورت نه ووالعض اوالات مسكول (وو معض جس سے موال كيا ماسے) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور وہ علم و بعیرت کے بغیر مسئلہ ہلا کرا پنے آپ بھی کمراہ ہو تا ہے اور حمیس بھی فلط راستے پر وال دیتا ہے۔ فیرمفید کلام میں اس طرح سے سوالات واعل جیس ہیں میں کان میں گناہ یا ضرر موجود ہے غیرمفید کلام ے ہارا مقصد اس مثال سے واضح ہوگا کہ حضرت اقران حکیم حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مجے وہ اس وقت زرہ بنا رہے تھے انہوں نے اس سے پہلے زرہ ند دیکمی تھی اس لیے احس لوہ کالباس دیکہ کر جیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت واؤد علیہ السلام ے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا ' لیکن محمت مانع آئی 'اور خاموش رہے ' جب زِمه تیا دہو گئی تو معرت واؤد عليه السلام نے اسے بہن کردیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زرہ کتنا عمدہ لباس ہے القمان علیم نے دل میں کما خاموثی بی بدی عمت ہے الیمن اس راز کو سیجھنے والے اور سمجھ کر عمل کرتے والے بہت کم ہیں 'یمان انسیں سوال کے بغیری زرہ کاعلم ہو گیا اور بوچھنے کی منورت ندری-اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر مکی کی آبانت المبالف امیزی رہاء ۔ اور جموت وغیرہ عیوب نہ مول آو وہ غیر مفید کلام میں واعل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فاکدہ کلام کے آسیاب : بہ فاکدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا تا ہے بھی اس لیے کہ شکلم کو فیر ضوری بات پوچنے کی جرس ہوتی ہے بھی اس لیے کہ بات کی طرف اکل کرنا جا بتا ہی جوس ہوتی ہے کہ مقاطب ہوا ہی طرف اکل کرنا جا بتا ہی اس لیے کہ مخاطب بنا ہے دکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی ول اس لیے کہ مخاطب بنا ہے دکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی ول بدلانے کے لیے تھے کہ انیاں کی جاتی ہیں ان سب کا علاج یہ ہم دوت کو اپ سائے تصور کرے اور یہ سوچ کہ جھے ہم افظ کا محاسبہ کیا جائے گا میں میں ان المال ہیں اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جنت کی حوریں مجانس سنا ہوں اپنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور استے تیتی جال کو بیکار پڑے دہنے دینا کہاں کی مخلندی ہے ہیہ جا فائدہ کلام کرے کے مرض کا علی علاج ہے مطل کہ اپنا کی جائے گا ہے مقد میں کار رکھ لے اپنا کی خواہ کی مفید کلام سے دو کہا کہ فیر مفید کلام ہے دو کہا کہ فیر مفید کلام ہے دو کہا کہ فیر مفید کلام نے دو کہا کہ مند کا کہ وہ ہو گائے کی عادت ہو جائے تا ہم اس محض کے لیے جے کوشہ تعالی کے بجائے ل جل کر رہنا زیادہ ہونہ ہو

زمان كوروكنا بهت مشكل ب

دوسری آفت زیادہ بولنا : زیادہ بولنا بھی تاپندیدہ عمل ہے۔ اس میں ہے فاکدہ کلام بھی شامل ہیں اوروہ کلام بھی جو منید تو
ہو لیکن قدر ضورت سے زاکد ہوجائے۔ منید کلام مختر بھی ہو سکتاہے 'اگر کوئی ہختی انتشار پر قدرت رکھنے کی بادجود ایک انتظا کی
جد دو افغظ ہولے تو یہ کما جائے گا کہ وہ فضول کو ہے خواہ اس بحرارے تقریبیا تاکید مقصود ہو 'یہ فضول کوئی بھی ممنوع ہے 'اگرچہ
اس میں کوئی گناہ یا ضرر نہیں ہے مطام بن ابی رہاں کتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں انہیں فضول کوئی سے نظرت تھی '
ان کے نزدیک کتاب اللہ 'سنت رسول اللہ 'امریا لمعوف نمی ہوتا کہ اگر اور دنیا کی شدید ضور دوں سے تعلق رکھنے والی کلام کے ملاوہ ہر
کلام ذاکد شار ہو تا تھا۔ کیا اس بات سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ہر انسان کے وائیں بائیں کرایا کا تیبن بیٹے ہوئے اور مجے اور مجے۔
افعال نامے تر تیب دے دے رہے ہیں 'ارشاور تانی ہے۔

مَايَّلْفِظُمِنُ قُوْلِ إِلاَّ لَلْيَنْمِ قِيلْ عَنِيدٌ (١٨٣٨) عالم

اوروه کوئی انتظ نوان سے نمیں تکالنے یا تا مراس سے پاس می ایک تاک نگانے والا تا رہے۔

کیا حمیں اس بات سے شرم نمیں آئی کہ جب میدان حشر میں تمنارا اعمال نامہ کطے گاتواں میں بے شار باتیں ایس بوں گی کہ خہ ان کا تعلق دین سے ہوگا اور نہ دنیا سے۔ ایک محالی کتے ہیں کہ لوگ جمد سے ایسے موالات کرتے ہیں کہ جس طرح بیا سے کو فعنڈا پائی لذیذ لگا ہے اس طرح جملے ان کا جواب دینے میں مزو آ باہے ایکن میں اس ڈرسے خاموش روجا آ بوں کہ کمیں میرا کلام ذائد نہ جوجائے۔ مطرف فراتے ہیں کہ حمییں اللہ تعالی کی جلالت شان کا لحاظ رکھنا جا ہے اور کسی ایس جگہ اس کا ذکر کرنا جا ہے جمال الجانت کا شائیہ بھی پایا جائے 'شائے تھے اور کے کہ کریوں کما اس اللہ اس مناوے "مناسب نمیں ہے۔

ذا كد كلام كاحفر : بية تلانا بحت مشكل ب كدكون ساكلام ذا كدادر فير ضروري به يميل كداس كاحفر نسي ب البت قرآن مريم من مفيدادر ضوري كلام كاحفر كديا كياب بيساك الله تعالى كارشاد ب.

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجُواهُمُ إِلاَّ مَنْ أَمْرَ بَصَلَقَة أَوْ مَعُرُ وُف أَوُ إِصَلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ (پ٥ ١٣ آيت ١١٠) عام لوكوں كى أكثر مركوفيوں مِن خِرتَس بوقى بال محرجو لوگ اليے بين كه خيرات كى يا اور كى نيك كام كى يا لوگوں مِن باتم اصلاح كرنے كى ترفيب ديے ہيں۔

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

طوبلى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله (بنوى ابن قانع ابيق \_ ركب المرى)

اس مخص کے لیے خوشخبری موجوا پنا زائد کلام روسے اور زائد مال خریج کرے۔

لیکن افسوس مملاً توکول نے اس مذہب کا مجموع بدل ڈالا ہے۔ اب لوگ زائد مال جع کرتے ہیں اور زبان کو زائد کلام سے منسی روکتے۔ مطرف ابن عبداللہ استے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بین بؤعامر کے چندا فراد کے ساتھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ ہیں 'ہمارے آتا ہیں 'آپ ہم سے افضل ہیں 'آپ ہمارے میں ہیں 'آپ ہیں ہیں 'آپ ہو ہے ہیں 'آپ ہے ہیں 'آپ ہو ہے ہیں 'آپ ہارے فرایا:۔

قولواقولكمولايستهوينكم الشيطان (ابن الوالديا الوداؤر انال)

ائی بات (مور) کو الیمن اس کاخیال رکھی کہ شیطان حمیس مرکشته نہ کردے۔

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کمی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار اِحتیاط کے باوجود کوئی ند کوئی بات زبان سے ایس لکل بی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می ہوت مجی ہے اندیشہ لگا ستا ہے کہ کمیں شیطان غیر ضوری کمات زبان سے اوا نہ کراوے۔ حضرت میداللہ این مسعود قرائے ہیں کہ میں تہیں داکد کلام سے ور با ہوں اوی کے لے اتا کام کانی ہے جو مرورت پوری کردے۔ عابد کتے ہیں کہ آدی کی زبان سے نظاموا بر انظ لکماجا تا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی منس این بچ کو خاموش کرنے کے لیے کمد دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز فرید کرلاؤں گااور خریدنے کی نیت نہ ہو تواہے جموث لكما جائے كا۔ حن بعري كتے جن كدا انسان! جرا نامة اقبال كيلا مواہ اوراس پردو فرقتے جرے اعمال لكينے ك لے معین ہیں اب یہ تیری مرضی پر مقسرے جو چاہے کر ہم کریا زیادہ مرمل کھا جائے کا اور قیامت میں یہ نامذا ممال تیرے حق ميں يا تيرے خلاف بوا جوت موكا- روايت ہے كہ حصرت سلمان طب السلام نے است ايك جن كوكس بيما اور كي وقل كو اس كے بيعي رواند كيا ماكد جو كر وہ كرے او رجمال كيس وہ جائے اس كى اطلاع ديں انسول نے اكر بتلایا كريد جن باز اركيا وہاں بنج كراس في اسان كى طرف ديكما ، كري في انسانول كوديك كركرون بلائي اور استى بدو كيا معفرت سليمان عليه السلام كواس كياس حركت ير تعب بوا" آپ نے اس كي دجہ دريافت كى جن لے جواب دياكہ جھے فرطتوں پر جرب بولى كه دوانسانوں كے سرول پر بين كركتني جلدي ان كے اعمال كا حال كك رہے ہيں " بحرانسان پر تجب ہواك وہ كتني جلدي بمك جا يا ہے۔ ابراہيم تيمي كہتے ہيں كہ مؤمن اولے سے پہلے یہ دیکتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مغید ہے یا معز اگر مغید ہو تو بولیا ہے ورنہ دپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوچے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے دہ جمونا ہو آ ہے ،جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق فراب ہوتے ہیں وہ اسے انس کو تکلیف پنچا اے ممروین دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں كب كھائی كی اور دير تك بولا۔ تب نے اس سے دريافت فرمايا كہ تيرے من میں سنتے پُدے ہیں؟ اس نے موض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اب نے فرمایا: اس میں کوئی الی چربھی ہے جو تھے پولنے ے دوک دے؟ (این ابی الدیا۔ مرسلاً)۔ ایک دوایت میں ہے کہ بیات آپ نے اس مخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کام کو طول دیا تھا اس موقعہ پر آپ نے بید بھی قرایا تھا کہ منی موس کو زبان کی فضول کوئی سے بدے شریس جٹا نہیں کیا گیا۔ ايك دانشوركت بين كه أكر كمي مخص كو مجلس من بينه كريولنا المجما كك تواسه خاموهي اختيار كرني جاست اور اكر جب رمنا المجما كك و بولنا چاہئے 'زید ابن ابی حبیب کتے ہیں: عالم کا فتد یہ ہے کہ اسے سننے سے زیاں بولنے میں محریف و تلبیس 'اور تز کین وغیرو ے خطرات ہیں۔ حضرت ابن مرفراتے ہیں کہ آدی کے لیے جس معمولوپاک کرنا زیادہ ضوری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز مورت کے متعلق فرایا کہ آگریہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی تویہ اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن اُدہم کتے ہیں کہ آدی ال اور کلام کی زیادتی سے جاہ ہو تا ہے۔

تیسری آفت باطل کا ذکر : باطل ہے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی ہے ہو " شاہ مورتوں کے حس و جمال اور عشق و مجت کے قصے سانا ' فسق و فجور کی مجلس کا حال بیان کرنا ' الدادوں کی حمیا ہی کا ذکر کرنا ' باوشاہوں کے اعمال بر کا ذکر کرنا ' یہ سب امور باطل ہیں ' اور ان میں مضغول ہونا حرام ہیں ہوا مرام نہیں ہے صرف فیر مشخب اور نالپندیدہ ہے ' اس طرح زیادہ بولنا بھی حرام نہیں ہے ' یہ م یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضور ری بولنا بھی حرام نہیں ہے ' یہ م یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضور ری موضوع پر زیادہ بولئے والا تکنے اور باطل میں پر جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی تعتقو آج کے دور کا خاص مصفل ہے ' اکثر لوگ اس مصفل ہے ' اکثر لوگ فی ہونا ہو تا ہے ' کسی کا ذات آزایا جاتا ہے ' کسی کے عیوب اس مصفل کے جاتے ہیں ' کسی مصب سے خال میں ہوتا ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس مصب سے خال میں ہوتا ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس مصب ہوتا ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس مصب ہوتا ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے ' ان سے فیات جس مصل کرنے کا ایک ہی طرفتہ ہے اور فالی میں موربیا سے متعلق محکلہ پراکھا کرے۔ باطل امور کا ذکر ایک خطر ناک آفت ہے ' اس

آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و بمیاد ہوجا آئے 'اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سجمتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر آئ لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سمجہ رہا تھا وہ اس کے لیے گئی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں:۔

ان الرّجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بهارضواته الى يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت في كتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة (ابن اح، تقى) آدى الله كوفي من كوفي بوى فوهنودى حاصل في ادري الله كوفي الله تعالى الل

حفرت ملتمہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن افرٹ کی اس مدعث نے بھے بہت ی باتوں ہے روک روا۔ ایک مدیث میں ہے۔
ان الر حل یہ کلمیال کلمہ یضح کی بھا جلساءہ یہوی بھاابعد من الشریا(۱)
آدی اپنے ہم نیٹوں کو ہسانے کے لیے ایک لفظ ہواتا ہے اور اس کی دجہ سے (دوزہ میں) آرتا ہے زوادہ
و دُر مار تا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض او قات لا پروائی ہیں ایس بات کمہ دیتا ہے جس کی سزا اِسے دو زخ کی صورت ہیں ملتی ہے اور بھی ایسی بات کمہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ تعیب ہو آہے ایک مدیث میں ہے۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (ابن ابي الديا مرسلاً طراني موقعةً على ابن ابي الديا مرسلاً

اورمظ من رہے والوں کے ماتر ہم می (اس) مظلم من راکرتے ہے۔ فلا تَقَعَدُوامَعَهُمُ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِ وَإِنْكُمُ إِنَّا مِثْلُهُمُ (پ٥ را اَت ١٢٠)

ان اوکوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع ند کردیں کہ اس مالت میں تم ہی ان بی جب بوجاد کے۔ بیجہ بوجاد کے۔

حضرت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں کے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرین مسلمتے ہیں کہ ایک افساری محالی جب اس طرح کا باطل کلام کرتے والوں کی مجلس سے گذرتے تو ان سے فرماتے وضو کرلو اس لیے کہ تہماری بعض ہاتیں حدث سے بھی نیادہ میں ہیں ہے ہا طل کلام

<sup>(</sup>١) ابن الى الدنيا- الد برية الى معمون كى ايك روايت عارى ومسلم اور تردى على من القاطرين : ان الرجل يتكلم بالكلمة لايرى بها بالسايهوى بها سبعين خريفا في النار"

کی تنصیل۔ یہ غیبت ، چنطوری اور برگوئی ہے الگ ایک متم ہے ، باطل کا م ان ممنوم امور کا ذکر کرتا ہے جن کا سابق میں وجود موچکا ہوا ور کوئی دین ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو اس میں برعات اور قاسد ندا میب کی حکامت اور صحابی کے باہمی اختلافات کا ذکر بھی واخل ہے۔

چوتقی آفت بات کاننا اور جھڑا کرتا: بات کا نے سے مع کیا گیا ہے رسول اللہ عملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ لاتمار انحاک ولا تماز حمولا تعدم و عدافت خلف (تقی - ابن عامل) اپنی بھائی کی بات مت کاف اور نہ اس سے ذاتی (ناشائٹ )کراور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرھے تو پورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حكمته ولاتومن فتنته (طرائ الاالدرواع)
بات كانتى چو (دو كوتك نه اس (عمل) كر حكمت مجميع الله الدرنداس كفظ مع موظ را با با به به من ترك المراءوهو بنى له بيت في اعلى الجنة ومن ترك المراءوهو مبطل بنى له بيت في الحنة (۱)

جو مخص حق بر موتے کے بادھ وہات کائی چھوڑ وے اس کے لیے جنت کے اعلی درج میں ایک گھرینایا جائے گا'اور جو محض باطل پر موکرہات کائی چھوڑے اس کے لیے جنت کے وسل می گھرینایا جائے گا۔ عن ام سلم قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ماعهدالی رہی بعد عبادة الاو ثان و شرب الحمر ملاحاة الرجال (این الی الدنیا مطرانی بیسی)

أَمْ سَلَمْ فَرَاتَى مِن كَدَرُسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمْ فَ ارشَادُ فَمِالَا كَدَمُون كَى بِعِا اور شراب نوشى (ك يخ كرمر) كابعدسب بالممد جوالله تعالى في الما والوكون كسانته جمرُ (نه) كرنا ب-ماضل قوم بعدان هذا هم الله الا او تو البجدلي (تذي - ابوامم)

الله تعالى كى بدأيت سے نوازے جانے كے بعد جو قوم مى مراه موكى (اس وجد سے موكى) كدائسيں جمكوں من جلا كرواكيا-

لايستكمل عبد حقيقت الايمان حتى يفر المراءوان ان كان محقاد ٢) برك كا ايان اس وقت تك كال نيس مو ما جب تك كدوه بات كاننا ندي مو درك اكرچه حق يركول ند

ست من كن فيمبلغ حقيقة الإيمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكار مو ترك المراء وهو صادق (الإممور و سي- الوالك المعرية) و معملين جن من من موجود بول وه حقق ايمان كورج تك من جاتا م كرى ك زمان ين روز عدر كنا كوار الله كوفنول كي كرديم أوان يرمات كونول بي تمازيم جلدى كرنا معينول يرمركنا دل نه چائي كاوجود إو اوضوكرنا أور عا بول كي اوجود بات ما كانا-

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب العلم من كذر يكل عهد (٢) ابن الى الدنيا- الدهيرة- مندام من يه روايت ان الفاظ كم ساته ب- "لا يومن العبد حتى يترك الكذب في المراحة والمراء وان كان صادقا"

تكفير كل لحاءركعتان (طرانى ابوالمة) برجم شران والي كاكفاره دوراركوش بي -

حضرت عرقب ارشاد فرمایا کہ نہ تین ہاتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین ہاتوں کی دجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ بیں جھڑا (بحث) فخرو ریا اوروہ تین یا جس کی دجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ بیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈیڈ 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت بیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈیڈ 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو جموث زیادہ بوت بیں اس کا حسن ختم ہوجا تا ہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو جٹلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے پوچھا اس کی دجہ کیا ہے کہ آپ کی عداوت کی دجہ سے نہیں چھوڑتے (بلکہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اس کی دجہ اور ہوتی ہے ) انھوں نے فرمایا اس کی دجہ کیا ہی کہ تا ہوں 'نہ کسی سے ول گلی کرتا ہوں۔

بات کائے کی تعریف : یکی بی اور جھڑے کی برائی میں بے شار موایات اور آثار واردیں کماں تک نقل کے جائیں۔ بطور کو نہ ہو ہو اور کی تعریف کی دوایات اور پھی آثار واقوال ذکر کردئے گئے ہیں۔ کسی کی بات کا سے کے اجادے میں "مراوی کا نظامت کا کی بات کا سے کہ مراوی تعریف بیرے کہ کسی مخص پر اس کے کلام میں نقص نگال کر احتراض کیا جائے خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں یا اس کے ارادہ و تیت میں۔ اس سلط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہی تم سنواگر جی ہوتواس کی تقد ہی کردواور یا معنی میں یا اس کے ارادہ و تیت میں۔ اس سلط میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام ہی تم سنواگر جی ہوتواس کی تقد ہو گلام میں اس باطل ہوتو چپ رہو بشر ملیکہ کلام دین سے حفاق نہ ہو انقلام میں اس اس میں موسل کی تعریف اور اس کی تر تیب بگا در اس کی موسل کو کا اس کی خالام ہوتا ہو گئے ہوں اس کی خطریاں محتف اسب کی بنا پر ہوتی ہی رہی ہیں۔ بعض اور دہ بچر بھی ہو اس پر گئے جینی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو جاتواض کا ہدف ہی کہ در دیان سے بچو خلل جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کی وجہ بچر بھی ہو اس پر گئے جینی کرنے کا جو از نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف ہی کہ کرمایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کی ہے "تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہے "تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہے "تم ادا خلال می خسیں اعتراض کا ہدف ہی کہ کرمایا جاتا ہو کہ تم نے فلاں بات غلط کی ہے "تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہو تم اس کی خواہ کی ہو نس کا میں خواہ کی ہو نس کے تم ادا خلال کی ہو نس کے تعمارا خیال می خواہ نسب

ہے وقیرہ دفیرہ - قصدہ نتیت پر تحتہ چنی اس طرح کی جاتی ہے کہ بیاب جو تم کمہ دہے ہو اگرچہ حقیت پر بخی ہے لین اس سے
تسارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' ملکہ تساری فرض کچے اور ہے۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رمتا واجب ہے۔ لیکن
اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' مِناد ' بغض اور اتحتہ چینی کاموقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے '
چدال کا حاصل یہ ہے کہ قریق مخالف کو خاموش کردیا جائے ' اس کی جالت اور تصور و بھر کا اعلان کیا جائے گئر وہ رُسوا ہو اور لوگ
اس کا خراق اُڑا میں ' اس کی علامت یہ ہے کہ اگر قریق مخالف کو شبیعہ کرنا جن کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دو سرا طریقہ اختیار
کرنے کی بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہیں ہو اور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

جدال اور مراء سے بیخے کا طریقہ: ان دونوں سے بیخے کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب دراصل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر منس کو اپنے خالف کی تجفیرادر اپنی برتری مقدود ہوتی ہے۔ دو سرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو انبی شوتیں ہیں جن پر قابو پانا بداسخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل ہے ے اور خودستالی اسے آپ کو بدا اور باندو اعلی محف کا مق عمل ہے جب کہ برائی اور مقلت رب کریم کی مفات ہیں اور اس کو اليب دين بي-اى طرح كى كونا قص اور كم ترسيمنا بسائد طبيعت كالمنتقى بياس لين كدورنده بحى دو مرب كوچريا ثنااور اسے زخمی کرنا پند کرتا ہے ' یہ دونوں مفتی اِنتائی ندموم اور مملک ہیں مراء اور جدال سے ان دونوں صفتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص می کی بحق اور محت جینی میں مشغول رہے گاوہ اپنی دونوں جاد من صفتوں کو نشود نمایائے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كرياري كا- مراء اور جدال دونون بي حد كرامت سے متجاوز بين بلكه معسيت بين أكر ان سے دو سرون كو تكليف منتجي مو جمال تك كَجُنْ اورْتَكَة چِينِي كا تعلق ہے كوئى منس كمد سكماكدان سے انقت منس موتى بحس سے بحث و تحرارى جاتى ہے وہ مفتعل بھی ہو جا تا ہے 'ادر مجمی مجمی ای اُسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے 'اس طرح دونوں ایک دو سرے کے لیے معرض اور معرَّض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و کریباں موتے ہیں جس طرح کتے اوسے ہیں ہر فریق یہ جاہتا ہے کہ دوسرے كواتى زُك بنجائى جائے اور آتا رسواكيا جائے كدوه سرند أفعات يا اے ايبادَدان حيل جواب ديا جائے كدسنے والے اس كى كم یملی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع قع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہو باہ اوراس کے اظماری جرات ہوتی ہے اس طرح اس بہانہ مذب کو گلا جائے جس سے دو سرے کو حقیر سجھنے کا دامیہ پیدا ہوتا ہے اس علاج کی تفسیل کر اور خود پندی کی خت کے بیان میں فیکور ہوگ یماں مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرتے ہی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کمرو خرور اور بہمانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا اِزالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلس کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت وانیہ بن جا تا ہے ، پراس سے عبات پانا مشکل ہوجا تا ہے ، حضرت امام ابو حنیفہ نے داؤد طائی سے ان کی عرات تشینی کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا میں اس لے عرات میں بیٹمتا ہوں تاکہ جدال نہ کرنے کا مجامدہ کوں اہم صاحب نے فرمایا کہ یہ عجامدہ کمان ہوا ، مجامدہ تو یہ ہے کہ مجلوں میں جاؤ او کول کی سنواور خاموش رہو واؤد طائی کتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ، جھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہرہ نہیں ہوسکتا۔ حقیقت بھی بی ہے ، کسی کی زبان سے غلابات س کرخاموش رہنا بوا مشکل اور مبر آزما کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلمی کی تھیج پر قادر بھی ہو اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوجو جن پر ہونے کے باوجود تطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درج کی بشارت دی ہے میونکہ حق کاعلم رکھتے ہوتے باطل پر خاموش رہنا نفس پر بدا شاق گذر تا ہے۔ خاص طور پر غدا ب اور عقا کد کے باب میں حق بات فا مرکر نے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے ' بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے بی سے داخل ہے ، محرجب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلال عقیدہ ظا مرکرنے میں ثواب ہے تو ول ثواب کی حرص کر آ ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں والا تکہ اس طرح کی بحثوں کو تواب کا ذریعہ سجمنا بجائے خود خطا ہے' انسان کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو پکو کئے ہے زبان کو باز رکے' اگر کوئی بدخت میں جٹلا نظر آئے واسے نری کے ساتھ تھائی میں ہمیعت کرے' مناظرانہ تقریروں ہے وہ یہ سبجے گا کہ جس طرح ہر ذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے ذہب اور مقیدے کی حقانیت فابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کردیے ہی میں تمام ترکامیا ہی تھے ہیں اس طرح یہ بھی طرح رائح کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیمت کا اس کے دل میں بدخت کو اچھی طرح رائح کردے گا' اگرید دیکھے کہ تھیمت کا اس کے دل میں اثر نہیں ہو رہا ہے او ربید کہ اس کے دل میں قبول حق کی کوئی مخوائش باتی نہیں رہی ہے تو اپنے تقس میں مشخول ہوجائے اسے اپنے حال پر چھوڑ دے' مرکار دوعالم صلی اللہ طید وسلم کا ارشاد ہے۔

رحمالله من كف لسانه عن اهل القيلة الإباحسن مايقدر عليه (ابن الراباليا-

بشام بن عود)

الله تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اس اجھے قول کے علاوہ جس پروہ قدرت رکھتا ہوالی قبلہ سے اپن زبان کورد کے۔

ہشام بن عروہ فرائے بیں کہ رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔ جو مخص تجاو سے کا عادی ہواور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں اسے احرام اور عرت کی قابوں سے دیکھتے ہوں تو یہ شانات اس کے دل میں اعلی طرح راسخ اور قوی ہوجاتے ہیں ' پھر ان سے چُھٹکارہ آسان نہیں رہتا۔ چنائی اگر کس کے دل میں خفس ' کیر 'ریا' جاہ پندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجا کیں تو ان کے خلاف مجارہ بہت مشکل ہوجا تا ہے' ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس کے خلاف مجدا گانہ عجارہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب بھا ہوجا کیں قوائد اور کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجد کرنا کتاد شوار ہوگا۔

انابغض الرجال إلى الله الالدالخصام (بخارى)

الله كے نزديك آدميوں ميں سب بي برا فض وہ ب جو بت زيادہ جمر الواور خصومت بند ہو۔

حعرت ابو برروا سے موی ہے کہ اعضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایان

من حادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (ابن الي الدياء) الامنماني)

جو مخص علم سے بغیر کسی خصومت میں جھڑا کرے گا وہ بیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھڑے ہے الگ ہوجائے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فصومت سے بچ اس لیے کہ فصومت دین کو جاہ و برماد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متلی اور بربیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے۔ ابن عیبہ کتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹا ہوا تھا بشرابن عبداللہ بن ابی بکمة ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹا دکھے کر پوچنے گئے! یہاں کیوں بیٹے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک فصومت کی وجہ سے جو میرے اور میرے بی زاد بھائی کے درمیان چل ری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جھے پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا جاہتا ہوں یا در کھ قصومت سے زیادہ بُری چیز کوئی دو سری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے ، جین شرافت کو داغد ار کرتی ہے ، اس سے زندگی کا لفف ختم ہوجا آ ہے
اور ول ذکر و کل میں لگنے کی بجائے خصوصت کی اُنجوں میں بھٹس کردہ جا آ ہے۔ تبید کھتے ہیں کہ میں بشرابن حبراللہ کی یہ فعیدت میں کر وہا آ ہے۔
مُن کر جانے کے لیے کم اُنہوا میرے حریف نے کما کمال چلے ؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تھے سے خصوصت خیس کردں گا اس نے کما کہ خصوصت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اور جی جراحی تنایم کرایا ہے ، میں نے کما نمیں ، حق او تسلیم نمیں کیا البت میں حصول کے مقابلے میں عرب اللہ می اپنی ضد چھوڑ آ موں اور یہ چیز تھے دیتا ہوں اور یہ چیز اس نے کما اگر می بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ آ ہوں اور یہ چیز تھے دیتا ہوں اور یہ چیز اس نے کما اگر می بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑ آ

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر کمی انسان کا وو سرے پر کوئی من ہو'اوروہ اے دینے پر رضا مندند ہو تواہے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور كرنى واسي واو ظالم كتناى علم كون في كرف الب خصومت كومطلقاً براكدري بين بتلاية الي حق كي لي خصومت کرنے کاکیا تھم ہے اور آپ اس کی ذمت س طرح کر سے بیں؟ اس کا جواب بدہ کہ مرخصومت کی ذمت نہیں كرت الكه ندموم مرف وہ خصومت ہے جو باطل پر منی موال بانغير علم كے كى جائے اليميے وكيل بيد جائے بغيرك حق كس كى طرف ہے كى ايك فريق كى طرف سے اواكرتے ہيں۔ اى طرح وہ خصومت بھى ندموم ہے جس ميں اپنا حق طلب كيا جائے "كين جس قدر فق واجب باس برأ كتفانه كيا جائ بلكه زياده عنى اور غرادت كامظامره كيا جائ مقعد ابناحق عاصل كرنانه موبلكه الف كوايذا بنجانا موروه خصومت بمى زموم ب جس من إيزادين والاالقاظ استعال ك جائين والاكدابناح فالمركب اور ابن ولیل کو مضوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو کو قصومت بھی قدموم ہے جو بظا ہرا پناخی حاصل کرنے کے لیے ہو ا لیکن حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور تو ہین مقصود ہو' اور اس کا محرک محض بخض ومِناد ہو' بعض لوگ اپنے گندے مقامد چمپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برکلا احتراف تبی کر لیتے ہیں کہ ان کامتعد حق ماصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کونیا د کھانا ہے میراجی اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے ماصل می کرلوں و کوئی خاص فائدہ نہ ہو بلکہ اگر اسے کمی کنویں میں مجی محینک دوں یا الک ی نذر کردوں تب بھی جھے کوئی پروانہ ہو اس طرح کی تمام خصومتیں انتمائی ندموم ہیں کال اگر مظلوم اسے دعوی کو شریعت كے بتلائے ہوئے طریقے كے مطابق مدلل كرے نداس من دهني ہو ندمبالغه جو ند عِناد كاجذب ہو اورند تكليف بي الے كامقعد ہوتواں کا یہ عمل حرام نمیں ہے الیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا پناحی حاصل کرنا ممکن نہ رہے اگر كوئى فض لاے بغيرانا حق لے سكا موقواس كے ليے بحرى ب كدوه خصومت كارات القيارندكرے اس لئے كد خصومت میں زبان کو جد احدال پر قائم رکھنا مشکل ہے ، خصومت سے دلول میں کینہ پدا ہو تاہے ، اور خصر کی اگ بحرک اُختی ہے ، اور جب آدی معتقل ہو تو اس سے یہ تو تع نمیں کی جا سی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا محصومت میں ایک مرطه وہ بھی آ اے جب وجہ خصومت زہنوں سے نکل جاتی ہے 'اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصدرہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو فكست دين اس كے ليے وہ مرحب استعال كرتے ہيں ايك دو سرے كو تكليف دے كر فوش موتے ہيں اور ايك دو سرے كى وت کے اروبود بھیردیے ہیں محصومت کی ابتدا کرتے والا ان تمام محرّات کا مرکل ہوتا ہے اگر قمی مخص نے بت زیادہ احتیاد بھی کی توبید مکن ہے کہ وہ ان محرات سے بچارہے الین اس کے لیے یہ ممکن میں کم وہ ول کوپر سکون رکھ سکے 'جب تک خصومت چلتی رہے گی ول پریشان رہے گا عال تک کہ نماز میں ہمی می خیال آئے گا کہ کسی طرح حریف پر عالب آ جاؤں۔ معسومت سے بننہ و شرکوشہ ملتی ہے ' بی مال مراء اور جدال کا ہے ان دونوں سے بھی شرجتم لیتا ہے ' بہتر نہی ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں ماکہ زبان اورول دول خصومت کے اوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتالی مشکل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو مخص اپنے تن کے لیے شری مدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرنا ہے وہ محناه او نسیں ہوتا الیکن ماریک اولی ضرور ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اپنے حق سے بے نیاز رہ

خصومت مراء اور جدال کا ادنی شریه ہے کہ آپس میں احمی طرح بات کرنے کی روایت فتم ہو جاتی ہیں ' مالا نکہ حسن کلام حسن معاشرت کا جزء ہے ' اور قابلِ ثواب عمل ہے ' حسن کلام کا اونی درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے ہے اتفاق کرے ' خصومت ' مراء اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے ' ایک دو سرے کو احمق اور جابل محمرایا جاتا ہے ' ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فنسول ہے ' حالا نکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریائے ہیں '۔

بمكنكممن الجنة طيب الكلامو اطعام الطعام (طرآن والر) تمين جنت من خوش كلاي اوركمانا كلات عبد على

الله تعالی کاارشاد ہے۔

وَقُولُولُولِلنَّاسِ حُسَنًا (پارم آیت ۸۳)

اوراوكون سے بات الحجى طرح كمنا۔

صرت عبداللد ابن عباس فراتے ہیں کہ اگر خدا تعالی کی مخلق میں سے کوئی مخص جہیں سلام کرے توجواب میں تم بھی سلام کرد اگرچہ دہ مجوی بی کیوں نہ ہو اس لئے اللہ تعالی فراتے ہیں:

إِنَاحُتِينُهُ بِنَحِيَّةِ فَحَيُّوالِأَحْسَنَ مِنْهَا (پ٥١٨ آيت ٨١)

اورجب تم وكوكى سلام كرے وتم اس سے اجتمے الفاظ ميں سلام كياكرو-

حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیہ بھی فرمایا کہ آگر فرمون بھی جھے ہے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دول' حضرت انس موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

أن في الجنَّة لَغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدهاالله

تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تنن)

موی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کے قریب سے ایک خزیر گذرا "آپ نے اس سے کما: سلامتی کے ساتھ گذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فراتے ہیں "آپ نے جواب دیا: جھے یہ اچھا نسیں لگنا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الكلمة الطّيبة صلقة (سلم الومرية)

اجمالفظ (ولناجي) مدته-

ایک دریث میں ہے:۔

اتقوالنار ولوبشق تمرة فانلم تحلوافب كلمة طيبة (عارى وسلم عدى بن مام) القوالنار ولوبشق تمراك كالك كاد م ين مطرق كن الجالند ول كر-

حضرت عمر ارشاد فراتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خدہ پیشائی ہے بیش او اور زم تفکو کرو مکی وانشور کا قول ہے کہ زم تفکلودلوں سے کہنے کامیل وحود تی ہے۔ ایک حقد کا کمنا ہے کہ اللہ تعالی کسی کلام سے ناراض نہیں ہو تابشر طیکہ اس کے پاس بیضنے والا خوش رہے بسرمال المجمی تفکلو کرتے میں بکل سے کام نہ لینا چاہیے شاید اللہ تعالی اس کے بدلے میں نیکو کاروں کا تواب عطاکروے... یہ تمام کھنگو خوش کلای کے مصلت ہے الد فرق کا بی خصومت مراء اور جدال کی ضد ہے ان تیوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ نا پندیدہ "تکلیف دہ اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالی جمیں خوش کلای سے پیش آنے اور بد کلای سے بچنے کی توفق مطافرائے۔

جَمِقَى آفت فعاحت كلام كے ليے تقتع : آكرة مان خلاب كى عادت بىك دو كلام كو خوب بناسنوار كر بيش كرتے بين ادر مديث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين در مورث بين اور مديث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين در مورث بين اور مديث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين در مورث بين اور مديث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين در مورث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين در مورث بين اور اس كو و كافيد سے آرامة كرتے بين اور اس كو و كافيد سے اور مديث بين اور اس كو و كافيد سے اور مديث بين اور اس كو و كافيد سے اور مدیث بين اور اس كو و كافيد سے اور مدیث بين اور اس كو و كافيد سے كو و كافيد سے كو و كافيد سے كو و كافید سے كرتے ہيں۔ يہ كافید اور کو بين اس كو و كافید سے كو و كافید سے كو و كافید سے كرتے ہيں۔ يہ كو كو بين اس كو و كو بين كو بين

اناواتقیاءامتی براءمن التکلف می ادر میری است کے متی کلف سے دور ہیں۔

ایک دوایت کی بموجب آپ فے ارشاد فرمایا ف

ان ابغضكم الى وابعد كرمني مجلساً الشر ثارون المتفيد قون المتشدقون في الكلام (امر تنى الوقيد)

تم یں سے میرے نزدیک زیادہ بڑے اور تصنت میں جھ سے بعید تروہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے ، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تفتع افتیار کرنے والے ہیں۔

حفرت فاطمة روايت كرتى بين كم سركار دوعالم ملى الله عليدوسكم في ارشاد فرايا ف

شرارامتى اللين غذو بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشلقون فى الكلام (ابن الي الدياري في العب)

میں است میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تازوجم ہیں میں پہلے ہیں؛ طرح طرح سکے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تعلق اعتبار کرنے ہیں۔

ایک مرتبہ فرمایا

واهلك المتنطعون (سلم المن مسود) فيوار! مالد كردوال المال موالد كردوال الماك الوسك

یہ کلہ آپ نے تین بار ارشاد فرایا : مسلم کے معنی ہیں مبالف کرنا اور کی بات کی مرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فراتے بیں کہ کلام میں بلیلانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ حموین سعدین الی و قاص اپنے والدیکے پاس کی ضرورت سے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے ایک طویل حمید بائد حی۔ حضرت سعد نے فرمایا اس سے پہلے تو تجمی تم نے اتن کہی تمید نسیں بائد حی از کیا ہوا؟ میں نے سرکار دوعالم صلی افتہ طیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوتے ساہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تتخلل القرالكلا بالسنتها (ام)

ایک زبانہ ایسا آئے گاکہ لوگوں کام کواچی زبانوں سے ای طرح اُلٹ کیٹ کریں مے جس طرح گائے گھاس کواچی زبان سے اُلٹ کیٹ کرتی ہے۔

کویا حضرت سعدنے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پہندیدگی کی نظرے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمید باند می جو اس موقع پر غیر ضوری تھی اور جس کے بغیر مقصد پر اور مکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیم نے دموم ہے 'وہ قافیہ بندی بھی اس تھم جن ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول جال میں جمع بندی بھی پہندیدہ نس ب چانچ ایک بخس (پید کے بچ) کے ضائع جاتے پرجب آپ نے اور ان اوان ظام آزاد کرنے کے لئے کما آڈ ادر میں سے ایک مخس اولا : -

کیف ندی من لاشر بولااکل و لاصاح و لااستهل و مثل ذلک بطل مما یہ ما ہے بچ کا خواں بما کے دیں جس نے نہا ہونے کا ا

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس قص سے قبایا گیا جابوں کی تک بندگی کرتے ہو' آپ کو یہ تھے پہند نہ آئی کو تکہ اس میں بے تکلفی کو دفل نہ تھا' بلکہ تفتع اور بغاوت کا اثر قبایاں تھا۔ کلام ایبا کرنا چاہیے جو تخاطب کی مجھ میں آجائے' کلام کا مقصد ہیں دسرے کو سمجھانا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے نفو ہے اور فکلف میں دافل ہے' شریعت نے اس طرح کے مخلفات کی ذشت گ ہے۔ البتہ اس تھم سے وہ قافیہ بندی منتقی ہے جو خطبوں میں مرق ہے بھر طیکہ اس جی افراط و مبالفہ نہ ہو قطب اور واحظ کا مقصد وصفا و تذکیر ہے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آئٹ شوق بخرکے اور ایجے اجمال کے جذب کو تحریک طے'اس ملسلے میں الفاظ کی اثر انجیزی سے اونار نہیں کیا جاسکا لیمن عام ہول چال جی نہ دوزن کی ضرورت ہے شقافیے گی دنہ تقبیہ اور استعارے کی۔ اس لیے روز مرق کی تفکلو میں خطبہ کا انداز اختیار کرنا سرا سر جمالت ہے 'اس قسنے کا محرک بویا ہے اور اس آفت میں جٹلا مخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلافت سے مرقوب ہوں اور اس کی تعریف و محسین کریں۔

سالة س آفت فن كوئى اور تب وشم : يه بى فرم اور منوع به فن كوئى اور سب و شم كا في و معدد خب بالمنى اور دائت به م اوردَنائت ب- سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم از شاو فرائد مين المساه من الله على الله على الله الله الله تعالى الا يناحب الله عش والا التفحش (نمائي والمها المناحر)

فی کوئی سے بچواس کے کہ اللہ تعالیٰ کو فیش کوئی اور یہ ہودگی پند نہیں ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان گفار اور مشرکین کو بھی کالی دیکھ نے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے سے تھے اور

لا تسبواه ولا فانه لا يخلص الهيم شي مما تقولون و توفون الاحياء الاان البذاء لوم (ابن الي الدنيا - عمين على الباقر مرسلا" نمائي - ابن مهاس) البذاء لوم (ابن الي الدنيا - عمين على الباقر مرسلا" نمائي - ابن على المعالمة من والمراكز المائين المناكز ا

آید روایت شاری و است می الطعان و الا الطعان و لا الفاحش و لا البنای لاتفای سعود) میس المه و من الطعان و الا الطعان و لا الفاحش و لا البنای الموسل الموسل الدوران الموسل من المراد و عالم صلى الله عليه و سلم ن المشاد فرمایا:

المنتخرام على كل فاحش يلد حله الاتن الجالسوك في المنافرة

اين المران مه المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد الم

بعدقد آذاناعلى مابنامن الأذى في قول الله بين كان ينظر الى كل كلمة قذع حبيث في ستلاها كما يستلفار و المرابع ال

ایک بار حفرت ما تعرف ایس ارشاد فرایا:

یاعائشةلو کان الفحش رجالالکان رجل سوغ (ابن ان الدیا) ادعائشة ار فش كوئي مى ادى ي مورت يس بولى وي ادى يوا فواب بورا

ایک روایت میں ہے ؟ ۔

البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق (دوي مام الإرامة)

فنش كوئي اور بيان دونون بفاق كے شعبے بين۔

یمال میان سے ان امور کابیان کرتا ہی مراد ہو سکتا ہے جنہیں فاہر قد کرتا ہا ہے۔ وضاحت کرتے ہیں اس مد تک مبالد کرتا ہی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ مقائی کی ذات و صفات کی تفسیل مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ مقائی کی ذات و صفات کی تفسیل بیان کرتا ہو کیو تکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دعا کافی ہے "مبالد کر امرات میں کیا تک مبالد سے محکورات کھٹے میں نہ وقت مائے ہو تا ہے اور تہ سے والے کو تول کرتے میں تردی ہوتا ہو کہ کے مائید ذکر کیا گیا ہے اس کے عالب احتال ہے کہ اس سے بے شری ہے کہ اس سے بے شری کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے "اس طرح کے امور میں چھم ہو جی اور مرف نظرے کام ایما جائے نہ کہ کشف و اظہار سے ایک روایت بیر سے میں مرف نظرے کام ایما جائے نہ کہ کشف و اظہار سے ایک روایت بیر سے میں سے داخل سے ایک میں میں میں میں جھم ہو جی اور مرف نظرے کام ایما جائے نہ کہ کشف و اظہار سے ایک روایت بیر سے د

أن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق (انا إلى الديا- بارا طران- امامت بن زير)

الله تعالى فحش كواب موده كواور بالوارة ل مل ما المسلم والما كو يستر فيعي كرا

حضرت جایرین سمرة فرماتے ہیں کہ بیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تھے 'اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے

ان الفحش والتفاحش ليسامن الاسلام في شي وان احسن الناس اسلاما

فائی اور ب بودی کا اسلام سے کوئی تعلق تسیں ہے اوگوں میں انچما مسلمان وہ ہے جو ان میں ایکھ اخلاق کا حامل ہو۔

ابراہیم بن میسو کتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ فنٹ کو تیامت کون کتے کی صورت میں افتے گایا اس کے پید میں بوکر آئے گا۔ اصف بن قیم کتے ہیں کیا میں حمیس انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردول افٹش کوئی اور بدخلتی۔

فخش كوئى كى تعريف : يمال تك فخش كوئى كى ذمت مين احاديث اور الغاظ نقل كے مجے بين اب اس كى تعريف ملاحظه فرمائين

فتیج امور کو مرت الفاظ میں ذکر کرنا فخش کوئی ہے۔ شاہ شرمگاہ کا نام لیا جائے افاقی عام طور پر جماع اور اس سے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے استدہ پر داز اور برکردار اوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور انٹی مبارتیں وضع کرد کی ہیں اور ان مبارتوں کو کسی ججک اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں جب کہ لیکو کاراور خوش اطوار لوگ ان عبار توں کے استعال سے بچتے ہیں کمک اس طرح کے امور من اشاروں اور کنابوں سے بات کرتے ہیں اور صریح الفاظ کے بجائے اِشاراتی الفاظ استعال کرتے ہیں معزرت عبداللہ بن عباس فراتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے اریم ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں میان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اسے جام کی تعبیری کی ہے وخل اس اور معبت وغیرہ الفاظ عام کے کتایات ہیں ان میں فاقی نہیں ہے اوگوں نے تو جماع پر بھی اکتفاقس کیا لکہ اس قعل کی تعبیر کے لیے ایسے الیے کلمات اور الغاظ وضع کر لیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے 'اور نا کواری کا احساس ہوتا ہے ان میں بھی بعض الفاظ بچر کم فخش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلیط میں ہر ملک اور ہر طابقے کی عادت جداگانہ ہے' بسرمال کم درج کے الفاظ کروہ ہیں' اور انتمائی درہ کے جرام' ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں ہیں۔ اور الفاظ میں تلخق جماع بی کی ساتھ خام نہیں ہے بلکہ بد طینت افراد فیر جماع میں بھی فحق بلتے ہیں 'شلا پیٹاب باخانے کے لیے آگر می الفاظ استعال کے جائیں توبیہ کو موت کی بدنسب بھروں اس طرح کی چزیں بھی محلی رکھی جاتی ہیں اورجو چنیں بھی طفی رکھی جائیں انسین ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی صرت الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ گنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہئے ' شاہیے نہ کے تیری بوی نے کہا ' بلدید کہ تحریس کماکیا، بردے کے بیچے سے آواز آئی، ایج کی ال نے یہ کماوفیرہ، موروں کا صری ذکر بھی فیش کی طرف لے جاتا ہے۔ای طرح جس مخص کو کوئی حیب شاہر من مذام یا یوامیروفیو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر صراحتانہ کرے اللہ کنا ماہ کرے لین یہ ہے کہ فلاں مخص جے سخت ہاری ہے مراحت سے بان کرنا فحق ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے علام بن بامون كت بي كد حضرت عربن عبد العزير الى زمان كى بت حفاظت كرت ته الك مرتب ان كى بغل يس بود الكلاء بم لوك ان كى عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی صے میں۔معلوم ہوا کہ حضرت عربن حبدالعزيد وبنل كا صري ذكر بعي بند تهي تا-

تحق مولی کا محرک عادت بھی ہو تا ہے 'اور الل فت کی معبت ہی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فور میں جٹلا لوگوں کوست وشم کی عادت ہوتی ہے 'ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متأثر ہوتے ہیں جو ان کی معبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دوعالم

ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ جمعے کوئی تعیمت فرمائے۔ آپ نے فرمایا:

عليك بتقوى الله وان امروغيرك بشى تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لكولا تسبن شيئا (امر طرائي - ابوجري الكي)

خدا ہے ڈرٹا رہ آگر کوئی مخس جمہ میں کوئی ہات دیکھے اور اس پر تیجے عاد دلائے تو تو اس میں کوئی ہات دیکھ

كراے عارنہ دلانا اس كے اوپر وہال رہے كا اور تھے اجربيلے كا ند كى چزكو كالى دے۔

آعرابی کتے ہیں کہ میں نے اس تھیمت کے بعد مجمی کی چڑکو گرائیں کیا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیایا رسول اللہ! ایک مخص جورتے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی ویتا ہے اکر میں اس سے بدار لے اول تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔ المنسایان شیطانان یت کا فیان ویتھا تر ان (ابوداؤد میالی) احم)

ودنوں گالی دیے والے دو شیطان ہوتے ہیں ہو ایک دو سرے کو جمطاتے ہیں اور ایک دو سرے پر تمت

ایک مرتبه آپ نے ارشاد فرمایا:

احياء العلوم جلدسوم

14.4

سباب المؤمن فسوق وقباله كفر (مارى وملم اين معود) مؤمن كوكال دينا فق م اوراس ماكرنا كفريد

ايك مديث من يالقاظ بن

المنسابان ماقالا فعلی البادی منهما حتی بعث ای المطلوم (سلم ابو بریرة) کال دینوالے والے جو کھ کتے ہیں وہ اس پریٹا ہے جو ان ووٹوں بی سے ابتدا کرنا ہے جب تک کہ مظاوم مد سے تجاوز نہ کرے۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلام کیرہ گناہوں میں بدا گناہ یہ ہے کہ آدی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ اکیا کوئی فخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے مسکتا ہے ' آپ نے فرمایا: ہاں اور دہ اس طرح کہ ایک مخص دو سرے کے باپ کو گالی دے اور دو سرا جو اب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد عابی معلی طبرانی۔ این عماسی)

آٹھوس آفت-لعنت کرنا: لعنت خواہ انسان کے لیے ہویا حوان کے لیے جماد کے لیے قرموم ہے ارسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:۔

ایک مدیث میں ہے۔

لاتلاعنوابلعناللهولابغضبعولابجهنم (الدوادد وتدى-سرة بن جدب)

الى ين أيك دومرك براعنت نه كوائد خداكي ندال على خفي كاورند جنم ك-

حضرت مذیقة فراتے ہیں جس قوم نے ایک دو سرے پر لعنت کی وہ عذاب آلی کی مستق ہوئی معنرت ممران بن حصین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سزمیں تھے اور انسار کی ایک عورت بھی او ننی پر سوار سز کرری بھی 'راستے میں او ننی نے بچھ تک کیا تو عورت بولی تم بخت! تھے پر خدا کی لعنت ہو' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

خلواماعليهاواعروهافاتهاملعونة

اس کابوجوا بارواورائے تھا کوقواس کے کہ اب پر ملحون ہو گئی ہے۔

راوی عمران بن حمین کتے ہیں کہ وہ او غنی آج ہی میری نظوں کے مائے اس طرح پھرری ہے جس طرح لوگوں میں پھراکر تی اور لوگ اس کے ملحون ہونے کی وجہ سے بھی نہ کتھ تھے " نہ کوئی اس پر سٹر کر با تھا اور نہ ہو جد لاد با تھا (مسلم) حضرت ابوالدوداء فرماتے ہیں کہ جب کوئی فضص ذھن پر لعنت کر تا ہے تو وہ کتی ہے اللہ تعالی اس محض پر لعنت کرے جو ہم میں نیاوہ بافرمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدّی تو اسے کسی ظلام کو بافرمان ہے۔ دوران کر میں لعنت کو کر جو ہیں ہر کر نہیں! ربّ کعب کی ضم ہر کر نہیں لعنت کر دہے ہیں ہر کر نہیں! ربّ کعب کی ضم ہر کر نہیں حضرت ابو بکر نہیں! ربّ کعب کی ضم ہر کر نہیں حضرت ابو بکر نہیں! ربّ کعب کی ضم ہر کر نہیں حضرت ابو بکر نے اس وقت قلام کو آزاد کردیا اور رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کوں گا۔ (ابن ابی الدنیا) ایک روایت میں ہے:۔

اناللعانين لايكونون شفعاءولا شهداءيوم القيامة (سلم-الوالدرداي

لعنت كرنے والے نہ قيامت ك دن سفار في مول مي او رنه كواه-

معرت الل قرائے ہیں کہ ایک فض آمخشرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عراد اسٹے اونٹ پر سوار جارہا تھا اس نے اپنے اونٹ کو ا لعنت کی آپ نے اس فض سے قرایا: اے بیزہ فدا! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہوکر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا)

اشياءالطوم جلدموم

آپ کایہ فرانا کہ مارے ساتھ مت چل اس فض کو است سے مع کرنے کے افعال

لعن کی تعریف : لعن کے معنی ہیں اللہ ہے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعالی کرنا درست ہوگا جس میں خدا ہے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور علم۔ اس صورت میں یہ کمنا جائز ہے۔ علم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' اس سلط میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتجاع کرنی چاہیے ہم کیوں کہ لعنت می خطرہ ہے' یہ اکر فیب ہے۔ جس پر اللہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پریہ علم الگائے کہ اس نے ملحون کو اپنی قریت سے محروم کردا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع میں ہوتا' یا اللہ تعالی اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تودہ مطلع ہوسکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : ووسفات ہو کمی پر لعنت کے مقتلی این تین ہیں ' کفر' بدعت 'اور فیق 'ان میں سے ہرا یک مفت من تين درج بين ايك درج بيد م كرفام ومق ك حوال سعافت كي جائد شايد كما جائد كالعنت بوكافرون ر 'ید متیوں پر' فساق پر" دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں مجمد تضمیم کرکے احت بھیج ' شاآیہ کے مواللہ کی اعت ہو بدو و اصار لی پر قدریہ مجرس اور روافض پر' یا اللہ کی احت ہو زنا کرنے والوں پر' علم کرنے والوں پر اسود کھانے والوں پر۔" یہ دولوں در بے جائز ہیں البت بدعت کے باب میں اختیاط ضوری ہے کیو تک بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور مدیث شریف میں کوئی افظ اس کے متعلق دارد نہیں ہے اس لیے عوام کو مبتد عین پر تعن ملمن کرنے سے روکنا چاہیے "کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے قساد اور زراع کا خطره پدا موجائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمی معنین و مخصوص مخص پر احت کی جائے۔ اس میں خطروب مثا اگر زید کافریا بدعتی یا فاس ہے تواس کا وصف ذکر کر کے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں شا فرعون اور ابوجل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے ہی کد شریعت سے قابت ہے کہ بدوووں مفری پر مرے تھے الیکن کمی ذیدہ مخص کو معون کمنا آگرچہ وہ کا فری کیول نہ ہو صحے نیں ہے کو کلہ یہ ممن ہے کہ وہ مرفے سے پہلے گائب ہوجائے اور اسلام قبول کرلے اور اللہ کی قربت پاکر مرے اس صورت میں اس پریہ سم اگانا کیے می ہوگا کہ وہ اللہ کی رحت سے دور رہے۔ یمال یہ کما جاسکا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی تفر ك وجد العنت كى جاسكتى ہے جس طرح مسلمان كے ليے اس كى موجودہ مالت يعنى اسلام كى دجہ سے رحمد الله كمنا درست ہے عالاتکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ كى مسلمان كے ليے دعائے رحمت كامطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى اسے اسلام ير ابت قدم رکھے جو رحمت كاسب ہے كول كد دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا ہی کفرہے البتہ یہ گہنا جائز ہے کہ آگر فلاں مخص کفریر مرے تو اس پراللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے والعنت نہیں۔ یہ می خالی از خطر نہیں۔ کو کلہ یہ شبہ بسرحال موجود ہے کہ دہ اسلام قبل کر آ ہے ' یا کفریر جما رہنا ہے فیب ك مال ب توالله ي والنب ب اس لي اعنت در كري من ماليت ب يمال يد امر بي كابل قورب كر جب كافر ك سلط ين اس قدرامتيا دے توبد مق اور فاس سے سلط من كيا كھ امتيا فيد ووك ان برق ما كر لعنت كمنى فيس عابيد - كوكله آدی کے احوال بیشہ میکیاں میں رہے میا معلوم اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ بات و صرف انخضرت ملی الله علیه وسلم بی دمی کے درید جان کے تھے کہ فلال محض س مالت پر مرے گا؟ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ اخرتے ان کانام لے کرلسنت كرنامديث عابت عثالك توايت على يددها ع

الله عليك بابي حهل بن هشام عنية بن مسعة (عاري ومسلم-ابن مسود) اے الله ابوجل ابن بشام اور عنه ابن بهد كواہد قريم بكر اسك-

 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرُ شَيْئًى أَوْيَتُونِ عَلَيْهِمْ الْيُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُونَانِ (١٠٥٠ (۳۸شد۲

تب كوكول وجل فيل مال تك كد طدا على ال إلا موجد عذ جاس ال كوكول مزادد وي ميونكد

وہ معلم بھی ہوا کردہے ہیں۔

ینی شایدوه مسلمان موجائس تم ان کے متعلق کیے جانے موک وہ معن ی دوں کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیس کی خاص ادی ے معلق پر معلوم ہوجائے کہ وہ معرر موالے وہارے لیے اس راحت کرنا جات ہے معلق ہواری است سے می مسلمان کوایذا نہ مولی ہو اگر ایزا ہوتی ہو تو است کو اجاز میں ایتا ہے تو ایک علی علی اللہ ملیدوسلم بالک توریف لے مارے تھے ارائے میں می مقام پر ای نے ایک قبری طرف اشان کر کے مطرف ایک کی سے دریا ہے کیا کہ یہ مس معس کی قبرے؟ حضرت ابو برا عداب دیا کہ یہ سعید ابن العاص کی قریب ہو احداق مناہ کار اور اللہ رسول کا افران تھا عمد بن سعید دہال موجود مع المعين النه باب ك المحت و مع الله المول في مول كيا يا رسول الذابي قراس مع كاب والوكرك باب ابو النافيت واوجادر اور ماوت ميد في حرب الإكرية مول إيال دسول الد إلمانظ فراس يد فني بحرب من طرح فطاب كروباع اب عمد بن سعيد في مع كاجب ومط العاد أب في معرف الإكارة المادات العكراج العكراج المركم كارور موی مید استمال کرد ممی فامن اوی کا مام مصار و معیس کرد کا و بیدا کید اجداد کر کے افتراک موما کس مے داہد والدرامراسل) ميمان شراب ي كرف قا ياد مدسول اكرم منى الد مليد وتملم في ملي من الذي مد مي جارى كي الكين وابلا سيس آيا ميك روز كس محالي في معمان رافلدي الله ي الموجود الوجود الما بالماسية المعالية المعاد فرايات

لاتكن عوقاللشيطان على الخيثكر والمستقلق الم

اسے ہمائی کے خلاف شیطان کا مد گارمت ہو۔

ايك روايت مي يه الغاظ بين

لاتقل لهذافأنه يحب الأمورسوله

ایاند کو اس لے کہ معمان اللہ اور اس کے رسول سے معت را ہے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ می معین قاس کی احت جائز میں سیو کلہ اس میں پیافساداور محلوب اس لیے نام لے کراور معنی کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے ، لکہ بمتر تو یہ ہے کہ کمی گناہ میں جتا دی کو کرشیطان پر لعنت بھی دیا جاہے ہی کہ کا موں روى اكسانات العدارة من ول عنويل من المانات

رہا ہے سوال کریزد پر لعنت کرنا ما ترہے یا نس اس نے حضرت حسین او علی افغایا علی کا مازت دی علی ؟اس کاجواب ب ب كد قل اوراجادت فل دوق اللي طور بر الب فين بن ال الله يكناجي الله الكريد في معرت مين او قل كياب یا ان کے قبل کی اجازت دی ہے چہ جانکہ اس پر لفت کی جائے میں کھی سلمان کی طرف بلا تھیں ہیں گاہ کی نبست کرنا جائز فيل عد البند أما ما يكل ب كدابن علم في معرت على الدوجد أو قل كيا بها الولائة في حرب مربن العاب و قل كياب السنة كدابن مجم اور الواوة كالعل موتا موار روايات عليف بد من مسلمان ي طرف إلا محين كارور في كا لبست كرنا ورست فيس جيساك مركاروه عالم صلى الدعليد وسلم كاارشاد ب

<sup>(</sup>١١) عارى وملم الس (٧) يدوا عداين مرالبرة التياب بن مرس لكن كان العارى على عرفادد الدورية عيدوالد تش كياب این ایک میں مبداللہ بن ماء کانام ہوا ایک میں کی کانام نمیں۔

لا يرمى رحل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك على وسلم ابوذر) ما حدة كذلك من كوكافر كه يا قاس بول كالزام دي اودوه اينانه بوقويد كفروفش كي تهمت الى دوف جائك -

ایک مدیث یں ہے۔

ماشهدر جل على رجل بالكفر الإباعبه اجدهماان كان كافر افهو كماقال وان لمريكن كافر افقد كفر بتكفير ماياه (الوضور ويلمي - الوسعيد الحددي) ايك قض دو سرے قص ريم افرى كواى وجائج وه كفران دونوں من سے ايك پر توفاع آكروه واقع من كافرے وجيرا كماديا ي عادر اگر كافرنس عوركواى ديندالاس كى تحفير كى دج سے كافر ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب سمی مسلمان کو مسلمان جان کر کا فرکمالیں آگر تمی مخص کواس کی ہوت کی وجہ سے کا فرکمانو گاہ ہوگا کا فرنسیں ہوگا۔ حضرت معالاً فرمات ہے کہ جو سے سرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجمعے مسلمان کو گالی دیے سے اور انصاف پر ورامائم کی نا فرمائی کرنے ہے معنے کرتا ہو۔ (آیو قعیم فی الحلیہ) اور مردہ اوگوں کے متعنی بحد کمنا تو انتہائی پر اہے۔ مسوق کستے ہیں کہ میں حضرت ہا گئے اس پر احدت کرب کست کرتا ہوں نے موض کیا اس کی کیا وجہ ہے ' فرمایا الله اس پر رضت نازل فرمائے' میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے ' ابھی تو آپ لعنت کردی میں اب رحمت کی وعائر نے گئیں؟ فرمایا آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخاري والقص عند ابن

المبارك)

مردوں کو گانی مت دو اس کیے کہ دوا پنے سے کو چنج محے ہیں۔

ایک دوایت ہے۔

لاتسبواالاموات فتو ذوابمالاحياء (تدى-مغيوبن بعيد) مردد كورامت كواس د زعدل كو تكيف موكد

ایک مرتبه ارشاد فرایاند

أيها الناس احفظوا في اصحابي واخواني واصهاري ولا تسبوا ايها الناس افا مات الميت فاذكر وامنه خيران

اے لوگوں! میرے رفتاء میرے معاقبون اور والدوں کے سلط میں ای نوان کی حفاظت کرد اور احمیں گالی متدواے لوگوں جب مرب والا مرحائے قراس کا ذکر مطالی کے ساتھ کرد-

یہ بات نابت ہو چک ہے کہ بنید پر قاتل مسین مونے کی دیثیت سے لعنت کرنا جائز نسی ہے اب اگر کوئی منص یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محس یہ کہنا درست ہے النبی کہ اللہ مسین کے قاتل پر لعنت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت

<sup>(</sup>۱) ابو منمور ویلی نے میاش انساری سے قش کیا ہا حفظونی فی اصحاب واصهاری قاری و مسلم میں ابو سید اور ابو بریرہ کی روابت ہے "لائست واصحابی" ابو واکود اور ترقی میں این مرتی معمون سے "لذکر واسحاسن موتاکم و کفوا عن مساویهم "نسائی می صفرت عائد کی روابت ہے "لاتذکر واموتاکم الا بخیر"

كرنا جائزے ليكن يد كمد دينا بمترے كد أكر قائل وبدے يل مواج والى الله في احت بو المو تكديد إحمال برمال موجودے كم اس نے توب کرلی ہو 'چنانچہ وحثی نے الخضرت ملی الله علیہ وسلم کے با حضرت عزو کا میں کدوا تھا الین جب وہ اسلام لائے تو مالت كفرك تمام كناه ساقط موسي اب اس على كادج سے ان ير من كرنا مح د موكا على الرج كيرو كناه ب لين اس كامر حكب كافرنسين مونا اس ليم كمي قائل كولمون كنف يهليد وكم لهنا واسي كدوه مائب مواقعا يا نسي أكراس نا توبه كرلي تو لمعون كمناصح نيس بأكر تون كنا ضورى ي ب وقوب كي قديد كاست كاركى علوكا اخال باقد رب عطرات عال و سكوت يى ب يى بىتر بعى بهد بم لي تعميل اس لي كى كد لوگ لعنت كے باب من ابن دبان كو آزاد چموز ديت ميں اورب خیال نمیں کرتے کہ مارا تعن کرنا شرق مدود میں ہے یا نمیں مدید شرف کے مطابق مؤمن اعنت کرنے والا نمیں مو آااس منس كيسواجو كفرر مركيا بوسمى را لعنت ندكرني والميع أكر فيركافرر لعنت كرا ومضوص ومعين افراد كا عام ندل بلكه عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حاطین کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے لعنت کرنے سے بمتراللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ند کرے تو چپ بی رہے کی این ایراہم کتے ہیں کہ ہم این مون کی مجلس میں تھے بال بن انی عدد کا در موال لوگ اس کی دشت کرنے گئے اور اس پر زبان طن دراز کرنے لگے ابن مون فامو فی سے سنے رہے او کول نے کمام اس کی دمت اس کے کردہے ہیں کہ اس نے آپ ے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا السوں نے کما قیامت کے روز میرے نامۃ احمال میں دو کے بوں مے ایک لا الدالا الله اور دو سرایہ كه فلال فلال منس كولعنت كى مجعديد اجها لكتاب كه ميرے اعمال ناسع من احتصى بجائے لا الله الله كا ذكر بو- ايك منص ے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مرض کیا: یا رسول الله ا محصے کی تصبحت فرمائیں اسے فرمایا :-اوصيكانلانكون لقاناوام المرانى

ين تجمال كادميت كرابول كم كوت سے لعند ند كاكر

معرت میداند این عرفرائے بین کہ کوت ہے اس طفی کرنے والا منس اللہ کو سخت ناپید ہے کی بزرگ لے است کو الل مومن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے رادی جاد بن زید نے قربایا کہ اگریس یہ کمول کہ یہ قول مرفوع مدید ہے تب بھی کوئی مضا نقد نسي ہے۔ چناني ابو قاده سے اس مضمون كى ايك مديث معقول ب فرمايا يہ

من لعن مؤمنافهو مثل ان يقتله ( باري ملم ابت بن نواك جو فض كي مؤمن كوامن كس وواياب عيداس كولل كرد

ے محت نہ دے یا اسے موت دے دغیرہ تحدیث فریق فل سے

ان المظلوم ليدعو على الظالم حنثى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم

مظلوم ظالم ك لي بدوها كرك ابنابدار في إنا ب يرظالم ك لي قيامت كروز كي زول باق ره جاتى ب-

نوس آفت-راگ اور شاعری : كتاب التماع مي جم اس موضوع بريرماصل بحث كريك بين كد كون سازاگ ب اور الون سارَاك حرام طلا ہے اب ہم آس بحث كا اعاده نيس كرنا چاہدے۔ جمال تك شامري كا تعلق ہے الحجي شامري الحجي اور يُري شامى برى ب- البته شامرى كے ليے استے كووقف كرويا اور اس اينا مقطر بنالينا اجمانس ب مركارود عالم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں:۔

<sup>(</sup>١) عصاسى اصل ديس في-الهد وي عرب ما كوي روايت بهد من دعا على من ظلمه فقد انتصر-"

لان يمتلي جوف احدكم قيحاجتني يريه خير لهمن إن يمتلي شعرا (ملم) سعدين الى وقاص عارى-إين مم

تم میں سے کی کا پیٹ میں سے بحرجائے اوروہ اس فراب کدے یہ اس سے بحرے کہ فعرسے بحر

موت سے کی نے کوئی شعرور افت کیا ای کور وات کی گئ سائل نے مرض کیا: بھلا اس میں دارانتگی کی کیا یاد ہے۔ فرمایا محصدیات بند نسی که مرے اعمال نام من شعر موجود عول - لی بزرگ سے ایک شعر وجما کیا انہوں نے فرمایا شعر کوئی محوده الله كاذكركمد- بسرمال در هعركما حرام ب اورت هعربانا- ليكن شرط يه ب كداس عن كوكي بات شرقي مدود ب معاوزند مو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا:

انمن الشعر لحكمة (١)

باشر بعض اشعار حكت يربوت بن

شعر عموماً مدح دوم کے مضامین پر مشتل ہوتے ہیں اور ان میں جموث کی بدی مخواتش ہے ، تاہم ند مطاق ہوتا پندیدہ ہے اور نه مطلق مدح مرود خود سركاردوعالم صلى الدعليه وسلم ي حضيت حيال بن فابت انسادي سے جو عال كر في كے كما ( خارى وسلم- براء بن عادب ) معرج مالد مي كسكة بي اس وب عن وسع ب الرجه مالد عن ينب كي الموق مي وعدان طرح کے آشعار جوٹ کی دچہ سے جرام نیں کے جانے

ولولم يكنفي كفه غير روحه والجادبها فليت المسائله

(اگراس کے پاس روح کے علاوہ یکھ نہ ہو یا تو وہ اسے ہی لگادیا کا گلنے والے کو بھی اللہ سے ڈر تا چاہیے) اكر ممدح في نيس ب ويد شعركذب من ب الكن أكروه وا تعد عي ب ويد مبالد ماح بوكا اوراب شعركا حن قراد ديا جائے گا کے نکداس سے حقیقت مقبود نہیں ہوتی ملک معدح کی انتقائی ساوت کا میان مقسود ہو تا ہے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم ك سائع باربا ايد شعروه ع ي جن من اس نوع كامبالك ما ي كان كب في منع نيس قرايا مصرت عائشة روايت كولى بين كدايك روزيس چرف كات رى محى اور آپ ايناجو ماي را يخ على في افعاكر آپ ي طرف ديكما تو آپ ي پيشاني ريينے کے قطرات سورج کی روشن میں ستاروں کی طرح جملسلارہ سے میں اس حسین مظرر حرت زور می آپ نے مجھے جرت سے ائی طرف دیکھتے ہوئے پایا قردریافت کیالے ماکشیاکس بات پر جرب کردی ہوئیں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پر پینے کے تطرات سامدن کی طرح چک رہے ہیں اگر او کھر فل آپ کو وکھ لیا تواہے اشعار کا مج معدان آپ کو قرار دیا ا تے دریافت کیا: او کیر کہالی کیا کتا ہے میں سنے بیدونوں شعرون می کرستائے۔

ومبرامن كل غبر حيضة وفسادمر ضعوداءمغيل وانانظرت الى أسرة وجهه برقت كرق العارض المتهال ١٠٠٠

(ده (ممدح) چنس کی کدورت سے دورہ پلالے کی فرانی سے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے ،جب میں اس کے ہرے کے فطوط رکھا ہوں تووہ ایے دیے بی چے بادلوں میں کل می ا

الخضرت ملى الله عليه وسلم في العرب والالالم مودا الورسي بينال بدوسه وا اور قرايات جزاك الله خيرايا عائش معاسر رمت منى كسرورى منكريل ولاكل البوة)

<sup>(</sup>١) يد دوايت كآب العلم اوركاب الماري مي كذر يكي يوروي عاد غفاردايان حاسب في كيني

وسوس آفت- مزاح : یه بهی معن اور ناپشریده به ایکن اگر فروی بو و اس می کوئی مضا کند دسی ب- سرکاردوعالم مثل الدوليدوسلم في ادشاد فرايان

لاتمار احاك ولاتمار حمارتنان

د اليد مالى كات كاف ادرنداس عدال ك

ان سلطے میں یہ اخراض کیا جاسکا ہے کہ بات کا نے سے مع کرنے کی وجہ تو بھی تن آئی ہے اس میں وا تعد منظم کی توہن ہے 'اور اسے انقت میں جٹا کرنا ہے 'کین مزاح میں نہ کسی کی ابانت ہے اور نہ اسے انقت پہنچانا ہے 'یہ ول کی اور خش دلی کی علامت ہے کہ ول کی میں مبالقہ کرنا یا اس پر مراومت کرنا بھی ممنوع ہے ' علامت ہے کامطلب یہ ہوا کہ دل بھی تھیل اور بزل میں مضفل سے 'کیل آئرچہ مباح ہے بھین اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے ' مرادمت کا مطلب یہ ہوا کہ دل بھی تھیل اور بزل میں مضفل سے 'کیل آئرچہ مباح ہے بھین اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے ' افراط اور مبالقہ کرنے ہے بھی زیادہ آئی ہے 'اور زیادہ بھنے ہے آدمی کا دل مجدہ ہوجا تا ہے اور اس کی بیت ختم ہوجا تی ہے بھی او قات دلوں میں کینہ پیدا ہوجا تا ہے 'اور آئر بنسی میں یہ عیوب نہ ہوں تو بشتا پر انسی ہے۔ چنا مجہ رسول آئرم صلی اللہ علیہ و سلم

انى لامار حدولا اقول الاحقاد ٢) ص دل كل شرور كرما مول كين كائي ملاده يجد حس كتا-

کین یہ آپ ی کی شان ملی کہ خوش طبی اور ول کی کے مواقع یہ جی زبان سے کلتہ من ہی 100 وہ مرب لوگ خواووہ ڈبدو تقوی کے کتے ہی املی درجے پر فائز کیوں نہ ہوں دال کے کہ چیس قدم رکھے کے بعد گذب سے اپنا وامن بچاتے پر کادر خیس رہے ان کا مقصد لوگوں کو نسانا ہو تا ہے خواہ کئی طرح بھی بشاکیں رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

أن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوي بها في النار ابعد من الشريار ٣)

آدی ایج ہم نینوں کو ہمائے کے لیے ایک بات کتا ہے اور اس کی وجہ سے جمع میں ریا ہے بھی دور جا برات کی در جا

<sup>(</sup>۱) بردایت رافع بن مذی عمل علی محل ب (۲) بردایت پسلے بی گذر بھی ہے۔

<sup>(</sup> ٣ ) يه روايت بحي يملح كذر چكا بـ

حضرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں جو زیادہ ہنتا ہے اس کا رُعب ختم ہوجا تا ہے جو دل کلی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں كرتے ، جوايك كام زياده كرتا ہے وہ اى كے حوالے سے پہانا جاتا ہے جو زياده بولا ہے وہ آكثر فلطيال كرتا ہے اورجو زياده فلطى كرياب اس من حيا كم موجاتى باورجس كى حياكم موجاتى باس من خوف وخدا باتى شين ريتا اس كاول مرده موجاتا بعلاوه أزيس بسنا آخرت سے خفلت ير محى ولالت كرما ب الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

لوتعلمون مااعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا (تارى وملم-الن)

أكرتم وه باتي جان اوجوش جانتا مون تورد و فياده اور بنسوكم

ایک منس نے اپنے بھائی سے بوجھا کیا جہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا اس نے کیا ہاں معلوم ہے ، بوجھا اکیا سے بعی معلوم ہے کہ دونرخ سے لکنا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے کما یہ معلوم جس دریافت کیا: پھر کس بات پر اتنا بھتے ہو کتے ہی کہ اس منظوے بعد سی نے اسے بشتے ہوئے نہیں دیکھا عمال تک کہ انقال ہوگیا۔ بوسف ابن اساط کتے ہیں کہ حسن بعری تعیل سال تك دسي بني الماجا الي كم عطاء التلى في جاليس سال كاطويل عرصه بغير بني كذارا وبيب بن الورد في محد لوكول كو عيد الفطر ك موقع ير منت موت وكوكركما ، أكر الله في ان لوكول كو بنش ديا به قويد فكر كذا رول كاشيوه نيس ب اور أكر ان كى مغفرت نسين موكي توبية ورف والول كي شان نسين- عبدالله بن الى معلى تم نستا مواد كيد كر فرايا كرف عنه ممال! بنية مو كيابتا تمهارا كفن وهل كر الميابو الين موت قريب المئي بوابن ماس فهات بي جو مخص كناه كرك بستا بوه وو ما موا دوزخ مي جائ کا محمین داسع نے کسی فض سے بوچھا کہ اگر تم جنت میں کسی کورو تا ہوا دیکھولو کیا جہیں جرت نہ ہوگی اس نے کہا: النظامو کی بھلا جنت بھی کوئی دونے کی جگہ ہے فرایا اس سے زیادہ جرت اور تعب اس مخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنتا ہے بھلا دنیا بھی ہننے کی جنت کی مرکار دد جگہ ہے 'یماں یہ بتلا بنا ضوری ہے کہ نہی دہ ذموم ہے جس میں آواز ہو ' تعبیم (بلا آواز کے مسکرانا) ممنوع نہیں ہے ' سرکار دد عالم ملى الله عليه وسلم اى طرح مشرايا كرتے عصر (١) قاسم مولى معاويد روايت كرتے بين كد ايك أعرابي سرخ اونث يرسوار ہوكر الخضرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اور سلام كيا ،جب بمى وه محد يوجيف كى فرض سے سركار دو عالم مكى الله عليه وسلم ك قريب جائے كا راده كريا اون بحرك جانا اورات دور لے جانا محابة كرام يدو كھ كر سنے رہے الاعروه دیماتی اونث کو قابو میں نہ کرسکا اور کر کر ہلاک ہوگیا۔ محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اونث نے اپنے سوار کو کر اکر ہلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو مرکبالیکن اس کے خون سے تمہارے مند بھرے ہوئے ہیں (ابن البارک فی الربد مرسلاً)۔جس ہنس سے وقار متأثر ہو' یا رعب ختم ہوجائے وہ بھی ممنوع ہے معنوت مرز فراتے ہیں جو بنسی کرنا ہے وہ بلکا ہوجا ناہے محمد بن المشكدر كہتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے بیٹے! بچوں کے ساتھ ہی مت کر ، وہ تہاری عزت نیس کریں مے مسعید بن العاص نے اليدبين كو هيمت كى كراب بيني برياب أدى سه أبى مت كروه تحديد القربوجائ كا اورند كيف به أسى كروه تحديد برك موجائے گا۔ حضرت عمربن عبدالعن قرائے بیں خداے درو مزاح سے بع اس کے کہ مزاح سے داول میں کیند پر ا مو آ ہے اور وہ برائی کی طرف کے جاتا ہے قرآن کریم کو اپنی تعظمہ کا موضوع بناؤ اس کے لیے جلسیں قائم کرد اگریہ بات کرال گذرے تو اچی باتیں کو اچھے لوگوں کا ذکر کرد۔ معرف مرف وگوں سے بوجھا کیا جہیں معلوم ب مزاح کومزاح کیوں کہتے ہیں انہوں نے کما: نس فرایا یہ ازام سے بس کے معنی ہیں دور کرنا میو کد نسی سے آدی تن سے دور موجا اے اس لیے اس کانام مزاح رکھ دیا کیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نبت کی تی ہے کہ شق کے بچو شرات ہوتے ہیں مزاح کا شموعداوت ہے بعض بزرگوں نے کما ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>( 1 )</sup> يه روايت محى بيل ابواب من گذر چى ب

<u>آنخضرت صلى الله عليه وسلم كامزاح : يه صح ب كه الخضرت ملى الله عليه وسلم ب اور آب ك رُفتاء وامحاب ب</u> مزاح معقول ہے ، لیکن آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کریا می نسی ہے ، اگروا تعد کوئی فض اس مزاح پر قادر ہوجو سرکار ددعاكم صلى الله عليه وسلم عد معقل عدور جسى آب كامعاب كاربندرسي تويد ندموم عدادرند فيريسنديده الكدايك درب میں مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جموث کی آمیزش تھی نہ کوئی الی بات تھی جس سے دو سروں کواپذا موتى مونداس مين مبالد تما علك آپ شاذو نادرى مزاح فرمايا كرية من اگر كوئي فض مزاح كان تمام شرائط كو مملي طور پر قبول كرسكا بوقوات مزاح كا اجازت ہے۔ كتى جيب بات بى كم آدى مزاح كو بيد منالے اورات دودوشب كے مضظے طور پر اناے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ طلبہ وسلم کے قل سے جمعت مارے اور یہ سمجے کہ میں آپ کی اِتّام کردہا موں۔ یہ ایا ى ب جيے كوئى فض دن بحر مبيوں كا كميل تماشا ديكمارے اوران كے ساتھ لگا بحرے بحريد دموى كر فساك كم ميرا عمل مج بي اوردليل بدب كد سركارووعالم صلى الدعليه وسلم في حديد موز حضرت عائشة كو مشيول كاكميل تماشاد يمين كي اجازت دى من استدلال غلطب سيات إورب كه صغيره كناه إصرارت كيره موجاتا مل صغيره بن جاتا اليد است فغلت بديري المبية - الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزال معزت الديرية في ال روايت كي روشي من ديكه فرات بي كه بم نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ ہم سے دل کی فرات ہیں فرایا: ال الیکن میں اس میں بھی جن بات ہی کتا ہوں (تذی) مطاء كتي بين كداك من ف حضرت مدالله بن عباس سے بوچهاكد كيا أتضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بهي فرمات من والي: بال! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرمایا: آپ کا مزاح یہ فعاکد ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازداج مطبرات میں سے کسی کو كرا عظاكيا اور فرمايا است بنو الله كا شكر اواكو اوراس كاولهول كروامن كي طرح وامن بعاد-(١٠) حضرت الس روابت كرتے بيں كه الخضرت ملى الله عليه وسلم الى انداج مطرات سے وو مرے لوكوں كى بد نسبت زياده دل كى فرمايا كرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبتم فرمایا کرتے تھے۔ ( ۳ '۳) موی ہے کہ ایک بور می مورت آپ کی فدمت میں ما ضربوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی فور تی جنت میں نہیں جائیں گی وہ فورت یہ س کردونے گی اب نے فرمایا کہ بھی تم اس دوز بورْمی نیس ریوگی الله تعالی فرات بیند ( ه ) اِتَّا اَنْسَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَا اِنْسَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَا اِنْسَانُا هُنَّ اِنْسَانُا هُنَا اِنْسَانُا هُنَا الْمُنْسَانُا هُنْ الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْ الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَانُا هُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَانُا مُنْ الْمُنْ أ

ہم نے ان عور توں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ بعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں۔

زيدابن اسلم روايت كرتے بين كر أُمّ ايمن ناى ايك مورت آپ كي خدمت مين ما مربولي اور كينے كى يا رسول الله إميرے شوہر آپ کوملاتے ہیں اپ نے فرمایا: تیرے شوہروی قوہیں جن کی آگھ میں سفیدی ہے؟اس نے مرض کیا بخدا ان کی آگھ میں سنیدی نیں ہے؟ آپ نے فرایا: نیں اس کی انکو میں سنیدی ہے اس نے مرض کیا خدای مم اس کی انکو میں سنیدی نیس ے وایا: ہر فض کی آ کھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( ١ ) ایک مورت نے مرض کیا: یا وسول اللہ مجھے سواری کے لیے اون مطا كريس "آب فرايا: من تيري سواري كے ليے اون كا بچه دول كا-وہ كينے كل "بچه ميرا يوجه كمال أفواسك كا جھے قراون ديجا آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسانسیں ہو تا جو اونٹ کا بچرند ہو ' (ابوداؤد' ترفدی۔ حسن ) یہ تھا آپ کامزاح 'صاف ستمرا اور پا کیزہ۔ ہر طرح كى كدور تول سے خالى - حعرت الس روايت كرتے ہيں كه حعرت ابو طلق كے ايك اوكا تعاجس كا نام ابو عمير تعا 'اس نے ايك

<sup>(</sup>١) يدروايت يمط مي كذر يكل ب- (٢) يجعاس روايت كااصل ديس في- (٣٠٣) يدروايتي كذر يكل يرب

<sup>(</sup> a ) ما كل تدى من حري حن كى مرسل دوايت ( ١ ) يد دوايت تجرين بكاد الكتاب التابد والزاح من نقل كى ب اور اين الى الدنيا ف مدة البم الغربي سے كا اختلاف كے ساتھ نقل كى ہے۔

منا پال رکی تقی جس سے وہ کمیلا کر اتحاء آپ جب ابو اللہ کے گر تشریف لے جاتے اس نے سے وریافت کرتے بالباعمير مافعل النغير (اے او مُيرا مناكيا مولى)- (عادى وسلم) جعرت ماكثة دوات كرتى بي كدين جل بردين آپ ك ساتھ می ایک دوز آپ نے جو سے فرایا اے مائشہ آؤدوڑ لگائی دیکمیں کون آکے لکا ہے۔ میں نے اینا دورہ مضبوط باندھ لیا اور زشن پر ایک نشان لگا کر کمڑی ہوگی ہم دونوں دوڑے " انخفرت صلی الله علیہ وسلم آھے کیل سے "اور فرایا یہ ذی الجاز کا بدلہ ہے ان الجازے واقعہ کے بارے میں معرت ما تھے کے اللہ کہ ایک موز الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لاسے میں ذی الجاز من من مرب والدر يصابك جزد عربيها قا الب في عدد وجرا في من في الاركوا اور ماك في الب مرب يجيد والم الكي مع مكرند سك (١) كايك روايت ك الفاظ يه بيل كم بللي بارجب من آب ك ساته وواي و الح يكل عن ليكن جب من فريد مو كل اور يم دونون عن دو ومولى قو آب اك كل مع (نسائي ابن ماجه) - معرت ما تشد فرماتى بين كه أيك روز سركاردد عالم صلى الله عليه وسلم ميرے كمريس مح اور سوده وسع دميز بھي موجود تعين ميں نے ويره تاركيا اور آپ كياس لے كر آئى اورسودة الله كما كاماة واكن اليس جمع ورويندنس باليس في كما كما كوادود بن تسارت مع بر الدول ك واكن اليس من چكول كى يمى نيس من فيليك من سے جربود ليا اور ان كے معرب كل وائ الحضرت ملى الله عليه وسلم بم دونوں ك درمیان بینے تے اب اپناپاؤں پھیلالیا اکد سودہ بی محدے بدلد لے عین چنافچد انبوں نے بھی پلید بن سے حربرہ لیا اور میرے من پر ال دوا آب اس مطر کو دیک کر مسکرات دے (او مامل الميرين بكار) دوايت ہے كہ فتاك بن سفيان كا في تمايت برمورت آدى تع جبوه الخفرت ملى الله عليه وسلم في وست في ربيت كرنے كے ليے ماضر بوت و كنے كے كه ميرى دو بیویاں ہیں جواس مُرخ مورت (معرف مانشہ) سے بھی نوادہ فریسورت ہیں اگر آپ محم دیں قوان میں سے ایک آپ کے لیے آزاو كمدول-ياد رب يدواقد بردك كاعم نازل مولے سے بسلے كا ب عائشہ ان كى يہ بات من ربى تعين انہول في دريا فت كيا كه تم زياده خوصورت مويا تمماري وونول مويال زياده حسين بن متحاك يه جواب ديا من زياده خوبصورت مول آپ حضرت عائشہ کا سوال اور متحاک کا جواب س کر مسکرا دیے کول کہ وہ بر صورت کے باوجود خود کو حسین کمدر ہے تھے۔ (۲) ملتمہ ابوسلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارووعالم ملی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان میارک و کھاو کھا کر جسادے تھے 'یہ مظر د کھ کر میندین بدر الفراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بخدایس است بیوں کو معی پیار نہیں کرنا وہ جوان بھی ہوجاتے ہیں اور ان كدا ومى بمى نكل آتى بي آب قارشاد فرمايات

من لاير حملايو حماس) جو من رم نيس كرماس رجى رم نس كياما ما-

ا المخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی جمیز جا اور آئی ڈاتی ہے واقعات منقل ہیں ' فاص طور پر بھی ' اور حوراق ا کے ساتھ کیونکہ ان کے ول کزور جوتے ہیں ' آئی ہے جب کا مقدر ان کے شعف کا علاج تھا ' نہ کہ محض فوش فعل اور ول گی-ایک مرب حضرت مُبیّب من کھا رہ اور ان کی ایک آئی میں الکیف تھی ' آپ نے ان ہے فرایا ، مبیب! تم عن کھا رہ ہو' حالا تکہ تمہاری آئی دکھ وی ہے تانہوں نے مرض کیا ہیا رسول اللہ ایک ووسری واقعہ سے کھا رہ ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب س کر ان اپنے کہ آپ کی کیاں فا ہراو کئی (این ماجے۔ سیب بار واقعہ ہے ہے فوات این جیرانساری کم معقر کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل بھے دیں لی معرت ماکشہ فروۃ بدر میں آپ کے جراہ قیس تھی۔ (۲) نیرین بکارے میدافلہ بن حسن سے مرسل نقل کی ہے اور دار تعنی نے بھی معرت دار تعنی نے بھی معرت دار تعنی نے بھی معرت ابو برج بھی معرت ابو برج کی دوایت نقل کی ہے۔ ( سو ) ابو بعل میں معرت ابو برج کی دوایت بھی اس معمون پر معمل ہے۔ اس معمون پر معمل ہے۔

والے راستے پر بنو کعب کی کھ خوا تین کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوئے الفریق مل اللہ طبقہ وسلم ادھرے گذرے توان سے دریافت كاكمة تم يهال كول يفي موسة مو انهول في موالينظ ويرفي المنظر مرفق من الناجوراون عداس كم في دى مؤاد بامول جب آپ واپس تعریف لاے تب بھی وہ محالی اس جگہ موجود تے " آپ نے فرایا: اے ابو مبداللہ اکیا تسارے اونٹ نے سر کئی نس چودی وات کے یں کریں فاموش ما اور شرخ سے باقیان مولیا ان داقد کے دورب می اب کور کا شرم ک وجدسے راستہدل دعا ' پر میں مدینہ منورہ میں ماضر ہو کر مشرف بد اسلام ہوا ایک دوز میں مجدمیں نماز پڑھ رہا تھا استے میں آپ تشريف لے اے من بد ملاكو طول دينا عال اب مرب قيب تشريف الد اور فرايا ماز كو طول نه دو من تهارا عظر بول نمازے فارغ ہوا تو آپ لے جمع سے فرمایا: اے ابو عبداللہ ایما تمارے اونٹ نے سرتھی نیس چھوڑی۔ آپ کی زبان سے بیہ ارشادين كرين فاموش ربا اور محديد است الخافا فالب الحكدين أب كود كوكر حسب سابل راوفوار افتياد كرف ال آب كى تفريح يرندين ايك دور آب مع عرامامااس مال مي دواك آب كدي سوادة اور آب كدونون ياون ايك جانب رکاب پرد کے ہوئے تے ' محے دکھ کر آپ نے محروی جملہ ارشاد فرایا جمل نے مرض کیایا رسول اللہ! جب سے مترف ب اسلام موا موں اونت نے سر کئی چموڑ دی ہے آپ نے فرمایا: الله اکبر الله اکبر اسد الله اس فض کوبدایت مطاکر وادی کتے ين كرالد في المين حن اسلام سے نوازا اور مرابت كى راه د كھلاكى (طرانى كير- زيدين اسلم) معملن الانسارى ايك خوش طبع اور بس کھ آدی سے ایک دالے می شراب می با کرتے ہے 'شراب لی کر کار مد بات قادی انہیں آپ کی درمت میں لے كرات السي جوالي عادر محام مى التي جولول عدارة الكرودكى محافي واسي بامت كرة موك كما فدا تحديد العنت كرب " الخضرت ملى الشعلية وسلم في ان محال كرامني ب مع كالدو فريل است لكى بات نه كوي الشداوراس ك رسول سے مجت كرمائي ان كى مبت كان عالم قاك مديد موزه كو بازالدان يل جب مى كوئى يزبكنے كے ليے آئى إكوئ خانج فروش ان کی طرف لکل آیا تو وہ آپ کے لیے معور خرید ہے اور یہ کد کرچش خدمت کرتے کہ یا دسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیوں کے قاضے کے لیے آنا واسے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض كرتيا رسول الله فلال جزى قيت ديد ديج آب فرائع بمي ده جزاة في يمن مديري في موس كرية اس دفت مرياس. پیے نیں تے اور میری خواہش تنی کہ آپ وہ چر ضور تاول فرائی۔ آپ میرا کرقیت اوا فرادسیت سرمال اس طرح کی خش بعليال مباح إل- ليكن الناريدادمت كمنا فراي

كيار بوي أفت إستراء : كى لادال أوالا مى بعديده عمل سي بي الداس عدد مول كوانت بولى بارى تعاتی کاارشاد ہے۔

يَّا يُهُا الَّذِينَ امْنِوُ إِلَّا يُسْخَرُ فَوْ أَمِنْ فَوْعِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْر آمْنَهُمُ وَلا نِسْاءُ مِنُ نِسَاءِعَسَى أَنْ يَكُنُّ حَيْرُ أَيْنُهُنَّ (١٠١٦م١١)

اے ایمان والونہ و مردول کو مردول پر استا چاہیے کیا جمب ہے کہ جن پر جستے ہیں) وہ ان (جست والوں) نے (فدا کے زدیک بمر ہوں) اورنہ موروں کو عوروں بہنا جاہیے کیا جب کہ وہ ان سے بحر موں۔

مسؤ کے معلی بردان و محقرے ارادہ ہے می کے میداس طرح بیان کراکہ سنے والے کو اس اے مشار قال ہے بھی ہوسکتاہے اشارے کنائے ہے بھی اور اس مع قبل کی لقل کرنے ہے بھی۔ اگر ہی بہت ہو تو پہ فیبات ہے اور سامنے ہو تو منظروا منزاوے اگرچہ یہ فیب نیس ہے میں فیبت ہے کمی طرح مجمی تین ہے معرت ماکد افراق میں کہ میں ایک آدی کی افل آباری و الحضرت ملی الدر ملیدوسلم نے ارشاد فرایات

واللما احبالي حاكيت انسانا ولى كذاو كذاؤا برواؤر الرواي

ہائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی جمیب حالت ہے کہ بے قلبند کے ہوئے نہ کوئی چھوٹا کناہ چھوڑا نہ بدا کناہ (چھوڑا)۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تغیرے معلوم ہوا کہ مؤسن کا ذاق اوراس کے کی عیب ولائل پر ہنا کا ہیں داخل ہے ' عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو تھیجت فرماتے شنا ہے جو کسی مخص کو رسم خارج ہونے کی آواز پر جستے تھے ' آپ نے فرمایا تھا۔

علاميضحكاحدكمممايفعل (عارى وملم)

تم اس بات ركول بشته موجس مين خود جلا مو-

ایک روایت میں ان او کول کے انجام کی اطلاع دی می ہے جو دنیا میں او کول کا غراق اواتے ہیں۔

ان المستهزئين بالناس يفتح لأ حدم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئى بكرية وغمافانا جاءاعلق دونه تم ليفتح لهباب آخر فيقال لههلم هلم فيجيئى بكريه وعفه فاذا اتاها غلق دونه فما يزال كللك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابى النياعن الحسن

نوگوں کامذاق اڑا نے والوں کے لیے جند کا ایک درواند کھول دیا جائے گا'اور ان سے کما جائے گا آؤ' جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں کے درواندہ بھر کردیا جائے گا۔ گردوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ'وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے' اور دروازہ بھر کردیا جائے' ای طرح ہو آ رہے گا ایک مرطدوہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کما جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں کے نہیں۔

حضرت معاذبن جبل مركارود عالم صلى الله عليه وسلم كابيرار شاد نقل كرت بين

من عیر اخام لنب قد تاب منه له یمت حتی یعمله (تنی) جو مض این بمالی کوایے گناوی عارولائ کاجس سے اس فے قبہ کرلی ہو تو وہ (عارولانے والا) اس کناه

من جلا موئ بغير نسي مرع كا-

یں ہو دوایات کا ما حصل ہی ہے کہ دو سمول کی اہات و تحقیر کرنا اور ان کا ذاق اُڑا تا جائز نہیں آیت کریہ میں اس کی وجہ بھی بیان کردی کئی کہ تم جن لوگوں پہنے ہو اور انہیں گرا تھے ہو ہو سکتا ہے وہ ہم ہے اجھے ہوں کسی پہنا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کو اُزیت ہوتی ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے مزاح کی تفسیل مرزشتہ صفحات میں کی جانگی ہے 'یہاں صرف اتنا عرض کرتا ہے کہ صرف وہ اِسترا جرام و ممنوع ہے جس سے کسی کو اُزیت ہوتی ہوتی ہوتی من اُنہا کہ کی زبان سے محتکم کے دوران کوئی فلد جملہ یا افتا کل جائے اس پہننا یا کسی کے لیے کی نقل آبارنا 'یا کسی بدخل آدی سے می کی زبان سے محتکم کے دوران کوئی فلد جملہ یا افتا کل جائے اس پہننا 'یا کسی کے لیے کی نقل آبارنا 'یا کسی بدخل آدی سے میں کہنا ہو گئی کی زبان سے محتکم کے دوران کوئی فلد جملہ یا افتا کل جائے اس پہننا 'یا کسی کے لیے کی نقل آبارنا 'یا کسی بدخل آدی سے میں کہنا ہو گئی ہو گئی کے لیے کی نقل آبارنا 'یا کسی بدخل آدی سے ا

کمناکہ کہ تم کتاا چھالکھتے ہو'کی دراز قامت بہت قدر 'مولے' اسد درجہ دیکے ادی پر بنسنا' یا کسی کے نقصان پر بنسنا'اس طرح کے اِستہزاء و مشخرے مع کیا کیا ہے۔

بار ہویں گفت۔ اِفشائے راز : کسی کا راز ظاہر کرنا ہی معہ کی گھاس میں بھی ایذا ہوتی ہے 'اور دوستوں اور شِناساؤں ک حق تلنی ہوتی ہے۔ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي ام انقرابوداور تزيد باين

ايك مديث من عند الحليث بينكم المانق (ابن الديا- ابن شاب مرسلا)

تهادى اجي مفتكوامات ب

حضرت حن فراتے ہیں کہ کمی بھائی کی وہ بات جے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کردیتا بھی خیاشت ہے موی ہے کہ حضرت معاویہ ا نے ولید بن عقبہ سے کوئی بات کی 'انہوں نے اپنے والد کے باس جاکر کھا آباجان! امیر المؤمنین نے بھے سے ایک بات کی ہے 'اور
میرے خیال میں جو بات بھے سے کی گئی وہ آپ پر ضور ظاہر بھی کے۔ انہوں نے کھا بیٹے! امیر المؤمنین کی بات بھے سے بیان مت کو،
اس لیے کہ جب تک آدمی رازچھپائے رہتا ہے وہ اس کے افتیار میں رہتا ہے 'اور جب ظاہر کردیتا ہے تو وہ سرے کے قابو میں چلا
جا آئے۔ ولید نے کھا کیا باپ اور بیٹے کے در میان بھی کی بات ہے 'انہوں نے جواب ویا آگر چہ باپ اور بیٹے کے در میان ایس
بات نہیں ہے تاہم میں یہ نہیں چاہتا کہ تہماری زبان افضائے راز پر کھلے 'ولید کتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے اس واقع کا
ذکر کیا انہوں نے بچھ سے فرمایا: تیرے باپ نے تھے خطاء کی قلامی سے آزاد کردیا ہے۔ سرحال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے 'اور
یہ حرام ہے آگر اس میں کسی کا ضرَر ہو تا ہو'اگر ضرَر نہ ہو تب بھی کینگی کی طلامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب التحبۃ میں بہت
سے کھی لکھ بھے ہیں 'دیارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیرہوس آفت جھوٹا وعدہ: جانا چاہئے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے ' پھر بعض او قات ننس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا' اور اے وفاکرنے پر آمادہ نہیں ہوتا' اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امریفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پاکٹھا الگذیب امکنو الوقود و المحقود (پ۲ر۵ آستا) اے ایمان والوقود کو پورا کو۔

آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعدہ کو عطیہ قرار رہا ہے'(۱)جس طرح علیہ واپس نبیں لیا جا آ اس طرح وعدہ کرے اس کے خلاف کرنا بھی معج نبیں ہے'ایک مرجدارشاد فرایا۔ الوائی مثل اللدین اوافضل (ابن ابی الدنیا'ابو منصور دیلی)

وعده كرنا قرض ديين كرابرياس سے افضل ب

اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پیغیر حضرت اساعیل علیہ السلام کے اس دمف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے

ہم کے تنے ، مشہور ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام نے کسی فض سے کمیں علنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ فخص بھول کیا، جب کہ انہیں
وعدہ یاد رہا اور وہ اس فخص کی آ ہے کے انتظار میں با نیس روز تک اس جگہ فحص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں
عرفی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ قریش کے ایک فخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں
نے ہم رضا مندی خالم بھی کدی تھی ' بخدا میں بائی ففاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے ہم کواہ رہو
کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس فخص سے کردی۔ عبداللہ بن ابی المختصاء کتے ہیں کہ میں نے قبل آز نبوت آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی 'اور اس کی کچھ قیت میرے ذمتہ باتی رہ گئی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں
اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی 'اور اس کی کچھ قیت میرے ذمتہ باتی رہ گئی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ بیس ٹھریں
اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی 'اور اس کی کچھ قیت میرے ذمتہ باتی میں میں مسود ہے این ابی الدنیا نے کائ المحت اور

ر ا کا ہے رواعت جران کے اور عدال جات ہیں اس کے ایو ہے۔ خرا کلی نے مکارم الاخلاق میں حسن سے مرسلا فلس کی ہے۔ میں ہاتی رقم لے کر آنا ہوں کین میں اس دن بھول کیا و مرے دن بھی جھے اس کا خیال نہ آیا تیرے دن وہاں بھیا تو آب اس جگہ موجود تے بھے دیے کر آپ نے فرمایا ہمائی! تم نے تو بہیں مشقت میں ڈال دیا ہیں تین دن سے یہاں تہمارے انتظار میں بھوں را بوداؤد) ایراہیم ابن آدہم سے کسی فضی نے بوچھا اگر کوئی فضی کسی سے ملنے کا وعدہ کرنے ادراس کا دقت بھی مقرد کردے بھروہ فضی نہ آئے تو اس کا رکتنی دیر انتظار کیا جائے 'آپ نے فرمایا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے چھررہ آنخضرت صلی فضی نہ آئے تو اس کا رکتنی دیر انتظار کیا جائے 'آپ نے فرمایا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے چھر کر کے افتا اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرماتے (۱) حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کسی سے وعدہ کرتے افتاء اللہ علیہ وسلم بھر کہ میں ہو تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ثلاث من کن فید فہو منافق وان صام و صلی وزعم اندمسلم افا حدث کنب و

اذاوعداخلف واذائتمن خان (عارى وملم)
تين باتي جس مي بول وه منافق ہے اگرچ وہ دونے در کے نماز پر مع اور يد دوئى كے كمين ملمان بول اللہ يك كم يس ملمان بول اللہ يك كم جب بات كرے قو جمون بولے وجمع كرے قو بورا شرك اس كے پاس امات ركموائى

جے وقی سے مرکاروو مالم سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوایت نقل کرتے ہیں۔
اربع من کن فید کان منافقا و من کانت خلقمن النفاق حتلی یدعها افاحدث
کذب وافاو عدا خلف وافاعاهد غدر وافا خاصم فحر (بخاری و مسلم)
جی فض میں چار ہائیں ہوں وہ منافق کا ل ہے اور جی میں ان چاروں میں سے ایک ہواس میں ای قدر
بغال ہوگا یماں تکہ کہ وہ اے ترک کوے ایک ہے کہ جب بات کے توجوث ہوئے وعدہ کے وظاف

كر عدكر و فريب دے جھزاكر و كاليال دے-

(۱) اس مداءت کی کوئی اصل مجھے دیں لی۔ (۲) ابوا تشیم کا قصد زندی کے والے سے کتاب الأکل میں گذرچکا ہے لیکن اس میں حضرت فاطمہ کا ذکر فنیں ہے۔

السلام كى بريون كا چا بتلايا تما اوراس كا انعام به ما كا تماكه مين جران بير الله الله الله بين منات جنع من داخل مون الوكون في اس فض کے سوال کو ان حقیراور معمول سمجماکہ آئی بھیوں اور تھا اس فض کے ساتھ کا مقصد من کی اور بدواقعہ ضرب الشل ك حيثيت المتياد كركيا چنانچه كما جائل

اشحمن صاحب الثمانين والراعى (ابن عان مام المموي أتى جيرون اوران كے چواہے كم الك سے زيادہ بھيل

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرادی ہے ارشاد مین ليس الخلف ان يعد الرجل وفي نيتمان بفي الدواكد تقي نيداين رقم)

دعدہ خلافی سے خسی ہے کہ آدی دعدہ کرے اور اس کی نیت سے ہو کہ وہ دورہ ہو ا کرے گا۔

يرددايت ان الغاظ من مجى معقول ب

اذاوعدالرجل اخاموفي نيتمان يفي فلم يجدفالا اثم عليه جب آدی کی سے وعد کرے اور یہ نیت ہو کہ ودوعد وفاکسے گا اور کی وجہ سے وفائد کرسکے تواس پر

چود بوس آفت۔ جموث بولنا اور فتم کھانا: بيد مى برترى جيد اور معيم كان اناميل بن واسا كتے ہيں كديس نے سركار ووعالم ملى الله عليه وسلم كي وفات مع بعد معرت ابو بكر مدين كو تقرير كرت موسة منا المول في فرمايا كه جرت ك يهله سال الخضرت ملى الله عليه وسلم مارے ورميان اى مكه قيام قراحي جال من كمرا بول، اتا كمه كر حضرت ابويكر دو في محريد مديث بيان فرما كيف

اياكم والكنب فانمم عالفجور وهمافي النار وعليكم بالصدق فانمم عالبرو همافي الجنة (ابن اجد آلال)

جموث سے بچواس کے کہ وہ بد کاری کے ساتھ ہے اور جموث وبد کاری دونوں جنم میں ہیں انتیا اس

اس لے کرید نیل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جند میں ہیں۔

ابوالمامة روايت كرتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انالكنببابمن ابواب النفاق (اين مي)

جموث فِنال ك درواندل من سے ايك وروانه

حعرت حسن فراتے ہیں کہ ظاہرو باطن ول وقعل اور مرحل و توج کے اختلاف کو نفاق کتے ہیں اور اس اختلاف و نفاق کی بنیاد جموٹ پر موتی ہے 'ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے

كبرت خيانةان تحسناخ اكحديثا ولكبهم صدق وانت لعبه كاذب (عاري في الأدب المفرد الوداؤد سفيان بن اسيد

بنى خانت يه ب كرة الن بمال س كوكى الى بات كه ي وه كل محتاجو اور حال يه بوكرتم اس

صرت عبدالله ابن مسعود مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرية بين. لا يزال العبديكذب وينحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا (يغارى وسلم) بندہ بیشہ جموث بولائے اور جموث کی جبتو میں رہتاہے یمال تک کہ اللہ کے زویک جمونا لکھا جاتا ہے۔

ایک مرجب سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بمری کی خرید و فروشت میں مشتول تے ان میں ے ایک ملم کما کر کر رہا تھا کہ میں اس قیت پر فروفت نہیں کوں گا دو سراتم کما کر کتا تھا کہ میں اس قیت پر نہیں خریدوں گا'اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بھری خریدل ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر گناہ اور كان م اك دايت يس جموث كي يد مزايان كي كل ب

الكنب ينقص الرزق (٧) مموث عدرن كم موتام

اك مرتب آپ في ارشاد فرمايا التحارهم الفجار (تاجرى فاجر بوت بين) محاب في مرض كيا: يا رسول الله! تاجرون كو فاجر کوں فرایا میا میا اللہ نے مع کو طال نسی کیا ہے؟ اب نے فرایا:

نعمولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكنبون (احم عام بيق- مردالة عن بن شبل)

بال إليكن ماجر (جموف ملف أفعات بين اور كناه كمات بين بات كرف بين توجموث بولت بين-

ایک مرتبدارشاد فرمایا:

ثلاث نفرلا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر الهيم المنان يعطيته والمنفق سلعتمبالحلف الفاجر والمسبل ازاره (ملم-ايودر)

تمن آدی ایے ہیں جن سے تیامت کے روز نداللہ تعالی بات کرے گااور ندان کی طرف دیکھے گا ایک وہ جو دے کراحیان جبلائے و سراوہ جو تسم کھاکرا پنا مال بیچ تبیراوہ جو اپنایا جامہ فخوں سے بیچے لٹکائے۔

ارشاد نبوی ہے۔

ماحلف حالف بالله فادخل فيهامثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه الع يومالقيامة (تذي ماكم مدالله ابن انيس)

كوتى فتم كھانے والا فتم كھاكركوئى بات كے اور اس ميں مجتمرے برابر (جموث) داخل كردے توبير (جموث) اس كول برقيامت تك ك ليه ايك (سياه) داغ بن جائ كا-

معرت ابودر فیفاری انخضرت ملی الله علیه وسلم کایدارشاد نقل کرتے ہیں-ثلاث يحهم الله رحل كان فئة فنصب نحره حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على آناه حتى يفرق بينهما موت اوظعن وررجل كان معه قوم في سفراو سرى فاطالوالسرى حتنى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنآهم الله الناجر أوالبياع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان (ام)

تین آدمیوں کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے۔ ایک وہ مخض جو جنگ میں اپناسید آن کر کمڑا ہوجائے یمال تک كر فل كردا جائد الدائد الداراس كرماتيون كوف دے دے و مراده فض جس كاردى را موات إيذا دعا مو اوروه اس كے إيذا برمبركر ما مويمال تك كدان وونوں ميں موت يا سفرى وجد سے جدائى واقع موجائے تیرا وہ مخص جو سمی سرمیں قافلے کے ساتھ مواوروہ لوگ اتا جلیں کدان کے ول میں زمین پرلینے

E.

<sup>(</sup>١) يه روايت الواللة ازدى نے كاب الاساء المنرووين الح حصرى كے حوالے يہ نقل كى يو ميد كى حديث بمر نے الحال ابن معون ميں بھى روايت ك إله مرية كي رواعد الواشيخ كي كماب طبقات الا مبدا نين من

ی خواہش پیدا ہو وہ لوگ آتری اور یہ مخص ایک کوشہ میں نماز برجے گے (اور اتن دیر تک پڑھے کہ) اپنے ساتھیوں کو مواکل کے لیے بیدار کرے تین آدمیوں کو اللہ تعالی بالبند کرتا ہے ایک نوادہ قشمیں کمانے والا تاج و دسرا مکلرفقیر اور تیسرا احسان جانے والا بخیل۔

ان مضامين برمشمل محد روايات حسب ديل إين-

قال ويل للذي يحدث فيكنب ليضحك به القوم ويل له ويل له (الاداؤد تنك) نائي- بنزادين كيم من أبيم من جنو)

فرمایا: اس مخص کے لیے ہلاکت ہوج لوگوں کو جسائے کے لیے جموث ہوئے اس کے لیے ہلاکت ہو "اس

کے لیے بروادی ہو۔

قال: رأیت کان رجلا جاءنی فقال ای قم فقمت معه فاذا اله رحلین احدهما قائم والاخر حالس بید القائم کلوب من حدید بلقمه فی شدق الجالس فیحنبه حتی ببلغ کاهله ثم یحنبه فیلقمه الجانب الاخر فیحده فاذا مده رجع الاخر کماکان فقلت لذی اقامنی ماهنافقال هذا رجل کذاب یعنب فی قبر والی یوم القیام تر عاری مرقی حدیث ا

فرایا: یں نے دیکھا کو ایک فض میرے پاس آیا اور جو ہے کئے لگا چلو میں اس کے ساتھ جل بڑا 'اجع میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا' ان میں ہے ایک کھڑا ہوا تھا اور دو سرا بیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوئے فض کے باتھ میں لوہے کا ایک گرزے جے دہ بیٹھے ہوئے فیض کے باتھ میں ڈال کراتا جرا ہے کہ دہ اس کے

کار موں تک آباتی ہے پراس کرز کر مھنے ایا ہے اور باج کی دو مری جانب میں وال کراہای کر تاہے 'جب
ووا سے کمینی ہے تو پہلی باچ واپن اصل حالت پر آباتی ہے میں کے اس مخص سے جس کے مطاب کے لیے
کما تھا ہو چھا یہ کیا ہے؟ اس نے کما یہ جمونا مخص ہے اسے قیامت تک قبر میں اس طرح عذاب وا جا تا رہے

مداللہ ابن جراد کتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمے دریافت کیا کہ مؤمن زناکر آ ہے؟ فرمایا ہاں جمی ایسا مجمی ہوجا آ ہے میں نے پوچھاکیا دو مجموث بول ہے؟ فرمایا والنہ کا اس کا بھی ایت طاوت فرمائی۔

إِنْمَا يَفْتُرِى الْكَلِبُ الْفِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اللَّهِ لِهِ ١٠٠٣ أَمِن ١٠٥٠) پس جوب افزاء كرنے والے وي لوگ بي جوافد تعالى كم اليوں إيمان فيس ركھت

حرت او سعید خدری روایت كرت بین كه مین قد سركار دومالم صلی الله طیدوسلم كویدوها فرات موت سا ب الله مطبق رقال فری مِن القفاق و فرجی مِن الرنا و لیسانی مِن الْکِنْسِ (۱)

قال ثلاث لا يُكلمهم اللهولا ينظر الهيم ولا يزكيهم ولهم عناب اليم شيخ ذان وملك كناب وعائل مستكبر (ملم الهرم)

(۱) اس كرادى ابن سعيد كر بها على من المرين بيرا فليب في التي التي التي التي كن اس بي الظ في به الوفر جي من الزناااور اس الله كا اضاف ب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة" كرف والابو زهاده مراجموت ولف والابادشاه اور تيسرا مكلم نقير

عبدالله ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اگرم میلی الله علیہ وسلم بمارے کمر تشریف لائے میں اس وقت چموٹا تھا اس لیے کھیلنے چلا کیا میری والدہ نے کہا اے مرواللہ! یمان آؤمیں بچھے ایک پیزووں کی رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہے ہم کیا جم ور ترایا: اگرتم ایسانہ کرتیں تو تسارے نامة اعمال میں ایک جموت کھا جا یا۔ (ابوداؤر) چزوجا جاہتی تھیں "انہوں نے مرض کیا: مجمور ، قربایا: اگرتم ایسانہ کرتیں تو تسارے نامة اعمال میں ایک جموت کھا جا یا۔ (ابوداؤر)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعد هذا الحصى لقسمتهابينكم ثملا تجدوني بخيلا ولاكذابا ولاجبانا (ملم)

رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر الله تعالی جھے ان کروں کے برابر نعتیں مطا فرمائے وی وہ

سب تم لوگول من تقسيم كروالول كرتم جي نه بخيل او هي نه جمونا اور نه برول-

ایک مرتبہ آپ تکید لگاتے ہوئے ہے اس مالت میں یہ آرشاد فرمایا کیا میں حمیں وہ گناہ ہلاؤں جو کیرہ گناہوں میں ہی بدے بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: شرک یافد اور نافرمانی والدین پھر آپ سیدھے ہوکر بیٹہ مجے اور ارشاد فرمایا: جموے بھی کیرہ گناہوں میں بدا گناہ ہے۔(عفاری ومسلم ابو بھی)

حضرت عبداللد ابن عرروايت كستين كمد مركادود عالم صلى الله عليدوسلم إرشاد فرمايات

حضرت الس راوى بين كه مركاردو عالم على الدوليد وسلم في قرمايات

تقبلوا الى بست اتقبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا الشمن فلا يخن وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معرد كما المرام الافلال)

ميرى چه باتي مان او مين جمال على جنت كافت راون كا معابد في مرض كياده چه باتي كياين ولياد جب بات كو تو جموت نه يولو وهده كرد تو خلاف ند كرد الات ين خيانت ند كرد الاين يجى ركو الى م شرمكامول كي حاظت كرد ادر با تول كو (ايزاس) دوك

وقال ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكنب ولما نشوقه فالخضب واماكحله فالنورول المرائي المرائي المرائي المرائي المرائية المرائية

اور فرایا: شیطان کے ایک مورد ایک اورد کی فرشیوب اس کی چنی جموث ب اس کی فوشیو ضمر ب اور اس کا سرمد فرور بید

ایک روز حضرت مزید خطیدویا اور فریا کدجس مکسی سی کنترا بوا بون ای مکد کمزے بوکر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم بے جس به قبیحت فرماتی حق شد مدار مداری ایران

احسنواالی اصحابی تم اللین بلوند مینشواالکلب حتی بحلف الرجل علی الیمین ولید مین طف و بشده به این مین شده در تری نمائی این می میرے اصاب کے ماتھ ایجا ساؤگ کو ایران اور کی کماتھ ہوان کے بعد ہیں۔ پر جموت میں جائے گا یمال تک کہ ایک فض ملف کے گا حالا کد اس سے ملف نیس لیا جائے گا کوائی دے گا حالا تکہ اس سے کوائی درا کی جائے گی۔ وقال: من حلنت عنى بحليث وهويرى أنه كننب فهوا حدالكانبين (ملم- مرة بن جدب) اور فرمایا یو مخص محدے کی مدیث وان کے اور جانا ہو کہ جمور ف جمود وان میں ایک ہے۔ وقاله من حلف على يمين ماتم ليقتطع بمامال المرى مسلم بغير حق لقى اللمعزوجل وهوعليه غضبان الأدر ممر أين مسح اور فرایا ہو مض کی مسلمان کا مال ناحق بتسیالے کے گنادیر جم کھائے وہ باری تعالی سے اس مالت

مسطے کا کہ وہ اس سے ناراض موں ہے۔

موایت ہے کہ ایخفرت ملی اللہ ملیدوسلم فرای ایسے موادی موادی تعل کسنے سے الکار کردوا تھاجس فرای یات جموثی كى حمى ابن الي الدنياني المتست مولى ابن فين أيك مدايت بس ب

كل خصلة يطبع اويطوى عليها المسلم الألخيانة والكنبرا)

مسلمان کی طبیعت می خوانت اور جموب کے علاقہ ہر خسکت ہوسکت ہے۔ حعرت عائشة روايت كرتى بين كه الخضرت ملى الله عليه وسلم كوجموث من زياده كوتى عادت ناپند نسيس عنى چنانچه آپ كواكر كى محالى ك متعلق يدمعلوم موجا ماكدوه دروع كوب تواب كدل عن كدورت بيدجاتى اوراس وقت تك آب كاول صاف ند ہو تاجب تک یہ معلوم ند ہوجا آکہ اس نے اللہ سے اللہ عام کا ای سے مرے سے قبد میں کمل ہے۔ (متداحم) معرت موی علیہ اللام نے اللہ تعالی سے مرض کیا اے بروردگار! تیرے بعدل پر عمل کے اختبارے کون اچھا ہے؟ جواب کا دہ بعد جس کی زبان جموث نہ بولتی ہو ،جس کے ول میں بدکاری کاخیال نہ آیا ہو اور جس کی شرمگاہ زنا میں جلانہ ہوتی ہو۔ حضرت التمان نے اپنے سنے کو قبیعت کی کہ جموث مت بولنا آگرید جموث چرا کے گوشت کی طرح افرز ہو تا ہے ، لیکن درا سے جموث کی برائی منظم کوہلاک كوي بي سوالى كا تريف من الخضرت صلى الدعليدوسلم مصدر ارشاد معمل ب

اربع اذاكن فيك فلا يضرك مافاتكمن الننيا صدق الحديث وحفظ الامان وحسن خلق وعفة طعمة (مراعل- مدالله من مر)

اكر جار جزي تحديض مول تو يحيد وياك ماصل نه موت والى جزول سے نتصان نسي موكا واست منتارى

أمانت كى حفاظت وش خلتى اور لقمة طال-

حفرت معاد روايت كرت بي كدسر كارووعالم ملي الدعليدوسلم في محص فيهت فراكن-اوصيك بتقوى الله بصدق الحديث واداء الاماتة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح (الوهيم في الحلية)

م عجم الله عدارة ع يولي الانت اواكرة مديواكرة كانا كلاف اور وامع على ال کی تقیمت کر ہا ہول۔

آجار : صرت على فراح بي كرالد تعالى ك دويك سب يا كاه جول بات من اوربدتن دامت تامت كم دورى يدامت ب حضرت عراين فرالعن فرات بي كد جب عي في باجامه باعدما شوع كيا (ين شوريدا موا) بمي جوت نہیں بولا ، معزت مرابن الخلاب فرائے ہیں کہ جب تک طاقات جس موتی ہیں تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہو تا ہے جس کا عام سب ے اچما ہو ' محرجب ملاقات ہوجا آئی ہے قودہ اچما لکتا ہے ہو اظلاق مین سب سے اچما ہو 'ادرجب آنا لیتے ہیں قومردہ

(١) يه روايت ابن الي شيد في اليامد على الدامد عن الدامد عن الدامة على الله المن معد ابن الى واحل المن معراور الدامامة على كل ب-این ابی الدنیا لے ہی کتام المست می سعدے مرفرع دموقف ددفول طرح محری کی ہے۔ ا چھامعلوم ہو آ ہے جو صدق و امانت میں سب سے آگے ہو۔ میرون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹا ہوا ایک عط لکھ رہا تھا' اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رُک کیا' اے لکھتا ہوں تو عط میں ہوجا آئے لیکن جموث سے وامن نہیں بچاپا آ' میں نے سوچاکہ اس لفظ کو ترک کروں' اور وہ لفظ لکھوں جو صدافت کا آئے نہ وار ہوائی وقت کھر کی طرف سے آواز آئی نہ

يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ المنو إبالَقَولِ التَّابِت فِي الْفَيْنَ وَالتَّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ (ب ١١ ر١١ آيت ٢٧) الله تعالى إيمان والول كواس كي بات (كلم طيب كي برك ) مع وزيا ورا ورت من مضوط ركما ب

شعبی کتے ہیں جھے نہیں معلوم جھوٹ اور چک ہیں ہے کون دون ٹی زیادہ گرائی تک لے جائے گا ابن المماک کتے ہیں کہ میرے خیال میں جھے جموث نہ بولئے میں کوئی ٹواب نہیں سلے گا گیاں کہ میں دنیا کی جیت اور فیرت کی فاطر جموث نہیں ہوتا۔
خالد ابن صبح ہے کسی نے پرچھا کیا ایک جموث بولئے والے کو بھی کالوب (جموٹا) کما جائے گا انہوں لے بواب وہا ہاں وہ بھی جموٹا
میں ہے۔ مالک ابن وینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پردھا ہے کہ واصلا کا وصلا اس کے عمل کی ترا دو میں رکھا جائے گا اگر وہ
اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خرورنہ واصلا کے ہونے آگ کی قبنی سے کائے جائیں ہے ، جب بھی کشیں می وہ سرے پیدا
ہوجائیں کے عمل کے مطابق ہوا تو خرورنہ واصلا کے ہونے آگ کی تھی ہو اور کی کا کھی اور زراع جاری رہتا ہے 'یماں
ہوجائیں کے 'بیر عذاب مسلسل ہو تا رہے گایہ بھی فرمایا کہ آدی کے دل میں جموث اور کی کا کھی اور زراع جاری رہتا ہے 'یماں
عدالملک سے کوئی بات کی ولید نے کہا تم جموث کتے ہو عرائے جواب ویا خدا کی تھی جب بات معلوم ہوئی کہ جموث میں بھی نے جو شرح جوث نہیں بولا۔

ين مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے : جانا چاہيے كہ جوت الى دات كى دجہ عدام نسي ہے لك اس لے حوام ہے كہ اس سے خاطب کویا ووسرے کو نقسان کانچاہے سب سے کم ورجہ کا نقسان بیہ کہ وہ ایک ایس چڑ کا احتاد کرایا ہے جس کا حقیقت میں وجود شیں ہو تا اور امرواقع سے جال روجا تا ہے۔ بعض او قات کی حقیقت سے ناواقف رہنے ہی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے اس صورت میں جموث کی اجازت ہے ، ملکہ بعض اوقات جموث بولتا واجب ہے میمون ابن مران کتے ہیں کہ . بعض مواقع پر جموت بولنا مج بولئے ہے بہترے مثال کے طور پر آگر کوئی فض کمی کے پیچے توار لے کردوڑے اے تل کرنا جاہے وہ قل کے خوف سے تسارے بہال کمی جگہ چھپ جائے اور دو سرا فض تم ہے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلال فض کو کمیں دیکھاہے ،اس صورت میں کیا تم یہ نہیں کو مے کہ جھے نہیں معلوم ، تم اے اس کے چینے کی جگہ ہے آگاہ نہیں کو مے ایسا كرناتم پرداجب موكا- اس كى تفعيل بدے كه كلام مقاصد كرد ميل كى حيثيت ركمتا ب اكر كمي اجمع مقعد تك بنجا جود اور ج دونول دربیول سے ممکن ہوتو جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر مرف جھوٹ بی کے دربعہ ممکن ہوتو جھوٹ بولنامیاح ہے اگروہ مقصد میاح بو اور واجب ب اگروه متعدواجب بو چنانی مسلمان کون ی خاطب کا واجب ب- اس لید اگریج بولے ے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جموف بولتا واجمیت ای ظمیر اگر جگ میں دو محصول کے درمیان مسلح کرائے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جموت کے بغیر جارہ نہ ہو تو جموت بولتا مباح ہے ملکن اس سے بھی حتی الامكان بچتا چاہیے کو تک بعض اوقات آدی کی زیان ضوری موس سے جاوز کر کے غیر ضوری جوٹ تک جاوز کرماتی ہے۔اس صورت من جموث مرف اس مد تک جائز ہو گا جمال اس کی مزود تھی اور جوبات مزودت سے ذائد مقی وہ حرام ہوگ استفاء پر بد روایات دلالت کرتی ہیں حضرت أتم كلوم فراتی بین كريس كريس كا مخترت ملى الله عليه وسلم كوان عن مواقع كے علاوہ نهى جموث كى اجازت دية موئ نيس سنا ايك وو مخصول ك ورميان ملح كرات كے ليے ورمرے جك من تيرے ميان بوي كى باہى منتكوك دوران (مسلم) ان سے ايك روايت به معنول ہے كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم لے ارشاد فرمايا -ليس بكناب من اصلح بين اثنين فقال خير الونمي خير العارى مملم)

دو مخصول کے درمیان احمی بات کہ ہے اور خبر کا ذکر کرکے صلیے کرائے والا جمو ٹانسیں ہے۔

اساء بنت يزيد كمتي بي كه مركار ودعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا

كل الكذاب يكتب على ابن آدم الأرجل كنب بين مسلمين ليصلح بينهما (احد تذي مخفرا)

انسان کا ہر جموث لکما جا تا ہے لیکن اس مخص کا جموث نہیں لکما جا تا جو دومسلمانوں کے ورمیان مسلح

كرائے كے ليے جموث بولے۔

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابوں کے درمیان جیز کامی ہوئی یمال تک کہ وہ لڑنے ك لي تيار موصى ان ميس ايك كى الاقات جو ي وى و مي في اس سه كما تم فلال فض سه الرا عاج مو حالا كله وه تہاری تونف کیا کرتا ہے کی بات میں نے دو سرے فریق سے کئ اس طرح دونوں نے ملے کرفی میں نے دل میں سوچا کہ میری كو عش ان دونوں كے درميان ملے موكى ليكن ميں خود جموت بول كرجاه و بمواد موكيا ميں نے اس واقع كى اطلاع بى صلى الله ملیہ وسلم کودی سے فرمایا :۔

يااباكاهل اصلحبين الناس ولوبالكنب (لمران) اے ابر کابل لوگوں کے درمیان ملے کراؤ عواہ جموث فی بولتاروے۔

مطاء بن يباركت بين كه ايك مخص في مركارود عالم معلى الله عليه وتعلم سے دريافت كياكہ عن الى يوى سے جموث بول ليا كون؟ آب في فرمايا جموت من خرسين ب اس في جما وعده كرايا كون؟ آب في فرمايا وعده كرفي من كولى مضا كفته مين

-- (ابن عبدالبرقي التميد منوان بن سليم من مطاوبن يباد مرسلًا)-

مدعر کا تصب ابن عذرہ التّعل نام کا ایک منص کوت نے قاح کرنا تھا اور ان سے کلے کرلیا کرنا تھا اس کی اس عادت کا لوگوں میں بواج جا ہوا ، حضرت عمر تک یہ بات پہلی تو اضیں بھی اچھی معلوم فیس ہوتی جب اے معلوم ہوا کہ حضرت عمر میری اس عادت سے بغنا ہیں تو حضرت زید ابن آر فم کا باتھ بكر كراہے كمرالا اور ابن بوى سے كينے لكا بس تجے الله كى فتم دے كر يوجمتا موں کیا تو جھ سے نفرت کرتی ہے اس مورت نے کما تم دے کرمت بوج اس نے امرار کیا مورت نے امراف کیا کہ میں وا تعدد تجے ول سے تابیند کرتی ہوں۔ زید ابن آر تم یہ تعکو نے رہے انجرید دونوں معرت مرک پاس اے ابن ابی عذرہ نے مرض كياك آپ سب لوگ جمع پريد الوام لكاتے بيل كه يل ايل يولوں پر ظلم كريا بول اور النيس طلاق وے ويا مول "آپ زيد ابن ارقمے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا الموں نے پورا واقعہ سنایا مورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی محویمی دونوں ماضرموئیں اپ نے بوچھا کیا تو نے ای اپ عورے الی بات کی ہے اس نے کما میں نے ایما کہا ہے اور اب میں اللہ تعالی سے توبہ کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے جھے تنم دے کریہ بات معلوم کی تھی میں جموث بولنے کی ہمت نہ کرسکی اور سمی بات کمدری کیا میں جموث بول دیا کروں ایسے فرمایا بال جموث بول دیا کرد۔ تم اگر اسے شو بروں کو پیندنہ کرو تو اس کا اظلمار نہ کیا کو کیوں کہ مرکی سلامتی میاں ہوئی کی عبت میں معصرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام اور احسان سے سائے میں زندگی

نواس ابن معان کانی سے موی ہے کہ سرکاردوعالم ملی الله طلیہ وسلم نے ارشاد فرایا:-مالى اراكم تتهافتون في الكنب تهافت الفراش في النار كل الكنب يكتب علي آبن آدم لا محال الآن يكنب الرجل في الحرب فان الحرب خدعه اويكونبين الرجلين شحناء فيصلح بيتهما اويحدث امراته يرضيها الالاكر

ين لال في مكارم الاخلاق)

یہ کیا بات ہے کہ میں جموت پر اس طرح کرتے ہوئے دیکتا ہوں جس طرح پروانہ اس پر کر تاہے' ابن آدم کے نامۂ اعمال میں ہر جموت بھٹی طور پر لکھا جائے گا الآیہ کہ کوئی قض جگ میں جمون پولے۔ اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموٹ بول کر ان میں صلح کرادے' یا اپنی ہوی کو خوش کرنے کے لیے جموت کمہ دے۔

قوبان فرمائے ہیں کہ ہر جموث کناہ ہے 'بال اگر اس میں کمی مسلمان کا فاکمہ مضم ہویا اس سے ضرر دُور ہوتا ہوت ہیں ہے'
حضرت علی فرمائے ہیں کوئی جموثی بات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے ہے ہمتر میں یہ بہتا ہوں کہ جمعے آسان
سے بیچے گرا دیا جائے 'البتہ جنگ میں جموث کنے میں کوئی حرج نہیں ہے کو تکہ جنگ میں فریب ہوتا ہی ہے۔ بسرحال یہ تین مواقع
ہیں جمال جموث یولنے کی صریح اجازت معقل ہے۔ وہ مواقع بھی اپنی کے ساتھ مربوط ہوسکتے ہیں جن سے اس کی یا کسی دو سرے
میں جمال جموث یولنے کی صریح اجازت معقل ہوں۔ مثلاً اگر کوئی خالم پکڑنے اور مال کا پتا وریافت کرے تو العلمی خاہر کرنا جائز ہے 'اس
مرح آگر حاکم وقت مجلا کر اس جرم کے بارے میں جانا جا ہے جو چھپ کرکیا گیا ہے تو اس سے بھی انکار کردیا جائز ہے رسول آکرم
میلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرمائے ہیں:۔

من ارتكب شيئا من هذه القادورات فليستتربستر الله (١) دهم ابن من جو من النائد (١) دهم ابن من جو من النائد النائد وي وفيو) كامر عب موجات النائد النائد وي وفيو) كامر عب موجات النائد النائد وي وفيو) كامر عب موجات النائد النائد وي وفيو)

یہ ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظہار کرتا ہی برائی ہے۔ اس تعمیل سے وابت ہوا کہ آئی جان ال اور آبد کی

حاظت كى فاطر جموث بولنا جائز ب

دوسرول کے مقاصد کے لیے جموث کی مثال یہ ہے کہ کوئی عض کسی کاراز جانا چاہے تورید کمددے میں نہیں جانا کیا دو مخصول میں جموث بول کر صلح کرادے 'یا اپنی بیویوں میں یہ حکمت عملی اپنائے کہ ہرایک سے بے پایاں محبت کا ظمار کرے 'خواو ول میں ان کی محبت نیادہ نہ ہو 'یا مدی کو خوش کرنے کے لیے کسی الی جز کا وعدہ کرنے جس کا میا کرنا وائرہ مقدرت سے خارج ہو 'یا کسی ایے منص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہوکہ وہ مبت کے اظہار اور مطابل میں کمی کو آئی کے امکان سے الکار کے بغیر خوش ند ہوگا عدر کردے " لیکن کیو تک جموث بری چزہے " اگر ان مواقع پر کے بولے سے کوئی خرابی لازم آئی ہو تو دونوں پرائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے اگر جموث کی برائی زیادہ ہے تو ی بولنا واجب ہے جی بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموث بولے بعض او قات دونوں امرات مسادی موجاتے ہیں کہ سمی ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جاسکت۔اس صورت میں مج بولنا زیادہ برج اس لیے کہ جوث كى اہم ضورت كے ليے مباح كياكيا ہے اكراس ضورت كے اہم ہونے ي من تردد موقو حرمت الى جكہ باتى رہے كى اور اصل- تحريم- ي طرف روع كياجائ كا-مقامد كدرجات انتائي دين بي بر مض كے ليان كا دراك كرنا مكن ديس ب اس لیے جمال تک ممکن مواس سے بچنای اچھا ہے۔ اگر کوئی ضورت بھی وابستہ موت بھی جموث ترک کردیا جا ہے البته اگر جموث کا تعلق می دو مرے کی ضورت سے ہو تواس کے حق کا قاضابیہ ب کہ جموث بولا جائے ماکہ اسے تقصان نہ ہو۔ عام طور يرلوك اين مخصى مفادات كے ليے جموث بولتے ہيں " ماك مال زيادہ مو "جاہ و منعب طے" اور ان امور من وسعت موجن كانه ملنا مجمی معزنس ہے۔ یمال تک کہ بعض مور تیں محض اپن سوتوں کو جلانے کے لیے خاد ندی طرف بعض جموثی ہاتیں منسوب کردیتی يں عالي كر محصاتا ديور بناديا ہے الل اللي بناكمديا ہے ميرے لي قلال چرائے يو اير سب ياتي حرامين حفرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مورت کو سرکار دد جالم صلی الله علیہ وسلم سے بد موض کرتے ہوئے سا ہے کہ میری (١) رواعه كالفاظ بير اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن المبشى منها فليستنر بستر الله ایک سوت ہے اور میں اس کو جلائے کے لیے یہ کدرتی ہوں کہ جھے فو ہر فیلال قلال چیس دیں ہیں ' حالا تک یہ جموث ہو آ ہ ای جھے اس جموث سے اقتصال ہوگا 'آپ نے فرایا '۔

المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبى زور (بخارى دملم-ابو كرالعديق) جى كوئى چزىنى دى كى اوروه يە خام كى كەنگى دى كى ب دە جوث كے كرے پينے والے جيسا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس له واعطيت ولم يعطكان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو فض ابی غذا وہ ظاہر کرے ہواس نے کھائی ند ہو اور کے میرے پاس یہ جزے اور اس کے پاس وہ چیز ند ہو کیا یہ کے جھے قلال چیز فی ہے اور وہ چیزا ہے ند ملی ہو تو وہ قیامت کے روز ایما ہو گا جیے فریب کالباس

چینے والا۔ ای میں عالم کا وہ فتری مجی داخل ہے جس کی اسے مختیق نہ ہو 'اور وہ صدیث مجی داخل ہے جس کے متحد ہونے کی تصدیق نہ ہو 'کیوں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فعنل اور اپنی برتری کا اظہار ہو آ ہے اس کیے وہ لَا آؤرِیٰ (میں نہیں جانتا) کئے میں اپنی توہین مجمعت ہے 'بلا مختیق فترئی دینا اور حدیث میان کرنا حرام ہے۔ مجمعت ہے 'بلا مختیق فترئی دینا اور حدیث میان کرنا حرام ہے۔

بی کے ماتھ جمون ہولنے کا تھم ہی وی ہے جو جوروں کے ماتھ ہولنے کا ہے 'اگر پیہ ترفیب وہدے اور جمولے ڈرادے کے بغیر کے بغیر رصنے نہیں جا تا تو اس سے جمو ٹا وہ ہو کہتا ہا اس سے جموئی ترفیب دیتا یا جموث موث ڈرا دیتا جائز ہے۔ ہم نے پہلے مفات میں ایک مدیث نقل کی ہے جس سے قابت ہو تا ہے کہ اس طرح کے وہدے اور بملادی جموث کے دائرے میں آتے ہیں ' میر مدیث اپنی جگہ جمع ہے 'اور ہماری وضاحت بھی درست ہے 'اس لیے کہ جائز جموث بھی نامدا ممال میں تھا جائے گا اور اس کا عصاب بھی ہوگا کہ جموث ہو تھا میں تھا جائے گا اور اس کا عصاب بھی ہوگا کہ جموث ہولئے کا مقصد مجھ تھا یا نہیں۔ ہر حال اگر مقصد شبھی کی اصلاح ہو تو اس طرح کا جموث مہاح ہے۔ لین اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے 'کیوں کہ بعض او قات نفسانی افراض موجس بن جاتی ہیں 'اوروہ جموث ہو لئے ہی جور کرتی ہیں 'افلام سے دھوٹ ایس کی خواہش کی بخیل مقصود ہوتی ہے 'اس لیے ہی وہوٹ کھا جائے گا اور اس پر موافقہ ہوگا۔

جموث کھا جائے کا 'اور اس پر موافقہ ہوگا۔

جو فض جمون ہوتا ہے اس کے لیے اجتماد کرنا ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ جس متصد کے لیے جموث بول رہا ہے وہ شرقی نقط انظر سے کے سے زیادہ اہم ہے یا جس سے ایک پر خطیر اور تازک ترین مرطہ ہے 'بسا او قات انسان کی محدد مقل می فیعلہ کرنے سے قا صررہ جاتی ہے۔ اس لیے بھتر ہی ہے کہ جموث ترک کرے کے بولئے۔ الآب کہ کمی موقع پر جموث بولنا ہی واجب ہو' شاقیہ کہ جموث بولے بغیرجان نہ بھتی ہو'یا کمی گناہ کے ارتکاب کا اعمادہ ہو۔

ترخیب و تربیب کے لیے احادیث کرنا صح نہیں : بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معامی کی برائی کو خیب و ترجیب کے ساتھ خلا ہر کرنے کے احادیث کوئوا می ہے ، وہ یہ تصفیح ہیں کہ مقصود کی سلامتی اور اہمیت کے پیش نظراس کی اجازت ہے ، یہ ایک واضح قلطی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قراع ہیں۔

من كنب على متعمد افليتبوامقعد من النار (عاري وملم)

جو مخض بھے پر جان ہوجہ کر جموت گھڑے اے اپنا فعکانہ دونرخ میں بتالینا چاہیے۔ اس روایت عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ سجھ میں نہیں آتی 'ترفیب و ترمیب کے لیے احادیث گھڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے ' قرآن

<sup>(</sup> ۱ ) عصبے روابت ان الفاظ عن فیس کی۔

كريم كى ب شار آيات اور لا تعداد روايات اس ضرورت كو پوراكرتى بين ابعض لوگ يد كت بين كه ميح روايات اتن بارسى جاچى ہیں اور بیان کی جاچکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر ہاتی نہیں رہاہے جس کی ضورت ہے 'لوگوں کی اصلاح کے لیے سے مضامین بیان کرنے کی ضورت ہے 'یہ ایک بغواور ہاطل خیال ہے 'اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے برمہ كركوكي دوسرى معصيت نيس ہوسكى دوسرول كومعصيت سے بچاتے كے ليے خود معصيت ميں جلا مونا نہ عقل كے نزديك متحن ہے اور نہ شرع کی نظر میں پندیدہ- دعایہ ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس معصیت ہے بچائے۔ كناينة بهي جهوث نه بولنا چاسي : سكف سے منقول ب كه كناينة جموث بولنا كذب كه دائر من نبيل آنا مخرت عرق ے موی ہے کہ آگر آدی کنا بنتہ جموت کہ دے تو جموث سے نے جا تا ہے ، حفرت عبداللہ ابن عباس و فیرو سے بھی اس طرح کے ا توال روایت کے گئے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصودیہ ہے کہ اگر انسان جموث بولنے پر مجبور ہوجائے تواسے کنا بعثہ جموث بول دینا چاہیے آگرید کناید کفایت کرجائے۔ آگر ضرورت اور مجبوری ند موقوند صراحت جائزے اورند کناید۔ تاہم کناید میں زمی ہے۔ کنایہ کی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زیاد کے پاس محے 'اس نے پوچھا اسٹے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض کا بماند کیا اور کئے گئے جب سے میں آپ کے پاس سے مما ہوں کوٹ بھی نہیں لی اِلّاید کہ اللہ نے چاہا ہو کہ میں کروٹ لوں۔ ابراہیم ابن ادہم فراتے ہیں کہ اگر کوئی مخص تمهارے والے سے کوئی فلط بات کے اور تم اس کی محقیب نہ کرنا چاہو تو بید كه واكوان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى الله جانا ، و يحد من قراس ملط من كما) يا (الله جانتا ہے میں نے اس سلطے میں کھ نہیں کیا) اس مورت میں حرف آسامع کے زویک تھی کے لیے اور اس مخص کے زویک جس نے تماری طرف غلط بات منسوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔معاذبن جبل حضرت عرف عال تے جب وہ محروالی آئے توان ك الميدن بوجهاتم بحى الني ال وميال ك لي كو ل كرات مويانس ؟ دوسر عمال تولي كرات بي انهول له كما من مر الله المراع ما تقد ایک محرال موجود تها ان کی ہوی یہ س کر متبعث موسی اور کینے لکیں مجیب بات ہے ، تم آنخسےرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امین تے اور حضرت ابو برصد فی کے حمد خلافت میں بھی امین رہ ان دونوں نے تم پر بھی کوئی محرال مقرر شیں کیا معرت مرف ایسایوں کیا ، یات انہوں نے دو سری موروں سے بھی کی اس کا اس قدر چہ جا ہوا کہ كى نے معرت مرت مى جاكريد كمدويا " آپ نے معرت معاذ كوبلايا اور بوچھا ميں نے تهمارے ساتھ كس محض كومكرال بناكر جمیعاتما؟ معرت معاذبے کما کہ میری ہوی نے دو سرے ممال کے حوالے سے کما تماکہ وہ اپنے کمر تخفے تما نف لے کر آتے ہیں تم کیوں نہیں لائے میں نے اس کے جواب میں ہی کہ دیا کہ میرے ساتھ ایک محراں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے محرال تے اور میرا ہر ممل ان کے سامنے تھا'یہ س کر حضرت عرض مکرائے 'اور انسیں کچھ دے کر کمایہ لے جاؤ اور اپنی ہوی کو رامني كرو- نعي الى بين سے بھي يدند كيت كريس تھے معالى لے كردون كا الكريد كت اكريس تھے معالى لادول-كول كريس اوقات وہ معمالی خرید نہ پاتے تھے اس طرح اگر کسی وقت گھرسے لکانا مقصود نہ ہو یا اور کوئی آواز دیتا تو لووزی سے فرماتے کہ اس ے کد دوم جدیل جاکر الاش کرے " یہ مت کمنا گریس نہیں ہیں ورنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایے موقعوں پر ایک دائر مینج دية اور خاوم سے كتے كداس وائرے ميں وائد ركو كم كمدوے سال جيس بيں۔ كنا بدة جموث بولنا بھى ضورت كو وقت مباح ب كلا ضورت نه بولنا چاہيے- كول كه أس سے دو مرا فض خلاف واقع بات سمتا ب أكرچه يد لفظول بيس جموث نيس ب ليكن في الجله كموه ب، جيسائه عبدالله ابن عتب موى بيكه من النه والدك سائد معزت عمرابن عبدالعزيز كي خدمت من ما ضربوا عمر الباس ديك كراوك كنے لكے كيا بدلباس حميس امير المؤسنين في مطاكيا ہے عمي في كما الله امير المؤمنين كوجزائے خير دے میرے والد نے کما بیٹے جموث سے بچو عالا تکہ یہ محض دعا تھی جموث نہ تھا اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا میول کہ

لوگ اس جواب سے میں مجمعے کہ یہ لباس امیرالموسنین کا عطا کردہ ہے والا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی اس صورت میں کوئی

بات الى كمنا جس سے لوگوں كے خيال كى تعديق ہو محض نام و نموو اور مُغا فرَت كے ليے ہوتى۔ البت كنايات معمولى مقاصد كے بہاج ہيں جيسے كى فض كا ول خوش كرنے كے ليے مزاح كرايا جائے۔ شاق آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم لے ايك ہو رہيا ہے فرمايا كر ورجى عورت جن ميں نہيں جائے گی۔ ايک عورت سے فرمايا جيرے شوہركى آنكو جس سفيدى ہے ايک عورت سے فرمايا كہ ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچ ديں كے مرح محموث كى شال جس صبحان انعماري كا بيدوا تعد بيش كيا جاسكا ہے كہ انهوں نے ايك اندر حكو حضرت مثان على اور اس كو بمائے نے كے كہدوا كو يہ والمائ ہيں أو بيساكہ كہ انہوں مورت ہو كھو ہو تھے ہے كہ اس طرح كے محموث سے برطيكہ مقصود ايزا نہ ہو نوش طبى اور دل كى ہو۔ متعلم كوفات نہيں كما جائے گا ليكن اس كے ايمان كا درجہ بكو نہ بكو ضرور ہوگا۔ سركار دوعالم صلى اللہ عليہ وسلم كا ارشاد ہے۔

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مراحه (ابن مرد البرق الاستياب الوطية الناري)

آدی کا ایمان اس وقت تک کمل میں ہو آجب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چزیدندند کرے جو اپنے لیے پند کر آ ہے اور جب تک مزاح میں جموث سے اجتناب ند کرے۔

" مخضرت صلی الله علیه وسلم کابیه ارشاد که "آدی بعض مرتبه انبی بات کتاب که لوگ اس پر بنسیں اوروہ اس کے باعث دوزخ میں ثریّا ہے بھی دور جا پر آیا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں 'اور دو سروں کو افتت پنچاتے ہیں ' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ان الكنب ليكتب كنباحتى تكتب الكنيبته كنيبته (ابن الى الدنيا طرانى كير) و جمود جمود بي الما الما المرانى كير) و جمود جمود بي الكما ما الما يمال تك كه تموزا جمود تموزا بي المما ما الم

بزرگان اُتت اس طرح کے جموت میں بھی تسامے سے بچتے تھے این ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المستب کی آگھوں میں کیچررہاکر یا تھا اور بھی آگھوں سے باہرارد گرد کی جِلد پر بھی پھیل جا یا تھا اوک کہتے آپ یہ کیچرہاتھ سے صاف

ارثاد عند انمن اعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غير ابيه او يرى في عينيه في المنام

مالمدر 'اویقول علی مالم اقل ( بخاری - وا فلتهن الاسم)
بدا بهنان به به کد اوی این باپ کے طلادہ کمی دوسرے کی طرف مفوب ہو کیا جو بات خواب میں نہ
ویمی ہواسے دیکمی ہوئی فلا ہر کرے یا جو پردہ بات کے جوش نے نہیں کی-

ایکروایت می ہے۔

جو فض خواب کے سلط میں جموث ہوئے اسے قیامت کے موزجو کے دودانوں میں کرہ ڈالنے پر مجور کیا جائے گااوروہ کرہ ڈال سے گا۔

بندر ہوس آفت ہ

تعیبت کی مذهمت شرعی دلا کل ہے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں غیبت کی زمت کی ہے' اور اسے اپنے مروہ ہمائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ارشاد فرمایا:۔

وَلَا يَغُنَبُ بِعُضَكُمْ بِعُضًا أَيُحِبُ إَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْدًا فَكَرِهُ مُدُمُوهُ (١٣١٣)

اور کوئی کی کی فیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرنا ہے کہ اپنے مُرے ہوئے بھائی کا کوشت کھائے اس کو قرتم ٹاکوار سیجھتے ہو۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

كل المسلم على المسلم حرام دموم الموعرضه (ملم - الامرية) كل ملمان اس كافون اس كالل اس كا أبد ملمان يرحرام -

غيت ے مسلمان كى آبور حرف آناب ايك مدعث مى سے

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الامرة النه)

(١) كراس روايت ين ولايغنب عضكم الخ في ب

ند آپس میں حد کرو ند باہم بخض رکو اور دتم میں سے بعض بعض کی فیب کریں اور اللہ کے بندے مالی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعیدا لخدری دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله طبید وسلم نے ارشاد فرایات ایا کہوالغیبتمفان الغیبتماشد من الزنا (ابن الی الدنیا فی المت ابن حبان فی المعنام) فیبت سے بچ اس لے کہ فیبت زنا سے سخت ترہے۔

اس کی دجہ یہ ہے کہ آدی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحت سے معاف فرماد ہے تواس گناہ سے نجات پا جا آ ہے لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو تا جب تک وہ فض معاف نہ کردے جس کی فیبٹ کی گئی ہو معترت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مررت ليل اسرى بى على اقوام يخمشون وجوههم باظا فيرهم فقلت يا جبر ئيل امن هو لاء قال هو لاء النين يغتابون الناس ويقعون فى اعراضهم (الا دادد معد ادم ملا)

سلیم ابن جابر کتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی 'اور عرض کیا' جھے کوئی ایسی بھترین بات ان پر جسی زیرے فران کے بیٹیں کے ذیر اور

بتلایے جس سے فائدہ افعاسکوں اپ نے فرمایا۔

لاتحقرن من المعروف شيئاولوران تصب من دلوك في اناء المستقى وان تلقى اخاك ببشر حسن وان ادبر فلا تغتاب نه امين الى الدنيا - واللفظ له) كى المي بات كو حقير مت مجمعا محموا التى كى يول نه موكد الميخ دول سي يات كرس من بانى دال دو ادرائي مانى حدود دول سي الى دول المي المين المرابع معالى سيانى دال دول المرابع معالى سيانى دالم المرابع معالى سيانى دال المرابع معالى سيانى دال المرابع معالى المرابع المرابع معالى المرابع المرابع المرابع المرابع معالى المرابع المرابع

حعرت براہ بن عازب موایت کرتے ہیں کہ ایک روز آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا' آپ نے فرمایا :۔

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتا بواالمسلمين ولا تتبعوا عور تهم فانه من تتبع عورة اخيه تتبع الله عور ته يفضحه في جوف بيته (ابن الديا الودادد-الوبرنة)

اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے المان لائے اور ول سے بقین نمیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کرو اور نہ ان کے میوب کے در پے ہو 'جو مخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب کے در پے ہوتا ہے 'اور جس مخص کے عیب کے در پے اللہ ہوتا ہے اس کے گھرکے اندر رُسواکر تا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت مولی علیہ السلام پروی نازل فرمائی کہ جو فض فیبت سے قربہ کرکے مرے گاوہ جنت میں سب کے بعد واطل ہوگا اور جو قربہ کے بغیر مرے گاوہ سب سے پہلے ووزخ میں جائے گا۔ معرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آیک روز مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا بھم دیا 'اور ارشاو فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دول کوئی فض افطار نہ کرے تانچہ لوگوں نے روزہ رکھنا شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کروایس ہوجاتے 'ایک

مخض نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری وولزکیوں نے ہمی ون بحرمونہ رکھا تھا وہ آپ کے پاس آنے سے شماتی ہیں اگر ا اجازت ہوتو وہ ہمی افطار کرلیں آپ نے اس سے اعراض فرایا اس نے پھراجازت ما گی آپ نے فرمایا وہ موزے سے نہیں تھیں ہملا کوئی مخض دن بحرلوگوں کا کوشت کھا کر بھی موزے سے معیں توقے تھیں ہوئے کہ کہ اگروہ موزے سے تھیں توقے کریں انہوں نے گئے کی اور ہرایک کے مند سے جما ہوا خون لکلا وہ مخص آپ کی فدمت میں حاضرہوا اور اس واقعے کی اطلاح دی آپ نے فرمایا۔

والذى نفسى بىدەلوبقىتافى بطونهمالا كلتهماالنار (ابن ابى الدنا-ابن مردوب) اس دات كى هم جس كے قضے بى ميرى جان ہے أكريه لو تعزے ان كے پاؤں بى رەجاتے توانسى دونى خ كى آك كماتى۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے احراض فربایا تووہ مخص واپس چلاگیا ، کچھ دیر بعد وہ ووبارہ آیا 'اور عرض کیا کندا وہ دونوں (بحوک کی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تحکم دیا: انسی میرے پاس لے کر آو' وہ دونوں ما ضربو کیں ' آپ نے ایک بیالہ مُنگایا اور ایک لڑی سے فربایا اس میں قے کر' اس نے قے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحر کیا' اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بحر کیا' اس کے بعد دو مری سے قے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی ہے گی' آپ نے ارشاد فربایا:

ان ھاتین صامتا عمااحل الله لهما وافطر تاعلی ماحر مالله علیهما جلست احداهما الی الاخری فحملتا تاکلان لحوم الناس (احمد عبد مولی رسول الله صلی الشواليه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چڑوں سے روزہ رکھا 'اور حرام کی ہوئی چڑوں سے اظار کیا' ایک دوسرے کیاس بیٹھ گئ 'اوردونوں لوگوں کا گوشت کھانے لکیں۔

حغرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز آمخیرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ذمت کرتے ہوئے فرمایا :۔

ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست
وثلاثین زینته یزینها الرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا)
سُود کا وه در ہم ہے آدی عاصل کرتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہوئے میں تھتیں زنا سے پرد کرہے اور سود سے
مجی پرد کرمسلمان کی آبد ہے۔

حضرت جایز روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'ہمارا گذر دوالی قبروں پر ہواجن کے مُردوں کوعذاب ہو رہاتھا' آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انهماً يعذُّبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزمن بوله

ان ودنوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ مذاب (بطام) کی بدے گناہ کے نتیج میں نمیں دیا جارہا ہے'ان میں سے ایک تولوگوں کی فیبت کیا کر ہا تھا'اور دو سرا اپنے پیٹاب سے نمیں بچاتھا۔

اس کے بعد آپ نے مجور کی ایک یا دو ترشاخیں مگوائیں انہیں قوزا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑدی جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شنیاں تر دہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعثر کو زنا کی مزامیں سنگسار کرایا تو ایک فخص نے اپنے ساتھی سے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا (والہی علیہ وسلم نے باعثر کی مزامیں سنگسار کرایا تو ایک فخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک مردار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا منہوں اللہ علیہ دونوں نے تیمہ کا لفظ ڈکر کیا ہے اس منہوں کی دونوں نے تیمہ کا لفظ ڈکر کیا ہے اس منہوں کی دوایت میں اور کرائی میں اور کرائے موری ہے۔

اکست دوج کر کھاؤ "انہوں نے مرض کیا یا رسل افد آگیا موہ جائور کا گرشت دی کھائیں؟ آپ نے فرایا: اعرف معلق تم نے جو ایک تھی تعرف اور میں کا اور فیبت نہ کرنے اللہ اللہ بھی اس کے برخس مافقین کی فادت ہے تھی کہ وہ ایک دو سرے بلے ایک وہ سرے بلے اور فیبت نہ کرنے اور فیبت نہ کرنے الفل عمل کھے "اس کے برخس مافقین کی فادت ہے تھی کہ وہ بنا ہم ایک وہ سرے کی برائی ہی کرتے مطرف اور برا ہم ای کا واللہ کا کوشت کھانے کا "اور کما جائے گا اور کی ہوئے کے ایک کو اس کی کہا ہے جائے گا اور کما ہم کے گا تھا کہ کمانے وہ اور کمانے کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کو اور کمانے کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کہ کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کا تو اس کمانے کمانے کا تھا کہ کمانے کا تھا کہ کمانے کا تو اور کمانے کمانے کا تو اس کمانے کا تو اس کمانے کمانے کا تھا کہ کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کا تو اس کمانے کمانے کمانے کا تو اس کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کمانے کا تھا کہ کمانے کا تھا کہ کمانے کا تھا کہ کمانے کا تھا کہ کمانے کمانے کمانے کا تھا کہ کمانے ک

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَ وَلَمْزَ وَ(ب ٢٩٠٥ أيت) وي والى براي فض ك لي جويريت مي فالع دالا و

نیست کے معنی اور اس کی صدور: نیست کی تعریف یہ ہے کہ سمی فض کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر دہ سے تو گرا جائے ' خوار اس ذکر کا تعلق اس کے جسیانی تقص ہے ہو'یا اخلاقی حمیب ہے ہو خوار اس کے قل کو ہرف بنایا جائے یا اس کے فعل کو 'خوار اس کے نام میں کیڑے فکالے جائمیں یا نسب میں' اس سے دین' اس کی دنیا' بہاں تک کہ گیڑے اور جانور کے بارے میں جمی دہ

<sup>(</sup> ان ) این مودیه فران تحریف اے مرفر اور موقف دولوں طرح لل کیا ہے۔

ایک غلط استدلال اور اس کابواب : بعن اوگ یج بین که دن کے سلط میں کی کو گر کما فیبت نمیں ہے ہیوں کہ یہ اس چرکی ڈرت ہے جس کی اللہ نے ذرت کی ہے ایک بھی جو گرا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے بڑا کہ دیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے۔ دیل میں یہ دوایت بی بھی کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایمی جورت کا تذکر کیا گیا بو میت نیادہ نیک بھی بھی بھیا کرتی تھی ہی سے نے فرایا یہ حورت دونرخ میں جائے گرابن خراب و مرح آگی تھی ہی بھیا کرتی تھی ہی بھیا کرتی تھی ہی بھیا کرتی تھی ہی سے نے فرایا یہ حورت دونرخ میں جائے گرابن خراب کی معارم الا بخارت الی معارم الا بخارت الی جو مرح گربی علی مرسلال سے استدلال غلط ہے ہی کون کہ حوالہ محالہ کو اس خوالہ الی معارم الا بخارت الی معارم الا بخارت الی معارم الا بخارت میں مورت کے باکی کا فران کی مورت کے باکہ ان کا مقد مسائل اور احکام سے واقعیت حاصل کرتا ہو تا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی مجلس مبارک کے علاوہ اس کی کس جگہ مورت نہ تھی اس کی اس مبارک کے علاوہ اس کی کس جگہ مورت نہ تھی اس کی اس خوالہ ہے کہ مسائل اور احکام سے واقعیت حاصل کرتا ہو تا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے فیبت کی می تعرف فرائی ہے کہ بہت کی ہو تھیت کی کی تعرف فرائی ہے کہا کہ کا دوست تو گرا بات کہ تاکہ اگر کوئی تھی کی کا اس طرح دیا ہو تا ہو تا گرا کہا ہو تا گو گرا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھا ہو گرا ہو تا ہو تھیت کی میں تو اس کی کرا کہا گرا ہو تا ہو تھی ہو گرا کہا ہو تا ہو تا ہو گرا کہا تھی کہا کہا گرا کہا ہو تا ہو تھیں فرائات کا خوان والد ہو گا اور اسے بھی فرائات کا کران والد ہو جائے ہیں فرائات کا کران والد ہو جائے ہیں فرائات کی کران کرا کہا کہا کہا کہ کرا کہا کہا کہ کرا کہ کرا کہ کرا کہا کہ کران کرا کہا کہا کہ کرا کہا کہا کہ کرا کہا کہا کہ کرا کہا کہا کہ کرا کران کرا کران کرا کہا ہو کہا کہ کران کران کرائی کران کرا کہا کہا کہ کران کرا کہا کہا کہ کران کرا کران کرا کرائی ک

ذكركاخاكهما يكرهه

این بھائی کی تاپند بعد ہات کا ذکر گرنا (جیب ہے)۔
معابہ نے مرض کیا یا رسول اللہ الکہ وہ ہات کا دکر گرنا (جیب ہے)۔
ابد ہررہ)۔ حضرت معاذا بن جبل روایت کرتے ہیں کہ ایک مرجہ سرکارود عالم صلی اللہ وسلم کی مجل جی کئی محض کا ذکر ہوا' معابہ نے مرض کیا وہ تو بدا عاجز ہے' آپ نے ارشاد فرایا: تم نے اس کی فیبت کی ہے؟ مرض کیا ہم جموث شیں کہ رہے ہیں' یہ عب وا تعد اس می موجود میں کہ رہے ہیں' یہ عب وا تعد اس می موجود ہیں موجود ہیں کہ ارشاد فرایا نے کہ اور ان محبود میں موجود میں کہ تارہ والی موجود ہیں کہ انہوں نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں موجود سے کہ انہوں نے سرکارود والم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس موجود سے قرائی داور والتری کی حضرت کی جوات کی موجود ہیں کہ کرا تھی کہ انہوں نے سرکارود والم میں دائی داور والتری کی صفرت کی جوات ہیں کہ کی دو سرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیبت کی ہے (احمد واصلہ مندانی داور والتری کی موجود حسن فراتے ہیں کہ کی دو سرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیبت کی ہوا کے کسان تیوں کے منطق قرآنی ہوایات موجود حسن فراتے ہیں کہ کی دو سرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیبت کی ہواری کسان تیوں کے منطق قرآنی ہوایات موجود حسن فراتے ہیں کہ کی دو سرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیبت انتحان اور ایک سان تیوں کے منطق قرآنی ہوایات موجود حسن فراتے ہیں کہ کی دو سرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیبت انتحان اور ایک سان تیوں کے منطق قرآنی ہوایات موجود میں کہ موجود کیا جا تا ہے فیب ان کہتان اور ایک سان کے دوس کے دوسر کی کو دوسرے کا ذکر تین طرح ہے کیا جا تا ہے فیب ان کہتان اور ایک سان کے دوسر کی کا دوسر کی کی دوسر کی کا دوسر کی کاروں کی کا دوسر کی کار کی کا دوسر کی کا دو

یں نیبت کی ایک بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے اور کمتان وہ است مان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور الک وہ بات میان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور الک وہ بات میان کرنا ہے جو تم نے کسی ہو این سرین نے کسی فیس کا ڈکر کرنے ہوئے ہے خیالی میں کہ دیا وہ کالا آدی کا گر حقب ہو اور کیا اللہ معاف کرے قالباً میں نے اس کی فیبت کی ہے ایک مرجبہ میں ایک آگھ تھی او آجور (یک چھم) کہنے کے بجائے آگھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کسی کی فیبت نہ کرواکی مرجبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مورت کے متعلق ہے کہ دیا کہ دو طویل دامن والی ہے "آپ نے فرمایا: تھوکو" تھوکو میں نے تھوکا کوشت کا لو تھڑا لگا۔ (ابن الی الدنیا۔ ابن موجودی)۔

# غیبت صرف زبان بی سے نہیں ہوتی

فیبت صرف زیائی ذکری کو نہیں گئے ، بلکہ مروہ عمل فیبت میں واظل ہے جس سے تمادے بھائی کا عیب کی دو سرے پر طاہر موجائے ، خواہ اشارے سے کنا ہے ہیں واضح یا فیرواضح حرکت سے فیبت کے سلطے میں تصری اہمام ، قول ، فعل ، رُمزو اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ معزت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی جسبوہ والی جلی می تو میں نے پہتائے کے لیے کہ وہ بہت قد نقی ہاتھ سے اشارہ کیا ، آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی فیبت کی ہے (ابن الی الدنیا ، ابن مودید۔ حسان بن مخارت) کی محم نقل کا ہے جاتھ کی تعلی کی نقل کی جائے بلکہ نقل آثار نا فیبت سے بھی بد ترہ اس لیے کہ نقل سے اس محمودی محمرت عائشہ نے کسی مورت کی نقل آثاری تو آپ نے لیے کہ نقل سے اس محمود سے اس محمود کی محمد سے ایک مرتبہ معرت عائشہ نے کسی مورت کی نقل آثاری تو آپ نے لیے کہ نقل سے اس محمود کی محمد سے ایک مرتبہ معرت عائشہ نے کسی مورت کی نقل آثاری تو آپ نے

- مایسرنی انی حاکیت کناو کنا(۱) می می کناد ای

فیبت لکو رہی ہو سکت ہے کول کہ گابت ہی نہان کی طرح اظمار کا ایک اہم وسلہ ہے کوئی معنف ہی کتاب میں کی معنی بیت کو رہی ہو سکت ہے کوئی عدر ہو جیسا کہ عندیب معنی فیبت میں واظل ہے اللہ کہ کوئی عذر ہو جیسا کہ عندیب اس کی تفسیل ذکور ہوگی البت یہ کمنا کہ کچھ لوگ ایسا کتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں فیبت نہیں ہے کیول کہ فیبت نام ہے کسی متعین محف سے تو تو اللہ کا خواہ وہ مروہ ہو کیا زندہ اس طرح یہ کمنا ہی فیبت ہے کہ وہ محف ہو آج ہمارے پاس سے گذرا تھا کیا جے ہم نے دیکھا تھا اس محف کا سمجھانا ہی منوع ہے نہ کہ وہ بات ہو سمجھائی جاری سے نہائی فیس سے تو یہ فیس سے تو یہ فیبت ہے کہ دہ بات ہو ہو ہو کہ ہو گئی ہات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرائے کہ قلال محض ایسا کرتا ہے بلکہ نہیں ہو اور کی ایس کے ایس کی وی بات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرائے کہ قلال محض ایسا کرتا ہے بلکہ بیل فرائے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دہ ایک حرکتیں کرتے ہیں (ایداؤد عائدہ)

علائے کرام کی غیبت : ید ترین غیبت ریا کار معطاع"کی فیبت ہے "کیوں کہ وہ ایتھے بن کرانیا مقعود ظاہر کردیتے ہیں اور
اوک سیجتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے والا تکہ وہ جمالت میں جٹلا ہیں انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دو گناہوں کے
مرتکب ہوتے ہیں ایک فیبت وہ مراریا "چنانچہ جب ان کے سامنے کمی فض کا ذکر ہو تا ہے تو وہ یہ کتے ہیں: اللہ کا شکروا حسان
ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا گیا یہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذکت سے
بچایا " یا بعلور دعا یہ کہتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچائے "ان کا مقصد دو سرے کا عیب فلا ہر کرنا ہے "کین اس کے
کے جمعی شکر کا صینہ اختیار کرتے ہیں "اور جمی دعا کا اُسلوب اپناتے ہیں "کین نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات فیبت سے

<sup>( 1 )</sup> ير روايت كاربوس آفت ك همن يس بيان كى ما يك ب-

مى منعلى كى يسلى تتريف كرت بين عناية كد المال من كتاا جماع اس قدر مبادث كراب الين ايك بد خسلت بين جناب اوروی کیا ہم سب بی اس خسلت میں بطا ہیں اور وہ بدائہ اس میں میراور قامت کا مضرمت کم ہے۔ دیکھے باا براس میں اپنی خدمت موجود ہے لیکن مقصد ہر کو اپنے لفس کی دیمت شیل ہے بلکہ دو قرے کا عیب ظاہر کرنا ہے البتہ اس کے لیے ایسا پیرا یہ يمال افتياركيا ہے كہ خاطب كنے والے كى كر فلسي اور خلوص كا تاكل مؤملے اور اسے بھي صلحاء من شاركرے يہ فض تين منابون کوجام ہے نیبت بیا اور ترکیر نفس بعن وہ خود کو تیک او کون من شار کر اے اور تادائی کی مائر یہ سمعتا ہے کہ من فیبت ے پاک ہوں شیطان ایے ای لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے ۔ یوگ مج علم سے مروم ہوتے ہیں اور فلس احمیل مسلسل فريب دينا ربتا ہے بعض او قات جب الى ممل مملى مض كا ميب سفت كے ليد متوجد ميں موت و كتے بين محان الله مس قدر مجيب بات بي سال الله كانام مظمت وتقديس كاظهاروا مراف كي فيس لياجا بالكداية باطني في كاظهار كي ليا جا اے بھی فیبت کے لیے یہ ورایہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے ووست کی طاب حالت کی مار سخت رجیمہ اور فم کین ہیں اللہ تعالی اے راحت دے کیے فم خواری اور دعا ارتم کے جذبے سے نیس ہوئی کی محض ایل برتری کا اظہار معسود ہو تاہے اگر والتحدة وعامقهود مولى لونمازك بعد تمال بن كرفي ومرمل عن الى طرح اكروا تعدد النس رج موامو بالووواس والعد كاظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے ہواس سے ناوالف منے مجمعی اس طرح کتے ہیں کہ قلال منس بھارا بدی معیبت میں کر قارب ' الله جمیں اور اے توب کرنے کی توفیق بیشے۔ بھا ہریہ دعاہ جبکن اللہ باطنی فیٹ پر مظلع ہے ، وہ جان ہے کہ ان کے داوں میں کیا بحرا ہوا ہے لیکن وہ اپن جمالت کے باعث یہ نسیں محصے کہ وہ اس وہا سے اواب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو محے ہیں نبیت سنتا اوراس پر تعجب كا اظهار كرنا مجى غيبت بي كونكه سننے اوراس پر تعجب ظا بركر نے سے غيبت كرنے والے كوفيبت پر شد ملتى ہے اسٹال کے طور پر کسی کی برائی من کر کوئی محض یہ کئے کہ ہمائی تم نے آج مجیب بات بتلائی ہے ، ہم تواسے ایسانس سمجھتے تے ہم اسے آج تک اچھای مجمع رہے اللہ تعالی ہمیں اس میں سے محفوط رکے یہ تبمو کوا فیبت کرنے والے کی تعدیق ے اور غیبت کی تعدیق بھی غیبت ی ہے الکہ فیبط ان کرچہ دیدوالا بھی فیبت کرنےوالے کا شریک سمجا جا آ ہے۔ارشاد نبوی ہے۔

المستمع احدالمغتابيين (١٥) من والادو ميت كرف والون عن ايك ي

<sup>(</sup> ان طرانی بدایت این مراحین الفاظ به ب "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبته و عن الاستماع الی الغیبة" رسول الله ملی الله طیه وسلم نے نیبت کرنے اور نیبت سفتے سے مع قرایا ہے۔ ( ۲ ) ایوانع اس قری کی کیاب الادب میں بوایت موار حلی بن ابی لیل مرسلا مشل کی ہے۔ ( ۳ ) یہ روایت مجیلے مفات میں گذری ہے۔

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل ہے بُرا سمجے 'یا اس مجل سے اُٹھ جائے 'یا فیبت کرنے والے کو دو سری باتوں بیل لگالے 'ان صورتوں بی سننے والے پر کوئی موافقہ نہیں ہوگا 'لیکن اگر زبان ہے منع کیا 'اور دل بیں سننے کی خواہش ری تو بہ بغال ہے 'اختیار دل کا ہے جمان ہے اس وقت محفوظ رہے گا جب دل ہے برا سمجے گا ' پھر منع کرنے بیں ہمی ہاتھ یا اُبد اور آ کو کے اشارے سے منع کرنا کانی نہیں ہے کوں کہ اس سے اس مخص کی توہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے ' ملکہ صراحت کے ساتھ منع کرنا اور ذکور کا دفاع کرنا ضورت کے ارشاد نبوی ہے۔

من انل عنده مؤمن فلم ينصر وهو يقدر على نصر هار له الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (لم الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (لم الله سل بن طيف)

جس فض کے مانے کی مؤمن کی عوالی فی جانے اور وواس کی مد کرنے پر تدرت رکھے کے باوجود مدند. کرے تیامت کے روز اے لوگوں کے مائے ولیل کیا جائے گا۔

ایک مدیث میں ہے۔

من رد عن عرض اخيه بالغيب كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة الدنيا- الاالدنداق

ہو قض اپنے ہمائی کی مزت کا اس کے پس پشت دفاع کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ تیامت کے روز اس کی ا فاقعت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ بریں۔

من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله ان يعتقه من النار (احمر) طرائي الماه بعد يندي

جو فض پنے بیجے آپے بھائی کی مزت کاوفاع کرے اللہ کا اے دونہ فی آزاد کرنا واجب ہے۔ خیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و وفاع کے فضائل ہے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں ہے بہت کی روایات ہم اواب معبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر بھے ہیں۔

غيبت ك أسباب

غیبت کے اساب بے شار ہیں اکین بھیت مجوفی و مجارہ اساب کے عمن میں آجاتے ہیں ان میں سے آٹھ کا تعلق موام سے ہے اور نین خواص کے ساتھ مخسوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

سلاسب کیند و فضب : بین کوئی ایا واقد ہیں اچاہے جو مل میں فصری آگ بحرکا دے جب مل میں فصر کی آگ ۔ بھڑی ہے ۔ بھر اس کی تحریک طبیعت بھڑی ہے تو او فود کرے یا دو سرے کریں اس کی تحریک طبیعت سے تعاد ہے ۔ بول ہے بجر طبکہ کوئی دیل مائع سمجودی ہو ابھی او قات اوی بھا برضے پر قابو پالیتا ہے الیکن دل میں کیند ہاتی رہتا ہے کیند فور ہے ہیں داور ہے کین کہ دل میں کیند رہنے ہے بھیشہ کے لیے مراکعے کی بنیاد پر آئی ہے اس اے معلوم ہوا کہ کیند اور فقع ہو دول ای فیبت کے سب بیں۔

دوسرا سبب-موافقت : مين دوستول اورجم نشينول كي تائيد وتعديق كرنا اوران كي ديكها ديمي خود بمي فيبت بي لك جانا

اور فیبت پران کی معاونت و موافقت کرنا 'چنانچہ جب اہل مجلس کسی فض کی عرّت سے کھیلتے ہیں 'اوراس کا معنی آڑاتے ہیں تو وہ سے محلتے ہیں 'اوراس کا معنی آڑاتے ہیں تو وہ سے محلتے ہیں 'اوراس کا معنی آڑاتے ہیں تو وہ سے محت ہے آگر جس نے اس کا انکار کیا 'اور ان سے انفاق نہ کیا یا مختلو کا موضوع بدلایا مجلس سے آٹھ کرچا گیا تو ہداری کی اہم بنیا و ہوں کے 'اور مختل کے 'اس خیال سے وہ ان کی ٹائید کرتا ہم اور اسے حسن معاشرت اور مانساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے 'مجمی ان کی چاہلوی کرنے کے لیے اپنے اور خود مجمی اس کے رفتاء خیط و خفس کی مالت میں کسی کو براکتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاہلوی کرتے کے لیے اپنے اور فار کی خود کرتا ہے 'اور خود بھی برائی ہوائی 'اور فار کی فلا ہم مالت میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔

تیسرا سبب اِحتیاط اور سبقت : مجی کمی هنس کوید گمان ہو تا ہے کہ قلال هنس میری باک میں ہے وہ قلال ہوے آدی کے یمال میری براتی کرے گان ہوں ہورے گان ہورے کا وہ ان اندیشوں کے پیش نظر خودی سبقت کرتا ہے 'اور اس کی برائی شروع کردیتا ہے 'اور اس کو برف تقید بنا تا ہے ' تاکہ جو بات وہ کئے والا ہے اس کا اثر زائل ہوجائے 'اور جو گوائی وہ دینے والا ہے اس کا اختبار ساقط ہوجائے 'یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلاں قض کے متعلق اس کی اطلاعات مجمع ہوتی ہیں تو اس کے متعلق ہموٹی ہاتیں اور آ نوا ہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلاں قض کے متعلق اس کی اطلاعات مجمع ہوتی ہیں تو اس کے متعلق ہموٹی ہاتیں اور آ نوا ہیں جب باتیں ہی تھی ہیں تا س کے متعلق ہموٹی ہاتی اور آ نوا ہی کہ بیانی شروع کردے 'اور یہ کے کہ جموث ہولئا میری سرشت نہیں ہے ' میں نے اس کے متعلق ہولے والی تو اس کی برائی کرنے کی جب باتیں ہی تھی ہیں 'اس پیش بندی اور احتیاط ہے وہ بھیٹا محفوظ رہ جائے گا میوں کہ دو سرا خض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرات نہ کریں گے۔

جو تفاسبب براءت : مجمى كى برائى سے اپنى براءت مقعود ہوتى ہے اس صورت ميں دو سرے فض كا حوالہ دے كروہ به كمتا ہے كہ تما ميں ہے الى كا اگر براءت مقعود ہوتى ہے اس صورت ميں دو سرے فا علا كله اگر براءت بى مقصود مقى تو اپنا عذر بيان كرتا جا ہے تھا و در سرے كا حوالہ دينے كى كيا ضورت مقى اليكن كيوں كه دو سرے كے ذكر سے اپنا موقف مضوط ہو آہ اس ليے دو سرے كو تمى شامل كرليا۔

یانجوال سبب مفاخر تاوربرانی کا ظهرار : دواس طرح کددد سرے فض میں حیب نکال کراپی برتی ظاہر کرے مثاید کے کہ فلال فض جائل ہے اس کی سجو تا تھی ہے اس کا کلام کروراور لچرہ اس تقید سے متعدید ہوتا ہے کہ فاطب براپی فنیلت کا ظہار کرے اور یہ فاجب کہ مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہوں 'جھے قم کی قوت میسر ہے 'اور میری تفتلو فنیلت کا اظہار کرے اور یہ فاجب کہ میں اور محالم میں تفتلو میں تفتیم نہ کرنے لیس 'اور معاشرے میں اسے بھی تمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب خسد : مجی جذبہ حد فیبت پر ابھار ہا ہے 'یہ دکھ کرکہ لوگ محسود کی بے مد تعریف کرتے ہیں اس سے مجت کرتے ہیں اور اس کا امراز و اکرام کرتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہو گا اور وہ یہ جاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نحت سلب کی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گیں اور اس کی عرت باتی ہر ہے 'یہ متصد حاصل کرنے کے لیے وہ محسود کے عیب فاہر کرتا ہے 'حد کید اور مضل کرتے ہے بود مرا محص کی زود تی کرتا ہے ' کرتا ہے 'حد کید اور مضب کے علاوہ ایک جذبہ ہے 'فضب اور کید اس وقت ہو تا ہے جب دو مرا محص کی زود تی کرتا ہے ' دراصل یہ دونوں جذبے انتخام کا مظریں 'حد میں یہ بات نہیں ہے 'بعض دفعہ آدی اسے محسن دوست اور مولس رہی ہے ہی حد کرتے گئا ہے۔

سانوال سبب ول مى : يين دومرے كے حيب اس ليے كيے جاتے ہيں كہ محفل ميں دل جي كي فضا بدا بوا اور الل محلس

كوشيخ بسائه كاموقع مل اورام ماوت كذرب

آٹھوال سبب تحقیر : مجمی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دو سرے معلی کی تعقیداً تدکیل ہوا یہ محقیرین کا شیدہ ہے اس می مرجود کی اور غیر مرجود کی کی ہی قید نہیں ہے ، بعض لوگ سانے بیٹے ہوئے آوی ہی کواچی تحقید اور فدان کا ہدف بنالیتے ہیں ایہ نہیں سوچے کہ اس طرح می قدر رُسوائی ہوگی نیز آگروہ اس کی جگہ ہوئے قوفدان کا کیا حضر ہوتا۔

خواص کے ساتھ مخصوص اسباب : یہ تین سبب انتقاقی عامیق اور دشوار ہیں ایہ معنی شروعے ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا محمد کا ملح کردیتا ہے ان میں خیرہو کا ہے لیکن شیطان ان میں شرکی امیرش کردیتا ہے۔

بہلا سبب تجب ؛ کبی کی ویندارے کوئی فلطی سرد ہوتی ہے تو وہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ملک رجہت ہے۔ اس کے ملک رجہت ہے۔ اس کے ملک رجہت ہے۔ اس کے والے کونام کی جہت ہے۔ اس کے والے کونام کینے کے دائے کہ اس کے مرف تجب کا ہر کرنا چاہیے تھا 'شیطان نے نام لینے پر اکساکراس دی جذبے کو فیبت میں بدل دیا 'اور کنے والے کو سعیت میں جٹلا کردیا 'اور اس طرح کمی محض کے متعلق یہ کرنا ہمی فیبت میں واقل ہے کہ فلال محض پر جرت ہے کہ وہ کسی بدصورت مورت سے مبت کرتا ہے 'یا پڑھا کہ اور کس طرح فلال جاتے ہے۔ اس آنا جاتا ہے۔

### غيبت كاعلاج

علم وعمل کا معون : تمام اخلاق فاسد اورعادات والحد کا علاج علم و عمل کے معون سے ہو تا ہے بین نہ تھا علم سے ان امراض کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے بھر ہر موض کی دوا اس سکے سب کے قالف ہوتی ہے 'چنانچہ اگر مرض کی بنیاد حرارت ہے ق علاج محددت سے ہوگا' اور بُرُودَت ہے قوح ارت سے داولاً ہمیں فیبت کے اسباب و موامل کا پید چلانا جا ہیں۔ اور دیجیلے منوات میں اس موضوع پر کانی بچو کھا جا چکا ہے۔

زبان کوفیبت سے دو کئے کے دو طریقے بن ایک اجمال اوردو سرا النمیل۔

اجمالی طریقہ علاج : اجمالی طریقہ ہے کہ آدی اس حقیقت پر بین سکے کہ فیرے کی دجہ سے بڑہ اللہ تعالی کا رائش مول کیتا ہے ' جیسا کہ روایات و آفار سے اس حقیقت پر شاوت الل ہے ' غزیے کہ فیبت کی دجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہوجا تمیں کی ' کیوں کہ اس محقیق ہے جس کی اس نے فیبت کی ہے ' اگر اس کے نامة ہوجا تمیں کی نیکیوں کو اس خوش کی طرف خطل کردی ہیں ' طاوہ آدیں انسان اسے بھائی کی فیبت کر کے افعال بھی نیکیاں نہ ہوں قو دو سرے کی برائیاں اس کی برائیوں بھی اضافہ کردی ہیں ' طاوہ آدیں انسان اسے بھائی کی فیبت کر کے موار کھانے والے ہے مشابہ ہوجا آب ' یہ کئی بدئی وروائی ہے ' اگر کسی فیص کے افعال ناسے بھی نیکیاں ہی جی اور برائیاں موان انہاں کی برائیوں ہے گا۔ فرض کیجا ہے میں کہ دوں پاؤٹ برائیاں موان انہاں کی برائیوں کے پاؤٹ کو جو کا کر دور نے کا کہ دور کی جو انسان اور موافذہ و مطالبہ سوجا اور بھی اور کو نیکیاں باتی دوجا تھی گوان کا گواپ کی بھی جب موالی تھا ہوا کہ محلی ورح تو ہے ہے کہ فیکوں کا گواپ کی بھی جب موالی تھا ہوا کہ حساب و کا ب اور موافذہ و مطالبہ موجا تھی ہو تھی ہو سے اور بھی جان کی دور تو ہے ہے کہ فیکوں کا گواپ کی بھی جب موالی تھا ہو تھی ہے میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سالم کا دور ہو تھیں ہو تھی اور بھی نیکی ہوروت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور بھی نیکی ہوروت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور بھی نیکی ہوروت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور بھی نیکی ہوروت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور بھی ہورے کی صورت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور سیکھ کی موروت میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ اور سیکھ کو ان کو تو ان کی موروث میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ کی موروث میں ما۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ و سیکھ کی موروث میں مات آنکھ کی موروث میں مات کی خور سیکھ کی موروث میں مات آنکھ کی اس کی موروث میں مات آنکھ کی اس کردی کی موروث میں میں موروث کی موروث میں میں کی موروث میں مات کی موروث کی موروث میں موروث کی موروث میں موروث کی موروث میں موروث کی موروث میں موروث کی موروث

مالنارفي اليبس بأسر عمن الغيبتفي جسنات العبدرون

ان روايت كاكن امل محد سرالي

خک چیزوں میں اگا۔ اتی جیزی ہے اڑ نہیں کرتی جتنی جیزی ہے فیبت آدی کی نکیوں میں اثر کرتی ہے۔

کی فض فے صفرت حسن سے کہا: میں لے سا ہے کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب وا میری نظر میں

تہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نکیاں تہارے والے کردو۔ بسرطال جب آدی ان دوایا سے نظر والے گا اور ان و میدوں پر

فور کرے گا جو فیبت کے سلسلے میں وارد بین توارے فوف کے اس کی زبان فیبت پر آمادہ نہیں بوگ یہ تدبیر بھی صفید فابت ہوسکتی

ہے کہ آدی فیبت کرنے سلسلے اپنے باطن پر بھی نگاہ دو والے شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے اس کے اوالے کی گر کرسے اور انخضرت جملی ادادہ طیہ وسلم کے اس ارشاد
دو سرے کی فیبت کر کے گاہ کہا تھے تاہ میں کے اوالے کی گر کرسے اور انخضرت جملی ادادہ طیہ وسلم کے اس ارشاد

طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس (براب الر)

تفصیلی طریقة علاج: تغییل طریقة طلاح یہ بے کہ ان اسباب پر تظروالے جن سے فیبت پر تخریک ہوتی ہے ہر مرض کا ملاح اس کے سبب کا خاتمہ کر کے ہی مکن ہے تغییت کے آسب اور موالات ہم سطے وکر کر ہے ہیں جانچہ آکر فیبت کا سبب خصب ہوتو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ آگر میں نے فسہ کیا "اور اس پر الا نہایا تو خدا تعالی فیبت کی وجہ سے جو پر ناراض ہوں کے اس کا علاج اس نے کہ اس نے بحید خیر ایم تصور کیا اس لیے کہ اس نے بحید فیبت کر کے اس کی فافرائی کی ہے "اور اس کے بھی کو فیراہم تصور کیا ہے۔ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ان لجهنه بابالا يدخل منه الامن شفى غيضه بمعصية الله تعالى (يار ابن الى الدنايين الله المن ماس)

دونخ كالكدوروان اليابوك جس من مرف وى مض واعل بوكاجس فالله تعافى كافراني من الماضم

لكالابوء

ایک مدیث میں ہے:-من اتقی رید کل لساندولہ دشف غیضد (ایو معورد یکی-سل بن سعد) جو مض این رب سے ور آے اس کی زبان بر ہوتی ہے اوروہ اینا فعہ نمیں لکا آ۔

ارشاد نبوي ہے۔

من کظم غیضا و هویقدر علی ان یمضیه دعاه الله تعالی یوم القیام علی رؤس المخلائق حتی یخیره فی ای المحور شاء (ایداور تندی این اجد مانین الرخ) جو فض فف تکالئی پر تدرت رکھنے کے بادعود لی جائے قامت کے دن اسے اللہ تعالی سب لوگوں کے سامنے بائی ہی کہ دور فض کرنے کا افتیار دی گے۔

بعض انبیا و پر تازل ہونے والے معینوں میں لکھا ہے مان اوم! آپ ضعے کے وقت جھے یاد کرایا کرا میں اپنے فصہ کے وقت جھے یاد کرایا کرا میں اپنے فصہ کے وقت بھے یاد کردں گا اور بھنے ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کردں گا جو میرے ضعے سے جاہ ہونے والے ہیں۔"

فیبت کا دو سراسب موافقت ہے ایعنی بعض لوگ اسے دوستوں کی ہاں میں ہاں طائے کے لیے کمی تی فیبت کرنے لکتے ہیں اگر فیبت کا سرب موافقت ہوتا ہا ہے کہ اگر میں نے قلول کی رضا مندی حاصل کر بھی لی تو بھے کیا فا کدہ ہوگا اس صورت میں بیبت کا سبب موافقت ہوتا ہا ہے کہ اگر میں نے قلول کی رضا مندی حاصل کر بھی لی تو بھی اپنے آقا کو نا راض جب کہ باری تعالی جمعہ سے نا راض ہوجا کیں گئے کون ہے وقوف یہ جائے گا کہ فیری خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو نا راض کر دونا ہواس کے کردوں ہاں آگر فصہ اللہ کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے "لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جس فض پر خفا ہواس کے متعلق کوئی فلط لفظ ذبان سے نہ نکالے اگر اس کے رفتا و کسی فض کی برائی میں مشخول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے خفا ہونا

چاہیے کیونکہ انہوں نے برترین کتاہ فیبت کا او تکاب کرے باری تعالی کی نافرانی کی ہے۔ فیبت کا تیسراسب "حزیمہ ننس" ہے ایعنی کناہ کی دوسرے کی طرف نسبت کرے اپنی براہ ت کرتا اور اپنے لاس کی پاک بیان

كرنا اس موقع پرسوچنا جائيے كه بارى تعالى كى نارا فتكى كے سامنے لوگوں كى نارا فتكى كوئى معنى نسيس ركھتى كرفيبت سے بارى تعالی کی نارانسکی تو یقی ہے لیکن ان لوگول کی خوشنودی یعنی جس ہے جن کے سامنے اسے انس کی براوت معمود ہے نیزیہ بھی مینی نسیس ہے کہ جن لوگوں کی طرف کناه کی نبست کی جارہی ہے لوگ انسیں پرانسور می کریں مے یا نسی ونیا کی سر خردتی طنی اور وہی ہے اسلے یا نہ ملے لیکن آخرت کی رسوائی اور ذکت اور خمارہ تعلقی اور مینی ہے جو فیبت کے میتے میں ال کردہے کی اکتنی بدی جالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا ماصل کرنے سے لیے جس کا ماصل ہونا ضوری نس ہے۔ باری تعالی کی نارانسکی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سرا سرجمالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا تو کیا ہوا فلاں "بدا فض " یا فلاں "بدا عالم "بھی تو کھا تا ہے" من في سلطان كا صليد تول كراياتوكيا أفت أفي فلال "بزرك" بهي توشاى مطايا تول كرت بي اس طرح في عذر كرف ك معنی یہ ہیں کہ تم ان اوگوں کی افتدا کرتا چاہج ہوجن کی افتدا جائز نیس ہے۔ افتدا مرف ان اوگوں کی درست ہے جو غدا تعالی کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کے ملتی بیں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اتباح ہر کرنے اکر جس عواه وه دنیا ك كمى بمي اعلى منعتب برفائز كول ند مول أكر كولى هف السي من جل را مواور تم اس سے بيخ بر قادر مولوكيا جان يوج كراس ك ساخد الله من جل ماذك، بركز نس إاكر تم في الداس كا اقام من خديمي جل مراديد اعتالي احقاله حركت موگ - ہرعدر کرنے میں اور دو سروں کا حالہ دے کرائی براوت کرنے میں دو گناہ میں ایک فیبت کا گناہ اور دو سرے اس عذر کا مناه اور عذر مناه بدير آزمناه موتاب ايها هن المنائي معل اوركور باطن مي كربلا وجداي نامة اعمال من ود كنامون كالضاف كربينا اس كامثال اس يمرى كى ب جوائي زاويا وكي چى سے كر نا مواد كيدكر فود بعى چلا كك فكادے۔ اورائي كرنے ك وجہ بشرطیکہ وہ زندہ مہ جائے اور اے توت کوائی بھی آل جائے۔ یہ عان کے کہ کراکیل کہ جھے نوادہ محلندے وہ کرا تریس بحی كريدي مم اس كى معتك خزدليل براي بنسي نه موك سكوع اوراس كى جمالت برائم كرفي مجور موجاؤ مع كين خوا بنالنس مري كے افتل قدم پر بطے وند تم اس كى مالت پر بسوے اور نداس كى جالت پر ائم كرو كے۔

اکر فیبت کاسب دد سردل پر ایل برتری کا اظهار موقواس کاعلاج اس اگرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میراجو کچھ مرجد تھا

وہ تواس غیبت سے باتی نہ رہا۔ اب اگر دو سروں کی غیبت کرنے سے بھے پکو دُنیادی آمزاز داکرام مل بھی کیا تواس کی حیثیت ہی کیا ہے 'پر اس کا پلتا بینی بھی تو نہیں ہے 'کیا معلوم لوگ میرا متبار کریں یا نہ کریں 'اگر احتبار نہ کیا تو رہی سبی مزت بھی خاک میں مل جائے گی 'اور لوگ جمونا سمجھیں مجے۔

وافااراداللهنشر فضیلة طویت اتاحلهالسان حسود (جب الله تعالی کی فض کے فعائل میلائے کا ارادہ کرتا ہے تواس پر صد

کرتاہے اوراس کی نیک تامی کاسب بنتی ہے ۔

اگر فیبت کا مخرک استراء ہے تو یہ بات بھتی جاہیے کہ دو سرے کو لوگوں کے زویک رسوائر کے اوراس طور تعفیک کانشانہ بنا

کرتم خوداللہ کے یہاں رسوائی مول لے رہے ہو اگر تم اپنے افجام پر تظرف الو اور دیکھو کہ قیامت سے دن کتی زیمدست ذکت اور

برسوائی اٹھائی بزرے کی ان لوگوں کے گزا ہوں کا بوجو اپنے کا نہ موں پر اٹھائے تم دو ندخ کی طرف قدم بیعا رہے ہوں کے جن کی دنیا

میں بھی اوائی تعنی اگر تم اس اندازے سوچ کے قریقینا ول میں اللہ کا فوف پر ابوکا اور کسی کا معلی اوائے کی جرات نہ ہوگی تم

اس کے زیادہ مستق ہو کہ قسماری بھی اوائی جائے اور حساری ہے وقوئی پر قبقینے گائی جائیں تم نے دنیا میں ایک محص کی

ہی اوائی اور چیر لوگوں کے جمع میں اے رسواکیا کین اپنے آپ کو قیامت کے دن کی ذکت کے حوالے کردیا انسان اور فرطنوں

کا ایک جم خمیر ہوگا اور سب اس کی حافی پر بھیں گے 'وائی اوائی کے 'اور سب کے سامنے اے دور فرک کی طرف و حکیلا جائے کا جس طرح کدھے کو بنکایا جاتا ہے 'وہ محض الگ فوش ہوگا ، جس کی ایس نے فیبت کی تھی اور اپنی فی پر اور اللہ کا حکرا وا

کرے گاکہ آگرچہ میں دنیا میں انتام نہ لے سکا میں آئے میری بیاس بھے گئی۔
کی فض کو گڑاہ میں جٹلا و کی کر رحم کھانا آگرچہ ایک مستحن جذبہ ہے لیکن شیطان تماری اس نیک سے حسد کر ناہے 'وہ حسیں محراہ کرنے کی کو شش کرے گا اور تماری زمان ہے کوئی ایسا تفظ نکلوا دے گا جس کی سزا میں تماری فکیاں اس فض کی طرف معلی جدم اس کی جس رحم ہے رحم کھایا تھا 'اس طرح اس کے نقصان کی الائی ہوجائے گی فلیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں جٹل

موجاؤ کے جس کی گوئی طاتی طبی ہے' اور خود انتائی رحم ''بن جاؤ گے۔ اول سے لیے خسہ کرنے کا بھی یہ مطلب نمیں کہ نمی فض کی قیبت کی جائے جب تم نمی فض پر اللہ کے لیے خفا ہوتے ہوتو شیفان حبیں اجرو تواب ہے محروم کرنے کے لیے قیبت بیں لگا رہتا ہے وہ یہ نمیں چاہتا کہ تم اس قواب کے مستحق قرار پاؤجو اللہ کے لیے خصہ کرنے کے بیچے بیں ملنے والا ہے۔ بمی حال تجب کا ہے' اگر تم نمی کے حال پر تجب کرتے کرتے فیبت بیں لگ جاؤتو دو سرا تمارے تجب کا مستق نہیں ہے ' بلکہ حمیں خود اسے اللس پر تجب کرنا چاہیے کہ دو سرے کے دین یا دنیا پر تجب کرتے اپنا دین ضائع کر بیٹھے ' اور دنیا میں بھی عذاب کے مستق فھرے ' کیل کہ جس طرح تم نے تجب کے بمانے دو سرے کے پوشیدہ عیوب بھی طاح کے اور حمیس بھی دسوا کیا جائے ہوئے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس موض کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو محض اللہ کی حقیق معرفت رکھتا ہے اس کی ذیان فیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

### ول سے غیبت کرنے کی مرمت

شوع نظن (بدگمانی): بد زبانی کی طرح بدگمانی می حوام ہے لینی جس طرح بیہ جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دو سرے کے محیوب بیان کروائی طرح بیہ مجمی جائز نہیں کہ تمہان ہو کہ مسلم متعلق غلا خیال آئے یا اس کی طرف سے بدگمان ہو کہ کمانی سے ہماری سراد بیہ ہے کہ کہی فض کو قصد آبرانہ سمحنا جا ہیے 'البتہ خوا طراور حدصہ نفس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل سے ہماری سراق ہو تھیں ہے تو بیہ معاف ہے 'منوع تھن ہے 'اور تھن نام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس تھن کی خالفت قرآن کریم میں وارد ہے۔

يُّا يُهَا الْنِيْنَ امْنُوْ الْنَجَاءُ كُمُ فَاسِقُ بِنَبَاءِ فَتَبَيْنُو الْنُقْصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَة (١٣١٣١ ٢١٠)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاس تسارے ہاس کوئی خراائے وخوب محیق کرنیا کرہ بھی کمی قوم کو نادانی سے کوئی ضررنہ کا خواد۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خرکی تصدیق کا جائز جس ہے اور اگر کوئی دلیل ایس موجود ہو جس سے یہ امتفاد قاسد فحمرہ ہو ایا خلاف کا احمال کاتا ہو جب از بطریق اولی اس کی تصدیق کرنا جائز جس اگرچہ فاسق کا جموت بولتا بھی جس ہے الکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر می ہو 'جین بلا تحقیق اس کی تصدیق گرنا جائز نہ ہوگا 'یہ ایسا تی ہے کمی محص پر محض اس لیے عد جاری جس ک جاستی کہ اس کے منع سے شراب کی ہو آرہ ہے ' اس لیے کہ یہ ممکن ہے اس نے شراب سے گل کی ہو 'یا خرارہ کیا ہو 'یی نہ ہو 'یا کسی نے زید تی اس کے منع سے لگا دی ہو 'یہ سب علاستیں محتی ہیں اس لیے محض ان علامتوں کی بنا پر کسی محض کے متعلق سے سوچنا کہ اس نے شراب تی ہے مسلمان کے ساتھ پر گمانی ہے ' اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ان الله حرممن المسلم دمعوم العوان يظن بعظن السوط التي ابن عال الما الله حرممن المسلم دمعاق يراحمان ركا الله تعالى على المرام كيا به اوريه محى وام كيا به كداس كم معلق يراحمان ركا السك

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن ولا کل سے کی مسلمان کا قوات اور مال چا تو ہوتا ہے اپنے ولا کل سے اس کے پارے بیں بدیگانی کرنا بھی جا ترجو کا اور وہ ولا کل جن آگھ سے مشاہدہ یا کسی اللہ کی شیاد سند

كر كمانى كا علاج : اگريه دلاكل موجود نه بول اورول مي كمي بارك مي بدهماني داويات واسك إداكى تدبيركنى چاہيے اور لاس كو سمجانا چاہيے كه اس فض كا حال تحديد على ب جس واقع كو نياد دو كر قريد تمان بوروا ب اس ميں شراور خير ودنوں بى كا حمال ب يدكيا ضورى ب كم تو خيرك احمال كو جو وكر شرك احمال كو ترخ دے۔

یماں یہ سوال پیدا ہو گا ہے کہ آدی کے دل میں فکوک پیدا ہوتے ہی رہے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی سرا فعاتے ہیں ا ان فکوک اور خیالات کے بچوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلال خیال شوہ ظن ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ تسمارا دل اس کار فک یا حدیث فلس ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ سونہ کن علامت سے بھانا جا آئے اور وہ علامت یہ ہے کہ تسمارا دل اس فیمس سے بدل جائے جس کے ارب میں بدگمان ہو " مثا جہلے اس سے قیت کرتے تے اب فرت کرنے لکو ایا اس کی خاطرواری اور فقیم کرنے میں بہلا سانشاط اور مسترت یاتی نہ رہے قلب کی اس تبدیلی مت سمحتنا جا ہیے کہ میں فلال فیمس سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں سوء عن کا کیا خوب علاج میان فرمایا کیا ہے اور اور ہے۔

ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن إن لا يحققه (طراني-ماردين النمان)

تین ہاتی مومن میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے ان سے تلانے کی صورت بی ہے ، چنانچہ سُوہ عن سے نیچنے کی صورت یہ ہے کہ اے ول میں رائخ نہ کرے۔

جاسے اور نہ سچا قرار دینا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیئے کہ جس فیض کے بارے میں اس نے جھے خردی ہے اس کا حال جھ پر پہلے مجمی محقی تھا اور اب بھی محقی ہے۔

بعض لوگ بظا ہر نقد ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی ہمیں ہو یا لیکن وہ عاد یا لوگوں سے تعریض کرتے ہیں اور ان کے عیوب میان کرک خوش ہوتے ہیں ' یہ لوگ بھا ہر افتہ اور عادل ہیں ' لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں نفیت کرنے والا فاسق ہو آ ہے جس مخص کو فیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شادت قبول ند کرنی چاہیے 'کیکن آج کل لوگ فیبت کو مجمد برا عيب نسي سجيعة اوراس باب مي احد سل الكار موصح كه عادى نيبت كرف والول كي شمادتي محى تحول كرلية بين اورخود بمي ایک دوسرے کی برائی کرتے راہے ہیں اور اعجام کی کھے ہی بدا نہیں کرتے۔ اگر تم کسی مسلمان سے بدعن موجاد تواس کی خاطر داری اور تظیم میں زیادتی کرد اور اس کی لیے خرکی دعا بالکو اس طرح تهادا دل صاف بوجائے گا اور شیطان میں ایوس بوکر تم ے باتد اٹھالے کا مجروہ تمارے ول میں کمی کے لیے قلد ممان والے کی کوشش تمیں کرے گااس فوف سے کہ کمیں تم اس کے لے دعائے خرنہ کرنے لکو اوراس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لکو اگر کمی دلیل-مشاہدے یا معترضادیت- سے ذریعہ می مسلمان ک برائی تمارے علم میں آئے تو یہ مناسب نمیں کہ شیطان سے برگانے میں اگراس کی فیبت کرتے لکو بلکہ اے اس طرح نفیحت کو كدود سرے واقف ند ہوسكيں كيا هيمت كرو تو خوال موسانيا ازائے كى ضورت نيس ہے كہ جميں فلال عض كا حيب معلوم موكيا ؟ اوراللد نے ہمیں ناصح اورواعظ کے معسب توازا اور دوسرول کورائٹ بالانے کی توقی میدای معمت کا خیال دل میں آنا چاہیے اور نہ دو سرے کی حقارت کا ملکہ جس طرح تم اپنے کمی نقصان پر مطلع موکر معنطرب موجاتے مواسی طرح حمیس اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت سے ہونی چاہیے کہ وہ میب اس مض میں باتی نہ رہے اوسٹس سے کرے کہ وہ از خود سنبعل جائے تماری قبیحت کا محاج می ند ہو کیا دو سرے نقیجت کردیں اور تمارے بغیرداو داست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو حمیں ایک کے بجائے تین اَجر ملیں کے ایک تعیمت کرتے ہر و مرا اُجراس مض کے حال پر خم کرنے کی وجہ ہے اور تیسرااس ليے كه تم في دين براس كي اعانت كى ہے۔

عم أمرالعوف كياب مس كذرچا ب-

# غيبت كياب من رفست كے مواقع

اگر کسی فض کی فیبت کرنے میں کوئی سمجے وہی مصلحت پوشیدہ ہو 'اور وہ متصداس کے بغیر ماصل نہ ہو تا ہو تو فیبت کرنا گناہ نسیں ہے 'اس کامطلب یہ ہواکہ لیعش مواقع پر شریعت نے فیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل چھ مواقع ہیں۔

اوّل ظلم کی داد رس کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مقاوم مام ہے یہ شکایت کرے کہ المال فض نے جو پر قلم کیا ہے میرے ساتھ خیات کرے ساتھ خیات کی ہے۔ ایک تارہ مقاوم نہیں تو یہ شکایت فیبت مجی جائے گ' اور اس کا گناہ ہوگا' مقاوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماکم کو مجھ واقعہ مثلاث بغیراً بناحق ماصل نہیں کرسکنا' رسول اکرم ملى الله طيه وسلم ارشاد قراع بين-ان لصاحب الحق مقالا (عارى ومسلم الديرية)

حق والايولاى كرما ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

مطل الغنى ظلم (عارى ومسلم-الوجرية) مال دار كا دائ حق بن نال مول كرنا علم ب-

فرما بإنب

لى الواحديحل عقوبته وعرضه (ايداؤد المال ابن اجه شريق) الداركا قرض ادانه كرناس كى عوبت ادر ابد كومات كرينا -

سوم فتوی حاصل کرنے کے لیے ۔ شقائمی مفتی یا عالم ہے جا کرید دریافت کرتا کہ بھی ہے میرے باب بھائی یا ہوی نے یہ ظلم
کیا ہے میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے بھڑ ہے ہے کہ استختاج میں کتائے ہے کام لے بعثی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی
مفض پر اس کا باب بھائی یا ہوی ظلم کرے تو اسے کیا کرتا جا ہے ہے تا بھڑان مواقع پر جراحت اور حسین بھی گناہ تہیں ہے جیسا کہ ہند
بنت بھر ان روایت ہے کہ وہ اسخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شو برسفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کسنے لکیں کہ
بیرا شو برایک بھیل آوی ہے ۔ وہ جھے اتنا عربی نہیں دیتا ہو میرے اور بچوں کے لئی ہو تھیا ہیں اس کے علم واطلام کے بغیراس
کے مال میں سے بچو لے سکتی بول "آپ نے قربایا جس قدر تھے اور جرے بچوں کو کائی بو اتنا لے لیا کر (بخاری و مسلم ۔ ما تشہ یہ ہو بدت متب نے اپنے اور بچوں پر ہونے والی زیاوتی کی شکایت کی "اور شو برکے نام کی بھی صراحت کدی "کین آپ نے
دیکھتے ہیں بدت متب نے اس کا متصد فیبت کرنا نہیں تھا بلکہ شرمی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔

جہارم مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے: شائم کی فتیہ کوہر مت کی طرف ماکل دیکھو کا کمی فض کوفت میں جلاد یکھو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کی ہر مت اور اس کا فیق کمی دو سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا اس صورت میں تہارے لیے

اترعون عن ذكر الفاجر المتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحنره الناس (طران ابن مبان - بنزين عيم)

کیاتم برکار آدی کا ذکر کرنے ہے ڈریے ہو 'اس کی ہتگ کو ناکہ لوگ اے پیچان لیں 'اور اس کی برا تیوں کا تذکرہ کو ناکہ لوگ اے ہے بھیں۔

اكارين سكف فرات بي كد تين آومول كى برائى كرافيد فيسب ايك ظالم ماكم ومرابد مى تيرا كملافات-

حشم کھلے فیش کی وجہ ہے ؟ ای ولر اگر ٹوئی علم ممل کھا فیق کا ارتکاب کرتا ہے مٹا مخت شراب خور 'یا لوگوں سے دانڈ اور دشوشی وصول کرنے واسلے لوگوں کے مظاہرین ہی دانڈ اور دشوشی وصول کرنے واسلے لوگوں کی بیات کرتا جا کا جہ سرسول اکرم مسلی کوئی عیب دسی محصے 'اور نہ ان میوپ کی اپنی طرف نہیت پر ٹرامناتے ہیں 'ایسے لوگوں کی فیب کرتا جا تز ہے۔ دسول اکرم مسلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهد فلاغيبة لمراين مدى-الن) عن من القى جلباب المرايع المرايع الله المرايع الم

حضرت عمر فرماتے ہیں فاجر کے لیے کوئی حزت واحزام نہیں گا جرست جراد انہوں کے وہ محض لیا ہے جو علی الاعلان فِسق و فجور مين جلا رمتا مو جمب كركرف والے كايد عم نيس ب-اس كى عرب واجرام كى باسداري اور رعايت مونى جاسيے ملت ابن طریف کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری سے دریافت کیا کہ اسپنے فیق کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاس کی برائی کرنا غیبت ب یا نہیں؟ انہوں نے فرایا: غیبت نہیں ہے اور نہ ایسے آدمی کے لیے کوئی مزت واحرام ہے۔ حین بھری فرمایا کرتے تھے کہ تین آدمیوں کی برائی کا ذکر فیبت نہیں ہے شہوت پرست واس معلن اور ظالم حکران۔ کول کہ بدلوگ جو چھ کرتے ہیں سامنے كرتے ہيں' بلكہ بعض اوقات اپني حركتوں پر نازاں بھي ہوتے ہيں' اگر ان كاذكر كيا جائے تو وہ ناپند كيوں كريں ہے' جب كہ خود انس ائی برائیاں پند ہیں البتہ کی ایسے قعل کا ذکر کرتا فیبٹ ہے جے وہ چُسپ کر کرتے ہوں ، عوف کتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین کی مجلس میں تجاج بن بوسف کی برائی کی انہوں نے فرایا اللہ تعالی حاکم عادل ہے ،جس طرح وہ مجاج سے اس کے مظالم کابدلہ لے گاای طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلد لے گاجواس کی فیبت کرتے ہیں ،جب تم قیامت کے روز اللہ سے طوعے تو تمہارا یہ چموٹا ساکناہ جانے کے بدے گناہوں کے مقابلے میں سخت ترعذاب کا باعث بن سکتا ہے۔

# غيبت كأكفاره

معاف کرانا دعائے خیر کرنا: غیبت کرنے والے پرواجب کدووائے نعل پرنادم ہو ' ناسف کا اظہار کرے 'اور توبہ کرے الله تعالی کے حق سے بری الذمہ ہوجائے ، مراس مخص سے معاف کرائے جس کی فیبت کی ہے ، صرف زبان سے معانی کی درخواست كرناكافى نسي بلكه ول كامتأسف اور همكين و تادم مونائجي ضوري باس لي كه رياكار بظام ابنا تصور معاف كرا تا ے الیکن دل میں ذرو برابر بھی عدامت نمیں ہوتی اور مقصد مرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اے متقی پر بیز گار سمجیس اید ایک دوسری معيبت بين ارشاد فرات ماى كراب رياكارى كاكناه بمى مرر بركيا- حضرت حسن بعري ارشاد فرات بين كه غيب كاكناه معاف کرانا ضروری نمیں ہے ' بلکہ اس مخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی غیبت کی ہو 'انہوں نے حضرت انس ابن مالك كى اس روايت التدلال كياب

كُفّارة من اغتبته ان تستغفر له (اين الوالديا)

جس كى تم نے غيب كى ہے اس كاكفار ويہ ہے كد اس كے ليے وعام مغفرت كو-

عابد فراتے ہیں کہ کمی کا کوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی ٹاری جائے اور اس کے لیے دعائے خمری جائے عطاء بن ابی رباح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے قبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے انہوں نے جواب دیا اس طرح کہ تم اس محض کے پاس جاؤجس کی غیبت کی ہو اور اس سے کموکہ میں فے تسارے متعلق جموث کما عقم پر ظلم کیا اور جمیس تکلیف پنچائی اگر تم جا موتو اپناحق وصول کراواور جاہوتو معاف کردو میں طریقہ زیادہ معج ہے بعض لوگوں کا یہ کمنا درست نہیں کہ آبرد مال کی طرح نہیں ہے کہ اس میں معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بے بنیاد قول ہے کسی کی آبد پر حرف اٹھانا کوئی معمول بات نہیں ہے' اس میں مد قذف واجب ہے اور مدیث شریف سے ابت ہے کہ آگر کی نے مسلمان کی آبرد کو نقصان پنچایا اور معانی ند ما تکی تو اس پر موافقه مو گااور نیکیال لے کریا گناه دے کربدلہ چکایا جائے گا ارشاد نوی ہے:

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض اومال فليستحللها منه من قبل ان ياتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم انما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخيذ من سيئات صاحبه فزيلت على سيئاته (بخارى وملم-الومرية)

جس فض کے زیتے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آبد مال میں اسے وہ حق اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالیا جا ہیئے جس دن نہ کوئی دیتار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا وہا جا سے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی نیکیاں نے کا وراگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو کیں تواسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہو کیں تواسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہو کیں تواسکے ساتھی کے گاہوں میں اضافہ کردیا جائے گا۔

جعزت عائشہ نے ایک عورت سے جس نے کسی عورت کو طویل دامن دالی کمہ دیا تما فرمایا کہ اس سے اپنا قسور معاف کراؤ تم نے اس کی فیبت کی ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرانا ضروری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو 'لیکن اگر وہ فض مرکیا ہویا مفتود الخیر ہوگیا ہو تب پلاشہرا سکے لیے بکھرت دعائے خیر کمنی جا ہیئے 'اور نیک کاموں کا ثواب اسے پیچانا چاہیئے۔

ایعجزا احدکم ان یکون کأبی ضمضم کان اذا خرج من بیته قال اللهم انی تصدفت معلی الناس (برار ابن النی النی)

کیاتم ابو ممنم جیسا بنے سے عاجز ہو 'جب وہ اپنے کھرے لکنا تعاق یہ کہنا تھا: اے اللہ! یس نے لوگوں پر اپنی

الملاس سوال بدا ہو تا ہے کہ آبد صدقہ کرنے کیا معنی ہے ایزہ فض آبد صدقہ کدے کیا اے برابحلا کمنا جائزہ اگر سے مدقہ تا دورقہ بار کے کیا معنی ہے اس کا بواب یہ ہے کہ آبد صدقہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ براکمنا جائز ہوگیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دوزاس سے فیبت کا بدلہ نہیں اول گا۔ یہ کتنے سے نہ ایے محف کی فیبت کرنی جائز ہے اور نہ فیبت کرنے والا گناہ سے برتی الذمہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے منوب اور جب قصوری مرز وسی موافی کے کیا معنی؟ البتہ اسے وحدہ منو کہ سے براہ کال فیص نے بھے پرظم کیا تو تیامت کے دوز اس میں ہوا تو اس کی موافی کے کیا معنی؟ البتہ اسے وحدہ منوبی کہ اگر فال فیص نے بھے پرظم کیا تو تیامت کے دوز اس علم کا انتخام میں اول گا 'کین آگر وہ وحدے سے پہرجائے' اور حق کا مطالبہ کرنے گئے تو دو مرے حقق کی طرح اسے یہ حق کی وجو با اور اس میں دیا ہے حقوق بھی دیا ہے حقوق بھی دیا ہے حقوق کی طرح ہیں۔ کوکی فیص اس پر زہا کی جمت لگائے تو اس طرح کھنے سے حق ساتھ نہیں ہوتا۔ آخرت کے حقوق بھی دیا کے حقوق کی طرح ہیں۔ محاف کردیا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کردیا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کردیا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کردیا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کردیا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعل ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کہ جب تیامت کے محاف کرنا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کیا کہ حسان کی کرنا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے کا کہ کو بیار کیا افعال ہے۔ چنا تھے حضرت حین قرائے ہیں کی جب تیامت کی محاف کرنا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے کا کو بیار کیا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے کرنا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے کرنا افعال ہے۔ کرنا افعال ہے کرنا افعال ہے کرنا ا

دن اقوام عالم ہاری تعالیٰ کے حضور محضوں کے مل جھے ہوئے ہوں کے لویدا آئے گی کہ وہ عض اٹھے جس کا اجراللہ جال شانہ 'پر ہاتی ہو' اس دقت صرف وہ لوگ اخیس کے جنول نے دنیا میں لوگوں کا قسور معانف کیا ہوگا۔ اللہ رت العزت کا ارشاد ہے۔ خُوز اللہ عَمْدُ مُدَارِّ اللہ عَمْدُ مُدَارِّ اللہ وَ وَ مِدَاءً مِنْ مَنْ مَنْ مَارِّ اللہ مِنْ مِنْ مِنْ م

خُذِالْعَفُو وَأُمُرُ بِالْعُرُ فِواَعُرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٥٠ سَ المَت ١٩٩) مرمري براؤكو قول كرليا يجيد اور فيك كم كي تعليم كروا يجيد اور جالون سه ايك كناره موجايا يجد

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے معزت جرئیل ہے دریافت فرمایا کہ عنوکیا چڑے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی کا تھم ہے کہ جوتم پر ظلم کرے اے معاف کردو' جوتم سے لاتفاقی افقیار کرے اس سے خود ملو' اور جو جمیس نہ دے اسے دو( ۱ )۔ ایک فخص نے معزت حسن سے کما کہ فلاں فخص نے آپ کی غیبت کی ہے 'انہوں نے پھی مجورس ایک خیاق میں رکھ کرغیبت کرنے والے کے پاس مجیجیں' اور اس سے کملوایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی مجھ نکیاں جھے بدید کی ہیں' میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکا' جو مجھ جے ہیں پڑا ہے حاضر ہے' جو نہ کرسکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا :۔

عُتُل بَعُدُ ذَلِكُ زَنِيم (ب١٩ر٣ آيت ١٠-١١)

سخت مزاج ہواور ان (سب) کے علاوہ خرا مزادہ مجی ہو۔

حضرت عبدالله ابن المبارك ارشاد فرماتے میں كه دیم سے وہ ولڈ الرّیا مراد ہے جوہات نہ چمپائے اس تشریح سے انہوں نے اس امرى طرف اشارہ فرمایا كه جوہات نه چمپاسكے اور چفاؤرى میں جملا مودہ ولدُ الرّیا ہے 'اللہ جلّ شانۂ فرماتے ہیں۔۔

وَيَلُ لَكُلُ هُمَزُ وَلِمُزُولِ بِهِ ١٣٠ ايت ١)

برى خرابى ب براي مخص كے ليے جو پس پشت عيب تالنے والا مو-

اس ایت میں بعض او کول نے امرة سے معلور مراد کے میں ایک ایت میں ہے۔

حَمِّالُهُ الْحَطْبِ (ب٣٠٣٠ آيت)

(عر) لكثيال لاد كرلاتي ب-

کتے ہیں کہ وہ حمالتُہ الحدیث (بات کواد هر اُوهر کرنے والی) یعنی منظور متی نیزارشاد فرمایا :-

فَخَانَتَاهُمَافَلَمُ يُغُنِياعَنَهُمَامِنَ اللَّهُ شَيًّا (١٠٨٧ آيت ١٠)

سوان دونوں عور تول نے ان دونول بعدل کا حق ضائع کیا تو دونوں نیک بعرے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آسکے۔

یہ آبت حضرت کُوط طیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہو ہوں کے ہارے میں نازل ہوئی کہ اوّل الذّکر پیغیبری ہوی اپنی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلا لوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شو ہرکے یہاں مہمان آئے ہیں 'اور ٹائی الذّکر کی ہوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شو ہرپاگل اور دیوائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

<sup>(</sup>الله على على الماريك بي الماريك ب-

لايدخل الجنندنة ام ( بغارى ومسلم - ابومذيد ") بعثور جنت من نسي جائ كا-

ایک روایت میں نمام کے بجائے قات کا لفظ ہے الین اس کے معنی مجی دی ہیں جو نمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشر الراران المارية)

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اجھے ہیں ،جن کے پہلو زم ہیں ،جو محبت کرتے ہیں ، اور جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ نا پہندیدہ لوگ وہ ہیں جو چنلی کھاتے ہیں بھائیوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کی گفزشیں ڈھودڑتے ہیں۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیه و تملم فے دریافت فرمایا: کیا میں حہیں شریند لوگوں سے آگاہ نہ کردوں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول الله! آگاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشا وُن بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احد ابوالك المرين)

چفل كرنے والے وستوں كے درميان فساد پيدا كرنے والے اور بے عيوں كے عيب الاش كرنے اللہ

معنرت ابوالدّردامُ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرتے ہيں نه

من اشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار في القيامة (ابن الي الديا طراني مكارم الاظاق)

جو مخض کی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا اللہ تعالی اس لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابوالدرواع اى كى روايت كے الفاظ ميں ــ

ایمار جل اشاع علی رجل کلمة هو منهابری یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی اللهان ینیبه بهایو مالقیامة فی النار (این الی الفناموقاً ملی الی الدروام) جو من دنیا می کی مخص پر میب الا کے کے ایک بات کے گاجی سے وہ یکی ہے اللہ پرواجب ہوگا کہ تیامت کے دن اسے دورت کی آگ میں یکھا سے

معرت ابو مريرة روايت كرت بين

منشهدعلى مسلم بشهادة ليسلها بأهل فليتبوا مقعده من النار (احرابن الي الدنيا)

جس فخص نے کی مخص کے خلاف جمولی کو اپنی دی اے اپنا فیکانہ جنم میں بنالینا چاہئے۔ کها جاتا ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی دجہ ہے ہوگا ' حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ انالله الماخلق الجنة قال الهاتكلمي فقالت سعد من دخلني فقال الجبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن في كشمانية فو من الناس لا يسكن مدمن خمر ولا مصر على الزناولا قتات وهوالنمام ولا ديوت ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله النام أفعل كذا وكذا تملم مغيد (1)

الله تعالى في جب جنت كوپيداكياتواس سے فرمايا بجو بول! اس في كما جو هخص ميرے اندرواغل ہوگاوہ خوش نفيب ہے۔ الله تعالى في فرمايا: ميرى عزت و جلال كى هم آشد طرح كالوك تيرے اندر نمين رہيں كے عادى شراب نوش و نا پر اصرار كرنے والا ، چنطور و توث (طالم) سپاى مختف قاطع رحم اوروه هخض جو خداكى هم كھاكركوكى وعده كرے اور و مجراسے يورانه كرے۔

کعب الانجاز سے روایت ہے کہ جب پی امرائیل پر قول مالی کا عذاب بازل ہوا تو صفرت موئی علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کی دعا گی لیکن ہارش نہیں ہوئی اللہ تعالی نے دو می تازل کی کہ اے موئی اجماری اور تمہارے رُفقاء کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم تو گوں میں ایک ایبا فض موبود ہے جو چنلی پر اصرار کرتا ہے 'مخترت موئی علیہ السلام نے عرض کیا: ہاراللہ! جھے بتلا ہے وہ فض کون ہے تاکہ میں اس ہوگا کہ میں جمیس فیبت کرنے فض کون ہے منع کروں اور خود فیبت کوں ان سب نے توبہ کی شب بارش ہوئی 'اور اس عذاب سے چُمنگا را بلا- ایک فیض کی دا نشور سے منع کروں اور خود فیبت کوں ان سب نے توبہ کی شب بارش ہوئی 'اور اس عذاب سے چُمنگا را بلا- ایک فیض کی دا نشور سے علم عاصل کرنے کے لیے سات سوکوس چل کرایا 'اور کنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس علم کی فاطر آیا ہوں جس سے اللہ نے تمہیں نواز ا ہے 'جھے بتلا کمیں کہ آسان سے زیادہ محاری ذھین سے زیادہ و سنج پھرست نیادہ شخت 'دورٹ سے زیادہ گرا ہے تاریک ہوئی کا دی ترب نیادہ فیوٹر سے نیادہ ہوں جس کی تیش دورٹ کی اور سے نیادہ فیوٹر سے نیادہ ہوں جس کی تیش دورٹ کی اور سے نیادہ فیوٹر سے نیادہ نیادہ نیادہ نیادہ نیادہ نیادہ فیوٹر سے نیادہ فیوٹر سے نیادہ نیادہ فیوٹر سے نیادہ نیا

# بخفلوري كي تعريف اوراس كاعلاج

عام طور پر چنلی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کمی کا قول اس فض سے نقل کردے جس کے بارے میں کما کیا ہو' شاقیہ کہ دے

کہ فلال فض تہارے بارے میں یہ کہ رہاتھا' لیکن چنلی کی حقیقت اس میں مخصر نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز

کا ظاہر کرنا پرا ہو اسے فاہر کردے 'خواہ اسے مجا گئے جس نے کہا' یا اسے جس کے بارے میں کما کیایا کسی تیسرے فض کو' پھر یہ

مزوری نہیں کہ اس کا اظہار زبان ہی ہے ہو' یک کربت اور تعروکنایہ بھی زبان ہی کے قائم مقام ہیں' پھریہ بھی ضوری نہیں کہ

اس چنلی کا تعلق کلام سے ہویا عمل ہے ہو' یا منقول عنہ' کے کسی عیب اور نقص سے 'فرض کہ چنلی تا پہندیدہ بات کے اظہار کا نام

ہے۔ بسر صال جب کسی کی نظر نوگوں کی تا پہندیدہ بات یا کموہ احوال پر دے تواس سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ

یا کسی محمال جب کسی کی نظر نوگوں کی تا پہندیدہ بات یا کموہ احوال پر دے تواس سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ

یا کسی محمال جب کسی کی نظر نوگوں کی تا پہندیدہ بات یا کموہ احوال پر دے تواس سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ

یا کسی محمال جب کسی کی نظر نوگوں کی تاپندیدہ بات یا کموہ احوال پر دے تواس سکوت کرنا چاہیے 'البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ

حفاظت کی خاطر کوای دین چاہیے اور بتلا دینا چاہئے کہ فلال مخص نے تہارا مال لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص خود اپنای مال چھیا رہا ہو تواسے خلا ہر کرنا چنق ہے 'اور اگر کسی کا عیب خلا ہر کیا تواس میں دو گناہ ہوں کے ایک چنلی کا اور دو سراغیبت کا۔

<u> چُغلی کے محرکات</u>: چغلی کا محرک یا تو محلی مند (جس کی بات نقل کی جائے) کو نشمان پنجانے کا ارادہ ہو تاہے 'یا محلی لیارجس ے بات تقل کی جائے) سے مجت کا اظهار مقصود ہو آ ہے " یا محض دلی گئی اور لغویات میں پڑنے کی عادت چنلی کھانے پر آکساتی ہے 'اگر کسی معن کے سامنے چفل ہو 'اور یہ کما جائے کہ فلاں منص تمارے ہارے میں یہ گتا ہے ' تمارے خلاف یہ کام کردہا ے کیا جہیں نصبان پنچانے کی سازش کررہاہے یا جمارے وعمن کادوست ہے کیا جہیں بماد کرنے کے دریے ہے وغیرو غیرو اس صورت میں اس مخص کو چاہیے کہ وہ ان چہ باتوں پر عمل کرے اوا آیہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیونکہ چطور فاسق ہو تاہے اس کی سادت بھی قابل قبول نہیں ہوئی ارشاد رہانی ہے۔ شادت بھی قابل قبول نہیں ہوئی ارشاد رہانی ہے۔

قابل قول سين مون ارشادرتال جد يَا يَهَا الَّذِينَ امْنُو النَّ جَاءَ كُمْ فَاسِقَ بِنَبَلِفَ سَيَّنُو النَّ تُصِيبُو اقَوُمًا بِجَهَالَةٍ ب

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تسارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب مختین کرلیا کرو کمی کسی قوم کو ناوانی سے کوئی مرزنہ پنجادہ۔

انآید کہ اسے چنل کھائے سے منع کرے اقیعت کنے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے میوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وَفِوانَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ (ب١١١١ المتاعا) اورا عظم کاموں کی تعیمت کیا کر اور بڑے کاموں سے منع کیا کر۔

اللَّه يدكه اس الله كواسط بغض ركع ميول كدوه الله ك نزديك مبغوض ب اوراي مخض سے نفرت كرناواجب ب جس سے اللہ نفرت کرے 'رابعاً یہ کہ اس کے کہنے ہے اپنے فیرموجود ہمائی کے متعلق بر کمان نہ ہو'اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

اِحْتَنْبُواْ كَثِيْدُ الْمِلْ الْمُلْوَالْ وَعُضَ الْطَوْ الْمُلْوَالْمُ (بسرس آبت)

خاساً یہ کہ جو پچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے من کر مزید معلوات کی جبوند کرے کوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے: ارشاد ہے۔

وَلَا تُحَسَّسُوا(ب١٣١٣) يت١)

اور مُراغ مت لكاياكرو-

سادساً یہ کہ جس بات سے معلور کو مع کرے اس میں خود جلانہ ہو بین اس کی چنلی کی دو سرے سے نقل نہ کرے مثلاً کس سے یہ کمنا کہ فلال مخص نے جو سے فلال آدی کے یادے میں ایسا کہاہے حضرت عمرابن مردالعن سے موی ہے کہ ایک مخص ان كے ياس آيا اور كى دو مرے كے متعلق بحد كا آپ نے فراياكم اگر تم جابوت م تمارے اس بيان كى محتيق كري اگر جموث مواتة تم إس ابت مع مصدال محمو مع الن جاء كم فالسق بنتها فتبيُّنو الارج مواتواس ابت عربيمدان ہوے "هماز مشاع بندیم مورت بدے کہ ہم فہیں معاف کروں۔ اس محص نے مرض کیا: امرالموسین! مجے معاف فرمائیں ، محمد سے علمی مولی میں محمدہ اس علمی کا اعادہ نہیں کردن کا داست ہے کہ میں دانشور کے پاس اس کاکوئی دوست بغرض ملاقات آیا اور حمی دو سرے دوست کے متعلق کھے کئے لگا وانٹورنے اس سے کماتم استے دنوں میں آئے اور آتے بی تین جرم کر بیشے ، پہلا یہ کہ تم نے میرے دوست سے بغش پیدا کمدیا ، دوسرا یہ کہ میرے مطمئن اور خال دل دواغ کو إضطراب اورب چینی سے بحرویا " تیسراید که این دیانتداری کو محروح کردیا - سلیمان ابن عبدالملک بیشا موافقا که ایک مخص آیا " زمری مجی وہال موجود ہے سلیمان نے آنے والے سے کما میں نے سنا ہے کہ تو نے میرسے متعلق بد زبانی کی ہے اور جمع پر فلال قلال سمت کا کی ہے اس نے کما یہ فلا ہے 'نہ میں نے بد زبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی سمت نگائی ہے سلیمان نے کماجس محض نے جمعے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سے ہے ' دہری نے قرایا چنگور سیا ہوئی نہیں سکا سلیمان نے اس قول کی تعدیق کی 'اور اس محض کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن فرایا کرتے ہے کہ جو قص تم ہے کی کی چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تسماری چنلی کھائے گا۔ یہ اس امری طرف اشارہ ہے کہ چنگور اس قابل ہی نہیں ہو تاکہ اس کا اختبار کیا جائے یا اسے سے انصور کیا جائے کیوں کہ وہ جموث 'فیبت' غیرت 'غیرت' غیرت 'فیبت' فریب' نفاق' حمد اور تفریق بین السلیمین جسے تھیں گناہوں کا مرتحب ہے۔ وہ اسی سلسلے کو خشم کرنے وہ اسی سلسلے کو کرنے میں اور نوائی کا ارشاد ہے۔

و یہ قطعون کم الکم و اللہ میں کہا تھی و کہا تھی فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (مین ونیا ہیں)

اور خدا تعالی نے جن علاقوں کے گائی مرکھنے کا تھی فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زشن (مین ونیا ہیں)

فداد کرتے ہیں۔

فداد کرتے ہیں۔

ايك مجدار الدفوايات التما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ٢٢)

الزام مرف ان لوگوں پہ جولوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا ہیں سم کھی کرتے ہیں۔
پخٹور بھی ایسے ہی لوگوں کے زُمرے میں شامل ہیں۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔
ان من شر ار النباس من اتقا مالنباس لشر وابغاری وسلم۔ عائفہ)
پزترین آدی وہ ہے جس سے لوگ اس کے شرکی وجہ سے اوری ۔
پخٹور بھی شرکا دامی ہوتا ہے وہ خیر کا پیغام رنسی ہوتا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
پخٹور بھی شرکا دامی ہوتا ہے نوہ خیر کا پیغام رنسی ہوتا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
لاید خیل الد جنت میں داخل نمیں ہوگا۔
تعلیم کرنے والا جنت میں داخل نمیں ہوگا۔

اجازت بھی' اس لیے چفل خورسے کنارہ کئی افتیار کرنی جاہیئے فرض کیجئے چفلور آئی چفل میں سچا بھی ہے تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں' اس لیے کہ اس نے دو سرے کی فرت کی پاسداری نہیں کی' اور پروہ پوٹی پر کاریند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعی بالناس الی الناس الغیبر رشدہ (حاکم۔ ابوموی)

لوكون سے لوكوں كى چفلى كمانے والا حرامي ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چنلی کی سلیمان نے مصالحت کی خرض سے دونوں کو طلب کیا 'زیاد نے اس مخص سے ناطب ہو کردو شعر پڑھے۔

فأنتامرؤ ماائتمنتك خاليا فخنت واماقلت قولا بلاعلم فأنتمن الأمر الذى كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم

(توایک ایا فض ہے کہ جو چرین کے جرے پاس اہافت رکوائی تو نے اس میں خیاف کی اور بلا علم لے ایک بات کہ دی تو اس معاطے میں جو تعارے بابین تھا خیاف اور گناہ کے درمیان ہے ، بعین تو نے اہافت میں خیافت کر کے گناہ کا اور انکاب کیا ہے ۔

ایک فیض نے عمرو ابن عبید ہے کہا کہ اسواری اپنے تصون میں تہمارا ذکر پھٹ پرے الفاظ میں کیا کر باہے ، عمو نے کہا جرت کی بات ہے ، نہ تم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم بھے دوست کے بات ہے ، نہ تم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم بھی دونوں کے بیسی تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو زھائی ہے بیسی تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو زھائی ہے بیسی تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو زھائی ہے بیسی تو کہ دہا ہے تو اس سے کہ دے کہ موت ہم دونوں کو زھائی ہے ہوں گئی باشہ دہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی چھٹور نے صاحب ابن عباد کو ایک پہرچہ تحریم کیا کہ جو بیتم آپ کے در سریان فیصلہ کرے گئی ہے جو بیتی کہ بو بیتم آپ کے در سریان فیصلہ کرنے گئی ہے بیسی تو کہ بیسی ہو گئی گئی ہے جو بیتی کی بیٹ پر جو بیسی کہ بیسی کی بیٹ پر جو اس کے باس خاصا مال موجود ہے ، اگر وہ مال فرائے میں داخل ہو جائے تو بس جو بی کھلی کہ جو بیتی کی دی ہے جس کی بیسی ہو تو اس کہ جو بیتی کی دو ہو تھا کہ جو بیتی کی دو ہو تھا کہ بوت کی بیت کی بیٹ بر کر اللہ ہی فیبت کا جائے والا ہے ، اللہ مراح والے پر رحم فرمائے بیتم کی بہتر موض وے اور مال میں اضافہ فرمائے اور بہ خطور رواحت کی بیت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کی بہتر موض وے اور مال میں اضافہ فرمائے اور بہ خطور رواحت کی بیت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کو بہتر موض وے اور مال میں اضافہ فرمائے اور بہتا کہ ورست کی بیت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کو بہتر کو میں میں کیا جو بھی اور میں تھو کھی ہو بھی کو بہتر کو میں وہ کو بیت کر بیت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کو بہتر کو میں وہ کے اس کی بیتر کر ، اللہ بی فیبت کا جائے والا ہے ، اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتر کو بھی کی بیتر کر ، اللہ بی فیب کا جائے والا ہے ، اللہ مورد کے ، اللہ میں کر بیتر کر اللہ بی کر بیتر کر اللہ بی کر بیتر کر اللہ بی کر بیتر کر کر اللہ بی کر بیتر کر کر کر کر اللہ بی کر بیتر کر کر بیتر کر کر کر کر ب

حضرت نقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیں بھے چدعادیں افقیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں اگر تو نے ان عادتوں کو اپنایا تو بھے بلندی اور سرداری سلے گی اور اس وقت تک عاصل رہے گی جب تک توان عادتوں پر کاریم رہے گا۔ ہر قریب وید کے ساتھ اجھے اظلاق سے پیش آئ ہر شریف سے اپنی جنالت پوشیدہ دکھ کو گول کی حرمت کی حناظت کر اُ آ قارب سے صلہ رخمی کر اور ان کے طلاف کمی چنلور کی چنل مّت من انسی بحرکانے والوں کے شر اور قداد یہا کرنے والوں کی سازش سے امون رکھ اس مخص کو اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر جب بُدا ہو جائے تو نہ تھری بُرائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی کرنے اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر جب بُدا ہو جائے تو نہ تھری بُرائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چنلی کیڈب محمد اور نفاق سے بی ہے اور بی تینوں خصطیس ذات کے آرگان ہیں۔ ایک بردگ کے کتنی عمدہ بات کی ہے کہ اگر چنلور اپنے قول میں سیا بھی ہے تو در حقیقت دہی تعنی میں مائے بڑا کئے کی جرائے نہ ہوتی۔

خلاصة كلام يہ ب كه بخلور كا شريط ہے! اس سے بچنا چاہتے ، حاد ابن سلمہ كتے ہيں كه ايك هنس نے اپنا فلام يپخ وقت خريدار كو بتلايا كه اس ميں چغلى لگانے كے علاوہ كوئى دو سرا عيب نہيں ہے۔ شريدار نے شريد لينے پر رضا مندى فلا برك ، چند روزى گذرے تھے كہ غلام نے اپنے آقا كى بيوى سے كہا كہ تيرے شو بركو تھے سے عبت نہيں ہے ، يہ ممكن ہے كہ وہ تھے طلاق دے كر دو سری شادی کرلے 'اگر تو اسے اپنے عبت کا اسرکرتا چاہتی ہے تو اُسرّائے اور جب وہ سوجائے تو اس کی گذی ہے چند ہال آبگرکہ مجھے دے دے ' میں اس پر مُنتر پر موں گا 'اس عمل ہے وہ تیری دام مجت کی اوہ وجائے گا ہوی کو بھڑ کا نے کے بعد شوہر ہے کما کہ تیری ہوئی ہے میری ہات کا بیتین نہ آئے تو آج سوکر دیکے لو' وہ حہیں سوتے میں قبل کرتے ہوئی ہمریہ ہے کہ آج سوتامت ' ملکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سور ہے ہو گار دیکھنا وہ کیا کرتی ہوئے اسرالیا 'اور کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ڈھونگ رچایا ، عورت نے یہ بیتین کرنے کے بعد کہ وہ ففلت کی نیز سوگیا ہے اُسرّالیا 'اور کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ڈھونگ رچایا ، عورت نے یہ بیتین کرنے کے بعد کہ وہ ففلت کی نیز سوگیا ہو اُسرالیا 'اور کھری کے بال آبار نے کے لیے آگے بڑھی 'شوہر نے ایک وم آبسیں کھول دیں 'اُسرّا و کھرکر اسے بیتین ہوگیا اور انہوں نے انقام کے طور پر شوہر کو مارڈالا ' نتیجہ یہ ہوا کہ میاں ہوی دونوں کے قبلے آپس میں گڑرے اور جنگ کی آگ بھڑک اُس میں کور کے اور جنگ کی آگ بھڑک اُس میں کہ مور پر شوہر کو مارڈالا ' نتیجہ یہ ہوا کہ میاں ہوی دونوں کے قبلے آپس میں گڑرے اور جنگ کی آگ بھڑک اُس میں کور کے اور جنگ کی آگ بھڑک اُس میں کور پر سوہر کو مارڈالا ' نتیجہ یہ ہوا کہ میاں ہوی دونوں کے قبلے آپس میں گڑرے اور جنگ کی آگ بھڑک کے اُس کے مقور پر شوہر کو مارڈالا ' نتیجہ یہ ہوا کہ میاں ہوی دونوں کے قبلے آپس میں گڑرے اور جنگ کی آگ بھڑک کے اُس کی میں کور کی آگ

ستربوس آفت- دورٌ خائن (نفاق) ؛ کلام کلفاق ہی بہت بدا عیب ہے ، دورُ فی زبان رکھنے والا فخص دو دشمنوں کی دعنی سے خوب فا کدہ آٹھا تا ہے جس سے ملتا ہے اسے ہی اپنے خلوص اور تمایت کا بقین دلا تا ہے اور دو سرے فریق کو بُرا کہتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مخض دو مخالفوں سے بطے اور ان دونوں کے موافق بات کئے سے بچا رہ یہ عین نفاق ہے ، حضرت ممار ابن یا سراروایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

من کآن لعوجهان فی الدنیآ کان لعلسانان من ناریومالقیامة (بخاری الادب المفرد) جس محض کے دنیا میں دوچرے موں کے قیامت کے دنیاس کے مندیں آگ کی دوڑیا میں موں گے۔ حضرت ابو ہریرة سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں:۔

تجلون من شرعباد الله يوم القيامة ذاالوجهين الذي يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث (هؤلاء بحديث بخارى وملم ابن الى الدنيا - والقفالة)

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دور فے مخص کوپاؤے کہ ان سے بچھ کتا تھا اور ان سے بچھ کتا تھا اور ان سے

ہوں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعولا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخص لوگوں نے دریافت کیا استہ کے کہتے ہیں فرمایا وہ مخص جو ہوائے اُسٹے پر ہے کہ جد هر بوادیکمی اُدھر ہولیا۔ اس امر پر سب کا انفاق ہے کہ دو مخصول سے دور ٹی ملا قات کرنا نِفاق ہے۔ نِفاق کی

<sup>(</sup>۱)اس روایت کی کوئی اصل مجھے نئیں ملی۔

بے شار علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت دورُ خاپن ہمی ہے۔ روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنانہ نہیں پُڑھی حضرت مڑنے ان سے فرمایا کہ ایک صحابی رسول وفات پا گئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں گی؟ انہوں نے کہانا میرالمؤسنیں! یہ فض ان بی (منافقین) میں سے تعاب آپ نے بوجی میں دی جہا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن تمارے بعد مجھے ان سے خطرو ہے۔

دورُ نے بن کی تعریف : اگر ایک مخص دو مخصوں سے ملے اور ہرایک سے انہی طرح پیش آئے اور جوہات کے می گئے تو اس سے نہ دو دورُ خاکملائے گا اور نہ اس منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دود شنوں سے بچ بول کردوسی رکھنا ممکن ہے 'اگرچہ اس طرح کی دوسی پا کدار نہیں ہوتی 'اور نہ اُخرت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کیونکہ حقیق دوسی کا تعاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دشن سے دشنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب محبت و اخرت کے باب میں بیان کیا ہے 'البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کام ایک دوسرے سے نقل کیا تو دورُ خاکما گئا ہم ایک دوسرے کے باب میں بیان کیا ہے 'البتہ اگر کمی نے ان دونوں کا کام ایک دوسرے سے نقل کیا تو دورُ خاکما نقل کر کے فتنہ بہا کرتا ہے 'بیاں تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ کردورُ نے بن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کرنا ہی منروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے مخالف کی دھنین کرے اور اسے اپنی جماعت کا یقین دلائے تو یہ بھی دورُ خاکس نے سے اس کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے 'اور جب دہ نظروں سے آد مجل ہوگیا تو اس کی بڑائی شروع کرے سے بھی دورُ خاکس سے اس کی تعریف کرے ہو 'اور یہ خریف کرے بی جو می بھی ہوئی جا ہیں۔ اس کی تعریف کرے بو 'اور جب دہ نظروں سے اس کی تعریف کرے جو می بھی ہوئی جا ہیں۔ اس کی تعریف کرے بو 'اور ہینے بھی پہلے کہ آدمی سکوت افتیار کرے یا دو فرانوں میں سے اس کی تعریف کرے جو می بھی ہوئی جا ہیں۔ تعریف کرے بو 'اور ہینے بھی دورُ خاکس کی تعریف کرے بو 'اور ہینے بھی دورُ خاکس کی تعریف کرے بو 'اور ہینے بھی دورُ خاکس کی تعریف کرے بو 'اور ہینے بھی دورُ خاکس کی تعریف کرے بھی کہ دس سے بھی ہوئی جا ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اُمراء و مخام کی مجلسوں میں جا کروہ یا تیں کرتے ہیں جو یا ہر لکل کر نہیں

کرتے ابن عمر نے فرمایا کہ انخضرت جہلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں ہم اسے نِفاق کما کرتے سے (طبرانی) اگر کوئی مخص
اُمراء اور محکام کے یہاں آرورفت رکھنے سے مستنفی ہو ' پھر خواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق بات نہ کے بلکہ ان کی
خوشار اور جموثی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو بیرنفاق ہے ' اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروع کوئی پر مجبور کیا ہے ' اگر وہ
تھوڑے پر قانع ہو آ تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضورت نہیں تھی' وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور جموثی
تعریف کرنے پر مجبور ہوا' یہ کھلانفاق ہے۔ یکی معنی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرا می گ

حب المال والجاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

ديلي-ايومرية)

مال اور جاه کی مجت ول میں رفعال پیدا کرتی ہے جس طرح پائی سنرو اگا تا ہے۔

ہاں آگر کوئی فض ان امیروں اور حاکموں کے پاس ممی آشد ضرورت کے تحت کیا اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے ہیں کہ ہم بعض الیسے لوگوں کے لیے مسکرا ویتے ہیں جن پر ہمارے دل احت کرتے ہیں ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک فض نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما گئی آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے آنے وو "آنے والا فضی معاشرے کا بدترین فرد تھا، لیکن آپ نے اس سے فرم لیج میں مختلو فرمائی اس کے جانے وریافت کیا یا رسول اللہ ایہ فض اس فری کا مستقی نہ تھا، آپ تو اس کے متعلق کچھ اور فرمائی اس نے فرمایا ہے۔

یا عائشة ان شرالناس الذی یکرماتقاء شره (بخاری وملم) اے عائش ابرترین آدی وہ ہے جس کی تعلیم اس کے خوف سے بچنے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسرانے کے سلنے میں ہے جہاں تک مح و ثنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ مرت جموث ہے اور مسرا کے جموث کے بیان جموث ہے اور مرت جموث ہولنا اس دقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضورت اس پر مجبورنہ کرے جیسا کہ جموث کے بیان میں اس کی تفصیل آپکی ہے۔ بلکہ اُمراء و محکام کی کی ناجائز بات کی تقدیق اور ان کے باطل کلام پر مربلا کر آئید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گاتو منافق ہوگا' بلکہ جرات ہو تو ناجائز کام یا باطل کلام سے روک دیتا جا ہیے 'اس پر قادر نہ ہو تو چپ رہے لیکن دل سے اُرا سمجے۔

اَتُعارہوس آفت۔ مرح :بعض موقعوں پر مرح (تعریف) ہمی جائز نہیں 'جال تک جو کا سوال ہے'اس کا تھم فیبت کے بیان میں گذرچکا ہے اب مرح کا علم بیان کیا جاتا ہے' مرح میں چہ آئیں ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے والے سے ہے اور دو کا تعلق اس مخص سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

مرح کرنے والے سے متعلق چار آفیں : پہلی آفت یہ ہے کہ بھی وہ تریف کرنے میں اس قدرا فراط کرتا ہے کہ جموث ہو جاتا ہے خالد ابن معدان کہتے چیں کہ جو محض کمی کی تریف میں الی بات کرے جو محدی میں نہ ہو توا ہے اللہ تعالی تیامت کے روز اس حال میں اُٹھائے گا کہ اس کی زبان لؤ کھڑاتی ہوگی ' وہ مری آفت یہ ہے کہ بھی تریف میں روا بھی شامل ہو جاتی ہے ' یعنی تریف اگرچہ بھی ہوتی ہے لیکن ماوح اس تریف ہے معدورے کے تیکن اپنی مجت خابر کرتا چاہتا ہے حالا تکہ اس کے ول میں مجت نمیں ہوتی ' یا وہدورہ کی ان تمام خوبوں کا دل ہے معرف نمیں ہوتا جن کا وہ محن نمائش مجت کے لئے اظہار کرتا ہے 'اس طرح وہ یا رکار اور منافق ہو جاتا ہے۔ تیمری آفت یہ ہے کہ بعض او قات وہ الی باتیں بیان کرتا ہے جن کی نہ اسے خقیق ہوتی ہے ' اور نہ علم واطلاع ' دوایت ہے کہ ایک محض نے سرکار دو جالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمی کی تعریف کی' آپ نے اس سے فرایا۔ ویہ کہ اور نہ کہ اور نہ کہ اور نہ کہ اس محسب فیار تا وہ اللہ اور نہ کہ اللہ احدا حسیب اللہ ان کان احداد حالم انہ کہ نہ کہ ایک و سمعها ماافلے شمقال تان کان احداد کم لا بد ما د حال انہ کذل کہ ( بخاری و مسلم ابو بھی )

اخاہ ' فلیقل احسب فیار اور اور کہ علی اللہ احدا حسیبہ اللہ ان کان یور ی

کم بخت تونے اپنے ساتھی کی گرون کاٹ ڈالی اگروہ مینے گا تو فلاح نہ پائے گا کی فرمایا ہا کر تمہارے لئے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو اس طرح کمو میں فلاں کو ایسا شبھتا ہوں اللہ کے یمال اس کے ترکیہ کا تھم نہیں کرتا اس کا جانے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔ ترکیہ کا تھم نہیں کرتا اس کا جانے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلی ان مطلق اوصاف کی مدح ہے جو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں 'شافی ہے کہا کہ فلال مخص متی ہے ' رہیزگار 'زاید 'اور خیرات کرنے والا ہے ' فلا ہرہے کہ یہ اوصاف محلی رہتے ہیں 'اوران کا تعلق آدمی کے باطن ہے ہو ' معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے 'البتہ یہ کمنا مجے ہے کہ میں نے اسے تھیز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے 'یا جج کرتے ہوئے اور صید قد ویتے ہوئے دیکھا ہے 'کیوں کہ یہ امور بھنی اور مشاہر ہیں 'کسی کو بھنی طور پر عادل یا راضی پر قضا قرار دیتا ہی درست نہیں 'کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن ہے متعلق ہیں 'اور باطنی آنا کش کے بغیران کا علم ہونا ممکن نہیں۔ حضرت عرائے ایک مخص کو کسی دو سرے کی تعریف کرتے ہوئے 'نا تو اس ہے پوچھا: کیا تو نے اس کے ساتھ سٹر کیا ہے؟ اس نے موض کیا: نہیں! آپ نے پوچھا! کیا تو اس کی میچو شام کا پڑو ہی ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا ' حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی تم میرے خیال میں تو اسے نہیں جانا 'علم و محقیق کے بغیر تعریف کر رہا ہے 'کی آدمی کے اوصاف سٹر معاطلات اور ہروقت کی قربت سے غیال میں تو اسے نہیں جان کہ درہا ہے؟ جو تھی آفت یہ ہے کہ عدر کرنے والا اپنی عدرے خالم اور فاس محدوح کے فوش ہونے کا پھر کس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے؟ جو تھی آفت یہ ہے کہ عدر کرنے والا اپنی عدرے خالم اور فاس محدوح کے فوش ہونے کا موقع ويتا ب جب كديد ناجائز ب رسول الله صلى عليه وسلم كارشاد ب. ان الله تعالى يغضب اذامد ح الفاسق (أبن الى الدنيا ، بيهق الس

جب فاس كر تعريف كى جاتى ب الله تعالى ناراض موت بن-

حضرت حسن ارشاد فراتے ہیں کہ جس محض نے کسی طالم کو درازی عمری دعادی اس نے کویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نا فرمانی کا سلسلہ دراز ایم 'طالم اور فاس زمت اور جو کا مستحق ہے تاکہ ممکین ہو اور اسپے ظلم و فِسق سے باز آئے 'وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدوح سے متعلق دو آفتیں : پہلی آفت یہ کہ تعریف دستائش سے اس کے دل میں کیراور عجب پیدا ہو آئے ہید ودنوں معتیں ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت محراو کوں کے طقے میں وُرّہ لئے بیشے تھے 'استے میں جارو دابن المنذر آئے' حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سردار ہیں 'حضرت محراور مجلس میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جارود ابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آپ نے اٹھیں آہستہ سے کو ڈالگایا انموں نے مرض کیا: امیرالمؤمنین! مجلہ سنا ور جارہ کا خطا سرزد مونی؟ فرایا: کیا تو نے منانہیں قلال محفی تیرے بارے میں کیا کہ رہا تھا 'موش کیا نہ کی بال سنا ہے 'فرایا: جملے یہ خوف ہوا کہ دیات من کر کمیں تو مغرور نہ ہو جائے۔

دوسری آفت یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا اور یہ فلط فنی دل میں دائع ہوجائے گی کہ میں اچھا ہوں اس لئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں ' یہ خوش فنی اسے عمل میں جست بنا دے گی اور خود پندی کے مرض میں جلا کردے گی اور دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت فنیں ہے۔ اس لئے ذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرایا گیا کہ وقت اپنے دوست کی تعریف کرکے اچھا سلوک فنیں کیا بلکہ اس کی کردن کا ث دی اگروہ سے گا تو فلاح نہ پائے گا۔ اس طرح کی ایک حدیث میں ہے:۔

اناً مدحت أخاك في وجهه فكانما مررت على حلقه موسلى رميضا ١٠١٠ الرك في الزبروالد قائق ين بابرمرسلا )

جب توے اپنے ہمائی کی تعریف اس کے معدیر کی تو کویا اس کی کردن پر تیز اُسترا محمرویا۔

ایک مخص ہے جس نے کسی کی تعریف کی تھی یہ فرایا۔

عقدت الرجل عقرك اللار)

وقے اس مخص کوزی کردیا خدا بھے ہلاک کرے۔

مطرف فراتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کی زبان ہے اپن تعریف می میں اپن نظروں میں گر کیا اور میرائفس میرے زدیک دلیل ہو گیا ازوہ ابن ابی مسلم کا قران ہے کہ جو محض بھی اپن تعریف یا میج مشتا ہے شیطان اسے فحراور یخی میں جاتا کروہ ہے ۔ لیکن مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المبارک قرائے ہیں کہ مطرف اور زیاوہ ووٹوں کے قول مجھ ہیں البتہ زیاوہ نے جو بھر کو کما وہ عوام کے قلب کے فقیلت ہے الحق موام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص کے قلب کے فقیلت ہے الحق موام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص متواضع۔ .... ایک مدید میں ہے۔

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير الهمن ان يثنى عليه في وجهه (۲)

اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف چیز چمری لے کرجائے بیداس سے بھتر ہے کہ اس کر منے پراس کی تعریف لرے۔

حضرت عمر مرح کو ذریح کما کرتے تھے "کیوں کہ جس طرح ندبوح عمل ہے رُک جاتا ہے اس طرح محدح بھی عمل میں سُستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پسندی اور کررپیدا ہوتے ہیں اور پیدونوں دو مملک بیاریاں ہیں 'ان بیاریوں سے انسانی روح ہلاک ہوجاتا ہے۔
مدح ہلاک ہوجاتی ہے جس طرح ذری سے جسم ہلاک ہوجاتا ہے۔

مح كى اجازت: اگر من ندكوره بالا "فات سے محفوظ ہو تو اس ميں كوئى حرج نہيں ہے" بلكه اس طرح كى تعريف متحب ہے" چنانچہ انخضرت صلى الله عليه وسلم نے متعدد معابہ كرام كى تعريف فرمائى" شاقى فرمایا:

لوورنایمان ابی بکر بایمان العالم رجع - (۱) اگر ابو بکرکا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے تولا جائے آن کا ایمان می بھاری ٹھرے۔

حضرت عمرابن الخفاب كے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

لولمابعث بعثت یا عمر - (۲) (ابن معورد یل -ابو برره) اگریس معوث ند بو تا وال عمر تم بیغبر بوت-

اس سے بدو کر کیا تعریف ہو سکتی ہے ' آپ کو تو ربعیرت سے بیات معلوم ہو گئی نتی اس لئے آپ نے اس کا ایکشناف فرمایا ' نیزیہ معرات محابہ کرائم اتا اعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور استے اور فیج کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے ول میں فخو مباہات ' اور مجبُ ورکبر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے ' ہلکہ وہ باری تعالی کا شکر اوا کرتے اور مزید تواضع والحساری اختیار فرماتے 'اس لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا انہیں ہے ' کیوں کہ اس میں فخربایا جا تا ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اناسیدولد آدمولافخر - (تندی این اجه ابوسعیدالدری) می اولاد آدم کا سردار بول اوریه کوئی فخی کی بات نسی-

لین یہ بات میں بلور نقاخر نہیں کہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپنی خیباں مرنا کر فخر کیا کرتے ہیں استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افتار تو اللہ کی قربت کی دجہ سے تھا' نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سراور نتے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی 'یہ ایسان ہے جیسے کوئی فخص بادشاہ کے یہاں مقبول اور معتقد ہوتو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور احماد پر فخر کر آئے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے۔

اس تفعیل سے بیات انجی طرح سجو میں آئی ہوگی کہ احادث میں ہرح کی ذرت کیوں فرائی گئ اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترخیب کیوں دی گئ ایک روایت میں ہے کہ جب پچھ لوگوں نے کمی مُروہ مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرایا و حبت (لین جنت داجب ہو گئ) (بخاری د مسلم ۔ انس ہی اس محض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرایا و حبت (لین جنت داجب ہو گئ) (بخاری د مسلم ۔ انس ہی اس کے دو سرے کا ذکر فیر کے ساتھ تی کرتا چاہئے خاص طور پر مردہ لوگوں کا۔ کیوں کہ مؤمنوں کی شادت سے اس کے دو ہے بائد ہوتے ہیں 'مجاہد فرماتے ہیں کہ نی آدم کے ساتھ فرشتے لگے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بردایت کتاب العلم می گذر بگل ب- (۲) بردایت محرب البته اس سلط کی ترزی کی بر دایت می اور مشور به الو کان بعدی نبی لکان عمر "

جب کوئی مسلمان اپ مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرتا ہے قو فرشتے کتے ہیں اللہ بھے بھی ایسان کرے'اور جب اس کا ذکر برائی سے کرتا ہے قو فرشتے کتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں'ای پر بس کراور اللہ کا حکر اوا کہ کا حکر اوا کہ کا حکر اوا کہ کیا۔

مهدح کی ذمیر داری : مهدح کو چاہیے که دوائی تعریف پر نازاں نہ ہو اور کبرو مجب کا ہلکا ما فہار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے۔ اور یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچ کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتائی نازک اور خطرناک ہے 'ریا اور اعمال کی ہے شار آئیس باک میں ہیں' دراس دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں' مهدح کو اپنے ان حیوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نمیں ہے' آگروہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کر آ۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نمیں ہے' اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کر آ۔ اپنی تعریف خاموشی سے میں لینا مناسب نمیں ہے' اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کر آ۔ اپنی تعریف خاموشی سے میں لینا مناسب نمیں ہے' اگر وہ ان حیوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نما ہر کرے۔ جیسا کہ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

احثواالنرابفی وجو مالمادحین-(ملم-مقدار) تریف کرنے والوں کے چروں پر خاک ڈالو۔

سفیان ابن عینہ فراتے ہیں کہ جو محض آپ نفس سے واقف ہے اسے تعریف مترد نہیں پنچاتی۔ کسی مخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا:اے اللہ! یہ لوگ مجھے نہیں جانے تواجی طرح جانا ہے میں یکسال ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف سن کرباری تعالی کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! ہم ابند الله! ہم کا ان انتہا ہم اس کی اس حرکت سے ناخوش تیری نارافتگی کے ذریعہ میری قربت چاہتا ہے 'میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی کی کسی نے تعریف کی 'آپ نے فرمایا!اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انحیس معاف فرما 'جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر'اور جیسا یہ جھے اور جیسا یہ بھے بین ایسان کروے' ایک محض نے حضرت عراکی تعریف کی' آپ نے اس سے فرمایا! کیا تو جھے اور اس سے فرمایا کیا کہ انتہاں کیا کر تا تھا حضرت علی گی ان کے سامنے تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں'اور جو تیرے دل میں ہو اس سے بردے کرہوں۔

أنيسوس آفت كلام كى غلطيول سے غفلت : كلام ك أثاويس وقتى غلطيول سے فغلت برتا بحى بولا اوردين سے مرتبط بولى آفت به خاص طور پر ان باتول بن جن كا تعلق بارى تعالى كى ذات وصفات سے ہوا اوردين سے مرتبط اور متعلق ہوں اور دين سے متعلق الفاظ كو صحح طربيقے پر طاء اور فساء بى اوا كر سے بيں علم اور فسادت كى باحث اللہ تعالى الى لغرشيں سے محروام لوكوں كا كلام كغرشول سے خالى شيں ہو آ البت حكلم كى جمالت كى باحث اللہ تعالى الى لغرشيں معان فرا ديا ہے۔ اس طرح كى غلطيوں كى مثال حضرت حذيف كى بير دوايت بى كى مركار دو عالم صلى الله عليہ وسلم نے ارشاد فرايا :۔

لايقال أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (ايرواورونان)

تم میں نے کوئی سے نہ کے کہ جو اللہ اور میں جاہوں بلکہ یوں کے جو اللہ نے جا اللہ علم میں

-1/22

یہ کمنا اس کے معج نہیں ہے کہ مطلق مطف میں فیراللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے' اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ وخواہش میں یہ دونوں برابر ہیں' یہ بات احرام اور ادب کے منافی ہے' بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مشیت میان کرے' مجراپنا ارادہ وخواہش۔ حضرت مبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تفتکو کے دوران کہنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول جاہے۔ آپ نے فرمایا۔

اجعلتنى لله عديلا بل ماشاه الله و حدم (نسائى اين اج)
کياتو محالله کا شريک بنا تا به بلد (يول کم) جو الله و حده الا شريک چاب ايک مخص نے آخضرت ملى الله عليه وسلم كے سائے خليہ پر حااور يه کما۔
من يط عالله ورسوله فقدر شدومن يعصهما فقد غولى جس نے الله ورسول كى اطاعت كى ده راه ياب بوا اور جس نے ان دونوں كى افرانى كى ده گراه بوا۔

آپ نے فرمایا تثنیہ کے ضیر "هما" مت لا 'یہ عین برابری اور مشارکت پرولالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کمہ "وَمَنْ یَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ"۔ ابراہیم ابن ادہم اس طرح کمنے کو اچھا نہیں بھے تھے کہ اللہ کی بناہ اور جیری بناہ بلکہ اگر کوئی کمنا چاہ تو ہوں کے اللہ کی بناہ ہرجیری بناہ بعض لوگ یہ کمنا براجائے تھے کہ ازاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے کہ اللہ! ہمیں دوزخ سے آزاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے بعد ہوگا 'اس لئے کیا ضوری ہے کہ ہم یہ الفاظ ہولیں 'بول کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دوزخ سے بچا ایک مخص نے یہ دعا کی "اے اللہ! بھی ان لوگوں میں ہے کر جنمیں قیامت کے دن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ علیہ دسلم کی شفاعت نصیب ہوگی 'بھرت خدیفہ نے فرمایا کہ مؤسنین کو آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت کی ضورت نہیں ہوگی 'بلکہ آپ کی شفاعت است کے دوزباری تعالی اس سے پوچیں کے کہ بتاکیا میں نے مخص کی کو گدھایا سؤر کہ کر پکارے گا تو قیامت کے دوزباری تعالی اس سے پوچیں کے کہ بتاکیا میں نے مخص کی کو گدھایا شؤر کہ کر پکارے گا تو قیامت کے دوزباری تعالی اس سے پوچیں کے کہ بتاکیا میں نے آدی ایسا شرک کرتے ہیں کہ آگریہ گا تہ مؤسلے تھا گا میں کہ آپ کہ تم میں ہوگی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے رات ہارے گھریں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمانا:۔

رات ہارے گھریں چوری ہوگئی ہوتی۔ حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمانا:۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللماوليصمت (بخارى وسلم) الله تعالى حميس اس بات ب مع كرنا به كه الني آباء كه نام كا هم كماؤ ، جس معنس كوهم كمانى بواب الله كي هم كمانى چاہية ، يا خاموش ربتا چاہية -حضرت مردار شاد فراتے بیں كه الله كي هم! میں نے اس ارشاد مبارك كوسنے كے بود بمى آباء واجداد ك نام كي هم نيس كمائى - ايك روايت بي ب:

واكل ابن محم) .

الكوركوكرم مت كهواكرم تومسلمان آدى ہے

حضرت ابد مررة روايت كرت بي كه رسول صلى الله عليه وسلم ي لدشاد فرمايا ...

لايقولن احدكم عبدى ولا امتى كلكم عبيد الله وكل نساءكم اماء الله وليقل غلامى و جاريتى و فتاى و فتاتى و لا يقول الملوكربي ولا ربتى وليقل سيدى و سيدتى فكلكم عبيد الله والرب اللسبح انمو تعالى (١٠٠٠ ملم)

تم میں سے ہرگزید نہ کے کو یہ میرا بندہ ہے ،یہ میری اونڈی ہے ، تم سب اللہ کے بندے ہوا در تماری تمام حور تیں اس کی اونڈیاں ہیں ، بلکہ یہ کما کویہ میرا غلام ہی میری باندی ہے ،یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے ، غلام بھی اپنے آقا کو رب یا رہت (پرورش کرنے والا) نہ کے ، بلکہ آقا یہ سرداد کے اس لئے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور پالنے والا اللہ سجان و تعالی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

لاتقولواللفاسق سيدنا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ربكم (ابدواؤد-بريدة)

فاس كواپنا سردار مت كو اگروه تمهارا سردار مواتوتم في ايندب كوناراض كرديا

ایک مدیث میں ہے:۔

من قال أنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن برجع الى الاسلام سالما - (نمائى ابن اجه-برية) جو فض يد كه من املام سه برى بول اگروه سي به قواياى بوگا جيساس في كما اور جمونا ب قواملام كى طرف اس كى دالىي ملامتى نه بوگ -

یہ چند مثالیں ان سے کلام کی اُن فلطیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدی کی نظر نہیں جاتی ' حالا تکد ان پر موافذہ ہو تا ہے ' ان فلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے ' اب تک ہم نے زبان کی جن آفوں کا تذکرہ کیا ہے ان بیل خور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے ہیں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محمت سے پر ہے "

من صمت نجا (تندی) جو چپ رہاس نے مجات یائی۔

اس لئے کہ یہ تمام آفیں مملک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں آدمی چپ رہ کری ان ہلاکوں اور خطروں سے نکی سکتا ہے ابو لئے میں خطرہ ہی خطرہ ہے 'الا یہ کہ فصاحت علم ' تقویٰ 'اور مُراتِہ کی صلاحیت رکھتا ہو ' بعض او قات آدمی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کرپا آ۔ اس لئے چپ نہ رہ سکے تو کم بولنا بمتر ہے 'اگرچکم بولنے میں بھی خطرات سے مقرنہیں ہے۔

بيوس آفت عام لوگوں كے سوالات : يه بحى بدى آفت ہے كه عوام الناس الله تعالى كى مغات

كے بارے ميں طرح طرح كے سوالات كرتے ہيں اور اس كے كلام اور حدوف والفاظ كے متعلق بوجھتے ہيں كه یہ حادث ہیں یا قدیم عالا نکہ عوام کاحق مِرف اتناہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تعمیل کریں "کیکن کیونکہ عمل ننس پرشاق گذر تاہے 'اور فنول بحول میں کام وزئن کولڈت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی علم کے دروا زے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنس اب سے اونی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان انمیں آکساتا ہے اور یہ باؤر کراتا ہے کہ تم عالم مو ماحب فضل و کمال ہو 'تمہاری ایک رائے ہے 'حمیس ائی رائے ملا ہر کرنی چاہئے ابعض او قات وہ ان خود ساختہ و عالموں " کو زبان سے ایس باتیں تکلوا رہتا ہے جو صرت كفرموتى بين اور الخيس بيد احساس بعي نيس مو آك وه كيا بك مح بين عامي ك لئ كيرو كناه ك اِر تَكَابَ كَي بِهُ نَبِيتَ عَلَى بحثين كَرَمَا زياده خطرناك ہے ' خاص طور پروہ بحثیں جن كا تعلق الله تعالى ك ذات و صفات سے ہو ان کا کام صرف اتا ہے کہ وہ جو کچے قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلا چوں وجرا ایمان لائي اورعبادات مي مشغول مون عبادت سے تعلق رکھے والے امور کے سلسلے ميں ان كا يوجمان اولى ہے'اس سے وہ باری تعالی کی نارا ملکی کے مستحق قرار پاتے ہیں 'اور کفرکے خطرے میں پڑتے ہیں' یہ ایسا ہی ہے جیے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوائے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آمرار کے بارے میں سوالات كرف كيس فا برب اي لوكون كواس جمارت كى مزا دى جائے كى اور اضميں اي دائرے يس محدود رہنے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے وقتی علمی مبحث پر مفتکو کرنے والا بھی عامی کی طرح ہے جے اس کا ذبن سجعنے سے قاصر ہو'اگرچہ وہ دو سرے مباحث پر اچھی گفتگو کیوں نہ کر نا ہو۔ اس لئے آتحضرت صلی اللہ عليدوسلم في محابد ارشاد فرمايات

ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثر ة سئوالهم و اختلافهم علی انبیاء هم مانهیت کم عنه فاجتنبو مومالمر تکم به فاتوابه ما استطعتم ( بخاری و ملم - الا مری )

جو بات میں نے حمیں نمیں' ہلائی اے جمع ہی تک رہے دو میوں کہ تم ہے پہلے لوگ ای لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ وہ بکفرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انہیاء ہے اختلاف کیا کرتے تھے' میں نے حمیں جس چیزے منع کیا ہے اس سے رکو' اور جس چیز کا تھم دیا اسے جتنا تم ہے ہو سکے بجالاؤ۔

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا ہاے عمرا تو بیٹہ جا اللہ تھے پر رحم کرے میسا کہ جھے معلوم ہے تھے تو نشق آرزانی ہے (بخاری و مسلم مختراً ۔ ابو موئی ایک مدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت ہے سوالات کرنے ہے منع فرمایا ہے (بخاری و مسلم۔ مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں ۔

یوشک الناس یتساء لون حتی یقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله الواذلک فقولوا قل هو الله احدالله الصد حتی تختموا السورة ثم لیتهل احدکم عن یساره ثلاثا و یستعذبا للممن الشیطان الرجیم .. (بخاری و مسلم ابو بررة) محمد اینا لگا به که لوگ سوالات کرتے یہ کئے لیس کے کہ اللہ نے گلوت کو پیدا کیا ہے آگر لوگ یہ پوچیس و الحس بناوکہ الله ایک پیدا کیا ہے آگر لوگ یہ پوچیس و الحس بناوکہ الله ایک ہے اللہ بے اللہ بے نیاز ہے (پوری سورة اخلاص ساود) پھرتم میں سے ایک بائیس طرف تھوک دے اور شیطان رجیم سے اللہ کی بناہ اللہ کے اللہ کی بناہ اللہ کے اللہ کا بنائل کی بناہ اللہ کے اللہ کا بناہ کی بناہ اللہ کے اللہ کی بناہ اللہ کے اللہ کی بناہ اللہ کے اللہ کی بناہ اللہ کی بناہ اللہ کے اللہ کی بناہ کیا کی بناہ کی

حضرت جایر فرات بین که آیت الا عن (۱) اوربلا ضروت سوال نه کرنا چاہیے ، حضرت دعفر اپنے اپنے ساتھ کے جانے سے پہلے حضرت موئی پر یہ بات واضح کردی تھی کہ وہ اپنے طور پر پھر نہ پوچیس یماں تک کہ میں خود ہی ذکر نه کردول۔ جب انمول نے کشتی میں سوراخ کردینے پر تجب طا ہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت خضرت دمنے ان کا وعدہ یا و دلایا حضرت موئی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا 'بالا خر حضرت خضرے علی کا اعلان کردیا۔

دین کے آسرار اور فامین اُمور کے بارے میں عوام کا یکھ دریافت کرتا مظیم ترین افت ہے اس سے مضنے پیدا ہو سکتے ہیں' اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرتا واجب ہے' قرآئی الفاظ و حدف کے قدیم یا حادث ہو نے کے سلسلے میں ان کا بحث کرتا ایسا ہے جیسے کوئی مخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے تعدیم یا حادث ہو کر کرنے گئے جس پر وہ فرمان لکھا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے حکم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں معروف ہوگا۔

کتاب ذم الخفب والحقد والحد فضب والحقد والحد فضب فضب كينداور حدى بُرائى كابيان فضب آك كاليك وبكتا بوا شعله ب يوه آك ب جس كے متعلق قرآن كريم ميں يہ آيت نازل موني نار الله الدو و قد و الله على الافيكة و (پ ١٩٠٣ ) يت ١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) یہ آیت سورہ فدمیں سے اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئے ہو اپنی مکومہ پوہوں پر زٹا کی تست لگاتے ہیں اور ان کے پاس بجود موٹن کے کوئی کواہ نسیں ہو آ۔

وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے تھم سے) سلکائی عی جو دلوں تک جا بنے گی۔

یہ اس دل کی ته میں اس طرح مجھی رہتی ہے جس طرح چگاریاں راکھ میں وَبی رہتی ہیں جس طرح چگاریاں راکھ میں وَبی رہتی ہیں جس طرح چُتمان گئتے ہی (یا آج کے دور میں اچس کی تیل رگڑتے ہی) آگ طاہر ہوجاتی ہے اس طرح کیر کے چقمان کی ایک معمولی رُگڑے فصد کی آگ بحرک اُشتی ہے ارباب بھیرت اور اہل مکا شذین نوریقین ہے اس حقیقت کا اور اک کیا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان تھیں تک دراز ہے ،جس مخص کو شدید فصد تی آ ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا ترقی ہے ،کیونکہ شیطان ہی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بوی رُخونت ہے کہا تھا۔

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَمِمِنُ طِينِ (پ٨٠٩ آيت ١) آپ نے جو کو آگ سے پيدا کيا اور اس کو آپ نے فاک سے پيدا کيا۔

منی کی شان ہے کہ وہ سکون اور و قار سے رہے اور اگل کی شان ہے کہ بحرے اور مخرک ہو'
چنانچہ اگر آدی مغلوب الغفب ہو تو ہہ سجے لوکہ اس کی تخلیق میں مٹی کا عُفر کم اور آگ کا عُفر زیاوہ ہے'
حقد اور حدد دونوں غفب کے نتیج ہیں اور یہ دونوں ہی حقیقیں انتمائی تباہ کن ہیں اضحی سے ہلاکتیں پھیلتی
ہیں 'انھیں سے فساد اور شورش برپا ہو تا ہے 'ول انکا مسکن اور منج ہے 'یہ وہ گوشت کالو تحوا ہے کہ اگر صحح
ہوتو جم کا تمام نظام صحح طور پر چلے اور خراب ہوتو جم کا تمام نظام فیل ہوجائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ
شنوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت
تذوں ہی چزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہ طریقت کے سا کین کوان کی ہلاکت
تافیوں سے آگاہ کردیا جائے 'تاکہ وہ ان سے نئے کرچلیں 'اگر ان کے دلوں میں کمیں یہ بدخصاتیں اپنی جزیں
پڑائی سے واقف نہیں ہو آ وہ عموا اس میں جنا ہوجا تا ہے 'محن شرسے واقف ہوتا ہمی کانی نہیں ہو تا جب
شرائی سے واقف نہیں ہو آ وہ عموا اس میں جنا ہوجا تا ہے 'محن شرسے واقف ہوتا ہمی کانی نہیں ہو تا جب

اس كتاب كے سولد أبواب من مم غضب عقد اور حمد كى آفات بيان كريں مے اور ان آفات سے

بیخ کی معیروں پر مفتکو کریں گے۔

يبلاباب

غضب كى مذتمت

قرآن وحديث سے غطئب كى نرمت.

الله تعالى فرما تا ہے:

إِذْ جَعَلَ النَّذِينَ كَفَرُ وَافِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّنَةَ فَانْزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ-(١٣١ آت الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ-(١٣١ آت

جب کہ ان کا فروں نے اپنے دُلوں میں عار کو چگیے دی اور عار بھی جاہلیت کی سواللہ تعالی نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپن طرف سے محل مطاکیا۔ اس آیت میں گفار کی ذمّت کی گئی ہے 'کیوں کہ انھوں نے امریاطل پر فیرت کی تھی اور فیرت فصہ کامنلمر ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرائی گئی اس لئے کہ انھوں نے خالفین کے ضعے کے سامنے سکینت وہ قار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے مرض کیا یا رسول اللہ! جھے کوئی مخترسا عمل ہٹل ویجئے ' فرایا فصہ نہ کیا کر' اس نے دویاں کی درخواست کی' آپ نے پھر کی جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت جس عرض کیا کہ جھے مختری بات ہٹل ویجئے تاکہ جس اس پڑل کرسکوں' فرایا؛ فصہ مت کیا کر' میں نے پھر کی درخواست کی' آپ نے دویارہ بھی فصہ نہ کرنے کا محم دیا (ابو بھی) آپ ہی کی دوابت ہے کہ جس نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس اللہ کے فصے سے کس طرح محفوظ دہ سکتا ہوں' آپ نے فرمایا فصہ نہ کر کے (طبرائی' وسلم سے عرض کیا کہ جس اللہ مسعولاً دوابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فت کیا کہ تم کست نہ دے اس فخص کو پہلوان اور طاقتور سجھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس فخص کو جے لوگ کشتی جس کہ مست نہ دے کس خرد اللہ سیس فرمایا: یہ بات نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و رکھتا ہو (مسلم کے حضرت حبداللہ بن عمروا دیت کرتے ہیں کہ آنخور سے جو فصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو (مسلم کے حضرت حبداللہ بن عمروا دیت کرتے ہیں کہ آنخورت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من كف غضبه ستر الله عور تم (ابن الى الدنيا) و و فض اينا غمر يتا إله الله اس ك عيب جميا آ الله

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمی مخص کو تعییت کی کہ زیادہ خصہ کرنے سے بچ میوں کہ زیادہ خصہ کرنے سے بریاد آدمی کا دل الحا ہو جاتا ہے'ارشاد باری ہے۔

وسَيِّنَا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الْصَّالِحِينَ - (پ٣١ آيت٣٩) اورمقرا ابول كا آيت ١٤٦)

حضرت وَكُرِمة اس آیت كی تغییر كرتے ہوئے فرماتے سے كه سیدے مرادوہ فض ہے ہو فصے ہے مغلوب نہ ہو عضرت ابو الدروا ﴿ كُتّے ہِن كه ہِن كَ مِن اردوعالم صلى الله عليه وسلم كى فدمت مِن عرض كياكہ جھے كوئى ايبا عمل بتلا و بيخ جس سے میں جنت میں جاؤں ، فرمایا لا تغضب (طبرانی) فعدنہ كياكر و حضرت بيلى عليه السلام نے حضرت ميلى عليه السلام سے كماكہ فعدنہ كياكرو انحول نے فرمایا میں انسان ہوں ، با لكية فعد نہ كرنا ميرے بس ميں نہيں ہے ، فرمایا : ام الله مليه فرمایا : بال أبيه مكن ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے:

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل-(طبرانى بيق- بنزاين عيم عن ابير عن جده)

غمدایمان کواس طرح فزاب کردنا ہے جس طرح الموہ سے شد فراب ہوجا آ ہے۔

ایک روایت یں ہے۔

ماغضب احدالا شفی علی جهنم (بزار این عدی - این ماس) جس مخص نے بھی خمد کیاوہ جنم کے کنارے سے جالگا-

ایک فض نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چزیخت ترب ارشاد فرمایا:غضب الله افضاب اللی) اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے فضب سے کس طرح کی سکتا ہوں 'فرمایا: لا تغضب افسدنہ کیا کر) (احمد-ابن عمرہ)

آ<u>ال</u> : حفرت حَسِن فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم إجب توضع میں اُچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے' ذُوالقرمن کے بارے میں تلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی انہوں نے فرقتے سے کما جھے کوئی ایسی ہات ہٹلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و يقين كى مدشى بديع وشية لي كما عسدند كياكواس لي كه شيطان غصى مى حالت من آدى ير زواده قابو پائے عصد آئے واسے بی جاؤ اور اپنے آپ کو پر سکون کرلیا کو علد بازی ہے بھی بچ اس لئے کہ آدی جلدی کرناہے توبا او قات قلعی کرجاتا ہے ' ہر قریب و بعید آدی کے ساتھ نری اور مرمانی کا بر ماؤ کرو' جابر ادر سرکش ند ہو و مب ابن منبہ سے موی ہے کہ ایک رامب اسے معدمی عبادت کررہا تھا شیطان نے اے مراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا 'اور دروازے پردستک دے کر کماکہ دروازہ محولو لیکن رامب نے کوئی جواب نہیں ریا شیطان نے محردروازہ کھولئے کے لئے کما اندرخاموشی رہی شیطان نے كماكد وروازه كمولوورند من والس جلا جاول كااورتم فيتاؤك من يج بول ربابون اورتم علا آيا بون رامب نے کما اگر تم سے ہو تو میں کیا کوں ، تم بی نے قوجمیں مبادت اور ریاضت کا محم دیا ہے ، اور قیامت ے دن منے کا وعدہ کیا ہے اب اگر تم وقت سے پہلے آھے ہو تم ہم کیا کریں ، شیکن بواجز بر ہوا اور بولا کہ مِن شیطان موں میرا اِرادہ حمیں مراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ موسکا یا ہم اگر تم كچھ بوچمنا چاہو تو بوچدلو میں جواب دينے كے لئے تيار ہوں 'را ہبنے بوچماكد كيا توجھے يہ تلاسكا ہے كہ انسان کی کون سی عادت مجمے اس پر قابودیے میں زیادہ مدکر تا ہے'اس نے کما: غمد کی گرمی'انسان خصد کی الك مين جلاع وجم اس اس طرح ألث كيث كرت بين جي طرح يج كيند الرماح بير- فيمر كر ب قول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب ادم مجھ پر غالب آئی نہیں سکتا جب وہ خوش ہو تا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جیب خضب ناک ہو تا ہے تو میں اس کے واغ میں جابئتا ہوں ، جعفرابن محد کہتے ہیں کہ خصہ تمام برا بیوں کی منجی ہے۔ کسی انساری محابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی ہو قونی کی نشانی ہے اور خصہ کا نتجہ ہے 'جو مخص جمالت پر رضا مندہ اسے مجدباری کی ضرورت نہیں ہے ، حلم زینت و منعت ہے اور احتی کے جواب میں فاموش رہنای اس کا جواب ہے۔

عابر فرائے ہیں کہ البیس کماکر آئے کہ ہیں ابن آدم سے عابر نہیں آسکا فاص طور پریہ تین آدی تو جے عابر کری نہیں سکتے ایک وہ فض ہو نشر کر آئے بجب وہ نشر کر آئے تو ہم اس کی باک تمام لیتے ہیں اور جد هر چاہ ہا تک نہیں کہ ایک تمام لیتے ہیں اور جد هر چاہ ہا تک کرتا ہے اور جو فض ہو فصہ کر آئے فصہ کی حالت میں انسان اجھے برے کی تیز کھو دیتا ہے 'جو بات جانتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرتا چاہنے وہ کر آ ہے۔ تیرا انسان اجھے برے کی تیز کھو دیتا ہے اس میں ہم کا کی تر فیب دیتے رہتے ہیں اور جو نہیں ہو آ اس کے بخیل کی باس جو کچھ ہو آئے اس میں ہم کا کی کر فیب دیتے رہتے ہیں اور جو نہیں ہو آ اس کے جسول کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی فقلند سے کماکیا کہ فلاں فیض کو اپنے آپ پر بوا قابوہ 'اس کے کمات نہ اسے شموت ذریہ کرے گی 'نہ وہ خواہش فٹس سے فلست کھائے گا 'اور نہ فصے سے مغلوب ہو گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا: فصہ سے بچ 'اس کا نتیجہ سوائے اِ حتذار کی ذات کے کچھ نہیں ہو آ۔ حضرت عمرابن گا۔ اور خاس کی بردگ فیم آئی کہ قول کو کھا کہ فصے کے وقت کسی کو سزا مت دیا'جب حہیں کسی پر فصہ آئے آئی اے تو اس عیر العزیز نے اپنے عامل کو کھا کہ فصے کے وقت کسی کو سزا مت دیا'جب حہیں کسی پر فصہ آئے آئی اے تو جرم کی مطابق سزا وہ 'اور سزا ہیں بھی پدرہ کو ڈوں سے تجاوز نہ کرد۔ علی

ابن زیر کتے ہیں کہ ایک قربی نے آپ کے ساتھ بر کاای کی اپ دیر تک سرجھکائے بیٹے رہے کہ فرایا: تہاری خواہش یہ تقی
کہ سلطان جھے حکومت کی عزت کے حوالے ہے بھڑکائے اور بین تہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو تم کل میرے ساتھ کردگ۔
کی بزرگ نے اپنے بیٹے ہے فرایا کہ اے بیٹے! فصد کے وقت عقل باتی نہیں رہتی سب ہم فصد انھیں آ آ ہے جو سب ہے کہ غصد عقل کا دخر نے ہو کہ واسلے ہو تو کمو فریب ہے اور آ خرت کے لئے ہو تو بدیاری اور دانائی ہے۔ یہ بھی کا ایم اور فصے ہے محفوظ ہو آ ہے یہ دفور بین عربی کا ایم اور فصے ہے کہ غصد عقل کا دخر ن ہو تا ہوں فرایا کہ جو محفوظ ہو آبی بزرگ فراتے ہیں کہ جو محفوش فرایا کرتے تھے کہ تم میں ہو وہ فض فلاح بائے گا جو طبح نواہش نفس وہ محفوظ ہو آ ہے یہ دونوں پر خصاتیں اسے جنم کی الحف وہ مون کی اور فیل کرلے جاتی ہیں۔ حسن بھری فراتے ہیں کہ جو محفوظ ہو آبا ہے کہ وہ دین میں پاند ہو اس کا دل فور نقین سے دوش دونوں ہی خصاتیں اسے جنم کی الحف مون کی مون کے ساتھ دونائی رکھا ہو تو تو تی کی اور کی طرح اور ایکی کر آ ہو الداری میں میانہ رو ہو تا کہ کہ محبوظ ہو تا ہو تو تو تی کی اور محسول کر ایم میں میر میں قاصت کا پیکر ہو مقدرت کے وقت احسان کر آبو مصائب میں مبرے کام لیتا ہو نصہ اور محسول سے اور اور کی میں مور میں قاصت کا پیکر ہو نمون کے وقت احسان کر آبو مصائب میں مبرے کام لیتا ہو نمون محبول کے ہو تو تار کو جمورح نہ کر آبو ناس کا نفس آگر ہو اس کا نفس آگر ہو اس کا نفس آگر ہو اس کی اقدول کر جم ہو نہ اپنے اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو نمین کی خلامی پر موافذہ کر آبو ناس کا نفس آگر ہو اس کے اتھوں نکی ہو نہ سے دارے وال میں ہوں۔

تنگ ہو نک ہو نک ہو تارام میں ہوں۔

حضرت حدواللہ ابن المبارک سے کئی کے کما کہ ایک جملے میں حسن علق کی تعریف سیجے 'انھوں نے فرمایا: خصد نہ کرنا۔ کی
پنجبر نے اپنے متبعین سے فرمایا: جو محض خصد نہ کرنے کا لیقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گاوہ میرے ساتھ جنت میں
جائے گا' اور میرے بعد میرا جانفین ہو گا' ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں' انھوں نے دوبارہ فرمایا' جوان نے
دوبارہ بھی کی کما' بالآ خروہ اپنے وعدے پر قائم رہا' اور پنجبری وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا' ان کا نام ذوا لکفل ہے' یہ نام اس کئے
رکھا گیا کہ انھوں نے خصد نہ کرنے کی منانت دی تھی' اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ کفر کے جار رکن
ہیں۔ خضب 'شہوت' تماقت اور لالج۔

#### غضب كى حقيقت

الله تعالی نے حیوان کی مخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے وافلی اور فارجی اسباب کی ہنا پر فنا ہوجا ہاہ ، کین اس کے ساتھ اسے ایک ایس چڑ بھی عطا کی ہے جو ایک برت تک جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اسے فنا ہوئے سے محفوظ رکھتی ہے۔ وافلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب رارت اور رطوبت سے کی ہے 'اور ان دونوں میں عداوت اور تضاویدا کیا ہے '
حرارت بھٹ رطوبت کو تحلیل اور فتک کرتی رہتی ہے 'اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے 'یماں تک کہ اس کے اجزاء ہما پین کرا رجاتے ہیں 'چنا نچہ اگر رطوبت کو غذا کی اور اصل نہ ہو 'اور جنٹی رطوبت فتک اور تحلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلافی نہ ہو قو حیوان فنا ہوجائے۔ اللہ نے حیوان کے جم کے موافق غذا پیدا کی ہے 'اور جیوان میں اس کی اشتہادی پیدا کردی ہے آگہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھا پاکرے اور فتسان کا تدارک کرلیا کرے۔

بی ارباب ملات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار ، فخراور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر تا ہے اور ان ملات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قرتب فضب کی تخلیق آگ سے کی ہے 'جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی یات پیش آتی ہے 'یا اسے اس کے کسی متصد سے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بھڑک اضی ہے اور وہ شعلہ اتا ہے ہوجا آ ہے کہ ول کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رکون میں اوپر کی طرف ہیل جا آ

ہے جس طرح آک کی پیش اوپر کی طرف اضی ہیں کیا جس طرح ہاوٹری کا اہال اوپر کی طرف افتتا ہے آدی کا چرو اور آئیس سرخ ہوجاتی ہیں اور کیو تکہ چرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرفی ظاہر ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چز کا علم ہوجا تا ہے 'یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرجبہ آدی پر ضعہ آئے 'اور یہ جاتا ہو کہ اس فض پر میں قادر ہول اگر ضعہ اپنے اور ہون کی ہے کہ اس فوض پر ہی قادر ہول اگر ضعہ اپنے سے بلند مرجبہ فض پر آئے اور اس سے انظام نہ لے سکیا ہو تو اس صورت میں خون ہمیائے کے بجائے ظاہری بھلاسے جو فی قلب میں اکشا ہوجا آ ہے اور کون والم کا ہوٹ بھی تھی جہو سرخ ہوجا تا ہے اور بھی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہو تی ہو تھی پر ایر کے فض پر آئے تو یہ ودنول کیمیش طاہر ہوتی ہیں 'بھی چہو سرخ ہوجا تا ہے اور بھی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

خضب کا مرکز قلب ہے: بسرحال قوت خضب کا محل قلب ہے 'اور اس کے معنیٰ ہیں انقام کے لیے ول کے خون کا ہوش کرتا یہ قوت مؤذی اور مملک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے وفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انقام اور دل کی تسلی کے لیے 'اس قوت کی غذا انقام ہے 'میں اس کی لذّت ہے 'انقام کے بغیراسے سکون جیس ملیا۔

قوت فضب کے تین درجے: اس قوت میں لوگ ابتدائے آفر خش سے تین درجوں پر ہیں کفریط 'افراط 'اوراعی ال۔ درجہ تفریط: بیہ ہے کہ آدی کے اندر یہ قوت ہاتی نہ رہے یا کمزور پڑجائے یہ ندموم ہے 'ایسے فخص کو بے فیرت کہا جاتا ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس فخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھا ہے 'معلوم ہوا کہ جس فخص کے اندر فیرت وجمیت سرے سے موجود ہی نہ ہووہ انتہائی ناقص ہے 'اللہ سجانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے۔

اَشِتَاءُعُلِى اَلْكُفَّارِ (بِ١٣١٣)

وہ کا فروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔

جاهِدِالُكُفُارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلَظُعُلَيهِمْ (ب١٨١٠ عـ ٢٥)

كفارك أورمنافقين سے جماد يجيئ اوران پر عن كيج

شدت و فلقت حیت و فضب بی کے متبع میں پرا موتی ہیں۔

درجدا قراط : بیب که آدی کے مزاج بر فعد قالب ہو اور فعے کے مائے ندا سے عشل کی ساست سے مروکار ہواور ندوین کی اطاحت سے 'جب اسے فعد آئے قرو نظر بھیرت و آگی اور افتیار وارادہ کچھ ہاتی ندرب ' بلکہ مضل کی طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فعد ان کی فطری مزاج کی بنا پر قالب آیا ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر فضہ سے مفلوب ہوتے ہیں چتا نچہ بہت سے آدی ہروفت فعد پر آبادہ نظر آئے ہیں ' یہاں تک کہ ان کی صورتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ فعے ہیں ہیں ' پھر قلب کے مزاج کی گری فعد کے اظمار پر ان کی مدر کرتی ہے فعد کو حدیث شریف ہیں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البت سرد مزاج آدی کو فعد کم آیا ہے ' آیا بھی ہے قربت جلد فرو ہوجا آ ہے۔ عادی اسب بی ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹے جو ہروفت فعے ہیں ہے ' آیا بھی ہے قربت جلد فرو ہوجا آ ہے۔ عادی اسب بی ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹے جو ہروفت فعے ہیں

<sup>(</sup>١) جيماك تنى من معرت الاسعيدا لدرئ ى روايت ب الغضب جمرة فى قلب ابن آدم اور الاواؤوش مليد العدى كا مدعد ب ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار"

بحرے رہے ہوں اور غنب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر کر بداشت نہیں کرسکتے کہ کوئی ميس برائح اورنه مم ايخ كام مس كى كا واعلت پيند كرتے بين وه الى اس مربرائي بر فخركرتے بين والا كله حقيقت ميں اس طرح ووبه ابت كرت بين كدند بم عمل وشعور ركعتين اورند علم اور بدواري ووقض ان كي بي جابلانه باتي سنتا ب اورايي تم مُقلَى كَيْنَا رِانْسِ الْبِي ول مِن جُدُونا بِ اوربيه محجمع لكتاب كمه خصه كرنا الحجي چزب مجمع بحي ان لوكول كي طرح خصه كرنا چاہیے 'بسرحال اولاً وہ زبردسی خصد دکھا آ ہے ' یہ زبروسی عادت بن جاتی ہے ' اور جب خصر کی اُک بحر کی ہے تو خصر کرنے والا اس كى الله من جل جاتا ہے نہ اس من كى كى تعب سننے كى صلاحيت باتى رہتى ہے اور ندائى رائے پر عمل كرنے كى قدرت كىكى جب کوئی تعیمت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ ضنب ناک ہوجا آ ہے اور جب اپنی بھیرت و مثل کی روفنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے تو غصے کی آگ کا دھواں اس کا احاط کر کیتا ہے اور وہ موشی ماند پر جاتی ہے تکر کا معدن وماغ ہے شدّت منسب کے وقت دل من خون جوش کھا تا ہے اور اس کے نتیج میں ساہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے لکل کردماغ کی طرف افعتا ہے 'اور معدن کر پر جمنہ كرايتا ہے اور مجمى معادن حس كى طرف مجى متعدى مو ماہے اس صورت ميں اس كى بينائى جاتى رہتى ہے وہ كملى المحمول كے باوجود کھ نیس دیکھیا تا ونیا اس کی تا موں میں تاریک موجاتی ہے اس حال میں ول و داغ کی حالت اس غارے مثلب موجاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں دھواں بھرجائے اور ارد گردگی فضا کرم ہوجائے ایسی حالت میں آگر کوئی چراغ روش كيا جائے تواسكى روشني مرهم رہے كى اور وو دھويں ہے لبريز ماحول كو منور نميں كرسكے كى ند كوئي اس ميں قدم ركھ سكے كا نہ آواز ٹھیک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی مخص غارے اندر جاکریا باہرے اس ایک کو بجانے پر قادر ہوگا' بلکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گا جب تک وہ ایک ان تمام چزوں کو جلا کر فاکسترنہ کردے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے اس عضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض وفعہ یہ اگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس پر اس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ خشک کردی ہے 'چنانچہ خصر کرنے والا خود اپنے ضفے کی اگ میں جل کرہلاک ہوجا تاہے 'جس طرح غاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے کیونکہ وہ آگ اتن طاقتور ہوتی ہے کہ غاری اطراف وجوانب اس کی لیب میں آجاتے ہیں ای طرح قلب ضعے کی آک میں جل کرخاکسرین جاتا ہے 'اوراس میں حقیق زندگی کی کوئی رمتی ہاتی نہیں رہتی 'مج بات یہ ہے کہ طوفان برد دیاراں میں سمندر کے سینے پر چکو لے کھاتی ہوئی مشتی اس نفس کے مقابلے میں نیا وہ ایجھے حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو ضعے کی آگ میں جل رہا ہو' اس کیے کہ کشتی میں تو وہ فض موجود ہے جو اے پرسکون رکھنے کی تدہیر کرسکتا ہے 'اور اسے سرکش موجوں کی زدسے بچا کرسامل تک پیٹچا سکتا ہے 'لیکن قلب وہ تو خود جم کے سینے کا ماآح اور ناخدا ہے ، جب وہ خودی خضب کی آگ میں جل رہا ہوتہ جم کی کشتی کی کس طرح حفاظت کرسکے گا اور اسے کنارے تک بنجانے کی کیا میرکرسے گا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر ضف کے یہ آثار مرت ہوتے ہیں کہ رنگ حغیرہ وجا آئے 'جم لجنے لگنا ہے اور اصفاء کے عمل میں ترتیب و قوازن ہاتی نمیں رہتا' زبان اور کرائے لگتی ہے' یہاں تک کہ منوے جماک بنے لگتے ہیں' آنکمیں سرخ ہوجاتی ہیں' ناک پھولنے پکنے لگتی ہے' اور چرے کی ہیت بدل جاتی ہے' اگر ضعے والا ضعے کے وقت اپنی صورت و کھ لے تو خوابی نظروں میں گر جائے اور اپنی بدصورتی پر اے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا ضعہ کافور ہوجائے' اے سوچنا جاسے کہ جب ضعے کا ظاہر جم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چرے کی ہیت ہی گڑئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی جب ہوگی خاہریا طن کا عنوان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن گڑئا ہے' پھر اس کے بگاڑ کا اثر ظاہر کی طرف تجاوز کرتا ہے' ظاہر کا تغیریا طن کے تغیر کا شرح اور نتیجہ ہے۔

زبان پر ضعے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدی گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے گندے الفاظ استعال کرتا ہے کہ حساس اور باشعور لوگ

انسیں سنیں تو شرم سے پانی پانی موجائیں بلکہ وہ خود انسیں زبان سے نکال کر شروائے بشرطیکہ فصے میں نہ مو یا غصہ باتی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب ضعے میں تھا اور أول فول بک رہا تھا اس فیش کلای کے ساتھ الفاظ کی اوائیگی نسیس کریا تا نہ جلوں امیں ترتیب قائم رکھ پاتا ہے ملکہ بیشتر الفاظ ایے بولتا ہے جن کے کوئی معنیٰ می ملیں موسلے۔

اعضاء پر ضے کا اُثرید ہوتا ہے کہ جب زبانی خصہ کانی نہیں ہوتا اور انقام کی اک شدت افتیار کرلتی ہے تو مار پیداور نوج کھوٹ پر اثر آتا ہے ، بھی ضعے میں پاکل ہوکراس فض کو کل کردیتا ہے یا زخی کردیتا ہے جس پر خصہ آئے اس کے مجزاور اپن طاقت کی بنا پر راہ فرار اعتبار کرنے تو محروہ مخص اپنا مصد خود اسے آپ پر اٹاریا ہے ، کیڑے جا زلیتا ہے، سیند کولی کرتا ہے، داداروں سے سر الرا تا ہے خود کو زخی کرایتا ہے اور مجی مجی خود کئی بھی کر بیٹھتا ہے بھی ضعے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوتی ہے عیے شراب کے نشے میں ہو جمعی شدت فننب سے حواس مخل ہوجاتے ہیں اور دل دراغ اعرمیرے میں ورب جاتے ہیں ، ہوش باتی سیس رہتا مجمی یہ خصہ جمادات اور حیوانات پر اتار آئے مالاً برتن تو رہتا ہے وسترخوان سے کھانا افعا کر پھینک رہتا ہے اور یا گلوں کی سی حرکت کر تا ہے بے زبان جانوروں کو گالیاں ویتا ہے 'اور انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب كرتے ہيں 'ايى مالت ميں اگر كوئى جانوراے لات يا سينگ مارديتا ہے تو خود بھى ميى حركت كر ما ہے۔

قلب پر ضے کا ایک اثریہ پر تا ہے کہ اس کے لیے ول میں کیند اور حمد پیدا ہوجا تا ہے اور اسے ایز آپنچانے کے در پے ہو تا ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے عملین ہو تاہے اس کے راز افتکار کرنے میں ول چپی لیتا ہے اس کی اہانت کرتا ہے ' ذاق اڑا آے اور ہر طرح تکلف پنچانے کی کوشش کر آہے۔

یہ ہیں مدے برمے ہوئے غصے کے متامج و ثمرات ضعف خضب بھی کوئی اچھی چیز ہیں ہے'اس کا ثموب فیرتی ہے ایعن جو بات آدى اسيخ كروالون شاكروى بول كو فلط ديكے اس ير خفانه مو كينول كى طرف سے ذلت المحائ اور رسوالهو ي بي مى دموم ہے میوں کہ بیوی کے سلسلے میں بے فیرت ہوتا مختف ہونے کی علامت ہے، فیرت اگر حدامتدال میں ہو، اور مناسب حدود میں مو- جائز اور پسندیده چیزے ، مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔

انسعدالغيوروانااغيرمنسعدواناللهاغيرعني (ملم-ابوبرية) سعد فیرت مندہ میں سعدے زیادہ فیرت والا ہوں اور اللہ جھے نیادہ فیرت والا ہے۔

غیرت نسب ی حفاطت کے لیے پیدا کی گئ ہے اگر لوگ اس سے خفلت برسے گیس تونسب مخلوط موجا کی بدا تمیاز ہاتی ندرہے کہ کون کس کی اولادہے کس خاندان سے ہے اس کے کما جاتا ہے کہ جس قوم کے مردوں میں فیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں'مکرات دیکھ کرخاموش رہتا ہمی ضعف خضب کی علامت ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حيرامني احواها (طران بيق-مل)

میری امت کے بھرین لوگ دہ ہیں جو (دین میں) سخت مول-

ارشادر بانى ب: وَلاَ نَاخُذُكُمْ بِهِمَارَأُفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ (پ١٨ر٤ آيت٢)

اور تم لوگوں كا ان دوكوں إلله تعالى كے معالمه من زرا رحم نه آنا جا ہے۔

بلكه جس محض میں خصہ نہ ہووہ اپنے نفس کی احجی طرح تربیت ہمی نہیں کرسکتا اس لیے کہ ریاضت اس وقت تک عمل نہیں موتی جب تک فضب کوشوت پر مسلانه کیا جائے یماں تک که اگر نفس شوات کی طرف ماکل موتواس پر فضب ناک مواور اسے شموت میں جٹلا ہونے سے ردک۔

درجہ اعتدال : اس سے معلوم ہوا کہ خنب کانہ ہونا مجی ندموم ہے اوروہ خنب پندیدہ ہے جو عش اوردین کے آلج ہو اینی

جمال حمیت کی ضرورت ہو وہاں خصہ آئے 'اور جمال علم کا موقع ہو وہاں خصہ نہ آئے 'ضعے کو احتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ ا استقامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلت قرار دیا ہے 'اور ریہ وہ درجہ احتدال ہے جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔

خير الاموراوساطها (ييق)

بمترین امور درمیانی موتے ہیں۔

جس فض کو قصدنہ آئے 'بلکہ ان مواقع پر بھی اس کی رگب حیثت نہ پھڑکے جمال بزدل سے بزدل بھی جری ہوجاتے ہیں 'ایسے فض کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیۓ باکہ اس میں ففس پر یا ہوجائے اس طرح اس فض کو بھی علاج کی ضورت ہے جس کا فصہ حد سے بدھا ہوا ہو 'حق کہ تہور اور ہجا حت میں فرق نہ کر تا ہو 'مطلب بیہ ہے کہ فصہ خواہ افراط میں ہویا تفریط میں قابل علاج ہے 'عمدہ حالت بیہ ہے کہ درمیانی درج پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تکوارے زیادہ تیز ہونے کی کوشش کرنی باریک اور تکوارے زیادہ تیز ہونے کی کوشش کرنی جو اس تک نہ پہنچ سے اسے مابوس ہونے کے بچائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جائے ارشادیاری ہے۔

رَمَّادِهِ رَمِيَةِ وَلَنُ تَسْنَطِيعُوُ إِنَّ تَعْلِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوُ حَرَصَتُمْ فَلَا تَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (١٨٥ است٢٩)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ سب بیوں میں برابری رکھو گو تممارا کتنا بھی جی جا ہے تو تم ہالکل ایک ہی طرف نہ ذھل جاؤجس سے اس کو ایسا کردوجیہے کوئی ادھڑ میں لکلی ہو۔

چنانچہ بیہ ضروری نمیں کہ جو مخص ہر کام اچھا نہ کرتھے وہ ہر کام برا کرے 'بھن برائیاں بعض دو سری برائیوں کے مقابلے میں ہلکی ہوتی ہیں' اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلی و ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیرسے قریب رہے اور شرسے اجتناب کرے توثق اللہ ہی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

### کیاریاضت سے غضب کا زالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ فضب کا با لکتے ازالہ ممکن ہے 'اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے ' کچے لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے ' یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق لین عادات کو بھی تخلیق سیجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اسپے اصداء کے پیدائش جیوب دور کرتے ہر قاور نہیں ہے اس طرح دہ اپنی عادات بھی تبدیل نہیں کرسکتا ہے دونوں رائمیں کمزور اور لچر ہیں۔

حق كيا ہے؟ ; حق بات وہ ہے جو ہم ذكر كرنے والے بيں اور وہ ہے كہ جب تك آدى كى چيز كوپنديا ناپئد كر آرہ كاس وقت تك غيظ و خضب سے خال نہيں رہ سكا اور جب تك كوئى چيز اس كے مزاج كے خالف يا موافق رہے كى اس وقت تك پنديدگى يا ناپنديدگى كے اظہار كاسلىلہ جارى رہے كا ناپنديدگى خضب ہى كارة عمل ہے ، چنانچہ آكر اس كى كوئى محبوب اور پنديدہ چيز چين لى جائے يا اسے ضرر پنجايا جائے تو خصہ ضور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں : آدی کوجن چزوں سے مجت ہوتی ہے ان کی جن قشمیں ہیں۔

ملی قتم : میں دہ تمام چیزیں داعل ہیں جوسب کے لیے ضوری ہیں ' مثا غذا 'مکان 'لباس ' محت وغیرو-چنانچہ آگر کوئی مار پیط

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچاہے یا اسے زخمی کرے تو اس پر خصہ آنا چاہیے جمیں کہ بدن کی حفاظت ضوری ہے 'اس طرح آگر کوئی مخص کپڑے آثار کرنگا کرنا چاہے 'یا اس مکان سے باہر نگالنا چاہے جس میں وہ دہائش پذیر ہے 'یا وہ پانی گرا دیے کا ارادہ کرے جو پاس بجمانے کے لے رکھ چھوڑا ہے 'ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے خصہ کرنا بھی ضروری ہے 'یہ چیزیں ضوریات میں داخل ہیں 'کوئی مخص بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکا' جو مخص بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے خضب کا نشانہ ضور ہے گا۔

دوسری قشم : میں وہ چنیں داخل ہیں جو مخلوق میں ہے کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں مشار کا و منصب ال کی کشرت فلام یا باندیان اور سواریاں۔ یہ چزیں فی الحقیقت ضوری جس میں الین لوگوں نے اپنی عادت اور جسل کی بنا پر انسیس ضبوری سمجد لیا ہے اور اس مد تک انسیں محبوب بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چڑان میں سے ضائع ہوجائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رہے وغم کاعالم دیدنی ہو تاہے 'صدید کہ سونا اور جاندی بھی انتیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جن کرتے ہیں 'اورجوانہیں چرالیتا ہے اس پر خصہ كرتے ہيں 'خواوان سے بے نیاز اور مستعنی بی كيوں نہ ہوں ليكن لا لح إنسيس زيادہ سے زيادہ جع كرنے پر اكسا تا ہے 'اس تحم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا گلی طور پر مفتود ہونا ممکن ہے ، چنانچہ آکر کمی قفض کے پاس مرورت سے زائد مکان ہواور کوئی ظالم اے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غمیرنہ آئے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو اور دنیا کی زائد از ضرورت چزوں ہے اسے رخبت نہ ہو'چنانچہ ان کے ضائع جانے پر فصہ نہ کرے 'اگر اسے ان کے دجود سے محبت ہوتی تو یقنینا فصہ کر آ۔عام طور پر لوگ ایس بی غیر ضروری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر ضعه کرتے ہیں جیسے منصب شہرت مجلس میں انچھی نشست علم میں فخرو مبابات۔ جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس مخص پر خصہ ضور آتا ہے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے علا اس ملى من المجى جكه نه بعلائے يا اس كى شرت كو داغدار كرے يا اس كوكى امرازند كے دے جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا مجی نہیں کرتے خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے 'یا صدر تعین بنا رہا جائے 'ایک بی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں برید می بین ان ہی کہ وجہ سے خصہ بھی زیادہ آتا ہے ،جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ موتی میں اتنا ہی ان میں تعف زیادہ ہو تا ہے میران کہ ماجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے ، جالل ادمی بیشد اپنی ماجتیں برها نے کی فکر اور جدوجہ کرتا ہے' وہ یہ نسیں سجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نسیں پیھا رہاہے بلکہ غم وحزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ہے ، بعض جمال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس مد تک آگے برمد جاتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے سمى عيب كے سلسلے ميں كوئى طعنہ دينا جا ہے تووہ برا مناتے ہيں 'اور نارا نسكى ظا مركرتے ہيں ' شاۃ اگر سمى جال سے يہ كما جائے كہ تو كور بازى من ابرنس ب يا عاريج كا كول الحيى طرح نس بانا الاده شراب لى نس سكا الداده كمات رقادرنس بان ا طعنہ اسے برداشت نہیں ہو آا اور غصے سے پہٹ بر آ ہے اس طرح کے امور پر خصہ کرنا ضوری نہیں ہے کیوں کہ ان سے محبت كرنائيمي ضروري نبيس ہے۔

تیسری قتم : یں وہ احور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضوری تیس ہیں ' شاہ کتاب عالم کے لیے انتہائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں ہے محبت کرتا ہے 'اگر کوئی شخص اس کی کتاب بھا ڈوالے یا جلاؤالے یا خرق کردے تو اس پر ناراض ہو تا ہے 'کی حال کار مگر کے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے چھے میں مدولیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا ورہے جو چڑ کسی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افرادو افضاص پر بنی ہے 'ضوری نہیں کہ جو چڑا یک مخص کے لیے ضوری اور محبوب ہودہ وہ سرے کے لیے بھی ضوری اور محبوب ہو۔ "ضوری مجب "وہ ہے جس کی طرف سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات

من اصبح امنافي سريمعافي في بننه وله قوت يومه فكانما حيز تلمالنيا بحَذَافيرها (تذي أبن اجد عبيد الله ابن محن )

جو مخص اسے محریل مامون مو بدن سے محت مندمو اور اے اس دن کی دوزی میسرمو وہ ایا ہے کویا

جو مخص حقا مُقِ امورے واقف ہو 'اور ان تینوں قسموں کو سجمتا ہو 'اس کے متعلق پر تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان تینوں کے علاوه امور میں غصر نہ کرے ، سرحال یہ تین فتریس ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر رماضت کا کیا اثر ہوگا؟ پہلی تم پر ریاضت کے اثرات اس لیے اس لیے جس ہوتی کہ ضمہ بالکل ہی مندم ہوجائے ، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ ول تفسب كالمطيع نه ربع اور بظا براس كا استعال اس حد تك كرے جو شريعت اور مثل دونوں كے نزديك پنديده موسيد بات مجاہدے اور کو حص سے اس طرح ممکن ہے کہ چھ عرصے علم اور حل میں تکلف سے کام لے عمال تک کہ برداشت اور بردیاری اس كى عادت الاسم بن جائے ول سے قصر كا بالقيد خاتمہ طبيعت كا تقاضا نسيں ب اور نديد مكن ب البيته اس كى شدّت خم كرنا اوراس کا زور کم کرنا ممکن ہے باکہ باطن میں بیجان نہ ہو اور ظاہر میں اس کا اتا اثر پیدا ہوجائے کہ چرود کو کو کی بید نہ سمجھ پائے كه اس وقت غيم ميس ع الرجه يه مجام مخت ع الكن نا مكن نبيس ع الركوئي تسلسل كوسش كريّار به قو ناكاي كي كوئي وجه نہیں ہے۔ یک بھم تیسری متم کا ہے 'کیونکہ بعض چزیں بعض کے حق میں اتن می منوری ہوتی ہیں جتنی پہلی متم کی چزیں محویا یہ ددنول ایک بی متم بین اورددنول پرراضت کا از کسال ہے۔

دوسری متم کی چیزوں پر آنے والے ضعے کا عمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے اس طرح کہ آدی ان چیزوں کی مجت دل ے نکال دے اور یہ بادر کرے کہ اس کاوطن قبرے اس کافعکانہ آخرت ہے اور یہ کدونیا ایک بل ہے جس سے گذر کر آخرت ك مكانے تك پنجاب كا ايك منول ب جس پر چند كمريوں كے لئے ممركراور آنے والے سراور اللي منول جو متعل منول ہے۔ کے لیے توشیہ لے کر آئے بوعنا ہے اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہال ہے 'نہ قبر میں کام آئے گا اور نہ آخرت میں اسے دنیا کی چزوں سے ب رخبتی اعتبار کرنی چاہیے اور دل سے ان کی مجت نکال دی چاہیے اگر کسی آدی کو اپنے کتے سے الفت نہ ہو تو دو مرے کے مارنے پراسے مجمی فعدنہ آئے گا'اس سے معلوم ہوا کہ فعد حبت کے مالی ہے۔ اس متم میں ریاضت کا مقصود سے ہے کیہ غضب تطعی طور پر ختم ہوجائے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے البتہ غصہ کمزور پڑجانا کیا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سل

ب 'اگرالیا ہوتواہے بھی ننیمت سجھنا چاہیئے۔

یمال ایک احتراض بید کیا جاسکتا ہے کہ پہلی متم یعن ضوری اشیاء کے ضائع جانے سے صرف خصدی دیں ان کا ملکہ بعض اوقات رنج ہی ہو ما ہے جمی فصد بالکل نسیں آیا صرف رنج ہوتا ہے ؛ شاؤ تھی قص کے پاس وسیلہ رزق کے نام پر صرف ایک بكرى موادروه مرصاع تواسے كى پر فصه نه آئے كا اگرچہ يه ايك ايباواقعه ب جے وہ برگزيند نہيں كريا اليكن وه اس پر فضب ناک ہونے کے بجائے مرف ملول ہو تا ہے اور ہر البنديدہ عمل كارة عمل ضب نيس ہے چانچہ آدى فصد تحلواتے يا مجينے لكوائے كے عمل سے تكليف ضور محسوس كرتا ہے ليكن اسے فعد كو لئے والے پانچنے لكانے والے رضم نيس آنا جس مخص پر توحید غالب ہوتی ہے اوروہ ہرجے کو اللہ کا صلید اور اس کے تعنا قدرت میں سمتنا ہوہ علوق پر خصہ نہیں کر تا اس لیے کیدوہ یہ اختاد ركمتا ہے كہ علوق كو خود كوئى اختيار نسي وہ اللہ كے تبنين قدرت ميں مخرب جس طرح علم لكھنے والے كے باتھ ميں مخربونا ے 'اگر بادشاہ کمی کی کردن ارتے کا عظم جاری کردے تو وہ اللم پر خفاونس ہو تا 'اس طرح موجد خیل بحری ذی کرنے والے پر برگز خفائد ہوگا اور نداس کی موت پر برہم ہوگا کیونکہ وہ جاتا ہے کہ ذی اور موت دونوں کا تعلق اللہ سے ہے 'بدے کوان میں کوئی وطل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلبا توحید سے بھی فضب کا خاتمہ ہو تا ہے اور خدا کے ساتھ حسن عن بھی اس سلسلے میں

مؤثر ہوتا ہے۔اس لیے کہ وہ سمحتا ہے کہ جو بچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے 'اور اللہ اس کے حق میں جو پچھ کرتا ہے بہتر بی کرتا ہے خواہ وہ بمو کا پیاسا رکھے 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذریعہ کل کرادے 'اس احتقاد کے بعد ضعے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی ' جیے خون نکالنے والے اور مجینے لگانے والے پر خصہ نہیں آیا۔ اس کاجواب سے کرید بات مکن توہ لیکن توحید کا اس قدر ظلبہ دریا نہیں ہو آ ' ملکہ بھل ی چیکتی ہے ' اور پچھ لحول کے لیے دل کی بید حالت موجاتی ہے ' لیکن بید حالت زیادہ دریا تک قائم نہیں رہتی ککدول وسلوں کی طرف ملتفت مو آئی رہتا ہے کی طبیعت کا تفاضا ہے اس سے مفرمکن نسیں ہے اگر کسی انسان کے لیے اس حالت كا دوام مقعود مو ما توسب سے بہلے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ليے مو ما عالا تكد بم ويكھتے ہيں كه بمي آپ اس قدر خصہ فراتے ہیں کہ آپ کے رضار مبارک مرخ ہوجائے۔ (١)

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللهمانا بشر اغضبكم يغضب البشر فايما مسلمميته او لعنته او ضربته فاجعلهامني صلاة عليموز كاة وقربة تقريبها اليكيوم القيامة (٢) اے اللہ! میں آدی ہوں اوی کی طرح مجھے بھی خصہ آتا ہے اگر میں نے کسی مسلمان کو کال دی ہوایا اس ر لعنت بمیمی موایا اسے مارا موتو میری طرف سے ان باتوں کو اس کے لیے رحمت کردے از کیہ کا سبب بنا دے اور تقرب کا باعث کردے جس کے ذریعہ قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔

عبدالله ابن عمروابن العام روابت كرتے ہيں كہ ميں نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقد س ميں عرض كيا كہ جو پجھ آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں میں اے لکھ لیتا موں (کیا میرایہ عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایان اكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا مايخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه)

لکولیا کو اس ذات کی متم جس نے مجھے حق کے ساتھ نی بناکر بھیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے موے فرمایا) حق کے علاوہ کچے نہیں لکتا۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جھے غصہ نہیں آنا کا کہ یہ فرمایا کہ خصہ جھے حق سے منحرف نہیں کر مالین میں غضب کے موجبات اور تقاضوں پر ممل نہیں کر تا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو کسی بات پر ضعبہ آیا اسے ان سے فرمایا:۔

مالكوجاءكشيطانك

مجم كيا مواب تيراشيطان تيرب باس آيا بـ

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا آپ کا شیطان نسیں ہے اس ارشاد فرمایات

بلى ولكن دعوت اللمفاعانني عليمفاسلم فلايأمرني إلابالخير (ملم عائثة) کیوں نہیں ایمر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے جھے اس پر مدعطا فرمائی 'وہ مسلمان ہو گیا' بھیے خبر کے علاوہ

آپ نے سے نسیس فرایا کہ میراشیطان نسیس ہے ' بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرایا 'اور ساتھ ہی سے وضاحت بھی فرادی

<sup>(</sup> ۱ ) مسلم می حضرت جایری روایت ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آکھیں سرخ ہوجا تیں ' آوا زبائد ہوجا کی اور خصہ جیز ہوجا آ۔ ( ۲ ) مسلم من حعرت الدهرية كي دوايت ليكن اس من بد الفاظ نهن مين "اغضب كما يغضب البشر" اي طرح "ضربته" كي حكد "جلدته" كا

کہ وہ میرا مطیع ہے یمال شیطان سے مراد شیطان الغفب (غصے کا شیطان) ہے ایعنی فصد موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکسا ہا عضرت علی کرم اللہ وجد روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے خصہ نہ فرماتے جب آپ کو حق کی خاطر خصہ آ باتو کسی و خبرند ہوتی می اورند کوئی چیز آپ کے فصد کی باب لاسکتی میں یہاں تک کد حق کا انقام لے لیں۔ (ترزی في الشَّما كل) اس مِن حُكَ نهيں كه آپ كا خصير حَنْ كے ليے ہو يَا تَعَا 'ليكن اس مِن مِحَى في الجله وسائل ي كي طرف النفات تما' لیکن یہ فصہ اللہ کے لیے تھا 'چنانچہ جو فخص اپنی کسی دی ضورت 'یا دغوی حاجت (جیسے روثی پانی دفیرو) جھننے والے پر فصہ کرے اس کا خصہ اللہ کے لیے ہوگا' اس طرح کے ضعے کا اس سے جدا ہونا ممکن ہی ہیں ہے' البتہ یہ ہوسکا ہے کہ ایک مخص کسی ضوری چزے لیے اس لیے خصہ نہ ہو کہ اس کی نظر اس سے نیادہ ضوری چزر تھی اس سے زیادہ ضروری چزی مشخولیت نے ضروری چزے لیے ضعہ کرنے کی مخوائش ہی ہاتی نہیں رکمی میوں کہ قلب اگر کسی کام میں مشخول و مستفرق مو یا ہے تو دو مرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الغاری کا قلب آخرت میں مشخول تھا میں وجہ ہے کہ جب سی نے انہیں گالی دى توانسي غمد نسيس آيائد آپ نے اس كاجواب ديا بلكديد فرمايا أكر ميرے اعمال كاوذن كم ب توجي اس سے زيادہ برا مول متنا یہ کتا ہے اور اگر ان میں وزن ہے تو جھے کوئی تکلیف نہیں اس کیے اس کی کالی سے میرے اعمال کاوزن کچے اور بدھے گا۔ رہے این فيثم كوكس في كال وى تو آب في اس مع فرايا: ال محض إلى الله في سام جنت كاس طرف ايك كما في من أكر میں نے اسے عبور کرلیا تو تیرے قول سے مجھے کچھ ضررنہ ہوگا اور عبورنہ کرسکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں بتنا تو مجھے سمحتا ہے۔ ایک مخص نے حضرت ابو بکڑ کو برا کہا اپ نے اپنے انس کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چیپا رکھے ہیں وہ بہت ہیں 'آپ کو برائی کرنے والے پر خصہ اس کیے تہیں آیا کہ آپ کی نظراتینے نفس کی کو تاہیوں اور عیوب پر تفی اور آپ اللہ کے ڈریس مشغول تھے 'اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تو اس سے متأثر نہیں ہوئے وہ اپنی جلالتِ شان کے باعث دیدہ م بینا رکھتے تھے اور اپنے نئس پر ان کی ممری نظر بھی 'مالک ابن دینار کی بیوی نے انسیں ریا کار کما آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس ے کما کہ جمعے تو نے بی پچانا ہے موا وہ آپ نفس کو ریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول تھے اور اسے یہ باور کراتے تھے کہ تو ریا کارہے ایک وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نسبت کی گئ تووہ برا فروختہ نسیں ہوئے۔ ایک مخص نے حضرت شعبی کو برا کما " آب نے فرمایا اگر تم سے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور جموٹے ہو تو تمماری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اُقرال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معنات دین ہیں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے داوں ہیں گالی کا اثر ہوا ہو' لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ملتفت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور ہیں مشغول سے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل ممتات ہیں اس قدر مشغول ہو کہ خصہ کی بات پر غصہ نہ کرے۔ غلبۂ توحید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تنیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے لینی اس کی موجودگی ہیں غلبۂ توحید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تنیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ نہ کرنا پند ہے' اللہ ہے اس کی شدّتِ مجت اس کے غصے کی آگ

کو محند اکردی ہے ، یہ بھی محال نہیں ہے۔ اس تنسیل کا عاصل یہ ہے کہ فضب کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی داستہ ہے ، اور وہ یہ ہے کہ دل ہے دنیا بالکل لکل جائے ، اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو ، دنیا کی ڈمت کا بیان آلے والا ہے ، وہاں ان آفات پر دوشنی ڈالی جائے گی ، یماں صرف یہ ہتلانا ہے کہ جس فض کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ فصد کے پیشتر اسباب سے محفوظ ہوجا تا ہے ، جو اسباب محل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جاسکتا ہے ، ان کے کمزور پڑنے پر فصد بھی کمزور پڑسکتا ہے ، ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

#### غضب کے اسباب

بدیات اجھی طرح معلوم ہو چک ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت بدہ کہ اس کا مانہ ختم کرویا جائے اور اس کے اسباب ذاكل كدية جائي معرت يحيلي عليه السلام في حضرت ميلى عليه السلام سه وريافت كيا تماكه كون ي يزيخت ترب؟ فرایا: تهارا مسد بوجها: مسد سلي آتا م اوروه كون ساسب بوت بي جن سيد نثودنما يا تا م فرايا: تكبر عزت پندی اور حینت اوروه اسباب جو ضعے میں شدئت پید اکرتے ہیں یہ ہیں۔ کبر مزاح الغو کوئی عار دلانا کیات کاٹنا 'ضد کرنا 'مال وجاه کی حرص وفیرو- بدسب فاسد اخلاق کے وائرے میں آتے ہیں اور شرقاندموم ہیں ان اسباب کی موجودگی میں خضب سے چھٹکارا پانا مکن نہیں ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کمی عض میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں توان ك اضداد ان كا زالد كيا جائد چنافيد كلبركو تواضع ب مجب كوات نفس كي ذمت سے خض كرے اور الخركواس احتقاد سے ذاكل كرے كدوه بھى آدى ہے و مرے بعدول كى طرح الله كابعه ہے اوك اصل ميں ايك بى باب كے بينے بيں بعد ميں جدا جدا موسے اور تفریق کی دیواریں ماکل موکئیں الیمن آدمیت میں سب برابریں افرفضائل پر موتا ہے جب و کبر اور فخررذائل کی جر اوراساس ہیں اگر تم ان روائل سے خال نہیں ہوتو جہیں دو سرول پر ہر گز برتری ماصل نہیں ہے، جہیں فرزیب نہیں دیا ،جن لوگوں پر تم فخر کرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں جس طرح تہمارے ناک کان آ کھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں 'وہ مجى اى باپ كى اولاد بيں جس كى تم اولاد ہو، مزاح اس طرح دور كرے كه مهمات دين ميں معموف ہوجائے ماكه عمر بحر فرصت بى نه مے افویات سے اس طرح بے کہ فضائل اخلاق صنہ اور علوم دینیہ کی تحصیل میں معموف رہے اس اعتقادے ساتھ کہ سی چیزی آخرت کی سعادت تک پہنچانے والی ہیں۔استزاء کے سلطے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنے مِن تكليف محسوس كرما مون اب طرح وومِمي ميرے استزاء سے پريثان موتے مول كے اس ليے كمى كا زال ندا زايا جا بيغ عيب لگانے كى عادت اس طرح ترك كى جاسكتى ہے كه برى بأت زبان سے نہ كالے ورند كاطب بحى زبان ركمتا ہے ، مكن ہے وہ مجمد زیادہ بی تلخ بات کمدوے 'شازت حرص کا ازالہ قدر ضورت پر قاعت کے ذریع، ممکن ہے 'استفتاء بی میں عزت ہے ' حاجت

ان تمام اخلاقی میں ہے کی بھی خلق کا علاج آسان نہیں ہے' بلکہ اس میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل ہے کہ اولا آن تمام اخلاق فاسدہ اورعاداتِ رفطہ کی آفات سے واقفیت حاصل کرے' آکہ دل ان سے مختر ہوجائے' اور ان کی قباحت روز روشن کی طرح حمیاں ہوجائے' گھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے' اور انٹی مدت تک پابٹری سے عمل کر آ رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جا تمیں' اور نفس پر گران نہ رہیں خضب سے نجات پانے مسلم کا ان ردا کل سے پاک و صاف ہونا نہایت ضوری ہے 'کیونکہ یمی عادات کا ملیح ہیں' ان بی سے خضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے فضب جنم لیتا ہے' اور ان بی سے فضب جنم لیتا ہے۔ اور ان بی سے فشب جنم لیتا ہے۔ اور ان بی سے فشور نمایا تا ہے۔ اور ان بی سے فشب جنم لیتا ہے۔ اور ان بی سے فشور نمایا تا ہوں دیا ہوں بیتا ہے۔ اور ان بی سے فشور نمایا تا ہوں دیا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں بیتا ہوں دیا ہوں بیتا ہوں ہوں بیتا

 خصہ کو عزنت نفس 'اور بمادری کا نام دینا جمل ہے ' بلک بدول کے مرض 'اور عشل کے نقص کی علامت ہے 'اور اس کی دلیل بد ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے 'کیوں کہ وہ ضعیف القلب ہے 'اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں 'اور پچہ کو بدے آدمی کے مقابلے میں 'اور پوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور برکردار آدمی بھی خوش اخلاق اور نیکو کار کے مقابلے میں زیاد خصے کا شکار بنتا ہے ' چنانچہ کمینہ وض ایک لقے کی خاطر 'اور بخیل ایک دانے کے لیے خوش اخلاق اور نیکو کار کے مقابلے میں وہ صرف فیروں ہی سے نارواسلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابور کھتا ہو' جیسا کہ ارشاد نیوی ہے۔

لیس الشدیدبالصر عانماالشدیدالذی یملک ففسه عندالغضب (۱) کیا رئے ہے آدی طاقور نیں ہوتا کی طاقوروہ ہے وضے کوقت اپ نفس پر قابور کا ہو۔

ان جہلاء کا علاج اس طرح کیا جاتا جا ہے کہ انہیں بزرگوں کی روا داری علم اور عنو واحسان کے واقعات سنائے جائیں اور ب ہٹلایا جائے کہ وہ غصہ فی جایا کرتے تھے اس طرح کے واقعات انہیاء اولیاء ، حکماء علاء اور اجھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کرد ، ترک جابلوں اور بے وقو فوں سے منقول ہیں۔

### بجان كے بعد غصے كاعلاج

اب تک جو پھر بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل بید تھا کہ خضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا باڈہ ہی ختم کردینا چاہیئے اکہ بھی غلط طریقے پر خصہ نہ آئے' یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو خصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا ثبوت دے اور نفس کو خضب کے موجب پر عمل کرنے ہے دوک دے؟ فلا جرہے کہ خضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی محافظہ کا تقاضا ہے' یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے' اور علم و عمل دونوں ہی ہے اس مجاہدے کی پیجیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل میہ چھ آمور ہیں۔

آیک بید کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کظم غیظ منو علم اور مخل کی فغیلت میں وارد ہیں اور جو چند صفحات کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں اس کا متجہ بید ہوگا کہ جو فضائل روایات میں نہ کور ہوں کے ول میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی اور منے کی آئی کو فعنڈ اکدے گی مالک ابن اوس ابن الحد فان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو کسی مخص پر خصہ آیا اور آپ نے عظم دیا کہ اس کے کو ڈے لگائے جائیں اس نے عرض کیا: امیرا کمنوشین اید آبت ملاحظہ فرمائیں ۔

خَمْنِ الْعَفْوَ وَأَمُورُ بِالْعُرُ فِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْحَاهِلِين (پ 9 رم ا آمت ١٩٩) سرسري بريادٌ كو قبول كرليا يجيئ إورنيك كام كي تعليم كروا يجيئ اور جاموں سے ايك كناره موجايا يجئ۔

راوی کتے ہیں کہ حفرت عمراس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور اس کے معانی پر خور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے قرق فی القرآن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں وعوتِ فکر دی' بتیجہ یہ لکلا کہ اس محض کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی کی 'حضرت عمراین عبدالعزر ' نے کسی محض کو مارنے کا حکم دیا' اجا تک انہیں یہ آیت یا و آگئ۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے ہی گذر چل ہے۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُوالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (پ٥٥ آيت ١٥٥) اور خمه كَ منظ كرن والى اور لوكون سے در كذر كرنے والى

غلام سے فرمایا اس مخص کوچمو ژدو-

دو مراید کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اور اسے ہتلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کمیں زیادہ قدرت وافقیار رکھتا ہے بہتنا ہیں اس مخفی پر رکھتا ہوں' اگر ہیں نے اس پر اپنا خصہ نکالنے کی کوشش کی قوہوسکتا ہے کہ قیامت کے روز میں اللہ عرز جل کے خصص سے محفوظ نہ رہ سکوں' جب کہ جھے عفو و در گذر کی ضرورت زیادہ ہو گئی ' بعض قدیم آسانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وہ نازل فرمائی ''ایک فرمائی ''ایک فرائی '' میں اپنے خصص وقت بھنے یا دکروں گا اور ان لوگوں میں شامل مندل فرمائی ''ایک مرجبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے جھیا اس نے واپس میں آخر کی' جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا :۔

لولاالقصاص لاوجعتك (ابوعل املا)

أكربدله ندمو تأتو تحجم سزاريتا-

یعنی اگر قیامت کے دن برلے کا خوف نہ ہو تا تو میں مجھے اس تاخیراور غیر ذمہ دارانہ حرکت پر سزا ضور دیتا' کہتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ محماء ضرور رہا کرتے تھے' جب بھی تھی بادشاہ کو خصہ آتا اس کا مصاحب تھیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہو تا ''غریب پر رحم کر' موت سے ڈر' اور آخرت کو یا دکر۔'' بادشاہ یہ تحریر پڑ ممتا اور پُرسکون ہوجا تا۔

تیرا یہ کہ اپ آپ کو عداوت و انقام کے عواقب اور اس دھنی کے نتیج میں پیش آپ والے مصائب و مشکلات سے ذرائے کہ بیس جس فخص پر خصد کردل گا وہ میرا مخالف ہوجائے گا اور جھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا کیکن دنیاو مصائب اور مشکلات کے بیش نظر خصد نہ آنا بھی ظرے سے خالی نہیں ہے کیوں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہو اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی طرح خضب ایک برائی ہے اس طرح خصد دیا ہے میں کچھ ٹواب نہیں ملے گا اگر دنیا کی کوئی پریٹائی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تواسے دور کرتے میں بیٹینا ٹواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غصہ آرہا ہو اس وقت اپنی بدروئی کا تصور کرے کہ جس طرح ضے کے وقت اوگوں کے چرے بگڑ جاتے ہیں اس اس طرح خضب کی برائی دل میں پیدا ہوگی 'یہ بھی سوپے کہ غصہ کرنے والا آدی پاکل کتے اور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بدوبار اور خصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء 'اولیاء 'اور حکماء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کویہ افتیار دے کہ آیا وہ کوّل 'در ندول 'اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے 'یا انبیاء کماء کے 'اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرّہ برا بر مخصر بھی موجود ہے تو وہ یقیناً علماء اور انبیاء ہی کی افتدا کی طرف ما کل ہوگا 'کرتا ہے بند نہ ہوگی۔

پانچواں امریہ ہے کہ اس سبب پر فور کرے جو انقام کی طرف واق ہے 'اور جس کی وجہ سے فصہ بینا مشکل نظر آتا ہے ظاہر ہے
کوئی وجہ ضرور ہوگی فصہ بلاوجہ نئیں آیا کر آ' مثلاً یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا آئے اور اس طرح کے خیالات
دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے فصہ پی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تھے عاجز اور فکست خوردہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل و تو ہین کریں
گے 'اور کھے حتیر بھنے لگیں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نفس سے کے کہ تھے دنیا کی ذات اور رسوائی پند نہیں 'اور اس سے نیچنے
کے لیے انقام لینے پر آمادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچا کہ قیامت کے دن گئی ذیروسٹ رسوائی کا سامنا کرتا پڑے انہیاء 'اولیاء اور اور ہانچہ کا تولوگوں کی نظموں میں حقیر ہونے سے ڈر آ ہے 'لیکن تھے انہیاء 'اولیاء اور

للا تکدکی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ خصہ اللہ کے لیے پیٹا چاہیے ' کھنے انسانوں سے کیا فرض کیا ذات و حزت ان کے ہاتھ میں ہے ' اگر کوئی تجھے پر ظلم بھی کرے تب بھی انقام نہ لے ' اس کا یہ ظلم قیامت کے دن اس کے حق میں زبر دست ذات کا باعث بن گائی اس کے بنوں کے حق میں زبر دست ذات کا باعث بنا گائی اس کے خات ہو جائے تو وہ لوگ باعث بنوں کے جنوں نے فالموں کو معاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سویچ ' میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ کھڑے ہوں گرے مون اور خواہش کے مطابق کیوں ہوا' یہ کس طرح ہوسکتا ہے ' کہ فلاں کام میری مرض اور خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوا ' اللہ کی مرض اور اللہ کی مرادسے اعلی ہو' ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا میری اس ناراضکی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ پھی نہیں کیل میری مراد اللہ کی مرادسے اعلی ہو' ہوگا وہی جو نئیں جائے شین کیل میری مراد اللہ کی مزاجمتوں اور اللہ کے عظیم تر خضب کا نشانہ بنوں۔

عمل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : اگر خدر آئے تو زبان سے کھنہ اُغُو دُبِ اللَّهِ مِنَ النَّسْيُطَانِ الرَّحِيْمِ مِن شَيطًان مردد دے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

آنے فرت ملی اللہ علیہ وسلم نے غمہ کے وقت اس طرح کنے کا علم دیا ہے (بخاری دمسلم۔ سلیمان ابن صرف جب حضرت عائش غصہ ہوتیں تو آخرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے اے مویش!اس طرح کمونہ اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے اے مویش!اس طرح کمونہ اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے اس مویش!اس طرح کمونہ اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے اس مورس کا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کی ناک بھر کر فرماتے اس مورس کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی مورس کے دورس کے دورس کر دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کے دورس کر دورس کے دورس کر دورس کے دورس کے دورس کر دورس کر دورس کے دورس کر دورس کر

اَلْلَهُمَّرَ بَالنَّبِيَّ مُحَمَّدًاغُفِرُ لِي ذَنْبِي وَأَنْهِبُ غَيْظُ قَلْبِي وَاَجِرُنِي مِنُ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ (ابن النَّيْ اليوموا للَّية)

اے اللہ! محر ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار! میری خطامعاف کر میرے دل کا ضعبہ دور کر اور مجھے ممراہ کرنے دالے فتوں سے بچا۔

غصہ کے وقت یہ دعائرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تواپی مجلس بدل دے 'کھڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹا ہوا ہو تولیٹ جائے 'اور زہن سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے 'اس سے نفس ہیں تواضع پیدا ہوگی بیٹھنے اور لیننے میں 'اس کے علادہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے 'کیوں کہ خضب کا سبب حرارت ہو تا ہے 'اور حرارت کا سبب حرکت 'اگر حرکت باتی نہ رہے تو حرارت ختم ہوجائے گی اور اس طرح خصہ بھی ذائل ہوجائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان الغضب جمرة توقد في القلب الم ترواالي انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه واذا وجداحدكم من ذلك شيئا فان كان قائماً فليجلس وان كان جالسا فلينم (تذي بيق - ابرسوير)

غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں مملکتی رہتی ہے ہمیاد کھتے نہیں ہوکہ فصدوالے کی گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آئمیں سرخ ہوجاتی ہیں 'اگرتم میں سے سمی کا بید حال ہواوروہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹہ جائے' بیٹھا ہوا ۔ ہو تولیٹ جائے۔

اگر اس تدبیرے بھی خصہ زاکل نہ ہوتو محتفہ انی ہے وضویا طسل کرنا جاہیے اکیو کلہ پانی ہی ہے اک بھتی ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:۔

اداغضب احد كم فليتوضاب الماء فانما الغضب من النار (ابوداؤد مية العري) اكرتم من س كى كوغم آئة واسيانى وضوكها علمية ميوكد ضم الك سيدا بو آب الكدرواية من بيرا بو آب الكدرواية من بدا الفاظ بين في ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذاغضب احدكم فليتوضا (عالم مابق)

خصہ شیطان کی طرف سے ہے 'اور شیطان آگ ہے بنا ہے 'اور آگ پانی سے بجستی ہے 'اگرتم میں ہے کسی کو خصہ آئے تواسے وضو کرنا جا ہے۔

حفرت عبدالله ابن مهاس مركار دوعالم منلی الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرتے بيند اذاغضبت في اسكت (احرابن الى الدنيا۔ يبث ابن سليم)

الاعصبت في سكت (احمد ابن الي الدنياء يبث ابن سي

حضرت ابو ہریرہ روابت کرتے ہیں کہ اگر کمی وقت آپ کو خصہ آیا اور آپ خصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بیند جاتے اور بیٹے ہوتے لیٹ جاتے' اس طرح آپ کا خصہ محدثدا ہوجا آ (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید الحددی نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا ان الغضب حمرة فى قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن و جدمن ذلك شيئا فليلصق خدمبالارض (تذي) خروار! غمد ابن آدم كه دل من ايك چنگارى م اكيام نيس ديمية كه خمد كرنے والے كى آئميس مرخ موجاتى بين اور گردن كى رئيس پحول جاتى بين جب به صورت پيش آئے اے اپنا رضار زمين سے چپالينا موجاتى بين اور گردن كى رئيس پحول جاتى بين جب به صورت پيش آئے اے اپنا رضار زمين سے چپالينا

عاسيه-

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سجدے ہی میں آدی اپنے اعلی احضاء (رخسار اور پیشانی) اوٹی جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے' اس موقع پر سجدے سے علم میں مصلحت میہ ہے کہ دل میں تواضع اور اکھساری پیدا ہو' اور کبروغور اور برتری کاوہ احساس جا تا رہے جس سے خصہ کو تحریک ملتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو خصہ آیا "آپ نے پانی منگایا" اور ناک میں ڈال کر باہر نکالا پھر فرہایا خصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور یہ عمل اس کا علاج ہے موہ این مجھ فرماتے ہیں کہ جب جھے یمین کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے بھے سے آتا ہے اور یہ عمل اس کا علاج ہے موہ این مجھ فرویو ہوگی تو اپ اور نیچ بھی کہ کہ اور نیچ نوج کا کہ کیا تو حاکم بنایا گیا ہے ؟ میں نے عرض کیا : جی بال ایا کو ایمین کو دو کھ لیا کرو ، پھر اس کے خالق کی عظمت بجالا یا کو ایمین کورہ کیا گرو اس سے خصہ فرویو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر اس نومین کو فیلے کو کہ کیا گو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ نے کسی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو مال کی گال دی ہے انہوں نے عرض کیا : جی بال ایو در اللہ اس کے بعد وہ اپ بھرانی کو راضی کرنے کے لیے چلے اسٹے بھائی کو مال کی گال دی ہے انہوں نے گالی دی تھی اور سلام کیا "ابوذر" نے یہ واقعہ آپ کو راضی کرنے کے لیے چلے اسٹے میں اس محض نے سبقت کی جے انہوں نے گالی دی تھی "اور سلام کیا" ابوذر" نے یہ واقعہ آپ کو رانای "آپ نے فرمایا ۔

يالباذرارفعراسك فانظر تماعلمانك لستبافضل من احمر فيهاوالااسود الاان تفعله بعمل: (ثم قال) اذا غضبت فان كنت قائما فاقعدوان كنت قاعدا فاتكى وان كنت مركا فاضطجع (ابن الي الدي)

اے ابوذرا ابنا سراٹھا کردیکو ' مجربیہ جان لے کہ توزین میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہوجس کی دجہ سے تجھے فشیلت لیے (مجرفرایا) جب تجھے فصر آئے اور تو کھڑا ہو تو بیٹے جایا کر ' بیٹھا ہوا ہو تو ٹیک لگالیا کر' اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تولیٹ جایا کر۔ 721

معتمرابن سلیمان کتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک فض تفاجیے ضد بہت آیا کرنا قفا اس نے تین تعیمت تا ہے تیار کے اور
تین مخلف افراد کو دے دیے ایک ہے کما جب جھے ضعہ آئے تو یہ تحریر دکھا دیا 'وہ سرے ہے کما کہ جب میرا کچو ضعہ جا تا رہ تو
یہ تحریر دے دیا 'اور تیسرے ہے کما کہ جب میرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحریر چیش کردیا۔ چنانچ ایک دن جب اے
شدید ضعہ آیا تو پہلے مخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس بیں لکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفائے 'تو اس کا معبود نہیں '
بلکہ انسان ہے 'منتریب ایسا ہوگا کہ تیرے کلاے خود تھے کھالیس کے 'یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو وہ سرے مخض
نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا نہن والوں پر رحم کر 'تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہا تو تیسرے مخض
نے بہتری آگے پیھائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر'اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ ممدی کو کمی مخض پر ضعہ آیا '
شیب نے اس سے کما کہ اللہ کے لیے اتنا ضعہ نہ کرتا جا ہیے ہتنا اس نے اپنے فلس کے لیے کیا ہے 'خلیفہ مدی کو کمی مخص پر خصہ آیا '

## غصہ پینے کے نضائل

الله تعالى في مع مع ديل من ارشاد فرايا: -وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ (ب ١٠٥ من ٣٠٠)

اور خصد کے منبط کرنے والے

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته سنر الله عور ته ( مراق الله على الله عور ته ( مراق الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الل

جو مخص اپ ضے کو روکے گا اللہ تعالی اس سے اپناعذاب روکے گا'اورجواب رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر تبول قرائے گا'اورجواپی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمپائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الى الدنيا- ميدار حلى) مدارحل ابن مجان)

تم میں سخت تروہ ہے جو خصہ کے وقت اپنے لئس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ بُردیار وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کردے۔

من كظم غيظا ولو شاءان يمضيه امضاه ملاء الله قلبه يوم القيامة رضاء (وفي رواي) ملاء الله قلبه امنا وايمانا (١)

جو مخص ایے وقت میں خصہ وہائے کہ اگر اے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا ہے بحردیں گے۔ رضا ہے بحردیں گے (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بحردیں گے۔ ماجر ع عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیط کظمها ابتغاء وجماللہ تعالی (بن ماجہ ابن میں)

<sup>(</sup> ۱ ) پہلی روایت این الی الدنیا میں این مڑے اور دوسری روایت این حبان اور ابوداؤد میں سمی محابی کے بیٹے ہے جنوں نے اپنے والدے انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی۔

کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نمیں ہا جس میں زیادہ تواب ہو جھے کے اس گھونٹ کی بہ نبست جے اس کے اللہ کی رضا مندی ماصل کرنے کے لیے بیا ہو۔

ان لجهنم بابالاید خلمالا من شفی غیظه بمعصیة الله تعالی (۱) جنم کا ایک دروانه باس مرف ده فض وافل مو کاجس نے اللہ کی معیت من اپنا ضمہ تالا ہو۔

مامن حرعة احب الى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد الاملا الله قلبه ايمانا (اين الي الديا-ابن مهاي)

اللہ کے نزدیک ضفے کے اس محونٹ سے بیدہ کر کوئی محونٹ محبوب نہیں جے کمی بندے نے پیا ہو 'اور جب کرکے دع خصہ جاری ادام اور کا اراز اور میں محبر جاری

كوئى بنرة فمه پيتا به توالله اس كادل ايمان به بحريجا به من كظم غيظ او هو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق و يخيره من اي الحور شاء (٢)

ے عض اپنا خصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے ہادجود پی جائے اللہ تعالی اسے بر سرِعام بلائیں کے اور اسے افتیار دیں کے کہ وہ جو حور چاہے لے لیے۔

حضرت عمر قرماتے ہیں کہ جو مخص اللہ سے ڈر آئے وہ ضعہ نہیں کر آئ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہو آئ اگر قیامت نہ ہوتی تو آج حالات وہ نہ ہوتے جو تم دیکو رہے ہو 'حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! مانک کراپئی شرم کا سودا مت کر 'اپئی رسوائی کے سب خصہ مت کر 'اپئی قدر خود جان کہ یہ خود شناسی ذندگی میں کام دے گی۔ ابوب کتے ہیں کہ ایک لمحے کی بردیاری بہت سے فتوں کو دیا دی ہے۔ سفیان توری 'ابو خرصہ بردی اور فض ابن میاض کمی جمع ہو کر نہ پر گفتگو کررہے تھے 'ان سب کا اتفاق تھا کہ فص کے وقت میں اور نہ کسی کو بچہ دیتے ہیں 'یہ بات من کر حضرت مراکوا تا فصر آیا کہ چرے پر مضرت عمر سے عرض کیا کہ نہ آپ مدل کرتے ہیں 'اور نہ کسی کو بچہ دیتے ہیں 'یہ بات من کر حضرت مراکوا تا فصر آیا کہ چرے پر اس کی ملامات نظر آنے گئیں'ایک مخص نے مرض کیا: امیرا کم و منین آئیا آپ نے یہ آئیت طاوت نہیں گئے۔

خُذِالْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِوَاعْرِضَ عِنِ الْجَاهِلِيْنَ (ب١٩١٥ اسه)

مرسرى با آد كو قبول كركيا يجيئ اورنيك كأم كي تعليم كروا يجيئ اور جاباون سے ايك كناره موجايا يجيئ

یہ فض جا بکین میں ہے ہے 'اے معاف فرائی۔ حضرت مڑنے فرایا آنے کی کما'ادر کھا ایک آگ ی متی جے آنے اس آیت کے چینوں سے فوٹر اکردیا۔ محرابن کعب کتے ہیں کہ جس مخص کے اندر تین ہاتیں ہوں اس کا ایمان کمل ہو تا ہے'ایک یہ کہ جب خوش ہو تو کمی غلاکام پر خوش نہ ہو' دو سرے یہ کہ جب خصہ ہو تو حق سے تجاوز نہ کرے تیسرے یہ کہ قدرت کے بادجود وہ چیز نہ لے جو اس کی اپنی نہ ہو' ایک مخص سلمان کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ جھے کے قصیحت کیجے فرایا: خصہ مت کیاکر' اس نے عرض کیا کہ جس اس پر قادر نہیں ہوں فرایا اگر خصہ آئے تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک لیا کہ۔

# حلم سے فضائل

ملم فعدينے على افتل عالى لے كد فعد ينے كے معن إلى بتلك ملم كرا الين فعدوى على التح فعد الت كا يد

<sup>(</sup>١) بردایت نیان کی آفات کیوان عی گذر جل ہے۔ (۲) بردایت سابقہ کا بھی گزر کی ہے۔

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ بیکن مسلسل عمل سے ، تکفّ علم کرنے کی ضورت ندرہ کی بلکہ وہ آہت آہت خصہ خصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا'اگر خصہ آیا بھی تو اسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا'ی فطری علم ہے اس علم کے معنیٰ ہیں کہ آدی کا بال العقل ہے'اس معلوم ہوا کہ خصہ معنیٰ ہیں کہ آدی کا بال العقل ہے'اس معلوم ہوا کہ خصہ بینا حلم کی ابتدائی مرحلہ ہے'اور حقیقی و تلبی علم اس کی انتہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريدة والرائي وار طني الوالدرواق

علم میخے ۔ آیا ہے اور علم بتقت علیم بنے ۔ جو تعدد اخرک اے خروا ماے گا اور جو شرے

بنيچے دواس ہے محفوظ رہے گا۔

مدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ عیلم سیکمنا ہے اس طرح علیم بننے کا طریقہ بتکلف اور زبروسی حلم کرنا 'اور برواشت سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم (بن السنى في رياضة المتعلمين)

علم حاصل کرد اور علم کے ساتھ و قاراور جلم بھی تلاش کرد اوراپ شاگرداوراستاذ کے ساتھ نری سے میں میں میں اور استاذ کے ساتھ نری سے میں میں میں اور استاذ کے ساتھ نری سے میں میں میں میں اور استاد کے ساتھ اور استاد کی ساتھ اور استاد کی ساتھ اور استاد کے ساتھ اور استاد کی ساتھ اور استاد کی ساتھ اور استاد کے ساتھ اور استاد کی ساتھ کی ساتھ

پیش آؤ و درعالم مت بوکه تمهارے جمل تمهارے علم پرغالب آجائے

اس میں بہ ہٹایا کیا ہے کہ تکبراور رعونت سے خصہ پیدا ہو تا ہے 'اور پی اوصاف ملم اور نری سے روکتے ہیں ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الغاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللهُمَّاعَنِيِّ بِالْعِلْمِ وَزَيِّتِي بِالْحِلْمِ وَالْكِرِمْنِي بِالتَّقُوىٰ وَجَمِّلُنِي بِالْعَافِيَةِ ..
(١)

اے اللہ! مجھے علم سے مالدار کر علم سے زعنت دے " تقولی سے عزت دے "اور محت سے جمال عطا کر۔ حضرت ابو ہربرہ اروایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

ابتغوا الرفعة عند الله عالوا وماهي يا رسول الله قال تصل من قطعك

وتعطى من حرمك وتحلم عمن جهل عليك (مام سن)

عقمت الله كے پاس طاش كو 'لوكول في عرض كيا وه كيا باتيں ہيں جن سے الله كے يمال بلند مرجبہ لما ہے ، فرما يا جو تم اللہ على اللہ عل

ایک مدیث من فرمایا کیاند

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تذى فنوادرالاصول- الحابن موالله)

<sup>(</sup>۱) مجھاس روایت کی اصل نمیں لی۔

پانچ ہاتیں انبیاء کی سنت ہیں عیاء علم میجید لکوانا مسواک کریا اور عطرالگانا۔ حضرت علی کرم الله وجهد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وانه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (المراني اوسا)

مسلمان آدی علم سے روزہ وار اور عابد شب بیدار کا ورجہ پاتا ہے اور وی جابر و طالم بھی لکھا جاتا ہے الا تکدا سے گروالوں کے سواکسی کا الک جس ہوتا۔

مطلب بدہ کہ آدی علم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کرلیا جاتا ہے 'اور خصہ دکھا تا ہے۔ خواہ اپنے گھر والوں پر بی کیوں نہ دکھا تا ہو۔ تو ظالموں جابدوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابد جریرہ ادائیت کرتے ہیں کہ ایک مخض نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے کچھ دشتہ وار ہیں 'میں ان سے ملتا ہوں' لیکن وہ مجھ سے نہیں طعے 'میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف پنچاتے ہیں 'میں ان کی اشتعال انگیزیوں پر مخل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا جوت وسیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

آن كان كما تقول فكانما تسفهم المل ولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگریات ایس بی ہے جیسی تم کمہ رہے ہو تو گویا تم ان کے پیٹوں میں (اپنی عطا اور احسان سے) آگ بحرتے ہو اور جب تک یہ تکلیف بداشت کرتے رہو کے تمہارے ساتھ ایک معادن فرشتہ موجود رہے گا۔

اے اللہ! نہ وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤل جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل عجمیوں کے دل ہوں اور ان کی زبانیں عرب کی زبانیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایانہ

ليليني منكم ذوالاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تخلتفوا متخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ايواؤد تزي ملراين معود)

تم میں سے میرے قریب دہ لوگ رہیں جو حلم اور عمل رکھتے ہیں ' مجروہ جوان کے قریب ہیں ' اختلاف مت کرو ' وِرنہ تممارے دل مخلف ہو جا کیں گے ' اور ہازاروں کے جمکروں سے خود کو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اش مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عاضر ہوئ اپنی سواری کے جانور کو کھونے سے باندھا 'اپ دونوں کپڑے اثارے اور جابدانی سے دو عمدہ کپڑے لگالے 'اور انہیں نیب تن کیا ' یہ سب کچھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ' بھروہ دھرے دھیرے قدم افعاتے ہوئے آپ کی جانب بدھے ' آپ نے ان سے فرمایا: اے ا ج ! تمہارے اندر دو عاد تیں الی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پہند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دوعاد تیں کون سی ہیں؟ فرمایا: حلم اور و قار عرض کیا یہ دونوں عاد تیں میں نے بتگف ا نیتار کی ہیں یا اللہ ہی نے جھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ ہی نے تیرے اندر یہ دوعاد تیں پیدا کی ہیں 'انہوں نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندر رید دوعاد تیں پیدا فرمائیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو پہند ہیں (بخاری و مسلم ) ایک مدیث میں ہے۔

ان الله يحب الحليم الحي الغنى المتعفف ابالعيال التقى ويبغض الفاحش البذى السائل الملحف الغبي (المراني)

الله تعالی علیم عیادار کی کدامن مالدار اور میال دار متی کو دوست رکمتا ہے اور بے مودہ فخش کو زبان دراز سائل اور جی سے نفرت کر تا ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس موايت كرتے بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

ثلاث من لم تكن فيه و آحدة منهن فلا تعتدو ابشئ من عمله تقوى تحجزه عز معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس (طراني-١٥ سلم)

تین ہاتیں الی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں ہے ایک بھی نہ ہوتواں کے عمل کا پچھے انتہار نہ کرو اتویٰ جو اے اللہ کی نافرانی ہے درجہ بعد قوف کو روک اور اخلاق جس کے مسارے لوگوں میں زندگی گذارے۔
میں زندگی گذارے۔

رسول اكرم صلى الشعلية وسلم في ارشاد فرما أن

اذا جمع الله الخلائق يوم القيامة تادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعالى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم اكان فضلكم سراعا الى الجن فيقولون نحن اهل الفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيئي اليناعفونا واذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمين ( صمح موين عيب من ابي من مده)

جب الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون جن کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ المحیں کے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ژبیں کے انہیں فرشتے ملیں گے 'اور ان سے کہیں گے کہ ہم خمیں تیزی سے جنت کی جانب جائے ہوئے دیکے درہے ہیں 'وہ کمیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چیس کے تمارا فضل کیا تھا' وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر محلم کیا جا تا تھا تو ہم مبر کرتے تے اور جب ہمیں تکلیف بنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کدیتے تھے 'اور جب ہم سے چاہلانہ پر آؤ کیا جا تا تھا ہم مخل سے کام لیتے تھے' ان سے کما جائے گا کہ جنت میں جاؤ' جند عمل کرنے والوں کا بمترین اجر

حضرت عرفر فراتے ہیں علم عاصل کو اور علم کے لیے حلم اور و قار سیمو و حضرت علی کرم اللہ وجد فراتے ہیں کہ خریہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس علم اور علم کی کشرت ہو اور لوگوں پر اللہ کی عبادت کا حوالہ دے کر قرنہ کو اگر تم کو تی اچھا عمل کو قو اللہ کا حکر اوا کرد کہ اس نے تیک عمل کی قرنت بخش اگر کوئی گناہ کرد تو اللہ کی مفترت جاہو و حضرت حسن فراتے ہیں کہ علم سیمو اور اسے حلم اور و قارے جاؤا کم این میٹی قراتے ہیں کہ عش کا ستون حلم مفترت جاہو و حضرت او الدروا ﷺ نے ارشاد فرایا کہ عیں نے چھلے لوگوں کو ایسے ہے کی اور کیا یہ میش کوئی ہے اور تمام امور کی بنیاد مبر ہے کہ حضرت او الدروا ﷺ نے ارشاد فرایا کہ عیں نے چھلے لوگوں کو ایسے ہے کی ماور پایا جس میں کوئی ہے اور اس کا مقابلہ کر اور اس کا مقابلہ کر اور اس کا مقابلہ کی اور اس کا مقابلہ کی اور اس کا مقابلہ کر اور اس کا مقابلہ اس ون کے لیا ہوتا ہو تا ہو اس کو جواب نہ دہ 'اور اس کا مقابلہ اس ون کے خلاف اس کو خلاف اس کے تکیوں کی زیادہ خرورت مواورت ہو گا قول ہے کہ آور اس کا مقابلہ اس ون کے خلاف اس کے خلاف اس کے معاون و مددگارین جاتے ہیں معاون اس کے مقابلہ کی معاون و مددگارین جاتے ہیں معاون ہو گا قول ہے کہ آور ہا کا مقابلہ اس والے معالی و مقرت معاورہ ہو اس کو جواب دیا تاس کو خلالے کا مستوں معاورہ نے میں ہو اپنی دیا کو اپنے دین کی بھری کے آئی ہو اس کو دور اپنے دین کی بھری کے لیے خرج کو الے اس ارشاد ہو کہ کون ہے؟ فرایا وہ محض جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی بھری کے لیے خرج کو اس ارشاد۔

مالک تے اللہ تعالی کے اس ارشاد۔

مَّاذَالَّذِيْ بَيْنَكُوبَيْنَهُ عَلَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَ الْآلَالَّالِيْنَ صَبَرُواوَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا ذُوْحَيِّلِمَ عَظِيْمٍ (پ٣٨ر ٣١عـ٣٥)

" پھر آپ میں اور جس فض میں عداوت تنی وہ ایہا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہو تا ہے' اور یہ بات انسیں لوگوں کو نعیب ہوتی ہے جو بیٹ مشغل (مزاج) ہیں' اور یہ بات اس کو نعیب ہوتی ہے جو بیا صاحبِ نعیب سے

کی تغییری فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ مخص ہے ہے اس کا ہمائی گالی دے قو وہ یہ کے کہ اگر قو سچا ہے قواللہ بھے بخشے اور قو جھوٹا ہے تو تخشے اکی پندیدہ مخصیت کو ہرا کہا انہوں نے حلم جھوٹا ہے تو تخصے بخشے این کی ایک پندیدہ مخصیت کو ہرا کہا انہوں نے حلم کیا اور جھے بچھ نہ کہا ان کے اس طرز عمل کا جھے پریہ اثر ہوا کہ میں ایک دت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ حضرت معاویہ نے مرابتہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم م کر مراوری کم طرح کرتے ہو انہوں نے جواب رہا: امیرا کمؤمنین! میں اپنی قوم کے جابوں سے حلم کرتا ہوں 'ساکوں کو دیتا ہوں' ان کی ضرور تیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں' اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا اور جو جھ سے کم کرتا ہوں' اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا اور جو جھ سے کم کرتا ہوں' اس سے بہتر رہوں گا۔ ایک

منص نے معرت عبداللہ ابن عباس کو برابعلا كمنا شروع كيا، آپ خاموش رہے جبور اپنے دل كى بعزاس فكال چكا آپ نے عكرمه ے قرمایا: اے عرمہ!اس سے بوچھو کہ اگر اسے کسی چڑی ضورت ہو ہم اے دیں مے 'یہ من کروہ مخص اس قدر شرمند ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے معنرت عمرابن مبدالعزیزے کما میں کوائی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو' آپ نے فرمایا جری کوائی معبول نیں ہے ' معنرت علی ابن الحسین سے مردی ہے کہ سمی نے انہیں گالی دی 'آپ نے اپنی چادراس کی طرف پھینک دی 'ادراسے سودرہم دینے کا تھم دیا ' بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچ مِمدہ خصلتیں جِع فرائیں 'علم 'ایذا دور کرتا'اس مخص کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچانا' اس منس کو ندامت اور توبہ پر اکسانا' اور برائی کے بعد اس کی تعریف کرنا۔ دنیا کی ایک ہنا ذات ہے 'امام جعفرنے فرمایا ظالم ذلیل مو تاہے 'حلیم ذلیل نہیں مو تا۔ ظلیل ابن محر کہتے ہیں کہ آگر کوئی مخص ایزائی پچائے اور اس كے ساتھ حسن سلوك كيا جائے تو اس كے ول ميں ايك ايسا احربيدا ہوگا جو اسے برائى سے باز ركے كا۔ احنت ابن قيل فراتے ہیں میں ملیم نہیں ہوں البتہ بتكف ملیم بنا ہوں وہب ابن منبد كتے ہیں جو فخس رحم كرنا ہے اس پر رحم كياجا آہے جو فاموش رہتا ہے سلامتی یا تاہے ،جو جمالت کر تاہے وہ غالب ہو تاہے جو جلدی کر تاہے وہ فلطی کرتاہے ،جو شرکا حریص ہو تاہے وہ سلامت نہیں رہتا'جو ریا کاری ترک نہیں کر ہا وہ کالیاں سنتا ہے'جو شرکو پرا نہیں سممتا وہ کمناہوں میں ملوث ہوجا باہے اور جوسشر كونالىندكرنا بود محفوظ رمتاب بوالله كاحكام كاتباع كرتاب وه مأمون رمتاب بوالله ي ورياب وه بخوف رمتاب جو الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عزت كرتے ہيں جو اللہ سے ميں ماتكا وہ عناج ہو تا ہے جو اس كے عذاب سے ميں در تا وہ ذلت اٹھا آ ہے اور جو اس سے مدو الگا ہے وہ فع ماصل کر آ ہے۔ ایک فض نے مالک ابن دینارے کما میں نے ساہے کہ آپ نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرایا اگریہ بات ع ب قواس کا مطلب یہ ہواکہ تم جھے اپن ذات ہے بھی نیادہ مزیز ہواں لیے کہ میں نے برائی کرے اپن نکیاں جہیں بدیہ کدی ہیں ایک عالم کتے ہیں کہ ملم مثل ے اعلی ہے ایونکہ اللہ تعالی كا نام طلم ب عقبل نسي- ايك فض في كان وانثوري كماكه من تجي ايي كالي دول كاجو قبرتك جرب ساته جائي ك دانشورنے جواب ریا میرے ساتھ نہیں جیرے ساتھ جائے گی۔ حضرت میٹی علیہ السلام کھ یمودیوں کے پاس سے گذرے انہوں نے آپ کو برا کما 'آپ نے ان کے حق میں کلماتِ خرکے 'اوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو برا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خبر کتے ہیں؟ فرمایا ہر مخص وہ خرج کرتا ہے جو اس کے پاس ہو تا ہے ، حضرت لقمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت بچانے جاتے ہیں بدبار ضے کے وقت بمادر جگ کے موقع پر اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی وانشور کے بمال اس کا ایک دوست آیا وانشورنے کھانا پیش کیا اس کی بوی انتمائی بد مزاج اور زبان دراز مورت تھی وہ آئی شو ہر کو خوب برا بھلا کما اور دستر خوان الفاكر چلتى نى ممان كواس حركت پرشديد خصه آيا اوروه ناراض موكر چل دما ميزمان يجهيد يجهي كيا اوراس كارات روك كر كماكه تهيس يادب بم ايك دوز تهارب وسترخوان بر كهانا كهارب تن است من ايك مرفى الى ادر كهانا فواب كرماني كيابم من ے کوئی خفا ہوا تھا اور نارامن ہوکرچلا کیا تھا؟ دوست نے جواب دیا ہاں جھیے یاد ہے 'وانشور نے کما: ایسای یہ واقعہ ہے 'یہ س کر دوست بنس دیا اور خلی جاتی رہی اور کنے لگا کس عاقل ووانا کا یہ کمنا بالکل مجے ہے علم ہر تکلیف کا علاج ہے ایک مخص نے سمی عقندے پاؤل میں مورکائی اے تکیف ضور ہوئی لیکن اس نے نارانتگی کا ظمار نمیں کیا او کوں نے اس کا دجہ ہو چی سکنے لگایس نے یہ سمجما کویا کی پقرے مور کی ہے اکیا پقرر بھی خصر آبارا جا آئے امحود الوراق کتے ہیں۔ سالزمنفسى الصفح عن كلمنب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن قلاقة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قلره واتبع في الحق والحق لازم واماالذى دونى فان قال سنتعن اجابته عرض وان لامملائم واماالذى مثلى فان زل اوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاكم

(میں ہر خطاکار کو معاف کرنا اپنا فرض سجمتا ہوں آگرچہ بھے پر اس کے جرائم زیادہ بی کون نہ ہوں 'لوگ تین مگرح کے ہیں شریف '
رذیل 'اور برا بر۔ جو بھے سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پہچانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی اجاح کرتا ہوں 'اور حق پر عمل کرنا
ضروری ہے 'جو بھے سے کم ترہے آگروہ بھی کتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کرا بی عزت بچاتا ہوں آگرچہ ملامت کرنے والے
ملامت کیوں نہ کریں 'اور جو لوگ میرے برابر ہیں آگروہ کوئی لغزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ علم کا برتاؤی اصل ہے)۔

كلام كى دەمقدار جوانقام وتشفى كے ليے جائز ہے

قلم کے بدلے میں قلم کرنا جائز نہیں ہے' نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے' مثلاً اگر کمی فخص نے تہماری فیبت کی ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم بھی فیبت کرکے اس کا بدلہ لواس طرح بجنس کا بجنس سے 'گالی کا گالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں' تمام معاصی کا بھی تھم ہے' البتہ قصاص اور آبوان جائز ہے' لیکن اسی قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے' اور فقہ کی کتابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے' برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدیث میں وارد ہے' وسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔

ان امروبمر کیمافیکفلاتعیر مبمافید(احمد باراین ملم) اگرکوئی تھے تیرے کی عیب عارولائے تو تواس کے کی عیب عارمت ولا۔

ا ایک مدیث ی مهد المتسابان شیطانان یتها تران (۱)

دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں کہ ایک دو سرے پر جموت ملتے ہیں۔

ایک هنس نے حضرت ابو برالعدی کو پر ابھلا کہا' آپ فاموش سنتے رہے' جبوہ چپ ہواتو آپ نے انقام کے طور پر پھو کئے کا ارادہ کیا' انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کا روائی پند نہیں آئی' اور آپ اٹھ کر چل دیئے۔ حضرت ابو بکر نے مرض کیا یا رسول اللہ! جب وہ فض جھے پرا کہ رہا تھا آپ فاموش تھے اور جب میں نے پھو کمنا چاہا آپ اٹھ کھڑے ہوئے' آپ نے ارشاد فرایا'۔ لان الملک کان یجیب عنک لما تکلمت ذھب الملک و جاء الشیطان فلم فرایا'۔ اکن لا جلس فی مجلس فی مالشیطان (ابوداؤد۔ ابو ہریوہ)

اس کے کہ فرشتہ تمهاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چاا کیا اور شیطان

آئیا میں ایک مجلس میں بیٹ سکا جس میں شیطان موجود ہو۔ بعض ملاء کی رائے یہ ہے کہ جواب میں وہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شامل نہ ہو حدیث میں احتیاط کے خیال سے منع کیا گیا ہے ' افضل کی ہے کہ جواب سے احراز کرے 'کیا پتا جوش انتقام میں کوئی غلط بات زبان سے لکل جائے ' البتہ اس شرط کے ساتھ جواب دسینے والا گنگار نہ ہوگا۔ مثلاً وہ اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں 'تم کون ہو؟ کیا تم فلاں فضی کی اولاد نہیں ہو؟ جیسا کہ حضرت سعد نے حضرت حبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا کہ کیا تم بنو بزیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو اُمتیہ میں سے نہیں ہو؟ احمق کمنا بھی درست ہے 'کیوں کہ مطرف کے بقول ہر فضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں احمق ہی ہے' یہ اُمتیہ میں سے نہیں ہو؟ احمق کمنا بھی درست ہے 'کیوں کہ مطرف کے بقول ہر فضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں احمق ہی ہے' یہ

(١) سودول روايتي بلغ بحي كذر يكي بي-

حتى ترى الناس كلهم حمقى فى ذات الله تعالى (١) يال تك كه تولوكون كوالله تعالى كوات من احق ديكھا۔

اس طرح جابل کمنا بھی درست ہے ہیوں کہ شایدی کوئی آدمی آبیا ہوجس میں کمی طرح کی جمالت نہ پائی جاتی ہو اور جمالت کا بیہ جوت کیا کم ہے کہ اس نے ایزائی پائی ہو کا جائے ہیں ، بسرحال جابل کمنا بچ بات سے ایزائی پانا ہوگا اس طرح بداخلاق ہے شرم ، عیب جو اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعمال کے جاسکتے ہیں ، بشرطیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں اس طرح یہ کمنا بھی صحح ہے کہ اگر تم حیا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے ، یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاموں میں دلیل ہو سے ہو ، یا یہ کمنا کہ اللہ حمیس رسوا کرے ، تم سے میرا انقام لے چفل ، فیبت ، محوث اور گالی بالاتفاق حرام ہیں ، چنا نچ موایت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کی بات پر جھڑا چل رہا تھا ، ایک فض نے حضرت سعد کے درمیان کی بائی کی ، آپ نے اسے دعرت خالد کی برائی کی ، آپ نے اسے دو کردیا ۔ اور فرمایا جھڑا ابھی ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ بین ابھی یہ حالت نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دو سرے کی برائی کرے گناہ گار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی نھیک نہیں ہے۔

اس امری دلیل کہ انتقام میں الی بات کمنا ہو جموف اور حرام نہ ہو جائز ہے حضرت عائشہ کی بید روایت ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ اکو آپ کی فدمت میں بھیجا ، وہ حاضر ہوئیں ، اور حرض کیا: یا رسول اللہ ! جھے آپ کی ازواج نے بید دخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت اپی تحافہ (عائشہ ) کو بھی ہمارے برابر سبھیں ، انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے ، آپ نے حضرت فاطمہ ہے ہو چھا: بیٹی کیا تم بھی اسے چاہوگی جے میں چاہتا ہوں ؟ انہوں نے حرض کیا: تی پال! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ سے مجت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم اللہ! آپ نے فرمایا: تم عائشہ سے مجت کو ، وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم کا تم فرمای ہو کہا گا ہو کہا گیا ، مارٹ کہا ہو کہا

المتسابان ماقالا فعلى البادي منهما حتى يعتدى المظلوم آپس من كالى دين والے دو ادى جو كھ بحى كس وه ان من سے شوع كرنے والے پر ہے يمال تك كم

مظلوم مدسے نہ بردھ جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انقام لینے کا حق حاصل ہے 'بشر طیکہ وہ حد سے تجاوزنہ کرے بسر حال اکابرین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایزانو پہنچ نے کہ زیادتی کا امکان مقدار میں ایزانو پہنچ نے کی اجازت دی ہے جتنی اسے کہ زیادتی کا امکان ہے 'اور قدرِ واجب پر اکتفا کرنا نا ممکن نظر آیا ہے 'ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بستراصل جواب سے خاموش رہنا ہے 'کیوں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کمی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر فضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بہت ہے وہ ہیں جو خصہ ضبط کرتے ہیں اور تہیں ہوتے لیکن ول جو خصہ ضبط کرتے ہیں اور تہیں ہوتے لیکن ول میں بیشہ بیشہ کے گئے کہ در اور ایس کا ماری کی طرح جو جلد ہو بیشر کے گئے کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلکے اور در میں بیجے سوم ترکئوں کی طرح کہ در میں مسلک

<sup>(</sup>١) يه روايت كاب العلم عن كذرى --

سلکے اور جلد بچھ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر طیکہ خالص بے غیرتی نہ ہو 'چہارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور درین بجیں 'اس قتم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں 'مدیث شریف میں ہے۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا (١)

مومن کوجلد غصه آیا ہاور جلد رامنی ہوجا آہ۔

بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی احجی ہات نہیں ہے' آیام شافعی کا مقولہ ہے کہ جے خصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ کد حاہے' اور جو خوشامہ کرنے کے باوجود رامنی نہ ہو وہ شیطان ہے' حضرت ابو سعید الحدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الاان بنى آدم خلقوا على طبقات شنى فمنهم بطى الغضب سريع الفى و منهم سريع الغضب بطى منهم سريع اغضب سريع الفى و فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطى الفئى الأوان خيرهم البطى الغضب السريع الفي و شرهم السريع الغضب البطى الفي ( r )

یاد رکو آدی مختف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصر آنا ہے اور جلد رجوع کرلیتے ہیں ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آنا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں ' اس طرح ایک بات کا تدارک دوسری سے ہوجا آ ہے ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد خصر آنا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکھوان میں بھتروہ ہے جے جلد خصر آئے اور جلد رجوع کرلے اور بد تروہ ہے جے دیر میں خصر آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

كيينه كى حقيقت اوربتائج معفوو نرى كى فنيلت

جب آدی کوفسہ آنا ہے اور وہ انقام لینے سے اپنے مجزی بنائر اسے بینے پر مجبور ہوتا ہے تو می غمراس کے دل میں کینے کی دیکل افتیار کرلیتا ہے۔ کینے کے حملیٰ یہ ہیں کہ دل میں بیشہ کے لیے تسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے۔ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المومن ليس بحقود (٣) مومن كينرور نبي بوا-

کیند فعد کا نتجہ ہے اور کینے کے حسب دیل نتائج و ثمرات ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یدروایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۲) یدروایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۳) یدروایت کتاب العلم عی گذر چی ہے۔

مَّيْنَ دون كَا يُون كَوْ وَ بَيْ صَرْتُ عَالَمُ لَيْ تَمْتَ لَكُ فَيْ مُرْكُ فَا لَيْنَ جَبِيدَ آيتَ اللهوائة وَلاَ يَأْتُلُ الْفُلُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنُ يُوَّتُوا الْوَلِيُ الْقُرُبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيُلِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا الْاَتَجَبُّونَ اَنْ يَعْفِرَ اللّهُ لَكُمُ (پ

۱۸ر۹ آیت ۲۲)

اور جولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے حتم نہ کھا بیٹھیں اور چاہیے کہ وہ معانب کردیں اور در گذر کریں کیا تم بیہ بات نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمهارے قصور معانب کردے بے حک اللہ فنور دھم ہے۔

یہ آبت من کر حضرت ابو بھڑنے کہا: بلاشہ ہم اللہ کی مغفرت ہاہ جیں 'اس کے بعد آپ نے مسطح کے ساتھ وہی سلوکہ المروع کردیا جو پہلے کیا کرتے تنے (بخاری و مسلم - عائشہ) بھڑیہ ہے کہ گینے کی وجہ سے اپنا رویہ تبدیل نہ کرے بلکہ ہوسکے تو نفس کے بہدے کے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال جین 'ایک یہ کہ جس سے کینہ رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے ایک یہ جس سے کینہ رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بغیرادا کرے یہ عدل ہے دو سرایہ ہے کہ حقو 'احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے یہ فضل ہے 'تیسرایہ ہے کہ جو چڑا پنا حق نہ ہو وہ ظلماً چھین کے ہو وہ طلماً چھین کے ہو وہ شرک کا دور تیسرا کیو کاروں کا انتمالی درجہ

ہ۔ عفودا حسان کے فضائل ·

عنو کے معنیٰ یہ ہیں کہ آدی ابناحق ساقط کرمیایی قصاص 'برلہ یا ناوان نہ لے 'عنو علم اور کے ظم غیظ سے علی وہ ایک صفت ہے۔ اس لیے ہم نے ایسے مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

حُذِٰ الْعَفُو وَأَمَرُ بِالْعُرُ فِ وَاغْرِ صَ عَنِ الْجَاهِلْيْنَ (بِ٥٠ ١٣ آية ١٩٨) مرمري برناؤكو قول كرليا يجيئ اورنيك كام كي تعليم كروا يجيئ اورجا اون سے ايك كناره مؤجايا يجيئه وَأَنْ تَعْفُواْ قُرْبِ لِلتَّقُولِي (ب، ۱۵ آیت ۲۳۷) اور تهارا معاف کردیا تقول سے اور قرب ہے۔

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ثلاث والذى نفسى بيده لوكنت حلافا لحلفت عليهن مانقص مال من صلق فنصد قواولا عفار جل عن مظلمة يبتغى بهاوجه الله الازاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر (ترمذى ابوكبشة الانصارى ابودا ود مسلم نحوه ابوهريرة) فقر تين باتي الى يرك كذا الري طف المائي والا بويا قوان يرطف المالية اليك يرك مدة كرف تين باتي الى يرك كافرا الري طف المائي والا بويا قوان يرطف الشاك يها باحق معاف كدك وقيامت كون الله الله على واذب كانتيرى يدكم وفض النا ويرسوال كاوروازه كمولا عالله تعالى الري كادروازه كمول وي المائي كادروازه كمول وي المائي كادروازه كمول وي المائي كادروازه كمول وي الدين كادروازه كمول وي المائي كري كادروازه كمول وي المائي كله كوروازه كمول وي كادروازه كمول وي المائي كله كوروازه كول وي كله كوروازه كول المائي كله كوروازه كمول وي كوروازه كول كادروازه كول وي كوروازه كول وي كوروازه كول كوروازه ك

ایک مدیث میں ہے۔۔

التواضع لا يزيد العبد الارفعة فتوضعوا يرفعكم الله والعفو الايزيد العبد الاعزاد العبد الاعزاد العبد الاعزاد فاعفوا يعزكم الله والصدق لا تزيد المال الاكثرة فتصدقوا يرحمكم الله (اصفهاني الترغيب والترهيب ابومنصور ديلمي انس) واضع آدى كوبلندى عطاكرتى عاكرت عنوت آدى ك

واسع آدمی کوبلندی عطا کرتی ہے اس کیے تواضع افتیار کردانلہ مہیں بلندی عطا کرے گا، عنوے آدمی کی عزت بوستی ہے۔ اس عزت بوستی ہے اس کیے معاف کردیا کرداللہ حمیس عزت دے گا، صدقہ سے مال میں اضافہ ہو تا ہے اس

کے صدقہ کو اللہ تم پر رحم کرے گا۔

حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ ہیں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کواپ حق کی فاطرانقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا' ہاں جب کوئی فض اللہ کے بھم کی فلاف ورزی کر آ توسب نے زیادہ فصہ آپ کو آیا کر آ تھا' اگر بھی آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا افتیا رویا گیا تو آپ نے وہ بات پند فرائی جو دونوں میں آسان ہوتی 'بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو تا (شائل ترذی ہسلم نحوہ)۔ حضرت حقبہ فراتے ہیں کہ ایک موزمیں مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہوا' یہ بات یاد جمیں ری کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ گڑا' یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہیں لیا' آپ نے جھے نوایا۔

یا عقبہ الا اخبر ک بافضل اخلاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر انی بیهقی) اے متب اکیا میں تجے الل دنیا و اہل آخرت کے افغل ترین اظلاق نہ تلاؤں ہو تھے ہے در لیے اس سے مل جو تھے محروم کرے اے دے اور جو تھے پر ظلم کرے اے معاف کر۔

مركارود عالم صلى الله عليه وسلم فراح بي كه حطرت ميلى عليه السلام يسوال كيات

يارب اى عبادك اعز عليك قال الذي اذا قدرعفا (خرائطي مكارم الاخلاق ابوهريرة)

اے اللہ! کچھے کون سابندہ عزیز ترہے 'اللہ نے فرمایا: وہ فخص جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کدے۔ یی سوال حضرت ابوالدردا فی سے کیا گیا 'انسوں نے جواب دیا ، وہ بندہ اللہ کو زیادہ مجبوب ہے جوانقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگذر سے کام لے تم بھی معاف کرویا کرواللہ حتہیں مجبوب رکھے گا۔ ایک فض مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلطے میں کمی فخص کی شکایت کی 'آپ نے اسے بیٹنے کا حکم دیا 'ارادہ یہ تھاکہ کہ عاطیہ کو بلوا کر اس کا حق دلوا دیا جائے 'اس سے پہلے آپ نے فرمایا :۔
حق دلوا دیا جائے 'اس سے پہلے آپ نے فرمایا :۔

ان المظلومين هم المفلحون يوم القيامة قيامت كروز مظلومين علاج يأس ك-

وه مخص يدس كروايس جلاكيا اوراس في انتاحق لين سه الكاركديا (ابن الى الدنيا- ابو صالح الحنفي مرسلاً) وحفرت انس ا روايت كرت بين كد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايات .

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر االموحدين ان الله قدعفا عنكم فليعف بعض كم عن بعض (١) جب الله تعالى قيامت كروزتمام علاق كوافحات كا توعرش كي يج سع نداد يخ والاثين بار اعلان كرم كا المع فرندان توحيد الله على حماف كروا سم محى

ایک دو سرے کومعاف کردد۔

حضرت ابو ہررہ دوایت کرتے ہیں کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمد فتح کیا تو اولاً طواف کعبہ کیا' دور کعت نماز پڑھی پھر کینے کے اندر تشریف لاے اور دروازے کی چو کھٹ پکڑ کرلوگوں سے دریافت فرایا کہ تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو'لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھت بہا احلیم اور دھیم مجھتے ہیں' حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کی' آپ نے فرایا ہیں دہ بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلام

لاَتُشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِدِين كوئى الرَّام نيس تم ير آج الله تميس معاف كرے ووسب مهانوں سے زیادہ مهان ہے۔

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان من کراس طرح نکل پڑے جیے قبول ہے اٹھے ہوں اور اسلام میں داخل ہوگے (ابن الجوری فی کتاب الوفاع) سیل ابن عموق روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے آپ نے ہاب کعب پر اپنے باتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا ''اللہ کے سواکوئی معود نہیں ہو وہ یکا ہے 'اس کاکوئی شریک نہیں 'اس نے اپنا وعدہ بورا کیا 'اپنے بندے کو فتح دی 'اور دشمن کے لفکروں کو تھا فکست دی 'اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے گروہ قریش آئی میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو 'اور کیا گمان رکھتے ہو 'میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کہہ رہے ہیں 'اور اچھا گمان رکھتے ہو 'آپ ہم اپ اور میران جیتے ہیں 'آپ نے فرمایا: میں اس وقت وہ بات کتا ہوں جو حضرت بوسف علیہ السلام نے میں 'آپ ہماری میں کیا کہ در میران جو ہوں گرایا: میں اس کے بعد آپ نے نہ کورہ بالا آئیت طاوت فرمائی۔ " ہم ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب فوض کا اللہ پر ہو وہ جنت میں داخل ہوجائے 'وریا فت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے 'فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگ کر جن کیا اللہ پر اجر ہے 'فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگوں کو معاف کردیت میں داخل ہوجائے 'وریا فت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے 'فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگوں کو معاف کردیت میں داخل ہوجائے 'وریا فت کر آج ہوں گر اور کر صاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گوگوں کو معاف کردیت میں داخل ہوجائیں کے اور کری حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گردی جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

<sup>(</sup>١) يدروايت الوسعيد احمرين ابراجيم المترى كتاب البعره والتذكه في اور طبراني في اوسا في تدري علف الفاظ في لقل ك-

<sup>(</sup>٢) يه روايت اس مريق سے محص نيس لي-

لاينبغىلوالى امران يوتى بحدالا اقامعوالله عفويحب العفوثم قراواليعفوا واليصفحوا (ام عم)

تحمی حاکم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے حد کرنا (کوئی معالمہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے' پھر آپ نے یہ طاوت کی معلی ہیں ہے کہ معالم کریں اور در گذر کریں۔

معرت جابرابن عبدالله كمع بيس كه رسول أكرم صلى الله عليه وملم في فرايات

ثلاث من جاءبهن مع ايمان دخل من اى ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من ادى دينا خفيا وقرافى دبر كل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفاعن قاتله قال ابوبكر: اواحداهن يارسول الله قال اواحداهن (طراني ادماني)

خواد ایک بر عمل کرے "آپ نے فرایا: خواد ایک بی بر عمل کرے۔

حضرت ابراجیم تبی قرباتے ہیں کہ ہو تعنی جو پر ظام کرتا ہے ہیں اس پر دم کرتا ہوں کرم کرتا طوے الگ ایک چزہ اور اس کا الگ اجر ہے اسے احسان کتے ہیں بینی مظلوم محن اس لیے ظالم سے بدلہ نہ لے ملکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالیٰ کی نا قربانی کرکے قیامت کے روز اس کے مزا اور موافذے کا مستق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا مستق ہے۔ بعض اکا برکا قوالے کے جب اللہ تعالی اپنے کسی بڑے کو بدلہ دینا چاہتے ہیں قواس پر کسی ظلم کرنے والے کو

تعین کردہے ہیں وہ ظلم سے ہیں اور مظلوم بن کر طالم کی سادی نیا اسیٹ لیتے ہیں۔ ایک فض حضرت عمرابن مبدالعزیز کے

ہاس آیا اور کسی کی شکایت کرنے لگا، آپ نے اس ہے کہا کہ قیامت کے روز قر اللہ ہے اس صال میں لیے کہ یہ ظلم تیرے ساتھ ہو

اس ہے بہترے کہ قواس صال میں لیے جب کہ قرنے اپ ظلم کا بدلہ لے لیا ہو، نزید ابن میسو فرائے ہیں کہ جب کوئی مظلوم طالم

کے لیے بد دعا کر تا ہے قواللہ قیامت تک کے لیے مو فر کردیں اور اس وقت تم دونوں کو اپنے وامن طوی جگہ دیں بمسلم ابن یا اور اس وقت تم دونوں کو اپنے وامن طوی جگہ دیں بمسلم ابن یا اور اس کا ظلم ہے وہ اے کیئر کردار تک پنہائے کے کائی ہوگا بھر طلم کہ حوالے کر اس لیے کہ تیری بدوعا ہے نیا وہ موثر فود اس کا ظلم ہے وہ اے کیئر کردار تک پنہائے کے کائی ہوگا بھر طلم کہ موالے کہ اس کے اس کہ بھر کوئی ہوگا ہو گئے ہے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہ ہمیں یہ دوایت پنجی ہے کہ وہ اپنے ہوں کوئی چڑاللہ کے پاس ہو اور ان معلم کی مادی کرنے والے اس کے اور اللہ تعالی انسی ان کے طور کا بدار مطاکریں کے وہ اس کی تھر کرنے میں کہ فران ابن منذر کے پاس وہ آخری ان میں ہے ایک فیص نے بواج مرکم کی اور ایس کے اور اللہ تعالی انسی ان کے طور کا بدار مطاکریں کے معافی کیا تو اس کے اس کے اس کی اس کے دوا جرم کیا تھا آپ نے ماس کے دوائے ہوں کہ برا وہ کی اور ایس کے دوائے ہوں کہ برا وہ کی اور اس کے دوائے ہوں کے بوائی اس کی خور کا بدار معمول تھا آپ من اور یہ شعری ہے۔

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها

ارجست بادشاه اسيخ كرم سے بدے تصور معاف كردية بين اور معمولى كو تابول بر مزادية بين اس كى وجديد نسين كدوه جال و نادان بن الکداس کی وجد بہے ناکد لوگوں میں ان کے علم کی شرت ہو 'اور ساتھ عی ان کے رصب کا فوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کتے ہیں سوار ابن عبداللہ الل امرو کے ایک وفد کے مراوانو جعفر کے ہاں محے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ من اس کے باس بیٹا ہوا تھا کہ ایک مض کو پکو کرلا یا گیا ابو جعفر نے اسے لکر کی مزادی میں نے کما کیا تم میری موجودگ میں ایک مسلمان کو مل کرارہ ہو 'اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث سانا جاہتا ہوں جو میں نے صفرت حسن ہے سی ہیں 'انہوں نے کما وہ کونی مدیث ہے 'ساؤیس نے کما: معرت حس نے جمع ہے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جع فرائیں مے جمال وہ نگارنے والے کی اواز من عیس مے اور ایک دو سرے کو دیکھ عیس مے اس موقع پر اعلان کرنے والا ب اعلان كرے كاكہ جس مخص كا الله يركي حق مو وہ كمرا مواس إعلان كے جواب من صرف وہ اوك كمرے مول مے جنوں نے معاف کیا ہوگا' ابر جعفرتے پوچھاکیا واقعی تم نے یہ صدیث حسن سے سی ہے میں نے کما واللہ میں تے یہ بدیث حسن سے سی ہے۔ یہ س کرابوجعفرے مجرم کو رہا کرنے کا محم رہا۔ حضرت معادیہ فراتے ہیں کہ ظلم کے جواب میں مبرو محل سے کام لو عمال تك كد حمس بدلد لين كاموقع ل جائے تو معاف كردو اور احسان كرو روايت ہے كد ايك رامب بشام ابن حبد الملك كياس آیا اشام نے اس نے بوچھا کہ نوالقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی تونہیں تھے البتہ انہیں چار خصاتیں مطای محکی تغیس ا ا يك يدكه جب انقام رقدرت موتى قومعاف كدية ومرى يدكه وعده بوراكرية اليمرى يدكه جب بولية عي بولية الوقعي يدكه آج كاكام كل يرند جموز يدايك بزرك كتي بين عليم وه نسي عدوهم بداشت كرے اور جب موقع لي بدل لے لے الك طلم وہ ب جو علم بداشت كرك اور موقع من يرمعاف كردے اواد كتے بين كرقابوبانے سے كبند اور حد فتم موجا اب اشام این مردالملک کے پاس ایک آدی اراکر کے لا ایک اس کی کوئی شکایت انس کی تھی اس نے اپنی مفائی میں کی کما اجتمام نے اس سے کما ایک تو جرم کیا و سرے زبان چلا رہا ہے اس نے مرض کیا: امیرا کمنوشین! اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

كُوْمُ تَأْتِي كُلُّ مُفْسِ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (ب ١١٠٣ آيت ١١) جي روز ۾ مخص الي طرف واري مي تعظو كري عا-

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قو عادلہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش رہی ہشام ہے کہا: کیل شیں!

بربخت ہوتا رہد ہوایت ہے کہ ایک چور حضرت مخار این یا سڑکے فیے جس محس کیا گوگوں نے کمااس کا ہاتھ کا ان دیجے نہ ہمارا

دشمن ہے ، صحرت عمار نے فرمایا: فیمی! بلہ جس اس کی پردہ ہوشی کول گا، شاید اللہ تعالی برد تیاست میری پردہ ہوشی فرمائے ،

صطرت ابن مسعود یا زار جس بکھ فرید و فروفت کررہ ہے ، کسی چزکی قیت اداکر نے کے انہوں نے عمامہ جس سے درہ مورد تھے ، ما شرین نے چور کو برابحلا کہتا میں نے ہو مطوم ہوا کہ کسی نے کول لیے ہیں انہوں نے کما ابھی چند کے پہلے درہ موجود تھے ، ما شرین نے چور کو برابحلا کہتا شریع کیا ، کسی نے بدوھا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے درہ مربی چاہے ہی باتھ کا ف دیجے ، کسی نے کما اس کا افہام فراب ہو ،

میں نے کہا وہ ہاک و رسوا ہو ۔ حضرت عبد اللہ اس پر جرآت نے آکسایا ہے تو اللہ کرے یہ گناہ اس کا آفری گناہ ہو ۔ فضل ابن عیا فیل ان دراہم میں برکت عطا فرمائی وراس کے می کو ذاہد نہیں دیکھا ، وہ فضم میرے ساتھ متجود توام میں بیٹا ہوا تھا کہروہ طواف کرنے گا اس کا آخری گناہ ہو ۔ فضل ابن عیا فراف کرنے گا ان کا اس کی طرف دیکھا اور چور دونوں باری تعالی کے سامنے حاضر ہیں اورچور دونوں باری تعالی کے سامنے حاضر ہیں اورچور کہاں بھی کی ڈراجہ فیمی درجور دونوں باری تعالی کے سامنے حاضر ہیں اورچور دونوں باری تعالی کے سامنے حاضر ہیں اورچور کے ہیں بھی کا کوئی ذریعہ فیس ہے کی اس کی کسی بھی کا حال یاد کر کے میری آئیمیں بھرآئیں۔

مالك ابن دينار كت بي كه بم رات كروت عم ابن ابوب ك مراحة ووان ولول امر على معرت حس جو فالك ے نظر آدے تھے۔ ہادے مراہ تھ ، ہم سب امیر کے پاس منع ، معرت حسن کے معرت بوسف ملیہ السلام کے ہما کیوں کا قصہ چھٹردیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فروخت کردیا تھا اور اندھے کؤیں میں ڈال دیا تھا ان کی اس حرکت سے حضریت بیعتوب کو کس قدر تکلیف پیچی ، مرموروں کی ان ساز شوں کا جال بیان کیا جو انہوں نے صفرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس تھیں ، یمال تک کہ انہوں نے قیدو بند کی صعوبتیں بداشت کیں الین اللہ نے اپنا فضل قرایا اور دھنوں کی دھنی کے باوجود انہیں دولت مزت اور حکومت ملی زمین کے فرانوں کی منجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ مران کے دل میں انتام کاخیال تک نہ آیا جب ان کے بمالی جو دعمن عصد ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجیلی تمام کو تاہوں اور خطائیں معاف کردیں۔ اور فرمایا: لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَهِي الخديد واقع ميان كرية سع حن كالمقسودية تفاكه جس طرح حفرت يوسف قراب بعائيون كومعاف كديا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کردیا کرو بھم این ایوب نے تصدین کر کما میں بھی تھی کتا ہوں لا کیٹر یب عک یک لاگے کا الیکو کاور اگر میرے پاس بدن کے کیڑوں کے علاوہ پکھ ہو تا تو حمیس اس میں چمپالیتا۔ ابن المقبعے نے اپنے تمی ووست کو ایک سفار حی خط كعاكه فلال مخص إلى خطاء يرنادم تمارے دامن موكاطلب كارب اورتمارى چيم منايت كا عظرب يادرب بتناجرم تكين ہو آے اتا ہی منو مقیم ہو آ ، عبد الملک ابن موان کے پاس ابن الا شعث کے تیدی لائے محالة اس فے رجاء ابن حیوۃ سے بوجھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کما: اللہ نے حمیس مماری پندے مطابق کامیانی دی ہے اب تم اس کی پندے مطابق عوودر گذر کا معالمہ کرد ' یہ س کر موان نے قدیوں کو رہا کردیا۔ زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا ' اتفا کا دہ چھوٹ کر فرار ہوگیا ' زیاد نے اس کے بمائي كو پكرليا اوراس سے مطالبه كياكه وہ اسپ بمائي كو ما ضركرے اس نے لاعلى ظاہرى اور كنے لگا اگر ميں آپ كو اميرا لمنومنين كا تقم دكما دون وكيا آب جمع راكوي ك زاد في كما: يقيعًا وكهاؤ كمال بوه عم أس في كما من عزيز تقم كالحم نامه بيش كرياً مول اس پردد کواموں ابرامیم دموی ملیماالسلام کی تصدیق ہے اس میں اکھا ہوا تھانہ

أَمْلَمُ يُنَبَّأُ بِمَافِي صُحُفِمُ وسَي وَإِبْرَابِيمَ الَّذِي وَقَيَّى الْآتَزِرُ وَازِرَةً وَزُرَ انحرى ب

١١٠٤ آعت ١٦٨٨)

کیااس کواس مضمون کی خبر نہیں پنجی جو موٹی کے محیفوں میں ہے و نیزا براہیم کے جنوں نے احکام کی پوری بچا آوری کی کہ کوئی محض کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

نیا دیے خدام سے کما اسے جانے دو 'اس کے پاس رہائی کی معقول دجہ موجود ہے کما جا تا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ''جو فخص ظلم کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر تا ہے وہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔''

نری کے فضائل:

زی ایک عمدہ صفت ہے اس کے مقابلے میں تیزی اور در فتی ہے 'اور یہ وہ نوں وصف ضے اور بد مزای کے باعث ظہور میں اسے بین ، جب کہ زی حن علق اور سلامت مزائی کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے 'بھی تیزی ففس سے پیدا ہوتی ہے 'اور بھی حرم کی شات 'اور اس کے ظلم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے 'شات وقت آدی سوچنے بھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجا آ ہے 'گار منقل مزائی باتی نہیں رہی 'لیکن نری بسرمال حن علق کا ثموہ 'اور حن قات اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فضب اور شوت کی قوت کی معتدل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت نواوہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا نہ موت کی قوت کی معتدل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت نواوہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا نہ موت کی قوت کی معتدل رکھا جائے ہیں وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت نواوہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا نہ ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من خیر الدنیا والا خرق الحد میں حضا میں الرفق فقد حرم حظہ من نہیں ابی بکر الملیکی کتاب الضعف اعد عبدالر حمٰن ابن ابی بکر الملیکی )

اے عائشہ اجو عنص نری ہے بہموور ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلا کی ہے بہموور ہوا۔ اور جو معنص نری ہے۔ محردم موا وه دنیاد آخرت کی بطائی سے محروم موا۔

اذااحب الله اهل بيت ادخل عليهم الرفق (احمد بيهقى عائشتة)

جب الله تعالى كى كرك كينون سے محبت ركمتا ب وان من نرى يداكرونا ب

انالله ليعطى على الرفق مالا يعطى على الخرق وإذا إحب الله عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بيت يحرمون الرفق الاحرموامحب الله تعالى (طبراني

الله تعالى نرى يراتا دينا ہے كہ جمالت يراتا جيس دينا اورجب الله كمي بندے كو محبوب ركمتا ب وال نری مطافرا آہے اور جس کرے اوگ نری سے محروم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی مجت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ان اللّهِ رفيق يحب الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف (مسلم

الله مهان ب، نری کوبند کر آب اور نری پر اتا دیتا ہے متنا مخی پر نمیں دیا۔ يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق

اے عاتشہ! نری افتیا در اس لے کہ جب اللہ تعالی می کمرانے کی عرت جابتا ہے اسے نری کارات د کھلا

من يحرم الرفق يحرم الخيركله (مسلم جرير)

و زی سے محروم ماں مرخرے محروم ما-

ایماوالی ولی فرفق ولارفق الله تعالی به یوم القیمة (مسلم عائشة) حوفض مام بنا ادراس نے ساتھ نری کا معالمہ

تدرون من يحرم على الناريوم القيمة كل هين سهل قريب (ترمذى ابن مسعودً)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگی۔جودومروں پربارنہ ہو زم خوہو۔ زم مزاج اورلوگوں ہے میل جول رکنے والا ہو۔

الرفق يمن والخرق شئو (طبراني أوسط ابن مسعود)

نری پرکت ہے اور ور نتی نموست ہے۔

التانيمن اللموالعجلة من الشيطان ﴿ البويعلى - انس - ترمذى - سهيل ابن سعد آخرالله كا طرف سے اور جلد بازى شيطان كى طرف سے عب

روایت ہے کہ ایک فض الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدست میں ماضر ہوا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے (این سب اوگ آپ سے فیض حاصل کردہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرمایے آپ نے دویا تین مرجہ الحمد الد كما كراس كى طرف متوجہ موسة اور اس سے تين مرجه دريافت فرمايا إكيا توى هيمت كا

طالب ہے؟اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا:

اذاردت امرا فند برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (ابن المبارك في الزهدوالرقائق ابوجعفر) جب تم كو كا اراده كو تو اس كا الجام پهلے سوچ او اگر المجام بخر بو تو اس كر كردواوراس كا طاوه بو تو رك ماؤ -

حضرت عائشہ موایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرجہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سفر کرری متی اور اے وائیں بائیں مجراری متی آپ نے مجھ ہے ارشاد فرمایا:۔

ياً عائشة عليك بالرفق فانه لايدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلم شريف)

اے مائشہ! نری افتیار کرواس کے کریہ ایک صفت ہے کہ جس چزیں برقواسے زینت دے اور جس میں اندور جس میں اندور اس کے کہ یہ ایک صفت ہے کہ جس جزیں برقواسے نینت دے اور جس میں اندور کے اس کے کہ یہ اور جس میں اندور کے اندور کرے۔

حعرت عمرين الحفاب واطلاح مولى كدان كى رعايا محم كولك النيخ حكام سے تالان بين آپ السي (حكام ورعايا) دونوں كوطلب فرايا 'اور حدوثًا ك بعد ان سے فرمايا اے لوكو!اے رعايا! تم پر مارے كھ حوق بين 'اوروه يہ بين كه فائبانه بين مارى خرخوای کو عمل خرر ہاری مدکرو اے حاکموا رعایا کے تم رکھے حقق ہیں سے بات اچی طرح جان او کہ اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے نیادہ کوئی چیز محبوب و مزیز نسی ہے۔ اور امام کے جمل اور اس کی در شتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چیزاللہ کو تالسنديده اور . ي سي ب ي يات بحى ياور كوك بوقص الين محول ك ارام وراحت كاخيال ركمتاب وه الين الآكى طرف ہے راحت و آرام یا تاہے وہب این منبہ کتے ہیں نری علم کا مٹی ہے ایک روایت میں جو مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل کی منی ہے ارشاد ہے کہ علم مؤمن کا دوست علم اس کا دزیر مطن اس کی رہ نما جمل اس کامحراں آرفن اس کا باب اور زمی اس کا بھائی اور مبراس کی فرج کا امیرہے۔ (١) ایک بزرگ کتے ہیں کتنا عمرہ ہے وہ ایمان جے نری سے سنوار آگیا ہو، علم اور علم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کس نہیں پائی جاتی محضرت عموابن العاص نے اپنے صاحرادے مرداللہ سے دریافت کیا: رفق کیا چزے؟ انہوں نے جواب دوا: رفق بدے کہ اگر آدی مائم ہو تواہی ماقت عالموں کے ساتھ زم ردید افتیار کرے انہوں نے يوجها: درشق كيا چزے؟ امام سے يا ايسے لوكوں سے وقتى ركمنا جو حميس نقصان بي الدرت ركت مورد معرت سفيان الوري الياب رفتاء سے بوچما مانے مورف كيا چزے؟ انہوں نے مرض كيا: ابو مرا آب بي بتلا كي ، فرايا: برا مركواس كے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نری افتیار کرے ' تلوار کا موقع ہو تکوار اٹھائے 'کوڑے ک ضورت ہو کو زااستمال کرے اس سے معلوم ہواکہ مزاج میں زی اور مخی کو آمیزش ہونی چاہیے 'نہ صرف مخی مفیدہے اور نہ مرف نری کانی ہے۔ پندیدہ بات احتدال ہے ' نری اور منی کا درمیانہ درجہ۔ جیسا کہ تمام اختلاق میں احتدال ہی کو ترج دی منی ے۔ لیکن کیونکہ طہاکی منفِ اور خات کی طرف نیادہ اکل ہیں اس لیے اوگوں کو نری اور سموات کی طرف را فب کرتے کی زیادہ منورت - اس طرح يه مكن ب كدوه حدا من ال يا اجائيس كل وجدب كد شريعت في كري كل بدى تعريف كل به عنى كي زواده تريف سي كى مالا كله مخى الى جكد المجى جزم إلى جيداك زى ابى جكد ايك مده دمف بي لين جس جكد مخى ضورى موتى ب وہاں جن خواہش نفسانی میں للا آ ہے۔ اور یہ بات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا اس طرح کا قول حضرت عمرابن

<sup>( 1 )</sup> یے یہ روابعہ ایر الشخ نے کاب افراب و قطائل الا ممال میں صورت الرقاعی نے اور قطائل نے مندا شاب میں صورت ایرالدرواء اور صورت ایر مردواء ایر م

عبدالعزیزے معقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمرو ابن العاص نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں کسی کام کی تاخیریر ملامت كى عصرت معادية في الهين جواب من كلماكم المور خريس بال اور فورو كلرے كام لينا رشدى طلامت ب اور رشيدوى ہوتا ہے جو جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو اور محروم وہ ہے جو وقار اور سجیدگی سے محروم ہو استقل مزاج کامیابی سے ہم کنار ہو تا ہے اور جلد باز محو كر كھا تا ہے ، جس محض ميں نرى نہيں ہوتى وہ سخت مزاى سے نفسان اٹھا تا ہے اور جو محض جمات سے لفع نسیں اٹھا تا وہ بلندی تک نسیں بہنچ پا تا معرت ابوعون انساری کتے ہیں بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں والا نکه ان ہی ك ساخد بعض الغاظ اليے ہوتے ہيں جو ان كے مقابلے ميں بلكے ہوں۔ آبو عزو كوئى فرماتے ہيں كه حميس صرف احظ خدمت كزار اور نوکررکنے چاہئیں جن کی اشد ضرورت ہو'اس لیے کہ ہرانسان کے پیچے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جع کرنے ہے فالده؟) یاد رکمواین خدمت گزاردال سے تم زی کے ذریعہ بتنا کام لے سکتے ہو اس انا کام نیس لے سکتے اعدرت حس فراتے ہیں مؤمن بُدوار عجیدہ اور باد قار مو باہے وات میں کٹریاں جع کرنے والے کی طرح نمیں مو تاکہ جو باتھ لگا افعالیا۔ یہ وہ چدا قوال ہیں جو الل علم سے نری کی فنیلت کے سلط میں معقول ہیں و تقت میں یہ ہے کہ نری ایک عمدہ صفت ہے اور اکثر مالات میں اس کی ضرورت زیاتا رہتی ہے ، سختی کی ضورت گاہے گاہے چیش آئی ہے 'انسان کامل وی ہے جو نری اور سختی کے مواقع میں فرق کرنے کی ملاحیت رکھتا ہو اور ہرامرکواس کا حق دیتا ہو بھیرت وشور سے محروم مخص یہ فرق ہی نہیں کہا آیا ہواس كے ليے يہ فيمل كرنا مشكل موجا آہے كدوه كمال منى كرے اور كمال فرى سے چي آئے۔

حسد کی ذمت اس کی حقیقت اسباب علاج اور ضرورت علاج

حدى فدمت كابيان : صدىمى كينے كا بتيد اوراى كاليل بالك بذب بالك كمنا عاسي كد حدكينے كاشاخ ے اور کینہ خنب کی فرم ہے ، پر صدے اتنی شاخیں پولتی ہیں کہ مد شاریس نسیں اسکتیں ، صد کی خرمت میں ہی خاص طور يربهت ي روايات واردين مجناني ارشاد نبوي ها

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب البودادد ابوهريرة ابن

ماجدانس)

حدثیوں کواس طرح کمالی ہے جس طرح ال کلزی کو کمالی ہے۔ ایک صدیث میں حسد اور اس کی نتائج واسباب سے معم فرمایا میا ارشاد ہے۔

لا تحاسلوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تلابروا وكونواعباد الله

اخوانا (بخارىومسلم)

الی میں صدنہ کو نہ ایک دو مرے سے منا چھوڑو نہ باہم بخش رکھو نہ ایک دو مرے سے منے مجیموا اور الله کے برے بعالی موجاؤ۔

حفرت الس دوایت كرتے بين كه ایك دوز بم سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كى فدمت من ماضريت اب فرايا: ابعى اس راسے سے تسارے سامنے آیک جنتی آئے گا استے میں ایک انساری محانی فروار ہوئے ان کے ہائیں ہاتھ میں جوتے تھے ا اوردا ڑھی کے بالوں میں سے وضو کا پائی ٹیک رہا تھا، انہوں نے ہم او کول کوسلام کیا ، دوسرے مدد ہمی آپ نے اس طرح قربایا ، اور يى محاني سامنے اے تيرے دن بھى كى واقعہ موا - جب مركارو عالم ملى الله عليه وسلم توليف لے محد و حضرت مبدالله بن عموین العاص نے ان انسائی محالی کا پیچاکیا اور ان سے کماکہ میرے اور میرے والدے درمیان کی اختلاف موکیا اور س نے تم کمالی ہے کہ میں تمن دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں قرص بے تمن راتی آپ کے پاس گزار اول انہوں نے کہا؛ کوئی بات نہیں راوی کہتے ہیں معرت میداللہ ابن عمواین العاص نے تین راتیں ان کے مرگذاریں انہوں نے دیکھا کہ وہ دات کو تھوڑی دیر کے لیے ہی نماز کے لیے نہیں افحے سے "ابت جب کوٹ پر لئے اللہ کا نام لیے" اور میح کی نماز تک بستری پر لیے رہے" تاہم اس عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے علاوی کے نہیں سنا "جب تمن دن گزر گے "اور میحے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا لیمین ہوگیا تو میں نے ان سے کما! اللہ کے برے اور والد کے در میان نہ نارا فسکی تھی اور نہ چھوٹ چمناؤ تھا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو تممارے متعلق ایسا کتے ہوئے ساتھا اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تممارے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی ہتا پر حمیس دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے "ان تمن ونوں میں میں نے تو حمیس کے دیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ' ہرتم اس درج تک کس طرح مینے انہوں نے جواب دیا جمیرے اعمال تو بس میں ہیں جو تم نے دیکھے ہیں ' جب میں جانے گا تو انہوں نے آواز دے کر جھے بایا اور کئے گئے کہ میں اسپند والی میں کسی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرنا " میں جانے گا تو انہوں نے آواز دے کر جھے بایا اور کئے گئے کہ میں اسپند والی میں کسی مسلمان کے لیے کدورت صوس نہیں کرنا ورز دے تمہاری ان ہی جانے دائد کتے ہیں کہ میں نے ان سے کما کہ تہماری ان ہی خوروں نے حمیر اس درج تک ہوئیا ہے "اور یہ باتھی جان دائد کتے ہیں کہ میں دیا ہوئی کہ دیا ہوئی دی

ايك مديث شي

ثلاث لا ينجو منهن احدالظن والطير الوالحسد وساحدتكم والمخرج من ذلك اذاظنت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذاحست فلا تبغ (ابن ابى الدنيا-ابو هريرة)

تین ہاتیں آئی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے جن پر قائی اور حدد میں جہیں ان سے نجات کا طرفتہ بتلا یا ہوں جب کوئی کمان دل میں آئے تواسے مجے نہ سمجو جب بدقائی ہوتوا ہے کام میں لکے رہو اور جب حدید ابوتو خواہش نہ کو۔

ايك روايت يس يرالغاظ إن

ثلاث لاينجوامنهن احد وقلمن ينجو البن إبى النيا عبدالرحمن ابن

معاوىمرسات

تین باتیں ایس جن سے کوئی خالی ہیں ہو تا اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں جبات کا امکان خابت کیا گیا ہے ایعنی یہ ہوسکتا ہے کہ پچھ لوگ ان تین باتوں سے خالی ہوں الیکن ایسے لوگوں ک

توراوبت كم بولى - ايك مديث من قرايات من المحسد والبغضاء والبغض هي الحالقة لا اقول دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء والبغض هي الحالقة لا اقول

حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذى نفس محملى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا انبكم بما يثبت ذلك لكم افشاعالسلامينكم (ترمذى مولى الزبير عن الزبير) أفشاعالسلامينكم (ترمذى مولى الزبير عن الزبير) تم من تم يهل كى امون كى يارى مرايت كرائى م حداور بغض اور بغض مورد والى يزم مرايت كرائى مورد في الدون كومورد في والى مائن كم من كيف من محمد مطلب يدسى كدوه بال مورد في والى علك دون كومورد في والى من التك كم المان في الذات كي تم من الذات كي من الدول المن من الدول الدول المن من الدول المن من الدول المن من الدول الدول المن من الدول الدول المن الدول المن الدول الدول المن الدول المن الدول الدول المن الدول الدول المن الدول المن الدول المن الدول المن الدول المن الدول الدول الدول الدول الدول المن الدول الدول الدول الدول المن الدول الدول

ملام کورداع دد-ایک مرتبدارشاد فرایا :- كادالفقر ان يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر ابومسلم الكبشي بیهقی-انس) تریب ب که فتر کنرموجائے اور حد نقدم پر قالب آجائے۔

اس سليل كي محد روايات بدين

انه سيصيب امتى داء الامم قالواوما داعالامم قال الاشروالبطر والتكاثر والتنا فسفى النيا والتباعدوالتحاسد حتى يكون البغيج ثمالهرج البنابي النيا طبراني -ابوهريرة)

میری است کو منقریب قوموں کی باری لگ جائے گی محابے نے مرض کیا: قوموں کی باری کیا ہے؟ فرمایا اِ تکبر اترانا ال ي كثرت كا اظهار وزاوي اسباب من مقالمه آراتي أيك دومرع مع بعد ابام حد كرنايسال تك

که سرائتی ہوئی مجرفتنہ میلیے گا۔

لا تُظهر الشَّمانَّة لاحيك فيعانيه الله ديبنليك (ترمذي- واثلة ابن الاسقة) اسين بمائي معيبت يرخوش مت بوالله تعالى اس نجات دے دے كا اور بھے جا كردے كا-اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون

ويقتتلون (ابن إبى النيآ-ابوعامر الاشعراني) جمع ائی است پر نوادہ فوف اس بات کا ہے کہ ان بن ال نوادہ موجائے اور ایس میں صد کرے کشت و

استعينواعلي قضاءالحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمته محسود (ابن ابى النيا-طبرآنى

ائی ضرور تیں بوری کے لے عید مدج ہو کو تک برندت والے رحد کیا جا اے۔ انلنعمالله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله

من فضله (طبرانی اوسط ابن عباس)

الله كى نعتول ك و مقمن بين مرض كيا كيا وه كون لوگ بين فرايا وه لوگ جو لوكول سے ان نعتول كى وجد سے علتي بر جوالله \_ المين اي فعنل وكرم عد مطاك بي-

ستة يدخلون النارقبل الحساب بسنة قيل يارسول اللمامن همة قال الامراء بالجور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلما فبالحسد (أيرم مورو على- ابن من م

چہ آدی حساب و کتاب ہے ایک سال پہلے ووزخ میں جائیں گے ، حرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ كون لوگ ہیں وایا: امراء علم ک وجہ سے مرب صبیت کی وجہ سے واقان تعبر کی وجہ سے تا جر خیانت کی وجہ سے روستاكى جمالت كى وجد عد طاء حدى دجد س

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علید السلام جب یاری تعالی سے باتھی کرنے کے لیے طور پر معے تو ایک ادی کو عرش کے سامید میں دیکھا' آپ کو اس فض کے رہے پر رفیک آیا اور جناب باری میں مرض کیا کہ مجھے اس کانام ہٹائے ارشاد مواکہ نام کیا ہٹائیں ہم جہیں اس کے اعمال بھلاتے ہیں' وہ کمی سے حسد جنیں کرنا تھا' اپنے والدین کی نافرانی جنیں کرنا تھا' اور چھل خوری جنیں کرنا

تھا معزت ذکریا علیم السلام فراتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ماسد میری نعت کا دعمن ہے میرے فیصلہ پر ناراض ہے میری

تنتیمے ناخش ہے۔

ایک بزرگ فرائے ہیں سلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ الجیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف اور رہے ہے حسد موا اور اس تے مجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ اس معسیّت پر اسے جذبہ حمدی نے اکسایا کواہت ہے کہ مون این مبداللہ فعنل بن مسلب کے یاں اسے وواس وقت واسلا کے مام تھے مون نے ان سے کماکہ میں حمیس ایک قبیمت کرنا چاہتا ہوں۔انہوں نے پوچما: وہ کیا؟ فرایا: کبرے بچنا' اس کے کہ یہ پہلا کتاہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آیت

وَإِذْقُلْنَالِلْمَلِائِكُوالسُّجُلُولِادَمُ فَعَدُو إِللَّالِبُلِيسُ (١١٦عت٣١) اورجس وقت محم دیا ہم نے فرھنوں کو اور (جنوں کو بھی) کہ سجدہ میں محرجاد اوم سے لیے سوسب سجدے م كريوے سوائے اليس كے۔

ودسرے یہ کہ حرص سے بچا میونک، حرص می کی وجہ سے حضرت ادم علیہ السلام کو جنس سے لکانا برا اللہ تعالی نے انسیں آسانول اور زشن سے زیادہ وسیج و کشادہ جنع میں ممکانہ رہا تھا اور صرف ایک در صف کے طاوہ ہر چیز کھانے کی اجازت دی تھی ا لین انہوں نے ای جمر منوعہ کا پھل کھایا اس کی سزایہ کی کہ جنع سے تکالے مجے اور دنیا میں بھیج دیا تھے ہے ایمان انہوں نے ب

ڔ ڵڣؠڟۘٷٳڡؚڹؙۿٳڂؚۅێۣڠٵؠؙۼڞؙػٛؠۧڸؽۼڝ۬ۘۼؽٷ

یے جاؤاس بھت سے سب کے سب اتم میں بھٹی بھٹ کے دعمن ہیں۔ تيرے يہ كد حدے دور دمنا ميول كد حدى كى نائر اين أوم (الكل) في الني الل كو قل كردوا تما جيساك قران

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا إِبْنَى آدَمِ الْحَقِ إِذْقَرَ مَاقُرُ مِانًا فَتُقَبِّلُ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخْرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّلَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اور آپ ان اہل کاب کو آوم کے دو بول کا قصد مج طور پر برد کرسائے جب کدودوں نے ایک ایک نیاز بیش کی اور ان بی سے ایک کی تو تول ہو گی اور دو سرے کی تحول ند ہو کی وہ دو سرا کنے لگا کہ بیں مجھے منرور

نیزجب محاب کرام کا تذکرہ ہو خاموشی افتیار کرنا تقدیم اور ستاروں کی جال کا تذکرہ ہوتو چپ رہنا بکراین مہداللہ کہتے ہیں کہ ایک مخص بادشاہ کے پاس جا تا اور اس کے سامنے کھڑے موکریہ جلہ کماکر ٹاکہ محن کے ساتھ اس کے احسان کے جواب میں اچھا سلوك كرو بدى كرف والے كے ليے توخواس كى بدى كانى ب ايك عض كواس كى جرائت اور بادشاہ كے يمان اس كے مرجے اور منوات پر رفک آیا اور اس نے بادشاہ سے چالی کی کہ ظلال فض ہو آپ کے سامنے کمڑا ہو کریے جملہ کماکر اے آپ نے فرت كراب اوريول كتاب كم بادشاه كنده دان ب بادشاه في است بوجهااس كى تعديق كى كياصورت ب چال خور في كما جب ده دربار می آپ کے سامنے کرے ہو کریے جلہ کتا ہے اپن ناک پر باتھ رکے لیتا ہے آگہ آپ کے منو کی براوات پریثان نہ كسك ادشاه نے كما ہم اس كا احمان ليس مع اكروه ايهاى ب جيها تونے كما تواسے دردناك سزاديں محد ايك طرف بطور تے بادشاہ کو بحرکایا "دوسری طرف اس من کو کو ایسا کھانا کھلایا جس میں اسن زیادہ تھا محسب معمول دربار میں بھیا بادشاہ اے اسے تربب بلایا اس نے اس خیال سے کہ کمیں بادشاہ سلامت میرے مندی بوند سو کھی لیں اسے مندی ہاتھ رکھ لیا اس کی حرکت سے

ا بادشاه كو چنظور كى بات پريتين اليا اي وقت اپنا أيك عال كوايك خلا لكما كه جب يه عض تيرك پاس ميرا خلال كريني ق اے کل کردے 'اور اس کی کھال میں مجس بحر کر جمیں جمیع دے 'اس نے خطالے لیا' رائے میں وی چفل خور اے ملا 'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہ ہو؟اس فےجواب رہا یہ إدشاه سلامت كا قط ب فلال عالى كام اس ميں ميرے ليے انعام كى سفارش کی می ہے چھل خور کولائے آیا اور اس فے ورخواست کی کہ یہ خطا جھے دے دو ممارے بجائے میں یہ العام ماصل کرلوں گااس فض نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کرویا چھل خورائے لے کرعال کے پاس پھچااس نے خط پڑھ کراہے مثلایا کہ اس میں تھے کل کرنے اور تیری کھال میں مجس بحرے ہیجے کا تھم ہے۔ اب اس کی انکمیں کمکیں اس نے کمایہ علا میرے کیے دمیں ے " تم بادشاہ سے رجوع كرسكتے مو- عامل نے اس كى ايك ندستى اور بادشاہ كے عم كى تعميل كى او حروہ فض اپنى عادت كے مطابق دربار میں پہنچا بادشاہ کو بدی جرت ہوئی عط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے مرض کیا کہ قلال درباری نے محصے درخواست کی متی كه يس بادشاه كاخط اس بهد كرون ميس في اس وب ويا تما "بادشاه في استخط كالمضمون بتلايا اور كماكد اس مخض في كما تماكد توجھ سے نفرت کرتا ہے نیزید کہ میں کندوہ بن موں۔ چانچہ می نے اناکش کے لیے تھے آپ قریب بایا قااور قرابی ناک پر ہاتھ رکھ لیا قلان نے اس الزام کی تردید کی اور نسن امیر کھانے کا کاواقعہ سنایا 'اور مثلایا کہ میں نے اپنے منصر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تفاکد کیس میرے معد کی بداو آپ کو پریٹان نہ کرے بادشاہ نے کماتم اپنی جگد بیٹو اس نے اپنے کے کی سرا پالی تم کی کماکرتے ہو كديدي كرتے والے كے ليے اس كى بدى كانى ہے ابن سيرين كتے إلى كم ميں نے دنيا كى كمى چزكے ليے كى سے حد دسي كيا ، اس ليے كه أكروه جنتى ہے تويس دنيا كے معاطے ميں اس پر كيا حمد كرون جنت ميں دنيا كي حقيقت ى كيا ہے اور أكروه ووزفى ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حد کرتا بیاری ہے اس کا انجام ودن فرے ایے فض پر کیا حد کیا جائے ایک فض نے صورت حسن سے بوج اکیا مؤمن مجی حاسد ہو تا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حصرت بعقوب عليه السلام كے بيوں كا حال بحول مح مؤمن حد كرباب المن اس عاسية كم الن عامدان خيالات كوالي سينى في وكاس لي كرجب تك زبان اور باتد سي اللم نيادتي نه موكى محمد نتصان نه موكا معرت اوالدردار فرمات مي كه جوبنده موت كابكوت ذكركر ما اسكي خوشي كم موماتي باس ك دل مس كى كے ليے حد نہيں رہا۔ جعرت معاوية فرماتے ہيں كه بين حاسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا موں كون كه حاسد ندال نعت سے تم پہ رامنی ہی نہیں ہوسکا اس کے تمی شامرے کما ہے

ایک داناکا قول ہے کہ حدوہ زخم ہے جو بھی بھرتا ہیں ہے اور جو بچہ حاسد پر گزر تا ہے اس کی سزائے لیے وہ کائی ہے ایک امرائی کتا ہے کہ میں نے حاسد کے مطاوہ کمی خالم کو مطاوم کے مطابہ ہیں دیکھا وہ تساری فتوں کو اپنے لیے معینیں سمجتا ہے مصرت حسن اسمی قرائے ہیں: اے انسان! اپنے بھائی سے حمد مت رکھ اگر افلہ نے اس کے فعا کل کی بنا پر مطاکیا ہے مصرت حسن اسمی ہی تھے جلے کی کیا ضورت ہے اس کا فعاکا واللہ ہے اس فض سے حمد نہ کرتا جا جی ہے اللہ نے مرت دی ہو اور اگر وہ ایسا ہیں ہے جر بحق کے کیا ضورت ہے اس کا فعاکا وہ جم اسمالیے ہم فیس سے قرائے واللہ کے علاوہ رکھ جس اللہ اسمالیہ کی مواد ہو گئی گئی اور خوف اور قیامت کے ون مداب کے علاوہ رکھ جس اللہ ا

حدى هيقت اس كاعم اقسام اوردرجات

حدى تعريف : جانا جاسية كه حد مرف قعت اور مطاعة فداوندى پر بوتا ب- الله تعالى اليخ مى برعب برق العام فراتا به به الله تعالى من الله به برق بين الك يدكه وه اس فعت كو تا پند كرتا به اور اس كه والى خوابش كرتا به العام فراتا حد ب- اس تعميل كى دو ساحت حد كى تعريف يه بوكى فعت كو تا پند كرتا اور اس كه دوالى خوابش كرتا - دومرى

حالت سے کہ نہ وہ اس نعت کے زوال کی خواہش کرما ہے اور نہ اس کے وجود کو باقی رہنے کو برا جانتا ہے۔ لین سے ضرور جاہتا ہے کہ اسے بھی الی ہی تعمت مل جائے اس کا نام فبط یا منافقت ہے بھی منافقت صدے معلی میں اور حد منافقت کے معنیٰ میں بمی استعال ہو تا ہے اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کا مقبوم اوا کرتے ہیں ، نم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی ، اس لے ایک دوسرے بران کے اطلاق میں کوئی مضا کتہ جس ہے ارسول اگرم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انالمومن يغبطوالمنافق يحسد (١) مؤمن فبله كرتاب اورمان مدكرتاب حمد مرحال میں حرام ہے "البتة آكر كوئي الى تعت موجو كسي فاجر إكافركو فل مجي مو اوروه اس كي مدست فتنه وفساد بهاكر ما مو لوگوں کے درمیان تغریق ڈال ہو محلوق کو ایذائی جاتا ہو ایس کسی نعت پر تہمارا اظمار نا پہندیدگی اور اس کے ندال کی آرزو کرنا بجا ہے کو تکہ اس صورت میں تماری تا پندیدگی اور ندال کی خواہش اس لیے نمیں ہوگی کہ وہ چر نعت ہے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس نعت کو فتنہ و نساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے 'اگر اس کے فتنہ و نساد کا خوف نہ ہو تو حمیس اس کی نعتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا' اور در تم يه چا مو ك كروونستين اس ي چين ل جا كس

حسد کی حرمت کے والائل : حدی حرمت پروہ روایات والات کرتی ہیں جوہم نے نقل کی ہیں علاوہ ازیں کمی کی احت کو برا محف كامطلب يد ب كه تم الله ك اس نصل كو برا محضة موكه اس في بعض تينون من اسيخ بحد بندول كودد مرول بر فغيلت دي ہے اور یہ ایک ایس حقیقت ہے کہ اسے کراہت و ناپندردگی کے عذر کی بنیاد بھی جس بنایا جاسکا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے عتى ہے كہ تم الى احكام ميں كافل دد اور الهيں الى خواہشات كے معيار پر جانچو۔ اس سے بيد كراور كون ساكناه بوگاكه تم إيخ مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں و کھ کے اس کی دولت تہاری آجھوں میں خاری طرح محکی ہے عالا کلہ جہیں اس سے کولی نصان دیں ہے وران پاک میں می حدی زیروست دشت کی تی ہے ارشاد ہے۔ ران تکسست کم حسک تسور منہ وال ایس بھی مسید تا یک مسید کا بھا (پ مرس مرس ایت ۱۲۰)

اگر تم کو کوئی اچی مالت پیش آئی ہے او ان کے لیے موجب رج ہوتی ہے آور اگر تم کو کوئی اکوار مالت

پٹن آئی ہوتے ہیں۔

ید فوشی شات کے باعث تھی مشات کے معنی ہیں کی معیبت پر فوش ہونا اس صورت میں شات وحد ایک دوسرے کے لازم و منوم بي- ارشاد قربايات

ال-ارماد مهايد وَدَّ كِبْنِيْرٌ مِنْ الْفِلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُقُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمِانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِأَنْفُسِهِمْ (بادا أيدا)

ان الل كتاب يس سے بمترے ول سے يہ چاہے إلى كه تم كو مادے ايان لاتے كے يجي بمركافركديں محض حسد کی وجہ سے جو کہ خودان کے داول میں جی (جوش مار ما) ہے۔

اس آیت می الله تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ تم چرے کافر ہوجائ اور ایمان سے افراف کرلوحمد کی

وَكُوْ الَّذِي نُكُمُّهُ وَنَكُمَا كَفَرُ وَافْتَكُونُونَ سَوَاعُرْبِ ٥، ٥ آيت ٨٨)

وہ اس تمنامیں ہیں کہ جیسے وہ کا فرین تم بھی کا فرین جاؤجس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حضرت بوسف عليه السلام سے ان محربها تيول مع حيد كاواقعوقر آن من ذكور سے آن كے دل كى بات ان الفاظ من بيان كي على <u> ﴾ - إِذْ قَالُوْ الِيُوسُفُ وَانْحُوْهُ احْتُ اللَّي اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ ابَا نَالَفِي ضَلَالٍ</u> (١) محصاس كى كوئي اصل قبيل لى البيته يه تسيل ابن مَا صُ كَا قُولَ ہے۔ میبین افتنا و اینو سف او اطار محوظار ضایت است اور آن کا دید خالیت کند (پ۱۱ ۱۳ ایت ۱۰-۹ وو وقت قابل ذکرے جب کر ان کے ہمائیوں نے کما کہ برسف اور آن کا دھی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ بیارے ہیں عالا تکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں واقعی ہمارے باپ کملی قلطی میں ہیں کیا تو برسف کو قمل کرڈالو کیا کمی جگہ ڈال او تو پھر تممارے باپ کا رخ خالعی تمماری طرف ہوجائے گا۔

حضرت بوسف علید السلام کے ہمائیوں کویہ باعث المجھی معلوم ند ہوئی کد ان کے والد صرف بوسف سے محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بوسف سے یہ نصت چین جائے اور وہ اسپنے باپ کی تاہوں سے دور چلے جائیں ماکہ جمیں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس مل جائے ارشاو فرمایا :۔

ولاً يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِم حَاجَتُومَ الْوَثُولاب ١٨٠ رم أَيت ١)

ادر مهاجرین کوجو یکی ملاہے اس سے بدرانسار) است داوں میں کوئی رفک نمیں یا ہے۔

یعیٰ وہ لوگ دو سروں کی نعبتیں دکھ کر تھ دل اور افسروہ نہیں ہوتے 'اس آیت بیں ان لوگوں کی تعریف کی می ہے جو حسد نہیں کرتے 'انکار کے پیرائے میں فرمایا کیا۔

أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُمِنَ فَصَلِم (به مره المده)

یا دو سرے اوسوں ان چروں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کوائے فنل سے مطافرالی ہے۔

وَمَا تَفَرُّ قُوْ الْآمِنُ بِعَلِمَا جَاعَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا لِمَيْنَهُمْ لاب ١٥٦٣ المت ١٧) اوروه لوگ بعد اس كر كدان كر پاس ملم مي چافات ايس كي فقد اضدي سے باہم حقیق موسے۔

این اللہ نے انہیں علم اس کے مطاکیا تھا کہ ان میں افتحادیدا ہو اوروہ اطاعت الی پر یکیا ہوجائیں 'ان کے دل ایک دو سرے مانوس ہوں' اس کے بر تکس انہوں نے اپنے درمیان حمد اور تقریق کی دیواریں کھڑی کرلیں' ہر فضی افتدار اور حکومت کا دعور دار بن بیٹا اور ہر فضی بہ خواہش کرنے لگا کہ لوگ آس کی بات سٹی 'اس کی بات انیں 'معزت مبداللہ ابن عہاں دوایت فرائے ہیں کہ سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ و سلم کی بعث سے پہلے بہود جب کی قوم سے جگ کرتے تواس طرح دعا مانے مان اللہ علیہ و اللہ اس بیٹیبرک طفیل میں جسے تھیل میں جسے ہیں فرد دے "چنا نچہ اس کا ب کے طفیل میں جسے تو نازل کرنے والا ہے ہمیں فرد دے "چنا نچہ اس دعاء کی برکت سے انہیں فلے ہوئی تھی۔ جب حضرت اسلین علیہ السلام کی اولاد میں سے اسمی اللہ علیہ و سلم بحثیت نی دعاء کی برکت سے انہیں فلے ہوئی انہ میں جسے تھیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اسمی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ تشریف لائے تو بہودیوں نے بیٹیبرانہ طلبات سے آپ کو بہانا' کین بہانے کے بادی و الکار کیا چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ و کیانو المین کے بیان کو الکو الکو کیانو کی کیانو کی کھڑو کی کا انہ کا کھر کو اللہ می کا کہ کو کی انگو اللہ تھائی کا ارشاد ہے۔ و کی انگو امران کا بہانوں کی کے کہانوں کو کی انگو المین کی کی کو کھڑو کی کھڑو کی کھڑو کی کو کھڑو کو کہانوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کے کہانوں کو کھڑوں کو کھروں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کی کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کی کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کو کھڑوں کے کھڑوں کو کھڑوں

و الوامِن فيل يستفيحون على الدين تفروا فللما جاعظم ما عرفوا تفروابه مالا تكداس سے پہلے وہ فود مان كياكرت سے كفار سے گرجب وہ ير آگئي جس كووہ پہانتے ہيں واس كا ماف الكاركر منفے۔

اس كے بعد ارشاد فرایات

الْ يَكُفُرُ وَابِمَا أَنْرُكُ اللَّهُ بُغَّيًّا (١) (باره المدالم)

كه كررت بن الى يزاء حق تعالى في الل قرال معل صد كادج -

یماں ہی بنیا کے معنیٰ ہیں صدر معرت منید بدت می لے الخضرت صلی الله طید وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسماق في اليسرة من تحرسه سعيد ابن بيد من أبن ماس -

میرے والداور بھا آپ کے پاس سے اپنے گروائی مجے تو میرے والد ف بھات ہے جہاتوان (میر صلی اللہ علیہ وسلم) کے سلطین کیا کتے ہو انہوں نے کما میرے خیال میں بیدوی ہی ہیں جن کی آند کی بشارت معنوت موئی علیہ السلام نے دی تھی والد نے کما ا اب تماراکیا موقف ہوگا کئے گئے میں تو زندگی بحران کی دھنی پر کمرست رہوں گا۔ (١)

منا فت حرام نیں ہے کا کہ یہ بعض طالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارہ ہے ہمی منا فت کے معنیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کے معنیٰ میں اور حد کے لیے منا فت کا افظ بھی بولا جا آئے جیسا کہ سم این مہاں ہے معنوں ہے کہ میں نے اور فعنل نے یہ اراوہ کیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ور فواست کریں کہ ہمیں صد قات کی وصولیا لی پر مقرد کردیا جائے حضرت علی حدرت علی ہے کہ ہر گزنہ جاؤ ، تہماری در فواست معقور نہ ہوگ ، ہم نے ان سے کہا کہ تم منا فت میں وجہ سے ایسا کہ در ہے ہو ، انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے این صاحبزادی سے تماری شادی کی بخدا ہم نے اس وقت ہی منا فت رحمد) کی وجہ سے ایسا فیست سے مشتق ہے اور اس کی ایاحت پر قرآن کریم کی ہے آیات والات کرتی ہیں۔ منا فت کرتی ہیں۔

كُوْنُ ذَلِكَ فُلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (بُ ١٨ ايف٢١) اورج من كُنْ عليها-

يسَابِقُو اللَّي مَغُفِرَ وَمِن رُبِّكُمُ (ب21را أَيت ١١)

تم اینے برورد کار کی مغفرت کی طرف دو او-

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کی چزکے ضائع ہوجائے کا خوف ہو 'یہ ایسا ہے جیسے دو غلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کمیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے ول میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منا نست کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشأويي

لاحسدالافى اثنين رجل المالله مالافسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله علمافهو يعمل بعويعلم مالناس ( عارى وملم - ابن عن الم

حد مرف دو مخصول میں ہے ایک وہ مخص جے اللہ نے مال دوا ہے اور کراسے راہ حق میں خرج کرنے پر مسلط کردیا ہے اور دو سرا وہ مخص جے اللہ نے علم صطا کیا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابوكشة الانصاري كاحديث من اس مضمون كي تعميل ب- فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول أرب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل في مبدئ عمله فهما في الإجرسواء

ے 'یہ دونوں مخف اجرو تواب میں برابر ہیں۔ دوسرے مخف نے مال کی خواہش کی ہے 'اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخض سے مال چھین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے'' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

( ١ ) ابن اسحال في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته ما الفقه في مثل ما الفقه في من المعاصى فهما في العذر سواء (اين اج الندي)

ایک مخص جے اللہ نے مال دیا ہو علم نہ دیا ہو اور دہ اے اللہ کی معسیت میں خرج کرتا ہو ایک دہ مخص جے اللہ نے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا الل

آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس چوشے قص کی اس لیے قدمت نسی فرائی کہ وہ مال کی آر دو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پاکرای طمرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے 'جیسا تیرا قض کردہا ہے 'بسرحال کی کی تعت دیکھ کرپانے کی خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ نہ کورہ تعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس روایت سے یہ فابت کرنا مقصود ہے کہ حداور منا فست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ مدیث میں لفظ حمد ہے اور اس سے مراومنا فست ہے۔

مسلمان کو کس نعت پر غبطہ کرنا چاہیے : اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسی فیت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو جیدے ایمان نماز زکاۃ وغیرہ تواس طرح کی تعتول جی فبط کرنا ہیں ہے کا ہدا کہ یہ تعتیں جھے بھی حاصل ہوجا کیں واجب ہاس لیے کہ ان نعتول جی غبط نہ کرنے کے معنی ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہونا حرام ہے اور اگر وہ تعت کہ ان نعتول جس غبط نہ کرنے کے معنی ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہونا حاص میں منا نست مندوب اور معتوب و فضا کل سے تعلق رکھتی ہو جیدے اچھے کاموں جس مال خرج کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اس جس منا نست مندوب اور معتوب اور معتوب ہونا جائز ہوتو اس جس منا فت مباح ہے منا فت کے جواز کا جی ہے امرے کہ آئی اور اگر کوئی نعت الی براہی اور وہ اس فی کا آگرام دو سرے کی براہی اور فعم کا موال ہے اس جس کوئی ہونے کا موال ہے اس جس کوئی مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات جس دو سرول کی برابری کی خواہش سے فضا کل جس ضرور کی آئی ہے 'کیونکہ اس طرح کی ہائیں ڈیم مضا نقہ نہیں ہے 'البتہ مباحات جس دو سرول کی برابری کی خواہش سے فضا کل جس ضرور کی آئی ہے 'کیونکہ اس طرح کی ہائیں ڈیم فضا نکہ نہیں خوائی کا باحث نہیں ہیں۔

ہماں ایک اہم اور قابل توجہ گئے ہے 'اوروہ سے کہ جب آدی اپی خواہش کے مطابق کی نعت کے حصول ہے ایوس ہوجا تا ہے 'اور سے چاہتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ تعلی دو است سے محروی دورہوجائے 'اور یہ تعلی دو ہی طریقوں سے دورہوسکا ہے 'یا تو اس جیسی نعت مل جائے' یا دو سرے مخص کے پاس بھی دہ فحت ہاتی نہ رہے جب ایک راستہ مسدود ہوجا تا ہے تو لا محالہ دو سرا راستہ افتیار کیا جا تا ہے 'چنا نچے جب دو سرے مخص کے پاس بھی دہ فحت ہاتی نہیں رہتی تب اے سکون ملا ہے کو خلہ اس کی فعت رفیط کرنے کے ندال سے اسے براہی بل جاتی ہے ۔ یہ ایک ایس بات ہے جس سے بہت کم دل خال ہوں محر 'اگر بھی کمی فعت پر فیط کرنے کی فورٹ پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دو سرے مخص کی فعت کا بھی افتیار مل جائے تو بیس کیا کروں' اگر جو اب یہ ہو کہ فورٹ سے بیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دو سرے کو اس کی فعت سے محروم کردوں گا البتہ میں یہ ضور جاہوں گا کہ اور اگر یہ خیال ہو کہ میں قدرت وافتیار کے باد جو دو سرے کو اس کی فعت سے محروم نہ کر سکوں گا البتہ میں یہ ضور جاہوں گا کہ البتہ میں یہ ضور جاہوں گا کہ البت میں یہ ضور جاہوں گا کہ البتہ میں یہ ضور جاہوں گا کہ دیس بھی بھی بھی بھی کہ کہ نہ اس کا دین اے دو سرے کو فعت سے محروم کرنے کی اجازت رہا ہے اور نہ حق ہی کا یہ فیصلہ بھی نوا اس موری شریف میں بھی تھی مرد ہے۔

اناحسىتغلاتىغ أ*كر دى*ربوتۇنوابش مت ك

اس کے معنیٰ یہ بیس کہ آگر تیرے ول میں کوئی خیال گزرے بھی و واس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایسا انسان ہو ہو کی
دوسرے کے برا بر فتا جا ہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو بھروہ یہ نہ چاہے کہ دوسرے بھے پاس بھی یہ لحت باتی نہ رہے ' ملک اس کا
خیال آبا ہی ہے ' ورنہ اس پر بیٹ فوقیت رہے گی اس طرح کی منا نست حرام حدکے برا بر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بھا پر
ہے جمہو تکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آو می یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے برابر ہوجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بھا پر
حد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائے اور تقویٰ میں کال نہ ہو' اس طرح کی منا نست ہر گز جائز نہیں ہے ' خواہ دبی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' آبم آگر یہ خیال ول میں گزرجائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو امید بھی ہے کہ معاف کروا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کردہ پابٹری اور حقل کے قیملے پر عمل ہیرا ہے دل کے خیالات کا پابٹر
نہیں ہے شاید اس کا یہ عمل بی ان تو بھات اور خیالات کا گذارہ بن جائے۔

اورتم ایسے امری تمنامت کیا کو جس میں اللہ تعالی نے معنوں کو بعضوں پر فوقیات بخش ہے۔

منافقت اور حسد كصاسباب

منا نست کا سب تواس چیزی مجت ہے جس میں منا نست کی جائے 'اگروہ امری ہے تواس کا سب اللہ کی مجت اور اس إطاعت و رضا کے حصول کا جذبہ ہے 'اور امرو نبوی ہے تواس کا سب ونیاوی مباحات کا حصول اور ان سے اذت اٹھانے کی خواہ ش ہے ' اس وقت جمیں حد کے اسباب ہیں 'لین بحیثیت مجومی انہیں سات اس وقت جمیں حد کے اسباب ہیں 'حصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب 'جم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف' اسباب ہیں مخصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہ ش سوم کر' چہارم تجب 'جم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف' عشم ریاست وجاہ کی محب ' بغت خب یا طن اور بھل قسم۔ کیو کھہ آدی کی دو سرے کے پاس نوت اس لیے ہی نہیں دیکنا چاہتا کہ صاحب نعت اس کا دخت سے اور دعش کی دو سین ہے بلک بعض صاحب نعت اس کا دخت کی خود ہوں ہوں ہے براہ فسس اور اس اندہ لوگ یادشاہوں سے جلتے ہیں' اور ان کی فحت اقدار کا ذوال چاہ جد ہیں' اس لیے کہ کبھی یادشاہوں سے براہ راست انہیں تکلیف پیچی ہے۔ اور کبھی ان لوگوں کو جنیں ان سے مجت ہے جمی صاحب نعت کی خود پندی مفا خرت اور نوت میں جاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی باتر خود دو سرے کے لیے نا قابل برداشت ہوجا آ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی بی تا قابل برداشت ہوجا آ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی بیا پر خود دو سرے کے لیے نا قابل برداشت ہوجا آ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس لیے وہ حد کی بیا پر خود دو سرے کے لیے نا قابل برداشت ہوجا آ ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر بر تری پائے اس کے دو صد

کرنے گئا ہے آکہ وہ نعت اس سے چمن جائے اور وہ نول پرا پر ہوجا کیں معنی ہیں توز کے بھی حاسد کے ول میں محسود کے لیے خور ہو تا ہے اور وہ محسود کی نحت کی وجہ سے اپنے کبر کا اظہار نہیں کہا تا بھی نحت مقیم ہوتی ہے اور منصب اتا باند و پر تر ہوتا ہے کہ محسود کے پاس اس نعت اور منصب کا موجود ہوتا حاسد کے لیے حرت کا باحث بن جاتا ہے 'کی مراو ہے تجب سے 'بھی یہ خوف ہو تا ہے 'کمی وہ ریاست واقد ارکی طلب میں تاکای خوف ہوتا ہے کہ محسود اپنی نعت کے بتائر اس کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹ ندین جائے ' بھی وہ ریاست واقد ارکی طلب میں تاکای پر دو مرول سے جاتا ہے ' بعض او قات ان میں سے کوئی سب بھی موجود نہیں ہوتا ' بلکہ آوی محس اسے ہا طنی خبف اور نفسانی کا کی بنا ویر وہ مرول سے جاتا ہے ' بعض اور نفسانی کا کی بنا ویر وہ مرول سے بال کرتا ہے ' اب اس باپ کی تفصیل بیٹے۔

پہلا سبب بغض وعداوت : حد کا یہ سبب دو سرب اسباب کی بہ نبت سخت ترب ہودہ فض جے انہت وی جائے یا اس کے مقاصد میں خلل وال دوا جائے انہت دیے والے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کمڑی کرے والے کا کالف ہو جا با ب اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و فضب اسے انقام پر اکسانا ہے 'اگر خود انقام نہیں لے پانا قویہ جاہتا ہے کہ نانہ می اس سے انقام لے انقام لے انتخام سے انقام سے انقام سے انقام سے انتخام سے انقام سے اسباری تو وہ اس اپنے درجات کی بائدی اور قریت سے تعیر کرتا ہے 'اور اگر دسمن کو اس کی خواہش کے فلی الزخم کوئی تعمت سے جائے اور گرد میں مقبول نہیں ہوں تب می قوجہ ناکامی کا کوئی تعمت سے دیکھ اور قریت کے لیے لازم و طروم ہیں 'تقوی اور احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حدد کو دل میں جگہ مدد ورد هی آگی دو سرے کے لیے لازم و طروم ہیں 'تقوی اور احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے حدد کو دل میں جگہ نہ دے 'اور اسے برا سمجھ 'سے میں شمیل کے ارشاد فربایا۔ کی خوجی اور فی اور فی وولوں برا برہوں 'حد ایک مملک تاری ہے 'اگار کے سلط میں باری تعالی نے ارشاد فربایا۔

وِإِذَا لَقُورِكُمْ قِيالُوا آمَنَّا وِإِذَا خَلِوا غُصْوا عَلَيْكُمُ الْأَنَّامِلُ مِنَ الْغَيُظُ قُلُ مُؤتُوا

بِعَيْضِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عِلِينَةً بِنَاتِ الصَّنُورِ (١٣١٣) عنه)

ُ اورجَب الگُ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی الکیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں 'مارے عنیظ کے آپ کہ و بھے کہ تم مرد رہوا پے ضعے میں بے فک خدا تعالی خوب جانے ہیں دلوں کی باتوں کو۔

مزيد فرمايا۔

ُّ انْ تَمْسَنَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُوانَ تُصِبُكُمْ سَيْئَةً يُفْرُ حُوْابِهَا (ب٣ ١٣ اعت ٣٠) اَكُرُمْ كُوكُولَ الْحِي عالت في آتى به أو ان كه ليه موجب رفع بوتى به أور اكر م كوكولَى ناكوار عالت في آتى به قواس به خش بوت يس

نيزارشاد فرمايا-

وَدُّوْا مَاعَنِتُمْ قَدُبُكَتِ الْبَغُضَاءُمِنُ الْفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُوْرُهُمُ اَكْبُر (پ٣٦٣ مَر٣) المستقلم المنظمة المنظم

تماری معزت کی تمنار کتے ہیں واقعی بغض ان کے معرے کا برجو پر آے اور جس قدر ان کے داول بیں بود تو ہے۔ وہ اس کے داول بی

وشنی کی وجہ سے جو حد ہو تا ہے وہ ممیا کشت و خون اور جگ والل پر ختی ہو تا ہے ، تمام عرصود کی نعت ضائع کرنے کی تدیروں میں مرف ہوجاتی ہے چھلی اپانت بمسلم اور فیبت جیسی یوائیوں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغرز: مجمى حداس وجدے موتاب كرائي رايروالے كى عزت اور يرترى كوارا نيس موتى اينى ماسديد نيس

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی مخص کسی تعت کے حصول کے بعد اس پر اپنی بدائی ظاہر کرے۔ مثلاً کوئی برابروالا اگر تنى منعب برفائز موجا آے يا مال باليتا ہے يا علم ماصل كرلتا ہے تو ماسد كويد انديشہ مو آہے كہ محسود كيس إلى اس احت كى بناز افخرو تکجرنه کرنے لگے وہ اگرچہ خود تکجرنسیں کرنا جاتا 'لیکن اسے 'یہ ہمی گوارا نسیں مونا کہ کوئی ود سرا اس پر تکجر کرے' وہ اس کی برابراورمساوات پر تورامنی ہے الین اس کی برتری پر رضامند نہیں ہے۔

تيسراسبب كبر : مجمى حد كاسب يه موتاب كه حاسد دومرے كوذيل و حقير مجتاب اوراس كى خواہ ف موتى ب كه دومرا اس ان رئب كررم اس كي خدِمت كرك اور مروقت تغيل عم كے ليے مستعد نظرات اب اكر اتفاقاً اس كوئي تعت مل جائے تو حاسد کویہ خوف ستا تا ہے کہ کمیں وہ مخص نعت پاکر بدل نہ جائے اور اس کی ذمت کرنے یا تھم مانے سے انکار نہ کردے یا برابری کادعوی کریمنے اپنی برتری کا اعلان کردے اب میں اس پر محکتر موں ، محروہ محمد پر محکتر موجائے گائید خوف اسے حسد پر مجور كرنا ہے۔ الخضرت ملى الله عليه وسلم ہے كفار كے حمد كى مي دو جيس خميں الين تغزز اور تكبر- ان كاكمنا به تماكه رييتيم لاكا ہارا عمردار کیے بن سکتا ہے اور یہ کیے مکن ہے کہ ہم اس کے اسمے مرجماوی وران کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تعير فرانًا-لُولَا نُزِلُ هُذَا الْقُرْ آنَ عَلِى رَجُلِ مِنَ الْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيْم (ب١٥٥ اعت ١١)

یہ قرآن ان دونوں بنتیوں کے کمی بوے آدمی پر کیوں تمیں تازل کیا گیا۔ یعنی اگر آپ بدے آدمی ہوتے تو جمیں آپ کی اتباع کرتے میں کوئی عار نہ تھا اس طرح قرایش انتہائی مقارت کے ساتھ یہ کما

الفؤلاءِمن اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ يَيْنِنَا ٱلْيُسَاللَّهُ مِأْعُلَمُ وِالشَّاكِرِيْن (ب2017 من ٥٣) یہ اوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پر زوادہ فعنل کیا ہے میا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی حق

چوتھاسبب تعجب : ممی کوبلند مرتبے ریا اچھی مالت میں دکھ کر متبت ہونا بھی صد کا باعث بن جا تا ہے جیسا کہ قرآن کریم

مَاأَنتُهُ إِلَّا بِشُرِّمِ ثُلُنَا فَقَالُوا أَنُو مِن لِيَشَرين مِثْلِنَا (بِ١٨ ١٣ عـ٣)

نمیں ہو تم مر آدی ہاری طرح چنانچہ وہ کئے گئے کہ کیا ہم ایے دو مخصول پرجو ہاری طرح کے آدمی ہیں

وَلَئِنُ أَطَعْتُم بُشَرًا تِنْكُمُ إِنْكُمُ الْإِذَالْخَاسِرُ وُن (١٨١٣ ٢ ٢ ٢٣) اور اگر تم این جیے ایک آدی کے کئے پر جانے الوق ب فک تم کمانے میں او-

ان تمام آیات میں بیان کیا کمیا ہے کہ پھیلی امتوں نے اپنی انہاء کی دعوت محض اس کے محکرادی کہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں كے ني بنے پر چرت مى اس جرت نے انس انبياء سے حد كرنے پر مجوركيا اوروہ خواہش كرنے كے ان كے پاس يہ عظيم نعت باتی نہ رہے ، وہ اس بات سے ڈرے کہ کمیں ان بی جیسے افراد ان پر فائن نہ ہوجائیں انبیاء سے ان کی قوموں نے جو حد کیا اس کا سبب می تجب تما طلب راست انترز ایمبراعدادت دفیرواسباب نسیس سے چنانچدود لوگ برط اسارتے سے نے۔

أبِعَثَ اللَّهُ بُشَرًا وَسُولًا (ب٥١١ آيت ٩٠).

كاالله تعالى في أدى كورسول بناكر بمعاب-

لُولَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَلَا ثِكَتْرِ ١٩٦١، ٢١)

مارے پاس فرشتے کوں نسیں آتے۔

الله تعالى في ان كے تعجب كواس طرح ظا مر فرمايا۔

اَوْعَجِبُتُمُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُوْمِنْ زَّاتِكُمْ عَلَى رَّجِلِ مِّنْكُمُ لِهِ ١٥٥ آيت ٣) كياتم اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تمارے بروردگار كى طرف سے تمارے پاس ایک ایسے فض كی

ساتوال سبب خباشت لفس ، فلس کی خباف اور فیرے سلط میں دل کا بخیل ہوتا ہی حد کا بدا سبب ، حمیں ایے اوک آسانی سبب خباب کی طلب ہوگ نہ کچھ مقاصد ہوں کے جن کے ضافع جانے کا اور فیر کا حال ہواں کی طلب ہوگ نہ کچھ مقاصد ہوں کے جن کے ضافع جانے کا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ ضافع جانے کا اور ان کے علم میں یہ بات آسے گی کہ دو فلال فیم سے باور ورجب انہیں بتایا جائے گا فلال فیم آس کی پریٹانیوں دو فلال فیم آس کی پریٹانیوں سے گذر رہا ہے اسے اسے اس کا می ہوئی ہے 'یا وہ اقتصادی فی کا شکار ہے یہ حکم آن بریاطن لوگوں کو دلی مرت ہوگ ان لوگوں کی فلاس فیم سے گذر رہا ہے اسے اسے اسے کہ کوئی فیم کمی فلاح نہ پا وہ افتصادی فیلی کا شکار ہے یہ حکم اور جن کو کراس طرح معظرب اوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فیم کمی فلاح نہ پاست وہ دو مروں پر باری تعالی کے انعامات کی بارش د کھ کراس طرح معظرب اور بے چین ہوتے ہیں کویا وہ انعامات ان کے خزانہ خاص سے چین کو سے جوں کما جاتا ہے کہ بخیل وہ فیم سے جو اسے مال

میں کل کرے اور شکھیے وہ ہے جو دو سرول کے مال میں بیٹیل ہو' یہ لوگ کویا اللہ کی تعت میں کمل کرتے ہیں اور ان لوکول سے جلتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دھنی ہے' اور نہ ان کے بابین کمی هم کا کوئی دہیا ہے' اس حسد کا ظاہری سبب خبافت گفس کے علاوہ دو سرا نہیں ہے' یہ اس طبعی دوالت کا ردِ عمل ہے جو جبلت بن چک ہے اس کا طلاح انتہائی دھوار ہے کیونکہ اس کے علاوہ حسد کے جتنے ہمی اسباب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں' اور ان کا ازالۂ حمکن نہیں ہے' جبکہ یہ فطری خبیث ہے' کمی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے' اس لیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے حد پیدا ہو تا ہے بھی ایک ہی مخص میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے
ہیں 'اس صورت میں اس کا حد بھی بیدا ہو تا ہے 'اور قوت میں اتنا نیا وہ ہو تا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں
علی نہیں رکھ پاتا بلکہ کملی دشنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسدانہ مزاج رکھنے والوں کا بھی حال ہے کہ وہ کمی ایک سبب کی بنائر حد نہیں
کرتے بلکہ ان میں ایک سے زیادہ سبب موجود ہوتے ہیں 'کی وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت کشت و خون کے منا ظرد کھنے کو طفتے

برابر كادرجه ركض والول مجائيون اورعزيزول على

حدى كثرت اورغيول بس اس كى كى كے اسباب

جانا چاہیے کہ حد ان لوگوں میں زیادہ ہو تا ہے جن میں ذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہو تا ہے ،جن من ذكوره اساب ميں سے كل جمع موجاتے ہيں اس ليے كريہ عمن ہے كد ايك مض اس كيے حد كر ما موكد اسے دو مرے كا محتجر ہوتا پیند نہیں ہے اور یہ بھی مکن ہے کہ وہ خود محتیر ہواور اس لیے ماسدانہ روتیہ رکھتا ہو کیا اس ہے دھنی ہو اوراس کے باعث حد كريا مو يد اسباب ان لوكول من زياده موت ين جن ك النس من مدابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كى بنايروه مجالس ادر تقریبات میں اکھے ہوتے ہوں یا ایک بی جیے مقامد کے لیے جدوحد کرتے ہوں چنا ہے۔ اگر ایک فض دو سرے کا اس کے كى مقعدين خالف موجا آب توبه خالفت اس ك دل من كينه بيداكدي ب ادروه به جائب لكاب كه من اس فض سے انتام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاؤٹیں کھڑی کی ہیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہونے دول کر جمال ایک سب حد کا پردا موا دد سرے اسباب خود بخود پردا موتے جلے جاتے ہیں دو مخلف شہول میں رہے والے دو آدموں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہو آاس کے دوایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے ، بلکہ اگر دو مخلف محلوں میں رہے ہوں تب بھی حد کم ی ہو تا ہے 'البت اگر وہ مکان بازار ' مرب اور مجد میں ایک دد مرے سے قریب رہے ہوں اور ایک بی جیے مقاصد رکھتے ہوں توان کے مقاصد ایک دو سرے سے گرائیں کے اور اس کراؤ کے بیتے میں بغض اور نفرت کے قطعے بحرکیں ع ان ے حدے اسب بدا ہوں ع اس لیے تم دیکھوے کہ عالم عالم ے حد کرنا ہے نہ کہ عابدے اور عابد عابدے جا ے نہ کہ عالم ہے ' تا جر ہے تا جر حد کرتا ہے ' بلکہ موجی موجی ہے جانا ہے ' بڑا زے نہیں جال۔ اگر جانا بھی ہے واس کی وجہ پیشے میں اتھادے علاوہ کوئی ود سری ہوتی ہے'اس لیے کہ بڑازی فرض موٹی کی فرض سے علف ہوتی ہے' مل کیڑا بینے والے کا مقعد مال کی کفرت ہے اس کے لیے اسے زیادہ سے گاہوں کی ضورت ہے ہید کا کب اس کے حریف کے یمال و پنج سے ہیں موہی کے یماں نمیں جاسکتے ، قاعدے میں اے اپ مقابل بڑا زے جانا چاہیے ، محروہ بڑا زجو ایک دو سرے کے قریب ہوں زیادہ حسد کرتے ہیں ان کرا فروشوں کی بہ نسبت جودور رہے ہیں اس لیے بمادر بماورے جاتا ہے عالم سے نہیں جاتا ہم یوں کہ اس کا مقدر بمادری مين شرت ماصل كرنا ب ندك علم مين كا برب كه عالم بماوري من اس كامزاح نسين بوسك اى طرح عالم عالم ب جانب بماور ے نیں جان مروافظ اسے مقابل وافظ سے زیان حد کرتا ہے 'بد نبت طبیب اور قتید کے محول کہ وافظ کے مقاصد طبیب اور متیدے مخلف ہوتے ہیں' ان میں اگر کوئی قدر مشترک ب تو وہ علم کی ب محالی اینے حقیق محالی یا چھازادے فیروں کیب نبت زیادہ حد کرتا ہے، مورت ساس ندول کے مقابلے میں اپن سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے، بسرمال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے 'اور عدادت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آلیس کی مزاحمت سے پرتی ہے 'اور ایک فرض پر مزاحم وی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو 'ہاں اگر کوئی ایسا مختص ہو جو ہر پہلو سے اور ہر جگہ شمرت کا بھو کا ہو وہ یقینا ہر مختص سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر مختص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

فور کیا جائے تو حمد تے یہ تمام اسباب دنیا کی مجت سے مبارت میں اس کے کد دنیا ہی ایک ایس چزہ جو اپ شریکوں اور عبت كرف والول كو كافى نسيل رہتى "كتنى مجى وسيع كيول نہ موجائ الل دنيا اس كى على كا فكوه كرتے رہتے ہيں" اس كے بر عكس آخرت میں کوئی تھی نہیں ہے'اس کی چیزوں میں بوی منبائش اور وسعت ہے' آخرت کی مثال علم کی سے محمد اس کا دائرہ بے مد وسیج ہے اگر لا کھول آدی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی وہ کم نہیں ہوتی اور ہر فض اپنے معلوم سے پورا بورا نفع اٹھا تا ہے اور پوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت اس کی مغات طل بکد انبیاء "سانوں اور زمین کے ملوت کی معرفت ر کمتا ہے دواس معرفت میں کسی دو سرے سے حسد نہیں کرنا اگر اس دو سرے کو بھی معرفت میسر ہوجائے اس لیے کہ معرفت میں تکی نہیں ہوتی و اوعار فین کتنے بی کیوں ند ہوجائیں الکد مج معرفت رکھنے والوں کا حال ترب ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتن ہی انہیں لذّت ملتی ہے اس کیے علائے دین کے درمیان مجمی صد نہیں ہو تا میرونکہ ان کامقعد الله عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الی ایک ناپید آکنار سندر ہے اس میں علی نسیں ہے، ہر فوط خور اپنی جدوجد کے بدقدر اس کی عدی موتی نکال سکا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ الله تعالی کی قریت ماصل کرنا جانعے ہیں اور اس میں بھی کوئی تکی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو بل جائے تو دو سرے محروم رہ جائیں مے اللہ مے سال سب سے زمادہ لذیذ لعت اس کے میداری تعت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحت' بلکہ سب لوگ بکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں گے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی گٹرت سے دیدار کی لذت دوبالا بی ہوگی البتہ جب علماء کی مطیح نظریہ ہوگا کہ دوعلم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دو سرے سے حمد ضرور کریں مے میوں کہ مال اعمان اور اجسام سے تعلق رکھتا ہے جب ایک کے ہاتھ نس آئے گا دوسرے کا ہاتھ ضرور خالی ہوگا اور جاہ کے معن این قلوب کا مالک بنتا جب ایک مخص کاول کسی عالم کی تعظیم اور مقیدت سے لبرز ہوگا دو سرے عالم کی مقیدت و احرام سے مخرف ضور موگا 'اگر مقیدت مولی مجی او زیاده نه موگی میدبات اینیا حدد کا باعث موگی علم اور مال میں فرق بیا ب که مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں لکا دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پنتا جب کہ علم عالم کے دل میں رائخ رہتا ہے 'اور تعلیم و تدریس سے ختم نتیں ہوتا ' بلکہ ختم ہوئے بغیرشا کردوں کے دلوں میں منتقل ہوجا آہے پھرمال کا تعلق کیوں کہ اجیام واعمان ہے ہے جو ایک مدیر جا کر منتی ہوجاتے ہیں اگر انسان تمام روئے زمین کا الک بین جائے تو کوئی اسی چزیاتی نسیں رہے گی جس کا وہ مالک ہوسکے اس کے برخلاف علم کی کوئی مداورانتهاء نہیں ہے اور نہ اس کا احاط و استیعاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام بیہ کہ جو مخص اپنے نفس کو اللہ عزد جل کی جلالت شان عظمت والوہیت اور آسان و زمین کے حکوت میں غور و
کرکرنے کا عادی بنالیتا ہے اس کے خود یک بیر کا آئی لذت کا حالی بن جا یا ہے کہ کوئی دو سری لذت اس کا مقابلہ نہیں کہاتی اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد شیس ہو گا ، خواہ دو برا مختص معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے ،
لیکن خود اس کی لذت ہے کیا کم ہو گا؟ پکی نہیں۔ اسے تو پکی ڈیا دہ ہی آئیست حاصل ہوگی ، چائی حکوت میں کر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوگی ، چائی حکوت میں کر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہو تی ہے وہ ان لوگوں کی لذت ہے بیرو کر ہوتی ہے جو ظاہر کی آئیس میں ہوتی عارف کی جنت تو معرفت الی ہے 'یہ جنت بھی فائنس ہوتی عارف بیشہ اس کے سروشاداب درختوں سے خوش مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے 'یہ جنت بھی فائنس ہوتی عارف بیشہ اس کے سروشاداب درختوں سے خوش مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے 'یہ جنت بھی فائنس جن کی ارشاد فرایا گیا۔

لاَمْقُطُوعُ عَنْوَلاَ مَمْنُوعَ عَلْب عارا الت ١٣٠١) جون فتم بول كاورندان كى روك لوك بوك. قطوفها حالية على المنافية على المنافية على المنافية الم

اگر عارف اپنی طاہری آجھیں بند کرلے تو وہ روح سے جنت کامشاہدہ کرتا ہے اور اس کے باغات کی سرکرتا ہے اس صورت میں آگر عارفین کی کثرت فرض کرتی جائے تو ان میں حسد پیدا ہوئے کا سوال ہی جنیں افتتا ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار وُنُزُعُنَامَافِی صَلُورِهِمُ مِنُ غِلِّ إِخُوانَّاعَلی سُرُرِمُتَقَابِلِیْن (پسارس آیت ۲۷) اور ان کے داول میں جو کینہ قائم وہ سب دور کویں کے کہ سب ہمائی ہمائی کی طرح رہیں کے تخول پر آمنے سامنے بیٹا کریں گے۔

سرمالت تودنیای باس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ جب افرت میں یوں اٹھالیا جائے اور محبوب کے مشاہدے کی سعادت ماصل ہوگی تو کیا مال ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں حمد نام کی کوئی برائی نہیں ہوگی نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جواوك الل جند بين وه يمال بمي حدد دين كرت اليون كه جند من كمي طرح على ديس م اورند كوتى ركاوت م جند سے الله كى معرفت ماصل موكى اور الله كى معرفت مين كوكى فخص دو سرے كامزاحم شين بن سكتا كامركيا ضرورت ہے كه الل جنت حمد كريس ندانسين دنيا على صدكرف كى ضورت ب، اورد القوت عل-

حدایک ایک ایس درموم صفت ہے جس کی وجہ سے اوی اعلی عِلیتن سے اسٹول اس اللین میں جاکر تاہے شیطان لعین کے واقعے ر نظر والوك اس نے معرت آدم كے بلند مقام سے جل كر مجد كرتے سے الكار كرديا تھا اور الله كى نافرمانى كى تھى اس كے منتج ميں

ابدی دامت اور وائی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تنسیل سے یہ بھی ابت ہوا کہ حمد صرف ان اغراض میں ہو آ ہے جو محدد ہوتی ہیں اور جو ایک کوئل جا کیں تو دو سرا ان ے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسان کی زینت سے للف اندوز ہونے میں آیک دو سرے سے حد نسی کرتے ، بكد باقات كى سيريس حسد كرت بين عالال كد باغات إس وسيع ومشاوه زين كاايك معمول حسد بين اور زين ابني تمام تروسعت ك بادرود اسان ك مقابل من انتال معول اور حقيرت الكن كول كم اسان الاكثارة بكر سارى دنياك لوك بيك وقت

اسے دیکھنے لکیں تب ہی دوسب کو کفایت کرجائے اور ہر منس اپنے مشاہرے کی قوت کے بطار الطف اندوز ہو۔ اگر تم بھیرت رکھتے ہو اپنے نفس پر مشنق و مہان ہو قو تہیں الی نعت حاصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحمت نہ ہو اور الي لذيت كم طالب رموجي ناند مو اور الي لذت كى عامل نحت الله تعالى كذات ومغات الله كانعال اور اسان وزين ك عائب ملوت کی معرفت ہی ہے ال عق ہے اگر تہیں معرفت الی کی خواہش نیں ہے اور نہ تم اس کی لذت ہے اشا ہونا چاہے ہو،معرفت الی میں تماری رفعت ضعف ہے واس سلط میں تم معلور ہواس کے کہ نامرد کو جماع کی لذت ہے کوئی سرو کارنس ہو تا۔ اور نا سجمہ بچے کو ملک و اقتدار کی خواہش نمیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذتوں کا ادراک مرد کرسکتے ہیں' بیچے اور مخت نمیں كريكة اى طرح معرفت الى كالذت كادراك بعي مرف وولوك كريكة بي جن كي ارب بي بي ايت نازل مولى-

رِجِالْ لَا تُلِهِيْهِمْ تِجَارِةُ وَلَا بَيْعٌ عُنْ ذِكْرِ اللَّهِ (١١٨١٦) عدي)

جُن كوالله كى يأد ب ند خريد غفلت من أالني إلى ب أورند فرو حت

شوق کا مرحلہ ذا کتنہ محکفے کے بعد ہے ،جس محض فے ذا کتہ ہی نہیں چکھا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اسے اس کی لذت کا اور اِک نہ ہوگا اور جو اور آک نمیں کرے گاوہ محروثین کے ساتھ اسٹل السا قلین میں جاکرے گا ارشاد رانى - وَمَنُ يَعْشُ عَنْ ذِكُر الرَّحُمْنُ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلَمْقُرِيْن (١٥٦٥ اسس) اورجو فض الله كي تعيمت سے اندهائن جاوے ہم اس پر ايك شيطان مسلا كرديتے ہيں۔

حبد كاا زاله كرنے والى دواء

حددل کی مظیم ترین بیار بول میں سے ایک ہے اور داول کے امراض کا علاج علم و عمل ہی سے ذریعہ ممکن ہے ، حسد کے مرض

کے لیے علم نافع تمارا یہ جانا ہے کہ حد دنیا میں بھی نصان وہ ہے اور آخرت میں بھی معزہے کین یہ ضرر صرف حد کرتے و والے کو ہوگا جس سے حد کرد کے اس کا بچو بھی نہیں بگڑے گا ند اس کی دنیا تباہ ہوگی اور ند دین بریاد ہوگا کا کمہ وہ تمارے حد سے نفع اٹھائے گا۔ اگر تم بھیرت کے ساتھ یہ بات جان لو کے اور اپنے نس کے دخمن اور وحمٰن کے دوست نہیں ہو کے تو تم بھینا حدے کریز کرد گے۔

حسد کا دیتی ضرر : حد کا دی ضرر بہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ اللہ عزد جل کی نارانسکی مول لیتے ہو' اور ان نوتوں پر اپی نالپندیدگی ظاہر کرتے ہوجو اس نے اپنی محکت نالپندیدگی ظاہر کرتے ہوجو اس نے اپنی محکت بیا ہیں۔ اپنی محکت بیا ہی محکمت بیا

اے اس طرح فاکرد تا ہے جس طرح رات دن کو فکل کئی ہے۔

حد کا دنیاوی نقصان : دنیا جس حد کا نقعان ہے ہے کہ تم مسلس تکلیف جس جٹلا رہجے ہو جب ہی تہادے محدود پہ نعت فال ہوتی ہے تہارا فون کو لئے گا ہے اور تم اس کی نعتوں اور راحتوں کے ادالے کی تدبیریں کرنے گئے ہو' اور جب بچو ہی جس بو یا تو فم والم اور حرت و برامت کی تصور بن جاتے ہو' اس راحتوں کے ادالے کی تدبیری کرنے جس کرئے تم اس کے تصور کا بی تو اس کے مرد اس مطرح حد کرے تم اس لے مصور کا بچو جس گری بالفرض اگر محبیر بعث بعد الموت اور تیامت کے دن حساب و کیاب اور جزامو مزا کا بھی جب بھی محلوی کی قاضا ہے کہ تم حد حجیس بعث بعد الموت اور تیامت کے دن حساب و کیاب اور جزامو مزا کا بھی ہے ہی محلوی کا قاضا ہے کہ تم حد حجیس بعد الموت کو اس سے دل کے فم اور تکلیف کے طلاقہ بچو ماصل جی ہو گئی ہے کہ وہ کی اور اگر آ فرت کے مذاب شرور کا بھی ہے تب ہی مدرجہ اولی بچنا جا ہے ماص سے بیات بچو جیب می گئی ہے کہ وہ کی اور اگر آ فرت کے مذاب میں برتی ہو تا اور الله بھی ہو تک ہو جیب میں گئی ہے کہ وہ کی اور اگر اور تکلیف سم بھی برتی ہو تا اور الله بھی اور تکلیف سم بھی برتی ہو تا اور دل کے لیے مسلس مذاب اور تکلیف سم بھی برتی ہو تیا اور دل کے لیے مسلس مذاب اور تکلیف سم بھی برتی ہے 'دنیا اور دی دن وی دن وی بیا تھی بھی جبی آ گئی ہو کہ اور دل کے لیے مسلس مذاب اور تکلیف سم بھی برتی ہو تا ہوں تا ہو تکی ہو جبی نہیں آ تا۔

پرجس سے تم صد کرتے ہو اس کے حال پر نظروالو کیا تہارا صدا ہے کو نصان پہنا آہے؟ فور کرے واس کا جواب نفی میں سلے کا نداس کی دنیا جاہ ہوگ اور ندوین ضائع ہوگا اس کے کہ جو نعیس اسے میشر ہیں وہ تہار محدد کرنے سے ضائع و جا نہیں سلے کہ جو نعیش اسے میشر ہیں وہ تہار محدد کرنے سے ضائع و جا نہیں سکتیں بلکر اس وقت تک باتی رہیں گی جواللہ نے مقدر فرا مواجب ارشاد باری ہے۔

و کُلَّ شَيْئِي عِنْلَمُ مِقْلَلِ (پسر ۱۹۸۸ معدم) اور برجزالله کے زویک ایک فاص ایوازے مقرر ہے۔

الكُلِ أَجُلِ كِتَابُ (ب ١٨٥٣) مردا في مناسب اكامين-

کی نی نے ہارگاہ ایوی میں آیک آلی جورت کی گامت کی جو طوق پر محومت کرتی تھی اوران پر مظالم وحاتی تھی ارشاہ ہوا کہ جو بحد ہم سے ازل میں مقدر کردیا ہے اس بین الکی ایک جمیان قبیں ہے جو اقبال اور قعت اے الی ہوں ول کررہ کی مبرکرہ اگر وہ درت گذرجائے جو اس کے لیے مقدر ہے اور اس کے راستے سے جث جاؤ۔ معلوم ہوا کہ قعت صدسے واس کی میں ہوتی اور جب زائل میں ہوتی اور جب زائل میں ہوتی اور جب زائل میں ہوتی تو مسان میں ہوتی اور اسے حد سے زائل ہوسک ہو تھی ہے اس طرح کو اس کے حد سے زائل ہوسک ہے تو یہ انتمانی جمالت کی بات ہے اور اسے تھی کے ماجھ دھنی ہے اس طرح کو اتم اسے تھی کے حد

کی معیبت خرید رہے ہو افلینا تہمارا بھی کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا ہوتم سے حد کرے گا اگر حدے تعت ذائل ہوجایا کرے تو تہمارے پاس بھی اللہ کی نعبت نہ رہے گی الکہ ہر فض محروم ہوجائے گا مدیہ ہے کہ ایمان کی نعبت بھی سلب ہوجائے گی میں کہ کفار مؤمنین کے ایمان ہی سے تو جلتے ہیں 'جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَذَكْثِيْرَ مِنْ اهْلِ الْكِتْنَابِ لُوَيْرُتُونَكُمْ مِنْ بُغُدِلِيْمُ الْكُمُ كُفَّارُا حَسَلًا مِنْ عِنْدِ

أنْفُسِهِمْ (بارسا أيت١٠١)

ان الل كتاب مي سے بعرے دل سے بياجے بين كه تم كو تهمارے الحان لائے يہے بركا فركر واليس محض حد كى دجہ سے جوكه خود ان كے داوں ميں جوش ار ماہے۔

چانچہ ہو قض یہ چاہتا ہے کہ میرے صدی دجہ سے دوسرے کی فعت سلب ہوجائے وہ کویا یہ چاہتا ہے کہ گفار کے حسدی دجہ سے ایمان کی نعت سلب ہوجائے وہ کویا یہ چاہتا ہے کہ گفار کے حسدی دجہ سے ایمان کی نعت سمیت میری تمام تعمیس جمن جائم 'اور اگر تماری یہ خواہش ہو کہ میرے حسدی دجہ سے تمام تعلق کی نعتیں سلب ہوجائیں 'اور دو سرے کے حسدی وجہ سے میری فعت زائل نہ ہو' یہ خواہش ہی سراسر جمالت ہے 'اس لیے کہ تمام احمق' ماسدین میں چاہیں ہے کہ ان کے محسود فعت سے محروم ہوجائیں اور خود ان کی فعتیں باتی رہیں خاہر ہے کہ تم میں کوئی الیمی خصوصیت نہیں ہے جس کی دجہ سے فعت زائل نہیں خصوصیت نہیں ہے جس کی دجہ سے فعت زائل نہیں خصوصیت نہیں ہے جس کی دجہ سے فعت زائل نہیں

ہوتی اس پر جہیں اللہ کا شکر اوا کرنا چاہئے "کین افسوس تم اپنے عمل ہے اس قصت کی ناقدری کرتے ہو۔

جہاں تک محدود کے نفع کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے "اسے دنیا بیں بھی نفع پہنچا ہے اور آ غرت بیں بھی بہنچ گا۔ دین کا نفع بہ

ہو کہ وہ تہمارے حد کی وجہ سے مظلوم بن گیا ہے خاص طور پر اس وقت تہمارا حد ول سے نکل کر ذبان پر آجا ہا ہے یا عمل کی

مورت میں ظاہر ہو تا ہے "لینی جب اس کی برائی کرتے ہو "اس کی آبروپر انگی افعاتے ہو "اس کی فیبت کرتے ہو "اس کا فیبال ویت

ہو "یا زدو کوب کرتے ہو۔ یہ سب وہ ہوایا تھا تف ہیں ہو تم محبود کی فد مت میں چیش کرتے ہو "لین نکیاں اس کے پرد کرد ہے

ہو "یہاں تک کہ جب تم اپنے محبود سے قیامت کے ون طا قات کو کے قو تہمارے وامن میں حرق اور محرومیوں کے موا پھی نہ

ہو گا این دہاں بھی تم نوتوں سے محروم رہو کے جس طرح دنیا ہیں رہے "تم نے اس کی فحت کے ذوال کی خواہ فس کی تھی "دمارے

ہو گا این دہاں بھی تم نوتوں سے محروم رہو کے جس طرح دنیا ہیں رہے "تم نے اس کی فحت کے ذوال کی خواہ فس کی تماری نکی اس کے صبے ہیں اور تہمارے

ہاتی رہی "مزیر قحت اسے یہ ملی کہ تہماری نکیاں اس کے اعمال ناسے کی زینت بن تکیں "اس کے صبے میں نوتیں " میں اور تہمارے

ہو تا تا ہور کو میں مورد کرد تھت اسے یہ ملی کہ تہماری نکیاں اس کے اعمال ناسے کی زینت بن تکیں "اس کے صبے میں نوتیں " میں اور تہمارے

ہاتی رہی "مزیر تحت اسے یہ ملی کہ تہماری نکیاں اس کے اعمال ناسے کی زینت بن تکیں "اس کے صبے میں نوتیں " میں اور تہمارے

ہو تا تاری "مزیر تحت اسے یہ ملی کہ تہماری نکیاں اس کے اعمال ناسے کی زینت بن تکیں "اس کے صبے میں نوتیں " میں اور تہمارے بیات

ے ہیں ساوی ۔۔

دنیا میں محبود کا فاکھ ہے ہے کہ اس کے دسمن ٹاکام و فامراد رہے ہیں محبوباً لوگوں کی دلی خواہش ہے ہوتی ہے کہ میرے دھمنوں کو
دنیا میں محبود کا فاکھ ہے ہے کہ اس کے دسمن ٹاکام و فامراد رہے ہیں محبوباً میں "تسمارے حسد سے ان کی ہے خواہش پوری
علیف اور رنج بہنچ "اور ہمارے حیاد خود اسچ حسد کی جائے میں جلا رہے ہو "تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب ہے ہواس
ہوتی ہے "وہ اٹی نعتوں کے مزے لوشح ہیں اور تم حسرت و فم میں جلا رہے ہو "تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب ہے ہواس لیے تسمارا دسمن تسماری موت کا طلب گار جس ہو تا "بلکہ دو ہے چاہتا ہے کہ تم طویل عمراؤ اور زندگی بحرحسد کی آگ میں سلکتے رہو ا تم اس پر افلد کے انعابات و مطایا کی بارش دیکھو "اور تسمارا ول زخوں سے جو رہوجائے "اسی لیے کماکیا ہے۔

لامات عداؤكبل خلدوا حتى بروافيكالذى يكمد

لازلت محسوداً على نعمة فاتماالكامل من يحسد (يرك وهن من مين فيس بلكه بيشه رين اكه وه تحديل وه بات دكيت رين جوانس فيكين كرتى به فداكر يعرى نعتون يربيشه حدكيا جائے مود كال وي بورا ب جس ساوك جلتا بين)

 سے معلوم ہوا کہ تم حسد کی جس آگ میں جلتے ہو' اور تہمارا ول جس خاش سے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دشن کی عین خواہش ہے' اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نئس کا دشمن اور اپنے دشمن کا دوست ہو تا ہے' اس لیے کہ وہ ایسا کام کر تا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دشمن دنیا ہیں بھی فائدہ افحا تا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا' حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق محلوں سب کے سامنے پرا فحمرا' وہ اپنے حال اور مال ہر اختہار سے بربخت ہوا' محسود کی نعت باتی رہی' حاسد کے چاہئے نہ چاہئے سے اس پر کوئی اگر قبیں ہوا۔

المرءمع من احب (بخاری ومسلم ابن مسود) آدی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ تھے اس دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا:یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس محض سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

وال كماته ع جس ع ومحت كرا عد

حضرت انس فراتے ہیں کہ اُس دن مسلمان بیتے فوش ہوئے اسے کی دن نیس ہوئے ایو تکہ ان کا پوا مقعدی اللہ اور رسول اللہ کی عبت تھا ہم حضرت ابو بکر اور حضرت محرف محرف کی عبت کرتے ہیں 'طلا تکہ ان کے تعقیق قدم پر نیس چلے 'امید ہی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں کے (بخاری ومسلم ۔ انس ) حضرت ابوموی دوایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! فلال محض نما زروزے تو نیس کرتا۔ البتہ نمازیوں اور روزہ واروں سے محبت کرتا ہے 'آپ نے فرایا۔

ھومعمن احب (بخاری وملم) وواس عراق ہے جے جاہے۔

ایک مخص نے معزت عمرابن عبدالعون سے کہا کہ پہلے زبانے میں یہ بات مشہور متی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو قر حمیں عالم بننا علیہ علی نہیں بن سکتے قر متعلم بن کر رہو' متعلم نہیں بن شکتے قرابل علم سے عبت کو'ان سے عبت نہیں کرکتے قرکم سے کم اتنا مرور کرد کہ ان سے نفرت مت رکو معزت عمرابن عبدالعون نے قربایا: بیمان اللہ!اللہ تعالی نے بدی راہ نکال دی ہے۔ اب دیکمو ابلیس نے تم سے کیے حمد کیا ہے' پہلے قرحمیس نجر کی عبت کے قواب سے محروم کیا' بحرای پر اکتفا نہیں کیا' بلکہ تمارے دل میں بھائی سے نفرت بداکی'اور حمیس اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمان تک کہ تم کناہ گار ہوئے' عامدے کناہ میں کیا فک ہے ' ہوسکتا ہے تم کمی عالم سے حسد کرد' اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹھے باکہ اس کی عزت و مقبولیت خاک میں مل جائے یا وہ کو نگا ہوجائے' باکہ علم کی کوئی بات اس کی زیان سے نہ نظلے یا اتا تیار پڑے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے' اس سے بیعد کرکیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی مختص عالم کے درجے تک نہ کینچے کی وجہ سے فمکین ہو تو گناہ' اور عذاب آ خرت سے محفوظ رہے گا۔ مدیث شریف میں ہے۔

اهل الجنة ثلاثة المحسن والمحسلة والكافعنه (١) الل جنت تين طرح ك آدى بين أيك احمان كرف والا ودمرا اس مع مجت كرف والا تيرا اس سے تكليف وہ يخ روك والا -

لین اس سے حد کرکے اذبت نہ پیخانے والا فور کو ' جمیں الیس نے ان نین الممول سے کس طرح دور کردیا اب تم اہل جسم بھی اسے بھی نہیں دہ ' تم پر ابلیس کا حد اثر انداز ہو گیا ہے ' وہ جمارے دشن پر قوکیا اثر انداز ہو تا تم خواس کا نشانہ بن کھے ' اب حاسد! اگر تھے پر نہیر یا بیداری کی حالت میں جیرا حال منطق ہو قوقو کیا گا کہ جیرے ہاتھ میں جیرے ' اور دخ دشن کی طرف ہو قوقو کیا گا کہ جیرے ہاتھ میں جیرے ' اور اسے زخی کر ابنی آگھ میں بیوست ہو گیا ۔ جیرے ہاتھ جی گا کہ جیرے ہاتھ میں جیرے ' اور اسے زخی کر کیا ' میں بیوست ہو گیا ' فضب ناک ہو کر دویارہ جیرے ہو اُلی آئی ہیں آئی ہیں گا ، تیری بار چا یا قوق مرمیں آگر گا' اور اسے زخی کر کیا ' جب بھی تیرچا تا ہے خود اس کا کوئی مصوف شانہ بنتا ہے دشن آئی جگہ محفوظ ہے ' اور اس کے انجام پر ہنتا ہے خوش سے آلیاں پیٹا جب بھی تیرچا تا ہے خود اور حاسد کا حال ' حاسد کا حال جیرانداز سے بھی بیا ہو تیں حمد سے گنا ہوں کا چیر گئے ہیں اور گنا و گا ہری اصفاع کا خوسان ہو تا ہے جو اگر اس وقت ضائع نہ ہو تیں قر مدسے گنا ہوں کے جیر گئے ہیں اور گنا و گا اثر انوری کو دیری مدسے گنا ہوں کے جیر گئے ہیں اور گنا و گا اثر انوری کی خود کر ایکن میں جنا بڑے اور آگ کے ضعلے اس آگھ کو جلا کر خود اسے نہیں خود ہو گئی تا ہو تا ہی خود اس کی خود ہو کہ خود کی آگر میں جانا پڑے اور آگ کے ضعلے اس آگھ کو جلا کر خود سے خوظ رہا تو ختی کہ محدود سے تو تا کی جو اس کی خواہ شور کی خود سے محفوظ رہنا بھی قو نوت ہے ' قرآن پاک میں خود سے محفوظ رہنا بھی قونوں میں کا کی جو اس کی خود سے محفوظ رہنا بھی قونوں میں کی خود ہو گئی گئی ہیں کہ کہ برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی برائی حود ہو ہو گئی گئی ہیں ہو کی خود سے محفوظ رہنا بھی قونوں ہی برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی برائی حود ہو کیا گ

وكايجين المكر السي إلا بالفلم (ب١١٠م المدسم) اوربى معيول المكر السي إلا بالمام المسال المتلى المام الم

اکثرابیا ہو تا ہے کہ حاسد دستمن کے لیے جس بات کی تمناکرتا ہے خودای میں جٹلا ہوجاتا ہے 'ابیا بہت کم ہو تا ہی کہ جو مخض دوسرے کی برائی چاہے خوداس میں جٹلانہ ہو' چنانچہ حضرت عائشہ فرمانی ہیں کہ میں نے صفرت مثان کے لیے جس چزی تمناک وہ جھر پر ضرور پڑی 'یمان تک کہ اگر میں ان کے لیے قل کی تمناکرتی ہوں تو قل ہوجاتی۔

یہ نفس حد کناہ ہے اس سے ان چیزوں کا خیال کرنا جا ہینے جو حد کے باحث پیرا ہوتی ہیں جیسے اختلاف الکار حق و شمن سے
انقام لینے کے لیے خواحش کے سلط میں زبان اور ہاتھ کی آزادی 'یہ وہ بکاری ہے جس میں پہلی اسٹیں ہلاک ہوتی ہیں۔
صد کے علمی علاج کی تفسیل یہ نفی 'اگر انسان صاف ذہن اور جنبور قلب کے ساتھ علاج کے علمی طریقوں پر فور کرے تو کوئی
وجہ نہیں کہ اس کے دل میں تحد کی آگ بھڑکی رہے ' محقن کے لیے صرف اتنا جان لیما کائی ہے کہ حد ماسد کے لیے مملک محدود
کے لیے باعث محترت رہ کریم کے فضب کا سب اور اس کی زندگی کے مزہ کو کندر کرنے والا ہے۔
صد کا علمی علاج یہ حد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قول ہویا فعلی چنا نچہ آگر جذبہ
حسد کا علمی علاج یہ حدد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو بچھ حدد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قول ہویا فعلی چنا نچہ آگر جذبہ

<sup>(</sup>۱) اس کا امل جی دیں لی۔

حدد من سے یہ ناما کرنا ہے کہ وہ محبود کی قدمت کرے تواہے چاہیجے کہ وہ اٹی زبان کو اس کی مدح و تعریف کا مکن بنائے اگر حدد من سے سختر کرنے پر آبادہ کرے تواہد کو اس کے سامنے متواہم کرے کا اور و شمن سے معذرت کرنے کا الزام کرے اگر عطافہ انعام سے دو کے قواس میں زیادتی کرے اگر اس میں اگر عطافہ انعام سے دو کے قواس میں زیادتی کرے اگر اس میں اگلف سے ہی کام لیا 'اور دل پر جرکرنا پڑا تب ہی کوئی مضا گفتہ ہیں ، محبود کو معلوم ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور محبت کرنے کے گا'اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو صامد ہی محبت کرنے پر مجبور ہوگا' باہمی عبت ہوگی تو ماسد ہی محبت کرنے پر اظہار مسرت سے مجبور ہوگا' باہمی عبت ہوگی اور انقال ہی سے حدد کا مادہ ختم ہو تا ہے 'تواضع' تعریف اور تو تب پر اظہار مسرت سے مبدا اس نے کیا ہے پھر یہ احسان کو اور انقال احسان کرنے والے کی طرف لوقا ہے اور اس کے دل کو خوش کرونا ہے پہلے اس نے احسان مور شرف میں تو بھی گان کا یہ فرجس اس کے دل کو خوش کرونا ہے پہلے اس نے احسان مور پر ہویا ہو میں مور کے سامنے تواضع کی' اور اس کی تعریف کی تو وہ خمیس چیان کا یہ فرجس اس دارت کے کہ اگر تم نے محبود کے سامنے تواضع کی' اور اس کی تعریف کی تو وہ خمیس ماجز' دیل 'منافی یا خواہ وہ طبی طور پر ہویا ہو کہ کہ شیطان اس طرح فرجس دیا ہو جاتی ہو اور جانبیں گے دلوں میں ایک دو سرے کے لیے عبت پیدا ہو جاتی ہو اور وہ حد کی تعریف عدادت کے ماتے عبد ہو جو تا ہو جاتی ہو اتی ہو اور وہ حد کی تناف میں ایک دو سرے کے لیے عبت پیدا ہو جاتی ہو اور وہ حد کی تناف دو اس سے تواہد ہو دارت یا ہو جاتی ہو اتی ہو اور وہ حد کی تناف کو دور ہیں ایک دو سرے کے لیے عبت پیدا ہو جاتی ہو اور وہ سے تنافی کو تو تا ہو جاتی ہو اور ہو ہیں۔

ید اجمالی علاج ہے جمال تک تغییلی علاج کا تعلق ہو وہ انشاہ اولد آنے والے مقات میں کروہوگا صد کے جسنے اسباب بیان

کے تھے ہیں وہ سب مستقل بھاریوں ہیں اور شریعت میں ہرسب کا علاج موجود ہے ہرسب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر
بیان کیا جائے گا کہ وکلہ صد کا ہاقہ میں امراض ہیں اور کوئی بھی مرض اس وقت تک فتح نمیں ہو آجب تک اس کا او باق ہا آب البتہ
ہو فض علم و عملی طریقتا علاج اپنا ہے گا اس سے مرض کی شدت میں کی ضور آسے گی اور طبیعت میں پکو نہ پکو سکون ضور بیدا
ہوگا کین پکو ونوں کے بعد مادہ پھر دور کا لور اس عرب قالا پانا سخت مشقت کا باحث بن جائے گا منا آرایک فض جاہ کا
طالب ہے اور اس فض سے حدد کر آ ہے جسے جاہ میشرہ ہولوگوں کے دلوں میں اپنا مرجہ و مقام رکھتا ہے مصود کی جاہ و منزلت
اسے بہ چین کرتی رہے گی کہ وقتیکہ اس سے یہ فت وائل نہ ہوجائے اور فود اسے حاصل نہ ہوجائے ہے جائی نوان اور ہاتھ
کے ذریعہ نا ہر بھی ہوگی آگر اظمار پر قالا ہا ہی لیا تو یہ مکن نمیں کہ دل میں حدد نہ رہے ، جب بحک اس حدد کے سب یعنی جاہ کا

حسدی وہ مقدار جس کادل سے دور کرناواجب ہے

ایذائیے والے سے نفرت کرنا طبقی قاضا ہے 'اگر حمیس کو کی ایزائی ہائے تو یہ مکن حمیس ہے کہ تم اس پر اظہار نارا اسکی نہ کو'
یا دل سے اسے برا نہ ماتو 'یا اس پر کوئی فخت نازل ہو اور تم برا نہ سمجھو' حمیارے زدیک اس کی بری حالت اورا مجی حالت دونوں
یکسال نہیں ہوسکتیں بلکہ تم اسے دل میں ان دونوں حالوں کے درمیان فق صوس کرنے پر مجور ہو' شیطان اس مجبوری سے
قائمہ افحا کر حمیس حسد کی طرف تمینیا ہے 'اب اگر شیطان مؤثر قابت ہو گیا اور تم اسے قول یا فضل سے حد کرنے کے تو کند گار
فلام سے درکر نے کے تو کند گار
میں حسد کی طرف تمینیا ہو اللہ دور دکھا لیکن دل سے یہ چاہتا رہے کہ کسی طرح اس کی فخت زاکل ہوجائے اور تم
نے اپنی اس خواہش کو برا بھی نہیں جانا تب بھی گفتار ہو گئے اس لیے کہ حدد قلب کی صفت ہے 'صفت فضل نہیں ہے جیسا کہ
قران کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

لايحدُوْنَ فِي صَدُور هِمْ حَاجَةُمِمَّالُوْتُوْالْ ١٨ر٣١مه،

أيك عكه فرمايا-

ر بریا۔ وُدِّوْالَوْ نَکُفُرُ وُلُکُماکُفُرُوْافَکگُوْنُوْنَسَوافْلهِ۵٫۵ است ۸۹) چاہے ہیں کہ تم بھی کافرہ وجاد ہے۔ وہ ہوئے کارس برا برہوجاد۔

ایک مجکه ارشاد فرمایا۔

ران تمسكم كسكة تسور في (ب ١٠ ١٦ ايد ١٠)

فیبت اور جموت کی طرح حد کی بنا پرجوا عمال مرزد ہوتے ہیں وہ جین حد نہیں ہوتے بلکہ حد کا عل قلب ہی ہو آب نہ کہ اصطحاء جوارح البت دل کا حد ان امور جسے نہیں ہے جن کا تعلق حقوق کا الجارے ہواور جن کا محاف کرانا ضوری ہو' بلکہ بد تمارے اور اللہ تعالی کے درمیان مصیب ہے۔ معاف کرانا ان مواقع پرواجب ہے جماں امباب کا ظہور اصحاء کا ہری ہو' اب اگر تم ظاہری اصحاء پر حد کو ظاہرتہ ہونے دو اور نفس کو بھی اس کی حالت کی نقل پریا سمجو کہ وہ فواہ مواجہ کی فت کا ذوال جائے کہ کا تم کا ہری اصحاء پر حد کو ظاہرتہ ہونے دو اور نفس کو بھی اس کی حالت کی نفت کا ذوال جائے کی نقل پر سم کی فت کا ذوال جائے گا ہو کہ ہو ہو لا ترک ہو ایک ہو ایک جو باقی ہو بھی ہو' باتی ہو بھی ہو' ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو اور اس اللہ بھی ہو ہو گا ہو گا ہو ہو کہ ہو گا ہو ہو گا ہو ہو کہ ہو گا ہو ہو گا ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا

بعن لوگ یہ کتے ہیں کہ جب تک حمد اصفاء پر ظاہر نہیں ہو تا تب بک کوئی گناہ نہیں ہو تا حضرت حسن سے کسی نے حمد کے

بارے میں سوال کیا اُتو آپ نے فرمایا اے دل میں پوشیدہ رکھنا چاہیے آگر پوشیدہ رہے گاتو کوئی ضرر نہیں ہوگا ابعض لوگوں نے اس روایت کو ان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

برتر کی ہے کہ اس سے مرادوہ ہی لیا جائے جو اوپر نہ کورہ ہوا لینی وہ حد ہے آدی دین اور مشل کے تفاضے سے پرا تھیا ہواور طبعت کی فواہش کو ناپند کر تا ہو۔ یہ کراہت اسے فواہش اور ایڈاسے بو کہ ہے ورنہ دواہت ہی ہو تنہیں ہو تا ہے کہ ہر حدد کرنے والا گنگار ہے پھر حمد قلب کے وصف کا تام ہی ہو آپ کہ ہر حدد کرنے والا گنگار ہے پھر حدد قلب کے وصف کا تام ہی ہو آپ نہیں ہوا ور اصداء پر اس کیا تھیں ہوا ہو آیا وہ حامد فحمرے گا'اس تعمیل کا حاصل ہے لگلا کہ اس حدے پارے ہی اختلاف ہے جو ول بی ہوا ور اصداء پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو آیا وہ گناہ کا سب بے گایا جمیں ہوا ہو آبا ہوا ہے کہ جو معن کی مسلمان کا دل سے برا چاہتا ہے اور ایج اس ممل کو بھی پر انہیں جمتا وہ اس قال نہیں ہے کہ اسے معاف کروا جائے 'اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وشنوں کے ساتھ آدی کی تین حالت ہو تی ہی ہوا ہو کہ کہ کہ مسلمان کا برا چاہتا اچاہتا اچھا نہیں ہوتی ہیں 'ایک ہے کہ وہ اس طرح کے رسوا کن خیالات کا مرح بنا ہوا ہے' اور د: یہ بھی چاہتا ہو کہ کہ کہ مرح دل کی یہ حالت ہا ہی ہو کہ دس کی ہو حد کی اور د: یہ بھی چاہتا ہو کہ کہ کہ کہ معاف ہوا ہے' اس سے زیادہ پھر نہیں ہے' وہ سمی حدد کرے' اور کسی کا برانہ چاہے 'صدی ہو تو یہ حدد تھا معنوں ہے' اس لیے کہ اس کے کہ وہ اس طرح دل کی یہ حالت ہا ہو گھر نہیں ہے' وہ سی ہوا ہے' اس سے تو نوش ہو 'اور احدای ہو ہو نو ہو ہو اور احداء کے ذریعہ ہی نہ بھی کہ والوں ہو ہوں آبہ تیم کی حالت ہو ہو کہ کہ نہ بھی ہو 'اور معاد حدی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی خروج ہو نا اس حدد ہی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی خروج ہو نا اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی خروج ہو نا اس خطال کی ہو کہ اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی جہ کہ اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی خروج ہوں آبہ تیم کی حالت کی جہ کہ اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی خروج ہوں آبہ تھری حالت کی جو اس کی کہ اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کیا گھرا ہو کی کہ اس حدد کی اطاحت سے محروم ہوں آبہ تیم کی حالت کی کہ اس حدد کی اطاح ت سے محروم ہوں آبہ تیم کیا گھرا گھرا کی کہ اس حدد سے محروم ہوں آبہ تیم کی اس کی اس حدد کی گھرا ہوں آبہ کی خرائی حدد کی اس حدد ہو گھرا کی کی کو اس حدد کی کہ اس حدد ہو گھر کی کی اس کی کی اس حدد کیا گھر کی کی کی کی کی

كتاب ذمِمُ الدنيا

دنيا كي فرمت كابيان

دنیااللہ کی دشمن ہے اللہ کے دوستوں اور دھنوں کی جی دشمن ہے اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ راست ر چلئے نہیں دین کی دچہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پرائی اہے اس کی طرف نظر پھر کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے آرائش اور نیائش کر کے تکاتی ہے 'انہیں اپلی روثن اور شادابی سے لااتی ہے تاکہ کسی طرح وہ اس کے دام فریب بی آجا تیں دنیا کے پہلے ہوئے جال سے قطفے کے لیے انہیں مبرکے کروے کھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ دشمنان خداسے اس کی دخمن رہے کہ اس نے انہیں اسے قریب کے جال بیں پیشالیا اور انہیں سبزماغ دکھا کراسے قریب کرایا مہاں تک کہ وہ اس کی کرفت بیں آئے اور ایس بر حاور کر جینے 'آو انہیں ذاہت بیں جال کردیا 'ونیا بیں ذات سے نکا کے تو آخرت کی رسوائی اور تدامت سے جنگارہ نہ پاکسیں گئے اور ایر الآباد کی سعادت سے حموم ہوں کے دنیا سے رخصت ہوں کے تو اس کی جدائی کا داغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب آخرت کے وروناک مذاب بیں جالا ہوں کے قیاحسرت و خم مدمد چلائیں گئے لیک دنیا مد

راخسئوفيهاولائكلمؤن (١١٨ آيت١١٨)

اس میں راندے ہوئے بڑے رہواور جھے ہات نہ کرو۔ دولوگ اس آیت کریمہ کی معداق ہوں ہے۔

وَالْكِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ النَّحَيَاةَ التُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنْصَرُون (بارا أيت ٨١)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی ذندگی کو آخرت کی ذندگی کے عوض میں خرید لیا ہے 'سو تو نہ ان کی سزا میں حخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم ہیہ ہے کہ نہ یہ خدا کی دوست ہے 'اور نہ اس کے دوستوں کی 'مدید کہ اس کے دشنوں کی بھی دوست نمیں 'و ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت ہے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرتے ہیں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالق کی بھی دیمیں کہ دنیا کس طرح دھوکا دی ہے 'اور شر پھیلانے کے کیا طریقے افتیار کرتی ہے '
ہمی دشن ہے اور مخلوق کی بھی 'محرکے ترافل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے بچ نہ سکی گھر کیا مجب ہے کہ اس میں جٹلا ہوجا تیں ۔ چین اس لیے کہ جب تک ہم اس میں جٹلا ہوجا تیں ۔ چین نظر ابواب میں اولا دنیا کی قرمت پر مضمل آیات' اوادیث اور آفار نقل کے جائیں می پھراس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اس میں جبالوں سے واضح کیا جائے گا پھران دنیا دی اعمال کی تفصیل کی جائیں میں مضمل ہو کر لوگ یا و خدا ہے قافل ہوجا نے سے جائیں گھران کی دفت کا علی جہا یا جائے گا پھران دنیا دی اعمال کی تفصیل کی جائیں مضمل ہو کر لوگ یا و خدا ہے قافل ہوجائے ہیں چردنیا کی دخیت کا علی جہا یا جائے گا انشاء اللہ۔

دنیا کی فرمت : قرآن کریم میں بے شار مواقع پر دنیا کی فرمت کی گئی ہے اور عاطین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے اعراض کریں اور رہ کریں کی طرف رجوع ہوجائیں انہیاء علیہ العلوۃ والسلام کی بعثت کا متعد بھی ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے منحرف کرکے آخرت کے راستے پر چلائیں "واس لیے دنیا کی فرمت پر قرآن کریم کی آیات ہے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں چند روایات کھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے باس سے گذرے اور فرمایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذى نفسى
بيده للننيا اهون على الله من هذاه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند
الله جناح بعوض ماسقى كافر امنها شرب ماء (ابن ما جمد حاكم سهل ابن سعة)
تمار منا في بيم كان المن الك كن ديك وليل عيانسي محابد عوض كيا: دليل هياس كي دلت
تى كى دوج سے انهوں نے اسے يمال پيك ديا هيئ انهوں نے كما! اس ذات كى تم جس كے قينے ميں ميرى
جان مي دنيا اللہ كن دريك اس سے بحى زياده حقيرا ورونيل ہے جتى يہ كمى الله كن دريك حقيم ہيئ الك كن دريك حقيم مين الك مدين من كافر كوايك كمون بانى بحى نہ دريا۔
اگر اللہ كن دريك دنيا كي حيثيت مجمر كريك برابر بحى موتى قواس ميں سے كافر كوايك كمون بانى بحى نہ دريا۔

الدنياسجن المومن وجنة الكافر (بخارى ومسلم ابوهريرة) ويامومن كاقيد فانداور كافرى جند ب

أيك روايت مي ارشاد فرمايان

الدنيا ملعونة ملعونامافيها الاماكان الله منها (ترمنى ابن ماجم ابوهريرة) ابوهريرة) ونامعون باورجو كواسين بوه بمي المون به بجراس كربوالله كي بوء

حزت اوموی افعری روایت کرتے ہیں کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ من احب دنیاہ اضربانحر ته ومن احب آخر ته اضربد نیاه (احمد بزاز ' طبر انی۔ حاکم)

ر ابی دنیا سے مبت رکھتا ہے وہ اپی آخرت کو نقصان پھیا آ ہے اور جو اپنی آخرت سے مبت رکھتا ہے وہ اپی دنیا کو نقصان پھیا آ ہے۔ اپنی دنیا کو نقصان پھیا آ ہے۔

ایک مرحبه ارشاد فرمایانه

حَبِالْنَيْ الِسِ كَلْ خَطَيْتُ (ابن ابي النيا بيهقي مرسلاً)

ونیای محبت بر کناه کی جزیه-

زید ابن ارقع روایت کرتے ہیں کہ ہم حصرت ابو بر صدیق کے ساتھ تھے آپ نے پائی مگوایا کوکوں نے شدکا شربت ہیں کہ الدین ابدوہ شربت کا پیالہ منوے قریب لے گئے آپ الدین روتا ہوا کہ گلا الدین روتا ہوا کہ کردھا ہی روئے گئے رفقا ہو تھے در رو کر چپ ہو گئے لیکن آپ روئے تاں رہے رفقا ہو کہ شاید ہم نے رونا فت نہ کر سیس کے اوی کئے ہیں کہ پھر آپ نے ابنی آپ میں بہ مجود کیا؟ انہوں ہیں کہ پھر آپ نے کسی جزئے انا دوئے پر مجود کیا؟ انہوں نے فرایا کہ رسول اکرم صلی اللہ طید وسلم کی فدمت میں ماضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جم مبادک سے کسی چزکو ہٹا رہ ہیں لیکن وہ چیز نظر نہیں ہوتی تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبادک سے کیا چیز ہٹا رہے ہیں آپ نے فرایا:

میں لیکن وہ چیز نظر نہیں ہوتی تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنے جم مبادک سے کیا چیز ہٹا رہے ہیں آپ نے فرایا:
می ایک عنی شمر جعت فقالت ان افلت

ھدہ اللی مسلسانی فعلت ہو الیان علی مارجات المانیا اللہ اللہ مسلسانی فعلت ہو اللہ اللہ مسلسانی فعلت ہو اللہ الل منی لہ بفلت منی من بعد کی اللہ میں ہے اس سے کما جمد سے دریہ وہ پھر آئی اور جمدے کئے گی کہ اگر آپ جمع سے بچے رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نہیں بچیں گے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وتسلم كاارشاد -

يا عجباكل العجب للمصدق بدار الخلودوهو يسعى لدار الغرور (ابن ابي الدنيا ابوجرير مرساك)

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ائی گھر آ ترت ) کی تعدیق کرنے کے بادجود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاد فرایا "هلمواالی اللنیا" آؤ
دیکھو و نیا کسی ہوتی ہے آپ نے اس کوڑی سے ایک سوا ہوا کپڑا اور کی سوڑی ہواں لیں "اور فرایا بی هذه اللنیا" یہ ہونیا "
رابن ابی الدنیا "بہتی" ابن میمون افعی مرسلاً) اس مدیث میں اس حققت پر تنمیسہ فرائی تی ہے کہ ونیا کی نعت بھی ان کپڑوں کی
طرح جلد ہوسید ہوجائے گی اور جو جسم ونیا میں پورش پاتے ہیں وہ بھی ان ہولی کی طرح کل سوجائیں کے اور دینہ دینہ ہوجائیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
کے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان النياحلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم النياو مهدت تاهوانى الحلية والنساعو الطيب والثياب دنيا مغى اور مرمز نه اور الله تعالى حمين اس عن طيفة با الله الكه كم كم عمل كرتم من كرت مو

<sup>(</sup>۱) یه روایت ترزی اور این ماجه می حفرت ابوسعید الدری سے معلی ہے البتد اس میں یہ قول نسی ہے "ان بنسی اسرائی ل س روایت کا پہلا بر شلق علیہ ہے این ابی الدنیائے من سے مرملاً معری بر بھی نقل کیا ہے۔

بن اسرائل کے لیے جب دنیاوسیع ہوئی تودہ زیور موروں ، فوشبواور کروں کے سلسلے میں جران رہ مے۔ حعرت عيسى عليه السلام فرات بين كه دنيا كواپنا مالك مت بناؤوه فنهيس اپنا فلام بنالے كا اپنا فزانه اس كے پاس امات ركو جو ضائع ند کرے اور تمهارے مال کی حافت کرے ونیا کا فزاند رکھنے والوں کو ہروفت چوری کا خوف رہتا ہے جس کا فزاند خدا ک یاں ہے اسے کمی طرح کا خوف نہیں ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اے حوار یو ایس نے تمہارے کے دنیا کو اوندھے معے کردیا ہے تم میرے بعد اے افھانہ دینا کو خافت میں سے بدیات ہے کہ آدمی دنیا کی خاطرخدا کی نافرمانی کر باہ حالا لکہ جب تک دنیا نیس چھن آخرت نیس مان اگر تم آخرت چاہے ہو تو دنیا کو گذر گاہ سجے کر رہواے آباد مت کو اوریہ بات جان رکمو کہ ہر کناہ ک جرونیا کی محبت ہے ، بعض اوقات ایک ساعت کی شہوت طویل مذت کے لیے فم کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ ہی آپ ہی کاارشاد ہے کہ تمارے کے دنیا اوندھے منے پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلط میں تم سے بادشاہ اور حورتیں مقابلہ نہ کریں 'تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کو 'جب تم ان کی دنیا سے فرض نہ رکمو مے وہ تمیارے در پے نہ مول مے اور موروں سے نماز روزے کے ذریعہ بج سے مرایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ا تورت کے طالب کو دنیا الاش كرتى ہے ماكدوہ اس بين اپنا رزق عمل كرلين اورونيا كے طالب كو افرت بلاتى ہے حتى كد موت اجائے اور اس كى كرون ير سوار بوجائد موی بن بیار کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

انالله عزوجل لم يخلق خلقا ابغض اليهمن الننيا وانه خلقها لم ينظر اليها

(ابن الى الدنيا ، بتعقى مرسلاً)

الله تعالى في است نياده مبغوض كوكى دوسرى كلوق بيدا نمين فراكى اورجب ساس بداكيا باسك

روایت ہے کہ سلمان ابن واؤد ملیما السلام اپنے لککرے جراہ کسی عابد کے پاس تشریف لے مجے "آپ کے داکیں اور باکیں جنّ وانس معنیں بنائے ہوئے تھے 'اور پرندے اوپرے ساب کردہے تھے 'عابدے موض کیا: اے ابن داؤد! اللہ نے آپ کو پردی سلطنت عطا فرمائی ہے ، حضرت سلیمان نے فرمایا ہمومن کے اعمال میں ایک شیع اس تمام دنیا ہے بھتر ہے جو ابن داؤد کو صطاکی منی ے اس لیے کہ جو یکی ابن داؤد کے پاس معود ضائع ہونے والا ہے اور شیع باتی رہے والی ہے ایک مواسع بی سے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:۔

الهاكم التكاثر يقول ابن آدممالي مالي وهل لك من مالك الاما إكلت فافنيت اولبست فابليت او تصلّقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن

الشخير)

غفلت میں رکھائم کو زیادتی کی حرص نے این آدم کتا ہے میرا مال میرا مال ہے مالا کلہ تیرا ای قدرہے جتنا تونے کھا کرضائع کروا 'یا پن کررانا کردیا صدقہ کرکے باقی رکھ جموزا۔

رسول أكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرات بي

الننياطر من الأطرله ومال من الامال له ولها يجمع من الاعقل له وعليها يعادى من لا علم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمدعائشةمختصرا)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس کھرنہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو ' دنیا کے لیے وہ جمع کریا ہے جس کو عقل نہ ہواور اس پروہ جھڑتا ہے جس کو علم نہ ہواور وہ اس پر حید کرتا ہے جس کو سجھ نہ ہواور

اس كے ليے ده كوشال رہتاہے جمے يقين نہ ہو۔

ایک مدیث ش ہے۔

من اصبح والنغيا اكبر همه فليس من الله في شئ والزم الله قلبه اربع حصال هما لا ينقطع عنه ابدا و شغلا لا يتفرغ منه ابدا و فقو الا يبلغ غناه ابدا و املالا يبلغ منتهاه ابدا (طبر اني اوسط ابو در ابن ابي الدنيا - انس ) جس من كا حال يه بوكه دنيا بي اس كا يوا متصد بن جاعوه فض الله تعالى سے كى چزي سي سے اور الله اس كے ول كو چار عاد تي لازم كروتا ہے دنج كه اس سے بحى جدا حسى بوتا مثل كه اس سے بمى مدا حسى بوتا مثل كه اس سے بمى مدا حسى بوتا مثل كه اس سے بمى مدا حسى بوتا مثل كه اس سے بمى ادا دى مارت كى دائل كه اس سے بمى مدا حسى بوتا ورائل كه بمى فراغت نيس بوتى فترك بمى مادارى كو نيس بائتا يون وزيادارى حاجتى بمى عمر الله كا درائل كه بمى الله الله كا درائل كه بمى الله كا درائل كه بمى دائل كا درائل كا در

یہ سرایے بی حرص کرتے تنے جیے تم کرتے ہو'اور ایے بی امیدیں کرتے تنے جیے تم کرتے ہو پھروہ آج
بغیر کھال کی بڑیاں بن گئے ہیں پھردا کھ ہوجائیں گے 'اور ہیو وہ نجاشیں ہیں جو ان کے انواع واقسام کے کھانے
تنے نہ جانے کمال کمال سے کمائے تنے پھران کھانوں کو انہوں نے اپنے پپڑی میں اُنڈیلا اور آج ان کی یہ
حالت ہوگئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں' اور یہ پوسیدہ چیتورے ان کا لباس تنے آج یہ ہوا سے مارے مارے
پھرتے ہیں' اور یہ بڑیاں ان کے جانوروں کی بڑیاں ہیں جن پر سوار ہو کروہ شرشر کھوا کرتے تنے جو محض دنیا پر
دوسکے روئے 'الا ہمریہ آگئے ہیں کہ جب تک ہم خوب نہ مدلئے وہاں سے نہ ہے'

<sup>(</sup>١) اس روايت كي كوكي اصل محص فين في-

لك كرميرى طرف چليس كو آيك نوران كى آكم بوگا اور طائد انس الح كير مين لي بوئ بول كي بال تك كرميرى طرف چليس كو آيك نوران كى آگر بوگا اور طائد الله ملى الله على وسلم ارشاد فراح بين السماء والارض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر اليها و تقول يوم القيمة يارب اجعلنى لادنى اولياء كاليوم نصيبا في قول السكتى يالاشئى انى لم ارضك لهم فى الدني الرضاك لهم اليوم (١)

دنیا نشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی قرائی قرائی قرائ قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرب ولی کو جھے میں سے کوئی حصہ عطا فرما اللہ تعالی فرمائیں کے دنیا میں ان کے لیے پٹر مہیں کیاتو کیا آج پٹر کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں ذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوعہ کھل کھالیا تو ان کے معدے میں کھر کؤ برو ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تعی اس لیے اس در شت کے کھانے سے منع کردیا کیا تھا فرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے 'ایک فرشنہ کو اللہ نے تھم دیا کہ ان سے پوچبودہ کیا چاہیے ہیں 'صفرت آدم نے ہواب دیا میں اپنے ہیں سے یہ چیز تکالتا چاہتا ہوں 'فرشتے سے کما کیا کہ ان سے کمودہ اپنی ضرورت کماں پوری کرتا چاہیے ہیں ہیا فرش 'تخت 'نہوں اور در ختوں کے سائے میں؟ یمال کون می جگہ الی ہے جو اس ضورت کے لیے مناسب ہو' اس لیے دنیا میں جادًا کی حدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليجيئن اقواميوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عومر بهم الى النار 'قالواايا رسول الله! مصلين قال: نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شئ من اللنيا و شواعليه (بونعيم في الحلي-سالم مولى ابي حذيفة)

قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں مے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے پہاڑوں بیسے ہوں گے' انہیں دونٹ میں سے جانے کا حکم ہوگا' صابط نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے' آپ نے فرمایا: ہاں وہ نماز پڑھتے تنے اور روزہ رکھتے تنے اور رات کا پچھ حصہ بھی جاگ کر گذارتے تنے لیکن ان میں یہ بات محلی کہ جب ان کے سامنے ونیا کی کوئی چڑچیش کی جاتی تھی تو وہ اس پر گؤد پڑتے تنے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اینے بعض څطبوں میں ارشاد فرمایا:

( 1 ) اس دوايت كا يكو صر بعض اجاديث عن كذر يكاب بالى دوايت كى كولى اصل عص ديس في-

اپنی زندگی سے اور اپنے بیدھاپے کے لیے اپنی جوانی سے توشہ لے لیے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئ ہے' اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو' اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معانی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دو نیخ کے علاوہ کوئی گھر ہے۔

حعرت مینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ مومن کے ول میں دنیا و آخرت کی مجت بح نمیں ہو سکتی ، جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی کا اجتماع نمیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل الغریخیر! آپ نے دنیا کوکیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے کمرکی مائٹر جس کی دو دروازے ہوں الیک سے اندر داخل ہوا اور دو سرے سے باہر نکل ممیا محضرت میسی علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے سکان بنوا لیجے 'فرمایا: جسیں پیچھلے لوگوں کے کھنڈر کانی ہیں 'بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احنرواالننيا فانها اسخرمن هاروت وماروت (بن ابى الننيا بيهقى- ابودرداءالرهاوى مرسلا)

دنیا سے بچے کہ وہ باردت و ماردت سے بھی زیادہ جادد کر ہے۔

صرت من مرى به كدايك و در كاروو عالم ملى الله على ويحمله بصير الاانه من رغب هل منكم من يريدان يذهب الله عنكم العمى ويحمله بصير الاانه من رغب في الدنيا وطال امله يها اعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها امله الله علما بغير تعلم وهدى بغير هدائ الاانه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك الا بالقتل والتحبر ولا الغنى الا بالفخر والبخل ولا المحب الا باتباع الهولى الا فمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى أوصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الا وجماشر تعالى اعطامالله وصبر على الذلك الإربابية على المنيا بيهقى مرسلا)

کیا تم میں ہے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا اندھا بن دور کردے اور اسے بینا بنا دے 'یاد رکھو'جو محض دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے بغذر اسے اندھا کرے گا'اور جو محض دنیا ہے اعراض کرنا ہے اور اس کی امیدیں مخضر ہوتی ہیں اللہ تعالی اسے کسی کے سکھلائے بغیر علیم 'اور کسی کے بٹلائے بغیر ہوایت عطا کرے گا'یادر کو تمبارے بود بجو لوگ ایسے ہوں کے کہ جن کی سلطنت بغیر قل اور تشدد کے اور مالداری بغیر قراور بھل کے 'اور محبت بغیر اِتباع خواہشات کے نہیں ہوتی 'یادر کھو۔ جے یہ نمان بلا'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا 'ور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر کیا اور اس کے باری تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالی اسے بچاس مدتیقین کا شراب عطا کرے گا۔

روایت ہے کہ ایک روزبادش کیل کی کڑک اور چک کی وجہ سے معرت عینی علیہ انسلام کو بری پریشانی لاحق ہوئی 'اوروہ کوئی ایس جگہ تلاش کرنے گئے جمال کچھ دیر محمر کرہناہ حاصل کر سکیں 'افغا قان کی نظرایک خیمہ پر پڑی جو کانی فاصلے پر تفعاوہاں پہنچ خیمے میں پہلے ہی سے ایک عورت موجود تھی 'اسے دیکھ کروہاں سے ہٹ مجھے ایک غار میں جانے کا اراوہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود ہے' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ! سب کا فیکانہ ہے میرا کوئی فیکانہ فہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تمہارا فیکانہ میری رحمت میں ہے' قیامت کے ون سوالی حو روں ہے تمہاری شادی کروں گا جنیس میں نے اپنی ہاتھ ہے' اور چار ہزار ہرس تک تمہارے و لیے کی دعوت کھاؤں گا ، جن میں ہے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برابر ہو گا اور ایک منادی کرتے والے کو حکم ووں گا کہ دوہ یہ اعلان کرے کہ جو دنیا کے ذاہد ہیں وہ چلیں اور جین این مریم کے دلیے میں شامل ہوں۔ حضرت عینی این مریم طلبہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا والے پر جرت ہو وہ موت کے بقین کے باوجود دنیا کے فریب میں آجا تا ہے اور سب کچے چھوڑ کر مر جاتم السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا والے پر جرت ہو وہ موت کے بقین کے باوجود دنیا کے فریب میں آجا تا ہے اور سب کچے چھوڑ کر مر جاتم السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا والے پر جرت ہو فوٹ رہتا ہے' اس پر محروسا کرتا ہے' بدی پر بختی ہوئی ہوا کر بر دنیا جن کہ خرا ہوں کی جنس دنیا وہ بی دنیا وہ بی دنیا وہ بی کہ وہ الس کی حروب ہوتی ہوئی کہ حسرت ہوتی ہے ان دھوئی السام پر وہی نازل جنس دنیا وہ بی کا خلال ہوگئی ہوگا ہی بیا ہوئی کہ اس کے دو اپنے کتابوں کی بینا پر کس قدر ٹرسوا ہوں گے' رواجت ہوگی ہوگا کہ موٹی ہوگا ہی بینا کہ اس کے دو اپنے کتابوں کی بینا پر کس قدر ٹرسوا ہوں گے' رواجت ہوگی موٹی کی مرکز نہ بینا کی مرکز نہ بینا کہ اس می مطلوم کا بدلہ لے لوں' رواجت ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلام کی ماٹ میں بیل کرانے کی اس کے دو اپنے ساتھ میں میں نیک عمل کرے گا ان اس کے دو اپنے ابیا کہ مرکز نہ بینا وہ اپنے مرکز کی ماٹ میں شرکر ہوئی نہ کہ اس می مطلوم ہوا کہ دو اپنے ساتھ مال لائے ہیں' یہ سب رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرات ہوگئی' تاہیں شرکر ہوئے ہوئی ہوگئی' سب سرس اگر اس کر است کی مرکز ایک کر مرکز این کر اسٹ کر اسٹ کی مرکز این کہ اس سے مطلوم ہوا کہ دو اپنے ساتھ میں گو تو ہوئیں کر مرکز اس کی کر اس میں میں کر مرکز این کر این کر ایس کر مرکز این کے مرکز این کر م

انااظنکمسمعتمان ابا عبیدة قدم بشئی قالوااجلیار سول الله اقال فابشروا واملوا ما یسر کم فوالله ماللفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکوان تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنافسوها فته میرے خیال ہے تم نے بیائے کہ ابوعبیدہ کوئی چزلے کر آئے ہیں محابد نے عرض کیا! بی ہاں! یا رسول میرے خیال ہے تم نے بیائے کہ ابوعبیدہ کوئی چزلے کر آئے ہیں محابد نے عرض کیا! بی ہاں! یا رسول الله ! آپ نے فرایا: تمیں خوشخری ہو کہ اللہ نے تم اس ہوں کہ تم علی ہوجاؤگے کر اس بات ہے ذر آ ہوں کہ کس تم پر دنیا ای طرح وسیع نہ ہوجائے جیسی تم ہے پہلے لوگوں پر تمی اور تم بھی ان بی کی طرح منا فست نہ کرنے گلواور دنیا تمیں ای طرح ہلاک نہ حیل میں آئیس کیا۔

حفرت ابوسعیدا لخدری دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
ان اکثر مااخداف علیکم مایخرج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال فز هر ة الدنیا۔ (بخاری و مسلم)
نواده تریس تم پر اس چیزے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی برکات ارض میں سے تمارے لیے نکالے گا،
عرض کیا گیا، برکات ارض کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو تازگ۔

ایک مدیث یں ہے۔

لاتشغلوا قلوبكم بذكر اللنيا (بيهتى- محمد ابن النصر الحارثى مرسلاً) الناول كودنياكة كري مشخول مت كور

غور بیجے اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فرادیا 'چہ جائیکداے ماصل کرنے کی جدوجہد کی جائے ' حضرت ممارا بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں طید السلام کا گذر ایک ایسے گاؤں سے مواجس کے باشدے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں كر راستول من مرب روس تع معرت ميسى في اليد حواريين س فرمايا كديد لوك الله تعالى ك فضب س بلاك موس إن اكر كمى اورسبب سے بلاك موتے تو ايك دوسرے كودفن ضروركرت انهوں نے عرض كيا: يا روح الله! اكر جس ان كے حالات معلوم ہوجاتے تو اچھاتھا، معزرت عیسی علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا ارشاد ہوا کہ رات کے وقت خود گاؤں والول سے دریافت کرلینا اس مولی و آپ ایک بها دی پرچرمے اور بادا دیاند ہے جا اے گاؤں کے لوگو جم پرکیا گزری ہے کسی نے جواب دیا کہ ہم رات کو اچی طرح سوئے تے مع ہوئی تودون میں پڑے ہوئے تے احضرت میلی نے دریافت کیا ایما کیوں ہوا؟اس نے جواب دوا: دنیا سے محبت اور الی معاصی کی اطاعت کی نیائر جمیں بیر سزا لی اب نے دریافت فرمایا: دنیا سے حسیس س قدر محبت تمى؟اس نے جواب رواجس قدر نے کو اپن مال سے ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور نگاموں سے دور ہوتی ہ توروئے لگتا ہے آپ نے پوچھا اقہارے ہاتی ساتھیوں کا کیا مال ہے ، وہ کیوں خاموش ہیں؟اس نے کماکہ ان کے مند میں سخت مزاج اور سخت کیر فرشتوں نے ایک کام وال دی ہیں "آپ نے بوج ااکر ایسا ہے قرم کیوں بول رہے ہو میا تسارے منویس لگام نہیں ڈالی منی اس مخص نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا الیکن ان کے تعنق قدم پر نہیں چکا تھا ،جب ان پر عذاب نازل موا تو مس بھی نہ نے سکا اب حال یہ ہے کہ میں دونرخ کے کنارے پرائکا موا موں معلوم نہیں اس می گرجاؤں گایا نکے جاؤن گا۔ حضرت میسی علیہ السلام نے اپنے حواریین کونفیحت فرمائی کہ ہمک سے جوکی موٹی کھانا کاٹ پہنتا اور زمین پرسونا ونیا و آخرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دومالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹی تمی مغبا کوئی دوسری او ننی اس سے زیادہ تیز رفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او ننی لے کر آیا وہ آپ کی او ننی سے آگے لك من محاب كويه بات ناكوار مزرى الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انه حق على اللمان لا يرفع شيئامن النيا الاوضعه (عارى)

الله يرح به دودناك براس يزود مركاد كس كراد

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری اروں پر عمارت نہیں بنا سکا دنیا بھی سمندری اروں کی طرح ہے' اے اپنا محمانہ نہ سمجھو' حضرت میلی علیہ السلام ہے ان کے بعض رُفقاء نے درخواست کی ہمیں کوئی ایسی تھیجت فرمائی' جس پر عمل کرکے ہم اللہ کی مجت کے مستحق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑ دو' باری تعالی تم سے محبت کرنے کلیں مے مصرت ابوالدرداء موابت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولاثر ثم الاخرة (١)

اگرتم وہ ہاتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم ہنسواور زیادہ روو اور تمهارے نزدیک دنیا ذکیل ہوجائے اور تم آخرت کو ترجے دو۔

اس کے بعد حضرت آبوالدروا فر نے اپنی طرف سے میں بات کی کہ آگروہ باتیں ہوش جان ا ہوں تم جان او تو روتے چلاتے پہا ثوں کی طرف جانکو' اور اپنا مال و دولت سب کچے چھوڑ ہماگو اور اپنے آشد ضورت کے اسے استعال نہ کرو' لیکن تمہارے ولوں سے آخرت مفتود ہو چک ہے اور دنیاوی مال و متاع کا لائے ہروقت موجود رہتا ہے ، تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہو اور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طرانی کین اس نے یہ قل قتل نیس کیاولھانت النا النا ہو تھا وہ سے جی ولخر جنم الی الصعدات ترقی اور این اج نے حضرت ایوور کی اور این اج نے حضرت ایوور کی اور این اج اللہ میں ہے۔ روایت سے ان الفاظ کا اما فرکیا ہو وہ اللہ میں ہے۔

مے ہوجیے کچے جانے ہی نہیں ہو ، تم میں سے بعض چہایوں سے بھی مجے گذرے ہیں کہ کوئی بھی بدی کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، حمیس کیا ہوگیا ہے کہ نہ تم الی میں عبت کرتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی خرخوابی کرتے ہو، مالا تکہ تم سب دینی افوت کے رہتے میں مسلک ہو، تہارے باطنی خبث نے تہارے مقاصد میں اختلاف پردا کیا ہے، اور تهاری را بی الگ الگ کردی بین اگر تم نیکی پر افغال کرلیت تو ایس می مجت کرتے المبیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیادی امور میں ایک دو مرے کی خرخوای کرتے ہو لیکن آ فرت کے کامول میں ایک دو مرے سے خرخواہ نسی ہو ، تم جس سے حبت کرتے ہو آ فرت پر اس كي مدونيس كرت سي سب ايمان ك منعف كى علامات بين اكرتم آخرت كے خرو شركا ول سے يقين ركھتے جس طرح دنيا كا يقين ركيت بو تو آخرت كى جبو كرت اى سے سب كام بنت بين اگر تم يد كوكه بم عاجله (دنيا) سے محبت كرتے بين آجله (ا فرت) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا تکا ہوں کے سامنے ہے اور آ فرت او مجل ہے موجود سے مجت کی جاتی ہے فائب سے محبت نسين كى جاتى اس كاجواب يد ہے كہ ہم ديكھتے ہيں تم دنيا كى اجل (آنے والى) چيزوں كے ليے عاجل (موجود) كو چمو و ديتے ہوء تم محت ومشقت کرتے ہو اور جو چزیں تمارے سامنے دیس ہیں اور جن کے ملنے کی امیدیں موہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح ک معينيس بداشت كرتے بو ، پيشانيال أفعاتے بو ، تم اعظے لوگ نيس بو ، جس جيزے تمارے ايان كا كمال معادم بو يا اس پر حہيں يقين نہيں ہے اگرتم محرصلي الله عليه وسلم كى لاكى موكى شريعت ميں فك كرتے موقة مارے پاس اؤ مم حميس مثلا كي اور نور ایمان کے دراید وہ حقا کی و کملائیں جن سے تمارے ول مطمئن موجائیں۔ بخداتم ناقص الحق میں موسمہ ہم حمیس معندر سمجیس ونیادی معاملات میں تہاری رائے پخت اور تم سیں ذراس دنیا جائے تو خوشی سے پھولے نہیں ساتے ونیا کی کوئی معمولی سے معمولی چربھی فوت ہوجائے تو تہمارے رہے وغم کا عالم دیدنی ہوتا ہے ، تہمارے چرے دلوں کے محاذ بن جاتے ہیں تماری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ، تم اس کومعیبت کتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو ، تم میں سے اکٹرلوگوں نے دین كوخى ادكس ديائب الكان ندول ملول بي اورند چرول ع فم كايتا جلاب جيب بحصرت محص ترايا لكائب كدالله پاك تم سے ناراض ہے جب تم ایس میں ملتے ہول بتقف خوفی کا ظمار کرتے ہو محض اس ذر سے کہ اگر ہم ترش مدتی سے پیش آئے وود سرا مجی اسی طرح پیش آئے گا تساری باتیں کو ڈی کی خودرد کھاس کی طرح ہیں ، تم موت کو بھولے ہوئے ہو میری خواہش ہے کہ اللہ تعانی جمعے تم سے راحت دے دے '(جدا کردے) اور جمعے اس سے طادے جن کی دید کا میں مشاق ہوں آگروہ زندہ ہوتے و تسماری یہ حرکتیں ہر کزیداشت نہ کرتے اگر تہارے اندر خرکا کوئی مضرموجود ہے تو میں نے ایک ایک بات کھول کرمیان کردی ہے ،جو تجمد الله كياس ب أكرتم ال يانا جامو تواس كاطريقه مجمد مشكل نيس به مين الله سه اليخ في اور تهمار في اعانت وابداد كا طالب بول عصرت عيلى عليه السلام في است او اربول سے ارشاد فرمایا كه دين كى سلامتى كے ساتھ كم تردنيا پر رامنى بوجاة جس طرح اللي دنيا دنيا كى سلامتى كے ساتھ دين كے معمول حصے پر رامنى بي اور اسى مضمون كے يدوو شعربي ۔

ارى رجالابادنى الدين قلقنعوا ومالراهم رضوافى العيش بالدون فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين عن دنيا الملوك بين الملوك بدنيا الملوك بين الملو

(ترجمہ) میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ وہ ادنی دین پر قناصت کر بیٹھے ہیں حالا نکہ وہ زندگی گذارئے میں پہتی پر رامنی تبیں ہوتے 'دین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا ہے اس طرح مستنفی ہوجاجس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستنفی ہیں)

ایک روایت میں ہے۔

لناتیننگمبعدی دنیا تاکل ایمانکم کماتاکل النار الحطب میرے بعد ایک ای دنیا آگ گیجو تمارے ایمان کو اس طرح کھالے گی جس طرح آل کوری کو کھالیتی ہے۔ معرت موٹی علیہ السلام پروی نازل ہوئی کہ اے مویٰ! دنیا ہے مجت نہ کرنا 'ورنہ اس سے بوا کناہ میرے نزدیک کوئی دو سرانہ ہوگا عفرت موئ علیہ السلام ایک فض کے پاس سے گزرے وہ درباتھا ،جب آپ واپس ہوئے تب ہمی اسے روتے ہوئے پایا ، آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله! تیرا یہ بندہ خوف سے روربا ہے ، وی آئی کہ اے ابن عزان! اگریہ فض آنسوؤں کے ساتھ اپنا مغز بھی بمادے گایا اتنی در باتھ اٹھائے رکھے گا کرشل ہوجائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا میو ظلہ یہ دنیا کی محبت میں جنلا ہے۔

حضرت علی کڑم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر چہ خصائیں جم کرلیں اس نے جند حاصل کرنے اور دوزخ سے بہت کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت تمیں کیا ' ہیلی خصلت یہ ہے کہ اللہ کو پھان کر اس کی اطاعت کی دو سری یہ کہ شیطان کو پھان کر اس کی نافرانی کی ' تیسری یہ کہ تا فرہ کی پھان کر اس کی نافرانی کی ' تیسری یہ کہ آخرت کو پھان کر اس کی جبتو کی ' حضرت حن فرماتے ہیں اللہ ان کوگوں پر حم کرے جن کے پاس دنیا امات تھی کہ اس کے متحقین کے شہرو کردیا اور خود بلکے پھلکے ہوکردل دیئے۔ ان تی کا قول ہے کہ جو مخص تم ہے دین کی سامند میں مقابلہ کرے تم اسے اس کے متحقین کے شہرو کردیا اور جو دنیا کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم اس کے متحقین کے شہرو کردیا اور جو دنیا کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم اسے اس کے متحقین کے متحق کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم اسے اس کے متحق پر دے مارو' معرت القمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو تصحت کی کہ اسے سیخ ادنیا ایک گراسمند رہے' اس میں بہت ہوگ واور ہوگئی کو ہوئی گو ہوئی گواد ہوگئی کو ہوئی گواد ہوئی کو ہوئی گواد ہوئی گواد ہوئی کو ہوئی گواد ہوئی کہ اس میں خوف خدا کی کئی صورت نظر نہیں آئی۔ فیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کریمہ پر اکثراد قات فود کیا کر آ تو جھے تمارے بیخ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ فیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کریمہ پر اکثراد قات فود کیا کر آ تو سے کہ سیاس آیت کریمہ پر اکثراد قات فود کیا کر آ تو سے سیکھ کو کہ آئے سیکہ میں اس آیت کریمہ پر اکثراد قات فود کیا کر آ

مَاعَلَيْهَا صَحِينُا جُرُزًا (بِ10 رَسَا آيت ٨-٩) ہم نے زين پرکئي چزوں کو اس کے ليے بامثورونق بنايا تفاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کريں کہ ان ميں زيادہ اجھے عمل کون کرتا ہے اور ہم زين پرکې تمام چزوں کو ايک معاف ميدا کرديں گے۔

دانشور کتے ہیں کہ انسان کو دنیا ہیں جو چڑیں ملتی ہیں پہلے ہی اُن کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تاہے 'اور بعد میں ہی دنیا ہیں اس کے
لیے اتنا ہی ہے کہ میج وشام کھائی لیا ہیں ' دوئی کے چند گلاوں کے لیے ہلاک مت ہو' دنیا ہے آئیمیں بند کرے اور آخرت پر افطار
کر' اور یہ بات یا در کھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے' اس کا نفع آگ ہے ' کسی راہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے
یارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسموں کو پُراٹا کرتا ہے' امیدوں کی تجدید کرتا ہے' موت کو قریب کرتا ہے'
اور آرزوں کو دور کرتا ہے ہو چھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے
مشقت مول لی اور جس کو دنیا دنیں کی اس نے رنج افھایا کسی شامر نے کیا خوب کما ہے۔

ومن يحمد النيالعيش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها اذا دبرت كانت على المراء حسرة وان اقبلت كانت كثير اهمومها

(رجمہ) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون ستائش کرے 'یہ تو ہر مال میں قابل فرمت ہے آگر نہ کے تو آدی کو حرت ہوتی ہے اور مل جائے تو تقرات بے شار ہوتے ہیں)

ایک وانشور کتے ہیں کہ دنیا تھی ہیں نہ تھا 'ونیا رہے گی ہیں نہ رہوں گا ' گھریں کیوں اس سے ول لگاؤں 'اس کی زندگی تلاہے ' اس کی صفائی کد ورت آمیز ہے 'اس کے رہنے والے ہروفت خطرے کے مختطر خوف زدہ ہیں ' یہ خوف انہیں زوال نعت کا ہے یا نزولِ معیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے پرا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخض کو بقدرِ استحقاق نہیں نواز تی 'کسی کو کم دین ہے اور کسی کو زیا وہ ' حضرت سفیان ثوری فرمائے ہیں کہ دنیا کی نفتوں پر نظر ڈالو مجمویا وہ پاری تعالی کے غیظ و ضعب کا نشانہ ہیں اس لیے تو نا اَبلوں کو دی محتمی ہیں ' حضرت سلیمان دار ان فرمائے ہیں کہ جو محض دنیا کو حمیت سے طلب کر تا ہے اس کی خواہش کے ب قدر بھی نیس ملی اور جو آخرت کا عبت سے طلب گار ہو تا ہے اسے این کے ارادہ و غواہش سے زیادہ ملی ہے 'نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے 'ایک مخص نے ابو حازم سے کما کہ بھے دنیا سے عبت ہے ' طالا تکہ میں بیہ جانیا ہوں کہ بھے اس میں سے دیکے لیا کرد کہ طال ذرائع سے حاصل ہوا ہے میں رہنا نہیں ہو ہے لیا کہ دو اللہ طال ذرائع سے حاصل ہوا ہے انہیں ہی جراس طال مال کو جائز مواقع پر خرج کیا کرد جہیں دنیا کی عجت نقصان نہیں پہنچائے گی' ابو حازم نے یہ بات اس لیے فرائی کہ اگر دنیا کی عبت ہی پر مواخذہ ہونے گئے تو آدمی خت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے پیزار ہو کر اس قیر خانے بار نظنے (موت) کی آرزو کرنے گئے گا' یکی ابن محالا فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہو تو اس کی دکان میں سے کوئی چزنہ چُلا ایسانہ ہو کہ دہ تیرے بیچے لگ جائے' فنیل ابن محالا فرماتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہو تی تب بھی اسے فا ہونا تھا' اور آخرت سے رہنوں کو ہاتی سب بھی اسے باتی رہنا تھا' ہم نے فا ہونا قوائی و کرائیا جائے گا جو دنیا کو مقلے ہی تھے اور کما جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہوتی تھے اور کما جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے اس کے جو دنیا کو مقلے ہیں کہ جرانسان محمان ہوا ہو گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے اس کی حقیم کہتے تھے اور کما جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہی جنوں نے جی کہ جرانسان محمان ہے اور جو مال و دولت اس جنول نے اللہ کی حقیم کمی ہو تی ہونا گیا ہا ہونا گیا وہ ان اس مضمون کو شعر کا جامہ پرنایا گیا ہے۔

وماالمال والاهلون الاودائع ولابكيومان ترالودائع

(ترجمه) مال اور اولادسب امانتي مين ايك ند ايك دن امانون كووالي لوثاناي موكا)

حضرت رابعہ بعربے کی خدمت میں اُن کے کھی طنے والے پنچ اور دنیا کی برائی کرنے گئے آپ نے انہیں خاموش رہنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر تہمارے دلوں میں دنیا کی برتری کا احساس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو شخص کی چزسے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے حضرت ابراہیم این اوہم سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے۔ نرقع حدنیا نابت مزیق دیننا فلادیننا یہ تھی ولا مانوقع

فسطوبى لعبداثر اللعربه وجادبدنياه لمايتوقسع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو بھا ڈکردنیا کوسیتے ہیں نہ ہارا دین ہاتی رہے گا اور نہ دنیا خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو افتیار کیا اور متوقع چز (تواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا تج دی)

ای مضمون کے بید دوشعریں۔

ارىطالبالنياوانطالعمره ونالمن الدنياسرور وانعما كسبان بنى بنيانه فاقامه فلماستوى ماقدبناه تهدما

(طالب دنیا کو آگرچہ وہ طویل العمری کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس فخص کی طرح سجمتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کر آئے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گریز تی ہے) اس سلسلے کے بید دو شعریز ہے۔

هباللنياتساقاليكعفوا اليسمصيرذاكالى انتقال ممادتياك الامثلفي اظلك ثم آذن ساالنوال

(فرض کرد دنیا حمیس خود بخودیل جاتی ہے لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تممارے پاس سے کمی دو سرے کے پاس نتقل ہوگی تمماری دنیا کی مثال اس سائے کی ہے جو حمیس سایہ دیتا ہے اور پھرزائل ہونے کا اعلان کردیتا ہے)

حضرت القمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کما کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے موض فروفت کی تو جہیں دنیا و آخرت دونوں میں لفع ہوگا' اور اگر آخرت دنیا کے موض فروفت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا' مطرف ابن التغیر کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی شان و شوکت' اور ان کے گدیلوں کی فری پر نظرمت کرد ہلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہوجاتے ہیں اور ان کا انجام کتنا فراب ہو تا

ہے ' حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے تین مجز بنائے ہیں ایک مجز مؤمن کے لیے ایک مجز منافق کے لے اور ایک بڑکا فرکے لیے۔ مومن اس دنیا سے راو آخرت کے لیے توشد لیتا ہے منافق ظاہر کی آرائش پر توجہ دیتا ہے اور کا فر دنیا میں کامیابی حاصل کر آ ہے۔ کسی کا متولہ ہے کہ دنیا موارہ اگر کوئی دنیا جاہے تو اسے کتوں کی معاشرت ، مبر کرلینا جاہیے ياخاطب النياالى نفسها تنععن خطبتها تسلم

١ الني تخطب عنارة قريب العرس من المات م

(دنیا کواپنے نکاح کا پیغام دینے والے! آسے پیغام نکاح نہ دے "محفوظ رہے گاجس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے" یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے وال ہے)

حعرت ابوالدروام فرماتے ہیں کہ دنیا ک ذکت کے لیے صرف اتن ہات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی دنیا ی کے سلسلے میں ہوتی ب اور رضائے الی دنیا ترک کرے ی حاصل ہوتی ہے۔ شام کتا ہے۔

أذاامتحن النيالبيب تكشفت لمعن عدوفي ثياب صديق (اگر کوئی مختند دنیا کی آنهائش کرے تواسے بدونیا دوست کے لباس میں دمعن نظر آگ

يه چند شعر بحى دنياكى زمت برمشمل بي-

باراقدالليل مسروراباوله انالحوادثقديطرقن اسحارا افنى القرون اللتى كأنت منعمة كرالجديدين اختالا وادبارا كمقدأبادت صروف الدهرمن ملك قدكان في الدهر نفاعاوضرارا يا من يعانق دنيالا بقاء لها يمسى ويصبح في دنياه سفارا هلا تركت من الدنيام عانقة حتى تعانق في الفردوس ابكارا ان كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فينبغي لكان لا تأمن النارا

(ترجمت اے سرشام خوش خوش موجاتے والے بھی مادی مع کے وقت دستک دیا کرتے ہیں ، خوش مال زمانوں کو عوج و نوال کے چکرنے فاکرویا ہے اسانے کے حوادث نے کتنے تی بادشاہوں کوہلاک کیا ہے جو زیاتے میں نفع و نقسان کے مالک سمجے جاتے تھے اے وہ مخص جو ناپائدار دنیا سے ملے مل رہا ہے وائی دنیا میں خالی باتھ رہ جائے گاکیا و جنٹ الفردوس میں حوروں سے 

المائي)-

خقرت ابواہا مزالبا بل روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس کے پاس اس کے چیلے آئ اور کنے لکے کہ ایک نے نی مبعوث ہوئے ہیں اور ایک ٹی است ظمور میں الی ہے المیس نے دریافت کیا کہ کیاوہ لوگ دنیا سے مجت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دوا 'ال ان کے دلول میں دنیاوی مال وحتاع کی مجت ہے اہلیس نے کمات مجھے کوئی اندیشہ نسي ب اگروه بت يرسى ندكرين تب بحي كونى مضاكل نسين من مجوشام انسين تين باتي سكسلاون كا ايك كمي كامال ناحق ليما دوسرے اے ب موقع مرف کرنا ، تیرے ان مواقع پر فرج نہ کرنا جال فرج کرنا واجب ہے اور مال کی مجت ہی شرکا اصل منبع ہے۔ ایک مخص نے حضرت علی کرم اللہ وجد کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے دنیا کے بارے میں پھے بتا کی آپ نے ارشاد فرمایا: میں ایسے مکان کی کیا تعریف کروں جس میں صحت مند نار ہوجا آ ہے ، جو جھٹوظ رہتا ہے وہ ندامت اُٹھا آ ہے جو محاج ہو آ ہے وہ غم كراب اورجواس مي بنازى علم لياع وه اناكش مي جلا موجا اعداس كم طال مي حساب ب اور حرام مي عذاب ب اور مشتبہ میں مقاب ہے ایک مرتبہ ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں قرایا: محقر بتااؤں یا تمنقل مرض کیا کمیا مختر ہٹلائے 'فرمایا 'ونیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'صفرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادد کرنی (ونیا) سے بچو ' یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردی ہے 'سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کامقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقابلے میں نہیں آتی می کہ دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے ، شریف کمینے کے من نسي لكنائية قول بذي شدّت كا حال بي المار عد خيال بين سيار ابن الحكم كا قول نياده مج بي و كيت بين كد دنيا اور آخرت دل میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے جو غالب آجاتی ہے و دمری اس کے تالع موجاتی ہے مالک ابن دینار کتے ہیں بعث اتم دنیا کے لیے غم كو مح الناى آخرت كا ككركم موكا اورجتنا تهيس آخرت كا ككر موكا النابي دنيا كاخم كو مح النابي آخرت كا فكركم موكا اورجتنا حہیں آخرے کا فکر ہوگا تنا ہی دنیا کا غم ہوگائیہ قول حضرت ملی کڑم اللہ وجد کے اس ارشاد سے اِقتیاس کیا کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنیں ہیں ،جس قدر ایک رامنی ہوگی اس قدر دوسری ناخش ہوگی حضرت حسن بھری فرماتے ہیں: خدا کی تتم ایس نے اليے لوگ ديكھے ہيں جن كى نكامول ميں دنيا كى وقعت اس ملى سے زوادہ نيس تھى جن پرتم چلتے موا انسى يہ بروا نيس تھى كدونيا طلوع ہو گئی ہے یا غروب یا کد حرسے آئی تھی اور کد حرجلی منی ایک منص نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس مخص ك بارك من كيا خيال ب جے اللہ في ال مطاكيا اوروواس ال من سے راو خدا ميں مى خرج كرا ب اور مزيز رشته واروں كو محى دیا ہے 'آیا اس مال کے ذراید وہ خود بھی خوشھالی سے اسر کرسکتا ہے 'آپ نے فرمایا اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے بقرر كفايت ليما جامية اورياتي مال اس دن كے ليے افعا ركمنا جامية جب اس كى زياده ضرورت موكى حضرت فنيل ابن عياض فراتے ہیں کہ اگر تمام دنیا جھے طال طریقے سے ال جائے اور آ فرت میں ماسر کا خوف بھی نہ ہو تب بھی میں اس سے اتن نفرت كول جنتى تم سرك ہوئے مردہ جانورے كرتے ہو اوراس سے كر حلتے ہوكہ كسي اس كى مجاست سے تهمارے كراے الودہ نہ ہوجا کیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عراف اور استقبال کے لیے وحضرت الا عبیدہ این الجراق آیک او نئی پر سوار ہو کر استقبال کے لیے
آئے جب حضرت عراف فرایا بھائی کچھ اور سامان بوالو' انحوں نے جواب دیا: سامان ہے بجو تن آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان
حضرت عراف فرایا بھائی کچھ اور سامان بوالو' انحوں نے جواب دیا: سامان ہے بجو تن آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان
ثوری فرات ہیں دنیا کو بدن کے واسطے ماصل کر اور آخرت کو ول کے واسطے لیہ حضرت حس فربات ہیں پہلے بواسرا کیل رحمٰن
کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی مجب عالب آئی تو انحوں نے بخوں کی پر ستش شروع کردی' وہب کتے ہیں
کہ میں نے بعض آسانی آبای کہ ایس برحما ہے کہ دنیا حصندوں کے لئے فئیمت اور جابلوں کے لئے فغلت ہے جابل دنیا کو پچائے نہیں ہیں کہ اگر بچش جائی تھوں ہو اس کے اور القران کے لئے فئیمت اور جابلوں کے لئے فغلت ہے جابل دنیا کو پچائے نہیں ہیں کہ اگر بچش جائی تھوں ہو اس ہے دنیا کہ بچھے ہوں رہی ہو اور آخرت سامنے آری ہے السلام نے اپنی کہ اگر بچش جائی ہو ایس ہو اس کے اس کی دنیا بدھ رہی ہو اور اس کا ذرا احساس السلام نے اپنی دندگ سے کہ بہ بھاجو منزل کے قریب تر ہو۔ سعید این مصود کتے ہیں کہ جب ترکی کو دیکھے کہ اس کی دنیا بدھ رہی ہو اور اس کا ذرا احساس ایس ہو دیا ہو اور وہ اس پر راضی بھی ہے وہ وہ وہ میں بدے خسارے جس ہو اپنی دندگ سے کھیل رہا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے وہ وہ اس میں اللہ علیہ وسلم ہو اپنی دندگ ہی میں گرانے جن میں آپ کی آمنی قرض سے میں وہ اپنی اور کی آمر کو ایس کی آمنی قرض سے میں دن کمی نہیں گرانے جن میں آپ کی آمنی قرض سے میں درائی ہوں کا میں آبوں کھورے میں اللہ علیہ وسلم ہو اپنی وہ وہ اس کی تھور اس کی آبی وہ اس کو ایس کو درائی ہور آبی حسن ہو ساتھ کی تھور کی جس میں جن میں آبور کی آبور کی آبور کی ان کو میں اللہ علیہ وسلم ہورائی ہور آبین حسن ہور کی طاحت کی تھور کی جائی ہور آبی حسن ہور کی ہور کی ہور آبین حسن ہور ہور کی اس کی تھور کی طاحت کی سے میں درائی کی تھور کی ہور گیا ہور آبی کو کی کھورت حسن ہور گی ہور گیا ہور آبی کو کی کھورت حسن ہور گیا ہور آبی کی ان کی تھور گیا گیں کی تھور کی طاحت کی دورائی کی کھور کی تھورت کی تھور کی تھورت کی تھورت کی تھور کی تھورت کی

فَالْاَ نَعْرَ نَكُمُ الْحَيَاةُ النُّنْيَا(ب١٣١٣] عده)

حمیں دنیا کی اندگی دھوکے میں نہ والے۔

اسكے بعد فرمایا: محمی معلوم ب يركس كا قول ب ؟ يداس ذات كا قول ب جس نے دنیا كو پيدا كيا ب اوروه اپ علوق كے حال

سے خوب واقف ہے 'ونیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی مخص کسی ایک شغل کی دروازہ کھول ہے دس دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں' ایک مرتبہ فرمایا' عوارہ انسان کتنا قابل رحم ہے' وہ ایک ایسے گھرر راضی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے 'اگر طلال چیزیں استعال کرنگا' تیامت کے دن حساب دیگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب بانيكا-اينال كوخواه كتناى زياده كون نه موكم مانتا ب اوراهمال كوخواه كتن ى كم كون نه مون زياده مانتا ب دين من كوئي خلل پيدا موجائة وخش مو مائب ونيا من كونى معيبت پيش اجائة ويشان مو مائد ايك مرتبه معرت حسن في معرت ميدالعوروكو خط لکھا۔مضمون یہ تھا عملام کے بعد۔ایے آپ کو ایبا تفتور کرد کویا تممیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے او تم مردد آپیں شار مونے کے موددعفرت عرف جواب میں تحریر فرمایا السلام علیم اپنے آپ کو یوں سمجمو کہ دنیا میں بہمی سے بی نسیں بیشہ آفرت میں رہے "حطرت فنیل ابن عیامنی کا قول ہے کے دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے لکنا مشکل ہے 'ایک بزرگ نے قربایا 'ان او کول پر تعجب ہو آ ہے جو موت کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہو آہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوزخ حق ہے اس کے باوجود ہنتے مسکراتے ہیں 'اور ونیا کے انتقابات کا مشاہرہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے میں اور تقدیر پر ایمان ر کھنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاوید کی خدمت میں نجران کا ایک مخص آیا اس کی عمردد سو برس تھی' آپ نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لمباعرصہ کس طرح گذارا' اس نے جواب دیا کچھ برس مقیبتوں کی نذر ہو مجے ' کچھ آرام و راحت سے گزر محے 'ایک دن طرز ا' دو سرا آیا۔ایک رات ختم ہوئی دو سری آئی 'یہ چکر کوں بی چاتا رہا' پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرف والے مرے اگر بدائش كاسلىلدرك جائے تو دنيا باتى ندرے اور موت كاسلىلد بند موجائے تو دنيا ميس آبادى كى منجائش ند رب آپ نے اس سے فرمایا ما تھو کیا ماتھتے ہو؟ اس نے عرض کیا آپ جھے میرا ماضی واپس دے سکتے ہیں 'یا آنے والی موت کوروک سكتے ہيں ، حضرت معادية نے جواب ديا ، نيس! يه دونوں باتن ميرے بس ب با ہر ہيں اس نے كما تب مجمع آپ سے مجمع ما تكنے ك ضرورت نہیں ہے دواؤد طائی کتے ہیں کہ اے ابن آدم تواپی آرزو کی محیل سے خوش ہوتا ہے کیے نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے سے آرزو ملى ب عرنيك عمل كرف ميں نال مول كرما ہے كويا اس كا نفع تھے نہيں كسى اور كو ہو كا بشر كتے ہيں كہ جو مخص دنيا جاہتا ہ وہ کویا نیہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سامنے دیر تک محمرا رموں مطلب یہ ہے کہ جنتی دیر تک دنیا میں مخمرو ے اتی بی در تک حساب کے مرطے ہے گزرنا رہے گا۔ ابو مازم فرائے ہیں کہ آدی کادم تین صروں کے ساتھ لکتا ہے ایک ب كد آخرت كے لئے نيكياں ذخرو سيس كيس ايك عابدے كى في دريافت كياتم الدار مو محے عابد في جواب ريا الدار تووہ بجو ونیا کی ظامی سے آزاد ہو۔ معرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبرکر سکتے ہیں جن کے دلول میں آ خرت کا کوئی منفل نہ ہو مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا 'نہ ایک دو سرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں ، جمیں اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معاف نہیں کرے گا ، معلوم نہیں کیا عذاب ریا جائے گا ابو مازم کہتے ہیں کہ تعوری می دنیا بہت می آخرت سے مشغول کردی ہے ، مصرت حسن ارشاد فرمائے ہیں کہ دنیا کو دلیل سمجمو ' دنیا ان ہی او کو ل تے لئے خوال ہے جواسے ذلیل مجھتے ہیں 'افھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی جب سمی بندے کے ساتھ خرارادہ کرتے ہیں تو اے دنیا کی کم نعتیں دیتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے یہاں ذلیل ہو تا ہے اس پر دنیا وسیع کردی جاتی ہے 'ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تے "اے آسانوں كوزمن پر كرنے سے روك والے تو جھے دنیا سے روكدے محرابن المكدر فرماتے ہيں فرض كروكه ايك فض تمام عرروزے رکھتا ہے' رات بحرنماز ردعتا ہے' اپنا مال صدقہ کرتا ہے' اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے' آور اللہ کی حرام کردہ چزوں سے اجتناب کر آ ہے الین قیامت کے روز جب وہ اسٹے رب کے سامنے لایا جائے او کما جائے گاکہ یہ وہ فض ہے جس نے اس چیز کوبوا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا' اور اس چیز کو حقیر سمجا جے اللہ نے مقیم کیا تھا' اب مثلادُ اس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بھی دیکموکہ ہم میں کون ہے جوالیا نمیں ہے کا کم اکثر تو آیہے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا بھی مظیم ہے اور سرر مناموں کا بوجد بھی ہے۔

حفرت جنية فرات بين كه أمام شافع الى حق مولى كے لئے مصور تنے الك مرتبد انموں نے اپنے ايك دي بعالى كو لعيمت كى اور اسے یہ کمہ کراللہ تے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغرشوں کی جگہ ہے 'یماں دلت کے سوا مجمد نہیں ہے 'اس کی آبادی ایک دن بهادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہے والوں کا محانہ تبرہے' جتنے لوگ جع ہیں وہ سب ایک ند ایک ون جُدا ضرور ہوں مے'اس کی مالداری بالاً خر فقر میں بدل جائے گی اس کی کثرت سیکارستی کا باحث ہے 'اور متکدستی فراغی کاسب ہے' اس کئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجّه رمو 'جو کھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرواس دار فنا کو بقا پر ترجیح مت دو ' تمیاری زندگی دَ علیا سایہ اور کرتی مولی دیوارے علی زیادہ کو امدیں تم رکھ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے بوچھا تمیں نینر میں جاندی کاسکہ لے اپ اچھا ہے یا جائے کی عالت میں سونے کاسکہ ملے یہ زیادہ بسترے ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا "یہ بات تم نے جموث کی ہے اس لئے کہ تم دنیا میں جن چزوں سے مبت کرتے ہو وہ کویا خواب کی مجت ہے اور اخرت کی جن چروں سے مجت نسی کرتے وا کویا بداری کی چزوں سے محبت نہیں کرتے اسلیل ابن میاش کتے ہیں کہ ہارے امچاب نے دنیا کانام خزیر رکھ چھوڑا تھا اگر اضمیں اس سے زیادہ خراب نام ملتا تو وہ نام ر کمدیت معزرت کوب فرات سے کے دنیا محمیں اتن محبوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا کی عبادت كرنے لكومي و معرت يحيي ابن معاذرازي فرماتے بين كم محمند تين بين ايك ده جو دنيا كوچمو و دے اس سے پہلے كه دنیا اے چھوڑ دے ' دد سرا وہ جو قبر میں جائے ہے پہلے اپن قبرینا لے ' تیسرا وہ جو خالق کے دربار میں ماضر ہونے سے پہلے اسے رامنی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ محن اس کی تمنا ہی اللہ کی اطاعت سے روک دیا ہے ، چہ جائے کہ اس میں انہاک ہو 'ابو بکراین مبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مقصدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باتی نہ رہے وہ ایسا ہے جیے کوئی مخص آک کوسو کی موئی گھاس سے بجمانا چاہے۔ بندار کتے ہیں کہ جب دنیا دار زُہر کے سلطے میں مختلو کریں تو سجد اوشیطان نے انھیں نداق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ان بی کا قول ہے کہ جو محض دنیا کی حرم کردگا اسے حرص کی اس جملسا دے گی سال تک کہ راکہ ہو جائیگا اور جو مخص آ خرت کی حرص کرے گاوہ اس کی حرارت سے پھل کرؤ حلا ہوا سونا بن جائیگا' اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجة ہوگا وہ توحید کے انوارے ایک فیتی جو ہر فردین جائیگا معفرت علی کرم اللہ وجہز فرمائے ہیں کہ دنیا میں چرچیزیں ہوتی ہیں کھانا 'بینا 'لباس 'سواری ' فکاح 'اور خوشبو 'سب کھانوں میں عمرہ شمدہے 'اوریہ ایک ممتی کالعاب ہے ، مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے 'جس میں نیک و بدسب برابر ہیں 'لباس میں عمدہ ریٹم ہے جے ایک حقیر کپڑا بنتا ہے 'بھڑن سواری کھوڑا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چڑعورت ہے محبت ہے اور صحبت کے معنیٰ ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا 'عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی ٹری چڑکی طلب ہوتی ہے 'سوتھنے کی چڑوں میں عمرہ محک ہے'اور یہ ایک جانور کا بھا ہوا خون ہے۔

## دنيا كاندتمت برمشتل مواعظ اورنصب حنيس

ایک بزرگ فراتے ہیں اے لوگو! آہت عمل کو اللہ سے ڈرتے رہو "آرزوسے فریب مت کھاؤ "موت کو نہ بھولو "اور دنیا کا سارا مت کارواس کے کہ دنیاغذارہ 'وموکہ بازے 'پہلے مُغالفے دیتی ہے 'پھر آرزووں کے جال میں پھنساتی ہے ' طالبان دنیا کے لے اس کی زیب و نمنت الی ہے جیسے ولمن کا سجا ہوا چرو کہ سب کی ٹائیں اس پر پڑتی ہیں اور اس کی چک دیک سے خرو ہو جاتی میں تمام دل اس دنیا پر فریفتہ میں تمام جائیں اس پرعاشتی ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلا اندازے قل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کو رُسوا اور ذلیل کرتی ہے 'ونیا کو حقیقت کی آگھ ہے دیکھو' اس میں ہلا کتیں بی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ختت کی ہے اس کا نیا پُرانا موجا آ ہے اس کی ملک فنا موجاتی ہے اس کا عزت دار رُسوا مو آ ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی محبت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نہیں رہتا' اللہ تمارے حال پر رخم کرے خواب ففلت سے بیدار ہوجاؤ آور بے ہو لی کالبادہ آبار کر پھینک دواس سے پہلے لوگ تمارے ہارے میں کمیں کہ فلال فضی ہارہے اور سخت مرض میں کر فارہے' اور یہ اعلان کریں کہ كوئى دو ابتلانے والا ب كوئى طبيب ب جو اس كے مرض كاعلاج كردے ، كرتيمارے ليے اطباء بلائے جائيں مے اور تممارى صحت سے مایوس ہوجائنس سے ، مجربہ مشہور ہوگا کہ فلال مخص لب گور ہے ، اور اپنے مال میں دمیت کررہا ہے بھریہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند مو کئی ہے آب وہ یول نہیں پارہا ہے نہ اب عن دل کو پہاتا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس وقت تماری پیشانی عن آلودگی سیند دهو تھی کی طرح پیول چیکتا ہوگا، تہاری بلکیں بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تہارے محکوک یقین میں بدل رہے ہوں کے 'زبانِ قوت کویائی سے محروم ہوگی تم سے کما جائے گاکہ یہ تمارا بیا ہے 'یہ تمارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دیے سکو مے تماری زبان پر خاموشی کی مرکک جائے گی مجرموت اگرانا کام کرے گی تماری روح تمارے جدد خاک کا ساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرواز کر جائے گی، تمارے اُحباب وا قارب جمع ہوں محر کفن سیا جائے گا، قسل دیا جائے گا تدفین کے ا نظامات ہوں مے 'تہماری موت کے ساتھ ہی میادت کرنے والوں کی المدرنت کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا'تمهارے وعمن سکھ کا سانس لیں مے ، تمهارے محروالے اس مال کی تقسیم میں معروف ہوجائیں مے جوتم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا ، اورتم تنما اپنے أعمال كے أسربن كرره جاؤكـ

ایک بزرگ نے کی ہادشاہ سے کما کہ دنیا کی دھنی اور ذھرت کے زیادہ مستق وہ لوگ ہیں جنہیں کھڑت سے دولت فی ہے اور جن کی تمام حاجتیں ہوری ہوئی ہیں کیو کہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کمیں ہمارا مال کسی آفت کا شکار نہ ہوجائی ا ہمارے افتدار کی بنیادیں وقت کے ذرلوں سے نہ بل جا کی یا ہمارے جسمانی اصفاء کسی مرض یا حادثے کا نشانہ بن جا کی ہوجہ کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا کردکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ذرات زیادہ تر ایسے ہی مخص کو زیب دہی ہے دنیا میتر ہو کہ دنیا کی ذرات زیادہ تر ایسے ہی مخص کو زیب دہی ہے دنیا میں متر ہوگئے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی بھی ایک کو جے دنیا ہم اس پر ہنتی ہے بھی کسی کسی کے لیا دہی ہے دوا ہم کسی کو دوئے پر مجبور کردی ہے کسی کو فرافی سے نوازتی ہو بہت جادر بھی اس پر ہنتی ہے بھی کہ اگر اسے معلوم ہوا کہ دری ہے کل اسے خاک میں ملا دے گی اسے کسی بہت جلد واپس کے عود تر کی رہوا ہیں کسی کے حود تر کی رہوا ہے ہی یہ خوش ہے اور مجس کر واپس مل جائے

تب بھی رامنی ہے۔

حضرت حسن بعری کے حضرت عمر ابن العزیز کو لکھا کہ دنیا سنری منول ہے قیامگاہ نہیں ہے ، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سرا بھیجا کیا تھا' اس لیے اس سے بچواے امیرا لمؤمنین! اسے ترک کردینای افرت کا قوشہ ہے' اور اس میں تل دی اور مرت سے زندگی گزارنای بالداری ہو وہ برلمہ بر آن قل کرتی رہتی ہے جو اس کی مزت کرتا ہے اسے دلیل کرتی ہے جو جع کرتا ہے اسے ممان بناتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے سے کوئی لاعلی میں کھالے اور موت کی آخوش میں پنج جائے دنیا میں اس طرح زندگی سرکد جس طرح کوئی فض این زخول کاعلاج کیا کرتا ہے یعن دہ تمام احتیاط اور پر میزلادم پکڑے رموجوعلاج کے دوران مریض کے لیے ضوری ہیں اس خوف سے کہ کمیں ب احتیاطی مرض کی تقینی کا باعث ندین جائے مریض کو جاسم کے کہ مرض کی طوالت سے نیچنے کے خاطروواکی تلخی اور تیزی برواشت کرے اس ناپائیدار عدّار مکاراور فریب کار دنیا سے بچو اس نے فریب کو نست سے چمپا رکھا ہے وہ او کوں کو اپنے حسن کے جال میں بھالستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں جلا کردتی ہے پراس کے مُقَالَ اس كَى فَتَنْدَ سَامانعوں اور حشر خِرْيوں كا ايبا شكار بنتے ہيں كہ انسين زرا ہوش نہيں رہتا اپنے انجام سے بردا وہ اس كے ہو رہے ہیں وہ ایک ایی خوبصورت ولمن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خرو کردیتا ہے ول اس کی دیدے مشاق ہوتے ہیں اور اس كى آيك جملك ديمين كے ليے ب تاب د ب جين نظرات بيں اليكن وہ اسپنے تمام عاشتوں كے ليے موت كا پينام موتى ہے جو اس کی قربت پالیتا ہے ہلاکت اس کا مقدّر بن جاتی ہے 'افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زانے سے عبرت نہیں پکڑتے 'اور ند ما ضرغائب سے سبق مامل کرتے ہیں اللہ کو پہانے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کمی تھیمت کا اثر نہیں لیتے مبت سے عاش ایسے میں کہ جمال انہیں دنیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرماندہ لیتے ہیں' آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منهمك كردية بيل كدان كے قدم لغزش سے نميں بچة ،جب بوش آنا ب تب ندامت بوتی ب اور حسرت دامن دل معینی ہے لیکن به سکرات موت کاوقت مو تا ہے 'ایک طرف موت کی شدّت ہے 'ود سری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف۔جو مخض دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نہیں کہا آ اور نہ اپنے انس کو مشقت سے آرام دے پا تا ہے وہ بغیر توشہ لیے اور بلا تیاری کے پہوپختا ہے امیرا لمؤمنین!اس سے بچے جب آپ اس میں زیادہ خش ہوں توزیادہ مختاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب کی خوشی سے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کر لیتے ہیں تووہ اے تکلیف میں جٹلا کرتی ہے اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو مخض آج کفع اثما رہا ہے وہ کل نقصان اٹھائے گا' دنیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیغامبرہے 'اور بقاء کا انجام فناہے 'اس کی ہرخوشی غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا تا ہے وہ والی شیں آتا 'اور نہ اس میں رہے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئدہ کیا ہوئے والا ہے کہ اس کا انظار کرے اس کی آرنو میں جموثی اور امیدیں یاطل بی اس کی مفالی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی معيبت ب أكر خوركيا جائے قومعلوم مو كاكه انسان يمال ره كردد خطرول كى زديس في ايك مخطره نفتول كے ضائع جائے كا ب اور دوسرا خطرہ معیبت کا بالفرض آگر الله عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خرند دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہو تیں تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور عافل کو خوابِ خفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کافی تھی کیکن اللہ نے اینے بیروں کو بے یا رو مدگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے وحمکانے والے بیعج اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر تبیں ہے ہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک تبیں آپ کے نبی حضرت محر صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے فزانوں کی چامیاں چیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرمالیتے تو ایک مجسرے پرے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ موماً لکن آپ نے قول کرنے الکار فرادیا۔ (١)

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت حضرت حسن بھری کی علو کابت کے ذکر کے ساتھ این انی الدنیائے مرسلا نقل کی ہے اور اجد طبرانی نے ابوس میب اور تذی نے ابوا اس سے روایت کی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپندیدہ چیز کو اختیار کرنایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے اسے عزت دینا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجما اللہ نے نکو کاروں سے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے 'اور اپنے وشنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے ماکہ وہ فریب میں جنا رہیں چنانچہ جس مخص کو پچھ دنیا میشر ہوجاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگناہے کہ اللہ کے یمال میری بزی منزلت اور تو فیرے اس مخص کووہ معالمہ یا د نہیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہوکراپنے بطن مبارک پر پھرماندہ لیے تنے (بخاری - جابر) ایک حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسيخ بغير معزت موسى عليه السلام ي ارشاد فرمايا كد جب مالداري كو آيا موا ديكموتويه معجموك كوئي مناه كياتها جس كي سزا دنيا من مل رہی ہے اور جب نقر کو آیا ہوا دیمو تو اسے متلاء کا شعار سمجموا ور اس کا خندہ پیشانی ہے استقبال کرد۔ اور آگر جا ہو تو کلستہ اللہ روح الله حضرت مینی علیه السلام کی اقداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میراشیعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذرایعہ آفاب ہے اندھیرے میں روشن جاند سے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں پاؤل ہیں 'میرا کھانا اور میوہ زمین کی کھاس اور پودے ہیں 'رات کو خال ہاتھ سوتا ہوں اور منح کو خال ہاتھ افتتا ہوں 'ونیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دو سرا نمیں ہے وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موی اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس جمیجاتوبید فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ میرے علم کے بغیر بولنا ہے نہ آکھیں بد کرنا ہے نہ سائس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعب میں مت رِنا اس لیے کہ جو پچھے اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت ' زینت اور نمائش ہے ' تم چاہو تو میں جہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ تردوں کہ مہیں و کھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظهار کرنے لگے۔ اور یہ کے کہ وا تعید اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند شیں کر تا ہلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایا ہی معالمہ کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق جروا ہا اپنی بکریوں کو ان ح اگاہوں ہے دور رکھتا ہے جمال ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشیق ساربان اپنے اونٹول کو خارش زدہ اونٹول سے بچا آ ہے ایرا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم اُ خرت کے جو انعامات میں نے مقرر کرر کھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے لئے ذکت وف وف وف اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں سے اوصاف ان نے ولوں میں بھی رائع ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف اسکے لباس ہیں جنتیں وہ پہنتے ہیں 'ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او ڑھتے ہیں یہ ہی اوصاف اُن کا مغمیر ہیں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں 'ان کا ذریعہ منجات ہیں 'ان کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگ ہیں' جب تم ان سے ملو تواکساری سے پیش آؤ'ان کا احرام کرو'اپندل اور زبان سے متواضع رہو اوریہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پنچا آ ہے وہ کویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے بقینا ایسا مخص قیامت کے دن میرے انقام کی زَدیس موگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجدئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: یا در کھو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کے جاؤے اس دن تمہاری نجات کا بدارا عمال پر ہوگا اچھے ہوں کے قرحمیس ثواب ملے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِتراؤ' اے مصائب گھیرے ہوئے ہیں' اے فنا ہونا ہے بید دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھ اس میں
ہے وہ زوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو سرے ہاتھ نظل ہوتی رہتی ہے' اس کے حالات مکسال نہیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرے مامون نہیں ہیں' جب آدی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک نم آدیا تا ہے' اس کے حالات بدلتے رہے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی وائی ہر مخص نیشانے کی دَومیں ہے' موت اپنے تیروں سے اس کا جم چھانی کردے گی موت ہر
ذی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ تیے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر فکوہ تے اور جن کی آبادیاں زیدست تھیں لیکن طویل انقلاب سے ان کی آوا ذیں دَب کررہ میں ان کے جم بوسیدہ ہومے ان کی ہستیاں اُلٹ می اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو تیں کمال ان کی رہائش کی لیے عالیشان حویلیاں تمیں 'اور راحت کے لیے مسمول گاؤ کیئے ' اور فرش مملیس سے 'اور کمال قبر کا پُروحشت موشہ الخرطی زین اور خاک کے تورب ہیں ان کی قبول کی جگیس ایک دو سرے سے قریب ہیں لیکن رہے والے ایک دو سرے کے لیے اجنبی میں نہ ان کو آبادی سے اُنسیت ہے اور نہ وہ ہما تیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے میں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں کے فاصلے بر قرار ہیں ان میں وصل کم طرح ہوسکتا ہے جب کہ معینتوں نے انہیں پیں ڈالا ہے فاک نے ان کے زم و نازک جسموں کو روند ڈالا ہے 'اور پُر میش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیوں میں جکڑے ہوئے ہیں 'ندلب کولنے کی سکت ہے اور نہ جم ہلانے کی قدرت اب فاک تلے زندگی گزار رہے ہیں ونیا ہے ایسے مجے کہ چروالی نہ ہوئے۔

ارشادِرتانی ہے۔ کلا اِنَّهَا کَلِمَةُهُو قَائِلُها وَمِنُ قَرَ اِنْهِمُ بَرُزَ خَالِی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ١٥٨ آيت٠٠٠) مر گزایا نمیں ہوگائیہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کویہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوگوں کے آگے ایک آر (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن تک

تمهارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا' جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تنمائی کا عالم ہوگا' اس خاک میں تم گلو کے جس میں وہ گل رہے ہیں وہی خواب گاہ تماری ہوگی جس میں وہ آج سور ہے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرو ، تممارا کیا حال ہوگا ، جب بے حالات تمهارے سامنے پیش آئیں کے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ کے 'اور تمهارے سین سے راز ظاہر ہوں کے 'اور جب تم برتروعظیم شہنشاہ کے روبرد کمڑے ہوکراپنے گناہوں کا اعتراف وا قرار کرد گے 'خوف سے تمہارے دل کھٹ جائیں گے 'سارے پردے اور عجابات المعادية جائي مع اور تمارے تمام بوشيده حيوب اور سربستر راز روز روش كى طرح مياں مول عي اس دن مر مخض ا ہے کئے کا نتیجہ دیکھے گا نیکی کا تواب اور بدی کا عذاب پائے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِيُجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَاوُ أَبِما عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ آحُسَنُوا بِالْحَسَنِي (ب٧٦١٦١) ٢١،

انجام کاربید کہ مراکام کرنے والوں کے میرے کام کے عوض میں جزادے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزادے گا۔

ايك جَدفرايا: الْكِتَابِلَايْغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَاكَبِيْرَةً إِلاَّا حُصَاهَا وَوَجَلُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا ـ

(پ۵ار۸۱ آیت۲۹)

اور نامنہ اعمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو پچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کتے ہوں مے کہ بائے ہماری کم بختی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے تقبید کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بوا گناہ اور جو پچھ انہوں نے کیا وہ سب دیکھا ہوا موجو دیائیں گے۔

الله تعالى جمیں اور حمیں ابنی كتاب كاعال اور اسے احباب كالمع بنائے ماكد جم سب اس كے فنل دكرم سے آخرت ميں بمتر ممكانه ياكي الشهدوه بى لاكن تعريف اور بزركى والاسب

ایک دا نشور کہتے ہیں کہ زمانہ جمرانداز ہے روز و شب تیم ہیں' اور لوگ ان تیموں کا نشانہ ہیں زمانہ ہمرروز اپنے تیم چلا تا ہے'

یماں تک کہ اس کا تھیلا تیروں سے خالی ہوجا تا ہے اس صورت میں آدی کب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہوں اور را تیں برُ حت تمام بر ہوری ہوں ایعنی کیے بعد و تگرے تیر چل رہے ہوں اگر تمہیں یہ بات معلوم ہوجائے کہ ذمانے نے تمہارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کے ہیں تو تم ہر آنے والے دن سے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لحہ تم پر بوجہ بن جائے لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ترہے ہی وجہ ہے کہ آدی بھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا ، جو رات دن کے چگر سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں صالاں کہ وہ ایلوں سے بھی زیادہ کروی ہے ، بھر طیکہ کوئی باشعور اور عاقل و دانا آدی ان لذات کا ذا کتر چکھے ، ونیا کے اندر اسے میٹوب ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا بھی انہیں بیان نہیں کرسکتا جو مجائب دنیا ہیں دفا ہوتے ہیں وہ اسٹنے زیادہ ہیں کہ کی واصطلے اندا بھی انہیں باور است پر چلا۔

ایک صاحب بھیرت انسان سے جو دنیا کی رک رگ ہے واقف سے پوچھا کیا کہ دنیا کب تک باتی رہے گی انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آگھ کولئے ہو اس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے 'اور جو آنے والا ہے ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانے کہ وہ تہیں ملے گایا نہیں 'ون آ با ہے اور چکا جا با ہے 'رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'خرضیکہ لیے منٹ بن کر اور منٹ کھنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور یہ حادث اس کے اندر برابر لقص و تغیر پر اکرتے رہتے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے ذانہ صرف شیرازہ بھیرتا ہے 'وہ جماعتوں میں تفریق ڈالٹا ہے 'وہ دولت کو کردش دیتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچا تا ہے 'اس کی آرزو میں طویل ہیں 'اور عمر مختمر ہے ہیں خوالد ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

' حضرت عرابن عبرالعزر نے ایک دن خلبے کے دوران ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم ایک ایسے کام کے لیے بیدا کے گئے ہو کہ آگر

اس کی تقدیق کرد تو بے وقوف تھہو اور کاذیب کرد تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے گئے ہو لیکن یمال نہیں' بلکہ
دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان خدا! اب تم ایس جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُکٹا ہے' اور پانی سے اُچھو لگتا ہے' کوئی فحت
ایس نہیں ہے جو حمیس کھل خوشی دے سکے 'کسی فعت سے خوش ہوتے ہو تو دو سری فعت کی جدائی کاغم بداشت کرنا پڑتا ہے' اس
کے لیے بچھ اعمال کا توشہ لے لوجس کی طرف حمیس سنر کرنا ہے اور جس میں حمیس ہر حال میں رہنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گرب
طاری ہوگیا اور آپ منبرسے نیچ اُر آ آئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجدئے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: میں حمیس تقولی افقیار کرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وحیت کر تا ہوں ،

یہ دنیا حمیس چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑتا پند نہ کرویہ تمہارے جسموں کو پُرانا کردے گی عالا نکہ تم اسے نئی اور بھی سجائی رکھنا چاہتے ہو'تمہاری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیسے کوئی آدمی کسی سفر میں راستہ طے کردہا ہو'اس راستے کو ختم ہونا ہے'یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو کسی نہ کسی بندی پروہ پہاڑ ختم ہو تا ہے' دنیا کا بھی یکی حال ہے' جو فخص دنیا کے سفر پر آگے برا و رہا ہا اسے کسی نہ کسی مخزل پر پہنچ کررکنا ہے' موت کا قاصد اس کے چھے بیچے دواں ہے'اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے' اسے ختم ہونا ہے نہ موت کا موت کو خش ہونا چاہئے' ان پر زوال طازی ہونے والا ہے' جھے طالب دنیا پر تتجب ہو تا ہے کہ موت اس کی جبتو میں ہے اور وہ غافل ہو تو ہو لیکن اس سے فطلت نہیں بُرتی جائے گی۔

محرابن حین فراتے ہیں کہ جب علم و فضل اور آوب و معرفت کے حاملین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اے اپنے دوستوں کے لیے پند نہیں فربایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے متعقر رہے ہیں اور اپنے رفقاء کو بھی دنیا میں گئنے سے معع فربایا ہے تو ان حضرات نے میانہ روی اختیار کی جو ذائد بچاا ہے آخرت کا توشہ بنا کر رکھا مرف ان ایرا جو کفایت کر جائے اور عیش کو شی کے تمام دسائل ترک کردیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سائر عورت ہو۔ ان ایم معمولی کھانا کھایا اور دہ بھی انتاجس سے بھوک ختم ہو۔ اور اعتصاء اپنا و کلیفد ادا کرنے کے قابل رہیں انہوں نے دنیا کو اس

نقط نظرے دیکھا کہ وہ فنا ہوجائے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال ہے دیکھا کہ وہ ہاتی رہنے والی ہے 'انہوں نے دنیا ہے آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'اور ریہ جانے تھے کہ عنقریب اپنی ظاہری آ کھوں سے آخرت کو اپنے دلوں سے محسوس کرتے تھے 'اور ریہ جانے تھے کہ عنقریب اپنی ظاہری آ کھوں سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کرلیتا ہے 'ان لوگوں نے کھ دنوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی 'یہ سب موالے کریم کی توثیق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پند کی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپٹد کی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپٹد کی جو ان کے رب کو ناپٹد تھی۔

## ونیا کی حقیقت امثالوں کی روشنی میں

جاننا چاہیئے کہ دنیا بہت جلد فنا ہوجانے والی ہے 'آگرچہ دہ بقائی دعدہ کرتی ہے 'لیکن اپنا دعدہ دفا نہیں کرتی ہم اے ٹھمرا ہوا پاتے ہو لیکن دہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ہوائی مائند آگے کی طرف رواں داوں ہے 'ویکھنے والا اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا 'اور اسے اپنی جگہ منجد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جو لوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مید دنیا تھمری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی سُرحت سے اپنی آخری منزل کی طرف دو ٹر رہی ہے۔

تیزر فقاری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظاہر حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا 'گر حقیقت میں متخرک رہتا ہے' آگرچہ اس کی حرکت آ نکو سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے' معنزت حسن بھری کے سامنے دنیا کا ذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

احلامنوماو كظل زائل اناللبيب مثلهالايخدع ديا فواب على المرادي المركي يزول عن ما المركي يزول عن ما المركي يزول عن من كما المركي يزول عن المركي يزول عن من كما المركي يزول عن من كما المركي يزول عن كما المركي يركي عن كما المركي يركي عن كما المركي يركي عن كما المركي عن كما المركي

يااهل لذات ونيالا بقاءلها اناغتر اربظل زائل حمق

(اے دیوی لذات یں مت لوگو آائیں بقاضیں ہے اوسلے سائے سے دمو کا کھانا سرا سر مافت ہے)

ید شعر حضرت علی کرم اللہ وجد کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قرم کے یماں معمان ہوا 'انموں نے کمانا پیش کیا '

کھانے کے بعد دہ مخص ایک خیمے کے سائے میں سوگیا' انہوں نے خیمہ اکھاڑلیا' اے دھوپ کی تو آٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا۔

الاانماالدنياكظل ثنية ولابديومان ظلك زائل

(آگاہ رہو کد دنیا پہا ثول کے سائے کے علاوہ کچے نہیں ہے ایک ندایک دن تسارا سایہ بھی زاکل ہو کررہے گا) ایک شعرہے۔

وان امرودنیا ماکبرهمه لمستمسکمنها بحبل غرور (جو مخص دنیا کو ایناب کچه سمجه بوئے وہ کوا دعوے اور فریب میں جٹلاہے)

خواب سے دنیا کی مشایہت : دنیا کیوں کہ اپنے خیالات ہے آدی کو دھوکا دیتی ہے الیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو آ ہے تو کچھ پاس نمیں رہتا اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے انیند میں آدی بہت بچھ دیکھتا ہے لیکن مبح آ کھ کھلتی ہے تو بچھ پاس نمیں ہو تا اور مدیث شریف میں ہے۔

النياحلمواهلهاعليهامجازونومعاقبون (١)

دنیا ایک خواب ہے 'اور دنیا والوں کو اس پرجزاو سزادی جائے گ

ہوئں ابن عبید کتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشید دیا کرنا ہوں جو خواب میں نا خوفگوار منظرد کیے۔ اور پھرا چانک اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نیز سے جاگیں کے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا بھیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے بچھ کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریا فت کیا میا کہ دنیا کس چیز سے زیادہ مشابہ ہے' اس لے جواب دیا سونے والے کے خواب سے۔

دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بھا ہر نری ہے لیکن وہ نری اور مہانی کے ذریعہ اپنے عاش کو ہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس افتبارے دنیا اس حورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں کرفار ہوکر اس کی ذبحیوں میں مقید ہوجا کیں تو انہیں ذرج کردے' روایت ہے کہ حضرت میلی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بوھیا کے روپ میں دیکھا' جو بی شخی اور کئی سنوری ہوئی تھی' حضرت میلی علیہ السلام کو مُکا شفہ ہوا' انہوں نے دنیا کو ایک بوھیا کے روپ میں اس نے جواب دیا' بے شار۔ آپ نے پوچھاکیا جرے وہ مب شوہر مرکئے' یا انہوں نے بچے طلاق دے دی' اس نے جواب دیا' بھیں گئے انہیں قتل کردیا۔ آپ نے فرمایا' تیرے باتی شوہر کس قدر بربخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شوہروں کی حالت زارے سبق نہیں لیتے' وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں بھی جی کہ وہ اس کردیا ہے اس کے باوجودوہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔

ونیا کے ظاہروباطن کا تصاد : جانا چاہتے کہ دنیا کا ظاہر آرات اور باطن انتائی ٹراہے وہ ایک ایس بوھیا کے مشابہ ہے جو عمره لباس بہن کراور چرے پر نقاب لگا کرا ہے جم کو چمپالے اور لوگ اے خوبصورت اور جواں سال عورت سجو کراس کے پیچیے مولیں 'اگروہ اس کے باطن پر مطلع موں اور چرے سے نقاب الث کردیکمیں تو شرم سے زمین میں گڑ جا کیں اس کا پیچھا کرنے پر نادم موں اور اپنی پد عظی کا ہاتم کریں کہ حقیقت پر خور نہیں کیا اور ظاہرے دھو کا کھا ملے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بو رحی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور کوشت و حلا ہوا ہے ، بھترین لباس پین رکھا ہے 'اور زبورات سے اپنا چرو اور دوسرے اصفاء آراستہ کے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے اردگرد بھیڑنگائے ہوئے ہیں جمد ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر بری جرت ہو کی میں نے اس بوصیا سے ہوچھا تو کون ہے اس نے کما کیا تم مجھے نہیں جانتے میں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال ودولت کو بُراسمجمو ابو بکرابن عمیات کے بیں كه يس في بغداد آنے سے قبل ايك خواب ديكما تفاكه ايك انتائى برصورت بوزمى كوست عورت إدر باليال بجاتى جارى ہے لوگ اس کے بیچیے بیچیے آلیاں بجاتے اور رقع کرتے مجردہے ہیں 'جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجّہ ہو کر کہنے کی کہ آگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی ہی حال کردوں جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سناکر ابو بکررونے کیے ، فنیل ابن حیاض حضرت ابن عباس کا بیہ قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک برصورت بدھیا کے روپ میں اسے گی اس کی ایکسیں نیلی مور) کی اور دانت آکے کی طرف لکے ہوئے ہوں کے او کول سے دریافت کیا جائے گاکہ تم اس مورت سے واقف ہو ، وہ عرض كريس مح خداند كرے ہم اس سے واقف ہوں ان سے كما جائے كايد دنيا ہے جس كى خاطرتم نے عداوتي مول ليس قطع رحى كى ، ، ایک دوسرے سے حسد کیادلوں میں بغض و منادی پرورش کی اور دعوے کھائے اس سے بعد اس برها کو جنم میں بھینک دیا جائے كا ووك كى يا الله! ميرے مشعين اور ميرے مشاق كمال بين؟ عم موكا ان كو بحى اس كے پاس بعيك دو افسال فراتے بين كه ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت چوراہے پر کھڑی ہے وہ خوب نیب و نمنت کے ہوئے ہے لیلن جول ی کوئی آدی اس کے قریب سے گذر آ ہے وہ اسے زخمی کردی ہے 'جب وہ پشت پھرتی ہے تو بدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اور جب

چراسا سے کرتی ہے تو انتمائی بڑی اور مکرہ صورت بوھیا نظر آتی ہے میں نے اسے دیکھ کر کما میں تھے سے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں 'اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک جھے سے نہیں نج سکتا جب تک دراہم کو تاپیند نمین کرے گا' میں نے کما تو کون ہے اس نے کما میں دنیا موں۔

ونیا سے انسان کے گذرنے کی مثال : جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین مالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی مالت جب نے مالت کے دن ہیں جو تم دنیا میں گذارتے ہو' اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالو اور اس اَزل و اَبدی نبست سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بید زندگی مجمی اتن طویل منس ہے جیسے کسی طویل سفری منزل کا قیام ہو تا ہے' اس لیے سرکارِ دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

مالى و للتنيا وانما مثلى و مثل اللنيا كمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تذي ابن اج عام) ابن مسورة)

جھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو الی ہے کہ جیسے کوئی سوار گرمی کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی در خت یلے اور وہ اس کے سائے میں تعوثی دیر آرام کرے پھر چل دے اور اسے چھوڑ جائے

جودنیا کواس نقطۂ نظرے دیکھے گاوہ بھی اس پر بھروسا نہیں کرنے گا اور نہ یہ پرواکریں گے کہ اس کے دن نتکی اور پریثانی میں گزرے ہیں اور خاب نظرے کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ گزرے ہیں بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ کلڑی پر کلڑی (این حبان طرانی عائشہ) بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دیکھ کرارشاد فرمایا:۔

اری الا مراعجل من هذا (ابوداؤد من تندی میرالله ابن عمر) می امر (موت) کواس سے جلد تردیک کرموں۔

آپ نے پختہ مکان بنوا نے پراپی ناپندیدگی کا اظمار فرایا 'اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظمار کے لیے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیا رنہ ہواور موت آجائے 'ای حقبت کی طرف حضرت میٹی علیہ السلام نے اپ اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرمایا ہے کہ ونیا لیک ٹبل ہے اسے عبور کو 'آباد نہ کو 'یہ ونیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے 'اس لیے کہ ونیا کی زندگی وا تعت اثرت تک پنچنے کے لیے ایک ٹبل ہے 'اس کا ایک ستون ممدہ اور دو سراستون کی ہے 'اور ان دونوں کے دمیان محدود سافت ہے 'بعض لوگوں نے اس بل کانصف فاصلہ ملے کرایا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا صرف ایک قدم اثمانا باقی رہ کیا ہے 'اور دو اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلاقدم موت کی آغوش میں پنچانے والا ہے بسر حال کچر بھی ہو انسان کے لیے اس ٹبل کوعبور کرنا ضروری ہے 'بل پر تغیر کرنا' اور اسے سجانا انتائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور زکلنا مشکل ہے: دنیا بظا ہربنی زم اور سل گئی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا یہ مجمتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے ای طرح اس سے لکانا بھی آسان ہوگا لیکن یہ غلط ہے دنیا میں مشخول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لکنا ہوا مشکل ہے معزت علی کڑم اللہ وجد نے معزت سلمان الغاری کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تھی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گدا زہوتی ہے لیکن اس کا زہرا نتہائی قاتم او رمملک ہوتا ہے آگر حمیس دنیا کی کوئی چڑ پہند آجائے تو اس سے منعہ موڑ لواس لیے کہ وہ تممارے ساتھ نیا دہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے 'تم جانتے ہو کہ بید دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہو جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرد' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آ ہے تو اسے نا قابل برداشت انتے پنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رمنا : دنیا میں پڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رمنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے 'رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب الدنيا كالماشى فى الماء هل يستطيع الذى يمشى فى الماء ان لا تبتل قدماه (بن إبى الدنيا بيهقى - انس ا الماءان لا تبتل قدماه (بن إبى الدنيا بيهقى - انس ) ونا والي كى مثال الى ب بيس پانى من چلنو والا مما پانى من چلنو والدى كے ليے يہ ممكن ہے كہ اس ك

يادُن نه جعيكيں۔

اس مدیث کی روشی میں ان لوگوں کی جمالت واضح ہوجاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ ہمارے جم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں ہے نہیں ہے 'یہ ایک شیطائی وحوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کردیا جائے تو وہ ان کے فراق میں محمکین ہوجاتے ہیں 'اگر ان لذتوں کا دلوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہو تا کہ کیا معلب یہ ہے کہ قدم ضور ترہوں گے اس طرح دنیا کی لذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور مثار ہوگا 'اور ان لذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور مثار ہوگا 'اور ان لذات کی آلودگی کا اثر ول تک ضور پنچ گا' بلکہ دل میں اگر دنیا کا ذرا سابھی خیال ہوتی ہے تب بھی آری کہ دل معاوت ہے محروم ہوجا آ ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جس طرح بہار کو کھانے میں گطف نہیں آیا اس طرح دنیا والے کو عبادت میں طلاقت محسوس نہیں ہوتی' یہ بھی آ ہے کہتا ہوں کہ جس طرح ہیں گھوڑا آگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے تو اس ہوجا آ ہے اور اس کا مزاج گڑ جا تا ہے 'اس طرح آدی کا دل ہے آگر اے موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قساؤت اور تھی پر ابوجاتی ہے یہ بھی تج ہے کہ جب تک منکیرہ پھٹا کہ اور سوکھتا نہیں ہوتے اور لذات سے خت نہیں ہوتے 'اس وقت تک محمت و معرفت سے لبریز رہے ہیں' رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذاطاب اعلاه طاب اسفله و اذا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جمد معاویة) دنیایس مرف معیبت اور فتند ره کیا ہے اور تم میں سے برایک کے عمل کی مثال ایس ہے جیسے برتن کہ اگر اس کا ظاہرا چھا ہو گا قویاطن مجی اچھا ہو گا ظاہر برا ہو گا قویاطن مجی بُرا ہوگا "

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی رو می ہے اس کی مثال حضرت انس کی بد روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلّق ہے: دنیا کا کوئی علاقہ ایسانس ہے جودد سرے علاقے کاسب نہ ہو 'چنانچہ حضرت

میٹی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایس ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا مکہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس پوحتی ہے یمال تک کہ پانی پینتے پینتے ہلاک ہوجا تا ہے۔

دنیا کا آغاز اجیما اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اجیمی ہے الین اس کا آخر اجیما نہیں خواب ہے و دنیا کی شو تیں دل کو اس طرح الجی لگتی ہیں جس طرح معدہ کو گذیڈ کھانے اوسے گئے ہیں بندہ موت کے وقت اپنے دل میں ان شہوتوں کی کراہت خب اور یو محسوس کرے گاجی طرح معدہ میں بینچ کے بعد عمدہ کھانے ہی خلاطت میں تبدیل ہوجاتے ہیں جس طرح کھانا خواہ کتابی نئیں الم لذیڈ اور چہلی دار کیوں نہ ہو اسے گندگی میں بدلتا ہے اور اس سے بداو پیدا ہوتی ہے اس طرح ہر شہوت خواہ وہ دل کو کتی ہی اچی کھیا نہ اور اس وقت اس کی ازت صوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس کیوں نہ گئی ہو مرنے کے وقت اس میں مخت ہو پیدا ہوجائے گی اور اس وقت اس کی ازت صوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس مخض کا گھربار چمن جائے کیا مال ضائع ہوجائے کی ایوں نچ کم ہوجائیں تو وہ ان کی حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس موقی ہو ہے کہا میں دنیا میں ماصل ہو ہوائی نہ در موت کہ جس موقی ہو گئی کہا تہ ہو گئی ہو ہو ہے کہا ہی قدر دل میں رائے ہوگی اس قدر موت کے موت کی موت کے معنی ہی ہیں کہ جو کھر حسیں دنیا میں ماصل ہو ہوائی نہ روائی در اس موقی اس موائی اس خوال ایک موت کے موش کیا: وہ چزین جاتی ہو جائے ہو کہا سی ہو در اور ایس کی در موت کے معنی ہی ہو جائی کہ تم اپنی غذا میں تمک مربح وال کر کھاتے ہو کہا سی ہو اور پائی پیتے ہو تم جائے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے خوال کے عرض کیا: وہ چزین جاتی ہو جاتا ہے (طرائی احم) دورو در در اور پائی چیتے ہو تم جائے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے خوال کے عرض کیا: وہ چزین جاتی ہو جاتا ہے (طرائی احم) اللہ این کعب کی تو کہا کہ در موائی کہ در اور پائی کہ در موائی کہ در مول آگرم معلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد فرمایا نہ مول اگرم معلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد فرمایا نہ کہ در مول آگرم معلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد فرمایا نہ

ان الدنيا ضربت مثلالابي آدم فانظر ما يخرج من ابن ادم وان تزحه وملحه الا

ويصر (طراني-ابن حبان)

یے مخص دنیا آدی کے لیے مثال ہے اوی کے پیٹ سے جو لکتا ہے اسے دیکھو خواہوہ (اپی غذا) میں نمک مرج ذال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدنيالمطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاوان قرحه وملحه (١)

الله تعالى نے دنیا كو ابن آدم كى غذا كے ليے مثال بنايا ہے اور ابن آدم كى غذا كو دنیا كے ليے أكر چدوہ اس ميں ممك مرج ملائے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار مصالحے ڈالتے ہیں'اور انہیں خوشبوؤں سے معلم کرتے ہیں' پھرانہیں وہاں پھینک دیتے ہیں جمال تم دیکھتے ہو'ارشاد رہانی ہے۔

فَلْيُنْظِرِ الْإِنْسَانُ إلِي طَعَامِهِ (ب ١٣٥٥ أيد ٢٢)

سوانسان کو چاہتے کہ آپ کمانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مہداللہ ابن عباس فرائے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراداس کی انتا اور بتیجہ ہے ایک فض نے حضرت ابن عمرای طفرت میں موجود کی خدمت میں عرض کیا کہ بیس آپ سے بچھ پوچھنا جاہتا ہوں الیکن شرم آتی ہے اپ نے فرایا! شرائے کی ضرورت نہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہجے ہو؟اس نے کما کی آدمی کو پافانہ کرکے اسے دیکھنا ہی جاہئے فرایا! ہاں فرشتہ کہتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>۱) اس کاپلا جائرب باوردد سراج الحی گذرا ب

د کید اس کھانے کو جس میں تو نے بھل کیا تھا 'بشرین کعب" لوگوں سے فرماتے کہ چلو میں تہیں دنیا د کھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ڑی پر لے جاکر کھڑا کردیتے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے کچل 'مُرغ 'شد اور کھی۔

آخرت كى نبت ئى ناكى مثال : رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرائے ہيں۔ ما الدنيا فى الاخرة الاكمثل ما يجعل احدكم اصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع اليه (مسلم مستور دابن شداء) آخرت كے مقابلے ميں دنيا الى ہے جيے كوئى فخص سمندر ميں الكى دال كر نكالے اور يہ ديكھے كہ اس پر كتا يانى نكا ہے۔

ونیایس انهاک اور آخرت سے غفلت کی مثال: آخرت سے الی دنیای خفلت کی مثال ایی ہے جیسے کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی ہولی کی جزیرے کے نواح میں پنچ 'اور طاح ان سے کے کہ اُ ترواور اپنی ضروریات ے فارغ مولو 'ساتھ بی انسین یہ مجی بتلادے کہ اس جكد زياده دير تك محمرناكي بعي طرح مناسب نيس جكد خطرناك ب اكرتم في علت ندى توكشي ابني منول كي طرف روانه موجائي " اب لوگ جزیرے پر اُترتے ہیں اور إدهراُدهرمنتشر ہوجاتے ہیں ان میں سے مجموا پی ضروریات پوری کرنے کے بعد فوراُ واپس آجاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور مشاء کے مطابق جکہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محمرجاتے ہیں 'انہیں جزیرے کے دل کش مناظر اس کے دلا ویز پھول 'شاندار باغات 'پرندوں کے خوب صورت نفے 'تیتی پھر'اور متعادن اجھے تو لگتے ہیں لیکن کشتی کھلنے کا خوف انسین زیادہ در ٹھمرنے کی اجازت نہیں دیتا ،مجوراً وہ واپس چلے آتے ہیں الیکن کشتی میں امچی جگہیں پہلے ہی ہے دو سروں کے تبغے میں جا چی ہوتی ہیں' اسیں عک جک ملتی ہے وہ ای پر بیٹ جاتے ہیں' کھ لوگ واپس تو ہوئ کین اسیں جزرے کے لیتی پھرخوب صورت پیول' اور خوش ذا گفتہ پھل استے پند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھانہ لگا' وہ بچھے چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کرلے آئے ، کشتی میں جگہ پہلے ہی تھ تھی جو چڑیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کمال سے آتی مجبوراً سرر لے کر بیٹھ رہے اور ول میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے ' کچھ لوگوں کی نگامیں ان رنگین منا ظراور قیمی جوا ہرے اس قدر خیرہ ہو کمیں اور ان کے ول ان کی حسن و جمال سے اس قدر محور ہوئے کہ مشتی ہی کو بھلا بیٹھے 'اور جزیرے کے اندر اتن دور تک چلے گئے کہ ملاّح کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سک یوں ہمی وہ پھل کھانے پھول سو تکھنے' اور باغوں کی سرکرنے ہیں استے مشغول نتھے کہ اگر ملاح کی آوا زان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ یاتے' اور س لیتے تو تو جدند دے پاتے 'اگرچہ ان کے دلوں میں درندوں کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیے میں مصیبتیں بھی تازل ہوں گی 'پریشانیاں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی 'وامن آبار آبار کرنے والے کافیے بھی ملیں سے 'اور مدن زخم کرنے والے درخت بھی و حشیں بھی موں گی اور مولناک آوا زوں ہے بھی دل لرزیں مے پھر ہم واپس بھی جانا جاہیں مے تونہ جاسکیں مے اس سوچ میں تے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلدا زجلد کھانے پینے کی چیزوں اور زور جوا جرے لد کر پنچ تو کشتی نظر اٹھا چی متنی میر اوگ کنارے ہی بر مایوس کھڑے رہ مجے 'اور خوف دہشت ہے مرمجے ''کھ لوگ ملاح کی آوا زند سن سکے 'ان میں نے بعض در ندوں کی خوراک بن مجے اور بعض جران و پريثان پرتے پرتے موت كى آفوش مى جلے مع ابعض ولدل من مجنس كرزندگى سے باتھ دمو بيشے ابعض كوسانيوں نے وس ليا اب كشتى والوں كا حال سنے ،جولوگ كچى سامان الحاكر كشتى ميں سوار ہوئے تھے ،وہ يہ سامان سرپر لادے بيٹے رہے كشتى ميں بيٹنے كى جكه بھی کم متی چہ جائیکہ وہ غیر ضروری سامان رکھتے سفرطویل تھا 'ان چیزوں کا انجام یہ مواکد پھول مرجما کئے 'پیل سز کئے 'اور جوا ہرنے رنگ بدل دیا 'براوے دماغ چینے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں 'اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جا کیں کوئی تدہرند بن پڑی تو سمندر کی نذر كرديا 'ليكن اس بديو كالطبيعت پر امّا اثر تماكه ممرتك پنجنا مشكل موميا ممرينج بي بيار پز مجع 'جولوگ مشتى ميں درے پنچ تھے وہ اگر چہ سفرے دوران جگہ کی تنگل کے باعث کچھ پریشان ضرور رہے الکین وطن تک میج وسالم پہنچ گئے ابدوقت پہنچ کر جگہ ماصل کرنے والے سفر

یں بھی سکون سے رہے 'اور گر بھی بحفاظت پنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈوں میں مشغول ہیں 'اور کتنا مرکز اور مشقر بعل بیٹے ہیں 'ند انہیں اپنا انجام کی خبرہ اور نہ عاقبت کا ہوش 'کتے برے ہیں وہ لوگ جو سیم وزر سمیٹ کراپنے آپ کوعاقل ووانا سبھتے ہیں ' حالا نکہ وہ یہ نہیں بھے کہ یہ دنیاوی زیب و زمنت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلٹا وہال جان و مصیبت بن جائے گی 'اس وقت بھی کچھ کم مصیبت نہیں ہے ہروقت اس کے ضائع جائے کا خوف ستا آ ہے اور کمی کا رنج ول کو روئے پر مجور کرتا ہے بجوان لوگوں کے جواللہ کی بناہ و حفاظت میں ہیں 'اکٹرلوگوں کا یمی حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے دھو کا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حضرت حسن سمتے ہیں جھے یہ روایت پنجی ہے کہ انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسحاب سے ارشاد فرمایا :۔

انما متلى و متلكم و مثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى اذالم يدرواماسلكوامنها اكثراومابقى انفدوا الزادو خسروا الظهر وبقوابين ظهرا فى المفازة ولا زادو لاحولة فايقنوا بالهلكة فبينما هم كلك اذخر جعليهم رجل فى حل تقطر راسه فقالوا هذا قريب عهد بريف فلما انتهى اليهم قالة يا هؤلاء فقالوا يا هذا فقال اعلام انتم فقالوا على ماترى فقال ادائيتم ان هديتكم الى ماءرواء ورياض خضر ما تعملون قالوا لا نعصيك شيئا قال عهودكم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال قاله فاوردهم ماءرواء ورياضا خضرافم كثفيهم ماشاء الله المحمونه شيئا والى اين؟ قال الى ماء ليس كما ئكم والى قالوا! يا هذا قال الرحيل ومواثيقهم المائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا رياض ليست كرياضكم فقال اكثرهم والله ماوجد ناهذا حتى ظننا انالن نجده وما نضع بعيش خير من هذا وقالت طائف وهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله ان لا تعصوه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فو الله ليصد قنكم في آخره فراح فيمن اتبعه و تخلف بقيتهم فبدرهم عدوفا صبحوابين اسير وقتيل

(ابن الى الدنيا "احمر" بردار المبراني ابن عباس)

میری تہاری اور دنیا کی مثال ایس ہے جیے کے لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ ملے کرچے ہیں وہ زیادہ تھا یا بتنا راستہ باتی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے ان کا زادراہ تم ہوگیا ہمت ہواب دے کی زاد راہ اور سواری ہے محرم اسی جگل ہیں بڑے رہے انہیں بقین ہوگیا کہ بس اب ہلاکت کی گئری قریب ہے اسے جس ایک فض ایجے لباس میں آیا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں ہے باتی تھا ، انہیں خیال ہوا کہ یہ فض ایجے لباس میں آیا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں ہے باتی تھا ، انہیں خیال ہوا کہ یہ فض کی زر خیز علاقے ہے جل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بقیقا ہماں سے قریب ہے جب وہ ان خیال ہوا کہ یہ فیص کی زر خیز علاقے ہے جل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بقیقا ہماں سے قریب ہے جب وہ ان کے باس پنچا تو اس نے کما کیا ور شاداب با خیوں تک لیجاؤں تو تم کیا کرد کے 'انہوں نے کما کہ ہم وہ اس کی افادہ کر میں گئے ہو 'اس نے کما اللہ کی خم کے ساتھ ان وعدوں کو بخت کرد 'انہوں نے اللہ کی خم کے ساتھ ان وعدوں کو بخت کرد 'انہوں نے اللہ کی حم کمائی کہ وہ اس کی نا فرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد بائی کے شیریں چھوں اور سر سرزو شاداب با خول میں لے آیا 'اور چند روز ان کے ساتھ رہا' بھراس نے کمااے لوگو!انہوں نے کما' کو کیا گئے ہو 'اس نے کما! سر وہ انہیں حسب وعد بائی سے کہا ہو کہا گئے ہو 'اس نے کما! سرزو شاداب باخوں میں لیے آیا 'اور چند روز ان کے ساتھ رہا' بھراس نے کمااے لوگو!انہوں نے کما' کو کیا گئے ہو 'اس نے کما! سرز

کرنا ہے' انہوں نے پوچھا کِد هرجانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان پاغوں سے زیادہ جرے جس' اکٹر لوگوں نے جواب دیا کہ جو پھے جمیں یہاں میسرہے' شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی ذندگی ہم گذار رہے ہیں' شاید اس سے انچی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں ہے' کچھ لوگوں نے کہا کیا تم کے اللہ کی تتم کھا کراس کی نافرہائی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کرد کھایا تھا اور دہ بید وعدہ بھی پورا کرے گا' یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے' اور دہ رہ گئے' می کورشن نے یکنار کی جمیم قل ہوگئے اور کچھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاحت گذار 'اور دو سرا نافرمان آنے والا محض خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' دنیا وہ بے آب و کیاہ صحرا ہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ مجئے تنے 'اور وہ شیریں چیٹے اور شاداب باغات آخرت کے چیٹے اور باغات ہیں۔

دنیاوی لذات میں انہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میتر ہے ان کی مثال ایس ہے جیے کوئی فیض کم رہنا گا اور اسے خوب سچائے گھراپی قوم کو اس کمر میں آنے کی دعوت دے اوگ ایک ایک کرے آئیں جب ایک کمر میں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خشبوؤں سے لبریز سونے کا ایک طباق پیش کرے باکہ وہ سو تکھ لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے براہ جائے اور خوشبوؤں سے دِلی تعلق ہوجائے لیکن جبوہ طباق اس مجھے کہ میزبان نے یہ طباق اس خوشبوؤں سے دِلی تعلق ہوجائے لیکن جبوہ طباق اس سے والی لیا جائے جب اور اب میں اس کا مالک ہوں اور خوشبو میں سو تکھنے اور لیاف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تعییں نہ کہ مالک سے والی لیا جائے جب اور اور میزبان کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا ، سنے کہ کی کہ وہ میزبان کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا اس کے بر عکس جب وہ محفض آیا جو ان آواب سے واقف نہیں اس لیے ہوئی کہ وہ میزبان کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا اس کے بر عکس جب وہ محفض آیا جو ان آواب سے واقف نہیں کہ اس کے بر عکس جب وہ محفض آیا جو ان آواب سے واقف نیں ان طبح وہ نیا کے بر عکس جب وہ فیمی کے واقع ہوں ان ان اوگوں کا ہے جو دنیا کے سلطے میں اللہ تعالی کی سنے قدیمہ سے واقف ہیں کہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے اور گزر نے والوں کے لیے وقف ہی دنیا سے بر میاں ٹھرکر آگی منول کے لیے وقت لیس بینی جس وہ میں اور اس سے ان اور کرکہ کا معالی کا میں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ جیشیں اور اس سے ان اول لگالیس کہ جب جدائی کا وقت آئے وانا وُشوار ہوجائے۔

ید دنیا اس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے ہم خدائے عروج ال سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادرے کہ صرف دنیا کی ذمت کا علم حاصل کرلیٹائی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ذمموم دنیا کون ی ہے؟ کس دنیا سے بچنا چاہئے اور کس دنیا کا تعین ضروری ہوا کیو ظلہ ہی رہروان حق کی دشن اور راہ حق کی را ہزن ہے جانا چاہئے کہ دنیا و آخرت تہمارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ پہلی حالت بعنی موت سے پہلے کی حالت کا نام دنیا ہے اور دو سری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعیدہ۔ پہلی حالت کا نام آخرت میں دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدی کی غرض خواہش اور لڈت وابست رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے مودہ چیز جس کی طرف تہماری رغبت ہویا تم اس سے لڈت پاتے ہو وہ بری ہے ہلکہ ان چیزوں کی غرض تماری رغبت ہویا تم اس سے لڈت پاتے ہو وہ بری ہے ہلکہ ان چیزوں کی غین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم نے بیں اور عمل میں دو افل ہیں جو آخرت میں تہمارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بیر ان کا ثمرہ ظاہر ہوگا اور یہ مرف دو چیزیں ہیں۔ علم اور عمل ، علم سے بہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ، مغات ' افعال ' لما عمکہ آسانی کُٹ ، انبیاء ' آسان و زمین کے ملاوت کی معرفت اور سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراد ظامی اللہ کی خوشودی کے لیے گی علی عبادت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم سے اتنا مانوس ہوجا تا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ وہ اس لذت پر کسی دو سری لذت کو ترج ہی نہیں دیتا۔ علم کی خاطر کھانا' پینا اور سونا سب ہول جاتے ہیں تو اسے شاد میں کرتا ہیک ذات ہولئے ہیں ہوجا تا ہے۔ شادی ہیاہ نہیں کرتا ہیک دائے آخرت میں میں ساتی ہوئی ہو ہوں گئا کہ کہ اس کے خوات میں میں میں میں میں میں میں میں ہوجا تا ہے اور اس میں اتنا لفاف اور مردویا تا ہے کہ اگر اسے عہادت کرتے ہیں ہوا ہے گئار نہیں کرتے بیک داگر اسے عہادت کرتے ہیں ہوا ہے گئار اسے عہادت کرتے ہیں ہو اسے گئار نہیں کرتے بیک داگر اسے عہادت کرتے ہیں ہو اس کے در تا ہوں ہوجا تا ہو چینا نہیں ہوجا تا ہے اور اس میں اتنا لفاف اور مردویا تا ہے کہ اگر اسے عبور تا ہوں کہ سید جرب اور نماز تتجد کے درمیان حاکل ہوجائے گئی ایک بزرگ یہ دعا انگا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس کے در بیک نماز ان کے نزدیک لڈت عاجلہ (سردست حاصل ہوجائیوا کے نئین کی انہیں خرد میں شامل جمین کردیا ہوں شامل جو تیں گئیں تمان میں کرسکتے کو تکہ رسول آکر میں موت سے پہلے حاصل ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں خردم دنیا میں شامل جس کرسکتے کو تکہ رسول آکر میں کرسکتے کو تکہ رسول آکر میں اند علیہ دسلم اس اللہ علیہ دسلم اس اللہ علیہ دسلم اس اللہ علیہ دسلم اس اللہ فرمات ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى فى الصلوة (نالى والم الره)

جھے تہاری دنیا کی تین چزیں محبوب ہیں۔ عورتیں ، خوشبواور میری آگھوں کی معتدک نماز میں ہے۔

اس مدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیاہے کیونکہ لذائذ کا تعلق محسوسات و مشاہدات ہے ہے اور نماز بھی ایک رحتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لڈت دنیاوی لڈت ہے لیکن کیونکہ بید ندموم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے تعرض نہیں کرتے۔

در سری بشم . بین اس کی بالکل متفاد اذات اور خطوط بین بین جن کا آخرت مین کوئی شمویا بنیجہ نہ ہو ، بیسے گنا ہوں سے اذت ماصل کر نایا ذائد از ضرورت مباحات سے لفف اندوز ہونا جو رفاہیت اور رعونت کے دائرے میں آتی ہوں۔ جیسے سونے جائدی کے ذھیر محو ثرے ، چوپائے ، فلام ، باندیاں ، محلات ، فیتی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ بندے کا ان تمام چیزوں سے خط اٹھانا دنیائے فدموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہے کہ ان میں سے کون می چیز ذائد از ضرورت ہے اور کون می ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں قدموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہم بن الخطاب نے اپنے ذائد خلافت میں حضرت ابوالدرداء کو محمل کا گور نر مقرر کیا۔ انہوں نے وہاں ایک بیا خانہ محرب المجاب ہوں ہوں تو آپ نے انہیں تکھا کہ فارس اور روم کی محارتوں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کافی ہوئی۔ تم نے دنیا آباد کی 'طالا تکہ اللہ نے اس کی فنا کا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب تہیں میرا یہ خطرت محرب ابوالدرداء دمش جلے محمل محرب اور زندگی بمروییں مقیم رہے۔ غور ہے محدمت محرب محرب میں شار کیا۔

تبیری میٹم ہے۔ میں وہ لذّات ہیں جو نہ خالص ڈنیاوی ہیں اور نہ اُن حدی ' بلکہ ان سے اعمال آ فرت پر مدہ ملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوّت غذا اور سے قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لذّت شامل ہے جو انسان اپنی بیتا کے لیے یا علم و عمل تک پینچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ لذات کہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے کہلی قتم پر اعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک چنچنے کا ذرایعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشغول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دُنیا وار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک محط عاجل ہے تو یہ دُنیاوی لذّت ہوگی اور اس اعتبار سے دو سری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیسائھ باقی رہنے والی چزس ، موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف تین چزیں باقی رہتی ہیں۔ دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت اللی دوام محرسے یہ تنیوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طمارت اس لیے مجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حاکل ہوجاتی ہے جیسا کہ

روایات میں واردہے۔

ان اعمال العبد تناضل عنه فا ذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه واذا جامل حهة يديه جامت الصدقة قدن عنه

(الحديث/طبراني عبدالزحمن ابن سمرة)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے اڑیں گے شاہ جب مذاب پاؤں کی طرف سے آئے گاتو تھراس کو روے گا۔ روے گا و تھراس کو روے گا۔

اُنس مع الله اور محبتِ النی سعاوت کی تخیال ہیں۔ یہ دونوں بئرے کو باری تعالی کے دیدار اور طاقات کی لذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعاوت مرنے کے بعد فوراً عاصل ہو جاتی ہے اور دیدار اللی کے وقت تک جو جنت میں وافل ہوگا کی حال رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچ بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی مجبوب تھا و مجبوب کی اور اس کے زیارت نہیں کرسکا تھا کچو رکاوٹیں تھیں۔ موت ہے یہ رکاوٹیں ور ہوگئی۔ قید زندگی سے آزاد ہوگیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی وہ دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹیں اور آفتیں سے مامون ہوکر قدم رکھ گا۔ طالب دنیا کو قبر می عذاب ہوتا ہے کیوں نہ ہو؟ اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چین لیا گیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگی اور محبوب تک پہنچائے والے تمام راستے مسدود ہوگئے۔ کی شاعر کا شعر ہے۔ مار حال من کان له واحد غیب عنه نظر کی المواحد

(ترجمہ) اس محض کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہواوروہی نگاہوں ہے اُو جمل ہوجائے موت عدم (نگاہونے) کا امر نہیں ہے بلکہ موت ہے آدمی کی محبوب چزیں جھٹ جاتی ہیں اوروہ باری تعالی کے حضور پیش ہو تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ راء آخرت کا مسافروہی ہے جو بیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہو اور ان اعمال پر کاریٹہ ہو جن سے دنیا کی شہوتیں اور خواہشات فتم ہوجائیں اوروہ تمام اقدات دیوی سے کنارہ کش ہوجائے اور یہ تمام باتیں صحت اور تکررسی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تکررسی غذا لہاں اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان جس سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو محض ضرورت کے بغذر لباس اور مسکن حاصل کرے وہ دُنیاوار کملانے کا مستقی نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے جن میں آخرت کی کھیتی ہوگی لیکن اگر اس نے ان چزوں کو حظے نفس کے لیا عیش کو شی کی غرض سے حاصل کیا تو دنیاوار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیاوی لا تو اس کے جن کے بی دکھیے ہیں۔

ورا و القرات مين رُغبت كي فتمين : تاجم ونياوي لذّون مين رغبت كي مجي دو فتمين بين-ايك دوجس كي رغبت ركهنه والا

آ خرت کے عذاب کا نشانہ بنمآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو سری وہ جو رخبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ پہنچے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ اہلِ بصیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دریا تک فھرنا بھی عذاب بی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ دریا تک فھرنا بھی عذاب بی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

(بخارى دمسلم عاتشة)

فمننوقشالحسابعذب ج*سے ح*ابی*ں جرح کی* جاتے پنچی ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

(ابن ابي الدنيا مبيع على ابن ابي طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعذاب دنياكاطال صابب اورحرام عذاب ب

ایک مرتبدارشاد فرمایا:

حلالهاعذابالاانهاخف منعذاب الحرام دنیا کاطال بمی عذاب ہے محریہ کہ حرام کے عذاب کی بدنبت باکا ہے۔

بلکہ اگر حماب و کتاب نہ ہو ' مخض کئس کی حقیراور فائی لڈات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے آعلیٰ درجات میں کی اور دل کا بلند درجات سے محروی پر طول ہونا ہمی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم ونیا کی حالت پر قیاس کرسکتے ہو۔ جب تم اپنی ان مورجہ ہرتبہ لوگوں کو کسی میدان میں آگے برجے ہوئے دیکھتے ہوئے کس قدر حسرت ہوتی ہو اور تقل ہیں۔ انہیں دوام اور بقا بریشان ہو تا ہے حالا نکہ تم بیہ بات جانے ہو کہ بید ونیاوی رہب اور تعتیں عارضی ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ فور کرد جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ ملنے پر استے طول خاطراور اُنسودہ ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں گوئے سبقت لے جائیں کے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم دہ جاؤگے۔ جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بسرحال جو محض دنیا کی ذندگی میں کسی لڈت سے بسروور ہوگا خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل و گذار کے خوبصورت منا ظرسے یا جیلے اور محدث کی آیک کھونٹ سے آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہوجائے گا۔ بہی معنیٰ ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے حضرت عمرین الخطاب سے مخاطب ہوکر فرایا تقااور اشارہ محدث عربین الخطاب سے مخاطب ہوکر فرایا تقااور اشارہ محدث ہوئی کی طرف تھا۔

هذامن النعيم الذي يسال عنه (١)

يدان نعتول على في ج جن كي بادے على سوال كيا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذات وف عطرہ مشقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور خط آخرت میں کی کرتے ہیں اس کے اس کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدد اپنی چیں کیا گیا تو آپ در تک بیالہ ہا تھوں میں لیے جب حضرت محرکو باس کی اور آپ کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدد اپنی چیں کیا گیا تو آپ درج اور اسے اور مراد مرحماتے رہے۔ ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنىحسابها

مجھے اس کا صاب دور کر دور

حاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و طال سب ملحون ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدی کی اعانت کرے۔اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس معنص کی معرفت جتنی قوی اور مضبوط ہوگی

<sup>(</sup>١) يه روايت كأث الاطعه بي كذري يه

اتنا ہی وہ دنیا کی نعتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیلی علیہ السلام نے سوئے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ ابلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہوکر کھا کہ آپ دنیا کی طرف را ضب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہاوجود یکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور ذھین کے فزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں
لیکن خود بَوْکی روٹی کھاتے سے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
تابو میں رکھا تھا حالا تکہ یہ ایک مبر آزما کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا ایک زبردست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تعییں دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کی کئی روز بھوکے رہا کرتے ہے۔ (تذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے ہے۔ (تذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے
ریٹی پریٹ پر پھرہاندھ لیا کرتے ہے۔ (تذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے
ریٹی پیٹ پر پھرہاندھ لیا کرتے ہے۔ (تذی 'ابن جاس) بعض او قات بھوک کی شدّت کی وجہ سے

آنبیاء طلیم القلل قوالسلام اور اولیا و الله پر مسلس خیوں اور آزمائش کی وجہ بھی یہ ہے کہ آخرت مین ان کا حصہ زیادہ سے
زیادہ ہو اور دنیا کی کسی لڈت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شفق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ
پھل کھانے سے روک دے اور اسے بچھنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے ۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت دلی کی بنا پر نہیں
کرنا بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطرا بنی شفقت و محبت سے مجبور ہوکر کرتا ہے۔ اس تنصیل سے یہ بات انجھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ جو
چیز خاص اللہ کے لیے ہو وہ دنیا نہیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قشمیں ہیں۔ ایک تم میں وہ چڑیں شامل ہیں جن کا اللہ کے داسطے ہونا مقصودی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی محموط اشیاء کی تین قشمیں ہیں۔ ایک تم میں وہ چڑیں شامل ہیں جن کا اللہ کے داسطے ہونا مقصودی نہیں ہوسکا۔ جیسے معاصی ممنوط امور اور مہامات میں انواع واقسام کی تعتیں۔ یہ سب چڑیں خالص دنیا ہیں۔ صور نا مجی اور معنی بجی دو مری قشم میں وہ چڑیں ہیں جو بظا ہر اللہ کے لیے ہوسکتی ہیں لیکن ان میں غیراللہ کو بھی واضل کیا جاسکا ہے۔ یہ تین چڑیں ہیں گر اور شموات سے دور رسا۔ چنانچہ اگر کوئی محض ان تیزوں باتوں پر خمیہ طور پر عمل کرے اور تھم التی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا دا می نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر سے غرض یہ ہوکہ علم حاصل کرک لوگوں پر اپنی برتری اور تعقق خال ہو تھی ان میں تجواب حاصل کرے گا یا ذکر اس لیے کرے کہ لوگ اسے عارف باللہ کیس یا مال کی اور محت کی تعاقد اور خلق خدا میں عابد و زاہم مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر اگر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو یہ خلات خدا میں عابد و زاہم مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر اگر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو یہ چڑیں شامل ہیں جو بظا ہر حقی لائس کے امل کو است کی اللہ کے ہوسکتی ہیں جیسے غذا اکاح اور وہ تمام امور جن سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بقاء وابست ہے۔ اگر غذا و افتا حقی تھی جیسے غذا اکاح اور وہ تمام امور جن سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بھا ہو تھی اللہ علیہ و ساتھ کی ہو اس کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے بیاسی دواوان کا خام رائسیں دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر ان سے تقوی پر عدو حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے بیاسی دواوان کا خام رائسی دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر مالی اللہ علیہ و سلم اور اس کے اہل و یہ ہو می اللہ کے بیاسے مقسوم ہیں۔ خواہ ان کا خام رائسی دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر مالی اللہ علیہ و سلم اور اس کے ایک و یہ میں اللہ کے بیاسی مقسوم ہیں۔ خواہ ان کا خام رائسی دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول اگر میں میں میں میں میں معرب کی اور اس کے اس کی اور اس کے اور اس کی اور اس کے اس کی اور اس کے اور اس کی دور اس کی اور اس کی دور اس کی اور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی اور اس کی دور اس کی دو

من طلب الدنيا حلالا مكاثر امفاخرا لقى الله وهو عليه غضبان و من طلبها استعفافا عن المسئالة وصيانة لنفسه جاءيوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر- (ابو فيم في الحلية على المواردة الموار

جو مخض دنیا کو بطریق طال 'زاکد از ضرورت اظہار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) یه روایت پلے بھی گذر چل ہے۔

الله تعالی ہے اس مال میں ملاقات کرے گاکہ اللہ اس پر تاراض مو گااور جو مخص ما تکنے کی رآت ہے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کی حفاظت کی خاطردنیا طلب کرے قودہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چودہویں رات کے جاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

فور کرو مقصد اور اِرادے کے اختلاف سے تھم کتا مخلف ہوگیا۔ اس تنسیل سے یہ بھی ثابت ہوگیا ہے کہ دنیا ای غ کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق ند ہوای کو ہوائے نغسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن کیم کاس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَنَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِي الْمَأُولَى (پ ۲۰۰۰ ر۳۰ آیت ۲۰۱۰) اور ہوائے تقس کا مجموعہ میں چانچ امور ہیں جو باری تعالی نے اس آیت میں جمع فرمادیے ہیں۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّلُنِّيَا لَعِبُّ وَ لَهُوَّ وَزِيِّنَةً وَ تَفَاحُرُ إِنْ يَنْكُمُ وَ تَكَّاثُرُ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلاَدِ (پدیم او کا کیت ۲۰)

مُنعوى حیات محض لهود لعب اور (ایک فلا جری) زینت اور باہم ایک دو سرے پر گخر کرنا اور آموال و اَولاد میں ایک دو سرے سے اینے کو زیادہ تلانا۔

اوروه چزي جن عي في چزي مامل موتى بي سات بي -رُيِّن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَ وَمِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرُ ثِدْلِكُ مَنَا عَ الْحَيْوةِ النَّنْيَا۔ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرُ ثِدْلِكُ مَنَا عَ الْحَيْوةِ النَّنْيَا۔ (پ۳' ر۱۱ کیت۱۱)

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چنزوں کی (مثلاً )عورتیں ہوئیں 'بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لکے ہوئے محواث ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور ذراعت موئی الیکن) یہ سب چزیں ہیں دُنوی زند گانی کی۔

یہ بات واضح ہو چک ہے کہ جو چیزاللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقدرغذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ منعم اور ضرورت کے ورمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہواس سے مجمع ضرر نہیں ہو آاس لیے کہ تھیک حد ضرورت پر رہنا فیر ممکن ہے اور ایک طرف تنقم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا چاہئے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان قشابہ درجات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لیرا چاہئے درنہ ممکن ہوں با احتیاطی کی وجہ سے تنقم میں جتلا ہوجائے۔ پر تیزمیں احتیاط سے کام لیزاء تقویٰ میں مضبوط رہنا اور حد ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انہیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ بیہ حضرات اپنے نفوس کو حدِ ضرورت پر ر کھتے تھے حتی کہ حضرت اولیں القرئی کے بارے میں ان کے کمروالوں کا یہ خیال ہو کیا تھا کہ وہ پاکل اور دیوائے ہو گئے ہیں کونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی تک کرلی تھی۔ کھروالوں نے ان کے لیے گھرکے دروازے پر ایک کمرہ بنوادیا تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ سال دو سال اور مجمی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ مجی اس طرح کہ کوئی انسیں و یکھے نہ پا یا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجرى آذان سے پہلے واپس ہوجاتے۔ان كى غذاب تقى كە دە تعجوركى ملياں چن لياكرتے تصر أكر كوئى سوكھا مجموا رايل جا ما تو اسے انطار کے لیے رکھ لیتے۔ اگر مجمی سدّر مت کے بعدر سو کھے سڑے چموارے بل جاتے تو باقی محضلیاں نقراء پر صدقہ کردیے' تمجی اتنے چھوارے نہ ملّے تو محملیاں فروخت کرکے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ ان کالباس یہ تھا کہ کوڑیوں سے پہٹے پرانے کپڑے اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی ہے دھوتے اور ایک دو سرے پر رکھ کرلباس تیار کرتے اسے پہنتے۔ اکثر ایہا ہونا کہ راہ چلتے ہی انہیں پخرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمہ کر چیزتے۔ وہ بچاں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چموٹی چموٹی محدوثی انہاں مارو کا کہ خون نہ لکے ایہا نہ ہو کہ پختر مارنے سے خون لکل آئے اور جھے نمازی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ طے۔ یہ حضرت اولیں قربی کا اُسوءً عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انى لاجدنفس الرّحمٰن من جانب اليمن (١) عجم يمن كى جانب سے بوئ مبت آتى ہے۔

جب صفرت عمرفارد آن فلیفہ مقرر ہوئے آو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجا ہیں۔ عراق کے باشدے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے ہیں باتی سب لوگ بیٹہ جا ہیں۔ الل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا ہیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے باتی تمام افراد بیٹہ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کھٹے ہیں کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک فیض رہ گیا۔ آپ نے اس فیض سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی بال۔ آپ نے اس فیض سے پوچھا کیا تو آولیں قرنی ابن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا ، جی ہاں! میں انہیں جات ہموں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی اور دیوانہ وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمر ہے وسلم آپ کو کیا وار فرمایا میں نے ان کے متعلق اپنی طرف سے بچھ نہیں کہا ہے۔ میں نے وہ کہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخل فی شفاعةمثل ربیعةومضر اس کی شفاعت سے ربید ومعرفیلوں کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

ہرم ابن جان کتے ہیں کہ جب ہیں نے حضرت عمری زبان سے یہ بات می توکوفہ کی طرف چا۔ میرا متصداس کے علاوہ کھ نہ تھا کہ اُویں القرنی کو حال کا اور ان سے کھے پوچھوں گا۔ ہر حال میں ان کے پاس اس وقت پنچا جب وہ دو پر کے وقت نہر فرات کے کنارے بیٹے ہوئے وضو کررہے تنے اور اپنے کپڑے وصورہ تنے۔ میں نے ان اوصاف کی مدح انہیں پچان لیا ہو لوگوں سے من رکھے تنے۔ وہ ایک کیم شخص تنے ان کا رنگ شدید گذی تھا ، مر مندا ہوا تھا ، واقعی کھی تھی ، کچھ جیب مضطرب و پریثان نظر آرہے تنے۔ انہائی کریمہ المنظر تنے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے مصافحہ مضطرب و پریثان نظر آرہے تنے۔ انہائی کریمہ المنظر تنے۔ میں نے کہا اے اُویں اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری مغفرت کے نہا تھی ہوں اور یہاں کیا جواب دیا۔ میں برحم فرمائے اور تمہاری مغفرت کرے تمہادا کیا حال ہے؟ میری پر شش احوال ہے ان کی آنکھوں میں آنو آگے اور ان پر رقت طاری ہوگئی۔ وہ بھی دوے اور میں بھی موبا۔ اس کے بعد فرمائی اللہ تائی نے تو ہمائی کی ہے۔ انہوں نے کہا لا المائل الذائد کی سبحان اللہ ان کان بھی بھی انہوں نے کہا تمہادی طرف اللہ الا المائل الدی سبحان اللہ ان کان بالہ کیا ہوا کی معبود نہیں اللہ پاک میں دوا اس کے بعد وہا اور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ میں نے آئی ہے کہا تہوں نے تھی دیکو تمہیں دوا کو تمہیر کے دور اور کی جو نہیں دیکھا تھا ور نہ انہوں نے بھی دیکھا تھا وہ نہیں دیکھا تھا۔ میں دور کی تو تیں دیکھا تھا۔ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی تو تھا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ میں نے آئی ہے کہا آب کو تمہرا ور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ میں نے آئی ہے کہا تہوں کے تیں دیکھا تک نہیں تھا۔ انہوں نے جو ایک کہ تھی علی آپ کو تمہرا ور میرے والد کا نام کیے معلوم ہوا؟ کہ میں نے آئی ہے کہا تھا کہ تیں دیکھا تھا تک نہیں تھا۔

<sup>(</sup> ۱ ) بدروایت کتاب العقائدین بمی گذری ہے۔

پہان لیا۔ جس طرح جسوں کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پہانے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی طے نہ ہوں۔ ہزایک دو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک دو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا کھردو سرے سے دو زہو اور ان کے درمیان کی مزلوں کا بُحد ہو۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھے کوئی ایک حدیث سناسیے جو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کہا جی نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت میں رہنے کا اِتفاق ہوا سے البتہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت نصیب رہی ہے اور ان ہی لوگوں سے میں نے آپ کے اِرشادات سنے ہیں۔ جس طرح تم نے سے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت نصیب رہی ہوا ہوا تا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جمعے محرث مفتی یا قاضی کیس۔ اے ہم ابن جین میں اس پر حدیث بیائی کا دروازہ نہیں کو لنا چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جمعے محرث مفتی یا قاضی کیس۔ اے ہم ابن حبان! میرا دل لوگوں سے مستنتی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا گوئی آبت پر حدیث آپ کی زبان مبارک سے وہی سن اوں۔ میرے لیے دعا فرمانے اور جمع کو اپنی جاپ سے دون کارے ہیں اس پر محل کو رہی ہو آپ جگہ سے اُٹھے اور جھے نہرفرات کے کنارے پر لے دونا فرمانے۔ اس کے شدید محبت ہوگئی ہوں اس پر محل کو رہا ہوں کیت ہیں کہ میری یہ بات س کروہ اپی جگہ سے اُٹھے اور جھے نہرفرات کے کنارے پر لے کاور فرمایا۔

اعوذباللهالسميع العليم من الشيطان الرجيم مي الله ميع وعليم كيناه عابتا مول مرود شيطان س

محردوئ اور كنے لگے۔

الحق قول ربی و اصدق الحدیث حدیث مواصدق الکلام کلامه میرے رب کا قول سچا ہے سب سے میں اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔

اس كے بعديد آيت الاوت فرمائي۔

وَمَا خَلَقَنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا أَنْ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا خَلَقُنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا كُونَ وَلَا كُونَ وَلَا كُونَ وَلَا كُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

سے آبت انہوں نے اِلْمُ کھو الْعَرِیْرِ الْرَحِیْم کی ہوسی اور وہ ایک زبردست آہ بحری۔ بین ہے جاکہ شاید به بوش ہوگئے ہیں۔ پر کئے الے آبن مبان تیرے والد ابن مبان انقال کر گئے ہیں ق بھی منقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا نمکانہ دوزخ ہوگا یا جنت ہوگا تیرے باپ آدم بھی مرگئے۔ تیری ماں خواکا انقال بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انقال کیا۔ حضرت اراہیم ظلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت مول کی ماللہ بھی اس جنان فائی ہے رخصت ہوئے۔ حضرت داؤہ ظلیفیہ اللہ بھی موت کی آخوش میں پنچے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا ہے پردہ فرمایا۔ ظیمتہ المسلمین حضرت عرفاروں بھی رخصت ہوئے۔ میرے دوست اور خلص ساتھی حضرت عرفاروں بھی چلے گئے۔ پھر ہائے عراب عرفی ان وفات کی ابور نے چاہا ہے عراب عرف کا اس کی دوئے چاہا ہے عراب عرف کا اس کی دوئے جا اس کے بعد روئے چاہا ہے میں ہیں۔ اس کے بعد روئے چاہا ہے میں اس کے بعد کہ اور میرا دل بھی کی کہتا ہے کہ اب عمر ذندہ نہیں ہیں اور وہ تی کیا میں اور تم بھی گویا مُردوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دردد شریف پڑھا۔ پر آہستہ آہستہ کچھ دعا تیں کیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہم ابن حبان! تجھے میری تھیے ہی انہوں نے دردد شریف پڑھا۔ پر آہستہ آہستہ کچھ دعا تیں کیں۔ اس کے بعد کئے گئے اے ہم ابن حبان! تجھے میری تھیے ہی کہ اللہ کی کتاب اور نیوکار مؤمنوں کے طریقے پر کاریک رہائے تیں قوم میں والی پنچ تو انہیں موت سے خوف دِلانا۔ تمام آہمت کا رکھنا۔ ایک محے کے لیے بھی اس سے خاف نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والیں پنچ تو انہیں موت سے خوف دِلانا۔ تمام آہمتہ کا رکھنا۔ ایک محے کے لیے بھی اس سے خاف نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والیں پنچ تو انہیں موت سے خوف دِلانا۔ تمام آہمتہ کا رکھنا۔ ایک محمور کے لیے بھی اس سے خاف دِلانا۔ تمام آہمتہ کا اس کو بھی کی اس سے خاف نہ ہونا۔ جب تو آئی قوم میں والیں پنچ تو آئیں موت سے خوف دِلانا۔ تمام آئیت کا دورائی کی اس سے خاف دِلانا۔ بھی آئی کی اس سے خاف دِلانا۔ بھی آئی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی اس سے خاف دِلانا۔ بھی اس سے خاف دِلانا۔ بھی اس سے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائیں کی دورائی کی اس سے خاف دورائی کی دور

خیر خواہ بن کر زعدہ رہنا۔ خبروارا جماعت سے جدانہ ہونا 'اگر اس سے ایک پالشت بھی دور ہو گئے قودین سے دور ہوجاؤ کے اور تہیں چنا بھی نہ جلے گا۔ چنا اس وقت چلے گا۔ جب قیامت کے دوز تمہارا سفردونرٹ کے دروازے پر پنچ کر تم ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا کی اے اللہ یہ مخص دعوی کرتا ہے کہ اسے جھ سے تیری خاطر مجت ہے اور اس نے تیرے بی دعا گئے۔ اس جو اسے جن جا افاد را را اسلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک بد دنیا اور اس نے تیرے بی نوان وہال کی حفاظت کرتا۔ اسے دنیا کی تحوثری جزیر امنی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا عطاکی ہے اسے اس میں برے اس کے جان وہال کی حفاظت کرتا۔ اسے دنیا کی تحوثری جزیر وامنی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا عطاکی ہے اسے اس کے لیے آسان بنادینا۔ اسے اپنی نعتوں پر شکر کی تو فیق عطاکرتا اور اسے میری طرف سے جزائے خیر دیتا۔ پھر فرہایا : اسے ہرام ابن حبان 'اب جاؤ' میں تمہیں اللہ کے میرو کر آب ہوں۔ تم بر اللہ کی سلامتی 'و تحقیں اور بر کتیں تازل ہوں' آج کے بور کبھی تمسے ملا قات نہ ہوگ۔ تم جھے خلاش کروگے میں نہیں ملوں گا۔ بھے شہرت پند نہیں ہے 'میں تمائی پند ہوں۔ میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جنا رہوں گا۔ آرچہ میں تمہیں دیا در میں گا۔ ایش کو میں دو گر میں جہ تبین در کھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ اِنشاء اللہ 'اب تم یماں سے جاؤ' میں بھی چاتا انہیں جاتے ہوئے دیکی رویا۔ پھروہ آگے جارے میں جس بھی تھیں در کھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ اِنشاء اللہ 'اب تم یماں سے حاؤ' میں بھی چاتا انہیں جاتے ہوئے دیکی رویا۔ پھروں کو کے اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریا فت کی کھونہ تمائے کو کھری کو کی خود نی تمائے کو کھوں کو کہ کھونہ تمائے۔ کہا لیکن کی کھونہ تمائے۔ کہاں کے متعلق دریا فت کو کھری کو کی خود نی تمائے۔ کہاں کے متعلق دریا فت کی کھونہ تمائے۔ کہاں تک کہ وہ کمی گل میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریا فت کیں کو کی خود نی تمائے کیا گیکن کی کو کھونہ کیا گیاں کے متعلق دریا فت کی کھونہ تمائے۔ کہاں کے متعلق دریا کہا گیکن کی کھونہ کی کھونہ تا کہا گیاں کی کھونہ کی کھونہ کی کھونہ تا کہا گیا گیاں کو کھونہ کی کھونہ کی کھونہ کی کھونہ کے کھونہ کی کھونہ کی

یہ تھاان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ ہو آخرت کے را ہرو اور دنیا کی زندگی ہے مغرف ہیں۔ دنیا کے بارے ہیں اب تک ہو کھ ایس کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کوار کی تفسیل کے خمن ہیں ہو کچھ گذرا اس سے ٹابت ہو تا ہے کہ جو پکھ زہین کے اور آسان کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس عمل اور آسان کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس عمل کرنے کے لیے موس اور دنیا کی ضد آخرت ہم اس عمل کرنے کے لیے ماصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی ہو۔ چانچہ دنیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قت عاصل کرنے کے لیے عاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی نظرہ اسٹویس اور کے گھاں دانے یا ضرورت سنری صاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی نظرہ اور سیخ سامان کی تفاظت اور سواری کے کھاس دانے یا ضرورت سنری سنریس سوائے جے کہ کی اور کام میں مشغول نہ ہوگا کچروہ اپنے سامان کی تفاظت اور سواری کے کھاس دانے یا ضرورت سنری بندوب سے میں مشغول سمجھا جائے گا کے قور ہو ہی ہیں۔ اس طرح ہو آخرت ہو گئی دورت باتی حد ہے۔ اس بندوب سنریک کی مسافت ملے کرنے میں مشغول ہے۔ بدن کی گرانی اور اس کے کھانے پینے کا نظم کرنا۔ اس سنرکا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی بغیر شایدی یہ سنریکی و خوبی تمامی کہ اس اس قدر گرانی کانی ہے جس سے چلے کی قدرت باتی دہ ہو گئی ہو کہ سیاس ہو گئی میں مصرح حرام کے باب بنی شید پر سات دن تک بھوکا یہ اسا پڑا رہا۔ اس کی اللہ تو ان کی اور بیش کے اسب پر اس کی مصرت ساب کرلے گا۔ یہ جو محض دنیا ہیں سے اپنی ضرورت سے نیا کی حقیقت۔ اس پر انجی طرح خور کرلیا آخری میں نے نیم میرورت ہے و میں نے بیم اور میں ایک آفریت سے بیک مصرت ساب کرلے گا۔ یہ جو دفض دنیا ہیں کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی ہی جو سیات دن بیک ہو کو میں دیا تھی ہو میں۔ اس کی ورشوں سیا ہو کئی میں۔

وُنیا کی حقیقت اور ان اَشغال کابیان جن میں دُوب کرانسان اینے نفس کو خالق کا کتات کو اور موت کو بھول جا آہے

جاننا چاہیئے کہ وُنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حق اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشخول ہے۔ یہ تمین امور

ہیں۔ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ حالا تک ایسا نہیں ہے بلکہ نتوں کے مجموعے کو دنیا کتے ہیں۔ جو چزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اور کی چزیں اطار تعالی کا ارشاد ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَامًا عُلَى الْأَرْضِ زِينَةَ لَهَ النَّبُلُوهُمُ الْعُهُمُ الْحُسَنِ عَمَلاً (بعا ركع" الدي) من المائش كري كدان من المائش كري كدان من المائل كون كري كدان من المائل كون كري كدان من المائل كون كريا كد

زمن توانسان کے لیے بستر مسکن اور مشقر ہے اور ذمین کے اوپر جو کھے چیز ہیں ہوں وہ اس کالباس کھاتا کی اور جام ہیں۔ زمین پر جتنی چیز ہیں ہیں انہیں تین قسمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات کیا آئے جوانات وہا آئے ہے آئے اور دوا عاصل کر آئے۔ معدنیات سے آلات اور برتن بنا آئے۔ جسے آنے اور لوہ سے بنائے جاتے ہیں یا انہیں نظر رکھتا ہے جسے سونے چاندی کے سطح دھا ہوائے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں۔ حوانات کی دو تشمیں ہیں انسان اور بمائم۔ بمائم کوشت سواری اور زمانت کے لیے مطلوب ہیں۔ انسان سے بھی خدمت مقصود ہوتی ہے جسے خلاموں سے کی جاتی محبت مقصود ہوتی ہے جسے بولاں اور لونڈ بول سے کی جاتی ہوائی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف میں کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یہ بولاں اور لونڈ بول سے کی جاتی ہو اور مجمی دلوں کو اپنی طرف ما کل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یہ بولاں اور لونڈ بول سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف ما کل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یہ بولاں اور لونڈ بول سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف ما کل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یہ بولاں اور لونڈ بول سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف ما کل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یہ جادو طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ایک آئے میں جمع فرمادیا ہے۔

رُّتِنَ لِلنَّاسِ حُبُ السَّهَوَ الْتِمِنَ النِّسَاءُ وَ الْبَنِيُنَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ النَّمَبُ وَمِنَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ النَّمَبُ وَمِنَ الْفَاعِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرَثِ وَ الْفَاعِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرَثِ وَ الْمَاعِدِ وَالْمَاعِدِ وَالْمَعْدِمِ مِولَى عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

اس آیت کریمہ میں نسادور بنین سے مراوانسان ہے۔ ذَہب و فقید سے مراد معاون جوا ہروفیرہ ہیں۔ آلیل المومتہ و الانعام سے مراد بمائم اور حیوانات ہیں اور الحرث سے مراد نبات ہیں۔

بندے کے ساتھ دُنیا کی چنوں کا تعلق ، بندے کے ساتھ دنیا کی چنوں کے دوعلاقے ہیں۔ ایک علاقہ دل کے ساتھ ہو اوروہ یہ ہے کہ آدی ان سے عبت کرتا ہے ان سے ظ اٹھا تا ہے 'اپ قرکو ان کے حصول ہیں مشخول رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دل آسیرین جاتا ہے پھراسی علاقے میں قلب کی وہ تمام صفات داخل ہوجاتی ہیں جن کا دنیا ہے تعلق ہے پیسے کر 'جگر 'حد ' ریا انجاد پندی ' بیٹی اور کا ہری دنیا ان چنوں کا اصارح ہیں مشخول ہیں۔ بنام ہے جن کا ایجی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے ساتھ دو سرا علاقہ جسمانی ہو تا ہے بین جم کو ان چنوں کی اصلاح ہیں مشخول ہیں۔ بنام ہے جن کا ایجی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے ساتھ دو سرا علاقہ جسمانی ہو تا ہے بین جم کو ان چنوں کی اصلاح ہیں مشخول ہیں۔ بنام ہے جن کا ایجی ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے حالے دخل کی دوجے اپنے نفوں کو اور اپنے مقاصد زندگی کو قرام ش کر لوگ ان بی دو دو اپنی اور دنیا کی تحقیق کی دوجے اپنے نفوں کو اور اپنے مقاصد زندگی کو قرام ش کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اپنی اور دنیا کی تحقیق کی حکمت اور دازے واقت ہوجا کیں قرام ش کو تا مور کہا گئیس کہ یہ آمیان جنہیں ہم نے دئیا کہا ہے 'اس جائور کے جارہ کی طور پر پیدا کئے کیے ہیں جو حسیس موار کر بیلے میں اور نے کا مقرب کی خوار پر پیدا کے کئے ہیں جو حسیس موار کر بیلے میں اور نے کا می مور پر پیدا کے کئے ہیں دو حسیس موار کر بیلے ہیں اور نے کا تیری کے خوار کر بیلے کے مارہ بیلے کی خوار کر بیلے کی خوار کی کہائی کی خوار کر بیلے ہیں اور اپنے مقتصد زندگی کو فراموش کر بیلے ہیں ہی طرح کی دوار کی کو خوار کی کا می دوارٹ کی خوارٹ کی خوارٹ کی خوارٹ کی خرد س میں کے کی خوارٹ کی کی خوارٹ کی کی خوارٹ کی کی خوارٹ کی خوار

کہ نہ اے اپنے مقصدِ سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بیصے گیا تو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سے گا۔

یہ پُر وَحشت جگل اس کی قبربن جائے گا۔ در ندے نہ اے چھوڑیں گے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عقل مند حاتی کے چیش نظر صرف
اس کا مقصد ہو تا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی ای مقصد کا ایک حصہ اور اس کی بخیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت بیل مرف اس قدر مشغول ہوگا جس ہے اس کی طاقت باتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک بہنچا سکے۔ یہی حال راو آ خرت کے عقل مند مسافر کا ہے۔ وہ بدن کی صرف اس خدمت کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بیث الخلاء نہیں جا تا اس طرح وہ بھی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں پیدے کے اندر کھانا ڈالنے اور پید سے کھانا باہر نکالئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں بی بدن کی ضرور تیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا مرورت واطل نہیں کرتا چاہئے۔ انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے۔ انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ ہے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آ خرت سے نوادہ ہے انسان کو جو چیز اللہ سے اور یوم آخرت سے نوادہ ہے اس لیے کہ غذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور مسکن کا معالمہ اتنا مشکل نہیں بھتنا پیدے کا ہے۔ آدمی کھلے آسان کے نیچ نگا مدہ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں وہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں تی حاجت کا سبب کیا ہے تووہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جولوگ ڈنیاوی اشغال میں منتغرق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور حکمت ہے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دئیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا دنہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ مجئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔

اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفسیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ان کاموں میں شخول ہو کرا پنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرور تیں ۔ ونیادی اشغال وہ تمام صنعتیں اور پیٹے ہیں جن میں لوگ ہمہ تن معروف ہیں اور ان اشغال کے کشرت کی دجہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا محتاج ہے۔ غذا 'لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے 'لباس کری اور سردی دور کرنے اور بارش ہے بچنے کے لیے اور اس لیے بھی ناکہ ہوی بچے اور مال و متاع محفوظ رہیں۔ اللہ عزوجل نے ان تینوں میں ہے کوئی چیز بھی ایسی نمیں بنائی جس میں انسان کی صنعت کو بچہ دعل نہ ہو۔ البتہ بمائم کے لیے یہ بیات ہے۔ شال بمائم کھاس بچوس کھاتے ہیں 'یے غذا انہیں پکائی نہیں پڑتی 'بھر کری اور سردی ان کے جسوں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی شرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جسوں پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی شرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جشکل اور صحوا ہیں۔ وہ کھلے آسان کے بنگا در سے زراحت 'چیز انداز تعلی مروری ہوئے ذرائع میں موری ہوئی کے انداز تعلی کے بیا تا اور اس کے متعلقات مثل کا تا اور سینا پرونا۔ لباس کے لیے ہیں 'چرانا بمائم کی سواری اور ان کا گوشت مکان کے بہ زراحت کھانے کے لیے ہے اور اقتاص ہے مراویہ ہی کہ اللہ تعالی نے جو شکار محدن اور کھاس کرنا۔ کہاں کے بیا درائی ہے اور اقتاص ہے اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ہے دراخت کھانے کے اور اور کھاں 'کڑی

پیشوں کی تقسیم : کاشکار فلہ پیدا کر آئے ، چوالا جانوروں کی حفاظت کر آئے آوران سے بچے حاصل کر آئے۔ مقتنص الی چیزیں حاصل کر آئے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ پھران میں سے ہرفن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نبا آت (کلڑی وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اختبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی بردھتی کری 'آہنگری بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اختبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوتی بردھتی کری 'آہنگری

اورچم دوزی- یہ نیزوں پیشے اور فن آلات سازی ہے معلق ہیں۔ پڑھتی ہاری مراد بردہ کاریگر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا تانبایا سونا وغیرہ کچم دوڑ ہے بھی بروہ کاریگر مراد ہے جو حیوانات کے چڑے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجماعیت : پرانسان کی تخلیق کو اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنا زندگی نبیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس ك دو سرك فرادك ساته اجماعية پر مجور ب- اس كه دوسب بي- ايك سب تويه ب كه وه جس انسان كى بقا كے ليے نسل بدھانے کا مخاج کے اور یہ ضرورت مرد مورت کے بلاپ اور ازدوائی زندگی کے افیر دری نہیں ہوتی۔ دو سرا سب یہ ہے کہ آدی تناسب کام کرنے پر قادر نمیں ہے۔ کھانے پینے الباس اور اولادی تربیت وغیرہ امور کے سلسلے میں وہ دو سرول کے تعاون ک مرورت محسوس کر آ ہے۔ مردو مورت کے طاب سے بچے پیدا ہوں کے اور ایک مخص تما بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کران کے غذا ولیاس کی فراہی تک تمام ذمہ داریوں کا متحمل نہیں ہوسکا۔ پر کمریس ہوی بچوں کی اجماعیت ہی کانی نہیں ہے بلکہ زندگی مذارنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہے افراد ہوں ناکہ ہر فض ایک مخصوص صنعت افتیار کرے ایک فخص کاشت کاری ے تمام کام تن تھا انجام نہیں دے سکتا کیو کلہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہے اور آلات کی تیاری آبن کر اور برمی کے بغیر نس ہو سی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور موٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض تنا لاس بھی تیار سیس کرسکتا کیونک اولا اسے دوئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینائی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہول کے۔ آلات ب شاریں تھا ایک آدمی یہ تمام آلات تار نہیں کرسکا۔ این طرح انسان کا تھا زعدہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجماع انتمائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجماع کمی محرایں ہو اور لوگ بھی زمین کے اوپر اور کھلے اسان کے بیچے بودویاش اختیار کرلیں تو اس مردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں کے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا بنا الگ مکان ہوجس میں وہ اپنے مال و مُناع کے ساتھ محفوظ زندگی گذار تھے۔ کری مردی اور ہارش سے فی سکے اورائے وسائل معاش کی حفاظت کرسے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو دفیرہ پانتہ مکانوں میں بھی میس جاتے ہیں اور ان کے کینوں کو پیثان کرتے ہیں۔ ان کا مال و آسباب اوٹ لیتے ہیں 'اس کیے ضرورت ہوئی کہ اوٹی چار دیواری تغیری جائے جو خام مکانوں کو محیط ہو۔ اس ضرورت کے لیے شہوں اور بستیوں کی بنیاد پڑی۔ پھرجب لوگ محمول اور شہول میں اعظم ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھڑے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جئم لیا کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالاتری اور ولایت حاصل ہوتی ہے ؟ ہاپ کو اپن اولاد پر- کیونکہ اولاوضعف ہے۔اے زندگی گذارنے کے لیے ماں باپ کے سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانورول پرولایت کے کہ اس سے جھڑے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگر جو ان پر ظلم ہی کیوں نہ وُتعایا جائے جبکہ مورت اپنے اوپر وُتعائے جانے والے مظالم ک خلاف سین شربوجاتی ہے اور شوہرسے جھرا کر جیٹی ہے۔ اولا ووالدین سے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو کمر کا حال ہوا اہل شرمجی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف و بَرَاح کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ترجمنز کر ہلاک ہوجائیں۔ یی صورتحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے آگر وہ مشترک چراگاہوں مجیتوں نہوں اور کنووں ے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا بیٹنی ہے پھر بغض لوگ منتعف ہیاری ' برها پے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب آگر ایسے لوگوں کو بنی بے یا رومدد گار چمو دریا جائے تووہ ضائع ہوجائیں۔ آگر اس کی خرکیری کی ذمتہ داری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ سے اور آگر بلاکسی وجہ کے کسی خاص ھنم پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں یہ زمند داری افعائے۔ ان وجوہات و عوار ض کی وجہ سے دو سری بہت ہی صنعتیں پیدا ہو کیس۔ ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔ اس سے زمن کی مقد آر معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس کیے ضروری ہوا تاکہ زراع کے وقت مج طور پر ہوسے اور ہر مخص کو اس کا حق مل سے۔ ایک فن سے کری ہے اس فن کے جانے والے بین سپای تلوار کی مدد ے شہر کی تفاظت کرتے ہیں۔ ایل شہر کوچو روں اور دشنوں ہے مخوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدد ے شہریوں کے باہمی جھڑے کے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ لین ان شرعی اُحکام و قوانین ہے واقف ہونا جن سے مخلوق کی زندگی ہیں تکم وضبط پیدا کیا جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے آکہ وہ محالمات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کرپائیں اور جھڑوں میں جٹلا نہ ہوں۔ یہ فنون شہری سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وی مخصوص لوگ مشغول ہوسکتے ہیں جو مکم مخیراور ہدایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔

ما ہر ہے آگر یہ لوگ ان نون میں مضغول ہوں تو وہ وہ رہے کام نہیں کرسکتے۔ انہیں معاشی کی ضورت ہے اور اہل شہرکو ان کی مرورت ہے۔ اس لیے آگر بالفرض تمام اہل شہر جگ میں مشغول ہو جائیں تو تمام صنعیس معطل ہو کر رہ جائیں۔ اس طرح آگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے صنعوں اور پیٹوں میں لگ جائیں تو شہر فیر مخفوظ ہوجائے اور اہل شہر کی ذندگی ہروقت خطرات سے کھری رہے۔ اس طرح یہ ضوورت پیٹر آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور برقا ہوا مال ان کے معارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان آگر یہ اہل ویانت اور اسحاب شہرکو اپنے مال سے ان کی مد دشتوں میں لوٹا ہوا مال ان کے معارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان آگر یہ اہل ویانت اور اسحاب شہرکو اپنے مال سے ان کی مد کر سکے۔ اس طرح خراج کی ضوورت پیٹر آئی۔ خراج کے پہلو سے رہنی پر سے گی ماکہ وہ شہرکی حفاظت کی صورت بیں ان کی مد کر سکے۔ اس طرح خراج کو ان جائے ہو گاشت کا دون اور الدا دون پر انصاف برت بی ضوورت بی سے دو گاشت کا دون اور الدا دون پر انصاف کی بھی ضرورت ہے۔ جو خراج کی رقم وصول کر سکے۔ ایک خزا نجی کی بھی ضرورت ہے۔ جو خراج کی رقم وصول کر سکے۔ ایک خزا نجی کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خواج میں آیا ہوا بال جمنوظ رہے۔ ایک تقسیم کنزو کا ہونا بھی ناگز رہے۔ یہ ایے اور ہر محض کو کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خواج میں آیا ہوا بال جمنوظ رہے۔ ایک تقسیم کنزو کا ہونا بھی ناگز رہے۔ یہ ایے اور ہر محض کو کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آلات کا میں وہ حسل کی بھی شرورت ہے۔ یہ ایک اور وہ حض کو کہ اس کی معاش کے میں متعل کرنے نواج کی سے معاش کے میان کا میں وہ دسرے پیٹے احتیار نہیں کر سے۔ ان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ یہ ان کیا سے کیا کہ کے بھی مال کی صورت ہے۔ اس کیا تھیار نہیں کر سے۔ ان کے لیے بھی مال کی صورت ہے۔ اس کیا تھی اس کیا وہ دار ہوں کی موجودگی میں وہ سرے پیٹے احتیار نہیں کر سے۔ ان کے لیے بھی مال کی صوروت ہے۔ یہ معاش کے حتی ہوں اور اپنی متعاقد ذتہ دار ہوں کی موجودگی میں وہ سرے پیٹے احتیار نہیں کر سے۔ ان کے لیے بھی مال کی صورت ہے۔ یہ معاش کے حتی ہی اور اپنی متعاقد ذتہ دار ہوں کی موجودگی میں وہ سرے پیٹے احتیار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی سے معاش کے حتی ہو دو کر کر دور ہو گی ہی وہ سرے پیٹے احتیار نہیں کر سے۔ ان کے لیے بھی مال کی سے معاش کے کو کو میں کر دور ہو کی جو کر کی تو الے کو میں کو میں کر سے کر کر کر کر کر ہو کر کی میں کر سے کر کر کر

اس سے معلوم ہوا کہ آدی منعتوں میں تین قتم کے ہیں۔ اوّل کاشت کار 'چرواہے اور پیشہ در ' دوم اہل سیف سوم وہ لوگ جو پہلی قتم کے لوگوں سے لے کردو سری قتم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں : فور کو عُذا الباس اور مکان کی ضورت نے کتی ضور تیں پیدا کیں ونیا کے ہاتی امور کا بھی میں حال ہے کہ ایک دروازہ کمانا ہے تو اس کی وجہ سے متعدّد دو سرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ کی حدیر جاکر ختبی نہیں ہو تا جمویا دنیا ایک دو زخ ہے جس کی گرائی گی گوئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک کڑھے میں کر تا ہے تو اس سے مکل فیس پا آکہ دو سرے میں گرجا تا ہے دو سرے سے تیبرے میں جاگر تا ہے۔

یہ تمام صنعتیں اور پینے اموال اور آلات کے بغیر کھل نہیں ہوئے ال ان چزوں کا نام ہے جو زین پر موجود ہیں اور لوگ ان سے تفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلی غذا تھی ہیں چرمکانات ہیں جن میں انسان تھک ہار کر آرام کر آ ہے بھروہ جگہیں ہیں جمال رزق کمایا جا آ ہے جیسے دکانیں ' ہازار ' کھیت و فیرہ پھر لباس ہے ' پھر کھر کا سازوسامان ہے ' پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں ' بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے گیا فیکار کا آلہ ہے ' گائے کاشکاری کا آلہ ہے 'کھوڑا جگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے بیس سے فریدو فروخت کی ضورت جنم لیتی ہے فرض بیجے آیک کسان کسی آیے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشکاری کے آلات نہیں ہیں اوبار اور ہوھی دو سرے گاؤل میں رہے ہیں دہاں کاشکاری ممکن نمیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا مختاج ہے اور یہ دونوں فلہ کے لیے کاشکار کے مختاج ہیں 'اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشکار کو فلہ اور ہوھی کو دے دے 'اور یہ دونوں فلہ کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لیکن ای کے ساتھ یہ بھی اخمال ہے کہ جب کاشکار کو شافا آلات کی ضرورت نہ ہو لوبار اور ہومی نظے کے مختاج ہوں 'اور جب وہ فلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشکار کو آلات کی ضرورت ہو'اس طرح کی کی طرورت بھی وفت پر پوری نہیں ہوسکی' اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے الی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر جسم کے آلات ہر صرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہوسکی' اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے الی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر جسم کے آلات ہر سانوں کو آگر آلات کی ضرورت ہے والوں کو آگر آلات کی ضرورت ہے والوں کو ایک کاریں 'اور مندورت کے وقت اور مندورت کی مندورت کے دوت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البت تا جر کردیں تو ہمیں فلہ نہیں جاتے کہ ایک ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البت تا جر کردیں تو ہمیں فلہ نہیں جاتے کہ ایک ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے 'البت تا جر کردیں تو ہمیں فلہ نہیں جاتے کا ایک ہی اور ضرورت مندوں کو نقع سے فروخت کرتے ہیں' اس نفع کے لیے بازار قائم کردیں تو ہمیں فلہ نہیں مرف فلے می کردیں تو ہمیں فلہ میں مندورت کے دوت ہر محض خرید و فروخت کر سکتا ہے بازار قائم ہوئے دکانیں کملیں صرف فلے می کانہیں بلکہ تمام اجناس کا بمی صال ہے۔

بار برداری کے جانوروں کی ضرورت: پھریہ بال و متاع جو ایک شرے دو سرے شرختل کیا جاتا ہے انسان اسے اٹھا کر جانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیہ ہے، بعض او قات صاحب بال کے پاس جانور نہیں ہو تا، ضرورت پڑتے ہے یہ معالمہ اجارہ کہلا تا ہے اجارہ بھی ہو تا، ضرورت پڑتے ہے یہ معالمہ اجارہ کہلا تا ہے اجارہ بھی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے پھر خرید فروخت کے ان معالمات کی وجہ سے نقتی کی ضرورت بھی پیش آئی کیوں کہ جو مخص کرٹے کے عوض کس قدر کرٹرا آئے گا، فخلف اجتاس میں معالمات دائے ہیں جسے فلے کے بدلے میں کرڑا اور کرٹرے کے بدلے میں فلہ فروخت ہو تا ہے ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے جس سے مقدار معلوم ہو گا کہ کتنے کرٹرے کے درمیان ایک عادلانہ مقدار متعین ہو جو ایک چیز کو دو سری کے برابر کردے 'اور یہ عول ایک چیزوں میں سے ہو جو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دیر تک رہنے کی صلاحیت ہو نکیوں کہ اس کی ضرورت ہیشہ رہے گی عدل ایک چیزوں میں معدنیات کو زیادہ دی تا ہوں اور ان میں دیر تک رہنے کی صلاحیت ہو نکیوں کہ اس کی ضرورت ہیشہ دے گی اس معدنیات کو زیادی کے اور ایک کی خرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہو گئاس طرح ایک کام سے اس معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دالے کی ضرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہو گئاس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دالے بیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہو گئاس طرح ایک کام سے اس معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دکالے کی ضرورت پیش آئی تو بھیال اور متراف مقرز ہو گئاس طرح ایک کام سے اس محدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دکالے کی ضرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہوگئاس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دکالے کی ضرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہوگئاس مقرز ہوگئاس طرح ایک کام سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فئیت دکھ ان کی مقرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہوگئاس طرح ایک کام سے سکتے دی اور ان پر فئی کی مقرورت پیش آئی تو بھی ال اور متراف مقرز ہوگئاس کی مقرز کر ایک کی سکتے کی مقرز کی اس کی سکتے دی کی سکتے دی سکتے دیں کی در ایک کی دو سکتے دیا تھا کی دو سکتے دیں کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی دو سکتے دیں کی در ایک کی در ای

دو مراکام اور ایک مخفل سے دو سرا شغل پیدا ہوا 'اورب سلسلہ آج بھی اس طرح دراز ہے۔

چوری اور گذاگری : یہ علوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہیں کوئی بھی پیشیا فن کیوں نہ مواہد ایس اے سکمنا تی رو با سے بعض نوک بچین میں ففات کرجائے ہیں اور کوئی مُنرنس سکے پاتے برے موکر جب ان پر رزق کمانے کی کی ذشہ داری یرتی ہے تو وہ اپنے بھین کی غفات کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی دو میں سے الیک راستہ افتیار کرتا ہے چوری کا یا کداگری کا اب تو یہ دولوں چھے بن مے ہیں ان کا حاصل میں ہے کہ دو سرول کی کمائی پر ہاتھ ماف كرين اورائ بيك كي دوزخ بحري اكرچه لوك الى برامكاني كوشش مال كي هناهت كي سرف كردية بي كيكن چورول نے بھی مفاظتی انظامات سے مطفے کے حلے علاش کرلئے ہیں اور گدا اگر بھی فئی تدابیر پر عمل پرا نظر آتے ہیں بھی بہت سے چور كروه بناكرايك دوسرے كے تعاون سے ڈاكہ ڈالتے ہيں كزور چور ديواروں ميں نقب لكاكريا مجموں ميں شكاف كرے كمندلكاكر مكانوں ميں محت بيں بكر اشمائي كيرے اور جيب كترے بن جاتے ہيں۔ كداكروں نے بعي طرح طرح سے حلے تكال ليے بين اس خیال ہے کہ لوگ معیم اعضاء رکھنے والے اور بے کئے فقیروں کو مجمد نہیں دیتے والی اور اپنے بچوں کی آنکمیس مجو ڈدیتے ہیں اور اعضاء کاف دیتے ہیں آکہ لوگ ترس کھائیں اور زیادہ سے زیاوہ جیس خالی کریں بعض جالاک فطرت لوگ معنوری کا بمانا ترکیتے میں دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں 'جم پر پٹیال باندھ کیتے ہیں آکدلوگ سمجس بھارے فدام یا کسی علمین باری میں جتلا ہیں بعض اپنے آپ کو دیوانہ یا فالج زوہ ظاہر کرتے ہیں " حالا نکہ فی الحقیقت وہ اجھے خاصے ہوتے ہیں ان کی دماغی حالت بھی صحح ہوتی ہے اور جسمانی بھی بعض لوگ مسخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرے مشاہرین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احق بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے جرت میں ڈال دیتے ہیں شا خوش آوازی سے اشعار سا کرا یا مستح عبارت پڑھ کرموزوں اشعار کا اثر دوں میں زیادہ ہو آ ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ان میں زہی تعسّب کی جملک بھی ہو' جیسے حضرات محابہ اور اہل بیت کے منا تب پر مشمّل اشعار' عشق مجازی اور باطل محبت کے تعموں پر مشمل اشعار بھی دل کوبھاتے ہیں جیسا کہ بہت ہے گذا کر ڈمول بجا بجا کراس طرح کے فرضی کیت الایت پرتے ہیں اس دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویزات اور دوا کے نام پر کماس فروفت کردیتے ہیں اور خرید نے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بچے اور جال اس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرم اور فال کے ذرايحه پيشين گوئيال كرنے والے بمي اس شار ميں بين نيزاس منس ميں وولوگ بھي بيں جو بر سرمنبرو مظ كہتے ہيں اور وعظ و تقرير ان ک دین یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کا مال آیتا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تا ہے ، سرحال کدا گری کی اتی قسمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکتا اور پہ سب معیشت کے لیے فکر دقتی سے مستبط ہوئی ہیں۔

یہ ہیں مخلوق کے اشغال کب اور اعمال معیشت کوگ رات دن ان ہی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہر مخض پر پید کمانے کی وصن سوار ہے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے وہ اپنا آس کام میں اتنا مشمک ہے کہ ند اسے اپنی وجود کا احساس رہا ہے نہ اسپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام نوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جمران و ند اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام نوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جمران و پریثان پھر رہے ہیں ان کی کرور عقلوں اور نا پختروا خوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیاوہ رائے ہوگئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قشمیں : دنیا میں منہمک لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے 'اور نہ سب کا مقصود ایک ہے ' کسی کا نقطۂ نظر پھر ہے 'کسی کا خیال کچر ہے چنانچہ ایک گروہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکھوں پر خفلت اور جمالت کے دیئر پردے پڑھئے ہیں 'اور ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی ہاتی نہیں دی کہ اپنے انجام پر نظر ڈال سکیں ان کا کمنا یہ ہے کہ جمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے اس لیے محنت کرنی چاہیے تاکہ رزق کما سکیں اور کھا کو قوت حاصل کر سکیں تاکہ پھر رزق کمانے پر قدرت پاسکیں بعنی وہ کمانے کے لیے کھاتے ہیں 'اور کھانے کے کماتے ہیں 'یہ کاشکاروں 'پیشہ وروں اور ان لوگوں کا نقطۂ نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسر ہے اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے 'وہ دن میں اس لیے خون پیدند ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ پھر کر کھا شکیں اور رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں ہیں محنت کرتے کے قابل ہو شکیں۔ یہ ایک ایسا سفراور ایک ایس گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

پچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سیجھنے کا دعوئی کرتے ہیں' ان کمتا ہے ہے کہ شریعت کا مقصد بیہ نہیں ہے کہ انسان محن عمل کرتا رہے اور دنیا میں کی لذت سے ہموہ وَرنہ ہو' بلک سعادت بیہ ہے کہ آدمی اپنے بعلن اور فرج کی شہو تین پوری کرلے' یہ لوگ بھی اپنے نغول کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی محبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انسیں پچھ یا دنہ رہا' جانوروں کی طرح ذندگی گذارنے گئے' اور اس پر دعوئی بیہ کہ بیہ شہو تیں اصل مقصدہ ہیں' ایسے ہی لوگ اللہ تعالی کی یا د اور آخرت کے تصوّر ہے۔

ا قل ہیں۔

کی دو کو کو کے بید خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور فرانوں کی کثرت میں ہے چانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند میاد کی اور دن کا سکون کھویا طویل ترین اُسفار کے 'اور راستے کی ہر مصبت کو خدہ پیشائی سے برداشت کیا' مال کی فاطر ہر طرح کے کام کے 'خواہ ان میں کتنی ہی مشقت اور رسوائی کیوں نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں گئے رہے حدید ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی رَوانہ رکھا ان کا بحل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ پھے فرچ کریں' اور ان کے جمع شدہ سروائے میں کی واقع ہو جمویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذت بن گیا' اور وہ زندگی کی آخری سائس تک اس الذت کو ثی میں مشخول رہے موت آئی تو وہ تمام فرانہ یا ذریے نشن مدفون رہ گیا' یا ان لوگوں کے ہاتھ دگا جنہوں نے شوت ولڈت کی راہ میں تمام مشخول رہے موت آئی تو وہ تمام فرانہ یا ذریے مشخص کے کھو ہاتھ نہ آیا' وہال الگ رہا' لڈت صرف کھانے والے کو حاصل ہوئی' چرت کہ لوگ بخیلوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

کے داوکوں نے سوچا سعادت یہ ہے کہ آدمی کی تعریف ہو' ہر مخض اس کے لباس کی عمر گی اور خلا ہر کی نظافت و زیبائش کی داو
دے' ایسے لوگ بھی رات دن پیسہ کمانے میں گئے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں نظی پرشنے ہیں اور تمام مال اچھالباس اور عمده
سواری حاصل کرنے میں خرج کردیتے ہیں گھر کے دروا زدل اور پیرونی دیواروں کو رنگ و روغن سے اس قدر چھاتے ہیں کہ نگاہیں
خروہ ہوجائیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس کھر کا مالک کتنا مالدار ہے' یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے اور اسی لذت کے لیے وہ
ماری ماری کا بات میں کہ اس کھر کا مالک کتنا مالدار ہے ' یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے اور اسی لذت کے لیے وہ

رات دن مال کماتے ہیں ' یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کماں خرچ ہو رہا ہے۔

کی لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ جاہ و منعنب طے سب لوگ اخرام کریں اور تواضع و اِکساری سے پیش آئیں' اور ان کے مطیع بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منعنب اور جاہ کی ضورت تھی' چنانچہ اس کو مشش میں لگ شح کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے نیصلے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصد ہے' اور میہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب کھی تھجھتے ہیں' ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت عبادت' اور آخرت کے تصور سے بیروا بنا دیا ہے۔

میہ چند قتمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں' جن کی تعداد سٹرے بھی ذائد ہے یہ تمام فرقے خود بھی گمراہ ہیں اور دو سرول کو بھی راو حق سے گمراہ کرتے ہیں' اس گمرای کر طرف ان کے میلان کی اصل وجہ بھی ہے کہ وہ دنیاوی ذندگی ہیں اچھا کھانا' اچھا لباس اور اچھا مکان چاہجے ہیں کھانے' لباس' اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ ان متنوں چنوں کی کتنی مقدار کانی ہے' مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں آتا آگے بدھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر رہ کی اور اس مقصد کے پیچے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بحول گئے 'جولوگ اسباب ذندگی ' روٹی کی گڑا اور مکان کی ضرورت کو جھتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد ہے واقف ہیں وہ کسی کام میں استے منہ کہ نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر جیٹیس ' جو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقصد کا علم رکھتے ہیں اور دیہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصد کتنا ہے فلا ہرہے کہ کسیہ معاش کا مقصد فذا اور لباس کے ذریعہ بدن کی حفاظت ہے ' آگہ بدن ہلاک نہ ہو اور جس مقصد و مواوت " کے لیے اس کی تخلیق معل میں آئی ہے وہ پورا ہو' جو لوگ دنیا میں ہا نا حصد کم لیتے ہیں وہ تمام آشغال سے بے نیاز ہو کر آخرت کی طرف متوجہ رہے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی یا داور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمحہ آلے والی ذندگی کے لیے مستور رہے ہیں' اور جولوگ ضرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں دنیا کے آفمال واشغال انہیں چین سے نہیں رہنے دیے' ایک خفل کے پہلوسے وہ مرا خفل بخش میں اور دیہ جار ایسا ہو قار دہے ہیں ایسا گفت جس کا دل ہروقت دنیا میں مشغول ہو' اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو وہ اللہ کو کیے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں انہاک رکھنے والوں کا طال ہے۔

جو لوگ اس حقیقت کا اوراک رکھتے ہیں وہ دنیا ہے امراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے صد کرتا ہے اور انہیں امراض كرنے ميں ہى محراه كرديتا ہے چنانچہ دنيا ہے اعراض كرنے والوں كے بھى كى كروه بن محے ايك كرده كاخيال مواكه دنيا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا کھرہے ،جو آخرت میں پہنچا سعادت سے ہم کنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت ندى ہو اى بنائر انبوں نے يہ سمجاكہ مي راستہ يہ ہے كہ دنياى معيبت سے جمارا پانے كے ليے آدى اسے ننس كو ہلاک کروالے چنانچہ ہندوں کے ایک فرقے کے لوگ اگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیتے ہیں اوریہ سجھتے میں کہ اس طرح جل کر مرنے سے جمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات مل جاتی ہے ایک کروہ کا خیال ہے کہ خود کئی سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ پہلے بشری مغات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے اُ خروی سعادت خضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے'اس گروہ نے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہرے کئے بعض لوگوں نے ننس براتن مخی کی کہ ریاضت کے دوران مرکئے بعض لوگوں کی مقلیں خبط ہوگئیں اور جواس مخل ہو محے بعض بیار پر محے اور ریا منت ند کرسکے بعض لوگوں نے جب بیر دیکھا کہ وہ ریا منت کے باوجود بشری مفات کا قلع تع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سیخفے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سرا سردھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طرح یہ لوگ الحاد اور لاند ببت كى طرف ماكن مو كے ايك كروه كاخيال مواكدية تمام مباد تي الله كے ليے كى جاتى بي اور الله ان سے بازا جات كى مناه گاری نا فرمانی اس کی جلالتِ شان میں کمی کرتی ہے اور نہ کئی نیو کار کی عبادت ہے اس کی عظمت و نفذش میں اضافہ ہو تاہے " یہ اوک اپنی شوالک طرف اوٹ مے اور اباحیت (مرجز جائز ہے) کے واستے رچانے کے انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركددي اوراس كمان فاسد من جلا مو محق كه جاري اباحيت پندى مفاع توحيد كى دليل ب اليونكه جارا مقيده بيب کہ اللہ تعالی بندوں کی عبادت سے مستغی ہے ایک گروہ نے یہ خال کیا کہ عبادت سے مجاہدہ متصور ہے ، اللہ بندہ اس مجاہدہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پنج سے معرفت حاصل ہوجانے کامطلب یہ ہے کہ مقصد بورا ہوگیا اب مزید کس جاہدے کی مرورت نسین اس طرح یہ لوگ مجاہدہ اور عبادت چموڑ بیٹے اور یہ دعولی کرنے کیے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفات کی تبود ے آزاد کردیا ہے۔ صرف عوام شری احکام پر عمل کرنے کے پاید ہیں اس طرح کے گراہ فرقے بھی کے شار ہیں 'اوران کے باطل عقائد النے زیادہ ہیں کہ انہیں احاملہ تحریر میں لانا بھی پیداد شوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نجات پائے گاجو آنحضرت صلی اللہ عليه وسلم اور آپ كے اصحاب رضوان الله عليهم الجمعين كى سنت پر عمل پيرا ہوگا العِنى مددنيا كو كل طور پر چموڑے كا اور نه شموات كوبا لكليد تحتم كرے كا ونيا ميں سے اتنا حصد لے كا جو راہ آخرت كے ليے تؤشد بن سكے اور وہ شوتيں چموڑے كاجو شرى اطاعت

کے دائرے سے خارج ہوں ' میٹی العقیدہ مؤمن کو نہ ہر شہوت کی آجا جا گئی ہا ہے اور نہ ہر شہور ۔ کو چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ احترال کی راہ آبنانی چاہئے نہ دنیا کی ہر شی چھوڑنی چاہئے اور نہ دنیا کی ہر شی حاصل کرتی چاہئے ' بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مقصد کے حقاظت کرتی چاہئے چانچہ وہ اتی غذا ہے جس سے جارت پر قرت میتر آئے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو اسے چھدک 'اور مرود گرم موسم کی ختیوں سے جھوظ کر کھر شکے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو ساتھ دے سے چھدی 'اور مرود گرم موسم کی ختیوں سے جھوظ کر کھر شکے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو ساتھ دے سے گاکہ جب ول بدن کے حفوظ سے جو اس اللہ دی سے 'اور ماح عروز کر قر گرمی مشخول سے اللہ موسم کی خوالے موسم کی خوالے دور آئی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوسکے۔ اور تمام عروز کر قر گرمی مشخول سے خوالے موسم کی اقداد سے معلم میں آئی ہے سرکاروہ عالم ملی اللہ والی میں آئی ہے سرکاروہ عالم ملی اللہ والی سنت و الجماحت ہیں ' میں آئی ہے سرکاروہ عالم ملی اللہ والی سنت و الجماحت ہیں ' موسم کے جب اپنی است کے بھر فرقوں سے اسے کہ خوالے وہ اللہ مقال کرتے ہیں ' آپ نے فرایا وہ اللہ سنت و الجماحت کون ہیں؟ فرایا وہ الوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے داسے پر ہیں ' یہ لوگ دایا کو دوران کی مقال کی سے اس کو حدود میں کو میں اس کی مقال کی دوران کی دارہ اس کی دوران کی دوران کی دارہ تھی اللہ دیں کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ اور اللہ تھی اللہ میں اللہ کی دارہ تھی اس کرتے تھے ' ان کے معاطلت میں نہ افراط تھا اور نہ ہما مالیتہ سطور میں کر چھیاں کی راہ ان کی راہ تھی اعترال ہی اللہ کو جو ب ہے۔ حدود سے دوران کی راہ ان کی راہ تھی اعترال ہی اللہ کو جو ب ہے۔

## کتاب ذم البخل وحت المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی زمت کابیان

دنیا کے فقنے : جانا جائے کہ دنیا کے فقنے انتہائی وسیع شاخ در شاخ اور لا تعداد ہیں 'لین ان میں سب سے بوا فقنہ مال ہے کوئی فخص مال سے بے نیاز نہیں مہ سکتا 'اور اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا بھی بوا دشوار ہے مال سے محروم ہونا فقر ہے جو بھی بھی گفرتک پہونچا دیتا ہے 'اور مال دار ہونا سر کشی کا باصف ہے 'جس کا انجام خدارے اور فقسان کے علاوہ بچھ نہیں ہے ' فلاصہ بد کہ مال میں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی 'اس کے فوائد مخیمات میں داخل ہیں اور آفات نہی اس کے فوائد مخیمات میں داخل ہیں اور آفات نہلات میں مال کے دو پہلو ہیں خیر اور شراور ان دونوں پہلوؤں میں اقبیا زکرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف وی علاء انجام دے گئے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی محری بھیرت رکھتے ہوں 'نہ کہ رسی عالم اور فریب فوردہ ارباب دین 'اس لیے جُداگانہ طور پر مال کے فقے کا خرکرنا نمایت ضروری ہے 'اس لیے کہ پچھلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے قبانہ کہ خاص مال سے ۔ ہر فقا ذکر کرنا نمایت ضروری ہے 'اس لیے کہ پچھلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے قبانہ کہ خاص مال سے ۔ ہر فقا عالم کو دنیا نہیں کما جاسکا 'دنیا کا ایک جز جاہ ہے 'ایک جز بیت اور شرمگاہ کی شہوت ہے 'ایک جز خاص ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کی مقت سے تو ان می مقالم ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھے ہیں 'اس اعتبار سے مال بھی دنیا کا ایک جز جہ نہ نما مال کو دنیا نہیں کما جاسکا 'دنیا کا ایک جز جاہ ہے 'ایک جز ورور ہونے ہیں جن سے آدی حقوانہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھے ہیں جن سے آدی حقوانہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھے ہیں جن سے آدی حقوانہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھے ہیں جن سے آدی حقوانہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھے ہیں جن سے آدی حقوانہ ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک جز ہے تو ہوں 'نہ کی مقالم اور فرین ہیں کیمراور تو تھے ہوں 'نہ کیمراور تھو ہوں 'نہ کو مقالم ایک جز سے مغلوب ہونا ہے 'ایک جز حد ہے 'ایک کیمراور تھو ہوں کیمراور تھو ہوں کیمراور تھو ہوں ہوں کیمراور تھو کیمراور تھو ہوں کیمراور تھو ہوں کیمراور تھو ہوں کیمراور تھو کیمراور تھو کیمراور تھو کیمراور تھو کیمراور تھو کیمراور تھو کیمرا

مال کافتند : اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں ہے اس لیے کہ اس میں انہان کے لیے زبادہ آقات اور فقصانات ہیں اگر مال نہ ہوتو آدی میں فقر کا وصف پیدا ہوجا تا ہے اور میاں ہوتو مالداری کا وصف پیدا ہوتا تا ہے اور مید دونوں ہی حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم فض کے اندر بھی ددوصف پیدا ہوتے ہیں قاصت اور حرص ان میں سے ایک ندموم اور دو مرا پہندیدہ ہے ' مجرمیص کے بھی ددوصف ہیں ایک ہدکہ آدی دد مرے کے مال پر نظرر کے 'اور ان پر

قابض ہونے کا خواہ شند ہو' دو سرایہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت' طاز مت یا کسی صنعت میں لگائے' طمع ہر ترین وصف ہے ' مالدار کے بھی دو صف ہیں جُل اور خُلی وجہ سے مال روکنا' اور خرج کرنا' ان میں بھی ایک وصف ندموم اور دو سرا محدو ہے خرچ کرنے والے کے بھی دو صف ہیں فضول خرچی اور میانہ روی ' ان میں میانہ روی محدوہ ' یہ سب باتیں متثابہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرنا نمایت ضوری ہے' ہم چودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں کے پہلے مال کی ذمت کی جائے گی' پھراس کی مدح کی جائے گی' پھراس کی مدح کی جائے گی' پھر حرص وطع کی فرتمت کا بیان ہوگا' اس کے بعد حرص وطع کی فرتمت کا بیان ہوگا' اس کے بعد حرص وطع کا علاج ذکر کیا جائے گا پھر شاوت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گے جائیں گی اس کے بعد ایار اور اس کے فضا کل بیان ہوں گے' سخاوت و کئی میں شری حدود پر روشنی ڈالی جائے گی کی کے طاح کا طریقہ بیان کیا جائے گا' پھرمال کے سلسلے میں مجموعی ذمتہ دار ہوں کا بیان ہوگا' آخر میں مالداری کی ذمت اور مغلمی کی مدح کی جائے گی۔

### مال کی ندمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

الله تعالى فرات بن-يَا يَهَا الَّذِينَ الْمَنُو الا تُلْهِكُمُ الْمُو الْكُمُ وَلا الْوَلا دُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ فَاوْلَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُ وَنَ (ب٨٢٥ اسم)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کردیں 'اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ انکامہ سندہ الرجو

رائم الموالكم وأولادكم في تنقوالله عِنكُما جُرَّعَظِيمَ (پ١٦٨ آيت ١٥) تسار الموال اور تسارى اولاد بس ايك آزائش بين اور الله ي كياس اجر مقيم ب

مطلب بیہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجرو تواب اور ہلندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجیح دی اس نے سخت نقصان اٹھاما 'ایک آیت میں ہے۔

مَنُ كَانَيْرِيدُ الْحَيَاةَ التُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ الْيَهِمَا عُمَالَهُمُ وَهُمُ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ (پ٢/١٣ آيت ١٥)

جو فض (اپنے اعمال خیرے عوض) محض حیاست دغوی اور اس کی رونق جابتا ہے تو ہم ان اوگوں کے اعمال (کی جزا) ان کو دنیا ہی میں پورے مؤرسے بھٹا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں پچھ کی نہیں ہوتی۔

ایک جگه ارشاد فرمایا-

اِتَالُانُسُانَكَيَطُعٰى اَنَ المَّسْتَغُنى (بِيهِ ١١٦ آيت ٢١) آدى (مد آدميت سے) عل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستنی و کھا ہے۔

ارشاد فرایا۔ الھیکم النگ کا اُٹر (پ ۲۷ ایت) حمیس مال کی کثرت نے عافل کردیا ہے۔ رسول آکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حب المال والشرف ينبتان النفاق في القليب كماينيت الماء البقل (١) الماء وربي المربية الماء البقل (١) الماء وربي المربية المربية

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمال والجيامفي دين الرجل المسلم (٢)

تجربوں کے مخلے میں آگر دو خونخوار بھیڑئے چھوڑ دیتے جائمیں تووہ اس میں اتا فساد بہانہیں کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف مال اور جاہ کی محبت سے پر ابو تا ہے۔

ارشاد فرمایا۔

هلکالمکثرون الامن قالبه فی عباد الله هکناو هکناقلیل ماهم (۳) نیاده ال والے بلاک ہوگے محروہ مخص جو کمر کیا ہو مال کو اللہ کے بیموں میں ایسے اور ویسے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں وایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ فرایا ایک امت کے متعلق ارشاد فرمایات

سيأتى بعدكم قومياً كلون اطايب الدنيا والوانها ويركبون وينكحون اجمل النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكمان لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقداعان على هدم الاسلام

تہ آرے بعد عنقریب آیے لوگ آئل مے جو طمرح طرح کی خوش ڈاگفتہ غذائیں کھائیں کے عمدہ عمدہ محدہ کھوڑوں پر سواری کریں مے 'اور انواع واقسام کے خوبصورت کھوڑوں پر سواری کریں مے 'اور انواع واقسام کے خوبصورت لباس نیب تن کریں مے 'ان کے پیٹ تھوڑے سے پر نہ ہوں مے 'اور ان کے نفس زیاوہ پر قاعت نہیں کریں مے 'وہ دنیا کے ہوکر رہ جائیں مے اس میں لگ کر صبح وشام کریں مے 'اپنے معبود حقیق کے بجائے دنیا میں کو اپنا معبود اور اپنے رہے حقیق کے بجائے اس کو اپنا رہ بہتائیں مے 'اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے قدیم ہوں مے تہمارے بعد اور ان کے چیجے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ خواہش کے قدیم ہوں مے تہمارے بعد اور ان کے چیجے آنے والے لوگوں میں سے جس محض کو ایسا زمانہ

<sup>(</sup>۱) کھے ان الفاظ میں یہ روایت نیس لی۔ (۲) ترفری نبائی میں کعب ابن مالک کی روایت۔ لین ان دونوں کابوں میں ضامیان کی جگہ جا تعان ہے الفظ زریعیۃ نیس ہے الجاہ کے بجائے اشرف ہے۔ (۳) تفاری و مسلم بھوایت ابوذر اس کے الفاظ یہ ہیں "ھم الاخسسرون" ابوذر نے دریافت کیا وہ کون ہیں فرمایا "الا کشرو اموالا الا من قال ھے کا ابن ایزی سے ای طرح نقل کی ہے جس طرح کتاب میں ہے مرف قط عباد الله نسی ہے۔

<sup>(</sup>م) مجھے ان الغاظ میں یہ روایت نمیں مل البتہ طرانی اوسا اور شعب بہت میں عبداللہ بن جعفری مدیث ہے "شرار احتی النين ولدوافي النعيم وغذوابه يأكلون من الطعام الوانا"

ملے اسے محد ابن میداللہ کی مسم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میاوت کرے 'نہ ان کے جانوں کی مشائعت کے ہے اور نہ ان کے بوے کی تعظیم کرے اگر کی نے ان (ذکورہ بالا کاموں) مسے کوئی کام کیا تواس نے اسلام کی (رِفکوہ عمارت) کو دھانے پرمدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعوااللنيالاهلهامن اخذمن النيافوق يكفيه اكذحتفه وهولا يشعر (يرائ الله)

دنیا کواہل دنیا کے لیے چھوڑوں ،جس نے دنیا میں سے قدر کھاست سے زائد لیا اس نے کویا فیر شعوری طور پر الى موت كايروانه حاصل كيا-

ایک اور مدیث میں ہے۔

يقول ابن ادم مالى مالى وهل لك من مالك الاما أكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصلقت فامضيت (مسلم عبدالله ابن الشخير - أبوهريرة) انان یوں کتا ہے میرا مال میرا مال اور کیا تیرے مال منسے تیرا اس کے طاوہ می کھے ہے جو تو نے کھا کر

ضائع كرديا اوريبن كربوسيده كرديا-

ا يك فخص في سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت من عرض كيانيا رسول الله مجمع موت بيند نسي ب " آپ في دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس مال ہے؟ مرض کیا جی بال یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آمے روانہ کروے (یعنی آ فرت کے لیے راہ خدا میں خرج کردے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے 'اگر آگے پیٹیادے گاتو ہوں چاہے گا کہ میں بھی آگے قِلا جاؤل اور ينجي رب كاتوبون جاب كاكه ش بمي نيجي روجاؤل كا-(١)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اختاءبني آدم ثلاثة واجديتبعه الى قبض روحه والثانى الى قبره والثالث الى محشره فاالذي يتبعه الى قبض روحه فهو ماله وفالذي يتبعه الى قبره فهواهله والذى يتبعه الى محشره فهو عمله (طبراني كبير واوسطه احمد نعمان بن

آدی کے تین دوست ہیں ایک اس کی ٹدح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے ' دو سرا اس کی قبر تک ساتھ ویتا ہے اور تیسرا محشرتک ساتھ ویتا ہے ' موح قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے ' قبرتک ساتھ

دين والا دوست الل و عيال بي اور حشر تك ساته دين والا دوست اس كاعمل -

حضرت مین طبه السلام کی خدمت میں حواریین نے مرض کیا کہ آپ پانی پر جلتے ہیں ہم نہیں چل پاتے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: درہم و دینار کی تمهارے نزدیک قدر و قیت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں 'فرمایا: میرے نزدیک سے دونوں اور عكريزے دونوں براير ہيں۔ حضرت سلمان الغارئ نے حضرت ابوالدرداء كوايك خط لكماكدات بمائى إجس دنيا كائم شكرادانه كرسكو اے جع مت کرو اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سا ہے۔

يجاءبصاحب الننياالذى اطاع اللمفيها ومالمبين يديه كلما تكفأبه الصراط

<sup>(</sup>١) مجيم سروايت كاعلم نهين-

قال له ماله امض فقداديت حق الله في ثميجا بصاحب الدني الذي لميطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك الانيت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسے میں اللہ کی اطاحت کی ہوگی دہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی صراط پر سے او حرکو چھکے گا اس کا مال اس سے کے گا در با 'تو نے جمعہ میں اللہ کا حق اوا کردیا ہے 'کھراس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کا حق اوا کردیا ہے سامنے ہوگا 'جب وہ کی میراط پر سے او حرکو جھکے گا اس کا مال اس کے سامنے ہوگا 'جب وہ کی میراط پر سے او حرکو جھکے گا اس کا مال کے گا 'کہ خت کیا تھی میں اللہ کا حق اوا نہیں کیا 'میہ صورت جال اسی طرح رہے گی میال تک کہ ماک و میراوی کو آوا ذرے گا۔

کتاب الرّبد میں ہم نے مالداری کی ذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذمت ہی تو مقصود ہے یہاں ان کا اِعادہ نہیں کرنا چاہجے دنیا کی ذمت پر مضمل روایات بھی مال ہی کی ذمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کار کن اعظم ہے یہاں ہم صرف وہ روایات درج کرنا چاہتے ہیں جو زیان رسالت علی صاحبه الصفوۃ والتسلیم سے بطورِ خاص مال کی ذمت میں نقلی ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى-ابوهريرة)

جب بنده مرحا آے إلى الم كك كت بي مرحم في آك كيا بعيا اور لوگ يوچين بي كيا جموزا۔

ایک دریث میں ہے۔

لاتتخذواالضيعةفتحبواالنيا (ترمنى حاكم ابن مسعود)

جاكدادند بنادورند تهيس دنياس مبت موجائ ك-

روایت ہے کہ ایک محض نے حضرت ابوالدرواء کی برائی کی اور انہیں اڈیت پہنوا کی انہوں نے اسے یہ دھادی اے اللہ! اسے
میرست رکو اس کی عمر پردھا اور اس کے مال میں اضافہ کر فور پہنچ تیررسی اور طول عمر کے بعد مال کی کھڑے کو انہوں نے کئی
میرست تفتور کیا جہی تو اپنے دھن کو اس دعا سے نوازا میو نکہ مال کی کھڑے عمواً سر کئی میں جٹا کردی ہے فقع دجہ نے ایک مرتبہ اپنی ہفتلی پر ایک درہم رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فربایا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے نظری کا نسی جھے انہوں دجہ نے ایک مرتبہ میں ہم ورد نہیں ہوئے کا ایک مرتبہ حضرت عمراین الحلاب نے اللہ المومنین حضرت دین بنت بحق کی فدمت میں ہم ورد فربا کے نور اللہ مخالف کے ایک مرتبہ حضرت عمراین الحلاب نے اللہ المومنین حضرت زیمن بنت بحق کی فدمت میں ہم ورد فربا کے فربا کے بدیا ہوں نے بہا ایس کے بدیا ہوں نے قبال ایس میں کہوا دیے اس کے بعد یہ دھا گی ایس میں اور وہ تمام دورہ تمام دورہ تم کہ بعد یہ دھا گی! اے اللہ اسے وہا کہ مرک میں اور وہ تمام دورہ تمام دورہ کی فربات کی بعد اسے دیا کہ اس کے بعد یہ دھا گی! اے اللہ اسے وہی مورک صلیاں بنائی ایس کی بیٹ ایس کے بعد وہی مورک میں حضرت حسن بھری فرباتے ہیں! بخد ابورہ میں اس کی مرت کرتا ہے اللہ اسے وہیل کرتا ہے کہ اس کے کہ جب دینارو دورہ م بنا تو شیطان انہیں اور کے گیا انہیں اپی پیشائی پر رکھا اور پوسہ دیا اور کہ لگا جی تمیں جائے گیا جاتا ہو میا تمام اللہ مورک کی گا میں جی ان ادارہ میں میرا بندہ ہو گا محضرت میں ایس میرا بندہ ہو گا محضرت میرا بندہ ہو گا تا انہ کا ایک وہ نائے میں کہ دراہم وہ گا نہوں کی معرب میرا بندہ ہو گا محضرت سے بھان ارشاد فرماتے ہیں کہ دراہم وہ گا نیمن کی گا میں جی ان ان انگاموں کے دورہ تمری میرا بندہ ہو گا محضرت میرا بندہ ہو گا میں جو ان اس کی میرا بندہ ہو گا محضرت میرا ان کا میں ان انگاموں کے دورہ کی میرا نے بیا کہ دورانے ہیں کہ دراہم وہ گا نیمن کی گا میں جیں ان انگاموں کے دورہ کی میرا بندہ ہو گا میں میرا بندہ ہو گا میں جو ان اس کی میرا نے دورہ کی کہ دورہ کی میرا نے دورہ کی کہ دورہ کی میرا نے دورہ کی میرا کی دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کی کے دورہ کی کی کی دورہ کی کی کی کو کو کی کو کر کی کی دورہ کی کو کی کو کرد کی کو کرد کی کو کرد کی کو کرد کی کی کو کرد کی کو کرد کی کو کرد کی کو کرد کی

<sup>(</sup>١) يد حعرت سلمان الفاري كي روايت شين به مكر صعرت الوالدروا في مديث بيد عط في الذكرية اول الذكركو تحرير كيا قيا-

ذر سے انہیں کینج کر دوزخ میں لے جایا جا تا ہے ، حضرت یحیٰ ابن معاذ فراتے ہیں کہ درہم کچوکی طرح ہے اگر تم اس کے کانے
کی جماڑ پھو تک نہیں کریکتے تو اسے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تہمارے ڈک اردیا تو اس کا زہریلا مادہ تہمیں ہلاک کردے گا،
دریا ہے کہ کی درہم کی جماڑ پھو تک کیا ہے ، فرمایا حلال جگہ سے لیما اور حق پر خرج کرنا مطلاح ابن زیاد کتے ہیں کہ میرے سائے
دنیا ہجتم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی، میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس نے کہا اگر تھے
میرے شرسے محفوظ رہتا ہو تو دراہم و دینار کو ہرا سجے ، یہ اس لیے کہا کہ دراہم و دیناری تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذرایعہ دنیا کی تمام
جیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں ، جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے کویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شام کہتا ہے۔

انى وجدت فلانظنواغيره ان التورع عندها الدرهم فاناقدرت عليه ثم تركت فاعلم بان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایبا سجمتا ہوں اور تم بھی ایبا ہی سمجمو کہ تقویٰ کی صبح پہان مال سے ہوتی ہے اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقوٰی ہے)

اس مضمون کے بیاشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرءقميص رقعه اوازار فوق عظيم الساق منه رفعه اوجبين لاحفيه اثر قد خلعه ارمال درهم تعرف حبه اورعب

(مہیں کسی فض کے پوند زدہ کیروں اور پنڈل کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجائے اور پیشانی پر پڑے ہوئے نشان سجدہ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے' اسے درہم و کھلاؤ تب مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پر ہیز سامنے آئے گا)

مسلم ابن عبد الملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمرابن عبد العزیز کی خدمت میں اس وقت پہونچ جب وہ موت کی تکش کھٹھ میں گرفتار تنے 'انہوں نے کہا: امیرا کمئومنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ ہے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا 'آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ ہے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا 'آپ نے ایسا اور چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دواہم ہیں نہ وتا نیروں ۔ حضرت عمرابن عبد العزیز کے تیمو ہو نہیں المحار بھا دو اور کوں نے اضار بھی دواور کے لیے پکھو نہیں چھوڑ الواس کا بید مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق کر بھا دو 'اور کوں نے انساد کا مطبع و فرمال کو البت میں نے دو سروں کا حق انہیں نہیں دیا میری اولاد میں دو بی طرح کے بہتے ہو سکتے ہیں 'ایک اللہ کا مطبع و فرمال بدار'اگر ایسا ہے تواللہ اس کے لیے کائی ہے کیوں کہ

وَهُوَيْنُولَي الصَّالِحِينَ الروووالي عَلَي الصَّالِحِينَ

دوسرا الذكانا فران كندگار اكرايا بو قصاس كى كايروا بوطق ب روايت ب كد محراين كعب الترطي كوكمين به بهت ما مال باخ رقائه كران كان فران كند كان البيا به وقع مراد الله كان بهت الله المنظمية وكران كان بهت الله بهت ا

# مال كى تعريف اوراس كى من ودم ين تطبيق

مال کی تعریف : الله تعالی نے قرآن کریم میں کی جگہ مال کے لفظ غیراستعال کیاہے ما فرمایا۔ اِن تُرک حکیدا

اگراس نے کوئی خرال) چمووا

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كاأرشاد عب

نعم المال الصالح للرحال الصالح (احمد طبرانی عمروابن العاص ) كيا في به نيك آدي كيك كائي

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے مدقد اور تج کے ثواب میں جو پکو ندکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کونکہ مال کے بغیرنہ آدی معدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کرکے اپنے نامۂ اعمال کو روش کرسکتا ہے قرآن کر بمرض

وْيَسْنَخُرِ جِاكَنْزُ هُمَارُ حُمَّتِنْ رَبِكَ (كِآرِ آيت ٨٢)

اور تیرے رب کی مہرائی سے وہ اپناد فینہ لگال لیں۔ ملیعہ سے محمد ال کی آئی نہ میں جسید کر میں اس کے اس کا میں ک

ای طرحیہ آیت بھی ال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احبان ادشاد فرمایا کیا۔ وَیْمُلِدُکُمُوامُوالِیوَ بَنِیسُ وَیَجُعَلُ لُکُمُ جَنَّاتِ وَیَجُعَلُ لُکُمُ آنَهُاراً (پ۲۹ره آیت ۱۲) اور تمارے ال اور اولاد میں تق دے گا اور تمارے لیے باغ نگادے گا اور تمارے لیے نمری بمادے

-6

ارشادِ نبوی ہے۔

کادالفقران یکون کفرا (بیهقی انس) قریب می دفتر مربوط اید

تطبیق کی صورت : اس تغییل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کمیں ان کی ذمند کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام کناہوں اور برائیوں کا فرج قراروا ہے کمیں بال کی تعریف کی ہے اور اسے متعدد عہدات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے ' آخر ان متغاد آیا ہو ایک مرح ہوگی بھی تعلیم کا طریقہ اس وقت تک سجھ میں آنا مشکل آیات و روایات میں تطبیق کا طریقہ اس وقت تک سجھ میں آنا مشکل سے جب تک مال کی عکمت متعد ' اور آفات و نقصانات سے وا نقیت نہ ہو اس کے بعد ہی ہو حقیقت آفکارا ہو سکتی ہے کہ مال ایک وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے برتر ہے بمتر ہونے کی وجہ سے محدوث ' اور بد تربی کی جہد سے بمتراور ایک وجہ سے برتر ہوئے کی وجہ سے محدوث کا ذریعہ ہو ' جس کی یہ صفت ہو اس کی بھینی طور پر بمی سے اور نہ محض خبر ہوئے گی اور بمی فرت کی جائے گی مرف متال مند آدی ہی سجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہو وہ قابل تربیف نہیں ہے۔ ادیاء العلوم جلد چارم کے کتاب الحکر میں ہم نے خبرات اور نوتوں کے درجات کی تفسیل کی ہو ' یہ تفسیل کی ہو' یہ تنصیل وہاں دکھ لئی چاہئے' اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نور بسیرت رکھے وہ والوں کا مقصد آخرت کی سعادت ہے ' آخرت ایک بائید علیہ وسمی کی نے مرض کیا۔

من اكرم الناس واكيسهم فقال اكثرهم للموت دكراواشدهم له استعدادا (ابن ابى الدنيا-ابن ماجمابن عمر") لوكون من بررك تراور زياده بشيار كون من فرمايا موت كا بكرت ذكر كرف والا اوراس كه نياده تيارى كرف والا-

<u>ا خردی سعادت کے ذرائع حصول</u>: دنیا میں افرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں ماصل ہو سکتی اول نغسی فعنا کل جے علم اور خش خلتی و دم بدنی فضائل جیے محت اور تدریتی سوم بدن سے خارج فضائل جیے ال اور اسپاب دنیا ان وسائل میں اعلیٰ تروسیلہ نضائل نفس ہے و مرے ورجہ میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل آخری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس وبدن دونوں سے خارج موں ان میں مال مجی شامل ہے ورہم ودینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونک بید دونوں انسان کے خادم ہیں جب کہ اس کا کوئی خادم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خودان کی ذات مقصود نہیں رہتی اس لیے کہ نقس ہی ایک ایسا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے ، وہ علم عمرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کر آ ہے یہ اوصاف نفس کی صفات ذاتیہ میں داخل ہوجائیں پریدن حواس اور احضاء کے ذریعہ ننس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں 'یہ بات پہلے بیان کی جا چک ہے کہ کھانے سے بدن کو باتی رکھنا اور تکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی تحیل " نزکیه اور علم و اخلاق کے پعولوں سے اس کا چن مرکانا مقعبود ہے ، جو مخص اس ترتیب سے واقف ہو گاوہ مال کی حیثیت ے احمی طرح دانف ہوگا اور اس کے خربونے کے سبب پر ہمی مطلع ہوگا النس کے لیے ضوری ہے اور ننس ہی اصل جوہر ہے جو مخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غایت اور مقصد ہے واقف ہو کراس کا استعمال کرے اور بیشہ اس کی غایث اور مقصود کو پیش نظرر تھے تو یہ استعال اس کے حق میں بمتراور مغید ہے ال جس طرح کسی صحیح مقعد کا دسیلہ ہوسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور سے وہ مقاصد ہیں جو سعادت اُ خروی سے کراتے ہیں اور علم وعمل کی را ہوں پر بندشیں لگاتے بین اس طرح مال محمود بھی موا اور خدموم بھی محود اس وقت جب کہ اس کی نبیت محمود مقاصد کی طرف ہو اور خدموم اس وقت جبد اس کی نست ذموم مقاصد کی طرف بوجیسا که مدیث شریف میں ہے کہ جو محض دنیا کوقدرت کفایت سے زائد مال لیتا ہے دہ كويا فيرشعوري طور يرايي موت كى آواز دينا ب اور كونكه انساني طبائع شموتوں كى طرف ميلان رمحتى بين اوران كى إتباع ميں اذت یاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا زریعہ ہے اس کیے قدر کفایت سے زائد مال اینا خطرے سے خال نہیں ہے اس کے انبیا قرام نے ال کے شرسے بناہ ماسی ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا منقول

اللهماحعل قُوت المحمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة) الهماحعل قورى بدركايت كر

غریج آپ نے دنامی ہے مرف اتا الگاہو فیر بھی ہو 'آپ ہے ایک رہا یہ معول ہے۔ اللّٰهم احینی مسکینا وامنی مسکینا واحشرنی فی زمر ۃ المساکین (تر ٹمکی۔انس م

اے اللہ الحصے مسكين زندہ تركہ مسكينى كى حالت من موت دے اور مساكين كے دُمرے من اُنھا۔ حصرت ايرا بيم عليہ السلام نے رب كريم كے حضوريد دعاكى تھى۔ وَاجْنَبُنِنِي وَبَنِينَ اُنْ نَعْبُدَ الْا صَناع كِي سُلاد كا السام ) اور جھے اور ميرے خاص بندہ كو بنول سے بچاہے۔ اور جھے اور ميرے خاص بندہ كو بنول سے بچاہے۔

امنام سے انہوں نے می دو پھر مراد لیے سونا 'اور چاندی' اس لیے کہ منسب نبوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھروں کو اپنا معبود مجھنے لگے 'جب کہ نبوت سے پہلے بچپن میں بھی نبی کو ہوں کی پوجا سے دور رکھا جا تا ہے 'سونے چاندی کی ممادت سے مراد نبیہ سے کہ دل میں ان کی مجت ہو اور آدمی ان کی دجہ سے دھوکا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

تعسى عبدالدينار' تعسى عبدالدرهم تعسولا انتقش' واذاشيك فلا انتعش (١) (بخارى ابوهريرة)

بلاك موبيدة وينار كلاك موبيدة وربم كرے اور ندام المے اور جب اس كے كائا م او تكال نہ سكے۔

مطلب یہ ہے کہ بندا درہم و دیناری کیں سے کوئی مد نہیں ہوگی وہ گرجائے گاتو اسے کوئی افعانے والانہ ہوگا اور کائا جھے گاتو اس جس اتن سکت بھی نہیں ہوگی کہ کائنا ہی لگال لے 'اس حدث میں مال سے خبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار دیا ہے 'کسی بھی پھڑکا عابد بنوں کا پہاری ہے بلکہ ہو محض بھی فیراللہ کی پرستش کرتا ہے وہ کویا بنوں کی پرستش کرتا ہے 'وہ مشرک ہے تاہم شرک کی دو تشمیس ہیں خفی اور جل شرک فنی بیشہ بیشیہ کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی خالی ہوئے ہیں شرک خفی چیو نئی کی جال سے بھی زیادہ مخفی ہے 'شرک جلی کا مر کب بیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و خفی دونوں سے اللہ رب العزت کی بناہ جا جے ہیں۔

#### مال کے نقصانات اور فوائد

مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور بڑیا تی ہمی 'بڑیا تی اس کے فوائد ہیں 'اور زہراس کے نتصانات ہو ھنص اس کے فواتر و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس زہرہے نکے سکے اور اس کے بڑیا تی ہے فائدہ افعا سکے '

مال کے فوائد : دیل بھی ہیں اور دنیوی بھی ونیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی شیں ہے اس لیے کہ وہ اسٹے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسانہ ہو آ تو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے البت دیلی فوائد قامل ذکر ہیں۔

مال کے دینی فوا کد : تمن طرح کے ہیں اول یہ کہ مال اپنے اوپر خرج کرے 'خواہ مہادت میں یا عہادت پر مدو ماصل کرنے کے عہادت میں اس طرح کہ مثلاً جیا جماد میں خرج کرے 'کیونکہ یہ دونوں عہاد میں بغیرمال کے اوا خمیں کی جاسکتیں حالا نکہ یہ اصول عہادت میں اس طرح کہ مذا 'لباس' رہا کش اور اصول عہادت میں اس طرح کہ مذا 'لباس' رہا کش اور کاح پر خرج کرے 'اس لیے کہ یہ بنیادی ضور تنی ہیں اور جب تک یہ بوری خمیں ہوتی دل ان میں مضول رہتا ہے اور دین کے فارغ خمیں ہویا 'اور یہ قاعدہ ہے کہ جن چزوں کے بغیر عہادت پر قوت حاصل خمیں ہوتی 'وہ ہی عہادت ہیں' اس لیے دین پر مد حاصل کرنے کے لیے فارغ خمیں ہوتی اس میں تنظم اور ضرورت ہیں' اس لیے دین پر شامل خمیں ہوتی اس میں تنظم اور ضرورت ہیں' اس لیے دین پر شامل خمیں ہوتی اس کی جار قسیس ہیں صد قد اگر ترج کیا جائے اس کی چار قسیس ہیں صد قد اگر ترت کے طور پر 'آبد کی حفاظت ہے اس کا اواب کی پر مخلی خمیں ہے' کے طور پر 'آبد کی حفاظت ہے اس کا اواب کی پر مخلی خمیں ہے' کیان اس کے حور پر 'آبد کی حفاظت ہے اس کا اواب کی پر مخلی خمیں ہیاں کے جانچ ہیں' موقت ہے اور خدمت کی آجرت کے طور پر نہیں کہ وہ کہ میں ہوتی کہ مال داروں اور شریفوں کی دعوت وضیافت اور انہیں محق تھا اکھ دیے میں بیان کے جانچ ہیں' موقت سے ماری مراویہ ہے کہ مال داروں اور شریفوں کی دعوت وضیافت اور انہیں میں گے محمول کی اگر تک کہ دیا تھا کہ 'لیکن موقت کی طور پر خرج کرنا ہی دی قائد دیا ہوں میں گا گا کہ دیا تھا کہ 'لیکن موقت کے طور پر خرج کرنا ہی دی قائد دیا گا کہ دیا گا کہ 'لیکن موقت کی طور پر خرج کرنا ہی دی قائد کی گا کہ دیا گا کہ دیا گا کہ کہ کرنا ہے صد قد نمیں کمیں کے میں کہ موقد میں جور وہ جا آ ہے 'لیکن موقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدت نمیں کمیں کے میں دور وہ آ آ ہے 'لیکن موقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدت نمیں کمیں کے میں کھر مدت کی آجر کہ کرنا ہی مدت کرنا ہی دیا گا کہ کرنا ہے مدت نمیں کمیں کے میں دور وہ آبا آ ہے 'لیکن موقت کے طور پر خرج کرنا ہی مدت نمیں کمیں کے میں دور وہ آبا آ ہے 'لیکن موقت کے طور پر خرج کرنا ہے مدت نمیں کی گا کہ کرنا ہے کہ کور کیا گا کہ کی کور کی تو کرنا ہی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ دی کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہو کرنا ہے کرنا ہون

<sup>(</sup>١) يكن اس مى انتقش نيى به بلكه مس وانتكس الغاظ بخارى مى تعليق اورابن ماجه وما كم مى موسولا معتول ب

ے ہے "کیوں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیشہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہوپا آ ہے کیونکہ آدمی اس دقت تک تنی کملانے کا مستحق نہیں ہو آ' جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مروّت کا سلوک نہ کرے " یہ عمل بھی بڑے اجرو تو اب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود بیں 'اور ان میں کمیں یہ قید نہیں کہ ہریہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا وعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کو باس کھانے کو کچھ نہ ہو' آبر بچانے کی غرض سے خرج کرنا بھی دی منفعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو کچھ دے واج ہو کہتا ہو' اور مجلسوں میں ذات کا نشانہ بنا آ ہواس طرح کینوں کی زبان بند کرنے کے اور ان کے شرسے نیخ کے لیے اور ان کے شرسے نیخ کے لیے اور ان کے شرسے نیخ کے لیے اور ان کے شرسے نیخ

ماوقی بمالمر عرضه کتب لعبه صدقه (ابوسل ابر) جس جزے آدی اپی عزت بچائے وہ اس کے لیے مدقد کمی جاتی ہے۔

عزت بچانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں ہی اواب کا باصف ہے کہ اس سے فیبت کرنے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے'
اور اس کے کلام سے فند نہیں پھیا'' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے' اور جس کی فیبت کی جائے ہے جور ہوکر ایسا جواب نہیں رہتا' جو حدود شریعت سے متجاوز ہو' استخدام (فدمت لینے) پر اجرت وینا بھی اجرو اثواب سے خالی نہیں
جبری کہ انسان اپنے اسباب کی فراہ می میں جن اعمال کا مخاج ہے وہ بے شار ہیں اگر تنما انہیں کرنے گئے وہ وہ ت الگ ضائع ہو'
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکرو فکر کی فرصت نہ لے' حالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکرہ فکر ہے۔ خال ہر ہہ سے کیو کہ اس مال کے بین المالیٰ مقام کی ذکرہ فکر ہے۔ خال ہر ہہ سے کہاں اس ال نہ ہوگا وہ اپنے تمام کام جو دو سرے سے کرائے جاتے ہیں تنما انجام دے گایہ ذریدہ تنما ہو ہے جن کابول کی صفورت ہو ان کے نیا دار ہو ہا کہ ہوں کہا ہوں ہوں ہوں ہوں کہا ہوں ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں دی اور وقعی وہی تھانات تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدی کو کناہ کے رائے پر ڈال رہتا ہے کو نکہ شہوش آدی کے ول پر مسلسل بلخار کرئی رہتی ہیں ' ہے الحی اور جو کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدی کمی گناہ کے اور گاپ سے ماہی ہو تا ہے تو دل ہیں اس کا داعیہ پیدا نہیں ہو تا اور جب یہ احساس ہوجا تا ہے کہ اب ہیں اس گناہ کا ارتفاع ہوں تو یہ داعیہ ابھرتا ہے مال کا موجود ہوتا ہی ایک طرح کی تقدرت ہی ہے مال ہوتے کی خواہش جنم لیتی ہے 'اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کرلے تو ہلاک ہوجات اور مبر کرے تو تکلیف میں جتا ہو اس کے کہ قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا انتخافی دشوار ہے الداری کا فتنہ مفلس کے فتنے سے برا ہے ' دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں قدنظم تک لویت پہنچتی ہے 'اور یہ مال کے خلط استعال کا پہلا درجہ ہے ' کیوں کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روثی کھائے اور موٹا کپڑا پہنے 'اور تمام لذیذ کھائے ترک کردے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایسا کیا تھا، لیکن ہر مخض ایسا نہیں کرسکتا' جے مالی وسعت میشر ہوگی وہ مباحات میں تنقم ضرور افتیار کرے کا ایجیا کھائے گا'اور نفس کو اس کا عادی بنائے گا اور جب تنظم میں اسے لذت ملے کے گی تو محراس سے رکتا ممکن نہ ہوگا بلکہ محرات یہ مال ہوجائے گا کہ آکر حلال امنی تنظم کے تفاضے بورے کرنے سے قاصرے کی و مفکوک اور حرام ذرائع الفتیار کرنے پر مجور ہوگا را سن جموث نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق وعادات کوول میں جگہ بنانے کا موقع دے گا باکہ اس کی دنیا کا لکم اس کی اپنی پندے مطابق بنا رہے اور اس کے تنظم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی حاجت زیادہ ہو تی ہے اور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ رَوِش افتیار کر آئے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے ایلہ تعافی کی نافرانی سے بھی کریز نہیں کر آ' اگر انسان پہلی افت سے چ جائے تو اس افت سے بچا مشکل ہے اور کلون کی احتیاج سے دوستی اور دعمنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حسد کینہ 'ریاؤ کبر' جموث ' چال خوری ' فیبت اور ان تمام معامی کو چھٹنے پھولنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں ' پھریہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرے دو سرے احصاء کی طرف بھی نظل ہو جائیں ' یہ سب ال بی کی نوشیں ہیں تیسری آفت اور اس سے کوئی مالدار خالی شیس بدہے کہ آدی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کراللہ ك ذكر سے فافل موجا آ ہے اور جو چيز آدى كواللہ سے فافل كردے وہ الك اليا احسارہ ہے جس كى اللق كمى طرح مكن نہيں اس ليے حضرت عيسیٰ عليه الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمايا كه مال ميں تين آفتيں ہيں ايك آفت توبيہ كه جائز طريقے ہے ندلے كى نے عرض كياكہ أكر آمنى طال ہو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت ميں وہ ناحق خرج كريًا ، يد دوسرى افت ب كى نے عرض کیا کہ اگروہ حق میں خریج کرے 'فرمایا مال کی حفاظت اے اللہ کی یا دے غافل کردیگی 'یہ تبیسری اور بردی آفت ہے 'ذکر اللی سے غفلت ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کیونکہ تمام میادتوں کی غابت اور منشاء اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و صفات میں کلر ہی تو ہے'اور ذکرو فکر کے لیے فاریخ قلب کی ضورت ہے'المر کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن تھیتی کے جنگروں میں الجمار ہتا ہے' کمبی حساب کتاب کررہا ہے ، تبھی شرکاء ہے برس پیارہے ، تبھی پانی اور حد بیزی پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے ، تبھی ان لوگوں سے جھڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ میمی معماروں اور مزدوروں کے مسائل سے جبرد آنا ہے' تجارت پیشہ آدمی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک آفع میں برابر کا شریک ہے' لیکن کام میں برابر اخد نسیں بنا کا ممیں شریک پرچوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آتا ہے ' یمی حال جانوروں کے مالک کا ہے ' بلکہ جننے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کائم و بیش میں حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اسے اموال میں مشخول ہیں اور ان کی اصلاح و مفاظت کے بارے میں متعکرا ور پریثان ہیں 'سب سے کم منفل زین کے گڑے ہوئے فرانے سے ہو تا ہے 'لیکن مدفون فرانہ ہمی دل کو بہت کچھ الجماليتا ے اس کے ضافع جائے یا چروں کے ہاتھ لگ جانے کے اندیشے دل میں سرابحارتے ہیں توذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نسیں ہویاتی ' ہرامہ اس کی حفاظت کی فکر دامن گیررہتی ہے ' دنیا کے افکار اور ہنگاے لا محدود ہیں 'ان کی کوئی انتہاء نسیں ہے 'جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ وہ تمام افکار پریشاں سے دور اور ان بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دبنی نقصانات۔ ان میں اسکانجی اضافہ کر کیجے کہ دولت مندمال حاصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نمیں کرتے ، پرجب مال حاصل ہوجا آ ہے تواس کی حاطت کے لیے کس طرح دل و جان سے بے قرار رہتے ہیں ' طاسدوں کے حمدسے بچا اس پر مسزاد ہے۔ ہروقت یہ دھڑکا لگا رمتا ہے کہ کمیں محنت و مشعنت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہوجائے اس سے معلوم ہوا کہ مال تی الحقیقت زہرہے 'بریاق صرف اس صورت میں ہے جب کہ اے گذربسر کا ذریعہ سمجما جائے اور ذا کداز ضورت مال اللہ کی راہ میں خیرات کردیا جائے۔ جرص وطمع کی نرخمت و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف

حرص و مع کی زمت فناعت اور لول سے لوقعات نہ رکھنے کی سریف جانتا چاہیے کہ مغلنی ایک مرہ و مف ہے جیسا کہ ہم نے کتابُ الفقر میں اس کی تنصیل کی ہے' کیکن تنا فقر کوئی قابل تعریف

وصف نہیں 'جب تک صاحبِ نقریں تناعتِ نہ ہو'وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کر تا ہو'اور نہ مال كمانے كا حريص مو اوربير بات اى وقت مكن ہے جب كه وہ بقدر ضرورت غذاؤلباس اور مسكن ير قانع مو ، بلكه ان ميس معي ادني چزر قناعت کرے 'اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماوے زائدنہ برسمائے 'اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مضلے میں لگائے 'کثرت شوق اور طولِ اَس سے آدی قناعت کی عزت سے محروم ہو جا آہ اور طمع و حرص کی گندگ سے آلودہ ہو جا آ ہے ، طبع و حرص سے وہ دوسری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہو تا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت داغدار ہو 'ویسے طمع و حرص اور قلت قناعت آدمی کی فطرت میں داخل میں چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کر آمی ہے

لوكانلابن آدمواديان من ذهب لابتغى وراءهما ثالثا ولايملاجوف ابن آدم الاالترابويتوباللهعلى منتاب (بخارى ومسلم ابن عباس وانس) اگر انسان کے لیے سونے کے دو جنگل ہوں تووہ ان کے پیچے تیسرے کی جنٹو کرے 'ابن آدم کا پیٹ مرف مٹی سے بمرسکتا ہے اور جو مخص توب کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ میں دی کے احکام سکھلاتے ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرایا۔

انا انزلنا المال لاقام الصلوة وايتاء الزكاة ولوكان لابن آدموادمن ذهب لاحب ان يكون له ثانى ولوكان له الثانى احب ان يكون لهما قالت ولا يملاجوف ابن آدم الاالتراب ويتوب الله على من تاب (احمد البيهقي في الشعب) ہم نے مال نماز قائم کرنے اور زکوۃ اوا کرنے کے لیے اٹاراہے اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو توده دوسرے کی خواہش کرے اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پیٹ صرف خاک ہی ے يُر ہو آ ب اور جو توب كر آ ب الله اس كى توب قبول فرما آ ب

حضرت ابدموی اشعری روایت فرماتے ہیں کہ سورہ برأت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی می محراس کی بید

آيت اوكون كويادي. ان الله يتويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (مسلممع اختلاف طبراني)

الله تعالى اس دين كي اليه لوكول سے مائيد كرائے كاجن كودين كاكوئى حصد نعيب ند موكا اور اكر ابن إدم كياس مال ك دوجكل مول توده يه تمناكر عدكم تيمرا جكل مجي مل جائے 'ابن آدم كا پيد ملى عى بمرسكق ہاللہ توبہ کرنے والے ی توبہ تبول فرما آہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

منهومانلايشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبراني ابن مسعود) دو حريص مجمى هم سرنيس موت ايك علم كاحريص دد سرا مال كاحريس-

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشب معها ثنتان الامل و حب المال (بخاری و مسلم انس ) انسان بو ژها بوجا با به اوراس کی به دو خصلتین بوان رای بی آرزد اور بال کی مجت

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشد میں وافق ہے اس میں بھی تک نسیں کہ یہ ایک محراہ کن اور مملک عادت ہے 'میں وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصت کی تعریف فرماتی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طُوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (ترمني نسائى فضاله المراجية)

اس کے لیے خوشخری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیشت بلار کفایت ہو اور وہ اس پر قائع ہو۔

اس مضمون کی مجمد مدایتیں بدیں۔

مامن احدفقير ولاغنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى اللنيا (ابن ماحدانس )

قیامت که دونکوئی ال دار اور فقیراییانه بوگاجس کویه تمنانه بوکداے دنیا می گذر برک بقدر دیا جا آلد لیس الغنی عن کشرة العرض انما الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم لیو هر در ق)

مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے کمکہ مالداری نفس کی فنی ہونے کا نام ہے۔

الاایهاالناس اجملوافی الطلب فانه لیس لعبد الاماکتب لمولن یذهب عبد من الدنیا حتی یا تیمماکتب لممن الدنیا و هی راغمه (۱) (ما کم جایر)

من المليا حسى ويسم مسب الموارد والمان المان الم

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بیروں میں زیادہ خنی کون ہے؟ فرمایا جو پکھ میترہے اس پر زیادہ تناعت کرنے والا عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ مخص جو اپنے نفس سے افساف کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعي ان نفسالن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقو اللمواجملوافي الطلب (إبن ابتي الدنيا-حاكم)

جرئیل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک شیس مرے گا جب تک اپنارزق بورا بورانہ حاصل کرے گا اس لیے اللہ سے ڈرواور خوش اسلولی سے انگو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب بختے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھالے اور ایک پالہ پانی پی لے 'ونیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كنورعاتكناعبدالناس وكن قنعاتكن اشكر الناس واحبللناس ماتحب لنفسك تكن مؤمنا (ابن ماج)

<sup>(</sup> ا ) یہ روایت ای باب کے بچیلے مغات یں گذر پیل ہے۔

درع اختیار کر تولوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناعت پندین تولوگوں میں سب سے زیادہ محرکرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگوں کے لیے وہی چنے پند کرجو تو اپنے لیے پند کر آئے ایسا کرنے سے تومومن ہوجائے گا۔

رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے طبع کرنے ہے منع فرایا 'چنانچہ حضرت ابوابوب الانصاری روابت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی
سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضرہوا اور کئے لگا کہ جھے کوئی مختر لین ہیعت فراد بچئے آپ نے اس نے فرایا۔
افنا صلیت فصل صلاۃ مودع ولا تحدثن بحدیث تعتذر منہ غدا واجمع
الیاس ممافی ایدی الناس (ابن ماجہ حاکم نحوم سعدابن ابی وقاص من)
جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی ایم بات نہ کرجس کی تجے کل معذرت کرنی
پڑے اور لوگوں کے باس جو کہ ہے اس سے ابوس دو۔

حضرت عوف ابن مالک الا بھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نو وس یا سات افراد سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر سے کہ آپ نے فرمایا کیا ہم بیعت نہیں کر بھے؟ ماضر سے کہ آپ نے فرمایا کیا ہم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کر ہے ہم نے مرض کیا یا رسول اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر ہے اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کر ہے اور آپ کے بین کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے آئے ہو اور کے بیعت نہیں کو می اور کہ سے کہی نے مرض کیا بیعت قو ہم کر بھی تے اب کس بات پر بیعت کریں ہے؟ آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں ہے؟ آپ کے فرمایا۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولاتسالواالناس شئيا

اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرد' اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤ پانچوں وقت کی نماز پردھو' دین کی بات سنواور اطاعت کرواس کے بعد کوئی بات آہت سے فرمائی اور لوگوں سے پچھے ند ما تکو۔

راوی کتے ہیں کہ ان بیعت کرنے والوں میں سے بعض نے آپ کی تعیمت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کو ژاگر جا آ تو وہ دو سرے سے جرگز بیدنہ کہتا کہ جمعے افھا کردو۔ (مسلم 'ابوداؤر'ابن ہاجہ)۔

حضرت عمردمنی اللہ عنہ قراتے ہیں کہ طبع مفلی ہے اور نوگوں سے تا امید ہونا مالداری ہے 'یہ بھی فرمایا کہ جو آدی لوگوں کے مال سے مایوس ہوجا تا ہے اسے کسی چیزی پروا نہیں رہتی 'کسی دانشور سے بوچھا گیا کہ مالداری کسی کتے ہیں؟اس نے جواب دیا ' آرزؤوں کا کم ہونا'اور قدر کفایت پر راضی رہنا'اسی مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

العیشساعات تمر وخطوب ایام تکر اقتصبعیشک ترضه واترکهواک تعیش حر فربحتف ساقه نهبویا قوت و در

ارفهبالفتى المسىعلى ثقة انالذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جليديمس يخلقه ان القناع من يحلل بساحتها لميلق في دهره شيئا يورته

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جے بھین ہو کہ جس نے رزق تقیم کے ہیں وہی جھے بھی رزق عطا کرے گا اس کی آبد محفوظ ہے وہ اے واخ نمیں لگا آ اور چیکنے دکتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کر آ ، جس محض کو قناعت میسرہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپندیدہ صورت حال سے دو چار نہیں ہوگا۔

اس مضمون کے بید چند شعریں۔

حتى متى انافى حل وترحال وطول سعى وادبار واقبال وناز حالدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ما حالى بمشرق الارض طور اثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولوقنعت أثنانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمت میں جب تک سفرو حضر طول جدوجمد' آمدرفت میں لگار ہوں گاو طن سے بیگانہ آوردوستوں سے دور ہوں وہ نہیں جائے میں کس صال میں ہوں' میں بھی زمین کے مشرقی حصہ میں ہوں اور بھی مغربی حصے میں میری حرص کا عالم ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آیا' اگر میں قناعت کروں تو جھے رزق مل جائے آدی قناعت سے غنی ہو تا ہے نہ مال کی کثرت سے۔

حضرت عمر نے فرمایا میں حمیس بہ ہتلا تا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طلال ہے دوجو ژے ایک سردی کے لیے اور گری کے لیے' جج و عمرے کے لیے سواری اور قریش کے دو سرے لوگوں کی طمرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا اُکھا تا ہوں اور نہ ادتی بخدا! مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے بیہ مال جائز بھی ہے یا نہیں مجمویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی بیہ مقدار قدر کھایت سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے اپنے ہمائی کو حرص پر طامت کی' اور کھا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیرا طالب ہے اس سے تونہ نجے سکے گایعنی موت اور جس کا تو طالب ہے یعنی رزق کا وہ تجھے مل کر رہے گایوں سمجھ کہ تیرا طالب (موت) آگرچہ نظروں سے لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر کز نہیں رہے گا تہیں یہ غلا قنمی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زاہد کورزق نہیں ملائ

أراكيزيدكالاثراءحرصا على النياكانكلاتموت فهل لكغاية انصرتيوم اليهاقلت حسبى قيرضيت

(ترجست میں دیکھتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری جرم پر حادی ہے کویا اب تخفے مرنا ہی نہیں ہے کیا تیرے حرم کی کوئی انتہا ہی ہے 'اگر کسی دن تجھے دنیا مل جائے وکیا ہے کہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر رامنی ہوں۔

اذاسدبابعنكمندونحاجة فدعهلاخرىينفتحلكبابها فانقرابالبطن يكفيكملوءه ويكفيكسواتالاموراجتنابها ولاتكمبذالالعرضكواجتنب ركوبالمعامى يجتنبكعقابها

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے ہوچھا کہ علاوے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں دائے کرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا طبع انٹس کی ہوس ادر حاجوں کی طلب سے علوم دلوں سے من جاتے ہیں ' فنیل نے عرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی وضاحت فرہائیں ' انہوں نے کہا آدی ایک چزی حرص کر آ ہے اور اس کا اے بات ہیں فنیل نے کہ جمال کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا اے بانے کے لیا ایس کے لیے سخت تکلیف کا باصف ہو آ ہے کہ جمال کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں ' کی چز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باصف ہو آ ہے ' اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے جمی کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے جمی کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے جمی کسی کا در محکمات آ ہے جو قبض اس کی حاجت دوائی کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہم میں لے لیتا ہے جمال

عاب لے جائے 'جس طرح عاب کام لے' وہ سرنیاز خم رکھتا ہے 'راہ جی بھا ہے قریبالم کرتا ہے بیار پر تا ہے قرعیادت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہو تا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے قریبہ برتھا کہ حسیس اس کی ضورت ہی نہ پرتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب اجبار کا یہ قول تممارے لیے سومند مد شوں سے بھڑے 'کی داناکا قول ہے کہ انسان بھی مجیب چیز ہے آگر یہ اعلان کردیا جائے کہ اب قریبید دنیا میں رہے گا اس وقت بھٹنی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے' طالا تکہ اب زندگی انتمائی مختمراور عمر محمد وقت فن ہونا گئی ہے عبدالواحد بن زید کتے ہین کہ میں ایک راہب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا حمیس کھانا کمال سے ماتا ہے؟ اس نے جواب ویا جس ذات پاک نے داعوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ڈالٹا ہے۔

## حرص وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنے والى دوا

یہ دوا تین مفروات سے مرکب ہے مراعلم اور عمل اور ان کا مجوعہ پانچ امور ہیں اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال اور اخراجات میں گفایت جے قاعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر افراجات کے دروازے برر کرے اور صرف ضروریات پر خرچ کرے اس لیے کہ جس کے افراجات کا دائرہ وسیح ہو باہے وہ قاعت کری نہیں پاتا۔ اگر کوئی فض تما ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے اور غذامیں انتائی معمولی غذامی قاعت کرنی چاہیے 'ہوسکے تو سالن کم کوئی فض تما ہے تو اسے لباس اور کھانے کی ترفیب دے کوئی فض تما ہے تو اسے لباس اور کھانے کا عادی ہے 'اگر عمال دار ہے تو اپنے گھرکے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترفیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ کی کوشش کرے 'کول کہ اتنی مقدار معیشت ذرای جدوجد کے بعد عاصل کی جائتی ہے 'اس میں طلب بھی کم ہوگی' اور ذری کہ بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل ہی ہے 'خرچ میں زمی کرنے کا مطلب بھی کم ہوگی' اور ذری کہ میں اور انہیں ہی ہے۔ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ان الله يحب الرفق في الامركلة (بخارى ومسلم عائشة) الدتال برمعالم من زمروى كويندكرا ب

ایک حدیث میں ہے۔

ماعال من اقتصد (احمد عليراني ابن مسعود) مياندُ رومنلس شي موا ـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب\_

ثلاث منحیات خشی الله فی السر والعلانیة والقصد فی الغنی والفقر والعدل فی الغنی والفقر والعدل فی الرضا والغضب (بزار طبر انی ابونعیم-انس) تین باتی نجات دین والی بی ظاہر و باطن من الله کا خوف الداری اور مغلی میں میانہ دوی خوشی اور ناران کی میں انساف۔ ناران کی میں انساف۔

روایت ہے کہ آیک مخص نے صرت ابوالدارد الکودیکھا کہ وہ زین ہے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں خرم زم روی آدی کے نم پر موقوف ہے معرت عبداللہ ابن مہاں روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الاقتصاد و حسن السمت والهدی الصالح جزء من بضع و عشرین جزامن النبوة (ابودا ؤد ابن عباس مع تقدیم و تاخیر) میانہ روی 'حسن وضع 'اور ٹیک کرداری نبوّت کے بچھ اوپر ہیں جزؤیش ہے ایک جزوہے۔ ایک مدیث میں یہ الغاظ ہیں۔

التدبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي-انس) تيرنمف معيثت ب-

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل احبه الله (بزار-طلحة ابن عبيدالله)

جو فض میانہ ردی افتیار کرتا ہے اللہ اسے الدار کرتا ہے جو ضنول خرجی کرتا ہے اللہ اسے محتاج کردیتا ہے اور جو اللہ کاذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذااردت امراً فعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاة (ابن ممارك)

جب تم کمی کام کا ارادہ کرو تو اس میں مجلت سے کام نہ لویمان تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت کردے۔

اور خرج کرنے میں نری کرنا بھی اس قبیل سے ہے اور انتائی اہمیت ر کھتا ہے۔

دوم نے۔ اگر نی الوقت بہ قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے'اگر آدمی اپنی امیدیں مختر کردے اور اس اعتقاد کو رائخ کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کردہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا گلر پریثان نہیں کرے گا حرص یا امیدے رزق حاصل نہیں ہو تامومن کو اپنے خالق عزّوجل کے دعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ارشاد رمانی ہے۔

وَمَا مِن كَابَّةٍ فِي أَلَا رُضِ الْأَعُلَى اللَّهِ رِزْقُهُ السَّارا آيت ١)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسائیس جس کی روزی اللہ تعالی کے ذمدنہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے ، وہ معلون آدمی کو فقروفاقے سے ڈرا آ ہے۔ اور اسے مکرات کی ترفیب رہتا ہے ، اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخرونہ کیں قرمستنبل میں پریٹانیاں پرا ہوں گی تو بار بھی پڑ سکتا ہے ، تو عاجز بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذکت اٹھائی پڑے گی اور کاسیم کدائی لے کر دَردَر بھی ہوگا ، اس طرح آدمی مستنبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بحر طلب زر کے لیے مشقت اٹھا آرہتا ہے ، اور شیطان اسے معموف جدوجد دوکھ کر ہنتا ہے کہ احمق مستنبل کے ذر سے اپنی جان ہلکان کے دے رہا ہے ، اور اللہ کی یاد سے فافل ہے ، اسے کیا پہ کہ مستنبل کی جس پریٹائی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر مخرف و مخافة فقر لذی فعل الفقر معزت خالد کرد و بینے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضرہوۓ آپ نے ان نے فرمایا:

لا تیاسا من الرزق ما تھڑ ھزت ہوسکما (این اجد حبوسواء اینا خالد)

اللہ کے رزق ہے مایوس نہ ہوجب تک تمارے سر (شانوں پر) حرکت کرتے رہیں گے رزق ملتا رہے گا۔
مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی بھی لحد میں رزق ہے نامید مت ہونا ، خور کردکہ انسان کو اس کی ماں نگ دھڑتگ جنتی ہے اس

کے باوجوداے رزن ماتا ہے'ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزرے حیداللہ ابن مسود کے پاس سے گزرے وہ ممکین بیٹے ہوئے تنے آپ نے ان سے فرمایا۔

لاتكثر همك مايقدريكن وماترزقياتك (ايوهم-فالدابن دافع) نياده رئيند كو بومقدر مه دوكردم كاجورن لعيب م مودل كردم كا-

ایک مدیث می آپ نے ارشاد فرایا۔

الاايهاالناس اجملوافى الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ماكتب من الدنيا وهي راغمة

نبوار! آے لوگو! طلب میں احترال سے کام لو اس کیے کہ بنے کے وی ملے گاجواس کی تقدیم میں لکھا ہے ، اور بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گاجب تک اسے اتنی دنیا دلیل و خوار ہو کرنہ مل جائے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہو کی ہے۔

انسان کے دل سے حرص اللہ کی تدبیر کھل بھین کے ذریعہ ہی ختم ہو علی ہے آگر بندے کو یہ بھین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقسیم میں جو نقدیر بنائی ہے اور جو تدبیرافتیار کی ہے وہ برخی ہے اور آگر میں طلب میں اجمال کروں گاتو میرے مقدر کا رزق مل کررہے گاتو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو ملکہ بندے کو یہ بات بھشدیا ور کھنی چاہئے کہ اکثرالیا ہو تا ہے کہ اللہ ایسی مجہ سے رزق بھم پہنچا تا ہے 'جس کا کمان بھی نہیں ہو تا 'جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُنَّقِ اللَّهُ يَخْعَلُ لَهُ مُخُرِّجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسِب (ب١٢٨ الله ع

اورجو مخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایسی مجکہ سے رزق پنچا آ ہے جمال اس کو گمان بھی نہیں ہو آ۔

اگر کمی ایا ہو کہ وسلے سے اسے رزق ملتا تھا وہ ہاتی رہے تو پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ قلب کو تشویش میں جلا کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ابی اللهان برزق عبدهالمئومن الامن حیث لایحتسب (ابن حبان علی ) الله کویی منفور ب که ایج برے کوایی جکدے رزق کوایا علی اللہ کوی منفور ب کہ ایج برے کوایی جکدے رزق کوایا ہے جس کا اے گمان بھی نہ ہو۔

صرت سفیان ثوری فرائے ہیں کہ اللہ سے ڈرو میں نے کی ایسے فض کو جو اللہ سے ڈر آ ہو تھاج نہیں ویکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متی کو تمام ضرور توں سے بہنیاز کردیتا ہے یا اس کی ضرورت خود بوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنے بئوں کے
دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے 'اوروہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' مغفل ضببی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک احرابی
سے بوچھا کہ تیرا ذریع معاش کیا ہے؟ اس نے کما تجاج کے غزرانے میرا ذریع و آئم فی ہیں 'میں نے بوچھا جبوہ چلے جی تب
کیا کرتے ہو' یہ من کروہ رونے لگا اور کھنے لگا اگر یہ معلوم ہو آگہ رزق کمال سے ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے تو یہ زندگی می نہ
ہوتی ' صعرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں ود چزیں ہیں آیک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل
نہیں کرسکتا اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسان کی تمام تو تیں صرف کردوں ' وو سری وہ جو فیرے لیے ہے ' یہ نہ مجھے
ماضی میں فی اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرسے محفوظ رکھتی ہے ' وہی ذات فیر کی چیز کو

<sup>(</sup> ا ) بردایت ای باب کے دکھلے صفات ی گذر بکل ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے 'مجر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقرو افلاس کے سلسلے میں بہا کر آ ہے اور اسے بیاری اور مجز کے حوالے سے ڈرا آبا اور خوفزوہ کر آ ہے 'یہ دوائے معرفت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عزالمومن استغناءه عن الناس (طبرانی حاکم سهل ابن سعد) مومن کی عزت لوگوں سے بنیاز رہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خُوداری ہے اس لیے کما جاتا ہے کہ اگر تم کمی ہے بے نیاز رہو گے تواس کے برابرہو کے اور حاجت مند ہوجاؤ کے تواس کے قیدی بن جاؤ کے 'اور احسان کرد کے تواس کے قائد بن جاؤ کے۔

چہارم :- اس حقیقت پر غور کرے کہ یہود' نصاری' ارذال' احمق' کرد اور بے دین کتے مالدار ہیں۔ دو سری طرف' انہیاء اولیاء' خلفائے راشدین' اور صحاب و تابعین کی سادہ زندگی ہے' ان دونوں گردہوں کا موازنہ کریے' ان کے واقعات ہے' ان کے طالت زندگی کا مطالعہ کرے' کچر حقل کو یہ افقیار دے کہ وہ کمی گردہ کمی مشاہت افقیار کرنا چاہتی ہے' ارذال کی یا انہیاء وصلاء کی' امید یمی ہے کہ اس طریقہ کارے سی گیا اور قاعت پر مبر کرنا آسان ہوجائے گا' مؤمن کو سوچنا چاہئے کہ کھانے میں تنظم افقیار کرنا کوئی قابل تعریف نمیں' خزیر افقیار کرنا کوئی قابل تعریف نمیں اور سواری کے جانور میں تنظم افقیار کرنا مجی تعریف کے قابل نمیں اس لیے کہ یمود میں اس کے کہ یمود میں نیادہ جماع کی تعریف کے قابل نمیں اس لیے کہ یمود میں اس سے کہیں زیادہ لبایں فاخر پہننے والے اور عمدہ سواری کرنے والے موجود میں آگروہ قلیل پر قانع اور داھے ہو تو یہ بلا شبہ قابل اس سے کیونکہ تھوڑے پر قامت کرنا اور کم پر رامنی رہنا انہیاء اور اولیا مکا اسوؤ ہے۔

بینیم : اس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں محطرات ہیں بعیدا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفصیل گذری پھراس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہے 'جب مال پاس ہو تا ہے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کمیں یہ مال ضائع نہ ہوجائے اور جب ہوتا ہے تھی موج کہ مال کی دجہ سے میں جنت سے پانچسو ہرس دور رہوں گا' جب ہاتھ خالی ہو تا ہو تا ہو دل کو کسی طرح کا غم نہیں ہو آ' یہ بھی سوچ کہ مال کی دجہ سے میں جنت سے پانچسو ہرس دور رہوں گا' اور اگر میں نے قدر کفایت سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو ہرس پہلے جنت میں جائیں گے 'آدمی کو ہیشہ اپنے سے ادبی پر نظرر کھنی چاہئے اپنے سے اعلی کو اور فقراء اغذیاء کے مقابلے میں پانچسو ہرس پہلے جنت میں جائیں گے 'آدمی کو ہیشہ اپنے سے ادبی پر نظرر کھنی چاہئے اپنے سے اعلی کو

نه دیکمنا چاہیئے شیطان دنیا کے معاطے میں اعلیٰ کو نمونہ بیٹا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح کمتا ہے کہ تو کیوں ست ہ 'مالداروں کو دیکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں 'لذیذ اور خوش ذا نقعہ کھانا کھاتے ہیں اور حمدہ حمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں اوائی کو نمونہ بیٹا آپ اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو نگلی میں جٹلا کے دیتا ہے قلال فیض کو دیکھ کہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے بنیں ڈر آ اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرؤہ براندام رہتا ہے تمام لوگ بیش کررہ ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو خوایت کررہ ہیں کہ جمعے میرے خلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصبحت فرماتی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں در گوایت کررہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احد کم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و مسلم) جب تماری نظر کسی ایے مخص پر پڑے جے اللہ لے الل اور طلق میں برتری سے نوازا ہوتو جمہیں اس مخص کودیکنا چاہیے جس پر تمہیں نوتیت عاصل ہے۔

یہ ہیں دہ پانچ امور جن کی مدد سے قناعت کا دمف پدا کیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کو ناہ امیدی کو حاصل ہے مبر کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعاد تیں اور تعتیں حاصل کرتے کے لیے مبر کرنا مقصود ہے 'یہ ایسا بی ہے جیسے مریض بیشہ محت منداور تندرست رہنے کے لیے دواکی تلی پر مبرکر نا ہے۔

#### سخاوت كى نضيلت

اگر آدی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے اور اگر مال ہو تو ایٹار پیشہ اور کی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے بخل سے دور رہے سخاوت انہیاء علیم السلام کے اخلاق میں سے ایک فحلق ہے اور نجات کی بنیادوں میں سے ایک بنیادہ ہے 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعبیر فرمائی ہے۔

السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدليته الى الارض فمن اخذ بغصن منهاقاده ذلك الغصن الى الجنة

(ابن حبان-عائشہ 'ابن عدی' دار تعنی۔ ابد هریہ الا مریم اللہ میں کا سخادت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے 'اس کی شنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں سے ایک شنیا ہے شنی گڑلیتا ہے دوشنی اسے جنت میں تمینج لے جاتی ہے۔ معنرت جابر قردایت کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم لے ارشاد فرمایا :۔

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى: ان هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر مومبهما مااستطعتم (دار تعنى في المتجار)

روار ہیں، بھی جبر کیل علیہ السلام اللہ تعالی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جے میں نے اپنے لیے پند کیا ہے یہ سخاوت اور حسن علق ہی ہے درست مہ سکتا ہے جہاں تک ہوسکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اگرام کرو۔ معزت عائشہ صدیقة موایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (١١، تعنى نا استجار) الله تعالى نے اپنے اولياء كو حُسِنِ علق اور سخاوت پر پيدا كيا ہے۔

حضرت جابڑے مدایت کرتے ہے کہ کئی نے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افعنل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چھم بوشی ابو معل ابن حبان) حضرت عبدالله ابن عمری روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل وانالر اداللم عبدخير ااستعمله في قضاء حواثج الناس (ایومنصورد پیلی)

ودعادتیں ایس جنیں اللہ پند کرتا ہے اور ودعادتیں ایس جو اللہ کو تاپند ہیں جو عاد تیں اللہ کو پند ہیں وہ ہیں خوش خلتی اور سخاوت 'اور جو ناپند ہیں وہ ہیں بدخلتی اور بکل۔ جب اللہ سمی بندے سے خیر کا ارادہ

كرمائ اس الوكول كى ضورتين بورى كرا ما ب-

مقدام ابن شری است والدے اوروہ است داوا ہے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے مرض کیا! یا رسول الله مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجے جو میرے جنت میں داغلے کا باحث ہو آپ نے ارشاد فرمایا 'کھانا کھلانا' سلام کو رواع دینا' اور اچھا کلام کرنا 'مغفرت کو واجب كرنے والى عاد تي بي (طبراني) حضرت ابو جريره روايت كرتے بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ساوت جنت ميں ايك ورخت ہے جو سخي مو تا ہے وہ اس درخت كى ايك شنى كازليتا ہے اوريہ شنى اسے اس وقت تك نسيں جموزتي جب تك وہ جنت میں داخل نہیں ہوجا آ۔ اور کل دونرخ میں ایک درخت ہے جو فض بخیل ہو آ ہے دہ اس درخت کی ایک شنی پکر لیتا ہے، وہ شنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دوزخ میں داخل میں ہوجاتا (دار ملنی نی المستجار) حضرت ابوسعید الحدری سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے يه حديث قدى نقل كرتے بين كه ميرے رحم دل بندوں سے عطائى درخواست كرد ادر ان ك سائے میں زندگی بسر کرو میں نے ان کے پہلوؤں میں وحمت رکھ دی ہے ، سخت دلوں سے نہ ما گواس کے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان فرا علی) معترت مبداللہ ابن مباس سے روایت ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنی كى غلطى سے در كزر كرديا كرواس كے كه جب وہ اخرش كريا ہے الله اس كا باتھ كارليا ہے (طبرانی اوسلا) حضرت عبدالله ابن مسود کی روایت میں ہے۔ کھانا کھلانے والے کے پاس اتی جلد رزق پنچاہے کہ اتی جلد اونٹ کی کرون پر چمری بھی موڑ نہیں ہوتی اور الله تعالی اسین فرشتوں میں کھانا کھلانے والے پر فخرکر آ ہے (این ماجد انس) ایک مدیث میں ہے فرمایا: الله تعالی می ہے الله مكارع اخلاق كويندكريا ب اور به اخلاق كونا يندكريا ب (فواعلى) صرت الس روايت كرت بي كم مركار ود عالم صلى الله عليه وسلم سے جب بھی می نے بچھ مالگا ای اے صطافر ایا ایک دن ایک فض حاضر موا اور اس نے بچھ مالگا ای نے اے افتیاردیا کدوہ دو بہا روں کے درمیان کمڑی ہوئی صدیقی مروں میں سے جھی جاہے نے جائے وہ مخص اپنی قوم میں واپس بہنچ كركينے نكا اے لوگو! اسلام تول كرلو اس ليے كه (جر صلى الله عليه وسلم) اتا ديج بيں كه فاقے كاخوف نہيں رہتا (مسلم) حغرت ابن عرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كأيد ارشاد نقل كرت بي كه الله تعالى اسيخ بعض بندول كو خاص طور ير نعتول ي نواز نا ہے آکہ دو سرے بندے نفع افعالی اگر کوئی مخص ان میں محل کرتا ہے تو یہ تعتیں اس سے لے کردو سرے کی طرف خطل کردی جاتی ہیں (طبرانی کیرو اوسل) بالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنوا معنبر کے تیدی لائے مے اس نے انسیں قُل کرنے کا تھم دیا' مرف ایک تھنس کو منتقی کردیا' معرت علی ابن ابی طالب نے مرض کیا: یا رسول اللہ! رب ایک ہے' دین ایک ہے اور گناہ ایک ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس علی کو متعلی کروا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جرئیل علیہ السلام میرے
پاس آئے اور کنے گئے کہ ان سب کو قتل کرویتے اور اس کو چھوڑ دیتے اللہ تعالی اس کی سواوت کا شکر گذار ہے (۱)۔ ایک
صدیف میں ہے فرمایا: ہر چز کا ایک شمو ہو تا ہے: حسن سلوک کا شمو ہے کہ آدی کو جلد چھکارا ال جا تا ہے۔ (۲) ارشاد نبوی
ہے۔ " کی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا بیاری ہے۔ " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جس کو اللہ زیادہ نوت سے
نواز تا ہے اس نوگوں کی مشعت زیادہ بداشت کرتی ہی ہو مخص اس قدر مشعت کا مختل نہ ہو سکے اس سے نوت سلب کرلی
جاتی ہے (ابن معری) صفرت جبلی علیہ السلام سے بیس کہ وہ کام زیادہ کردہ اگر نا کہ مائے لوگوں نے عرض کیا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا
منان صفرت ابد ہریوہ یہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ وہ کی اللہ سے دور ہو تا ہے لوگوں سے قریب ہو تا ہے اور دوز نے ترب ہو تا ہو تا ہے اور خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو اگر اہل پر احسان کرد کے تو اہل تی پر ہو گا اور نا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو کے بو تا ہو کہ جعفر این محر من ابیل ہو یا نہ ہو اگر اہل پر احسان کرد کے تو اہل تی پر ہو گا اور نا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو کے دوز اہل تی پر ہو گا اور نا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو کے دوز اس کا اہل ہو یا نہ ہو اگر اہل پر احسان کرد کے تو اہل تی پر ہو گا اور نا اہل پر کرد کے تو تحس شار ہو کے دوز اور تا تھی ۔ جعفر این محر من ابیہ مرسلا)

ایک حدیث میں ہوں گے ہلکہ سات کے ابدال روزے نمازی وجہ سے جنت میں واظل نہیں ہوں گے ہلکہ ساتے نفس ملامتِ صدر' اور مسلمانوں کی فیرخوای کی وجہ سے جنت میں جائیں گے (وار تعنی فی المستجاد-الس) حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا : اللہ تعالی نے بیروں کے احسان کے لیے کی صور تیں بنا دی ہیں۔ ایک ہید کہ احسان انہیں مجبوب ہے و مرے ہے کہ مجنین کی مجت محلوق کے ول میں وال دی تیسرے ہے کہ طالبین احسان کا رفح محسنوں کی طرف محبرہ اس ہوں کے دیا ان کے لیے اس کردی جیسے کی ہے آب و کیاہ نمین پر باول پائی برساتا کی اور اس بائی سے نمین اور اہل نمین کو زیمی بخوا ہے ' دوار معنی فی المستجادی ایک روایت ہیں ہے الفاظ ہیں۔

کل معروف صد بقد والدال علی النخیر کفا علمواللہ یعد جب اغاثة المعفان

(دارطنی - عموین شعیب عن ابیه عن جده) مراحسان صدقہ ہے اور خرکا بالا نے والا ایہا ہے جیسا خرکا کرنے والا اور اللہ کو قریاد رس کرنا اچھا لگا

ایک روایت میں ہے۔

كل معروف فعلته الى غنى او فقير صدقة (دار عنى - ابرسيد عابر)

روایت ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام پر وی تافل ہوئی کہ سامری کو قتل نہ کرنا وہ کی ہے۔ حضرت جابڑ روایت کرتے ہیں کہ اعظمرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کی قیادت میں ایک افکر مجیعا 'جب جماد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونوں کے نوشل نے نوشل فائد علیہ وسلم سے ان کی اس سفاوت وایٹار ذکر کیا ' آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سفاوت اس خاندان کی خصلت ہے۔ (وار تعنی۔ جابڑ)

سفاوت کی نفتیلت آثار کی روشنی میں: صرت علی کرم الله وجد ارشاد فرائے بید اگر همیں دنیا کی دولت مل رہی ہو

<sup>(</sup>١) اس کا اصل محصہ نیں فی۔ (٢) اس بدایت کی می کول اصل محصہ نیں فی۔

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرج کرتے رہا کو 'خرج کرنے سے تمہاری دولت فاؤنمیں ہوگی' اور نہ ملتی ہو تب بھی خرج کیا کو کیونکہ خرج نہ کرنے سے باتی نہیں دہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دوشعرر معے:

لاتبخلنبنياوهيمقبلة فليسينقصهاالتبنيروالسرف وانتولت فاحرى انتجودبها فالحمدمنها اذاما ادبرت خلف

(ترجمه: جب دنیا آتی ہو تو بنل مت کر می نکد اسراف اور فنول خرجی ہے وہ کم نمیں ہوتی اور اگر دنیا پشت پیررہی ہو تب تو بدرجہ اولی سخاوت کرنی چاہیے اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔)

حضرت امیرمعادیہ نے جفرت حسن ابن علی سے مرزت رفعت اور کرم کی تعریف دریافت کی آپ نے فرمایا: مرزت یہ ہے کہ آدى است دين كى حفاظت كرے است النس كو درائے اور اپنى دمددارى ملج طور پر اداكرے اور اگر مكروبات اور منازعت ميں داخل ہونے کی ضورت پیش آئے تواہے بھی اچھی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہسایہ کا دفاع کرے اور مبرے مواقع پر مبرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانتے بغیرلوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'وقت پر کھانا کھلائے 'اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت ورجت كامعالمه كرے۔ايك مخص في معزت موصوف كى فدمت ميں ايك رقعه پيش كيا "آپ نے فرمايا تيرى ماجت پوری ہوجائے گا۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ توریکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے 'اس کے بعد دعدہ فرماتے۔ فرمایا:جب تک میں اس کی درخواست پر متاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور قیامت کے دن جھے سے باز پرس ہوتی۔ ابن السماک سمتے ہیں کہ جھے کو بدی جرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی فلام خرید تے ہیں الکین کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نتیس کرتے۔ ایک اعرابی سے سمی نے دریافت کیا تم س محض کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہواس نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت كرے ' ہمارے سائل كودے 'اور جابل سے اعراض كرے۔ معنرت على ابن الحسين كامقول ہے جو مخص طالب كوريتا ہو 'وہ كئ نسی ہے تی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاحت کے سلسلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انسیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ كم ما تكني اور توجه دلانے كے بعد اور وسينے كے بعد يہ خواہش نہ ركھ كم لينے والا اس كا فتريه اواكرے اور يہ بات اى وقت ہو سکتی ہے جب اے اللہ تعالی کے اجرو تواب کا پورا پورایقین ہو۔ حس بعری سے کسی نے دریافت کیا حادت کیا ہے؟ فرمایا: راہ خدا میں ال خرج کرنا ' بوچماً احتیاط کے کتے ہیں؟ جواب دیا خداک راہ میں خرج نہ کرنے کو۔اس نے سوال کیا نضول خرجی کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرج کرنا مطرت اہام جعفر صادق کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نیں ہے ، جمل سے بدی کوئی معیبت نہیں ہے ، مثورہ سے براء کر کوئی چن ماعث تقویّت نہیں ہے۔ اللہ تعالی کاب فرمان یا در کھو کہ میں تی کریم ہوں ، کوئی بخیل میری قربت نہ یائے گا۔ بنل کفرے ، اور الل کفر کا ممکانہ جنم ہے ، اور ساوت و کرم ایمان کی علامت ہے اور اہلِ ایمان جنت میں جائیں مے۔ حضرت صدیقة فرائے ہیں کہ بہت سے دولوگ ساوت کی بنائر جنت کے مستحق قرار پائیں مے جو ظا ہر میں بد کار ہیں اور معیشت میں تک حال ہیں۔ است ابن قیس نے ایک مخص کے ہاتھ میں روپیہ دیکہ کر پوچھا یہ کس کا ب اس نے کمامیرا ہے ، فرمایا: حیرا اس وقت ہوگا جب بیہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انتللمال اذامسكته فاذاأنفقته فالمالك

(جب تک مال تیرے پاس ہے و مال کے لیے ہے اورجب و نے اے قریع کروا مال تیرا ہوگیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھا گیا کہ وہ سوت کا تنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تنے ان کامعول تھا کہ جب کی ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی کے حضرت حسین ابن علی کو ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی کو کھیا: مال وہی بھرے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن حیث سے کسی نے دریافت کیا جاؤات کیا ہے؟ فرایا: بھا نیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرتا اور مال دیتا۔ یہ بھی فرایا کہ میرے والد کو میرے وادا کے ترکے میں سے بچاس بڑار ورہم طے

ان الصنیعة تکون صنیعة حنی یصاب بها طریق المصنع فاذا اصطنعت حنی یصاب بها طریق المصنع فاذا اصطنعت صنیعة عمد بها لله اولذوی القرایة اودع (احمان ای وقت احمان بو آم جب موقع پر بو اس لیے آگر تم احمان کرونو فدای راه می ددیا الل قرابت کو)۔ عبد الله ابن جعفر نے کمایہ دوشعر لوگوں کو بکل کی ہاری میں جلا کردیں گے اصان تو بارش کی طرح برسا جا ہے اوگوں کو پنچ گاتو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو دو اس کے مستق تے برے لوگوں کو پنچ گاتو یہ میری شان کے لاکت ہوگا۔

### سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

معنب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ج کے لیے تشریف لے محے واپس میں مدینہ منورہ پنیے ان کی آمد کی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کما کہ تم ان سے دلئے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جا کیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو محے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے ،ہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے ان سے ضرور ملیں کے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوکر چلے 'راستے میں کی پراؤپر ملاقات ہوگئی 'صرت حسن نے اپنی آمدی فرض سے آگاہ کیا۔ اس دوران پچھ لوگ ایک اونٹنی بنگاتے ہوئے لاگ 'اس پر اسی بڑار درہم لدے ہوئے ہے 'اور وہ استے بوجہ کو مشخیل نہیں ہوپاری تھی ' مصرت محاویہ نے تھم دیا کہ یہ او نئی اور اس پر لدے ہوئے تمام دراہم مصرت حسن کے گر پہچادیے جائیں۔ واقد ابن مجہ الواقدی اپنے والدے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی 'اس میں لکھا ہوا تھا کہ جھ پر قرض بہت نیاز ہوگیا ہے 'اور اب میں قرض کی نیادتی کے باحث ہوئے والی انتہ پر مبر نہیں کرسکا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں حاوت 'اور حیاء حاوت کی خصلت نے تمہارے ہا تھ فالی کر دیے ہیں 'اور حیاء کے باحث تم بی بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں حاوت 'اور حیاء حاوت کی خصلت نے تمہارے ہا تھ فالی کر دیے ہیں 'اور حیاء کے باحث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مخلی رکھا۔ میں حہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل جائے ہیں 'اور حیاء کے باحث کی اور دی مورت اس وقت جب کہ تھی ایک اور کشادہ کرد 'اور لوگوں پر افعالت میں توسع کمو 'ورنہ فلطی خود تمہاری ہوگی 'تم نے اس وقت جب کہ تم فیلے ہا دون دشید کے طرف سے قاض سے جھوے یہ مدیث بیان کی تھی کہ مجر ابن اسحاق ذہری سے 'اور وہ حضرت انس ' سے فلفہ ہا دون دشید کے طرف سے قاض سے جھوے یہ دین اسحاق ذہری سے 'اور وہ حضرت انس ' سے فلفہ ہا دون دشید کے طرف سے قاض سے جھوے یہ دین اسحاق ذہری سے 'اور وہ حضرت انس ' سے دورات کرانے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ابن خواس کے ارشان فرمایا:

يازبير اعلمان مفاتيح ارزاق العباد بازاء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر لعومن قلل قلل لع الرائي

اے زمیر! یاد رکھو بندوں کے رزق کی تخیاں رق کے مقابل ہیں 'اللہ تعالی ہر ہخص کو اس کے خرج کے مطابق رزق عطا کر تا ہے اسے کم ملا ہے۔ مطابق رزق عطا کر تا ہے 'جو زیادہ خرچ کر تا ہے اسے زیادہ ملا ہے 'اور جو کم خرچ کر تا ہے اسے کم ملا ہے۔ مرحمت میں دار اسار ختین 'انتری کو تا میں میں وال اس کا مجھے۔

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا مجھے مدیث یا درلاتا اُس مال سے بمتر تھا جو ایک لا کھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطار کیا تھا۔

ایک فض نے حضرت حسن ابن علی ہے کہ مانگا' آپ نے ارشاد فرایا' تم نے جھے سوال کیااس کا بہت بواجق ہے ' لیکن میری سجھ میں نہیں آ تا میں تہمیں کیا دوں' تم جس کے مستحق ہووہ میری استطاعت سے باہر ہے' اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تھوڑا ہے' میری ملکیت میں اتنا سموایہ موجود نہیں ہے جو تمہارا حق اواکر سکے 'البتہ اگر تم وہ تھوڑا بہت مال جو میرے پاس موجود ہے قبیل کرلو تو ہیں تکلف و اہتمام اور مزید سموایہ میا کرنے کی مشقت سے نکے جاؤں' ساکل نے عرض کیا! اے ابن رسول! جو آپ دیں گیلی میں بھیر شکر اسے قبول کوں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کرا صرار کرنے ہے گرین میں بھیر شکر اسے قبول کوں گا' اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کرا صرار کرنے ہے گرین کوں گا' آپ نے الی ختنام کو بلاکر دریا فت کیا کہ اس دقت ہمارے پاس کتا مال موجود ہے اس نے آمد و صرف کا حماب کیا' اور شین لکھ درہم میں سے نبچے ہوئے بچاس ہزار درہم لاکر پیش کردیے' آپ نے ختام سے پوچھا پانچ سو درہم بھی تو سے وہ موزور لے اور شین لاکھ درہم میں اور کھوڑ ہوئے گا ہوں کہ اس میں موجود ہے ان کی مزدوری اواکر نے کے لیے سائل کو ایک چادر بھی مطابقہ میالی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے کر آیا' آپ نے ان کی مزدوری اواکر نے کے لیے سائل کو ایک چادر بھی مطابقہ میالی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے پاس بھی باتی نہیں رہا ہے' فرمایا جھے بھین ہے کہ اس عمل کا بوا اجرو تو اب ہوگا۔

بھرے کے چند قراء حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے "آپ ان دنوں بسرے کے حاکم تنے "انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پڑدس میں ایک شب زندہ وار عابد رہتے ہیں "ہم میں سے ہر فض ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے "انہوں نے ایک مفلس فض سے اپنی بٹی کی شادی ملے کر دی ہے "لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریسنے کی اوائی کے افراجات کے مفلس فض سے اپنی بٹی کی شادی ملے کر دی ہے "لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریس ہے محصرت عبداللہ ابن عباس میں موسل کو اپنی کھر لے گئے ایک صندوق کھولا "اس میں چھسلیال رکھی ہوئیں تھی مندوق کھولا "اس میں جھسلیال رکھی ہوئیں تھیں آپ نے قراع سے فرمایا کہ میہ تھیلیال لے جاد "پھر فرمایا: محسویہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک فض کی عبادت میں خلل ڈالیں "چلو ہم چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹا کیں گئے ہم اولیاء اللہ کی اتی خدمت ہی نہیں کر سے۔ روایت ہے کہ

عبدالحمید ابن سعد کے دور محومت میں معرکو شدید فتک سائی ہے دو چار ہوتا ہوا انہوں نے کہا: خداکی متم ایمی شیطان کو انھی طرح باور کرادوں گا کہ میں اس کا دشن ہوں۔ جب تک قیش اعترال پر نہ آگئیں اور ضروری اشیاء معمول کے مطابق نہ لئے گئیں لوگوں کی ضور تیں ہوری کرتے رہے 'یماں تک کہ جب اپنے منصب ہے معرول ہوگا وان کے ذے معرک تا جروں کے دس لا کہ درہم باتی تنے انہوں نے اپنی ہویوں کے تمام ذبورات جن کی بالت پانچ کروڑ تی رہاں رکھ دی اور جب دس لا کہ درہم کے حوض یہ زبورات چھڑائے نہ جائے تو آپ نے تاجموں کے حوض یہ زبورات چھڑائے نہ جائے تو آپ نے تاجموں کو لکھا کہ دو زبورات فروخت کرکے اپنی رقم وصول کرایں اور باتی وقت میں ان لوگوں کو دے دیں جنہیں میں اپنے دور محومت میں کچھ فہ دے سکا۔ ابو طاہرابن کیرشیعہ تھا 'کسی سائل نے اس سے حضرت میں گا واسطہ دے کرکوئی باغ باقی اس نے کہا میں نے تھے دو باغ بھی دیا جو تو ماگلہ رہا ہے 'اور اس کے پہلو میں واقع باغ بھی ۔ یہ دسرا باغ پہلے کے مقابلے میں کمیں زیادہ وسیع اور سرسبزو شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخاوت پیشہ خص تھا 'کسی شاعر نے اس کے مصرت بیں تھے دیے کے نسی ہے 'اور اس کے بہلو میں کہی ہی دیا جو کی دفت میں ہے گئے دیا ہو مرشد ایک سخاوت پیشہ خص تھا کہی شاعر نے اس کے مصرت کی عدالت میں بچھ پر دس بڑار درہم کا دو وی کہ 'میں اقبال دموئی داخل کروں گا'اس جرم میں قاضی مجھے قبد کردے گا وار مرسرے گروا الے دس بڑار درہم دے کرفی ہوا میں کہا ہو کہا دارے ایک خاتران کو تھا ہے دس بڑار درہم اوا کرو تھیں۔ شاعر نے ایسانی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاتران کو دس بڑار درہم اوا کرکے قبد سے دہائی دلادی۔

معن ابن ذا کدہ جن دنوں عراقین کے گورنر کی حیثیت ہے بھرے میں مقیم سے ایک شاعرید توں ان کی خدمت میں ہاریا لی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کسی خادم سے کما کہ جب امیرواغ میں تشریف لے جائیں جھے ہتلا دیا ایک دن معن ابن زا کدہ ہاغ میں گئے 'شاعرنے ایک کلڑی پر شعر کندہ کیا 'اور اسے نسر میں ڈال دیا۔ معن ابن زا کدہ نسر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے' جب وہ کلڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پریہ شعر کھا ہوا تھا۔

یاجودمعن ناجمعنا حاجتی فمالی الی معن سواک شفیع (اے معن کی سخاوت توبی معن سے میری حاجت کہ دے " تیرے علاوہ کوئی میرا سفار شی سیں ہے)

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی بیٹنیوں کو ذریعہ محاش بنایا 'دن بحر سر کوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے آیک روز برصیا مینہ کی گلیوں میں گھومتی بحرری بھی 'حضرت حسن آپ کھر کے باہر تشریف فرماتے 'انہوں نے برحیا کو بچان لیا 'کین اس نے نہیں بچانا۔ حضرت حسن نے نہیا 'اور اس سے پوچھاکیا تو جھے بچانتی ہے 'اس نے اٹکار کیا 'انہوں نے نہیا وہ بوں جو فلاں روز تیرا معمان بنا تھا۔ برحیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قربان بوں کیا تو وہ جو حضرت حسن نے فرمایا: میں وہ بوں جو فلاں روز تیرا معمان بنا تھا۔ برحیا نے کہا: میرے ماں باپ تھے پر قربان بوں کیا تو وہ اور اسے اپنے ہمراہ واقعہ یا دولا کر اسے بقین دلایا اور خادم کو تھم دیا کہ وہ اس برحیا کو ایک بزار بکریاں اور ایک بزار وینار وے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے' حضرت حسین نے بھی برحیا کا کہ بزار وینار کہاں اور دو بزار بکریاں اور وہ بزار بکریاں اور دو بزار بکریاں اور دو بزار بکریاں اور دو بزار دینار اور دو بزار بکریاں اور دو بزار بکریاں اور دو بزار دینار اور دو بزار دینار اس بینی کے ایک بردوں دو بزار بکریاں اور دو بزار دینار دے اور کو برا کہاں کو پہلے میرے پاس بینی کے دو برار بکریاں اور دو بزار دینار دینار

ایک مرتبہ میداللہ این عامراین کریز مجدے والی گھر جارہے تھے۔ رائے میں ایک لاکا ان کے ساتھ ساتھ چلے لگا عبداللہ
این عامرے پوچھاکیا تھے بچھ ہے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا جسی ! بلکہ میں نے دیکھا آپ تھا جارہے ہیں اس خیال سے
آپ کے ساتھ ہولیا کہ خدا نواستہ کوئی بری بات آپ کو پیش آئے قو میں اے اپ اوپر اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ
این عامراس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کراپ گھر لے گئے اور اے ان قومینی کھمات کے ساتھ ایک بزار دینار عطائے کہ جرے بدوں نے
تجے حسن اوب کے زیورے آواستہ کیا ہے۔ پکے لوگ طویل سفر کے بعد ایک مشور کئی گی جرپہ پہنے اور رات کووہاں قیام کیا۔ ان
میں سے ایک نے صاحب جرکو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لوتو میں تم
میں سے ایک نے صاحب جرکو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہ رہا ہے اگر تم اپنے اور نے کے عوض میرا کھوڑا لے لوتو میں تم
کردن سے خون بہد رہا ہے 'وہ جلدی سے اٹھا 'اونٹ ذنے کیا 'اور اس کا گوشت قافلے کے لوگوں میں تقسیم کردیا۔ جب یہ لوگ
والی ہوئے تو انہیں رائے میں چند سوار لے جو اس قافلے کی خلاش میں شے۔ انہوں نے پوچھاکیا تم لوگوں میں اس نام کا محض بھی
حراب ان لوگوں نے اس خفس کا نام لیا جس نے اونٹ ذرے کیا تھا۔ اس نے کہا یہ میرا نام ہے 'کو کیا کہا تھا ہے جو؟ انہوں نے کہا گہاں! لیکن یہ معالمہ خواب میں ہوا ہے 'آئے والوں میں سے ایک نے کہا
تم نے فلاں مردہ خوش کو پکھ فروخت کیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! لیکن یہ معالمہ خواب میں ہوا ہے 'آئے والوں میں سے ایک نے کہا
تم نے فلال مردہ خوش کو پکھ فروخت کیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! لیکن یہ معالمہ خواب میں ہوا ہے 'آئے والوں میں سے ایک نے کہا

ایک قرائی آپ ہے تجاری سفرے واپی لوٹ رہا تھا کہ راہ بی آب ایک عرب الما۔ جے مفلی اور ہاری کی شدت نے اپانج کرویا تھا۔ اس نے راہ خدا بیں کچھ دیے افراجات سے ہاتی ہچا ہو وہ سب اس ساکل کو دے دو نوکر نے چار ہزار درہم اس کی کود بیں ڈال دیے اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھا نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے بے افتیار آنسو ہمد ہوئ ۔ قریش نے ہو چھاکیا تم اس مال کو کم سمجھ رہے ہو 'ساکل نے کما: جس ایس اس لے مدرہا ہوں کہ ذہین تممارے کرم کو بھی کھاجائے گی۔ عبداللہ ابن عامر نے فالد ابن عتبہ ابن الی معیط سے ان کا گھر نوے ہزار درہم میں خوریدا 'جب رات آئی تو عبداللہ ابن عامر نے ساکہ فالدے کھروالے آو دیکا کررہے ہیں۔ انہوں نے اپل فانہ سے ان کو دوریا فت کی وجہ دریا فت کی۔ گروائی کہ فالدے کھروالے آو دیکا کررہے ہیں۔ انہوں نے اپل فانہ سے ان کو دوریا فت کی۔ گروائی سے اس کھر کی جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے فالدے کھروالوں کو بیایا اور کما کہ یہ گھر بھی تم ہمارہ ہوں کی افرائی وائی کی خوریاں کو میں بیایا اور کما کہ یہ گھر بھی تم ہمارہ ہوں کی افرائی ہوں کی جدائی ہوں کے ہارون رشید نے مالک ابن انس کی خدمت بھی بی جم ہی رہ ہوں تو انہوں نے ایک ہزار دیتار بیش کئے ہارون رشید نے کہ مدت سورے کہ کردیا رہے کی ہزار دیتار بیش کئے ہوں کی جدائی کی جرات کیے کی جرات کی جرار دیتار بیش کے ہوں کی جرات کیے گی جرات کی جرات کی کرات کیے کی جرات کیے گی جرات کی جرار دیتار جیسے کی جرات کیے گی جرات کیے گی جرار دیتار جیسے کی جرات کیے گی جرات کیے گی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کیے گی جرات کیے گی جرات کیا کہ تم ہماری رعایا جس سے بو پھر تم نے ہمارے برائی کی جرات کی جرائی کی جرات کی جرات کیا جرات کیا گھر کو کر اس کی جرات کی جرات کی جرات کیا کہ تم ہماری رعایا جس سے بو پھر تم نے ہمارے کر جرائی کر دیتار جیسے کی جرات کی جرات کیا گھر تم کے دوریا کی جرائی کی جرات کیا کہ تم ہماری رعایا جس سے بو پھر تم نے ہمارے کر دوریاں جیسے کی جرات کیا کہ کر دیا کر جرائی کی جرائی کی جرات کیا کی جرائی کی جرائی کی کر دوریا کی جرائی کی جرائی کی جرائی کی کر دیا کی جرائی کی جرائی کی کر دوریا کی جرائی کی جرائی کی جرائی کی کر دوری کی جرائی کی کر دوری کر دوری کر دوری کی کر دوری کر دیا کر جرائی کی کر دوری کر دوری کر دوری کر دوری کی کر دوری کر دوری کر کر دوری کر دوری کر دوری کر کر دوری

نے کہا! امیرالمؤمنین مجھے نظے کی تجارت سے روزانہ ہو آئے ہوئی ہو وہ کم و بی آیک بڑار دینار ہے۔ اندا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمدنی سے کم پیش کوں ایٹ این سعد کی حقات معمور ہے۔ نبی وجہ ہے کہ ایک بڑار دینار ہو میہ آئی انہوں کے باوجود بھی ان پر زکوۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا ہے کہ ایک مورت نے ایٹ این سعد ہے تھوڑا ساشد ہا تک انہوں نے اس مورت کے بقدر سوال کیا ہے ' ہم نے ان نعتوں کے مطابق مطاوکریا ہے جو اللہ نے ہمیں وقت رکی ہیں۔ ایٹ ابن سعد ہر میج اس وقت تک کس سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سو ساٹھ مکینوں کو صدف نہ دے دیتے۔ اس ممل کتے ہیں کہ میری ایک بگری بیار ہوگئ ، فیٹمر ابن عبر الرحمٰن ہر روز میج دشام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھے آیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز بچ بغیروودو کے کیے مبر کرلیتے ہیں؟ چلے وقت وہ میرے گئے کے گئے کہ وہ دیے اور یہ جم کے اور ایک جو بات کہ جو بچھ ملے وہ الیا۔ بکری چندروز بیار رہی اس مرصے میں میرے باس تین سووینار جمع ہو گئے ہیں۔ یہ تما کرنے ناکری بناری باس مرصے میں میرے باس تین سووینار جمع ہوگے ہیں۔ یہ تما کرنے ناکاش یہ بکری بناری رہے۔

عبدالملک ابن موان نے اساء ابن خارجہ سے کما کہ جھے تہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے ' میں تہاری زبان سے ان کی تغییل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا: امیرا کمنوشین! اگر آپ کسی دو سرے کی زبان سے سنیں تو زبادہ بھتر ہوگا۔ عبدالملک نے ضم دے کر اصرار کیا کہ تم خود ہی ہتلاؤ۔ اساء نے کما: اے امیرا کمنوشین! میں نے کمی اپنے ہم نقین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ اگر بھی میں نے لوگوں کو کھانے پر دھو کیا 'اور انہوں نے اسے احسان سمجھا تو اس سے بوا احسان میں نے اپی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت تول کی 'اگر میں نے کسی سائل کو بچھ دیا تو اسے زبادہ نہیں سمجھا' خواہ وہ کتنا ہی زیادہ دہا ہو۔ سعید ابن خالہ انہوں نے دعوت تی تھے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو بچھ نہ دے پاتے تو اسے ایک دستاویز لکھ کردیے کہ جب بھی جھے کہیں سے روپ کے گا میں تھے وے دوں گا۔ ایک روز پہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے "سلیمان نے آئی وجہ دریافت کی کہنے گئے جمعے کے طور پر۔ سلیمان نے انہیں ساٹھ ہڑار دینار حطا عکے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیگل کے باور عسلیمان نے یہ شعر پردھا۔

انی سمعت معالصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (سے معالک منادی کرنے والے کویہ کتے ہوئے ساتھا اے وہ محض جو انتائی مدکارجو ان کی اماد کرے)۔

قیس ابن سعد عہادہ بھار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے ہتایا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کرر کھا ہے اوائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں اور تمهارا سامنا کرنے سے کترائے ہیں۔ قیس نے کہا: خدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کراویا کہ جس کے ذمے بھی قیس ابن سعد کا پچھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان من کراتی کھڑت سے لوگ عمیادت کے لیے اسے کہ ان کے کھرکی میرو می ہی ڈوٹ گئی۔

اسحان کے بین کہ بین کے ایک مقوض کی حلاش میں کونے کی مجرا شعث میں نماز فجراواکی نماز کے بعد کسے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جو ڑا اور جوتے لاکر رکھے میں نے اس سے کما میں اس مجر کا نمازی نمیں ہوں۔ انقاق سے یماں آگیا ہوں۔ اس نے کما کوئی حرج نمیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی میند منورہ سے کونے تشریف لائے ہیں انہوں نے عظم ریا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جو ڑا کپڑے اور جوتے ویے جائیں۔

می الیان سعید حرکوشی نیشا بوری کتے ہیں کہ میں نے محرابن محرالحافظ سے سنا ، وہ مجاور کمہ شافع کے حوالے سے بید واقعہ بیان کرتے سے کہ معرمیں ایک محض تعاجو فقراء اور ضرورت مندول کے لیے چندہ کردیا کرتا تھا ایک روز ایک محض اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یہاں بچر پیدا ہوا ہے اور میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی بھی نسیں ہے وہ محض اپنی عادت کے مطابق اضا اور

سائل کوسائھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پنچا محرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبرر آگر بیٹے کیا اور صاحبِ قبرے کینے لگاکہ تو زندگی میں بدائخی تھا' آج میں بہت ہے لوگوں کے پاس اس مخص کی ضرورت کے کر پنچالیکن سب نے اٹکار کردیا۔ یہ كمركراس في اليك دينار نكالا اس تو وا في ضور كما اور نسف سائل كوبطور قرض ديا- رات بي اى مرحم على كي زيارت موئی جس کی قرر کھکوہ لے کرمیا تھا اس نے کہا تم آج محمد عاطب سے امیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورند میں اس وقت تمهاری ضورت پوری کردیا۔ تم میرے کر جاؤ اور میرے بچوں سے کو کہ وہ فلاں چو لمے کے نیچ سے زمن کودیں وہاں انہیں یا چے سو دینار ملیں محے تم وہ پانچ سو دینار لے کرسائل کو دے دینا۔ یہ مخض اس کے محرکیا اور خواب سایا جمروالوں نے زمین تحودی وا تعتد وال پانچ سودینار موجود تے انہوں نے وہ تمام مال اسے لاکروے دیا اس نے کما بھائی یہ تممارا مال ہے تم رکمو، میرے خواب کاکیا اطتبار؟اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرفے کے بعد بھی سفاوت جاری رحمی میا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم ربیں؟ وہ مخص بد مال کے کرساکل کے پاس پہنچا۔اے واقعہ سایا۔اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ساکل نے ایک وینارلیا اس ك دو كلاے كئے " آدما خود ركما " أدم ع ب قرض اداكيا "ادر باتى كى متعلق كماية تمام دينار فقراء بي تقتيم كرادد- ابوسعيد كتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بواسخی کون تھا۔ روایت ہے کہ امام شافع مرض الموت میں کرفتار ہوئے وہ اس وقت معربیں تھے، انہوں نے دمیت کی کہ مرتے کے بعد میرے عسل کے لیے فلال مخص کوبلایا جائے 'جب ان کا انتقال ہو کیا تو اس مخص کو اطلاع دی می جس کے بارے میں وصیت فرائی علی اس نے ان کی یادواشت کی کالی منگوائی اس میں لکما ہوا تھا کہ مجمد پرستر ہزاردرہم کا قرض ہے۔اس مخص نے وہ تمام قرض اپنے ذے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے سے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " الودكي" دور كردول- ابوسعيد واعظ حركوشي كيت بين كم معرات كي بعد من قي اس مخص كاكمر تلاش كيا مي لوكون في ميري رہنمائی کی میں نے اِس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیٹانیاں شرافت کا مظر تھیں اور ان کے چرے اس آیت کا ممداق تصور كان ابو هما صالع اوران كياب يكوكارت اعمادام شافي فرات بي كرجب عجم حادابن الي سلیمان کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے مجھے ان سے محبت ہوگئ ہے اور یہ محبت بیشہ رہے گی ایک روزوہ اپنے گدھے پر سوار چلے جارہے تے 'رائے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا' انہوں نے وہاں ممرکر اپنا ٹوٹا ہوا تھے درست کرانے کا اراوہ کیا' درزی دوڑ تا ہوا آیا اور متم دے کر کنے لگا آپ سواری سے نہ اڑیں میں اس طرح آپ کا محمد ی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے كمرے ان كا حكمہ سيا انہوں نے وس ديناركي ايك مليلي فكالى اور درزى كو معاوضے ميں دے دى ماتھ بى معاوضے كى كى ير معذرت بھی کی اس موقعہ پر امام شافع کے یہ دوشعر بھی پر مے:

یالهف قلبی علی مال اجو دبه علی المقلین من اهل المرو آت ان اعتداری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل تربیا میکن مفلول پر حاوت کول ایکن ماکل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میمونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ کی کی معیبت میں کام آسکے کے۔

رقع ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فض نے امام شافع کی مواری کی رکاب پکڑی۔ آپ نے رقع سے فرمایا اسے چار دیناروں دو اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ ربیع حمیدی کے حوالے سے کتے ہیں کہ امام شافعی صفاء سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیر نصب کیا اور میر آنے والے کو مطمی بحر بحر کردیے گئے نظری نماز کیا اور میر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے "اور ہر آنے والے کو مطمی بحر بحر کردیے گئے نظری نماز دینا ور میں تار بھی باتی نہیں رہا تھا۔ ابو تور کتے ہیں کہ جب امام شافعی نے مکہ مکرمہ کے لیے رفت سنرماند حالت ان کے پاس مال بہت تھا تاہم امام "اپنی ساوت اور وریا ولی کے باحث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے میں نے عرض کیا کہ اس

K

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی'اور آپ کے بچی کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے عوض آپ کو جائداد سے بھی البتہ منی میں کے بارے میں پوچھا' فرمایا: وہاں جھے کوئی البی جائداد نہ مل سکی جے میں خرید لیتا' کمہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ منی میں نے بارے میں ماری ساتھی تجاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دوشعر پرھے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقصردون مبلغهن مالى فنفسى لا يطاوعنى ببخل ومالى لا يبلغهن فعالى

(میرا دل بہت ہے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تیک میرے مال کی رسائی نمیں کول میرا بن کر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا )۔

ان حراماقبول مدحتنا وتركمانر تجىمن الصفد كماالدراهم والدنانير فى البيع حرام الايدابيد

(ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم اُمیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے 'جس طرح ورہم و دیناری بھے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکرے بوچھا یہ شامرکب سے مقیم ہے نوکرنے کما دوماہ سے ابراہیم نے تھم دیا کہ اسے تمیں ہزار درہم دیتے جائیں اس کے بعید کلم کاغذ متکوایا اور یہ دوشعر کھے۔

اعجلتنافاتاكعاجلبرنا قلاولوامهلتنالمنقلل فخذالقيلوكنكانكلمتقل ونقولنحن كائتنالمنفعل

(تم نے ہم سے جلدی دینے کا نقافہ کیا اس لیے جلدی میں ہو کچھ بن پڑا حاضرے آگر تم کچھ مسلت دینے تو ہم اتنا کم ہرگزنہ دینے اب تو یہ تھوڑا مال قبول کرو اور سمجھوگوا تم نے ہماری مرح میں کچھ نہیں کما اور ہم یہ سمجھیں گی گویا ہم نے تہیں کچھ نہیں ویا )۔
دوایت ہے کہ حضرت حیان فی کے حضرت طور پر پہاس ہزار درہم تھے ایک دن حضرت عیان مسجد میں پنچے تو حضرت طور نے ان سے کما کہ میں نے پہاس ہزار درہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں انہوں نے فرمایا: اے ابو تھرا یہ مال تہمارا ہے اس طورت پر تہمارے تعان کے اس میں کہ میں حضرت طور کے ہاں میں دو ہو تھوں کہ ہی ہیں کہ میں حضرت طور کے ہاں می وہ کچھ کراں بار نظر آرہے تھے میں نے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ مال جمع ہوگیا ہے۔ اس کی دجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقیم کردو 'یہ س کر طور نے

اپنے خادم ہے کہا کہ وہ قوم کو جن کرے 'لوگ آئے 'اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے ہیں نے خادم سے

پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی حضرت طلحہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت داری

کے وسلے سے بچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس حوالے سے آج تک کسی نے بچھ نہیں مانگا۔ حضرت حثان نے میری ایک زمین کے

تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو 'اور چاہو تو میں زمین ان کے باتھ فروخت کردوں 'اور وقم حمیس دے دوں۔

اس نے کہا جھے مال کی ضرورت ہے 'چانچ حضرت طلحہ نے زمین فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کو دے وی۔ ایک روز

حضرت علی کرم اللہ وجہ نوب روئے 'لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا: سات روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا 'جھے وُر

ہے کہ کسیں اللہ تعالی نے میری تذکیل نہ کی ہو۔ ایک مخص اپنے دوست کے پاس آیا 'وروا زے پر دستک وی ووست نے آئے کی

وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چار لاکھ درہم کا مقبوض ہوں 'اس نے چار لاکھ درہم قول کراسے دے دیئے 'اور گھر

میں آکر روئے لگا 'یوی نے کہا اگر حمیس یہ مال دینا اتنا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر افکہار میں ہوں۔ بلکہ اس لیے رو تا ہوں کہ میں نے اپنی دوست کی خبر گیری خبیس کی۔ اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھا تو اسے اپنی مغفرت سے ضرورت کے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑ آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے ضرورت کے کر میرے دروازے پر نہ آنا پڑ آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔

### بیان زمِم البعل بخل کی **ز**مّت کابیان

قرآن و حدیث کی روشنی میں: ارشاد ربانی ہے۔ وَمَنْ ثِیوْفَ شُنِحَ نَفَسِهِ فَأَ وَلَئِکُ هُمَ الْمُفْلِحُون (پ ۲۸ر ۳ آیت ۹) اور واقعی جو محض اپی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

٨٠ ارتاد فرايا: ۗ وَلا يَحُسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَبْحُلُونَ بِمَا ٱتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرُ ٱلَّهُمَ بِلُهُو شَرُّ لَهُمَ سَيُطَوِّقُونَ مَا بِخِلُو ابِهِ يَوْمُ الْقِيَامُةِ

اور ہر گز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بکل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات بچر ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے بہت ہی بری ہے 'وہ لوگ قیامت کے روز طوق پینا دیئے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بکل کیا تھا۔

ایک موقع پریدارشاد فرایا: الذین کبنځکون و کافترون النگاس بالبخل و کمته مون ما آتاه می الله مین فضیده افزی داآیت ا جولوگ بخل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چزکو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ نے ان کے اپنے فضل سے دی ہے۔ الخ۔

رسول آكرم صلى الشعليه وتلم في ارشاد فرايات اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماء هم ويستحلوا محارمهم (مسلم جاياً ابوداود نائل مبدالله ابن من) بن ہے بچ اس لیے کہ تم ہے پہلے لوگوں کو ان کی اس جمارے نے بلاک کیا کدوہ خونریزی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک مدیث میں فرمایا:۔

ایاکم والشع فانه دعا من کان قبلکم فسفکوا دماء هم ودعاهم فامتحلوا محارمهم و دعاهم فامتحلوا محارمهم و دعاهم فقطعواار حامهم عمارمهم و دعاهم فقطعواار حامهم عماره کارم کرده چیزوں کو طال کھے اور قطع رقم کرنے کی دعوت دی۔

ارشاد فرما<u>یا</u>ت

لايدخل الجنتبخيل ولاخبولا خائن ولاسبى الملكة (احمدابوبكر) بنت من من بخيل جائد كان مقارئد فائن اورند برمزاج-

ایک روایت میں ولا جبار (اورنه ظالم) اور ایک روایت میں ولا منان (اورنه احسان جمالے والا) کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی

ثلاث مهلکات شعمطاع و هوی متبع واعجاب المرعبنفسه (۱) تین چزیں ملک بیں وہ جل جس کی اطاحت کی جائے وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود ہندی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ہے۔

انالله يبغض ثلاثة الشيخ الزانى والبخيل المنان والمعيل المختال (١)

الله تعالى تين آدميوں كوناپندكر ما ب او رصے دانى كو احسان جلانے والے كو بخيل كو اور متكبر فقيركو-

ارشاد فرمایا:۔

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بيه دعاكيا كرت تصن

<sup>(</sup>١) يوروايت كتب العلم يم كذر فك ب- (٢) محرالبخيل المنان ك مكد الغنى المظلوم-

اَللّٰهُمْ إِنِّي اَعُوْ ذُبِكَ مَن الْبُهُ خِلِ وَاعُوْ ذُبِكَ لَنَّالُ وَاللّٰهِ أَرْ ذَلِ الْعُمْرِ (بخاری-سدم) اے الله! میں بخل سے تیری ہناہ چاہتا ہوں' بزدل سے تیری ہناہ چاہتا ہوں' اور اس بات سے تیری ہناہ چاہتا ہوں کہ کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا ریا جاؤں۔

ایک مدیث میں ہے:

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفاحش ولا المتفحس واياكم والشح فانما اهلك من كان قبلكم الشح المرهم بالكذب فكنبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (١) (ما ثم - عيد الشراين عمرة)

ظلم سے بچو'اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن آریکیوں کی صورت اختیار کرجائے گا اور فخش سے بچو'اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بکل لیے کہ اللہ تعالی کو نہ فاحش پیند ہے اور نہ مستحق 'اور نگل سے بچو 'اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بکل بھی نے لیاک کیا ہے اس نے انہیں جموث کا تھم دیا انہوں نے جموث بولا 'اس نے قطع رحمی کا تھم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔

ايك روايت من بي الغاظ بين:

(ابوداؤد-جاير)

شرمافی الرجل شحه العوجبن خالع آدر عدید بردل ہے۔

ایک مخض سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ت حمد مبارک میں شہید ہوا عور توں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کئے گئی : آو شہید! آپ نے اس سے فرمایا :

ومایدر کانه شهید فلعله کان یت کلم فیمالایعنیه او به خل فهالاینقصه دابویدی ابومریه) مجے کیا معلوم که مرتے والا شهید ہے ہوسکا ہے وہ فنول کوئی میں جٹلا رہا ہو کیا اس نے ایس چڑمی جل کیا ہوجودیے ہے کم نہ ہوتی ہو۔

حضرت جیرابن مطعم روایت کرتے ہیں کہ فروہ حنین سے والهی پر ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے 'راستے ہیں چند اَعراب آپ کے گرد جمع ہو گئے 'اور ماکنے گئے 'انہوں نے اس سلسلے ہیں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے پیچے پناہ لینی پڑی 'اور آپ کے چادر خار دار شاخوں ہیں الجھ گئی' آپ نے مجدور ٹھمرکر فرمایا :۔

أعطونى ردائى فوالذى نفسى بيده لوكان لى عدهذه العضاه نعمالقسمته بينكم ثملا تجدونى بخيلا ولاكنابا ولاجبانا (عارى)

میری چادر بچھے دے دو 'اس ذات کی متم جس کے قینے میں میری جان نے آگر میرے پاس ان کانٹوں کی تعداد کے مطابق بھی نعتیں ہوں تو میں تم لوگوں بیس گفتیم کردوں پھرنہ تم جھے بغیل سمجھو'نہ جموٹا اور نہ بزدل۔ عدم اس کے مصابق بھی اس کا میں میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تعلیم فرمایا۔ بیس نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بہ نسبت جن کو آپ نے مال عطا فرمایا :

<sup>(</sup>۱) مرمام کی روایت میں یہ الفاظ نیں میں "امر هم بالکنب الغ" اس کے بچاہے یہ الفاظ میں "ویالبخل فبخلوا وبالفجور ففحر وا"مسلم میں جابری روایت می ای معمون کی حال ہے۔

انهم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش او یبخلونی و لست بباخل (سلم)
انهم یخیر من بخیل که رجم سے انگ لیں یا بھے بخیل کمیں والا کھ میں بخیل نہیں ہوں۔
حضرت ابو سعید الخدری فراتے ہیں کہ دو محض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہواں نے ایک
ادنٹ کی قیت ماگی "آپ نے دو دینار مرحمت فرائے" ہا ہر لگے تو ان کی طاقات حضرت عرصے ہوئی انہوں نے انخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ اوا کیا۔ حضرت عراب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی
نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى في نطلق فى مسالته متأبطها وهى نار فقال عمر: فلم تعطيهم ماهو نار فقال يأبون الا ان يسالونى ويأبى الله لى البخل (احم الإسل برار نمه)

الکین فلال فضی کویس نے دس اور سو کے ورمیان دیناروئے نیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکرید اواکیا۔ تم یس سے بعض مائلنے آتے ہیں اور جب اپنی مانک بوری کرالیتے ہیں تو اگل لے کر لوشتے ہیں معرف کے عرض کیا آپ آگ دیتے تی کیوں ہیں؟ فرمایا: وہ مالکنے سے باز نہیں آتے 'اور اللہ میرے لیے بھل پند نہیں فرما آ۔

صرت ابن عباس موى عود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّوجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار المنار الله المنار الا المنار المن المنار المنار

سخاوت اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا پر تو ہے 'تم سخاوت کرو' اللہ تم پر سخاوت فرمائے گا۔ اللہ نے سخاوت کو ایک درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے 'اس کی جڑ شجرؤ طوبی کی جڑ میں راسخ کی اور اس کی شنیوں کو صدر آ المنتی کی شاخوں سے باندھا' اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لاکا دیں جو ہخص ان میں سے ایک شاخ پکڑلیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یا در کھو سخاوت ایمان کا جزوہ اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے بحل کو این خصص سے پیدا کیا ہے اور ایمان کا جڑ وہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے بحل کو این خصص سے پیدا کیا ہے اور اس کی پکو شاخییں دنیا میں بھی لاکا دی ہے۔ جو هخص اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے 'اور اس کی پکو شاخیں دنیا میں بھی لاکا دی ہے۔ جو هخص اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے 'اور اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے 'اور اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے 'اور اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کفر ہے 'اور اس کی کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کوئی شاخ پکڑلیتا ہے دونے میں جاتا ہے یا در کھو بحل کا در کا معکانہ جنم ہے۔

ایک روایت می ہے:۔

السخاء شجرة تنبت فى الجن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى النار 'فلا يلج البنار الابخيل فى النار 'فلا يلج النار الابخيل ساوت أيك درفت بع وجنت من أكاب اس لي جنت من مرف فى بى داهل بوگا اور بحل أيك درفت بع دودن من بدا بو آج اس لي دون من مرف بخيل من جاء كا-

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی حبان کے وفد ہے ہوچھا تہ! اسروار کون ہے؟ انہوں نے جواب ویا جمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں مجوی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بحل سے بید کر کون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تہارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابن جموح ہے (طرائی صغیر۔ کعب ابن مالکہ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا جمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا تم کس بناہ پر اسے اپنی سرداری کے لیے موزوں سمجھے ہو، انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بحل کی تصت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بہت بردا مرض ہے، بحل سے بردہ کراور کیا مرض ہو سکتا ہے، وہ تہمارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے مرض کیا تب ہم کے اپنا سردار منف کریں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سردار بھرابن البراء ہے (حاکم۔ ابو ہریہ ان محضرت علی مروایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان الله يبغض البخيل في حياته السخي عندموته (١) (مند الفردوس) الله تعالى اس فض كونا يندكر تام جوائي زندگي من بيل بوا ورموت كوفت من بو

1

حفرت الوجرية س الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيدارشاد موى ب-

السخى الجهول احب الى اللمن العابد البخيل (تذي)

جاال عنی الله کے نزدیک بخیل عبادت گذار سے زمادہ محبوب ہے۔

حعرت ابو بررة المخضرت ملى الشطية وسلم كايد ارشاد بحى نقل كرت بين الشعرت الشح والايمان لا يجتمعان في قلب عبد (نان)

السنع والا يمال لا يجسمعان في فلب

بيرتجي فرمايا:-

خصلتان لا يجتمعان في مئومن البخل وسوء الخلق (تذي-ابوسعية) و وخصاتين مؤمن من جمع نين بوعق على اوربدا فلاقي-

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا:

لاينبغى لمؤمن ان يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن كے لے مناسب نسي ہے كہ وہ بخيل يا بزول ہو-

ایک روایت ہے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا --

یقول قائلکم الشحیح اعذر من الطالم وای ظلم اظلم عندالله من الشح حف الله تعالی بعز تمو عظمته وجلاله لا یدخل الجنة شحیح ولا بخیل (۳) تم میں سے کنے والا کتا ہے بیلی ظالم کی بہ نبت معنور ہے مالا تکہ اللہ کے نزدیک بال سے برد کر کوئی ظلم نبی اللہ نے ای مزت مقمت اور جلالت کی تم کمائی ہے کہ نہ جنت میں حریص جائے گا اور نہ بخیل -

آیک روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے "آپ نے ایک مخص کو خلاف کعبہ سے
لیٹ کریہ دعا کرتے ہوئے ساڈاس کمر کے نقلائس کے طغیل میرا گناہ معاف کرویجئے۔ آپ نے اس سے دریا فت کیا مجھے ہتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ! میرا گناہ اتنا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرسکا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بروا ہے یا

(١) جھے اس کی اصل نمیں لی۔ (٢) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نمیں لی۔ (٣) یہ روایت اس تفسیل کے ساتھ کمیں نمیں لی البتہ ترذی میں حضرت ابو بکڑی روایت اس مضمون کی موجود ہے اور وہ ابھی نقل ہوئی ہے۔

وَمَنْ يَبِخُلُ فَانِتُمَا يَبِخُلُ عَنْ نَفْسِهِ (١) (پ٣٨ر٨ آيت٣٨) جوفض بل كرتاب وواي آپ بل كرتاب-

(پ۲ د ۱۵ آیت ۲۳۷)

وُلاَتُنْسُواالْفَضِّلَ بَيْنَكُمُّ

اور آپس میں احسان کرتے ہے ففلت مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شیخ بکل سے زیاہ تھین مرض ہے اس لیے کشیجے وہ ہو آ ہے جو دو سرول کے مال میں بھی بخل کرے اور یہ جا ہے کہ دو سرے کا مال بھی کسی کو نہ لیے اپنا مال بھی رو کتا ہے اور دو سرے کو دیتے ہوئے دیکھ کر بھی کڑھتا ہے اور جہ جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شعبی فرماتے ہیں معلوم نہیں جموٹ اور بخل میں سے کون می خصلت دو زخ میں سب سے بیچے جائی گئے ہیں کہ نوشیرواں کے پاس ہندوستاں کا ایک دا نشور او ۔ روم کا ایک فلفی دونوں آئے او شیرواں نے دا نشور سے کچھ کئے کی درخواست کی اور شور نے کہا : جب جس میں سخاوت پائی جائے نصصے کے وقت باد قار ہو 'جو بات کے سوچ کر کے 'مقلت و عزت کے باوجود متواضع ہو 'قلفی نے کہا : جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشن ہو تا ہے 'ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیا بی فصیب ہو تی ہو نے قابل ندمت ہیں 'چفل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں '

<sup>(</sup>١) يوروايت بالكلب اصل اورباطل محض --

جو مخص رحم نیس كرياس ر ظالم مسلط كرديا جايا ب-ارشاد بارى ب: ,انّاجَعَلَنَافِي)عُنَاقِهِمُأَغُلَالًا` (پ۲۲ ر ۱۸ کیت ۸)

ہم نے ان کی کر دنوں میں مکون ڈال دیے ہیں۔

ضحاک اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افلال سے بھی مراد ہے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نیکی کی راہ میں خرج كرف الله المين برايت كارات نظر شيس آيا كعب كت بين كه برميج دو فرشت با آواز بلنديد دعاكرت بين ال الله! بخيل كامال جلدتاه كر اور خرج كرف والے ك مال كاعوض جلد عطاً فريا۔ اسمعي كيتے بين ميں نے ايك اعرابي كو كہتے ہوئے سا ہے کہ فلال فض میرے تکاموں میں حقیر ہو گیا کیونکہ دنیا اس کی نظموں میں مظیم ہے اور کسی سائل کا سامنے آنا اسے ایسا لگتا ہے مویا ملک الموت اللی امو حضرت امام ابو حنیفه فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہو سکتا میونکہ وہ اسنے بخل کی وجہ ہے اپنے حق ے زیادہ لے گا' یا زیادہ لینے کی کوشش کرے گا اس ورہے کہ کمیں میں نقسان میں ندرہ جاؤں 'جس کی حالت یہ ہواس کی امانت داری پراطمینان میں کیا جاسکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں منی نجمی اپنا پورا حق میں لیتا۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے عَرُّ فَ بُعُضَّ وُاعْرُضَ عَنْ بَعْضٍ ( ١٨٠ مَ ١٨١ مَ ١٣٠)

تعوری ی بات تو ہلا دی اور تعوری سی نال محے۔

عانظ کتے ہیں کہ صرف تین لذتیں باتی رہ گئی ہیں بخیلوں کو برا کمنا ، بعنا ہوا گوشت کھانا ، اور خارش زدہ جسم کو مکوبا۔ بشرابن الحرث كتے بين كه بخيل كوبراكمنا غيب نهيں ہے۔ نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے كمى فض سے فرمایا: اس صورت ميں تو بخيل ے-(١) سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ بدی عبادت گذار ہے دن میں روزہ رتحتی ہے اور رات بحر نماذ کے لیے قیام کرتی ہے ، تاہم اس میں کچھ بحل بھی ہے ، آپ نے فرمایا: تب اس میں اچھائی کی کون سی بات ہے۔ (٢) بشركتے ہيں بخيل كي طرف ديكھنے سے دل سخت موجا تا ہے اور بخيلوں سے ملنے من والي ايمان كے قلوب تكليف محسوس كرتے ہيں سيح ابن معاد كتے ہيں داول ميں صرف سيول كى مجت ہوتى ہ أكرچد وه بدكارى كيول ند ہول اور بخياول سے نفرت موتى ب أكرچه دو نيك بى كول نه مول- ابن المعتر يحتى بين جو هض النه مال من زياده بخيل مو ما به دو ابن عزيت مين بدا تن مو تا - حضرت سيخي ابن ذكريا عليهما السلام نے الليس كواس اصل صورت ميں ديكھا۔ آپ نے اس سے بوچھا عقبے لوگوں ميں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اور سب سے زیادہ کون مبغوض ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ بخیل مؤمن بیند ہے اور سب سے زیادہ فاس کی ناپند ہے اس کی وجہ دریافت کی اس نے کما: اس لیے کہ بخیل اپنے کال کی بنا پر جھے مراہ کرنے كى مشقت سے بچارتا ہے اور فاس كى كے بارے ميں مجھے يہ ۋر رہتا ہے كہ كيس الله تعالى اس كى سخاوت تبول نه كرلے " كاروه رخ مجير كريد كتا موا جل دياكه أكريه سوال يجي في كيامو ما قويس جواب ندويا-

بخیاوں کے قصے

بھرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا کمی پڑوی نے اس کی دعوت کی اور انڈوں کے ساتھ بکا ہوا قیمہ کھانے کے لیے پیش کیا ، اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا 'اور ہار ہار پانی ہا 'یماں تک کہ پیٹ پھول کیا 'اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آئے کیے 'جب معالمہ سعین صورت افتیار کر کمیا تھیم کو بلایا گیا تھیم نے کما اس میں پریشان ہونے کی کوئی ہات نہیں 'جہیں قے کردی چاہئے بخیل نے کما میں مرنے کے لیے آبادہ ہوں لیکن جو بھترین کھانا میں نے کھایا ہے اسے نے کرنے کے لیے ہر کرنتار نہیں۔ ایک اعرابی کسی مخص کی تلاش میں آیا 'وہ انچیر کھانے میں مشغول تھا 'اعرابی کو دیکھ کراس نے انچیر رکڑا ڈال دیا 'اور اعرابی

<sup>(</sup>١) احياء العلوم كے شخول من اى طرح قد كور ہے، مراتى نے ہمى اس كى تخريج نسي كى اور نہ شارح احياء العلوم نے اس كاؤكركيا (٢) يدرواعت كاب آفات اللّان من كذر يكى ب-

ے كما قرآن پاك ميں سے كھ پرمواس نے يہ آيت برمي: "والمنت و كور سينين"اس من نے كماتم نے اس آيت کالفظ "وَالنَّيْنِين "كُول نهيں برحا وہ كمال ہے؟ اعرائي نے جواب وا وہ تعارى جاور كے نيچ ہے (ياد رہے على من انجركوتين كلتے بير) ايك محض نے اپنے كسى بعائى كو مرع كيا "اور شام تك روك ركھا ليكن كھانے كے ليے كچو نهيں ديا " يمال تك كه وہ مخص بموک ہے بے آب ہوگیا' قریب تھا کہ وہ بموک کی شیرت ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا میزبان نے برتار اٹھایا اور مهمان سے بوچھا منہیں کون می آوا زیند ہے اس نے جواب دیا : دیکھی میں کوشت تھننے کی آواز محمد ابن کی بر کمی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قرابت دار ہے گئی قض نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی اس نے جواب دیا 'اس کا دستر خوان چار اعجشت کا ہے 'اور پیا لے است چھوٹے چھوٹے ہیں گویا خشواش کے دانوں سے بنائے مجے ہیں سائل نے پوچھا آخراس دسترخوان پر کون کھا تاہے اس مخص نے کہا: کھیاں ضرور کھاتی ہیں سائل نے کہا : آخرتم ابن یکی برخی کے مخصوصین میں سرفہرست ہو اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں اور تمہارے چرے پر نا آسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کرے اس لیے چھے ہوئے ہیں کہ انہیں سینے کے لیے سوئی میسر نہیں ہے۔ اگر محد ابن یجی کو سوئيوں كا بمرا موا بغداد سے نوبت تك وسيع ايك محل مل جائے اور بالفرض حضرت يعقوب عليه السلام حضرت جركيل اور حضرت ميكائيل مليما السلام كو مراه لے كر حضرت يوسف عليه السلام كى وہ قيص سينے كے ليے ايك سوئى ما تكنے كے ليے آجائيں جو يجھے سے محث عني تقي توده بر كزنددك موان ابن حفد بحي اى بائ كا بخيل تعامديد كدود الهاى كل كى وجد سے كوشت نسيل كما يا تھا۔ اگر مجمی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سرخرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخر اس کی کیاوجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سرکا کوشت کھاتے ہو؟اس نے جواب دیا:اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سرکا زخ معلوم ہے وکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکا ہے اگر عام گوشت ہو تو فلام پکاتے ہوئے ایک دو ہوئی کھا بھی سکا ہے جھے کیا تیا جلے گا'لیکن سرکو ہاتھ بھی لگائے گا جھے پتا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگھ'ناک'کان ہر چیزمتعین ہے پھراس میں بیک وقت کی مزے ہیں' آ نکھ کامزوالگ ہے' ناک کاذا نقہ جدا ہے 'کان کی لذت مستقل ہے مکری اور مغزی الگ' سرمنگانے كافائده يه بمي ہے كه ميں اسے بلا تكلف خادم كے سرد كرديتا موں اور يكانے كى مشقت سے في جا يا موں۔ ايك روز جب ور خليفة مهدى كے دربار میں جانے لگا اس كے كمرى كنى عورت نے كما أكر حميس خليفة نے مال ديا تو جھے كيا دد مے؟ اس نے كما أكر جھے ایک لاکھ درہم ملے تو تھے ایک درہم دوں گا۔ خلیفۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیتے 'اس نے ای اعتبارے عورت کو درہم کے تین مس دے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے ایک درہم کا کوشت خریدا۔ انفاق سے کئی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے تصالی کوچوتھائی درہم کے نتیبان سے واپس کردیا۔ اور یہ کماکہ مجھے فنول خرجی پند نہیں ہے۔ حضرت الممض کا ایک بروسی نمایت بخیل تما اس ی خواہش منی کہ مہمی المش میرے خریب خانے پر تشریف لائنس اور روثی کا ایک مكزا نمك سے تناول فرماليں و ابني اس خواہش كا برابر اظهار كريا رہتا ، معزت اعمق معذرت فرمادية ، آخر آيك دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھرلی' پچھ بھوک بھی تھی جمھر پنچ 'صاحب خانہ نے روٹی کا ایک گلزا اور نمک کی ڈلی سامنے لاكرركه دي اتنے ميں ايك فقيرنے مدالكائي ميزمان نے كمامعاف كو اس كے دوبارہ مالكا انہوں نے محرمعدرت كى جباس نے تیسری باراللہ کے نام پر کھے دینے کے لیے کما انہوں نے کما ہماگ جاورنہ ڈوڑے سے خبرلوں گا۔ اعمق نے سائل سے کما ہمائی خیریت چاہج ہو تو آگے بید جاؤ میں نے ان سے زیادہ دعدے کاسچا دد سرانہیں دیکھا 'انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلزا کھلانے کا وعدہ کیا تھا' بخد اانہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دو چزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخادت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نمایت بلند ہے ایٹار کے معنیٰ یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے ہادجود کی دو سرے کو مال دے رہا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کس مختاج یا غیر مختاج کو ہبہ کردینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود فرج کرنا یقینا ایک دشوار گذار مرحلہ ہے 'اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر ختی ہوتی ہے کہ آدی اپنی ضرورت کے باوجود دو سروں کو اپنا مال دے ڈالے اس طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبریہ ہیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگز رگز کر مرکئے' لیکن علاج پر ایک حبّہ بھی فرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے مچلتا ہے 'لیکن فرج کرنے کا حوصلہ نہیں' ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں' ان دونوں مخصوں میں کتنا مختیم فرق ہے' افراق عطائے خداوندی ہے' جے چاہتا ہے اس کا مستحق کردیا ہے اس کا مستحق کردیا نہیں الاد تعالی نے محالہ کرام کے ایٹار کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

وَيُوُ ثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِ مُ كُلُوكَ أَنْ بِهِمْ حَصَاصَةٌ (ب١٢٨ آيت ٩) اورائي على مقدم ركعة بي الريدان رفاقة بي و-

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ایمالمر اءاشتهی شهوة فردشهوتمواثر علی نفسه غفرله (ابن حبان ابوالشخ-ابن عمر) جم مخص کوکئ خوابش بوکئ اوراس نے اپی خوابش کوپس پشت ڈال کرایٹارکیا اس کی منفرت ہوگا۔

اوراپے سے مقدم رکھتے ہیں آگر چدان پر فاقد تی ہو۔

بسرحال سخاوت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے 'اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کے اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

وَالْكُكُ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم (ب٢٩ رس آيت) اور بي شك آب اظال (صن) كاعلى ياني يس-

سہیل ابن عبداللہ تستری قراتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہرہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا :اے مولی تم اس مشاہرے کی تاب نہ لاسکو گے۔ تاہم میں حمیس ان کے مظیم مراجب میں ہے ایک مرجہ عظیم کا مشاہرہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت مولیٰ کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھالیا گیا' آپ نے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزلت کا مشاہرہ کیا' اور آپ کے قرب خداوندی اور مزلت کے انوار سے کویا نگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا :اے اللہ! محمد اس مرجے تک کس طرح بنچی؟ ارشاد فرمایا :ایک ایسے قملق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے باہوں نے انہوں نے میں ا

I deling the do

احياء العلوم اجلد سوم مرف ان كے ساتھ مخصوص كيا ہے اوروو فلل ب ايار اے موئی الرسى محل عدائى دقائى بن ايك مرجد بنى اياركيا جي اس کا محاسب کرتے ہوئے شرم آنے گی اور میں اسے با حیات جدت میں جائے دوں کا جمال اس کا دل جائے گارہے گا۔ روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفران کے معالی معالی سے معالی سے اللہ معالی معالی معالی میں میں میں میں میں ایک مبعی غلام كام كرد القا- التع مين اس غلام كا كهانا آيا سات في أي كا بحي باغ مين ألي اور غلام ك قريب أكر بين أيا غلام في أي رونی کے کے آمے وال دی اس نے رونی کمان علام فے دو حری وال وی اس نے دو می کمانی محر سری رونی می کے و کملادی یمال تک کہ کھانا فتم ہوگیا ، عبداللہ ابن جعفر میں تمام مطرو کو رہے ہے المون نے قالم سے پر جانوں بوتے بندا کیا ہے تواس نے جواب دیا ای قدر جعنی آپ نے دیکھی۔ آپ لے خرے کے کہا: پر اوسے اپنا کھانا اس سے کو کیون کھا دیا۔ خلام کے کہا بات یہ ہے کہ یہ جگ جمال مارا باغ ہے کول کے رہے کی جگہ نیاں ہے ۔ یہ کما کر دوروراز علا ہے سے معل ممائے کے لائے میں يهال آياكرنائب، محصے اچھانسيں لگناكہ يہ يجارہ بموكارہ جائے اور من كھانا كھالوں۔ انہوں نے برجھا: تب تم دن مركياكر كے ١٠٠ ے کیا: فاقد کروں گا۔ مرداللہ ابن جعارے ول میں کما فیل اے حاوت پر ماحت کردہ بول فالا کدیہ جو نے زیادہ کی ہے آپ نے ای وقت مالک کوبلا کروہ باغ فلام اور باغ میں موجود تمام الات واسباب خرید لئے اور فلام کو ازاد کردیا۔ اور وہ باغ اے بہد كديا- حفرت عردوايت كرت بين كه ايك محالي كوكسي في ايك بمرى كي مرى بديد من بيبي ان محابي يديد مواكد ميرافلان بمائی اس کا زیادہ ضرورت مندہ انہوں نے وہ سری اس کو بدیہ کردی دو سرے نے میرے کو میں دی انہی طرح دو مرات اور بوں تك بنجى اور آخريس بملے مديد كرنے والے كي إس أعى جرت كى رات بطرت على كرم الله وجد قرايش كور وكاويت كے بليد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كيسترر ليف الله في حفرت جركيل اور حفرت ميكاكل عليما السلام ي فرايا كم على يحتم دونوں میں افوات قائم کردی ہے۔ اور تم دونول میں سے ایک کی عمرزیادہ کی ہے اب بیات تمہیں مثلاثی ہے کہ تم میں سے کس کی عمرنیادہ کی جائے؟ دونوں نے یم جاہا کہ میری عمرنیاوہ والعن ایک دوسرے سے لیے آیار اس کے جند میں کیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرایا: تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے ہی مرصلی الله علیہ وسلم کے در میان اوست قالم کردی تمی و آج رات این جان محر صلی الله علیه وسلم کی خاطر قد اکرے کے لیے ان کے بستر کیلیے بین تاور ان کی زندگی این زندگی پر مقدم مجھتے ہیں اب تم زمن پر جاؤ اور دشنوں سے علی کی تفاقت کرو۔ مغرت جزئیل علیہ السام اب کے سرائے مرتب ہو گئے۔ اور حضرت ميكائيل عليه السلام آپ كے بيتائے كوئے موسك و معزت جرئيل قراب واوا او طالب كانبين واوروا و آج التي التي كوئى نبين الله تعالى إسى فرشتول من محمد ير فركر في بين إس كر بعديد آيت نازل بولى -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِى نُفْسَمُ الْرَعْ اعْمُرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفَيْ بِالْعِبَادِ (بَ الْ رَفِي آيَتْ عَامَ) ابوالحن اطای کھے ہیں کہ میرے پاس وی کے قریب واقع ایک گاؤں سے تیں بالیں افراد اے ان کے پاس اِتا کمانا نہیں تفاكدسب بيد بحركر كما ليت اس لي انهول في جو يك موجود تفاوسر خوان يرركما اورج اغ كل كروا جب كما علا العد فادرج موے تو وسر خوان پر کھانا جوں کا توں موجود تھا۔ ہر مخص نے وہ مرے کے لئے این کیا اور اس طرح سب بعور کے روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا ان کے پاس دینے کے لیے بھونہ قا اس لیے بعث کی ایک الکوی تن اناد کو اسے وے وی تاک فقيرنامرادوالي ند بو اورساته ي ماجت روا أن كريك يرمعذرت بعي مين ك مذيفة العدوى كت بين فروم ومرك مل مح اسے زخی چازاو بعالی کی علاش می ناکہ انسیں بانی پاسکوں اور صورت مال در می کد میرے باس بانی کے چار تطریع موجود تع-بالاخروه مجمع نظر آمك ميں في ان سے كما ليج بالى يج واقع من قريب ميں مثام ابن العامل كى كرا و شابل دى سے بھی جگ میں دخی ہو گئے تھے عمرے بھائی نے اس کی طرف اشارہ کرویا ان کے پاس بانی ایک کو پہنچاتو تلیسرے رفی کی عواد تاتی ایٹول ا ادھراشارہ کردیا 'جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م قر شہتے تھے 'ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی تغینی مغیری ہے پواز کر گئی تھے۔ اللہ تعالی ان سب پر رحت نازل کرے۔ عباس ابن دہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی ونیا ہے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک فضی اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جٹلا تے 'انہوں نے اپنی قیص آ تارکر سائل کو دے دی 'اور کمی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پان کی بندوہ مرض الموت میں جٹلا تے 'انہوں نے اپنی قیص آ تارکر سائل کو دے دی 'اور کمی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پان کی اس فی اپنی اواقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چندلوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوئے 'شرکا ایک تناہی ہمارے ساتھ ہولیا' وروازے سے باہر کئل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں قریب ہی کسی جگہ ایک مردار پر ہواتھاوہ کتا مردار کی بوپاکر شہروا پس کیا' اور اپنے ساتھ ہیں چھیں گئوں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ گئے اس مردار پر ہواتھاوہ کتا موارکی بوپاکر شہروا پس کیا' اور اپنے ساتھ ہیں چھیں گئوں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ کیا وہ گئے اس مردار پر میں کہ محت ہوگئے تو یہ کتا اٹھا اور ان کو منہوڑ نے لگا۔

، ہم نے کتاب الفقروالزبدیں اولیاء اللہ کے حالات اور ایٹار کے سلطے میں واردا خیار و آثار ذکر کردئے ہیں۔ اب یمال اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت و بخل کی حدود اور حقیقت

شری شواہ ہے یہ بات فاہت ہو چک ہے کہ بخل ملات میں ہے ہے لین یمال یہ سوال رہ جا آہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔

اپ کس عمل ہے انسان بخیل ہوجا آ ہے کوئی فض بھی ایہا نہیں ہے جو اپنے کو تخی تصور نہ کر آ ہو'لیکن ممکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک فخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختف ہو سکتے ہیں'کوئی اسے بخل کہ سکتا ہے'کوئی

اسے سخاوت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو'اور وہ اپنے لئے مال کا جمع و

امساک نہ کرتا ہو'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخیل ہوجا آ ہے تواس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے'

اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہو آ تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں' بخل نام ہی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بخل ہے جے مملات

میں شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں' اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت

کے وصف سے متصف ہوجا تا ہے' اور اسکے تواب کا مستحق قوار پاتا ہے؟

مخص کو بخیل نہیں کما جاسکتا۔ اس طرح سفادت کے بارے میں بھی مخلف اقوال بین کی لوگوں کا کمنا ہے کہ سفادت بلا تاال مرورت پوری کرنے اور احسان جمائے بغیروینے کا نام ہے بعض لوگوں کے نزدیک حاوت ایسے عطیہ کو کہتے ہیں جو بغیرا کے ریا کیا ہواور اس نفتور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تھوڑا دیا۔ ایک دائے ہے ہے کہ سائل کو دیکھ کرخوش ہونا 'اور اپنی دہش ہے مسرت پانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس تفتور کے ساتھ دینا سکاوت ہے کہ مال اللہ کا ہے اور دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے اس لیے اللہ کا بندہ اللہ کا مال فقرو افلاس کے اونی اندیشے کے بغیردے رہا ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنے مال میں سے مجمد دے رينا اور كه ركه لينا ساوت ب اوراينا زياده مال دے دينا اور كه مال استے ليے باتى ركه لينا جُود ب اور خود مشقت برداشت كرلينا لیکن دو سرے کو تکلیف نہ ہونے دینا ایارہ اور پکھ خرج نہ کرنا بکل ہے۔

بخل وسخاء کی حقیقت : بخل اور ساوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال میان کے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایبانہیں <u>ے جو حقیقت کا پوری مرح احاطہ کرلے اس لیے ہم اس پر تنعیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔</u>

الله نے ال کوایک حکمت اور ایک مقعدے کے پیدا گیاہے 'اوریہ کہ اس سے علون کی ضوریات زندگی بوری موں۔اب اگر کسی فخص کو مال مل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضروریات میں خریج کرنے سے روک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرچ کرسکتا ہے جمال خرج کرنا تھیک نہیں ہے 'اور یہ بھی مکن ہے کہ وہ اس مال کو احتدال کے ساتھ خرچ کرے جمال خرچ کی ضورت ہو وہاں خرج کرے اور جمال اسٹاک ضروری ہو وہاں خرج کرے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرتا ضروری ہے وہاں مال روکنا مجل ہے' اور جمال روکنا ضروری ہے وہاں مال خرچ کرنا اسراف ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے ی صورت محود ہے۔ ساوت وجود اس درمیانی صورت (اعتدال) کا نام ہے اس کی دکیل ہدہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی الله عليه وسلم كوسفاوت كالحم رياجا آب اورود سرى طرف يد آيت نازل موتى بين

وُلَا تَجْعِلَ يَدُكُمُ غُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ (پ١٥١٣) من ٢٩

اورنہ توانیا ہاتھ گردن ہی ہے باندھ لیتا جاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا جاہئے۔

ایک جگه ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ إِذَا أَنْفَقُو النَّهِ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَنِّرُوا وَكَالَ بُيْنَ ذِلِكَ قَوَامًا بِهِ ١٠٠ است اورجبوه خرج كرا كلت إن وند منول خرجي كرت بي اورند على كرت بي اوران كاخرج كرنا اعتدال ير ہو تاہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و مط کی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپ خرچ وامساک کومقدار واجب اور مواقع وجوب پر مخول کرے ساتھ بی بیہ بھی ضروری ہے کہ خرچ کا قعل صرف اعضاء سے صادر نیہ ہو بلکہ دل بھی رامنی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اگر کسی مخص نے موقع دجوہ میں مال خرج کیا انکین دل نے اس پر تنگی محسوس کی تواہے بنی کہلانے کاحق نہیں ہے ' ملکہ وہ متسخی (بتکلف ننی بننے والا) ہے۔اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہیے کہ وہ ضرورتوں میں کام آئے۔اس کے علاوہ کوئی علاقہ ند ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تغمیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے عمال یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا جائے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے داجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مرقت کی بنا پر واجب ہے معنی میں منی کملانے کا مستحق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی ادائیگی سے فریز کرے اور نہ مرقت و عادت کی روسے عائد واجبات سے ۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے گریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجبِ شرع regarding the new

اوالدكر فرف والا محض بخيل بن نهي بلك (به يوا بخيل) ب اليد كون وكوة اوالدكرك البيدال و ميال كو تقد فر دسه با وكوة اوالدكرك البيدال و يكن ابن كون بريال فكالعاشاق كذر بابور اليا محض فيها بخيل به اس كا وبالحاوث المين مع بلك محاوت كا مظامر به اليا محف المحمول بي المحل الدون كراس كا فيعا الوث المراب الدون المحاول و مورد المحال و يحرد المحال و يحرد المحمول بي و يحدد الدون برائ المحال المحال و المحال المح

اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں ہوائی جگہ مال فوج نہ کرے ہماں اسے شریعت یا مروّت کی رو سے خرج کرنا ما ہے۔ اس کی کوئی مقدار معنین کرما مکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف یول بھی کی جاستی ہے کہ کمنی ایسے مقعد کی خاطر ال خرج نہ کرتا بخل ہے جو ال جم کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ دین کی حفاظت ال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکاۃ اور اہل و میال کا تفقہ ادا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مرد سے کی حفاظت ال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محض معمول چڑوں میں تکلی کرے 'خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کہ ماتھ تکلی کرتا مناسب میں وہ محض اپنی مرد سے کو جمود ح کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یہاں ایک اور درجہ بوجاتا ہے اور دویہ کہ ایک جنس داجب شری بھی ادا کرتا ہے اور مؤت کے تقافے بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے بادی دوہ بت ہال کا بالک ہے۔ یہاں حفظ مال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آئے گا۔ اور زمانے کے مصائب ہے نیرد آزا ہونے میں معاون ایت ہوگا اور آخرت کا آجرد تواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بسرحال زیادہ ہے اس لیے اگر کوئی الدار آخرت میں اپنے درجات کی رخصت کے لیے خرج نہ کرے وہ محمد ندول کے زدیک بخیل ہے۔ اگر چہ عوام الناس اے بخیل نہیں محقے۔ اس کی دجہ ہے کہ عام اوگوں کی نظر مرف دنیاوی افران پر بھی ایے قتص کا بخل ہے۔ اگر چہ عوام الناس اے بخیل نہیں محقے۔ اس کی دفاظت زیادہ اہم ہے بعض او قات عام لوگوں پر بھی ایے قتص کا بخل سے محقے ہیں کہ زبات کی تعلیٰ میں او قات عام لوگوں پر بھی ایے قتص کا بخل منظف ہوجا تا ہے۔ شاکوئی حکدست کی واجب کی دو اس کی مقدار اس کی مقدار کی مقدار کی مقدار کی مقدار کی میں او قات کی دو اس کی مقدار کی مقدار

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرج ند کرے گا۔ اگر کی مخص پر کوئی شری واجب نہ ہو اور وہ محض مرقبات کے تقاضے سے خرج کرنا چاہتا ہو' حالا نکہ اگر وہ خرج نہ کرے تو اسے دف طامت بھی نہیں بنیا پڑے گا ایسا محص اتناہی تی ہے جنی اس کے اندر خرج کرنے کی خواہش ہے بخواہ وہ کم ہویا زیادہ الکت و کڑت کے بدیشار ورجات ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بھن سے آیادہ می ہوتے ہیں۔

مرادہ می ہوتے ہیں۔ بسرحال کی سے ساتھ مروت اور عادت کی روے اسم اسلوک کرنا ہے اجر طبکہ وہ دل کی خرشی کے ساتھ ہو کی لائے عدمت کی توقع برائے و فکر اور تعریف کی خاطرنہ ہو ،جو محض تعریف و توصیف کی خاطر کئی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وود واصل تاج ب من نہیں ہے 'وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے ، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا' وہ ای لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردما ب عالا تك ساوت بلا عوض خرج كرن كانام ب انسانوں برانظ ساوت كالطلاق عقل نيس ب عازى ب اس لیے کہ وہ بلا مقعد خرج نہیں کرتا۔ اگر اس کا بطا ہر کوئی دنیاوی مقعد نے بھی ہوت بھی آخرے کے تواب اور علاوت کی فلیلت کا حسول اور بن سے روائل سے انس کی تعلیراس کے مقامد میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ اور اس لیے اسے عی بھی کہا جا تا ہے اگر فرست کے خوف اور او کول کی طامت کے اندیشے کا وجہ سے دیے یا جے بتا ہے اس سے لفع کا عظمی ہو تو اس خرج کو تو رہا ساوت نين كماجات كا- يوكك ووان اسباب ومركات كانال في الريخ وبواج ال المي الدوق جذب الول يرا بي ے فرج میں کیا اے عوض لینے والا کمیں محریقی میں کمیل محلے ایک عابدہ سبان ابن باال سے پاس کوئی ہوتی وہ اسے دوستون میں بیٹے ہوتے سے اس نے ان سے وجا کیا تم بیل کول ایدا ہے جس سے میں کوئی مسلہ وریافت کر سکول او کول نے کہا: بال جوج ابو عبان ابن باال ع يوجو على مو مورت في سوال كما في معادت مع مواسعي لين بوج المون في كما م عارت معنى میں معا من کی کر الدرائی ار کا دار کے کمادید ولیا کی ساوت کے وین کی ساوت کیا ہے؟ اسول نے کما دین کی ساوت یہ ہے کہ الم في دول في ساجد الله في مبارك كرين للور مبارك في شعب الدي دون اور جسون بركران د كذرت الل ع ويماليا م ائی اس مبادت سے ڈاب کی ملی سے رکھے ہوا الاوں نے ہوات رہا : بان ایوں میں اہم واب کی بیت رکھے ہیں مورے نے دریافت کیا : کیون؟ اندوں نے کہا اور حوالی نے ہم ہے ایک کو دریافت کیا : کیون؟ اندوں نے کہا : اور حوالی نے ہم ہے ایک کو دریافت کیا : کیون؟ اندوں نے کہا : اور حوالی کے اور حوالی کی دریافت کے اور حوالی کا دور اور کی اور حوالی کے اور حوالی کی دریافت کی اور حوالی کی دریافت کی اور حوالی کی دریافت کی دریافت کی دریافت کی اور حوالی کی دریافت کی دری كنا بيد قرب إلك وسع كرتم ومن ليك في قوامل رفي موارات موادت بي كليد مد المول في ورياف كما: حمارة زويك الواد كاكامطلب عبال على البيرع وويك سواوت بياسة كالماللة في ماوت الل من وكر علين الريق لذت علي تسارے داوں پر کرانی در مواور تم الی اس اطاعت پر کئی مطیرا اجری تراند رکھے ہوا یمان تک کہ اور تحالی تمارے ساتھ جو على سلوك كرب كا حبين اس والتوسي في الله الله تعالى و تمادت داون ي مالت كاعلى مدينات كالمرب ودينات كالم ایک کے موض وی نیکول کے ال فی می عماون کردنے مو - بدیات قابل وظامی بند انسی کرنے کر کوئی مخص انسی کو دے اور would the grant to the of the state of the server of the s

ایک اور عادہ خاتون کی بین کر تمہارا خال ہے ہے کہ قادت دونا و مدود تی بہدارگوں کے پہا اور حادث کی جدار کے اس بی سے کا جاتی ہے؟ انہوں لے جو اب ول ایرے زوگیت خادث جان سے کن جائے۔ بواجی کے قول سے اس جملے کے تعمیل ہوتی ہے اور اس کی دواجی کی خطوع ہے اور اس کی خاران دو تری کی خطوع ہے اور اس کی خاران دو تری کی خطوع ہے اور در اس کی خاران کی قرمان کی قرمان کی قرمان کی قرمان کی تری خود کے اور اس کی خاری خود کے اور اس کی خاری دو معاملے کو دو معاملے کو سے انہ اور اس کی دور دو معاملے کو سے انہ و می کا اسے انہو می دور دور معاملے کو سے انہو میں کا اسے انہو میں دور معاملے کو سے انہو میں دور معاملے کو سے انہو میں کا اسے انہو میں کی دور دور انہوں کی دور معاملے کو سے انہوں کی دور و انہوں کی دور میں کا انہوں کو میں کو سے انہوں کی دور میں کا انہوں کو سے انہوں کو میں کو سے انہوں کو میں کو سے انہوں کی دور میں کو میں کو سے انہوں کو میں کو انہوں کو انہوں کو میں کو میں کو سے انہوں کو میں کو میں

بن كاعلاج : بن مال كى مبت في بيدا مو الب اور مال كى مبت مع دوسب بين -

مال کی محبت کا پہلا سبب : شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے 'اس طول اُس۔ لین اپن زیاد تی محرکی آرزوجی واقع ہے 'اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار فانی ہے کوچ کرجائے گا تو شاید بھل نہ کرے 'اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن 'یا ایک ماہ 'یا ایک سال کے لیے کانی ہو تھوڑی ہوتی ہے 'اس کے علاوہ وہ اپنا باتی تمام سرمایہ خرچ کرسکتا ہے 'بعض او قات آدی طول عمر کا حققی نہیں ہوتا لیکن اولاد طولِ اُس کے قائم مقام بن جاتی ہے 'وہ ان کی بقا کے لیے اس طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقائے کے جدوجہد کرتا ہے 'اس لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا :

(این ماجه- معلی این مرة)

الولدمبخلةمجبنةمجهلة اولادے بحل برول اور جمالت پيرا موتى ہے۔

اور اگر اس پر فقر کاخوف اور رزن کی آمریب احمادی ذائد موجائے توبیہ کی اور فی موجاتا ہے۔

علاج کے مختف طریقے : یہ ہیں بال کے اسب یہ بات معلوم ہے کہ ہرعلّت کا علاج اس کے سبب کی ضد ہے ہوا کر تا ہے چانچہ شہوتوں کی مجت کا علاج کم پر قناحت اور مبرکے ذریعہ ہوگا۔ اور طول اس کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم حصوں کی موت ال جمع کرنے میں ان کے تعب اور مرفے کے بعد جمع کردہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہرے ہے ہوگا۔ اولاد کی طرف دل کے میلان کا علاج اس احتقاد ہے ہوگا کہ جس طرح میرے طالق نے جمجے رزق مطاکیا ہے اس طرح اولاد کے ماتھ ہمی رزق بیدا ہوا ہے 'کتنے نیچ ایسے ہوتے ہیں جنیں باپ سے وراث میں کھے نہیں ملکا لیکن وہ اس سے زیاد خوش حال زندگی گذارتے ہیں ایسے فحص کو یہ جمی یا در کھنا چاہی کہ وہ اپنی اولاد کے لئے مال اس لیے چھوڑ تا ہے کہ وہ ٹیک رہیں لیکن دولت پاکر وہ شرکے رائے وی پر چل پڑتے ہیں 'اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور دل میں اللہ کا غوف رکھے والی ہے تب اسے اللہ کانی ہے 'اسے اپنے باپ رائے جس کی مرورت نہیں ہے۔ اور اگر فاس و بدکار ہے تو اس کے لئے ترکے میں مال چھوڈ کر بدکاری اور فتی پر اس کی اعانت کے باعث گنگار وہ بھی ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ بخل کی خرمت اور سخو نہیں اس پر نظرد کے 'اور انہیں اپنے منتقل غورو فکر کا سخادت کی تعریف اور بخیل کے عذاب میں جو اخبار وا حادث وارد ہوئی ہیں ان پر نظرد کے 'اور انہیں اپنے منتقل غورو فکر کا سخادت کی تعریف اور بخیل کے لئے متاب میں جو اخبار وا حادث وارد ہوئی ہیں ان پر نظرد کے 'اور انہیں اپنے منتقل غورو فکر کا

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطابعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
اور ان کے نفل بخل کی پرائی کا احساس جا کے گا۔ بخیل بھی دو بر سے کے بخل کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعہ سے یہ بھید نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی بھی اسی طرح پراسمجس کے بحس طرح میں بخیلوں کو پراسمجھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا واڑہ فکر وسیح کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے، یہ سوچ کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک مال میں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جو باتی مال دو اس خرج کرتا جا ہے بھی ضورت ہو، باتی مال راہ فدا میں خرج کرتا جا ہے بھی ضورت کرتا جا ہے۔

یہ وہ دوائمیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی فیض چیم ہمیرت ہے یہ و کھو لے کہ خرج کرنا اس کے لیے ونیا میں
بھی بہترہے اور آخرت میں بھی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را خب ہوگی جس فیض کا دل خرج کرنے پر مائل ہوا ہے اپ دل
کے الالین آواز پر لینک کتے ہوئے خرج کردیا چاہیے اس لیے کہ شیطان فقروافلاس ہے ڈر آ ہے اور اعمال خبرے روک دیتا ہے۔
ابوالحن البوشنی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء ہے اپنے شاکرد کو آواز دی اور فرمایا کہ میراگر آا آمار کرفلاں فیض کو دے
دو شاکر دنے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء ہے نکے تک مبر بھی فرماستے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر معلمیں نہیں ہوں اس
بدل ہمی سکتا ہے نمیرے دل میں اس وقت میں بیدا ہوا ہے کہ میں اپنا کر آفلاں کو ہدیہ کردوں اس خیال کو اس وقت مملی جامہ
پرنا دینا مناسب ہے نمیا معلوم یہ خیال ہاتی رہے یا نہ رہے۔

بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت كا إلى : بكل كى صفت بتكف خرج كے بغيردائل نسيں ہوتى۔جس طرح عشق اس وقت تک ختم نیں ہو تا جب تک سفرے دوری پد انہیں ہوتی اگرچہ معثوق کو چھوڑ کر جانا اور اس سے جدا ہونا اکتا کی شاق ہو آ ہے الین اگر ایک مرتبہ یہ مشعت برداشت کی جائے تو دور وہ کر لی قلب کا یکو نہ یکی سامان ضور پردا ہوجا آ ہے۔ای طرح جس محض کو اینا بن زائل کرنا ہو اے بتلف اپنے مال سے مفارقت افتیار کرلنی چاہیے، خواہ مال خرج کرے، یا دریا میں وال كر- دريا من مما دينا جمع ركھنے سے بهتر ہے۔ كل سے بيخے كي ايك مره تدييريہ ہے كد اپنے آپ كو فريب دے اور نفس كو باور كرائے كه دادود وس سے شرت اور و قار حاصل بوكا اوك كى كيس مے شروع ميں اس كايد عمل ريادكملائے كا محريد طبيعت كا وصف بن جائے گا' اور نام و نمود کی خواہش کے بغیری ول سے جائے گا کہ مال خرج کیا جائے یہ مجے ہے کہ اس تبہرے مل کی صفت توزائل موجاتی ہے الیکن دل ریائی خباشت سے الودہ موجا ماہے لیکن ریا کا ازالہ اتنا مشکل نمیں متنا مشکل مل کا ازالہ ہے اس کے آگر بھی کا وصف باتی نہ رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگ۔اصل میں نام و نمود اور شرت مال جانے کے بعد تسکین ول کا ایک سامان ہے ،جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چرہوں سے بسلایا جا تا ہے ، ماک وہ کھیل میں منہک ہو کردودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھرجب وہ دودھ سے بے پرداہ ہوجاتے ہیں تو انسیں کھیل سے بھی دور کردوا جاتا ہے۔ان عادات خیشہ کامجی ہی مال ہے کہ ان میں سے ایک کو دو سری پر مسلط کردیا جاتا ہے مثلاً شموت کو خضب پر مسلط کر ك اس كى مدت كم كى جاتى ہے اور غضب كوشوت پر مسلاكر ك اس كى رفونت ختم كى جاتى ہے الكين يہ تدبير مرف اليے مخص ے حق میں منید ہے جس کی طبیعت پر حبّ جاہ اور رہا ملے مقابلے میں بحل کی صفت زیادہ اثر انداز ہو'اس طرح قوی کو ضعیف ہے بدلا جائے گا۔ لیکن آگر کوئی مخص اتناہی جاہ پندہے بقناوہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بھی کوجاہ کے ذریعے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح ایک خب فتم ہوگا اور اس درج کا دو سرا خب پیدا ہوجائے گااس کی علامت کہ فلال مخص پر بحل غالب ہے یا ریا و ہے کہ اس مخص کوریائی خاطر خرج کرناشاق ند گذر تا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کما جائے گاکہ اس پر ریا تالب ہے کول کہ وہ ریاء ك ليه مال جيسي محبوب چيز خرج كرنے كے ليے تيار ب- اور أكر ريائي خاطر خرج كرنے ميں طبيعت كو كراني موتى موتو كما جائے كا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ رایا ہے کے مال خرج کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

علی کا علی اور عملی علاج نے حلاف کا میں ہے کہ بحل کا غلاج علی جی ہے اور عملی بھی علی علاج یہ ہے کہ بخل کے نفسلان اور حلاقت کے وائد کا علی مال کیا جائے کہ اور علی علاق کے بیاجائے کو دعلی علاج یہ ہے کہ جل کے بھی اور حلاقت کے وائد کا علی اور عالی بارا کرو ان اور اس اور اس اور اس کی برائی کا ورف اتا قوی اور عالی ہوتا ہے کہ آدی کو اندھا ہرا کروتا ہے اور اس بحل میں کوئی برائی مورت میں کوئی اچھائی فطر میں ات اور اس بحل میں کوئی برائی مورت میں ہوتی اور اس مورت میں ہوتی اور اور میں ہوتی اور اور میں ہوتی کا در مورت موت بر میں ہوتی ہوتا ہے جس کی دو اور ای مجال اور کوئی علاج کار کرنہ ہو۔

عام میں ہوتی اور مورض موت بر میں ہوتی ہوتا ہے جس کی دو اور کوئی علاج کار کرنہ ہو۔

صفائی کی مادہ اور میں کا اس کے مسلط میں بھل مواغ میں عادت یہ تھی کہ دوا ہے مردی کو سی خاص کو ہے میں بواج کی حال بھی مارہ کے دور ہے گئے اور اس کا وہ ال و حاج میں کی مارہ مواج کی حال کی حرف کا ایک مواج کی حال مواج کی حال کی حرف کو ایسا مواج کی ایسا مواج کی حال مواج کی حال کی دور کے اور کرتی ایسا مواج کی ایسا مواج کی حال مواج کی حال مواج کی حال کی دور کے ایسا مواج کی حال مواج کی حال مواج کی حال کی دور کے اس مواج کی ایسا مواج کی حال مواج کی حال کی دور کے اس مواج کی ایسا مواج کی اس مواج کی ایسا مواج کی ایسا مواج کی ایسا مواج کی ایسا مواج کی حال کی دور کی ایسا مواج کی مواج کی مواج کی ایسا مواج کی ایسا مواج کی مو

دنیا کے تمام مال و متاع کا کی حال ہے دنیا اللہ کے دشنوں کی دشمن ہے اس کے کہ وہ انہیں ووزخ کی طرف بنکاتی ہے 'اور اللہ کے دوستوں کی بھی دشن ہے اس کے دوستوں کی بھی دشن ہے اس کے دوستوں کی بھی دشن ہے اس کے دوستوں کی بھی دشن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے داستے پر چلے ہے دو گئی ہے 'خود الحی دشمن بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھاتی ہے 'اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت بیں مرفیا ہاتی ہے 'ایران تک کہ فنا برجائی سے اور کی مرفیات میں دنیا جاتی ہے 'ایران تک کہ فنا برجائی مرفیات ہیں دنیا جاتی ہے 'ایران اس کے حصول پر بوجائے 'اور کھر بھی یاتی نہ رہے۔ جو محض مال کی آفت ہے واقف ہو با ہے وہ اس ہے انوی نمیں ہو آ 'اور نہ اس کے حصول پر فوق منا با ہے۔ اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے اور جو محض قدر ضرورت پر قائع ہو تا ہے وہ بھی کوئی نہیں کر با کیوں کہ بغذر ضرورت مال دوکنا بحل نہیں ہے 'اور جس مال کی ضرورت نمیں وہ اس کی حقاظت کر کے اپنے فنس کو مشقت میں نمیں وُڈالن 'بلکہ اسے خرج کر ڈالنا ہے 'اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی دجلہ سے کنارے کھڑا ہو اسے پائی وسیعے میں کوئی پریٹائی نمیں موقی ۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کرنچے ہیں کہ مال ایک اعتبارے خبر ہے 'اور ایک اعتبارے شرہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی نکاتا ہے 'اور اس کا ذہر جان ایوا بھی ہو باہے ' مال میں بڑیاتی بھی ہے 'اور ذہر بھی۔ اس کے ذہر سے وہی مخص محفوظ رہ سکتا ہے جوابیخ فرائنس پر نظر رکھے۔

سلا فریضہ: بیے ہے کہ مال کے مقسود کا علم حاصل کرے 'اور بیہ جانبے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا مخاج کیوں ہے؟ بیہ جانبے کے بعد آدی اتا ہی کمائے گا جتنا اسے آئی ضوریات کے لیے کافی ہوگا'مقدارِ ضورت سے ذائد مال کی جفاظت نہ کرے گا'اور فیرمستق کو اینا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ : یہ ہے کہ آمنی کے درائع پر نظرر کے بین اس درجہ آمنی ہے اجتناب کرے جو خالص حرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اس طرح ان محمودات ہے بھی ہی جس سے جبین شرافت داغدار ہوتی ہو عیسے وہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو کیا دوسوال جس میں رسواکی اور ذات ہو۔

تیرا فریض : یہ کر معیشت کی مقدار طوی رہاں در ضرورت نے زیادہ عامل کے اور نہ ضرورت سے کم خرورت کا العلق تین چرول اسے ہے کہ معیشت کی مقدار طوی ترب تک آدی گلت کی جاتب ما کل اور اوسل جب تک آدی گلت کی جاتب ما کل اور حد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسط کرے عاد میں کرے گا جس کی کوئی اختا نہ بوگ ہم نے کاب از بد میں ان ورجات کی تعمیل میان کی ہے۔

چوتھا قریضہ: یہ ہے کہ خرج کے مواقع بھی نگاہ میں رہیں خرج میں اعتدال ہو'ندا سراف ہو'اورنہ جدسے زیادہ نگلی'جی مل طرح طال طریقے پر کمایا ہے ای طرح طال طریقے پر خرج کرے۔ جس طرح ناحی لینا گناہ ہے ای طرح ناحی خرج کرنا ہمی گناہ یانچواں قریضہ: یہ ہے کہ مال لینے'ویئے' روکئے اور خرج کرنے میں اپنی نیت سمج رکھے۔ جو مال لے اس سے عبادت پر استفانت کی نیت ہو'اور جو مال چھوڑے اس میں زہر کی نیت ہو'الیا کرے گاتو مال کا وجود نقصان وہ نمیں ہوگا۔ اس کے حضرت علی کرم اللہ وجد نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فض دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالی کی رضا جوئی کے علاوہ اس کا کوئی دو سرا مقصد نہ ہو تواسے زاہد کما جائے گا'اور اگر تمام مال خرج کردے لین اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تواسے زاہد نمیں کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالی کے لیے جونی جائیں یا وہ حرکات عبادت ہوں' یا ان سے عبادت پر مدملی ہو۔ عبادت بعید تر عمل دوہیں کھانا اور قضائے حاجت کرنا۔ لیکن مید دونوں عمل عبادت پر آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کئی فخص کھانے اور قضائے حاجت ہے انجھی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جا کیس کے 'ہر عمل میں تہاری کئی نیت ہونی چاہئے' تم اپنے کسی معمولی ہے مال کی حفاظت بھی کرو تو ہی سمجھ کر کرو کہ اس ہے دین پر مدد ملتی ہے 'گر آ' پاجامہ' بسر' برتن کوئی چزائی نہیں ہے جس ہے دین پر اعافت نہ ہوتی ہو' اور یہ تمام چزین زندگی کے لیے ضروری ہیں ضرورت ہے ذا کد چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ کے دو مرے بندے ان مے فقع حاصل کرلیں۔ اس لیے اگر کوئی فخص اپنی ضرورت لے کر تممارے پاس آئے' اور وہ چیز جس کا وہ طلب گارہے تم سے زا کد ہو تو تہیں انگار نہ کرتا چاہئے۔

ابن اصولوں پر کاریند رہنے والے کی مثال اس فخص کی ہے جو سانپ ہے اس کا اصل بھر ہم تر تریاق تکال لے 'اور اس کے زہر رسوخ رکھتا ہو' اور اس کا خور ہم کہ خور میں ایک ہو ہو دون میں کائل رسوخ رکھتا ہو' اور اس کا علم انتمائی اعلی ہو۔ جو فخص مال جن مرحم میں اندار صحابہ رضی اللہ تحالی عشم کی طرح ہوں جس خور کہ تھا ہو' اور اس کا علم انتمائی اعلی ہو۔ جو فخص مال جن کرکے یہ خیال کرے کہ میں الدار صحابہ رضی ایک میں سیرے کو سانپ ہوں۔ جو میں میں جو کہ جس طرح میں بھر کر اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کرلیا ہوا معلوم ہو تا ہے ' لیکن میال کے مقال میں میں فرق ہے کہ جس طرح میں بھی کرلوں گا جہ بھی تا ہوں ای دونوں میں بھی فرق ہے کہ ممانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے ' لیکن مال کے بھانا می طرح میں بھی کرلوں گا ہے بچہ بھیتا ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ ممانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے ' لیکن مال کے قضائی میں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے ' لیکن مال کے قضائی میں دنیا۔ اس شعر میں دنیا کو سانپ کو کوئے کی کوشش کر گا ہوں۔

هی دنیا کحیة تنفث السم وان کانت المجسة لانت (به دنیاسانی کی طرح در مراکلتی م اگرچه چمونے میں نمایت نرم دنازک م

جس طرح بہا ژوں کی چوٹیال بر کرنے 'سمندروں کے سینے چرنے 'اور خاردار واریاں طے کرنے میں کسی بینا کو تابینا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صبح طور پر استعال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

## مالداری کی ندمت اور فقر کی تعریف

فض آخرت کیے پائے گاجس کی دنیاوی شہوتوں' اور تقسانی خواہوں گاسلیہ منقطع نہ ہو۔ میں بچ کہتا ہوں' تمهارے قلوب تمهارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زمانوں کے میچے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیے ہیں۔ میں ہے کتا ہوں تم نے اپن آخرت تباہ و بریاد کرلی ہے۔ منسی ونیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے مم سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ کاش تم آئے انجام کی فرانی ہے واقف ہوجائے۔ تم کب تک اندھروں میں چلنے والوں کو راستہ و کھلاؤ مے اور خود مر رواں رہو مے۔ایا گانا ہے کہ تم دنیاداروں کو ترک دنیا کی اس کیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تساری ہوجائے۔ اس کرد بس كور جمال تك جا مج مواس سے الم مت جاؤ - بھلا يہ بمي كوئى القندى ہے كہ كمرى جست پر قديليں روش كردى جائيں اور اس کے کرے محن اور مجلے مصے تاریکیوں میں ڈوب رہیں۔ اس طرح اگر تمهارے جسموں سے نور پھوٹنا رہے اور تمهارے دلوں میں اند میرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ ونیا کے غلامواند تم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ دنیا تہیں جڑے اکھاڑ میں اور اوندھے منے وال دے مجر تہیں پیدے بل تھیاتی مجرے 'تمهارے کناہ تمهارے بال جکزلیں اور تہیں بیجے سے وحکا دیں۔ اور اس حالت میں تہیں اللہ تعالی کے سرو کردیں کہ نہ تہمارے بدن پر کراے ہوں اور نہ کوئی منص تمارا ساتھی اور مدرد مو۔ پراللہ تعالی حمیس تمارے بد مملیوں پر مشمل فرد جرم سائے اور حمیس سزا دے جس کے تم مستحق ہو۔" اس کے بعد حرث المحاسی نے فرمایا: دوستو! پیه علاءِ سوء 'انسانوں کے شیاطین ہیں 'اور دنیا میں فتنہ و نساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں 'انہوں نے دین کو دنیا کی غا طرز کیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعث نگ و عار ہیں 'اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں 'ہاں اگر اللہ کریم ہی انہیں ا پنے وامن منویس مجلہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں منتفق اور اس کے عارمنی مال و متاع کو ترج ویے والے مخص کو خوشی دیممی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔اس کو خوشی کے بعلن سے بے شار تھرات اور اندیشے اور طرح مگرح کے مناه جنم لیتے ہیں۔اس مخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہو تا۔نہ اسے دنیا ملی ہے 'اورنہ دین سلامت رہتا ہے۔وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہو تاہے۔

المنسور التُنيَّاوَ الكَنِيَرةِ ذَلِكَهُو النُّحُسُرُ انُ المُبِين (ب، ١٥ ايت ١) ونياد آن المُربين (ب، ١٥ ايت ١) ونياد آخت ودون كو كو بينا أي كلا نصان ب-

اس سے بڑی معیبت اور اس سے زیادہ تھیں آخت اور کون می ہو عتی ہے کہ نہ دنیا ہاتھ آئے اور نہ ویں ہاتی رہے۔ بھا ہوا
اللہ کی طرف دھیان دو محسیس شیطان اور اس کے دوستوں کے قریب میں نہ آنا چاہیے 'یہ لوگ ہاطل دلا کل ہرا ہے فیالات کی
بنیاد قائم کرتے ہیں ' پہلے تو دنیا پر کتوں کی طرح جھیٹے ہیں 'اور ہواغذار 'اور دلا کل طاش کرتے ہیں 'اور اس طرح کے دھوے کرتے

ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اسمین بھی مال و دولت رکھتے تھے 'یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپی بہ عملی

سے لیے دلیل بنالیتے ہیں ماکہ لوگ مال جھین بھی مال و دولت رکھتے تھے 'یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے اسوہ پر عمل کرتے والے
سے معین کی مالدار ملاء ہیں شیطان انہیں اپنے فریب کے جال میں پھنسائے ہوئے ہے 'اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔
صحابہ کی مالداری کو حجت بزانا صحیح نہیں ۔ احتی! اللہ تجھے ہلاک کرے و حید الرحمٰن ابن عوف کی مالداری کو دلیل بنا آب
سے 'یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے 'جو تیری زبان سے الفاظ کی صورت اختیا رکر آبے 'اور تجھے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے 'تو جب دولت
سیطنے کی اپی خواہش کو صحابہ کر کر ارکے آئینے میں دیکھتا ہے وگویا تو ہوں کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ذیت 'اسراف' اور کرشت
سیطنے کی اپی خواہش کو صحابہ کے کردار کے آئینے میں دیکھت نفوس پر لگا آب اور ایک ایبے امر حظیم کی طرف ان کی نبست کرآ
سیطنے کی الی جمع کیا تھا یہ ایک تھت ہے جو تو ان قدسی صفت نفوس پر لگا آب اور دیا ایسے امر حظیم کی طرف ان کی نبست کرآ
سیطنے کی الی جمع کیا تھا یہ ایک تھت ہے جو تو ان قدسی صفت نفوس پر لگا آب اور دنیا سے کارہ کو کرہ دورانالہ علیہ و سلم سمیت تمام اللہ علیہ و سلم سمیت تمام اللہ علیہ و کر سلمین پر بر اتمام ہے کہ انہوں نے مال جمع کرنے کی فضیلت صاصل نہیں کی 'اور دنیا سے کارہ کور کیا ہو دورانگیں کر سامی دوراسک سرکار دورائی کہ کر ان دور کی فضیلت صاصل نہیں کی 'اور دنیا سے کارہ کور کور دورائی کی دور کا احدال کور کیا ہو کہ کی کور کیا ہو کور کیا ہو کی کور کیا ہو کی کور کیا ہو کیا کہ کر کیا ہو کور کیا ہو کور کیا ہو کی کور کیا ہو کیا گور کیا ہو کی کور کیا گوئی کی انہوں نے مال جمع کرنے کی فضیلت صاصل نہیں کور دنیا سے کارہ کور کوائی کیا کور کور کیا ہو کیا گوئی کی کور کور کیا گوئی کی کور کے کور کی کور کیا گوئی کی کور کور کیا گوئی کور کیا گوئی کور کیا گوئی کی کور کور کیا گوئی کی کور کیا گوئی

کثیر'اوراجر عظیم ہے محروم رہے'تمهارے اس گمان کامطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے کے باوجود كه مال جع كرنا افضل ہے اي امت كواس فنيلت ہے محروم ركھا اوراشيں مال جع كرتے ہے منع فرمايا۔ (١) جرايه مكان باطل اور لغوب الخضرت ملى الله عليه وسلم الى امت كي نمايت شيق تن وواس ممي مي نفيلت بي خواوده كني بي اوني کیوں نہ ہو محروم نمیں رکھ سکتے سے اس سے میر بھی لازم آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر قبیں قرائی کہ انسی مال جمع کرتے سے منع کردیا جب کہ مال جمع کرنے کی بری فنیات ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالی (معود پاللہ) اس سے واقف میں کہ مال جم كرتے من فنيلت ب اس كے مال جمع كرتے سے روك روا ، جب كرتو مال كے خرو فعنل سے واقف ہے۔ كويا تو خير كے مواقع اللي تعالى سے زيادہ جائيا ہے۔ اے مراہ! اپني عقل سے كام لے شيطان تحم محاب كى الدارى كا حوالد دے كرد موس ميں وال ہے۔ کم بحت! مجھے عبدالرحن ابن عونب کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے بچھے فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ حتی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہے انہیں مرف اتا میشر ہو آجس سے دہ گذر سر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرماتی توہمی محاتی نے فرمایا کہ عبدالرحن تے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پر پچھ خوف ے کعب نے فرایا: سمان اللہ! ان پر کیسا خوف؟ انبول نے جائز طریقے سے کمایا مائز طریقے پر خرج کیا اور جائز دولت ترك ميں چمور دى۔ كوب كي بيد بات حضرت ابودر تك على وہ نمايت خلق كے عالم من كرسے فك اون سے بالوں كى رسى لى اور کعب کو تلاش کرنے گئے ، می نے کعب ہے کہا کہ ابوذرا تساری تلاش میں ہیں 'وہ ہماک کر معزت میان کے بیجے پناہ ل ابوذر نے فرمایا: اے بیودی کے بینے! تیرے خیال میں عبدالرحل کے ترک کی وجہ سے ہمیں ان برخوف ند کرتا ہاہے حالا کلہ ایک دن سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم جل أحد كي طرف تشريف في مل آب كه سائم تعا آب في محمد خاطب فرايا: إحدا يوزرا! من تع من كيانيا وسول الله إمن ما مرمون- آب في فرايان

الأكثرون هم الاقلون يوم القيامة الأمن قال هكنا وهكناعن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

زیادہ دولت مندی قیامت کے دن کم اے موں مے مرجس نے کماایا دیدادائی سے اکس سے اسے "اعے سے"

يكيے ، اورايے اوك كم مول كـ

اس کے بعد آپ نے محرمرا نام لے کر آواؤ دی میں نے مرض کیا: فرائے ! یا رسول الله! آپ بر میرے مال باپ فدا ہوں ' آپ نے ارشاد فرمایا:۔

مايسرني ان لي مثل احدانفقه في سبيل الله اموت يوم اموت واتركميه قير اطين قلت اوقنطارين يا رسول الله قال بل قير اطان ثمقال يا اباذر انت تريد الاكثر وانال يدالاقل (امراء على فقراً)

اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں خرج کرتے کے لیے ابعد کے برابر خزان ہو کار جی دن میں جموں اور اس خزانے میں سے بھوکے دو دانوں کے برابر می مجھ چھوڑوں تو جھے بیابات المجھی نمیں سکے کی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ دوڑ میر؟ آلی نے فرمایا تا دعیں) کا کہ اور خوا سالے لیوڈ راتو زیادہ کھا ہے اور میں کم کرتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا یہ کانا ہے کہ عبد الرمن کے رسے میں کوئی فوف قسین ہے لا جموت کتا ہے 'اور جو مخص بھی ایسا کے گاوہ جموعا ہے ' راوی کتے ہیں کہ گھپ کے مارے ڈرکے ان کی تردید میں کی۔ ہمیں یہ روایت بھی بہنی ہے کہ

(۱) ال جع كرن مانعت كل روايت ابن مى في معرد موالد الم معود عنى كري مالوحى الله الى إن احد م المواكون من التاجرين" ایک مرتبہ عبدالر من ابن عوف کے اونٹ مین سے مرید منورہ آئے مریدی کی گیوں میں اونوں کی اند سے ہوا عور برپا ہوا۔
حضرت عائشہ نے دریافت فرایا یہ حور کیا ہے؟ کمی نے عرض کیا: عبدالر حمن ابن عوف کے اونٹ مین سے آئے ہیں۔ آپ نے
فرایا: اللہ اور اس کے رسول نے سمجے فرایا: حضرت عبدالر حمٰن کو حضرت عائشہ کے اس مخفر تبعرے کی اطلاع ہوگی وہ تفسیل
عبانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضرت عائشہ نے فرایا: میں نے سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہیے آپ نے ارشاہ
قربایا: اللہ علیہ اللہ عبدالر حمل اللہ عبدالر حمل ابن عوف بد جملون سعیا ولیار
احملام نالا غنیاء ید حمله الا عبدالر حمل ابن عوف بد جمله المعرب مربور علی اور مسلمی اور میں اور مسلمانوں کے فریب لوگ وہ رہے جس میں واعل ہو رہے
میں نے جنت میں دیکھا کہ مناجرین اور مسلمانوں کے فریب لوگ وہ رہے جس میں واعل ہو رہے
میں الداروں میں بھے فیدالر حمٰن ابن عوف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا وہ ان کے ساتھ مختوں کے بل

عبدالرحن این عوف شے اپنے تمام اونٹ اور ان پرلدا ہو فلہ راہ فعدا میں خیرات کردیا اور ان کے گراں قلاموں کو آزاد کردیا ناکہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو تعیں۔ ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحن ابن عوف سے ارشاد فرمایا:۔ اماانک اول من یدخل المحنف من اغذیباء امنسی و ماکستان تدخیلها الا حبوا (برار-انس) میری امت کے الداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ تھے لیکن شاید تھوں کے بل مرک کر۔

اے بریخت! اب ہلاکہ محابہ کی الداری کو دلیل بنانا کہ ال تک مجھے "ب عبدالرحن ابن حوف ہیں جن کے بدے فضاکل بین جن کا تقوای معروف ہو اور جنول نے اللہ کی راہ میں ہے بناه دولت خرج گئے "سب سے براہ کرنے کہ انہول نے سرکارو دو عالم حتی اللہ علیہ وسلم کی عجب کا فیض اٹھایا اور زبانِ رسالت سے جنت کی فوشخری حاصل کی (ترزی) نسائی۔ ابو بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے ابنا مال مال طریقے ہے کمایا اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ اس کی وجہ نے قامت کے دن کی ہوانا کیوں میں گھرے رہیں گئے ، وہ جن قیامت کے دن کی ہوانا کیوں میں گھرے رہیں گئے ، ور جنت میں اسنی سرحت اور تیزی کے ساتھ واحل نہ ہوسکیں گے جس تیزی اور سرحت کے ساتھ فقراء جائم کی عبد الوقوں کو قیاس کرنا ہو سرقان پر گرنا ہے ، شہوات انہیں جرت انگیز ہو اس کے بدیاطن! تو مشبہات میں لوٹ لگا نا ہے ، حرام نعتوں کو غذا بنا نا ہے 'لوگوں کی بہاستوں پر گرنا ہے ، شہوات 'نیب و نیفت' ہو الد دینا ہے 'اور یہ کہ اگر میں خوال ہو اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا حوالہ دینا ہے 'اور یہ کہ اگر میں نے مال بحق کرایا تو کیا ہوا محالہ نے بھی تو جوج کیا تھا جم کو تو اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا کے باوجود ان کا نمونہ ہو کہ کیا تھا جو کہ کو کہ میں الوگوں کو ایک مروبات میں پر ابوا ہے 'اور وہا کے فتوں میں گرفا ہو اسے دوستوں کو اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا ہو وہوں کو ایک مروبات میں بادا محال کھا کہ مروبات میں بادا محال کھا یہ مروبات میں مروبات میں مروبات کی مروبات میں مروبات کی مروبات کی مروبات میں مروبات کی مروبات کو مروبات کی مروبات کو براہوں کے مروبات کی مروبات کو مروبات کی مروبات کو مروبات کی مروبات کو مروبات کی مروبات

صحابہ کینے تھے؟ : اجلہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو محب رکھتے تھے نقرو فاقد کے فوف ہے امون تھے اسے روق کے

ہارے میں انہیں اللہ پر بحروسہ تھا' وہ اپلی قسمت پر خوش تھے 'مصائب میں راضی رہے 'خوشحالی میں شکر اوا کرتے ' تھی میں میر

کرتے 'راحت میں اللہ کی نتاء کرتے ' اللہ کے لیے اکساری کرتے ' کبر اور علوب ندی اور کھڑت مال پر فخرے ڈرتے انہوں نے دنیا
کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا' وہ مقدار حاجت پر راضی رہے ' انہوں نے ونیا پر لات ماری ' اس کی ختیوں پر مبرکیا '

اس کی تلنیوں کے جام ہے'اس کی آسائنوں اور نعمتوں کو محکرایا ، تشم کی کرمتا کیا تو ایسابی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك در يردستك دين منى تووه خوف سے لرزنے لكتے تھے اوريہ سجھتے تھے كہ ہم نے كوئى كناه كيا ہے جس كى فورى سزا دنياكى صورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آیا تو اسے باتھوں ہاتھ لیتے اور اسے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض صحابہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کراپنے کھریں کوئی چیزدیکھتے تو غم ہے بے حال ہوجاتے 'اور کچھ نیہ پاتے تو مسکرا کر مبح كرتے اگر كوئى مخص اس پر جرت ظا ہركر تا اور يہ كہتا كہ لوگ محر ميں دولت ديكھ كرخوش ہوتے ہيں اور تم ممكين ہوجاتے ہو تووہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیزد کی کراس لیے ممکین ہوجا نا ہوں کہ ہمارا کمرانا سرکار دوعالم معلی الله علیہ وسلم کے گرانے کے اسوہ پر کاربند نسیں ہے۔ بعض محابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر بھی انسیں فارغ البالی میسر ہوتی توان کے غمو حزن کی مالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ' سیکی اور عرت ان کے گرمیں قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اسے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکا برین سلف کے حالات واوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ افعنل ہے یا نقر۔ اب تو حم کمآ کرتا کیا تیری مالت میں ہے کیا تو ان اوماف کا ماس ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ذرائمی مشاہت نہیں کمتا۔ تم كسے ہو؟ : اب ميں تيري حالت بيان كروں كا اور تيرے اوصاف پر روشني دالوں كاجو اكابرين سلف كے حالات واوصاف ے تطعی میل نہیں کماتے تو الداری میں مرکش بن جاتا ہے، خوالی میں اترائے لگتا ہے، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ے سکنت سے بچے نفرت ہے وال تکہ سکنت انبیاء مرسلین کے لیے مرایہ افتار تھی وان کے سرایہ افتارے نفرت کر آ ہے او افلاس کے ڈرے مال جع کرتا ہے ' حالا مکہ یہ باری تعالی پربد گمانی ہے ' اور اس کے وعدے پر بے اعمادی کی دلیل ہے ' تیرے ملک انجام پر تمایی ایک امرشاد عدل ہے تو ال محض اس کیے جمع کرتا ہے کد دنیا کی تعتیں 'لذتیں' اسائٹیں اور شہوتی پوری موں۔ حالا نکہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے:۔

شرارامتى الذين غنوابالنعيم فربت عليه اجسامهم (١)

میری امت کے برترین لوگ وہ ہیں جو نعموں سے غذا عاصل کرتے ہیں اور اننی پر ان کے جم نمو پاتے ہیں۔
کی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے 'ان سے کما جائے گا۔
اُذھ بُنٹہ کی طیب کا ترکیم فوجی کی از کی مالگڈٹی کا اُسٹ مُنٹ کُفٹہ ہوئیا (پ۲۱۲ آیت ۲۰)
تم اپنی لذت کی چزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر تجے۔

خواب غفلت ہے جاگو ، تم دنیا کی نعتوں کی وجہ ہے آخرت کی تعتوں ہے محروم رہ گئے ، کس قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا ،
کتی عظیم مصیبت ہوگ۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو تاکہ ایک دو سرے پر مال کی کشت کی وجہ سے فخر کرسکو اور خود کو برتر تفتور کرو۔ حالا تکہ ہمیں یہ روایت پنجی ہے کہ جو دنیا کو ککا ٹر اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پر خضب تاک ہوگا۔ لیکن افسوس! تھے اللہ تعالیٰ کی نارا خسمی کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تھے دنیا میں رہنا جو ار موالی میں جانے ہے ذیا وہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے مثالیند نہیں کرتا اللہ کو تھے سے ملنا سخت ناپندہ نہیں کوئی چز تھے میشرنہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہو تا ہے۔ ہمیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم سے یہ روایت پنجی ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا: جو دنیا کی کسی الیس کرتا ہے جو اسے نہیں ملتی وہ دونے کی آگ سے ایک ماہ اور بعض روایت کے مطابق ایک برس کی مسافت پر آجا تا ہے جب قو دنیا کے نہ طابے والی چزوں پر افسوس کرتا ہے تو تھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت قویہ ہے کہ قودنیا سے دین کی قود سے آزاد ہوجائے ، بوتا کہ میں اللہ کے عذاب ہے کسی قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت قویہ ہے کہ قودنیا سمینے کے دین کی قود سے آزاد ہوجائے ، بوتا کہ میں اللہ کے عذاب ہے دی گائی جد کہ تو دنیا سمینے کے دین کی قود سے آزاد ہوجائے ،

<sup>(</sup>١) يروات كابذم السك شوع ي كذر كل ب-

اورجب تجے دنیا ل جائے تو خوش سے جموم اٹھ ' حالا نکہ رسول اکرم صلی اللہ طیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ من احب اللنیا و سربھا نھب خوف الآخر قمن قلبه جو دنیا سے مجت کرتا ہے 'اور اے پاکر خوش ہوتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف کل جاتا ہے۔

برویوں جب رہ ہے ہو رہ ہے ہورے پار ہوں ہو ہے۔ انسان میں اور طنے پر خوش ہونے کا حماب ہوگا، تجنے کا ہے کا ایک عالم ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے نہ طنے پر افسوس کرنے 'اور طنے پر خوش ہونے کا حماب ہوگا، تجنے کا ہے کا خوف نہیں 'دنیا پانے کی تجنے کس قدر خوش ہے' تیرے دل سے اللہ کا خوف جا تا رہا۔ تو دنیادی امور میں جتنی دلچہی لیتا سراتن کیس تخدم نے میں کرکامیاں میں نہیں مرسم ان کے مصد و جسے دندے کا تنزیدی نہیں میں آب جنتی میں مصد و جسے می

غور کیجے ان دونوں حریفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے یہاں انہائی بلندی اور عظمت
رکھتے ہیں اور دو سرا فریق ان دنیا کے فلاموا ) کا ہے جو پہتی کا شکار ہیں۔ اللہ بی انہیں اپنے فضل دکرم سے معاف کرسکتا ہے۔
اج کے دولت مندو ! تہمارا کمان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوائی چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تاکہ کی سے ما تکنا نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفق ہو ' بر بختو ! کیا تم اپنے زمانے میں طال مال پاتے ہو جیسا کہ انہیں طال مال میسر ہوجا تا تھا؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط سے کام لیتے ہو جس طرح وہ احتیاط کیا کرتے تھے؟ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم طال کے سنز دروا ذے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کی حرام دروا ذے میں نہ کمش جائیں گیا تم اپنے آپ سے اس احتیاط کی طال کے سنز دروا ذے اس لیے ہو جو انہیں ! یہ کاموں کے لیے مال جس کرتے ہو نہیں! رب کو یہ نیک کاموں کے لیے مال جس کرتے کی خواہش شیطان کا ایک تکرے وہ حمیس نئی کے نام پر گمراہ کرتا ہے اور رجائز راستے دِ کھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر محمد کے جاتا ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے۔

من اَجنر اعلی الشبهات اوشک ان یقع فی الحرام (بخاری دملم- نعمان ابن بیش) جو قص مشبات پر جرأت کرتام قریب بے کہ وہ حرام میں جارد ہے۔

اے مغرور اکیا تو یہ بات نمیں جانا کہ مشتبہ مال کما کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتریہ ہے کہ مشبهات سے ڈر آ رہ آگہ

ماری هیمت بیا ہے کہ قدر مرور رقاعت کر۔ اعمال خرے کے ال جم کرے اپ اپ کو حماب کے خطرے میں مت وال۔

مديث شريف مي ب-

من نوقش فى الحساب عنب (بخارى ومسلم عائد) جو حماب من الجمايا جاسع كا ومقاب وإجامة كا-

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قضالعلك قضرت فى طلب هذا بشى ممافر ضت عليكمن صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فى شئى من ركوعها وسجو دها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم أضيع شيئا ممافر ضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او توب باهيت به فيقول لا يارب الم اختل ولم اله فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب اكسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدامر تنى ان اعطيه قال فيحيئى اولك فيخاصمونه فيقولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين فيحيئى اولك فيخاصمونه فيقولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين اظهر نا وامر تمان يعطينا غان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفرائض

ولم يختل في شئى فيقال قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليكمن اكلتاو شرية ولذة فلا يزال يسال (١) من المناوسة المناوسة فلا يزال يسال (١)

جب اس مخص کو جس نے طال طریقے ہے مال کمایا اور جائز طریقے ہے اور حقق و فرائش اوا کرتے ہیں کو گائی اس کے مسبب کے اس شدید مرحلے کے درتا پڑے گا قوم میں لوگا ہو مرتا پارٹیا کے فتوں میں فق ہیں اس کے مشببات اشہات اور ذیبت میں وہ بوسے ہیں۔ اس افسان کے فوف سے المی تقویٰ دنیا ہیں آلادہ نہیں ہوتے اور استے مال مشببات شہوات اور ذیبت میں وورد گذارتے ہیں مشببات کر اس کے اور استے مال کا برین سلف کے اسوا پر عمل کر اگر قواس سے الکارکر آ ہے اور اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قودرع و تقویٰ کے اطلی درجے پر فائز ان اکارین سلف کے اسوا پر عمل کر اگر قواس سے الکارکر آ ہے اور اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قودرع و تقویٰ کے اطلی درجے پر فائز ہے اور قونے ہوگائی کی کرتا ہے کہ قودرع و تقویٰ کے اطلی درجے پر فائز ہے اور و نے مرف طال دراؤ کر سے مالی جو کیا ہے اور وہ ہے گئی ایسا کام نہیں کرتا ہوالڈ کی نارا مشکی کورج کیا ہے اور وہ ہے گئی ایسا کام نہیں کرتا ہوالڈ کی نارا مشکی کورج ت دور کار تو ایسا ہے کہ میں کہ کورج ت دور کرتا ہوالڈ کی نارا مشکی کورج ت دور کا اس کے کہ دو قیامت کے دور کوا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کے کہ دو قیامت کے دور کا اس کے کہ کہ اور قوائے پہلے قافلے کار کن ہوگا ہے کہ کہ کہ اور قوائے ہیں دو کا ہے کہ کہ دس بھی یا نجات ہے کہ کارت معینت ہے۔ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد قرماتے ہیں۔

یدخل صعالیک المهاجرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمائة عام (۱) (تندی الاسعید) ماجرین کے فراوان کے الداروں سے الح سوری قبل جنت میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كولى اصل عصفى مل و ٢٠) روايات على صعاليك كى جكه فقراء ب

ایک روایت میں یہ الفاظ میں۔

يدخل فقراء المومنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول ؛ قبلكرطلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماناصنعتم فيماإعطينكم (١)

مؤسین کے فقرام ان کے مالدامدی سے پہلے جتب میں جائیں ہے وہ کھائیں ہے 'اور لطف اعد زموں ہے' اور دو سرے مشوں کے مل سرکتے ہوں ہے 'اللہ تعالیٰ کمیں ہے 'تم سے میرا ایک مطالبہ ہے 'تم لوگوں کے حکام اور بادشاہ تنے میں نے حمیس جو پچھ مطارکیا قبالس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرایا کرتے تنے کہ جھے یہ بات پسند نمیں کہ میں مرخ اونٹول کا الک بنوں اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے او کو! ان او کول کی طرف سبقت کرد جو ملک سیکے نمایت آرام وسولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جند میں جائمی مے ایجے رہ جائے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے دور رہے سے اس طرح ڈروجس طرح متن درتے ہیں وابت می ہے کہ حضرت ابو برکو بیاس ملی انہوں نے پانی منكوايا الوك ان كے ليے شد كا شربت لے كر آئے اپ فراك كونك با اور روئے كے خود مجى روئ اور دو سرول كو بحى رُلایا۔ پر آنو ہو بھے اور پھر کنے کے لیے کب کو لے بی تھے کہ دویاں دونا آگیا جب بہت زیادہ دوئے تو لوگوں نے بوچما کیا آپ اس شربت ک وجہ سے اتنا رورہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ایک روز میں تما آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے محمر میں ماضر تھا'اتے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چیز کا بنانا شروع کیا' آپ فرارے تھے' جم سے دور رہ 'میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ رمیرے ال باپ فدا ہوں مجھے تو آپ کے پاس کوئی نظر سیں آن کر آپ کس سے فاطب ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ دنیا اپن گردندلی کرے اور سراغا کرمیری طرف برمی اس نے جھ سے کمااے می ایجے لے لیج میں نے جواب رہا جھ سے دور ره-اس نے کما آپ چاہے جو سے محفوظ روجائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے جھے سے محفوظ ندرہ سکیں مے ' جھے ڈر مواکسیں يدونيا شريت كي صورت بناكر ميرب پاس ند وي اور جه مركار دوعالم صلى الله طليد وسلم عدود كرنا جابتي بو-(١٠) اے لوگو! الله كے يہ نيك بندے حلال شربت و كي كراس خوف سے رونے كلتے تھے كه كيس يہ شربت انس رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جدانہ کردے۔ طرح طرح کی نعتول اور شہوتوں میں خرق ہے اور وہ تمام نعتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی می ہیں لیکن مجے انخضرت ملی الله علیه وسلم سے انقطاع کا درائمی خوف نیس ہے۔ لعنت ہو تھے پر ایری جالت کتنی بوهی ہو گی ہے اسم بخت! اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم ملی الله علیه وسلم سے بیجے رو کیا تو تیجے اس قدر دہشت ناک منا عرکا سامنا کرنا پرے کا جن سے انبیاء اور ملا مکے نے بھی پناہ ما کی ہے۔ اگر تو رمول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا تو تھے آپ کے ساتھ ملنے كے ليے طويل فاصلہ مع كرنا روے كا اكر اونے زيادہ دولت ماصل كى او سخے سخت حساب سے دوجار مونا يزے كا اكر او لے كم ير تاعت نیس کی تو تجے ایک طویل دے تک قیامت کے میدان میں محمرنا ہو گا اور نالہ وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیجے مد جانے والوں کی مالت پر رامنی ہوا تو اصحاب بیمین اور رسول رہے العالمین سے دور رمنا پڑے گا اور جند کی نعموں تک در میں بنچ کا اگر تو نے متنین کے احوال سے اختلاف کیا تو تھے ہوم حساب کی مولوا کیوں میں حساب و کتاب کے مرسلے سے گذرتا بڑے گا'ان ہالاں برخور

آگر تواپ آپ کو اکابرین ساف کی مثال سمحتاہ تو تھے کم پر قامت کرنی جائے 'جائز مال میں زُہدا فقیار کرنا جاہیے 'ا بنا مال زیاد ما سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے'اور ایٹار پیشہ بنا چاہیے' نہ تھے فقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے بچھ بچاکر

<sup>(</sup>١) اس رواعت كى كوئى اصل محص شيل في (٢) يورواعد اس ياب كم شوع مع كذرى ب

رکے 'الداری' اور دولت کی ہوس سے تھے فرت ہو 'فقرہ معیبت پر واضی ہو 'قلت و سکنت پر خش ہو 'وات و اکسار کو اچھا اسکوتا ہو 'کیراور ملو پندی کو ہنظر کراہت و گھتا ہو 'اپنے معاطات ہیں مغبوط ہو 'تیرا دل ہدایت سے فرعد نہ کر آ ہو 'و لے اللہ کا مالات کو اللہ کی رضا کے ساز خاص کو اللہ ہو اور اللہ کا رضا کے ساز خاص کو اللہ ہو اور اللہ کا رضا کے ساز خاص کا اور واقعی تو خشین کے ذہرے میں وافل سمجھا جائے گا۔ ذور افور کر کہا تھے معاسلہ کے لیے کو اور واقعی تو خشین کے ذہرے میں وافل سمجھا جائے گا۔ ذور افور کر کہا تھے مام نہیں کہ مال کا حفل نہ رکھنے ہے 'اور قلب کو ذکر و گھر اور وجرت و مو عطت کے فارخ رکھنے ہوتی ہو آب زیادہ ملک ہو ۔ 'قیام عالم نہیں کہ اگر ایک فض اپنے ذائم میں دینار بھرے اور و ملک ہو 'واب زیادہ ملک ہے 'واب زیادہ ملک ہو ۔ 'واب زیادہ ملک ہو ۔ 'واب زیادہ ملک ہو گھتے کو فرواک اقات سے حکاظت ہوتی ہو گواب زیادہ ملک ہو ۔ 'واب زیادہ ملک ہو ۔ اور دو سرا اللہ کے ذکر میں صفول ہو آو اللہ کا ذکر کر کے والا افضل ہے۔ کمی صاحب علم سے اس فض کے ہارے میں نہیں ہو تا ہو گھتے کا دور اس کے حق میں میں گیا جو اچھے کا موں کے لیے مال جم کرتا ہے 'امنوں کے جواب دیا اللہ جم کرتا ہی کیلی طول طریقے ہے دنیا کہا تا ہو ہوں سے سے ملک رتا ہو اور اپنے لیے تو شر آخرت بنا تا ہے اور دو سرا دیا ہو ایک میں نہیں و آسان اور مغرب و مشرق کی دور کہ ہوں کہ ہو ایک میں ایک میں ہوتی ہو 'اگر تو بھی بال پھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس کرتا ہے 'اور دولی کی نہیں و آسان اور مغرب و مشرق کی دور کی ہو گیا ہو ایک ایک ہو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رہی ہے 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رہی ہو ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں ہو ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں ہو ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں ہے ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں کے بھی یہ تعیاس رکھوں کے ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و درے تو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں کے اس کی در گھوں کی در گھوں کے ۔ 'اگر تو بھی بال چھو و در کو تھے بھی یہ تعیاس رکھوں کی جو تھے بھی ہو گھوں کے دولی کو تھوں کی در گھور کی گھور کی گھور کی کے در کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے گھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے گھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کے ک

جائے۔ اس سے شخل نہ رکھنے میں دنیاوی فائدے ہی ہے شار ہیں اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے اوی محنت سے بچا رہتا ہے ا زندگی سکون سے گذرتی ہے ول مطمئن رہتا ہے انگرات وامن کیر نہیں ہوتے جب نیک کاموں کے لیے مال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرتا ہے تو بھر تیرے پاس ونیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جا آ ہے اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے سے بھڑیہ ہے کہ اوی اللہ کے ذکر میں مشخول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت بھی ملے گی اور اخرت کی فضیلت ہی۔

اگر مال جمع کرتے میں جیرے کیے کوئی فٹیلت بھی ہے تب بھی تھنے مکاریم اخلاق میں مقددائے کامل سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہئے۔ جن کے ذریعے اللہ نے تھے رُشد وہدایت سے نوازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کئی پند فرمائی تھی اسی طرح تھے بھی کنارہ کئی رہنے ہے کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کئی رہنے میں کنارہ کئی رہنے میں کارہ کئی اللہ علیہ میں ہے۔ برکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنڈے میں اور جنٹ المادی کی طرف سبقت کر جمیں سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوایت کی ہے و فرایا ہے۔

سانات المؤمنين في الجنة من اذا تعلى لم يجدع شاء واذا استقرض لم يجد قرضا وليس له فضل كسوة الامايولرية ولم يقدر على ان يكتسب ما يغنيه وسمى معذلك ويصبح راضياعن ريه (١) (طراق ابو بررة) بعد عمردار دولوك بول عيد الروي المانا كمانا نه طراور ترم الكمانا كمانا نه طراور التا تمانا نه طراور ترم الكمانا كمانا ته بعد الروي ترم التي قران من ترم نه المانات كمانا ته بول ترم التي والمي والتي والتي المانات كمانات كمانات المعدال بول عند رامني والتي والتي المنال المانات كامعدال بول عند المنال والتي والتي والتي والتي المنال المنال بول عند المنال المنال المنال بول عند المنال ا

<sup>(</sup>١) روايت عي سامات الموهين كي ساوات الفقراء ب

فَأُولِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصِّيْنِيْقِينَ وَالشَّهَاءِ كُولَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصَّهَاءِ كُولَ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِينَ وَالصَّهَاءِ وَمَعَنَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الل

اس صحت کے بعد بھی اگر تو نے مال بھے کیا تو تیرا ہد دموتی جمونا سمجھا جائے گاکہ تو اعمال خیر کے لیے مال جمع کرتا ہے بلکہ یہ کہا جائے گاکہ تو فقرکے خوف ہے 'تنظم 'عیش و فقرت ' ذہب و نہنت فحوم بابات 'کیروریا ڈاور شہرت و عزت کے لیے مال جمع کرتا ہے کم بخت 'اللہ سے ڈر' اور اپنے دمویٰ پر شرمسار ہو 'اگر تو مال اور دنیا کی عمت ہیں اتنا ہی پاکل اور دیوانہ ہے تو ایں بات کا اعتراف کر کہ فعنل اور خیر مقدار کفائیت پر راضی رہنے اور ڈاکھ مال سے نہتے ہیں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ ' اپنی برائی کا اقرار کر' اور حماب سے ڈر ما رہ مال جمع کرنے کے لیے عذر اور دلیل اللاش کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے

نجات اور نعنل سے قریب ترہ۔

ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه قال يارسول الله ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة امالكفى اسوة اما ترضى ان تكون مثل نبى الله تعالى اماوالذى نفسى بيده لوشت ان تصيرهنه الجبال فعبا و فضة لسارت قال والذى بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله ان يرزقنى مالا لا عطين كل ذى حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لرزق تعلبه مالا

 ہور میرے ساتھ چلس قریہ ہوسکا ہے جلیہ نے عرض کیا: اس ذات کی تشم جس نے آپ کو جن کے ساتھ ہی بنا کر بھیجا آگر آپ میرے لیے وہا فرا دیں کہ اللہ تعالی جھے ال عطا فرائ قریم ہر جن والے کا جن اوا کروں گا' ضرور کروں گا' ضرور کروں گا۔ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! عملہ کو مال عطام فرما۔

رادی کتے ہیں کہ انہوں نے ہمیاں خریدیں پروہ اس طرح پرجیس جس طرح کرے بدھتے اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مدید میں ان کے لیے جکہ علی ہوگی اور اس نے مدید ہے باہراکی واوی میں سکونت اختیار کی۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ مدید آگر صرف ظہراور عمری باہماعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باقی نمازیں تما اوا کرنا۔ پر بجریاں اور برجیس وہ واوی بھی تک پڑی کو و کھ اور در چاکر بس کیا ہماعت نماز جاتی رہی صرف جمہ باتی دو گیا۔ اللہ نے بحریاں میں اور برکت عطا فرائی اور وہ کروں کو دوں کی در باکر بس کیا ہما حت کی بارے میں اور برکت عطا فرائی اور وہ کروں کو دوں کی طرح بدھ کے اس کا حال سے معلوم کرلیا کرتا جو مدید منورہ نماز جمد کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرجد سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی ان کے بارے میں دریا فت فرایا: او کوں نے اس کا حال بنا دیا۔ آپ نے تین مرجد ارشاد فرایا و ورح شعلب (ہلاکت ہے عطبہ کی) دادی کتے ہیں کہ اننی دنوں یہ آیت کریمہ نازل مو کی ہے۔

خُذُمِنُ أَمْوَ الِهِمْ صَكَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمُ (بِ١١٦ آيت ١٠٣)

آپان کے الول میں سے مدقہ لے بیج ، جس کے ذریع سے آپ ان کوپاک وصاف کردیں مے اور ان کے لیے دعا کھیے 'باشر آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَاللَّهُ لَأَنَّ الْمَانَامِنُ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَلَمَّا اَتَاهُمُ مِنْ فَصُلِبِبَحِلُولِهِ وَتُولُوا وَهُمْمُعُرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إلى يوم کی لُقُون مُعِمَا اُخِلَفُوااللّه مَاؤَع نُو فِیما کَانُوایکُنبُون (پ۱۲۱ ایت ۲۵-۷۵)

ادر ان منافقین میں بعض آدی ایسے ہیں کہ خدا تعالی سے مد کرتے ہیں کہ اگر الله تعالی ہم کو اپنے فضل سے (بمت سامال) مطافرا دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب خیک کام کیا کریں سو جب الله تعالی نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو وہ اس میں بھل کرنے گئے اور در کروائی کرنے گئے اور وہ کردائی کردائی کردائی کرنے گئے اور وہ کردائی کردائی کے داول میں نظال (تائم) کردیا (جو) خذا کے پاس وہ مد کردائی کے دان تک رہے گا اس میب سے کہ انہوں نے خداسے اپنے وجدہ میں جموت بول کرخلاف کیا۔

اس وقت جب يه آيات كريمه نازل موسي عليه كاليك رشته وار مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس عي ما ضرفا اس نے یہ میات سیں اور علد کیاس جاکر کما تم بخت جراناس مواللہ تعالی نے جرے بارے میں یہ آیات تازل کی ہیں۔ علمه محبراً الموا سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كياس آيا اوركيف لك كدي ذكوة اواكرنا جابتا بول الب قبول فرما ليجيه آب في ارشاد فرایا کہ مجمع اللہ تعالی نے جری زاؤہ قبول کرنے سے مع کردیا ہے یہ من کر ملب نے اپنا سرپید لیا اب اپ نے ارشاد فرایا یہ تیرے ممل کی سزا ہے ، جیسا تو لے کیا دیسا پایا ، میں نے پہلے ہی تھے ذکوۃ دینے کا بھم دیا تھا الیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی علبہ مایوس موکر محرلوث میا، جب آپ دنیا سے پردہ فرمامے اور حضرت ابو بمرصدین خلیفہ مقرر موے تو وہ ان کے پاس آیا اور ذکوۃ تیول کرنے کی درخواست کی حضرت ابو بھرتے بھی ذکوہ لینے سے انکار کردیا ، حضرت محرفے بھی میں روایت برقرار رکھی۔ علبانے حضرت عثان غی کی عمد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نموست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ہے اور مالداری میں نوست ہے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے اور اپنے مروالوں کے لیے فقیری پند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حمين روايت كرت بين كه رسول الله صلى الله علية وسلم كي نظرون مين ميري ايك مزات اور حيثيت عي ايك مرتبہ آپ نے مجھ سے قرمایا کہ اے عمران! ہمارے زویک تمهارا مرتبہ اور وجاہت ہے کیاتم ہماری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چانا پند کرو کے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ال باب قربان موں یا رسول اللہ! میں ضرور چلوں گا ارادی کتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے میں بھی اٹھا 'آپ نے فاظمہ کے کھرے دروازے پر پیچ کردستک دی اور فرمایا السلام علیم کیا میں اور میرے ساتھی اندر آسکتے ہیں فاطمہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عمران ابن حسین فاطمہ نے عرض کیا اس ذات كي فتم جس نے آپ كونى برخ بنا كرمعوث كيا ہے ميرے بدن برايك عباء كے علاوہ كر نسي ب آپ نے فرمايا اس ے اچی طرح بدن دھانپ لو فاطمہ نے عرض کیا میں جم و اس سے چمپالوں کی لیکن سرر کیا دالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک پرانی چادر سیکی اور فرایا که اس سے اپنا سرماندھ لو معرت فاطمہ نے چادر لے کر سردھانیا اور جمیں اندروافل ہونے کی اجازت دی اب اندر تشریف لے محے اور حضرت فاطمه کو سلام کیا اور ان کی خریت دریافت کی حضرت فاطمه نے عرض کیا یا رسول الله ميرے جم مين درد ہے اور اس درد مين محوك نے اضافہ كرديا ہے جمعے اتنا كمانا ميشر نسين كريب محرسكوں مجوك نے مجے ين مال كروا ب 'آب يد بن كر رون كے 'اور حضرت فاطمہ ب فرايا بني اغم ندكر ' بندا ميں نے بھي تين روز سے كھانا نہيں کھایا حالا تکہ اللہ کے یہاں میرا رہے گھے نوادو ہے اگر می درخواست کر باقوہ مجے کھلا دیتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترج دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شاتے ہم باتھ رکھااور قراباء مجے بشارت ہو الل جنت کی عور توں کی سردار ہے۔ معرت فاطمہ نے ہوچھا کہ اگریں جنے کی عوروں کی سرداری و فرقون کی ہوئ آسیہ مریم بنت عمران خدید کمال محکی؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ مریم اور خدیجہ سب اپنے آپ نمانے کی مورول کی مردار موں گی اور تم اپنے دور کی مورول کی مردار مو۔ تم ایسے مكانوں ميں رمو كي و در يرجد كے بينے موت مول كي فيد ان ميں شوروغل موكا اور ندر بينوالوں كى كمي طرح كى پريشاني موكى محرفرمايا تواینے چا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قاصت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاح ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں می سردار ہے

اور آخرت مین بھی سردار ہوگا۔

ذرا جعزت فاطمہ کی حالت پر نظر ڈالئے 'یہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئت جگر ہیں 'لیکن انہوں نے فقیری کو ترجیح دی 'اور
مال چھوڑا۔ جو لوگ انجیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہل
نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے خواہ وہ خیرات وصد قات ہی ہیں کیون نہ خرج ہوا ہو۔ آدمی لا کھ حقوق
واجبہ اوا کرے 'مشبمات سے اجتناب کرے 'اور مال کو خیرات میں صرف کرے اس کے باوجودوہ مال کی کدورت سے آلودہ ضور
ہوگا 'کیونکہ آدمی کی قوجہ ذیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی 'اور اس طرح وہ اپنے وال کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے بوری طرح فار خ نہ
کرکے گا۔

مال كى طمع كالك تموند : جريويت عدوايت كرح إلى كدايك فض في حضرت ميلى عليه السلام كى معيت اعتيار كى-دونوں می جگہ کے لیے دوانہ ہوئے 'یمال تک کہ ایک شرکے گنادے پر پنچے 'دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹے 'ان سے پاس تین روٹیاں تھیں۔دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی تیری باتی ری معزت میٹی علیہ السلام پانی پینے کے لیے سرتک تشریف لے محے والی آئے تو تیسری روٹی موجود شیں تھی آپ نے اپنے ساتھی ہے دریافت کیا اس نے لاعلی ظاہری آپ خاموش ہو مجے اسز ددبارہ شروع ہوا 'رائے میں ایک برنی فی اس کے ساتھ دد بچے تھے "آپ نے ایک کوبلایا 'وہ آیا 'آپ نے اے ذرع کیا 'اوراس کا وشت بعونا " آپ نے خود می کھایا اور اپ ہم سفر کو می کھلایا " کھراس مرن کے سے فرایا: اللہ کے عم سے زندہ موجا کے زندہ ہوگیا اس سے اس مخص سے کما کہ میں تھے سے اس ذات کی متم دے کر پوچتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا تیسری روٹی کمال می اس فض نے کما بھے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس وادی تک پنچ جس میں مد نظر تک پانی بی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا باتھ کا اور یانی پر جل کروادی عور کی جب منظی پر پہنچ ہواں مخص سے کما میں تخبے اس ذات کی تنم دے کر بوجتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ بوٹی کس نے لی؟اس نے پھریکی کیا کہ میں جس جانتا وہ بوٹی کمال کی۔ سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جگل میں پہنچ کر ٹھسرے آپ نے پچھ مٹی اور اینٹ پھرجع کے اور فرمایا اللہ کے تھم ہے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈھیر سوتے میں تبدیل موگیاتو آپ نے اس کے تین مصے کے اور فرمایا ایک حصد میرا اور ایک حصد تیرا۔ اور ایک حصد اس مخص کا جس نے تیسری معنی لی وہ مخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری معنی کا تھی اب نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے علاق کی اختیار کی اور آمے چل دیئے وہ تحض سونا لئے جگل میں بیٹیا رہا اسٹے میں دو آدمی وہاں پنیچ' مال دیکھ کران کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا قمام مال چھین لیں۔ اس نے کمائم جھے قتل نہ کو 'ہم نیوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں مے۔ پہلے ایک محص قریب کے گاؤں جاکر کھانا کے آئے " نیوں مل کر کھالیں اس کے بعد آپس میں مال تقيم كريس- ان من سے ايك فض كمانا لينے خلاكيا- اس كے دل من آيا كه أكر من اس كمانے من زہر ملا دول توبه دونوں مرجائیں کے اور میں تھا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اوحران ووٹوں نے تیسرے کے ظلاف سازش تیاری کہ جب وہ کھانا لے کر آتے توموقع پاکراہے ممل کردیا جائے 'اور مال ہم آوھا 'اوھا منتہ کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر 'آیا توان وونوں نے اے قل کردیا پھر ر اس کالایا ہوا کھانا کھاکر خود بھی ہلاک ہو مجھے۔ سوناوہیں برا رہا اوریہ تیوں اس کے ارد کردیزے اپن لاشیں جنگلی کتوں اور کرموں كسي في التي رب چند مد زبعد معرت ميني عليه السلام اد مرت كذوب أو آب في اليين بم سنون سه ارشاد فرمايا ديمو دنيا كابيه مال ب- تم أس عن بخ رمنا-

قناعت اور توکل کی مثال: مواجع بھی معرت دوالقرش ایک ایس قوم کے پاس سے گذرہ جو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی 'انہوں نے گوم تھی 'انہوں کے تھے 'ان میں رہے 'وہیں قبول کی قریب میں نماز پڑھ لیے 'اور جانورول کی طرح

کماس چےتے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس نے ان کے لیے اس نیٹن پر طرح طرح کی سنریاں اکاوی تھیں۔ حضرت دوالقرئین نے اپنے قامد کے زرید اس قوم کے مردار کو بایا اس پیغام کے جواب میں قوم کے مردار نے کما جھے تساید یادشاہ سے کیا واسلہ ؟اگر اس كاكوئى متعد بو تووه سانطا آئے ميں كول جاؤل ؟ حدرت دوالقرض خدى اس كے پاس بنج اوراس سے كماكد مں نے جہیں بلایا تھا الکون تم نے الکار کردیا اب میں ہی آگیا مول ؟ مرداد نے کیا اگر میری کوئی ضورت تم سے متعلق موتی ویں ضورا آ۔ آپ نے کماکہ میں حسین اس مالت میں دیکہ ما ہوں جو اساق جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی دیدگی احتیار کے ہوئے ہیں ہے۔ تسارے پاس دنیا کی کوئی چڑ نظر جسی آئی میا تم دوسری متندن قوموں کی طرح سونے چاندی سے نقع نہیں ا ٹھاکتے 'اور مال و دولت کے ذریعے اپنی زندگی کوٹر لطف نہیں بناکتے ؟ سردارنے کہا: ہمیں سونے چاندی سے سخت نفرت ہے 'جو من مال پالیتا ہے اس کا نفس مزید کی خواہش میں جٹلا ہوجا آہے 'اور اس سے بستری ہوس کرنے لگتا ہے۔ زوالقرنین نے بوجھاتم نے یہ قریس کس کے مود رسمی ہیں اور تم اشیں مج کو صاف بھی کرتے ہو اور ان کے پاس تمازیں بھی برصتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جب جماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کامشامرہ کرتی ہیں تو یہ قبری جمیں مدک دیتی ہیں اور جم دنیاوی چزول کی خواہش نہیں كرت نوالترتين تدريافت كياكه تم محاس كون كمات موهميا ايها فيس بوسكاكه جانور بالو ان كا دوده يو اوران برسواري كود مردار في دواب دياكه بم اين بيول كوان كي قبرين فيس بنا والحية عربم ساك كواني غذا بناكر معلمين بين اوراس كافي تفتور کرتے ہیں۔ آدی کو ادنی چرکانی ہے ' ملت سے مع از کر سے کہانے آیک ہوجاتے ہیں' اور لذیذ سے لذیذ کھانا اپنا ذا تقد گھودتا ہے' پھراس نے ہاتھ برمعا کردوالقرنین کے بیچے ہے آیک کھوپڑی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کھوپڑی کس ک ہے؟ دوالقرنین نے جواب دیا مجمعے نسیں معلوم اس نے کما یہ محوری آیک ایسے بادشاہ کی ہے جے الی دنیا پر پوری دسترس حاصل تى اس نے استے اقدار كا ناجائز فائده افغايا اور لوكوں پر النام فالم وحائے اور سر كئى اختيارى جب الله نے اس كى يہ سركنى اور عناد دیکھاتواہے موت کی سزادی آج وہ نظان پر پڑے ہوئے گھرے نیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج بین قیامت کے روز اس کے بر بر عل کابدار چکایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کموردی اٹھائی اور پوچھاکیا تم ہتلا سے ہو کہ کوروی س ک ہے؟ معرت دوالقرین نے قرایا : اللہ میں معاوم مردارے کمایہ کموروی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس خالم بادشاہ کے بعد زمام افتدار سبسالی اللہ اس نے اپنے سابق بادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی احتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس نے اپنی رعایا كے ساتھ عدل كا معالمبه كيا۔ آج وہ تيرے سائے بي اس كے تمام اعمال بمي الله كے علم میں ہیں قیامت سے دن ہر ہر عل کا بدلہ وا جائے گا۔ مروہ معرت فوالقرنین کے سریر جمکا اور کئے لگا اے فوالقرنین اید کھوروی مجى ان دولوں كور يوں جيسى موجائے كى۔اس ليے جو كام كو يسلے موج لو "آپ نے اس سردار كواسے ساتھ چلنے كى دعوت دى اور اے وزیر و مغیر کا منصب پیش کیا میاں تک کر سلطت میں بھی شرک کرتے کا وعدہ کیا اس نے کما میں اور آپ ایک جگہ میج نیں رہ سکتے اور نہ ہم دولوں جمع ہو سکتے ہیں۔ دوالقرشن نے ہو جا ایسا کولی؟ اس نے جواب رہا ہاں لیے کہ لوگ جرے وطن اور میرے دوست ہیں۔ نوالفرش نے برخوالوکن کو اللہ سے دعنی کون ہے اوروں میرے دوست س لے ہیں؟ مردار نے کمالوگ تیرے دعمن تیرے افترار الور مال ودولت کی دجہ سے ہیں اور پیرین مین فرخود قابش ہونے کے حتی ہیں مجب کہ میں خالی ہاتھ ہوں' اس لیے بھے اپنا کوئی وطن نظر قبیں ما ارادی سے جی کہ ذوالقریمن وہاں ہے واپس چلا میا' اے جال سردار کی نسیحت آمیر ہاتوں پر بدی جرت منی۔ ان تمام واقعات سے بھی ملے الداری کی افتوں کا علم ہو گا اگرچہ اس موضوع پر بم مرماصل

## کتاب ذم الجاه والرياء جاه اور ريا کي فرمنت کابيان

مركار ددعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

إنى أخوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الطلماء (١) الى اتت برجم سب عن زاده خوف ريا اور يوثيده شوت عب اوريد انديس والتي من خت بقرب

عظفوال ساوجوئى كرفارك بمى زيادة مفى موال ي ی وجد سے کہ ریا اور شموت خفیتر کی آفات اور ملات کاعلم بوے بدے علاء کو بھی نہیں ہوتا ، چہ جانکے فیرعالم عبادت گذار ا اوراسحاب تعویٰ کواس کاعلم مو-ریانس کے آخری صلات اوراس کے مخفی کروں میں سے ہے اور اس میں علاء عابد اور راو آخرت برطنے کے لیے کرمت کنے والے لوگ جالا ہوتے ہیں۔ اس لیے کدید لوگ ائے نفول کو زیر کر لیتے ہیں اور سخت ترین عامدول کے بعد انہیں شوات سے دور کردیتے ہیں ، شمات سے بچا لیتے ہیں اور عبادات پر متوجد کردیتے ہیں اس صورت میں وہ فا ہرامضاء پرواقع ہونے والے کیلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہوجاتے ہیں اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نمیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مقبولیت اور احرّام حاصل کریں میں مقبولیت انہیں لذت دی ہے اور اس مشقت کا تعب کم كرتى ہے جس سے مكو خلاصي كى بطا بركوئي صورت نميں ہے سيوه لوگ بيں جو اپني اطاعت كا اظمار كرتے بين اوريه با بح بين كد مارى مادوست و ماضت سے علوق بھى واقف بوجائ خالق كى اطلاع ان ك زويك كانى نہیں ہوتی 'انہیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ وحدا کی حمدے فرصت حاصل نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہے کہ آگر ہم شوات ترک کردیں شمات سے اجتناب کریں اور عبادات کی مشقوں سے کریزند کریں تولوگوں کی زبائیں ہماری مدح سراتی میں مشغول مول کی اور بیما چرما کرماری تعریف کریں گا۔ان کی تکاموں میں مارے لیے احترام اور وقار موگا۔وہ ہم سے ما قات ادر ارب دیدار کواپ کے مراب سعادت وافخار سمجیں کے عمادی دفاؤں سے فیض افغائیں کے عمادی رائے کا اتباع کریں ك المان مت كرين مع جميل سلام كرن من بال كرين مع محفلون من احزام واكرام كامعالله كرين مح حريد و فروخت اور معالمات میں شائع واقع ہے مجلسوں میں آمے برها تمیں مے محاتے پیٹے کی اشیاء اور لباس وفیرو میں اپنے آپ پر جمیس ترج دیں ك الدي لي مركول الور والمن المركول الور المرك الور المرك المراض ك آلح بول كـ فل كواس التى الترك ماصل مولى ب کہ اس لذّت کے لیے کناموں کو ہو وال وال میں گذر آ اور عبادات پرپایندی اسان موجاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لدّت کا اوراك كياب دوتهام ازون كانج وب وويه محال محدود المان ورك الديك الديك المديك المرين اس كى مرضى كے مطابق مبادت میں معتول ہوں اس النکہ وہ اس تحلی شوت میں جاتا ہے جو معنی است میں عادہ کسی بھی عمل کے ادراک سے باہر ہے۔اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت علومی ول سے کر آبوں اور اللہ کی جرام کرو میں اسے مجتمع بول کین نفس نے اس شوت کو است ایر مکد دے رکی ہے آکہ بندل کے سامنے ان کی مہادت آزامد ہو اور اور ان ان اندان کے سامنے اس کا اس اس ے ان کی طاعات کا ثراب ساقد موجا آ ہے۔ اوروہ اپنا امال خرک نسیات سے محروم معطی بی اور معلیا منافقین کی

<sup>(</sup>١٠) اين ماجد اور ماكم شداداين اوس كى روايت اليمن اس من رياك جكد شرك ب البدودون في شرك كاليررياء ي ك ب-

فہرست میں لکھا جا تا ہے۔ حالا تکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سکھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدّیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوند سکے منعہ جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جا تا ہے کہ سب آخر میں صدّیقین کے دلوں سے ریاست و اقدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک تھین مرض ہے اور شیطان کا ایک مغبوط اور وسیع جال ہے او ریا کی دضاحت کرنا اس کی حقیقت اور حقیقت اس باری سے محفوظ رہ سکیں اور حقیقت اس باری سے محفوظ رہ سکیں اور جو بتا ہو گئے ہول وہ محت یاب ہو سکیں۔ سہولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دو بابول بی تقلیم کرتے ہیں۔ جو بتنا ہو گئے ہول وہ محت یاب ہو سکیں۔ سہولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دو بابول بی تقلیم کرتے ہیں۔

بهلاباب: ذكر يهل ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم موتا ب

شہرت اور ناموری کی فرتمت: جاہ کی اصل شرت اور ناموری ہے جور شرت فرموم ہے ، بلد ممنای پندیدہ ہے ، الآبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شرت مطا فراد سی حضرت الس موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایانہ۔

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و

دنياه (بيهق في الثعب)

آدی کے شرکے لیے اتا کانی ہے مگر جے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلیلے میں انگیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل مي سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

بحسب المرء من الشر الأمن عصب الله من السوء ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم

واعمالكم.

آدی کے شرکے لیے اتا کائی ہے گرجے اللہ برائی ہے بھائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلط میں اللہ تعالی تساری صور شی نہیں دیکیا اور تسارے اممال دیکتا ہے۔ حضرت حسن بھری نے لوگوں کو یہ حدیث سائی تو کس نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کسی راستے ہے گذرہ تی ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ایں حدیث میں یہ اشادہ مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ایں حدیث میں یہ اشادہ کرتے ہیں وائے جس بلکہ مرادیہ ب کہ کوئی فض دین میں کوئی ہو خت ایجاد کرے اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بی وہ ہے وہ کسی اللہ کی خض دین میں کوئی ہو خت ایجاد کرے اس کی وجہ ہے لوگ اس کی خوش کرا دیا ہے جس ختی ہیں ترج کر کیکن اپنی سافوت کو شرح نہ دیا تا کی خصیت کو اونچا میں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی احتیار کرتا کہ کہ کا میں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی احتیار کرتا کہ کا خوال میں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی احتیار کرتا کہ کا خوال میں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی احتیار کرتا کہ کا خوال ہیں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی احتیار کرتا کہ کا خوال ہی تحدیث ایوب ختیائی فراتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو انچا نہیں جاتا کہ لوگ تیرے خوال بی سعدان کی مجل میں جب کہ لوگ تیرے فرائے ہیں کہ خالد این سعدان کی مجل میں جب کہ لوگ تیرے فرائے ہیں کہ خالد این سعدان کی مجل میں جب

<sup>(</sup>١) يو دوايد معرت باير كى سند سے فير معروف ب بك معرت ابع بريرة كى سند سے معروف ب- اسے طرانى نے اوسا بين اور بيتى نے شعب بين دوايت كيا ب-

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شمرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تمن سے زیادہ افراد آکر بیٹ جاتے تو النيس وبال رسخ من مال موما حضرت طلحة في ويكواكم تقرياً وس أدى ان كم ما تع ارب بن أب في المعلى محیاں ہیں 'اور دونرخ کے پوانے ہیں ' معرت سلیمان ابن حفظلہ دوایت کرتے ہیں کہ ہم معرت اُلَی ابن کعب سے مجھے کے جارب تنے کہ حفرت عرص فر کے لیا آب ان کی طرف وقع لے کردھ 'انی ابن کعب نے عرض کیا امیرا المومنین إذرا محمریے 'یہ آپ كياكردے بيں؟ انبول نے فرمايا يہ آلع كے ليے ذات اور متوع كے ليے فتنہ ب- حضرت حسن موايت كرتے بين كه ايك روز حفرت عبدالله ابن مسعود المع مرے لكے ، كو اوك ان كے يہ ولئے آپ نے ان سے فرمایا تم میرے يہے كول ارب ہو 'بخدا آگر جنس معلوم ہوجائے کہ میں تمی کے اپنے گر کادردازہ بندر کمتا ہوں توکوئی فض بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ معرت حن کتے ہیں کہ مردول کے بیچے جونوں کی آواز پر ہے وقوف جار تی میں جانا ہوجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کرے چا اوک بیچے ہو گئے اکپ نے پوچھا بھے سے کچو کام ہے تو تھیک ہے ورنہ مجنب نہیں کہ اس طرح میرے پیچے پیچے چلنا مؤمنوں کے دلوں میں پچھ نہ چوڑے دوایت ہے کہ ایک مخص ابن محروز کا ہم سزینا ،جب می منول پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی هیعت فرائیں ، آپ نے فرمایا: ایما کرکہ تولوگوں کو جان کے الیمن لوگ تھے نہ جانیں اواس طرح چا کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو او دو سرے سے پوچھے لیکن کوئی دد سرا جھ سے سوال ند کرے عضوت الوب سرر فکے قربت سے لوگ ان کے بیچے ہو لئے 'انہوں نے فرمایا ' رہ ہو ہے یہ معلوم نہ ہو تاکہ اللہ تعالی میرے ول کی حالت پر مطلع ہے 'اور میں دل ہے اس مشایقت کو تاپند کرتا ہوں تو جھے غضبِ اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیمی کی لبائی پر سخت سے کہا انہوں نے کہا کہ پہلے شمرت کم کرتے والوں اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ابوب کو ان کی قیمی کی لبائی پر سخت سے کہا انہوں نے کہا کہ پہلے شمرت کم کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی' اور اب او نچ کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا' اسے میں ایک مخض عده بوشاك نيب تن كے ہوئے آيا "آپ نے لوگول سے كماكم اس و مينول و مينول كرنے والے كدھے سے بحو 'ان كا مشايہ تما کہ طالب شرت ہے اس سے کریز کرد۔ وری کتے ہیں کہ اکارین سلف عمرہ کروں اور پوند کے کروں کی شہرت کو بُرا سیجتے تھے، اس کے کہ نگاہیں دونوں طرح کے لباسوں پر الحق ہیں۔ ایک منص نے بھر ابن الحرث سے کما کہ جھے کوئی وصیت سیجے 'انہوں نے كما أي أب كوم نام اورغذا كو طلال بنا- حوشب اس بات ير رويا كرت تف كه ميرانام جامع معد تك ين ي ياب بشركت بي كه میں کسی ایسے مخص کو شیں جانتا جس نے شہرت پند کی ہواور اس کا دین جاہ نہ ہوا ہواوروہ ذلیل و رسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو قعض شرت طلب كرما بوه أخرت كي لذت نبيل بالا-

گُنامی کی نفیلت: رسول آکرم صلی الشعلیه وسلم کا ارشاد ہے: ریب اشعث اغبر ذی طمرین لایٹو به له لو ا

رب آشعث اغبر ذی طمرین لایئویه له لو اقسم علی الله لا بره منهم البراء بن مالک (ملم - ابو بریز)

ست سے پراگندہ بال عبار آلودوہ جادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا کین اگر وہ کی بات سے پراگندہ بال عبین اسلام کی منہور کرے انہی میں سے براء ابن مالک ہیں معزت عبدالله ابن مسعود سے مردی ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
رب ذی طلمرین لایٹورہ له لو اقیسم علی الله لابر ہ کو قال اللهم انی اسالک

رب دی طمرین لاینوبه له لو اقیسم علی الله لابره و قال اللهم انی اسالک البحن لا عطاه البحن ولم یعطم من الله یاشیا (ابن الی الدنیا ابو معوردیلی)

بت دوجاددون والے اید بین کہ انہیں کوئی ایمیت نہیں دیا لیکن اگروہ کی بات پر اللہ کی فتم کمالیں تو اللہ ان کی فتم پوری کرتا ہے اگروہ یہ دعا کریں اے اللہ! میں تھے سے جندی کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انہیں جنت ضور عطا کرے گا اگرچہ انہیں دنیا میں سے کھ نہ دے۔

ایک روایت میں ہے:۔

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر جوّاظ (بادي وملم)

کیا میں نہ بتلاؤں تنہیں جنت والے کون ہیں؟ ہروہ ضعیف محود کد اگر اللہ کی تنم کھالے تو اللہ اس کی تنم ضور پوری کرے اور الل دوزخ بر محلبراور آجد مخواد ہے۔

حضرت ابو مررة سے موى ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :

ان اهل الجنة كل اشعث أغبر في طمرين لا ينوبه له النين اذا استاذنوا على الامراء لم ينون لهم واذا خطبوا التساء لم يتكحوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوالج احدهم تتخلخل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لو سعم (١)

الل جنت وواوگ ہیں جو پر اکندوبال خبار آلود ووجاد دون والے بون کوئی ان پر دھیان نہ دے 'اگر وو امیروں کے پاس جانے کی اجازت الکین قوانسیں اجالات نہ دی جائے 'اگر وہ مورتوں سے شادی کا پیغام دیں تو ان کا زکاح نہ ہو'اگر وہ کچھ کمیں قوان کی بات خاموشی ہے نہ شنی جائے 'ان کی خواہشات ان کے سینوں میں کچلتی ہیں 'لیکن اگر ان کا نور قیامت کے روز انسانوں پر تقدیم کیا جائے گھے توسٹ کو کانی ہوجائے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاو فرمايا :-

ان من امتى من لواتى احدكم يسأله دينار الم يعطه اياه ولوسأله درهمالم يعطه اياه ولوساله فلسالم يعطه اياه ولوسائل الله تعالى الجنة لاعطاه اياه الوساله المنيا لم يعطه اياها ومنعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يتوبه له لواقسم على الله لا برود المراق ومنعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يتوبه له لواقسم على الله لا برود المراق ومنعها اياه الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا يتوبه له لواقسم على الله لا برود المراق ومنعها اياه الالهوانها عليه والمراق ومنعها اياه الالهوانها عليه الله المراق ومنعها اياه الالهوانها عليه الله المراق والمراق والمراق

میری است میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ تمی سے ایک دیناریا ایک درہم یا ایک پید ما تکیں تونہ دے ا اور اگر وہ اللہ سے جنت ما تکیں تو انہیں عطا کردے اور اگر وہ ونیا ما تکیں تونہ دے اور دنیا ہے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ دنیا خوار ہے بہت سے دو چادروں والے جنیس کوئی ایمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی تسم

کمالیں تووہ ان کی مشم مرور بوری کرے۔

روایت ہے کہ ایک روز معرت عمام پر نبوی میں ملے تو آتھ خرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس معزت معاذا بن جبل کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے روپ نے کی دچہ ورمافت کی معاق نے کہا جی سف سرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمانے ہوئے سنا ہے:۔

اناليسير من الرياء شرك وان الله يحسيال تقياء الاخفياء النين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيج الهدلي ينجون من كل غبراء مظلمة

تمو راسا يرا بمي شرك ب اورالله تعالى ان مي عوت متعول كودست ركمتاب كم أكروه غائب عول

توکی انسیں طاش نہ کرے اور آگروہ موجود ہوں تو کوئی انسی نہ جانے 'ان کے دل ہراہت کی قمعیں ہیں وہ ان کی روشن سے ہر خبار آلود' اور تاریک روگذر سے کی کرنگلتے ہیں۔

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد متومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السروكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاسائع مصبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رفک وہ ہندہ مؤسن ہے جو انسیند اوپر کم بوجد رکھتا ہو انمازے مظ لیتا ہو ا اپنے رب کی عبادت المجی طرح کر آبو اور چھپ کراس کی اطاعت کر آبو اوگوں کی تابوں سے او جمل ہو کہ لوگ اس کی طرف الکیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں بھر قداش حالت پر میزکر آبو۔

راوی کتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی افکیوں کو دو سرے ہاتھ کی افکیوں پرمارا 'اور ارشاد رمایا :۔

> عجلت منینه وقل تراثه وقلت بواکیه (تذی این اجر) اس کی موت جلد آجائ اس کاتر که کم بواور اس که دو فرال تو در ای مول

میری ناتک پکڑ کر تھینی اور جھے معجدے باہر کردیا۔ نمیل کتے ہیں اگر تو فیر معروف رہ سکے تو ایسا ضور کرلے ایمیا شہرت پانا اور
ان الخبار و آفارے شہرت کی ذخت اور کمنائی کی نفیلت پر روفنی پرتی ہے ، شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب شہیں ہیں النا لخبار و آفارے شہرت کو مطلوب شہیں ہیں اللہ ان کے ذریعے جاہ و مزلت کا حصول مطلوب ہے اور جاہ پندی ہم فعاری بڑے اگر آئم افغالی اشدین اور علائے مطاب مظام کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کھا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کے ل سکت ہے اگر شہرت الی ہی بری چزے تو یہ علائے مطاب کی شہرت پر احتراض کیا جائے اور کھا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کے ل سکت ہے اگر شہرت کی طلب خرموم ہے اگر کمی کو محت کو ایش اور جدو جدد کے بغیر شہرت نمیب ہوجائے تو یہ ڈموم نمیں ہے "البحث کروروں کے محض اللہ کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش اور جدو جدد کے بغیر شہرت نمیب ہوجائے تو یہ ڈموم نمیس ہے "البحث کروروں کے محض اللہ کے فضل و کرم ہے اس کی خواہش اور جد کہ اور اسے بھی ہال اس بھتے ہے کہ ڈو بے والوں میں اور خواہوں کہ بھی بہت کہ ڈو بے والوں میں کو کہ دو بے والوں میں گور ہیں گورہ ہی ڈو بے والوں کو ایک کریں کے البتہ طاقتور کی شہرت معرفر نہیں " بھر الدور ہے والوں کو ایکھ سے ذو بے والوں کو ایکھ میں ہونا چاہئے آگر اس کے کہ پرچ سے البتہ طاقتور کی شہرت معرفر نہیں " بھر کہ دو الوں کو ایکھ اس سے لیٹ جائمیں میں جو الوں کو ایکھ کے اور اسے بھی ہال کریں کے البتہ طاقتور کی شہرت معرفر نہیں " بھر کو الوں کو ایکھ سے دو الوں کو ایکھ کینے میں اور نجات یا سے البتہ کی تو کہی ڈو بے والوں کو ایکھ تیران سے کہ کار کرا سے واقعت ہی ہونا چاہئے آگر کرسا حل سک بہتے کئیں اور نجات یا سے ب

حب جاه کی زمت : الله تعالی کاار شاد ب

تِلْكَ النَّارُ الْآخِرُ وَنَجْعِلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُ وَنَعُلُوْ الْمُرْضِ وَلَا فَسَاماً

(پ٠٠٠ ر١٠ آعت ١٨٠)

یہ عالم آخرت ہے 'ہم ان ہی اوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردا بنتا جا ہے ہیں اور نہ فساد کرتا۔ اس آیت میں ارادۂ فساد' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک مجکہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں ارشاد رتانی ہے ۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ النَّنْيَا وَ زِينَتُهَا نُوفَ الْيُهِمُ أَعْمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْحُسُونَ اولَاكَ النِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْآ النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوا فِيهُا وَيَاطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب١١٠٦) مِنْ (١)

جو فض محض حیات دنیوی اور اس کی رونق جاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزاان کو اس دنیا ہی میں بورے طور پر محکما دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں پکھ کی نہیں ہوتی ہدایے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجزود زنے کے اور پکھ نہیں اور انہوں نے دنیا میں جو پکھ کیا تھا وہ ناکارہ ہوگا اور جو پکھ کررہے ہیں دواب بھی ہے اُڑ ہے۔

حب المبال والجامينيتان النصاف في العلب كما ينبت الماءالبقل ( ال دجاه ك محت داول عن اس طرح نفاق بداكرتي بي جن طرح إن سزى الا آب-

ایک مدیث میں ہے:

ماذئبان ضاريان ارسلافي زريبة غنم السرع افسادامن حب الشرف والمال

فی دین الرجل المسلم (۱) کروں کے ملے میں چوڑے جانے والے مدخ والے بھی ہے اس جاری فساوی انس کرتے جتنی جاری ال و شرف کی محبت سے مسلمان کے دین میں فساد پر ابو تا ہے۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے حضرت على كرتم الله وجد سے ارشاد فرمايا:

انما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (٢)

لوگ ہوائے نفس کی اِجَاع 'اور من و نتاء کی مجت کی دجہ سے ہلاک ہوتے ہیں 'ہم اللہ سے اس کے فعنل و کرم کے حوالے سے مغود عانیت کے خواست کا رہیں۔

جاہ کے معلی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا ہے دور کن ہیں 'مال کے معنی ہیں ان آمیان کا مالک بنتاجن سے لفع افھایا جاتا ہے' اور جاہ کے معلیٰ ہیں ان قلوب کا مالک بٹنا جن سے اپنی تنظیم و طاحت مطلوب ہے'جس طرح مالدار ورہم و دینار کا مالک بن کراغراض دمقاصد حاصل کرلیتا ہے اور اپن خواہشات اور هس سے تمام خطوط کی محیل پر قادر ہوتا ہے اس طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور اغراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختلف فتم کی صنعتوں اور پیوں کے ذریعے کایا جا اے اس طرح او کول کے دل معاطات میں خوش اُسلوبی اور صوائوں سے جینے جاتے ہیں ول معرفت اور اعتقادے معزّبوتے ہیں ' شائمی کے دل میں یہ آئے کہ فلال مخص میں فلال دمف موجود ہے 'وہ اس کے لیے معزّبوجائے كا اورا بن احتقادى توت وشدت ك اختبار ب اس كا آلى موجائ كا وصف كانى منسه كال مونا ضرورى نسي به بكد معقد ك خيال يس وصف كاكال موناكانى ب وتاني بعض اوقات وه الى جزكومى كمال سجد ليناب جو حقيقت من كمال نه مواورول موصوف بدكا تالع موجا تا ہے اس ليے كدول كا بالع مونا ايك حالت ہے اور قلب ك احوال اس ك احتقادات معلوات اور تغیات کے تالع مواکرتے ہیں جس طرح مال پند طبیعتیں میہ جامتی ہیں کہ وہ فلاموں اور باندیوں کے ماک بنیں اس طرح جاہ پند افرادیہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے ملے میں اپنی فلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلون پر کمل افتیار حاصل کرلیں تاکہ النيس أيد مفادات مي استعال كيا جاسك طالب جاه جس طرح كي فلاى جابتا بوه طالب ال كي مطلوب فلا ي سے كميس برسه كر ہے اس کیے کہ مالدار فلاموں کا زیردی مالک بنتا ہے وہ اپی رضامندی ہے اس کی فلای تبول نمیں کرتے اگر انہیں افتیار دے ریا جائے تو وہ ایک معے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا تا ہے 'اور یہ چاہتا ہے كداوك فوشى كے ساتھ اس كى الماحت كريں اوريد الماحت ان كى طبيعت بن جائے۔ اس سے يدبات الحجى طرح سمجد ميں آجاتى ے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیا وہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنی سے بین کر اوکوں کے داوں جی جگہ ہو اینی اوصاف کمال جن سے کی وصف کا دل میں احتفاد ہوتا ہے احتفاد
جس قدر شدید ہوگا اس قدر اِنتیاد بھی زیادہ ہوگا اور اس احتبار سے معقد علیہ کو داوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی اور قدرت بھی زیادہ ہوگا جاہ کے لحاظ سے جاہ کی مہت اور اس سے حاصل ہوگا اور ای احتبار کریا جاہ کے لحاظ سے جاہ کی مہت اور اس سے حاصل ہو ہے الی خوش ہی زیادہ ہوگی جاہ کے شرات دیا جہ کہ کہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے جاہ کے شرات میں کرتا بلکہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے جاہ کے شرات میں سے خدمت واعانت بھی ہے کو تک معتقد اپنے لئس کو احتفاد کے مطابق معقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کردیتا ہے ا

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ہی پہلے گذر کی ہے۔ (۲) یہ روایت چھے ان الفاظ عن فین فی البتہ کام العم میں معرت الن کی یہ روایت گذر چکی ہے ثلاث مہلکات شعر مطاع الغ

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے معقر بہتا ہے ، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعال کرتا ہے ، اس طرح معققہ طیہ کے لیے ایٹار کرتا ،
اس کے ساتھ اختلاف نہ کرتا ، اس کی عرت کرتا ، سلام جس کہل کرتے اس کا احرام کرتا ، محفلوں جس صدر نقیس بناتا ، اور تمام معاملات جس آگے رکھنا بھی جاوی کے تمرات جی ، اور اس وقت بدا ہوتے جی جب کسی محض کو ول جس جگہ وی جاتی ہے ، اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے ، خواہ وہ علی ہوں ، یا ان کا تعلق عبادت سے ہو ، یا حسن عادت سے یا حسن صورت ہے ، یا اس کے اوصاف جی جو دل جس جگہہ نہ ہے ، یا کی اور پہلو ہے جے لوگ کمالی تفتور کرتے ہوں ، یہ وہ تمام اوصاف جی جو دل جس جگہہ بات جی ، اور ان کے حاملین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تمن وجوہات سے ترجیح ماصل ہے۔

پہلی وجیر : یہ ب کہ جاہ کے ذریعہ مال تک پنتا ہال کے ذریعہ جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے ، چنا نچہ آگر کوئی
ایسا زاہدیا عالم جس کی منزلت لوگوں کے دلوں میں راس ہونگل ہو ہال کمانا جائے تو وہ باتسانی کما سکتا ہے ہی و تکہ ول والے اپنا مال ان
لوگوں کے لیے خرج کرسکتے ہیں جن کے لیے ان کے دلوں میں حقیدت و حجت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی خیس
انسان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ جاہ ہے محروم ہو اور یہ جائے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوارہ اس سے
معلوم ہوا کہ آدی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لئین مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس اعتبار سے جاہ زیادہ محبوب ہوتی

دوسری وجیسے: یہ ہے کہ مال ضائع ہی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے، چین چاہے 'یا مظام اور ظالم اس کی طبع کریں 'اس میں
حفاظت ' تکسیانی اور تجوریوں کی ضرورت پیش آتی ہے فرضیکہ مال جی بہت ہی آ فیس ہیں جب کہ آگر تم دلوں کے مالک بن جاؤتو
حہیں ان میں ہے کئی بھی آفت کا سامتا نہ کرتا ہوئے ول ایسے گڑے ہوئے فلی فرائے ہیں کہ نہ انہیں مج ایا جاسکتا ہے 'اور نہ ان
سیک فیروں 'اور ڈاکوکل کی رسائی ہو سکتی ہے 'ال جی سب سے زیادہ پائیدار پر فیر معتول جا کداد (زجن یا مکان) ہے 'لیکن اس جن
بھی قینے کے خطرات موجود ہیں 'اور یہ بھی تکہانی اور سی اللہ ہو سے بینیاز شین ہے۔ ولوں کے فرائے آخود محفوظ ہیں 'اس اعتبار
سے جاہ بھی فعیب اور چوری سے مامون ہے البت دلوں کے فرائے میں ایک خطرہ یہ ضور ہوسکتا ہے کہ کوئی انہیں مراہ کردے یا
صاحب جاہ کی برائی کرکے انہیں اس کے احتقادے مخرف کوے لیکن اول تو یہ خطرہ بہت کم چیش آتا ہے 'وو سرے اس کا دفاع
زیادہ دشوار نہیں ہو تا ' ہم حمواً احتقادا تا داتا والے جو آھے کہ بدخواہ کی وسٹس کامیاب نہیں ہوتی۔

تیسری وجہ : بہ ہے کہ دلول کی ملیت متعدی ہے 'اور بلا تعب و شقت پوسی رہتی ہے 'اس لیے کہ دل جب کسی کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اواس کے علم و عمل کا احتفاد کرتے ہیں تو زبانیں بھی عرو خالی مجبور ہوتی ہیں اوک خود جس چز کا اعتفاد رکھتے ہیں اسے دو سرول سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور وہ بھی اس حقیدت میں کر فنار ہوجاتے ہیں 'اور ایک شرے دو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہے تو کرتی ہو اور ایک ملک سے دو سرے ملک تک شرت سز کرتی ہے تو دل خود بخود احترام و مقیدت پر مجور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلسلہ ایک سے دو سرے تک در از ہوجا با ہے اور اس کی کوئی انتہا یا متعین در نوبی ہوتی 'مال میں یہ بات نہیں 'مال ہیں ہوتی مال اینے مال میں مشقت و حیت کے بغیراضافہ نہیں کر سکتا جاہ بیشہ نمو پذیر رہتی ہے ' کسی جگری نہیں 'مال ہیں یہ بات نہیں 'مال ہو جگری ہوتا ہے۔ برحالے ہو جار ہو جا ہے جو دعوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔ دو دو ترجے ہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔

مال و جاہ کی محبت میں افراط کے آسب ہے ۔ یہاں یہ کما جاسکتا ہے کہ آدی مال وجاہ کے حصول فوا کہ اور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے' مثلاً لباس' غذا' اور رہائش کا حصول' یا مرض و حقوب سے دفاع بشرطیکہ کوئی حقوب ایک ہوجس ہے جاہ و مال کے بغیر پہنا حمکن نہ ہو' اس لحاظ ہے مال و جاہ کی حجب سمجھ میں آئی ہے ' کیو تکہ محبوب کا ذریعہ ہمی محبوب ہو تا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضورت نہیں ہوتی' اس کے بادجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں' مزانوں کی افراط' اور دفیزں کی کشت کی خواہش کرتے ہیں' مدید ہے کہ آگر ان کے پاس سونے کی دو وا دیاں ہوں تو وہ تیسری وا دی کے آرزو رکھیں' اس طرح انسان یہ ہی چاہتا کہ اس کی عزت و مظمت میں اضافہ ہو' اور دوروراؤ ملکوں تک اس کا نام چھیے' اگرچہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک پنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے' نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے طاقات کرے گا' نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے' اور نہ وہ اس کی مقصد کی شخصد کی مقصد کی مقصد کی مقصد کی شخصہ کا در بہ کہ اس کی دو جہ کیا ہے ؟۔

اس کا جواب یہ ہے وا تعت مال و جاہ کی محبت ہر مخفی کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں ایک سب واضح ہے سب جانے ہیں اور دو سراسب مخلی ہے اور ہی سب برا بھی ہے لیکن یہ انتہا کی دیتی ہے اگند ذہنوں اور بے مقلوں کی تو ہات ہی کچھ اور ہے اور عمر اسب مخلی ہے اور اس سب سے واقفیت نہیں رکھتے محمد اللہ کے سب انس کی اندرونی رگ اور طبیعت کی مخلی تقاضوں سے مدد لیتی ہے اور اس رگ باطن اور نقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں خوطہ زُن رہے ہوں۔

سلاسب ازالہ خوف : اس سب کا حاصل ہے کہ آدی مستقبل کے خوف ہال کا حریص ہو تا ہے ' مُوء ظن انسان کو حریص بنا ہی دیتا ہے' آلرچہ اس کے پاس بقد رکھا یت مال موجود ہو' لیکن کیوں کہ وہ طویل الآئل ہے' اسکی آرزؤوں کی کوئی انتہا شہیں ہے' اس کے دل جس سے ڈر رہتا ہے کہ کمیں یہ مال جو اے اب بقد رکھا یت میتر ہے ختم نہ ہوجائے' اور وہ دو مرے کا مختاج نہ بن جائے جب اس کے دل جس سے بات آئی ہے تو خوف اس کے دل کا احاطہ کرلیتا ہے' اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہو تا جب تک اے دو مرا مال اس کے جب تک اے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ آگر کمی وجہ سے پہلا مال کمی ناگرانی حادث کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے جب تک اے دو مرا مال میتر نہیں ہوجا تا تاکہ آگر کمی وجہ سے پہلا مال کمی ناگرانی حادث کی نذر ہوجائے تو دو مرا مال اس کے عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تھی بھی نوادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرور تھی بھی نوادہ ہوں گی' اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی باور کرلیتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور معیبتوں کی دُد میں ہے کسی وقت بھی ضرور تھی جو سکتا ہے یہ تصور اے خوف زدہ کردیتا ہے اور دہ زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرفت بھی خوف ہوسکتا ہے یہ تصور اے خوف زدہ کردیتا ہے اور دہ زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی خوف فرد کونے کی خوف فرد کے کہ خوف فرد کھی کی کونے کے کہ خوفظ رکھنے کی خوف کر کردیتا ہے اور دہ زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کونے کر مال کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کیا کہ کہ میرا میں کردیا ہوں گی کردیا ہے اور دو نوادہ کر میں کردیا ہوں گی کہ دی کردیا ہوں گی کہ دی کردیا ہوں گی کردیا ہوں گی کہ دی کردیا ہوں گی کردیا ہو کردیا ہوں گی کردیا ہو کردیا ہوں گی کردیا ہو کردیا ہوں گی کردیا ہوں کردیا ہوں گی کردیا ہور گی گی کر

جدو جمد كرتا ہے تاكہ اگر يجى مال ضائع چلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں كے سامنے دست وسوال دراز كرنے ہے بياز كردے يہ خون اسے مال كى سمب مال كى محبت ميں جنلا مخص كى كوئى ائتمانسيں ہوتى ' بلكہ و خون اسے مال كى سمب من اللہ عنوں كى خواہش ركھتا ہے 'اس ليے سركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنه ومالمال (طرانی دایومسود) و دریس بوت ایک علم کا دیس و دری مال کا دیس

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً ہی سبب ہے جو عض بہ جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے مکون میں رہنے والوں کے ولول میں اپنی قدر و منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جٹل ہے کہ کمیں کسی وقت جھے وطن سے جدا ہو کر کسی دو سری جگہ مغیم نہ ہوتا پڑے 'یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آکر نہ رہنے گلیں' اس صورت میں ان کی مدکی ضرورت چیش آگ گئ بسرحال اس کا امکان ہے' اور دور رہنے والوں سے مدلینا بظا ہر محال بھی نہیں ہے' اس لیے آگر ان کے ولوں میں قدر و حزات پیدا ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

دوسراسب : بدنوادہ قوی سبب ہے'اس کا حاصل بہ ہے کہ روح ایک امریانی ہے' قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا کیا ہے:۔

يَسُالُونَكَعُنِ الرُّو حَقُلِ الرُّوحُمِنُ اَمْرِ رَبِّيْ (ب٥١٥ ايت ١٠) ادريه لوگ آب ئے دوج كے بارے من بوجة بين - آپ كه دیجة كه دوج ميرے رب كے عم مے بى

روح کے رہانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شغہ کے اسرارے ہے 'اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے ' کول کہ اگر اظیمار کی رخصت ہوتی تو سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے (ہخاری-ابن مسعوق) اس موضوع پر مزید کی مختلوے مبل بیہ جان لیتا چاہیے کہ قلب کا میلان چار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ جمیعی اوصاف جیے کھانا اور جماع کرنا ' سبی اوسان جینے قل کرنا مارا' ایزا دینا'شیطانی اوساف جینے کر کرنا' فریب دینا اور بر کانا' رہائی اوساف جیے کیر عزت اور برتری ان مختلف مغات کی طرف قلب کی رخمت کی وجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تفصيل طوالت طلب بيال مرف اتا بالا رياكانى بكد انسان من امر ربانى باس ليه وه طبعاً ربوبيت پند باور ربوبیت کے معنیٰ ہیں کمال میں انفرادیت 'اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نعص کی علامت ہے 'چنانچہ سورج کا کمال عی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے اگر اس کے ساتھ کوئی دو سراسورج بھی ہو تاقویہ بات اس کے حق میں عب ہوتی کوئکہ اس دفت بیانہ کما جاتا کہ سورج اپنے کمال میں یکتا ہے وجود میں یکتا اللہ تعالی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے سوا موجود میں ہے اس کے سواجو کھے ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں جو بذات خود قائم منیں ہیں بلکہ اللہ کے وجودے ان کا قیام ہے وجود میں معیت رہے میں مساوات چاہتی ہے اور رہے میں مساوات کمال میں تعمل ہے کامل وہی ہے جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیرنہ ہو ' افتاب کی روشنی اگر تمام دنیا کو منوز کرتی ہے توبہ اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ تواس کے كال كى علامت بعيباس وقت مو تاجب اى درج اور رتب كاكوكى دوسرا آفاب موجود مو تا اوراس سے بياز بحى بوال يى مال الله ك سوا دوسرى موجودات كا ب ي بى الناب عيق س نور حيات باكرانا وجود برقرار ركع بوس بي تمام موجودات اس وجود حقیق کے تالع میں متبوع نمیں ہیں۔ بسرمال روابیت کے معنی میں وجود میں منفو مونا۔ ہرانسان طبقا یہ جاہتا ہے کہ وہ کمال میں نگانہ ہوں۔ای کیے بعض مشائخ صونیہ نے کہا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ہاطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَ بِكُمُ الْأَعُلَى (پ٣٠٦ أيت٢٠) مِن تمارا ربّ اعلى مون-

لیکن انسان کو برتروا ملی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتا ہے گراس میں اتن طاقت نہیں کہ کال بن سکے مبودیت نئس پر ایک قر ہے 'او ربوبیت ببقا مجوب ہے 'اس نبت رہائی کا با چس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ''قرل اللہ و کے میں آگرچہ انسان کمال کی ختبی تک نہیں بہتا' کین کمال سے اس کی محبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اوروہ اس کے تصور سے بی لذت پا ربقتا ہے ہر موجود کو اپنی ڈات 'اور کمال ذائت سے مجت کرتا ہے 'اور ہلاکت سے نظرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے 'اگر وجود میں تقرونہ ہوتو کمال اسے سمجھا جائے گا کہ زیادہ تر موجود ات پر فرقیت اور خلبہ ماصل ہو۔ اس لیے انسان اقترار' تفوق 'اور غلبے کو مبعاً پند کرتا ہے گراشیاء پر ظبہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کس محض کو اسپنا ارادہ و خواہش سے ان میں تغیرو تا نہیں اکٹ بھیر سکے اس طرح بیا ہے انسان کو یہ بات محبوب ہوئی کہ جو اشیاء سے کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر فلبہ حاصل ہو۔

علم کے نام پر غلے کی خواہش: برحال موجودات میں یہ تعتیم ہے کہ بعض میں انسانی تعرف کی مخوائش ہے جیے زمین کی اشیاء اور بعض میں اس کے تعرف کو وَ طل نہیں ہے جیے ذات باری ملائک اور آسان اس لیے انسان نے یہ چاہا کہ جب ہم آسان پر غلبہ حاصل کرنا چاہئے "اور اس کے آسرار و وقائق ہے واقعیت حاصل کرنی چاہئے یہ اور اس کے آسرار و وقائق ہے واقعیت حاصل کرنی چاہئے یہ بی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے اس لیے کہ وہ فی جس کو علم محیط ہوتا ہے علم میں واطل ہوجاتی ہے "اور عالم اس پر غالب کہ لا تا ہے غلبے کی خواہش نے ہی انسان کو مجور کیا کہ وہ اللہ تعالی "ملائک افلاک" کو آکب "آسانوں" پیا ڈوں اور سمندروں کے جائب ہے واقعیت حاصل کرنے گیوں کہ علم بھی غلبہ ہی ہے "اور غلبہ بھی ایک طرح کا کمال ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی مخص کسی جیب صنعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے سے ہی واقعیت حاصل کرنی کی آر دو کر تا ہے "چائچہ آکر کسی کو شطر کا کھیا نہیں آ تا تو وہ اس بات کی تمثار آئی "اور وہ یہ سمند پر قادر نہ ہوسکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ جھے آب بڑ فقیل و فیرہ میں کوئی جیب صنعت نظر آئی "اور وہ یہ سمند پر قادر نہ ہوسکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ جھے اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائے گا جو جو اس کی معلوم ہوجائے گا ہو جو اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائے آگر چہ وہ جو محل پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

اس کی کیفیت ہی معلوم ہوجائے آگر چہ وہ جو محل پر مغموم ہوگا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگا۔

دوسری حتم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات ہے ہوہ محض علم کو کائی نہیں سمجھتا' بلکہ یہ جاہتا ہے کہ وہ اس پر نفترف کا غلبہ حاصل کرے باکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرو بائیر کا افعل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام' دو سڑا ارداح۔ اجسام جیسے درہم و دینار' اور سامان وغیرہ۔ ان چزوں میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملاً متعرف ہو' جہاں جا انسین رکھے' جے جانے دے جائے نہ دے۔ کی چزیر اس طرح کا تعترف و افتیار قدرت کملا تا ہے' اور قدرت کمال ہے' اور کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو فبعا محبوب ہے۔ اس لیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کھائے

پینے اور شوات نقس کی محیل میں اس کی ضورت نہ ہو۔ اس کے وہ فلاموں افہا کر یوں کو اپنا مملوک کا آئے اور اپنے میں آزاد لوگوں کو اپنا مطبع کا آئے خواہ اس کے لیے جرد قربی سے کیوں نہ کام لیتا پڑے بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی جیسے وہ سرے آدمیوں کے جسوں اور موحوں میں تعترف کر آئے محمدہ ان کے قلوب کی تیفر نہیں کریا آگیوں کہ دل کمال کے احتجاد کے بغیر مسخر نہیں ہوئے البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جا بائے مقروقور یہ میں ہی انسان کو اقرت کی ہے ایموں کہ اس میں مجی قدرت واحتیار کو دعل ہے۔

دوس کی میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں موسے انٹین میں ان سے زیادہ نئیں اور ایتی چرکی دوسری نمیں اور کھا ان میں وہ اپنی مرضی اور کہ ان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ لئی اور دان پر بھی فلیہ حاصل کرے اور انہیں مخرکے باکہ ان میں وہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے تعرف کرسکے۔ اس خواہش کی وہ یہ کہ دلال کی تغیر اور ان میں تعرف کا احتیار اور کھال فلیہ ہے۔ اور اس من صفات رہوں ہے کہ اور کھال کے احتیاد کے بغیر مجت نہیں مفات رہوں ہے کہ اور کھال کے احتیاد کے بغیر مجت کے میز نہیں ہوئے اور کھال کے احتیاد کے بغیر مجت نہیں کی جاتی اور ہر کھال محوب ہوتا ہے اس کے کداس کا تعلق الی مفات سے ہے اور مفات اللہ بدا موجود ہے تھے نہ موت ناکرتی ہے اند اسے منی کھاتی ہے ہیں محدود ہے تھے نہ موت ناکرتی ہے اند اسے منی کھاتی ہے ہیں معرف کہ یہ امر دیائی سے مرد طرف کی اور انسان میں یہ امر دیائی موجود ہے تھے نہ موت ناکرتی ہے اند اسے منی کھاتی ہے ہے اور اس کے دیدار کا باصف ہے۔

اب تک ہو کو گفتا گیااس کا فلامہ ہے کہ جاہ کے معلی ہیں قلوب کا مخروہ ا جس کے لئے قلوب مخروہ جاتے ہیں اسے
ان پر فلبہ و قدرت حاصل ہوجائی ہے اور فلہ کال سے اور سروی کا آیک ومف ہے۔ ای لیے طبائع کو کمال علم اور قدرت
سے مجت ہوتی ہے ال وجاہ قدرت کے اسب ہیں کیول کہ معلوات اور مقدورات کی کوئی انتا نہیں ہے اس لیے جب تک کوئی
جز ظم و قدرت سے خارج رہے گی جذبہ عوق کو قسکین میں ہوگی اور فقص زاکل نہ ہوگا۔ ای لیے مرکار وو عالم علی اللہ علیہ
و ملم نے حریص طم اور حریص ال کے متعلق فرایا کہ یہ مجی سر جس ہوتے خابت یہ ہوا کہ مطلوب کمال ہے اور کمال علم وہ
قدرت سے حاصل ہو آہے۔ اس میں ب شاور وجات ہیں ہوائسان کو ای قدرت نے بوتا سے بائل محلف ہے کوئ کہ قطاع شوت
ہے جاگال کی محبت کا یہ سب ہے طا ہر ہے یہ وہ اور خال اور خال اگرید ہوتا سے بائل محلف ہے کوئ کہ قطاع شوت
کہ باوی وجہ اپنی جگہ موجود و رہتی ہے بین ہائی وجہ قضائے شونت کا ذریعہ ہوتا سے بائل محلف ہے کوئ کہ تھا کے شور کی ہی مفید خاب و تیس ہوتی کہ کہ بعض او قات اس کے مقاصد کی
تو انسان ان معلوات سے مجب کرنا ہے جو اس کے کی مقصد ہی ہی مفید خاب جس ہوتی کی ہیں اور مجانی ہیں اور میں ہوتی کی ہیں اور کا اور مواس کے رہ مال ایک رہان و مفید اس کے یہ معل اور کیالی قدرت میں ہی کہ کو فلا خاب کا میان ضروری و اس کے یہ مبال ایک رہان و کیا ہوت کرنا ہو گائی ہیں اس کے کہ طرح معل معل می کوئک کھانی قدرت میں ہی بکہ و فلا خاب ان کا بیان ضروری و اس کے یہ مبا محب سب ہی بکی و فلا خاب ان کا بیان ضروری

کمال حقیقی اور کمال وہمی : بیات معلوم ہو چی ہے کہ وجو پی کمالی کا کمال قت ہوجائے ہو مرف علم اور قدرت ی دو آئی چیس مدہ جاتی ہیں جن کیل عاصل کیا جاسکا ہے گئین این ووقوں میں کمال حقیق کمال وہی سے حلوط ہے۔ اور اس کی تصبیل بیہ ہے کہ علم اللہ کے سوالئی کو تھیں اور اس کی تین وجوات ہیں آیک وجہ معلوات کی گرت اور وسعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ حرّو جات کا علم تمام معلوات کو جیط ہے چنا تھے جس بھے کا علم بھی وسطح تر ہوگا وہ اتنای اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے سامت تمام معلوات کی اصل حقائی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم واضح جین اس کے وہ علی اللہ تعالی سے اتنای قریب ہوگا جینا اس کا علم واضح جین کے اور علوم کی صفات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالی سے حات کی ممکن فیس ہے چنا تھے بھی جاتا اور علی منات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالی سے حل کو دوال فیس وہ آبدالآباد سے اس طرح رہے گا اس میں تقیر کا تصور میں ممکن فیس ہے چنا تھے بھرے کہ اللہ تعالی سے حات کی ممکن فیس ہے چنا تھے بھرے کہ اللہ تعالی سے حل کو دوال فیس وہ آبدالآباد سے اس طرح رہے گا اس میں تقیر کا تصور میں ممکن فیس ہے چنا تھے بھرے کہ اس میں تقیر کا تصور میں ممکن فیس ہے چنا تھے بھرے کہ اس میں تقیر کا تصور میں ممکن فیس ہے چنا تھے بھرے کہ اس میں تقیر کا تعدید کے معلوم کے مع

معلوات جس قدر معظم اور مضبوط مول كى اسى قدروه الله ك زويك موكا

معلومات كى قشميس : معلوات كى دوقتمين بن معفر موسف والى اور أدلىد

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا واجبات کا واجب ہونا اور مستیل چنوں کا محل ہوتا۔ یہ معلقات اندلی جیں آبدی نہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چنانچہ محمل ممکن نہیں بن سکن ممکن محال شیں ہو سکن محال واجب کی صورت افتیار نہیں کرسکتا یہ تمام اقسام اللہ تعالی کی معرفت میں وافل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کے افعال اسانوں اور زمین میں اس کی حکمت ونیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا علم ہی ممال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے متصف ہوگا وی اللہ تعالی سے قریب ترجو گا اور لاس کا یہ کمال موت کے بعد میمی باتی رہے گا اور عارفین کے لیے ایک جنارہ نورین جائے گا جس

یسعلی بین ایلیهم وبایمانهم یقولون رتنا اندم کنانور نا (پ۲۰۱۲۰ است ۸) (ان کانور) ان کے دائے اور ان کے سامنے دوڑ ما ہوگا اور (دو) ہوں دھا کرتے ہوں مے کہ اے مارے رب مارے لیے مارے اس نور کو آخر تک رکھتے۔

لین یہ معرفت ایک ایما سرایہ بن جائے گی کہ جو معلوات دنیا جی مکشف نمیں تھیں وہ بھی معلوم ہوجائیں گی۔ اس کی مثال الی ہے جیے کس کے پاس ایک مرحم ساچراغ ہو' ہوسکتا ہے وہ اس خماتے ہوئے چراغ سے کوئی و سراچراغ موثن کرلے یا اس کی موثنی بیرحالے جس کے پاس چراغ ہی نہ ہو وہ نہ دو سراچراغ جلاسکتا ہے اور نہ نور کھل کرسکتا ہے معرفت سے محروم محص بھی اس آدی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔ اس کی مثال ہے۔

کَمَنُ مَثَلُهُ فِی ظُلَمَاتِلِیسَ بِخَارِجِمِنُهُا (ب۸ر۲۰ است ۱۲۳) کیاس مض کی طرح بوسکاے جس کی حالت یہ کدوہ تاریکوں میں ہاں ہے تکلنے می دمیں یا ا۔

الدَاسِيَ ارَكَى كَلَيْهِ مَالَ مِحْ وَي -اَوْ كَظُلْمَاتِ فِي بَحْرِ لَحِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ \* ظُلْمَاتَ بِعُضْهَافَوْقِ بِعُضِ (ب١١٨٦) عَنْ ٥٠٠)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوے مرے سمندر میں اندھرے کہ اس کو ایک بدی اس فرمانک لیا مواس (اس) کے

اوردوسرى لراس كاوربادل (غرض) اور تلے بهت سے اندهرے بيں۔

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت النی ہی خراور سعادت کا مرچشمہ ہے۔ دو مری چروں کی معرفت کا طال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فا کدہ ہی نہیں ہے جیسے شعراور آنساب کا علم اور بعض میں یہ فا کدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے ' مثلا لغت عرب ' تغییر کہ دلتی ہا علم ' چنانچہ لفت کی معرفت سے قرآن کریم کی تغییر کہ دلمتی ہوتی ہے و مہاوات اور آجمال کے سلطے میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے اور تغییر کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہے ' اور اس کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہوتی ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہوتی ہوتی ہے ' اور اس کی معرفت کی صلاحیت پردا ہوتی ہے ' ارشاور آبانی ہے۔

قَدُافُكُتْ مَنُ زُكُلُها (بُوسُ السَّهُ البَّهِ) يقينا وه مراد كو بنجاجس في السياك رايا-

بھیتا وہ مراد تو ہا تھا جس نے اسے یا ک کرلیا۔ ''ایک دس'' سیا ساوری دیسٹارسر کی مری فردوہ ہر ہ

وَالَّذِينَ جَاهَدُواْفِينَا إِينَهُ دِينَهُمُ سُبُلَنَا (ب١١ر٣) تعده)

اورجولوگ ماری راه میں مشقیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوایے راستے ضرور د کھادیں گے۔

یہ تمام معلومات معرفت آلی کے لیے وسائل کی حیثیت رحمی ہیں 'کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت معرفت اور اس کی صفات و افعال ہیں معرفت میں ہام موجودات وراصل اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں معرفت میں تمام موجودات وراصل اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں چنانچہ جو محض دنیا کی کسی شے پراس حیثیت سے نظروالے گاکہ وہ اللہ کا تعمل ہے۔ اور اے ارادے 'قدرت 'اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تحمیلہ ہے۔ یہ ہے کمال طم کا تحمل اس موضوع پر یماں کمال کی اقسام کا اصاطہ کرنے کے لیے روشن والی کئی ہے 'بطا ہرجاہ اور ریا کے احکام سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق متی اب قدرت کے بارے میں نیے۔ قدرت میں بندے کو کمال حقیق ماصل نہیں ہے ، بلکہ علم حقیق ميترب وتدرت حقق مرف الله كے ليے ب عدے كا دادے اور قدرت و حركت سے جو افعال وجود ميں آتے ہيں وہ دراصل الله كے پيداكرنے سے وجود ميں اتے ہيں جيساكہ ہم فے اس حقیقت پر كتاب العتروالفكر مكتاب التوكل اور جلد جمارم محلف ابداب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد مجی ہاتی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالی تك پنچا آ ہے ليكن كمال قدرت ميں جميں قدرت كے اطبار سے كوئى كمال نظر سيس آيا البت قدرت كمال علم كاوسيا ہے قدرت ے مرادیمال اعضاء بدن کی سلامتی ہے اتھ سلامت ہوں و انسیں کارنے کی قدرت ہے پاؤں کو چانے کی قدرت ہے ، حواس کو ادراک کی قدرت ہے ، یہ تمام قوی اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پنچاتے ہیں۔ ان قوی کوقدرت بہم پنچانے کے لے مال وجاہ کی ضرورت پیش آتی ہے باکہ ان کے ذریعے خوردو لوش اور لباس درمائش مامس کی جاسکے لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدار میں استعال ہوتی ہے' اگر کسی مخص نے انہیں معرفت التی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہرہے ان میں کوئی خیر نیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف یہ کہ اس نے مردست کھ لذت عاصل کرلی ہے جو منتریب نا ہوجائے گی اسے کمال سیحنے والے جابلِ مطلق میں اکثرلوگ اس جمالت کے عمیق غار میں گر کہلاک ہوئے ہیں 'وہ سیجنے ہیں کہ جسموں پر جَرے اختیار' اور امول من وسعت اور لوگوں کے دلول میں جاہ کی دجہ سے معلمت ہی کانام کمال ہے۔ جب یہ جمالت اعتقاد بن جاتی ہے تو محروہ ای کو محوب سیحت بین اوراس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اوراس کے پیچے بلاک ہوجاتے ہیں اوراس کمال حقیق کو فراموش كدية بين جوالله تعالى سے اور طائك سے قريب كرتا ہے اور وہ كمال بے علم اور آزادى كا كمال علم كى بحث كذر چكى ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور وجاوی آلام کی قید ہے رہا ہونا اور ان پر طلام کد کی طرح قابویانا ،جنہیں نہ شہوت مراه کرتی ہے اور نہ غصہ ورفلا آ ہے۔ شوت اور خضب کے مار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یمی در حقیقت ملا مکہ کی صفت ہے۔ اللہ

تعالی کی صفات کمالیہ کی خصوصیت ہے ہے کہ ان پر تغیرطاری نہیں ہو آاور نہ ان پر کوئی شئے اڑ کر ستی ہے۔ اس لحاظ ہے جو فضی عوارض کے آڑیا تغیرے جتنا دور ہوگا وہ اللہ تعالی ہے اتنائی قریب اور فرهتوں ہے اس قدر مشابہ ہوگا اور اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر اس کی منزلت زیادہ ہوگی علم اور قدرت کے کمال ہے الگ بی تبیرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے همن میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و فقصان سے عمارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی کہ اس کے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی کہ اس کمال کی حقیقت عدم و فقصان سے عمارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہوئی کہ اس کے کہ تغیر بھی موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا۔ اور ضائع ہونا ذات کے لیے بھی۔ آگر شہوات کا آڑ تبول نہ کرنے 'اور ان کیا طاحت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تمین قرار پائیس گ۔ ایک کمال علم۔ ود مری کمال حقیت بعن ہمال علم 'اور کمال حقیت نہیں' بلکہ ایک کمال علم۔ ود مری کمال قدرت نہیں پاسکا 'بینی ہے موجود کی کا فلام نہ بنا' تبیری کمال قدرت بندہ کمال علم 'اور کمال حقیت ہیں' بلکہ اللہ تعالیٰ کے تعرف کا موجود کی اس کے کہ کار ہوئی ہو اور وہ اس کی جو اور وہ الل پر ہو' یا جسوں پر یا دلوں بر۔ جا بلوں کی حالت پر خور کیجن' وہ کس طرح اندھوں کی طرح جا وہ ال پر ٹوٹے پڑے ہیں اور ان کے ذریعے کمال بور ان کے دریے ہیں' حالا کہ آگر یہ دونوں کمال کی کو مل جی تا کی دست و بردسے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حقیت کے کمال سے روگر وال ہیں' حالا تکہ آگر یہ دونوں کمال کی کو مل جو تاکی دست و بردسے محفوظ نہیں 'ورکے جوں 'یہ لوگ قر آن کر بھر کی داس آسے کا صدر آئی ہیں۔

جَائِي تووه بَيْثُو بَيْثُرَ يَصِدَكِ لِي إِنِّ رَجِي إِنْ بِيلِاكُ قَرْ الْ كَرَمِ كِي الْ آيتِ كاميدالَ بِين وُلْأِنِكُ الَّذِينُ الشِّتَرُو الْحَيَاةَ التَّنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ

يُنْصُرُونَ (بِالا آيت ٨١)

۔ یہ دولوگ ہیں کہ انہوں نے دندی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں پھر سخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے یائے گا۔

ان اوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا ملموم مجھنے کی کوشش نہیں گ۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَةُ الْحَیاةِ النَّنْیَا وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتِ خُیرُ عِنْدَرَیِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرُ اُمَاکُ (پ۱۸۱۸) ایت ۲۸)

مال اور اولاد حیات وغدی کی ایک رونق ہیں اور (جو) اعمال صالحہ ہاتی رہے والے ہیں وہ آپ کے رب کے رب کے زدیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درج بھتریں۔

علم و حرتیت بی با قیات صالحات بین جو نفس میں کمال بن کر باقی رہتی ہیں 'اور جاہ د مال تو بہت جلد فنا ہو جائے والی چزیں ہیں۔ان کہ صحیحہ مثلات ہے۔ یہ و

آتِمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ النَّنُيَاكَمَا وَانْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخَنَلَطُ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسَ وَالْآنُعَامُ حَنَى إِنَّا أَخَلَتِ الْآرُضُ زُخُرُ فَهَا وَالْيَّنَّ وَظَنَّ اهْلُهَا الْهُمُ وَالْآنُهُمُ وَالْآنُهُمُ وَلَا يَعَامُ حَنَى إِنَّا أَمُونُ الْمَرَا فَجَعُلَنَاهَا حَصِيدَا كَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْآ مُسِرِ وَالْرَوْنَ عِلَيْهَا كَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْآ مُسِرِ عَلَيْكُمُ وَنَ إِنَّا مَا مُرَاتِ ٢٠٠٠) كَلْلِكَ نُفَضِلُ الْأَيَاتِ لِقُومٍ يَّنَفَكُمُ وُنَ (بادم ٢٠٠٠)

بس دندی زندگی کی حالت تو اکی ہے جیسے ہم کے آسان سے پائی برسایا 'پھراس (پائی) سے زمین کی دہا آت جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر لکلے یمان تک کہ جب وہ زمین اپنی روئق (کا پورا حصہ) کے چکی اور اس کے خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے ماکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر ہالکل قابض ہو چکے جیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث آپڑا 'سوہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ کویا کل وہ یماں موجود تی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوچے ہیں۔ ایک موقع پر بیہ مثال بیان فرمائی۔

وَإَضْرِبَ لَهُمُ أَمْثَلُ الْحَيَاةِ التُنيَا كَمَاء أَنُزُلُناه مِنَ التَّسَمَاء فَاخْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيْمًا تَذَرُوهُ الرِياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ مُقْتَدِرًا (ب١٥٠٨ مَتُ ١٨٠٨)

اور آپ ان لوگول سے دنیوی ذندگی کی حالت بیان فرائیے (کہ وہ الی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پانی برسایا ہو کھراس کے ذریعے سے ذشن کی نہا آت خوب مخبان ہوگئی ہوں پھروہ ریزہ ہوجائے کہ اس کو ہوا اور اللہ تعالی ہرچر پر بوری تدرت رکھتے ہیں۔

وہ چیزیں جو موت کی آند حیول میں اڑی پھرتی ہیں ذندگی کی لذات ہیں'اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ با تیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاوے کمال تقدرت کو کمال سجھنا طلقی اور بے اصل چیز ہے۔ جو مخص اسے مقصود نمنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے وہ جابل ہے' ابوا طیب نے اپنے اس ضعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ومن پنفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر اس سے وہ لوگ مشخی ہیں جو ان چڑوں کو بقدر ضورت استعال کریں 'اور انہیں کمالِ حقیق تک پنچنے کا ذریعہ نتائیں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے لگف و کرم سے خرو ہدایت کی توفق مطافرا۔ تذہب

# قابل ستائش اور قابل زمت حُتِ جاه

 ہ تو یہ نہیں کما جائے گا کہ اسے بیت الخلاء ہے مجت ہے 'اس لیے کہ جہاں کوئی چڑ کمی محبوب کا دسلہ بنتی ہے وہاں محبوب ہی اصل مقصود ہو تا ہے دسلہ مقصود نہیں ہو تا اس فرق کے لیے ایک مثال طاحظہ کیجئے شاتا ایک مخص اپنی ہوی ہے اس لیے مجت کرتا ہے کہ دہ ضرورت کے دوت براع کی شوت کو دور کرتی ہے 'جس طرح بیٹ الخلاء ہے پافانے کی ضرورت پوری ہوتی ہا کر اسے بافلاء ہے بافلاء ہیں قدم نہ رکھا۔ اس جہاع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ ہوی کو طلاق دے دیتا 'جیسے اگر اسے بافلاء کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء ہیں قدم نہ رکھا۔ بعض او قات آدمی اپنی ہوی کی ذات و صفات (حن و اطلاق) ہے مجت کرتا ہے اس صورت بیں اگر شوت جماع نہ بھی ہوت ہو ہوی کی ذات و صفات (حن و اطلاق) ہے مجت کرتا ہے اس صورت بیں اگر شوت جماع نہ بھی ہوت ہو ہو تھا گار میں باتی رکھتا ہے بید دو مری مجت ہی جانے گار ان ہے اس لیے مجت کی جائے گا۔ بی حال جاہ اور مال کا ہوت ہیں کہا جائے گا۔ بی حال جاہ اور مال کا ہوت ہیں گار میں باتی دو اس مورت ہیں ہوت کی جائے گار میں کام ہوت کی جائے گار مور ہوں ہی کام آت ہے ہیں او جاہ ہے ایک فرد مورات ہیں ہوت کی جائے گار مور ہوت ہیں ہوت کی جائے گار مور ہوت ہیں جموت کی جائے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں مال و جاہ ہے ایک فرد ہوت تک فرد توں مورت کی جو سے کہ ان کی حصول کے لیے مال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرنا بھی آیک دین جرم ہوت کی جمت ہالکل واضح ہے۔ عبوت کو وسیلہ نہ بنائے 'جاہ اور دال کو کام کرنا ہی آیک دین جرم ہوت کی حمت ہالکل واضح ہے۔

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ یانے کی خواہش ۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ استاذ خادم رفق یا باوشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جا تزہے خواہ کتنی بھی ہو یا کہی بھی ہویا اس کی بھی کوئی مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلول میں مقام ہنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے 'ان میں سے وہ صورتی جا تزہی اور ایک صورت ناجا تزہے۔ ناجا تزمورت ہے کہ ان کے دلول میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سے کر کے جگہ ہنا ہے جو اس میں موجود نہ ہو جینے علم 'تقوی' اعلی کہی ان پر یہ خواہ اور وہ اپنے اس میں موجود نہ ہو جینے علم 'تقوی' اعلی کہی ان پر یہ خواں اور وہ اپنے اس میں موجود نہ ہو جینے علم 'تقوی' اعلیٰ کہی گئے ہیں دور گئی ہوں 'یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں 'اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جمونا ہوتو یہ صورت حرام ہے 'کو تکہ یہ دعویٰ اور فریب پر میں ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اپنا گوئی ایسا دصف ظاہر کرے قدر و مزات کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو ' جی حضرت بوسٹ کا حاکم معرسے یہ مطالبہ کہ چھے معرکے نزانوں کا گراں بنا دے ' اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ جس بمتر تکہبان اور با خبر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے دراجہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو وا تعیدان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت سے ہے کہ اپنا کوئی حیب یا کوئی معین پوشدہ دیکھے آگہ کمی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت ہی مباح ہے ' کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے 'پردرہ دری کرنا' اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ' کیو تکہ یہ طریقہ ان چڑوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثل آیک محض بادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھیا تا ہے لیکن اسے یہ باؤر نہیں کرتا کہ میں متی ہوں اور پر بیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں متی ہوں' شراب نوشی کا احتراف نہ کرنا تقوی کا احتقاد پیدا نہیں کرتا' زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کمی مخص کے دل میں! صفادید اکرنے کے لئے نماز اچھی طرح پردھی جائے اس لئے کہ یہ ریا ہے اور ریا در حقیقت فریب ہے کیونکہ نمازی حسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہو باہے کہ وہ انتمائی خاشع اور مخلص ہے ' حالا نکہ حقیقت میں وہ ریا کا رہے ' نہ اسے خلوص سے کوئی واسطہ ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرتا حرام ہے ' اس طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرتا بھی حرام ہے دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی مکیت بنالیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کمی کا

مح و منائسے نفس کی محبت کے اسباب : نفس کو اپنی تعریف سے جولذت اور خوشی میتر آتی ہے اس کے جارا سباب ہیں: ملاسب: جوسب العادة قوى م يدم كداس تعريف مع المس كواسية باكمال موسة كاحماس مويام اوريه بات بم بان كر كي بين كركال محوب بي اور مرمحوب جزك ماصل مون من الدّت لمن ب جنائي جب بعي هن كواي كمال كا احساس ہو گا آھے بے بناہ خوش ہوگی اور نا قابل بیان لڈت ماصل ہوگی اسے کمال کا احساس ادمی کو اس وقت ہو آہے جب کوئی دوسرااس کی تعریف کرے۔وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے بھی توبالکل طاہراورواضح ہوتا ہے اور بھی مظوك موتاب 'اكر ظا مراور محسوس مولواس تعريف الذت نسبة مم حاصل موتى بالكن موتى ضورب مثل كى يد تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو، تمهارا رنگ سفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور ظاہریں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے، ليكن اس مروقت اسين ان اوماف كا اوراك ديس ربتا كك أيك طرح سه عافل ربتا به جب اس احماس مويا ب تولدت مجى ملتى ہے اور اكر كوئى وصف ايسا ہے جس ميں فك كى مجائش ہو تو اس كے حوالے سے كى جائے والى مدح و ثاّ اسے جار ميں الى لذّت لے كر آنى ہے كہ كوئى دو سرى لذّت اس محامقابلہ نسيں كرياتى عظ كسى سے يہ كمناكہ تم بحت بوے عالم مو يا بوے متلى اور ربیزگار ہو'یا انتائی حسین ہو'انسان کواپنے علم 'ورج اور حسن کے کمال میں شک رہتا ہے 'اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح بد شک ذاکل موجائے اور میرے بد اوصاف بیٹی بن جائیں اور ان میں کوئی دو سرا مخص میری نظیر قرار نہ پائے جب کوئی دوسرا مخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہو تا ہے 'اس طرح پر لڈت برسد جاتی ہے۔ اور بید لذّت اس صورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی ماقل و وانا مخص تعریف کرتا ہے 'یا ایسا مخص کرتا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستے واقف ہو اور بلا محتیق ابی زبان سے کوئی بات فکالنا پند ند کرتا ہو۔ مثلاً اُگر کوئی استاذ ایے شاكرد كي ذبانت اور فراست كي تعريف كرے توشاكرد كو بدى خوشى موتى ہے۔ اگر كوئي ايسا مخص تعريف كرے سويے سمجے بغيريو لئے کا عادی ہویا ذہین اور ہا خرنہ ہو تو یہ لڈت کم ہو جاتی ہے۔ دھمت سے فرت کی وجہ تھی کی ہے کہ وہ سرے کی برائی کرنے سے آدی کو اپنے نفس کے عیب کا پتا چانا ہے اس میب کے احساس کا پتا چانا ہے اس عیب کے احساس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور سے تكليف اس صورت من اور بحي بريد جاتى بجب كوئى عاقل ودانا فض براني كرياب

دو سراسب : بہ کہ مداس کا مرد معقد اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ اوج کا دل محدوح کا مملوک ہے اور وہ اس کا مرد معقد اس کا آلی اور اس کے ادارہ و مرض کا پابٹر ہے۔ دلوں کا مالک بنتا ہی انسان کو محبوب ہے اس لئے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دلوں کا مالک ہوں تو اسے مزو آتا ہے اور یہ مزواس صورت میں اور بید جا آئے جب تعریف کی ایسے فض کی زبان سے ہوتی ہے جس کے اختیارات کا دائرہ وسیع ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جیسے بادشاہ و کا مرا و سیع ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جیسے بادشاہ و کا مرا و سیع ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر نے والا ایسا فض ہو جے معاشرے میں کوئی اہمیت ماصل نہ ہو 'نہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی چیز ہو 'نہ وہ کس کو آئی ذات سے نفع بہنچانے کی صلا ہیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیز پر قادر ہونے کی برابر ہے۔ یہ تحت کرنے والے کا دل میری مکیست میں نہیں ہے۔ یہ انقت میں اس کا حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیز پر قادر ہونے کی میں ہوگیا۔ اور الے کی قضیت اعلیٰ یا ادنیٰ ہوگی۔

تيسراسب : حمى مخص كى تعريف و توصيف مرف اى مخص ك دل كو ممدح كا تابع نيس بناتى بلكه يه بعى مكن ب كه اس

تعریف کے باعث کچے دو سرے لوگ بھی شکار ہو جائیں فاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلطے میں انتمائی مؤتر ہوئی ہے جن کی بات دھیان سے سُنی جاتی ہویا جن کی مدح وذم کا افتہار کیا جاتا ہو' پھریہ تعریف فاص طور پر مجمع عام میں ہوئی جا ہے۔ آکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سُن سکیں' بعتنا مجمع زیادہ ہوگا' اور جس قدر تعریف کرنے والے کی مخصیت اہم ہوگی اسی قدر مدح کی لڈت فزوں ہوگی' اور اسی قدر ندمت کی تکلیف نفس کے لئے تا تائی برداشت ہوگی۔

جوتھا سبب : تریف سے یہ ہمی معلوم ہوتا ہے کہ محدح انتمائی مرحوب کن مخصیت ہے جب بی تو باوہ اس کی تریف بیں رطب اللمان ہونے کے لئے بے قرار ہے 'خاہ رضاہ رخبت سے 'یا زور زبرہ سی سے آدمی کا بار حب ہوتا ہمی اس کی مخصیت کے لئے زبنت ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا ظہر اور قدرت پائی جائی ہے 'یہ تعریف اس وقت ہمی اذت سے خاہ تو او تعریف کرنے پر تعریف کرنے والے کے دل میں محدح کے لئے اجھے خیالات نہیں ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ تو او تعریف کرنے پر مجور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو دو سرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے ظہر اور قدرت سے اذت کمتی ہے۔ پھرجس قدر کزور اور منظر ہوگا ای قدر محدح کو لذیت بھی زیاوہ حاصل ہوگی۔

مجمی یہ جاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لذت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ اسباب کسی ایک مخص میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لذت بھی کم ہوگی۔

<u>ند کورہ اسباب کا علاج</u> : پہلے سبب کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ معدد اس حقیقت پر بقین رکھے کہ مادر ح اپ قول بیں سپ سپ سٹا آگر کس نے یہ تریف کی کہ آپ اعلیٰ نسب ہیں " فی ہیں ' عالم ہیں ' برائیوں سے نیخ والے ہیں۔ اور خاطب یہ جاتا ہے کہ بیں ایسا نہیں ہوں بلکہ اس کے بر عس ہوں قوہ لڈت جو مال کے احساس سے پردا ہوتی ہے ختم ہوجائے گی " مرف وہ لڈت باتی رہ جائے گی جو کس کو دل یا زبان پر ظلبہ و قدرت کے ختیج میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سجمتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو پکرے کہ رہا ہے اس کا دل اس کے احتقاد سے خال ہے ' اور میں خود بھی اس کے بیان کردہ وصف سے محرد م ہوں قویہ ور سری لڈت (دبان پر قدرت کی لڈت) باتی رہ جائے گی۔ لینی اس کو اس کی لڈت اور ڈر سے میری تعریف میں اپنی زبان کھو لئے پر مجبور ہے۔ اور اس کو کی محض تعریف کرنے میں خیرہ نہ ہوجائے گی ۔ لینی اس احساس کی لڈت اور ڈر سے میری تعریف میں اپنی زبان کھو لئے پر مجبور ہے۔ اور اس سب بھی باتی میں مرب بی ہوجائے گی ۔ کورل لڈت اسباب میں سب بھی باتی موجائی گی ہوجائی گی ہوجائی گی ہوگی کہ لئس تعریف سب بھی باتی ہوجائی گی ہوگی کہ لئس تعریف سب بھی باتی میں رہا۔ اس تعسیل سے یہ بات اس کھی طرح سمید میں آئی ہوگی کہ لئس تعریف سے کورل لڈت کی اسب بھی مرض کی سب بھی باتی میں آئی ہوگی کہ لئس تعریف کرنے تاکہ حب باء آئی مالیج میں آئی ہوگی کہ لئس تعریف کی اس لئے نہ کا مین مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج میں نس سے اس لئے دکر کے تاکہ حب باء آئی مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج میکن نس ہی اس لئے کہ علاج نام بی مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج میں نس ب

#### حُتِ جاه كأعلاج

جس مخص کے دل پر جاہ کی مجت غالب ہو جاتی ہے وہ اپن تمام تر قرت کلوت کی مراعات میں مَرف کردیتا ہے 'اور ان سے دوسی
کا رشتہ استوار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں بھشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات من کر 'اور اس
کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں ' یہ امریفاق کا بیج ہے 'اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں مستی پیدا
ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرکات اور ممنوعات کا اُر کٹاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی جمت اور دین کے لئے ان کی قساد اکھیڑی کو وہ خونوار جھیڑوں سے قسبیہ دی ہے۔ ہیز آپ نے
ارشاد فرایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت سے نفاق اس طرح پیدا ہو تا ہے جس طرح پانی سبزی اکا تی ہے۔ نفاق کے معنی ہیں فاہر و ہا من
اور قول و فعل کا اختان سد جو محض او کوں ہیں اپنی قدر منزلت کا حتاجی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقانہ پر باؤ کرتے پر مجور ہوتا
ہے اور الی عمرہ عادقوں اور بھرین خصاتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ تی دامن ہوتا ہے یہ میں نفاق ہے۔ وہ تی جاہ ایک مملک بھاری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے واوں سے اس مرض کا إذالہ نمایت ضروری ہے۔ یہ مرض مجی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس کا علاج ہی علم عمل سے مرکب ہے۔

حث جاہ کا علمی علاج : گت جاہ کا علمی ہلاج ہے کہ وہ سب معلوم کرے جس کی وجہ سے جاہ پندی کے مرض میں جلا ہے۔ اور وہ سبب ب شاہ اور کوس کی دون اور جسوں پر کمال قدرت عاصل کرنا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر بچے ہیں کہ اگر چہ تقدرت میں ہوتا۔ بلکہ اگر دوئے نہیں کہ اگر دوئے ہیں کہ اگر چہ تقدرت میں ہوتا۔ بلکہ اگر دوئے نہیں کہ ام افراد گئیں اور بچاس سال تک اپنی پیٹانیاں تمارے قدموں میں دکھے دہیں تب بھی نہ مورہ کرنے والے باتی دہیں کے اور شہ تم زندہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایسا ہی ہوگا جو تم سے پہلے بہ شار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس کا اور شہ تم زندہ رہو گے۔ اور تمارا حال ایسا ہی ہوگا جو تم سے پہلے بہ شار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناپائیدار شمی کے لئے دین جیسی لاحت کو چھوٹر تم ناپائیدار شمی کے لئے دین جیسی لاحت کی منقطع نمیں ہوگا۔ جو فض کم ناپ حقیق اور کمال وہی کی حقیقت سے واقف ہو آئی ہے۔ وہ موت کو سامنے تھوڑ کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمیت نظریں رکھتا ہے وہ اس میں ایسیت نمیں دیا ہو تھی سے۔ بلکہ جو فض آخرت پر سے۔ اس کا حال صفرت حس بھر کہ ہو تھی ہوں کہ موت کو سامنے تھوڑ کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمیت نظری رکھتا ہو کہ کہ ان موں نے اس کا حال صفرت حس بھر کہ ہو گئی ہو تھی۔ اور دنیا کو حقیر سمیت نظری رکھتا ہو کہ کو اس میں ایسی کی ہو تم ہو تم کو سامنے تھوڑ کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمیت نظری کہ ہو تھوڑ کہا تھا کہ ہو گئی ہو سے اس کا حال صفرت حس بھر کر کیا: یوں سمور کو کہا تھی ہو کہ ہو تھی۔ اور میں حسان کی تھی اور اس کے لئے ان کا عمل تقری تھی۔ اس کے کہ انصوں نے بیات جان کی تھی کہ آ ثرت مشتون کے لئے ہو اور دال سے ذیادہ ان کے نزدیک حقیر کو کی دو مری نہ تھی۔ جو اور دال سے ذیادہ ان کی کہ آ ثرت مشتون کے لئے ہو اور دال سے ذیادہ ان کی تو کہ کہ دو کری گئی دور کی دور کی دور کی تھی تھی تھی۔ اور در اس کے کہ انصوں نے بیات جان کی تھی کہ آ ثرت مشتون کے لئے ہو اور دال سے ذیادہ ان کے نور کی کو کی دور کی تھی تھی کہ تو ترت مشتون کے لئے کو کو کی دور کی کے اور دیا کو کو کی دور کی کو کو کو کی دور کی کو کی دور کی کو کی دور کی کی دور کی کو کہ کور کی کو کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کی دور کی کور کی

اکثرلوگوں کی نگاہیں کرور ہیں وہ مرف ونیا پر مرکوز وہتی ہیں ان کی آگھوں کی روشی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

موتى-ارشادرتاني بين

بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَخِرُةُ حَيْرٌ وَلَبْقَلَى (پ٥٣٠ ايت١١٥) الكرتم دندى زندگى كوترنج ديم و عالا كله آخرت دنيات درجما بحرادر بائدار ب

ایک جله اور ارشاد فرمایا <del>نه</del> سرینترین و مرو در

مُ كَالَّابَلُ مَعْتِبُونَ الْعَاجِلَةُ وَنَدُونُ الْأَخِرَةُ (بِ١٩ر٥١ آيت ٢٠-١١) مَرَّا الْيَاسِ الله مَ مناع من ركت الااور آفرت كري ورد بعث اور

جو فض اس حد تک جاہ پندی میں جٹا ہو اے دنیاوی آفات اور مصائب کے تصوّرے اپ دل کا علاج کرنا چاہیے لینی ان خطرات پر نظرر کھنی چاہیے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چین آئے ہیں ہرامزے اور بائند مرتبہ آوی کے جمال بکھ دوست ہوتے ہیں دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی این این این اس موقع ملتا ہے دشنی دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی ملتا ہے دشنی نکال کیتے ہیں 'خود ان بائد مرتبہ لوگوں کو بیٹ میں نوا ہے کہ جو مرتبہ انھیں میں ہے وہ میں نہ جائے 'یا جن دلوں میں ان کا احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائے 'یا جن دلوں میں اور کی طرف احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائے 'یا جو ل کہ اقبال اور اعراض کے در میان مترددر جے ہیں 'دلوں کی نمیاد پر بننے والی ممارت البی ہے اور کمی شرخ اور کمی اور کی طرف البی ہے اور کمی شرف اور اعراض کے در میان مترددر ہے ہیں 'دلوں کی نمیاد پر بننے والی ممارت

سمندری موجوں پر تغیرہونے والے محل سے زیادہ دیریا قسیں ہوتی۔ قلوب کی مرافات مخاطب جاد ماسدوں کی سازشیں 'وشنوں کی اُنت سے دافعت وغیرہ یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں جن سے جاہ کی لڈٹ مکدر ہوجاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پرندی کی پاداش میں جو سزا ملے گی وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے قائدے استے نہیں ملتے جتے ستوقع ہوتے ہیں ' بلکہ مصائب کا اتا ہوم ہو تا ہے' ایسے لوگوں کو جو جاہ پند ہوں اپنی بصیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بصیرت میں کمرائی اور ایمان میں قرت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا النفات نہیں کرتا۔

حُت جاه كاعملى علاج : اس مرض كامملى علاج بيب كداؤكون كداول سائي جاه دامل كري كالي اليه كام كري جن ير طامت كي جائے عمال تك كدلوك إلى نظرول سے كراوي اور معوليت كالات كالحساس تك ذاكل موجائے مماى اور طوش الین کا زندگی سے مانوین ہو جائے اور صرف اللہ تعالی کے یہاں اپنی معبولیت پر تناطب کرے مید فرق ما متیہ کا زہب ہے کہ وہ لوگ معامی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی تطرول سے کر جائیں اور جاہ کی آفت سے عجات پائیں۔ مرب صورت اس مخص کے لئے جائز نہیں جو مقتلیٰ ہو میوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے سستی پیدا ہوگی۔جو مخص مقدتی ند ہواس کے لئے ہمی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں۔ بلکہ صرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے اوگوں میں و قارباتی ندرہے۔ چنائچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کومعلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں المیاب اس نے کمانا مکوایا اور بوٹ بوٹ کھائے کمانے دیا اوشاہ نے اس اس مرح کماتے دیکماتوا بی رائے پر قائم نہ مدسکا وہ عابداس کی نظروں سے گر کیا اور اس نے اس کر قرابت وادادت کا ارادہ ترک کردیا عابد نے سکون کا سائس لیا اور بادشاہ سے حاصت پر اللہ کا فکر اوا کیا۔ ایک بزرگ نے فراب کے رنگ کا شریت شراب بی کے لیے مضوص پالے میں بیا " آک لوگ یہ سمجین کہ وہ شراب پیتے ہیں اور اوگوں کی تطموں سے کر جائیں۔ فقہی حیثیت سے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ موسکتا ہے۔ تاہم آرہا پہ آخوال بعض اوقات آئے نفول کا علاج ان طریقوں سے ہی کرتے ہیں جن کی فقهاء اور مفتیبین اجازت نمیں دیے ، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مغیر سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک اصلاح کر لیتے ہیں ، پراپنے اس افراط اور تغرید کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حاصت ہے کہ جب او کوں نے ان کے پاس بدی تعدادیں جمع مونا شروع کیا تو ایک وان وہ سام میں کے اور جان بوجھ کر کی دو سرے مخص کا فیتی لباس بہن کر ہا ہر نکل آئے اوكوں نے دوسرے لياس من ديكما ترج دى كاشيہ مواراس پرانس زدوكوب كياكيا اوروولياس جين لياكيا اور الزام نكاياكيا كدوه تحرا يجك بين تب جاكر كمين ان كى جان يكي اوروه سكون كر سائقه مبادت حن بين مشغول بوسق

جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ: اس کا بھی علی جے کہ لوگوں ہے عزات افتیار کرنے اور گوشے کم نای میں جا بیٹے 'یا کسی ایکی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہے۔ گھر میں عزات افتیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے 'کیوں کہ پوری بہتی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلال بزرگ اتی عبادت کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ سے لوگانے کے لئے تمام لوگوں سے کنارہ کئی افتیار کرئی ہے۔ گویا عزات نشین ہی ہو کول کے دلوں میں اعتقاد را شی کرنے کا باعث ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزات نشین بید خیال کرنے کہ بھی ہو اس کی محبت بھی ہوئی ہو' بظا ہر نفس اپنا مقدود پاکر پُرسکون ہو' لیکن کرتے ہیں' ہا کہ نواز ہو جائے کہ لوگ اس کے معتقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں' یا کسی نا مناسب معتقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں' یا کسی نا مناسب بات کی طرف اس کی لیست کرتے ہیں تو اس کے قلس کا یہ سکون فتم ہو جائے گا اور وہ اتنا معظر ب ہوگا کہ لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں ہوا ہے' گا اور وہ اتنا معظر ب ہوگا کہ لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں ہوا ہے' گا اور وہ اتنا معظر ب ہوگا کہ لوگوں کے دل سے اپنے معتقد نہیں ہوا ہے' گورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و کیوں نہ لوئنا پڑے 'یا سے دل میں ابھی تک جاہ و کیوں نہ لوئنا پڑے۔ اس صورت میں خلا ہر ہوگا کہ یہ محض دکھائے کو گوشہ نشین ہوا ہے' ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی محبت الی بق ہے جیسے مال کی محبت' بلکہ اس سے بھی زیاوہ شرا محیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فتنہ پوا ہو تا ہے۔ جب تک آدی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طبع رہتی ہے وہ ان کے ولوں جس اپنا مقام بوانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دست و بازو سے کمائے' اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزویک ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ بید وہ ان لوگوں کی دلوں کی پروا نہیں کرتا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں کیوں کہ نہ وہ و کھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی قسم کا کوئی لانچ رکھ سکتا ہے۔

اور و اس من مرف قامت کے دریعہ ختم ہو سمتی ہے۔ جو فض قافع ہو تا ہاں میں لوگوں سے بنیازی ہوتی ہا اور جو با اس می لوگوں سے بنیازی ہوتی ہا اور اور جو با اس کا دل لوگوں کے ماتھ مشغول نمیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منزلت ہوتوا سے ایمیت نمیں دیا۔ ترک وجاء قامت اور قطع طع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلط میں ان تمام اخبار و آفاد سے بھی مدر لنی چا ہیئے جو جاء کی ذہرت اور کم نامی کی تعریف میں دامت ہیں۔ مثابی قر مشہور ہے الموقوم ن لاین خلو من ذلة او قلاقا و علقم و من ذلت اور دنیاوی دولت علت سے خالی نہیں رہتا۔ نیز سلف کے حالات کے چی نظر رہنے چاہیں کہ انموں نے عرت پر ذلت کو ترجے دی اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آفرت کا تواب حاصل کیا۔

### مدح كي محبت كاعلاج

آکٹرلوگ ای لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انحیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تو پف کی خواہش میں جتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلات میں ہے ہے۔ اس اعتبار ہے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسہاب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمت کا خوف رہتا ہے۔

سلاسب : جیساکہ و پھلے بیان میں گزرا یہ ہے کہ اور کے قول سے ممدح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آدی

و چا ہے کہ وہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر لیٹین کرنے کے بجائے اپنی حتل کی طرف رُجوع کرے 'اور ول سے یہ سوال کرے

آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف
کیا گیا ہے الی ہے جس پر تعریف کی جا سکتی ہے جیسے علم اور تقولی' یا ایس ہے جس پر تعریف نیس کی جانی چا ہیئے جسے مالی 'جاہ اور
دنیاوی ساز و سامان۔ اگر کوئی وصف ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہوتا ایسا ہے جسے کوئی محض
کماس دیکھ کرخوش ہوجو بہت جلد خلک ہو کر ہوا کے دوش پر آڈی آئری پھرے گی ' یہ خوشی ہے مقلی کا اتم ہوگی۔ عاقل 'تو مشنی کے
بوزل اس د صف کا حامل ہوتا ہے

آشدالغم عندی فی سرور یتقن عنه صاحبه انتقالا (شدت غمی میرے نزدیک فرق الی ہے کہ عن اس سے تعلی ہوتا ضوری سجتا ہوں)۔

دنیا کے مال و دولت پرخش ہونا انسان کے لئے مناسب جنیں ہے۔ اگر خوش ہونای ہونای ہوناس کے دجود سے خوش ہونا ہا ہتے ہ کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شخے تعریف سے دجود میں آئی ہے۔ حالا تکہ دواس سے پہلے ہی تہمارے پاس موجود تھی۔ نیز آگر وہ صفت الی ہے جس پر جمہیں خوش ہونے کا حق ہے جیسے علم اور تقویٰ۔ اس صورت میں ہی خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باتی ہی رہے گایا نہیں۔ یہ صحی ہے کہ علم اور زُم بندے کو خالت سے قریب کردیتے ہیں۔ نیکن خاتے کا خطرہ ہردقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے موج خاتمہ کا خوف ہوگا روسراسب : به تما که تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسفیر اور اس کے ذریعے وہ سرے قلوب کی تسفیر کاعلم ہو تا ہے۔ اس کا حاصل وی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے اور جاہ کی محبت کاعلاج ہم پہلے ذکر کر تھے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے اللہ کے یہاں قدر و منزلت کی حلاق میں منزلت کی حلاق سے دور کردے کے یہاں قدر و منزلت کی حلاق میں منزلت کی حلاق میں منزلت کی حلاق میں منزلت کی حلاق میں منزلت کی حداث ہوتا جاہئے۔ گی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہوتا جاہئے۔

تیسراسب : خوشی کا تیسراسب به تفاکه تعریف سے محدہ کے رُعب اور جاہ و جلال کا پتا چاہے 'یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اسے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزر کیا خوش ہونا۔ ایکی تعریف پر قوخم کرنا چاہئے 'اور تعریف کرنے والے کو ٹراکھنا چاہئے اور اس پر خفا ہونا چاہئے کہ اس نے تعریف کرکے مصیبتوں اور آفنوں سے قریب کردیا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو خفص کی کی مدح سے خوش ہوا اس نے کویا شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کا موقع ویا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر تمہیں کی کی زبان سے مدن اچھا معلوم نہ ہوکہ تم برے آدی ہو جاگھ کہ تم ایجھے آدی ہو تو فی الحقیقت تم اچھے آدی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ سے جات پر رامنی ہو تا اور موقع خوا نور بو تا اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر رامنی ہو تا اور موقع کے سے تو انتہائی سخت ہے۔ میں ہو ایک فیض اس مجلس میں موجود ہو تا اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر رامنی ہو تا اور میں مرحا تا تو درخ میں داخل ہو تا۔ (۱)

ایک مرجه آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا:۔

ویحک قصمت ظہر ہلو سمعک ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تونے اپنے ممدح کی کمراز دری آگروہ تیری تعریف من لیتا تو تیاست کے دن تک فلاح نہایا۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

الالاتماد حواوافارأیتمالماد حین فاحثوافی و جوههمالتراب (۳) فردار! آپسیس ایک دو سرے کی مح ند کو اورجب تم مح کرنے والوں کو دیکمو توان کے چموں پر خاک وال دو۔

<sup>(</sup>١) محصاس روايت كي اصل نيس في - (٢) يد روايت يمل كذر يكل به - (٣) يد روايت مي يمل كذر كل ب

## ندمت كي كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جا چک ہے کہ انسان کو زمّت سے نفرت جس سب سے ہے اس کے مخالف سبب سے وہ مدح سے محبت کر تا ہے'اس کیے اس کاعلاج بھی حب بیرج کے علاج ہے سمجھ میں آسکا ہے اس سلسلے میں مختریات رہے کہ جو مخص تماری ذهب كرتاب وه تمن أحوال سے خالى نيس يا تو وه اسپ قول من سچا سے أور اس كامتعمد خرخواي اور شفقت بي يا وه اي زهمت من سچا ہے لیکن اس کامقعد خرخوای نمیں ہے بلکہ ایزا پیچانا ہے یا وہ جمونا ہے جمال تک پہلی صورت کا تعلق ہے مہیں اپن ذمت س كرخفانه مونا چاہيئے 'نه اس سے دشمني كرنى چاہئے اور نه جواب ميں اس كي ذهب كرنى چاہئے ' ملكه بمتريہ ہے كہ تم اس كا احسان مانواس کے کہ جو مخص حمیس تمهارے عبوب سے مطلع کرنا ہے وہ ور حقیقت جمیس مملات کا مشاہرہ کرا تا ہے اور ان سے بیخ ك هيعت كراب جهيساس كى يرائى يرخوش موما عليمية اورائي قابل زاست اوساف كرااك كي لي جدو وركن عاسمة نر تحتین ہونا'یا اے ناپند کرنا یا زانت کرنے والے کو فراکرنا جمالت ہے 'اور اگر پرائی کرنے والے نے تہماری برائی کرنے والے نے تماری برائی محض دعمنی کی وجہ سے اور ایزا پنچانے کے لیے کی سے تب بھی تمیں خوش ہونا جاہئے کہ اس کے کہنے ے تم اپ عبوب پر آگاہ ہوئے اس سے بعلے تم اپ موب سے واقف میں تھے یا تمیں اپنی فام ال او آئیں اس سے بعلے تم عا قل سے اور اوساف کو تمیاری تطون میں واکروای سے پہلے تم انہیں اچھا سے تھے۔ یہ تمام امور تماری سعادت كا باعث بين جب حميس اسباب سعادت ميترائع بين تو حصول سعادت مين كو آئى ند كرو-اس كى مثال الى بي جيعة تم نجاست آلودہ کیڑے ہی کر کسی بادشاہ کے دربار میں جائے کا ارادہ کو اور حمیس بیرعلم نہیں کہ حمہارے کیڑوں پر نجاست کی ہوئی ہے نیز تم يہ بھی نميں جانے کہ اگر اس حالت میں تم اندر چلے کے تو اوشاہ نارا من ہوگا جُب نمیں کہ وہ اس کتافی پر عبرتاک سزا دے اب أكركوني فض تم سے يہ كے اے كندے ارے نبس! الني كرئے تو صاف كرلے" و تميس خوش ہونا جائے اس كى يہ زبانی تنبید بری منبست ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ اخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کویشان فاسد اخلاق کا علم دشنوں کے

ذرايد ہو تا ہے جبوہ فرمت كرتے إين اور مدف طامت بناتے إن اكر تساوى تست من مى كوئى ايداد من موجود ہے تو تم اسے غنیت جانوا دعمن اگر اپنی دهنی پر مرست ہے توبداس کے دین کے لیے عطرناک ہے تمہارے لئے تو نعت ہے تہیں اس نعت پر خوش ہونا چاہے اور اس سے نفع افعانا چاہے خہیں کیا اگر تمہارا دمثمن خود اپنی دهنی کی اک میں خاکسر ہونے کے دریے ہو۔ تيسري صورت يدب كدورت كرف والاجمونا مواموايين تم يركوني البدالزام عائد كررما موجس عدتم وندالله يري موتم مركزاس کی بوا ند کو اور ند جوانی کاروائی کے طور براس کی فرصت کو ایک ان تین باتوں پردھیان دو ایک توبید که اگرچه تم اس ایک عيب سے بری موجس میں تحسيل جراروا جارہاہے ، ليكن اس ميے عظنے موب بيں جن ميں تم اوت مو تسارے وہ ميوب جن پر الله في متاري كارده وال ركها م بهت زياده بن حميس توالله تعالى كا شكرادا كرنا جائي كداس في تهمار عروب س لوگوں کو اٹھا کرنے کے بجائے ایک ایسے حیب کے حالے کردیا جس سے تم ٹری ہو دو مری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور حیب جوئی تمهارے گناموں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تمہیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تمهارے اندر موجود نہیں ے ایسے بہت سے عیوب سے بڑی کردیا ہے جن میں تم جالا ہو- یاور کھوجو مخض بھی تسارے فیبت کرتا ہے وہ تسارے فدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کر آہے اور جو فخص تعریف کر آہے وہ تمہاری پشت پر ایک کاری منرب لگا آ ہے کس قدر عجیب بات ہے کہ تم پشت پرچوٹ لکنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکوں کا تحفہ پاکر رنجیدہ ہوتے ہو الاکلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تيري بات يه ب كدوه ب جاره غريب برائي كرك خود نفسان من بها اس في است دين كو نفسان پنچايا اور الله كي نظري من كرا اور تهت بازی سے عقاب الیم کا مستق ٹھراکیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم دھاؤ ' بلاکت اس کا مقدر بن چی ہے ' الله كا غفب اس پر نازل موچكا ہے اب تم اس كے ليے بلاكت اور خفب كى دعاكر كے شيطان كوخوش موتے كاموقع كول ديتے ہوا اس كے ليے توبيد دعاكمة: اے اللہ! اس كى اصلاح فرما اس كى توب قبول فرما اس پر رحم كر- جيساك سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جگ اکد میں آپ سے وعدان مبارک شہید کردیے تھے اور آپ کا چروانور زخی کردیا تھا اور آپ کے چا حضرت حزہ کو شمید کردیا تعابد دعا فرمائی تعید

اللهُمُ اغْفِرُ لِقُومِي اللَّهُمُ إِفْدِقُومِي فَانَّهُمُ لايعْلَمُونَ ( يَقُولُ كُل النَّوَةِ )

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما' آے اللہ! میری قوم کو ہدایت سے نواز' یہ لوگ جانے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک ایسے محف کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا' مغفرت کی دعا فرمائی' لوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ ٹراسلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں' آپ نے فرمایا: مجھے اس کی وجہ ہے اجر ملے گا'

اس لیے جمعے بیربات المحیی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خرواؤل اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ندمت ان لوگوں کو بڑی نہیں گلتی ہو قناعت کرتے ہیں' اور لوگوں کے مال سے طبع مختم کرتے ہیں' اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہوجاؤ تو لوگ خواہ تہماری کتنی ہی برائی کیوں نہ کریں تہمارے دل بر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے' قناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے' جب تک طبع ہاتی رہے گی ہی جاہو گے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری محبت اورجاہ ہاتی رہے اور وہ میزی تعریف کرے'تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو میزی تعریف کرے' تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو میزی تعریف کرے' تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو میزی تعریف کرے بہتے ہے۔

مرح وفرتمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : زمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی نبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو ' تعریف کرنے والے کا حکر اوا کرے ' اور ذمت سے ناراض ہو اور فرقت کرنے والے کا حکر اوا کرے ' اور اس باب کے معاصی میں فرقت کرنے والے سے رکینہ دکھ ' انتقام کے یا انتقام کی خواہش کرے ' اکثر لوگوں کی می حالت ہے۔ اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے برا ہے۔ وو سری حالت یہ ہے کہ ذمت سے دل میں ناخش ہو ' لیکن اپن زبان اور اعضاء کو قابو میں رکھ '

اور انقام ند لے اس طرح تعریف من کرخوش مو میکن حرکات و سکنات سے خوشی کا مرند مونے دے کیے ہمی ایک نقص ہے۔ محر سلے کی بدنست اس مالت کو کمال کمد سے ہیں۔ تیس مالت جے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کما جا سکتا ہے یہ ہے کہ مدح اور ندت اس ك نزديك برابر بول نداس مرح سے خوشى بو اور ند قرمت سے تكليف بعض عابد اس فلط فنى ميں جاتا ہو جاتے بیں کہ ہمارے اندریہ ومف موجود ہے الا تکہ اس مالت کی مجمد علامتیں بیں اگر ان علامتوں کی روشی میں ماکزولیا جائے توان يكى غلط فنى دور مو جائد مثلاً اس كى بهلى علامت بير ب كه فراست كرف وأل كالين باس بينهنا أيرا معلوم نه مو كك جس قدر تریف کرنے والے کی ضرور تیں ہوری کرنے میں اس سے نوادہ خوشی اور مُرور ماصل نہ ہو یا ہو بنتا نہ مت کرنے والے ک ضرورتس پوری کرتے میں ماصل ہو آ ہے ، تیسري علامت بيے كہ جس طرح افريف كرتے والے كا مجلس ، اُنھ جانا يُرا معلوم بو ائ طرح ذخت كرف والے كا جانا بمي اچماند كك ، و عنى علامت يہ ب كدود مرول كى بدنىست تعريف كرف والے كى موت كاغم زیادہ نہ ہو' پانچویں علامت یہ ہے کہ دو سرول کی نبست ادرج کے مصائب و آلام کا زیادہ احساس نہ ہو' چھٹی علامت یہ ہے کہ تحريف كرف والله كى غلطى برائى كرف والله كى بد نسبت معمولى محسوس ند مو- خلاصد يد الله كد جب تك مادح اور دام دونول یکسال معلوم ند ہوں مے اور ہرافتبارے دونوں میں مساوات ند ہوگی اس وقت تک بدورجہ حاصل ند ہوگا، لیکن اس وادی کے مسافرجانے ہیں کہ یہ راستہ کتا دُشوارے اکثرعابدلوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ اسي نفس كا جائزه نيس لينة اس لئة ان يران كي خوشى كا حال اشكار نبيس موتا- بعي عابدات، دل ك ميلان يرمطلع موجاتا ب اوریہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مرح سے خوش ہو یا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرقت کرنے والے لے قرضت کرکے ایک ایا گناہ کیا جو اللہ کی تارا نمتی کا باحث ہے اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دون برابر كيے موسكتے ميں 'يه شيطانی فريب ہے عابريہ بات المجی طرح جانتا ہے كه الله كے بندول ميں بے شار بندے ايسے ميں جودن رات الیے ایسے علین مناہ کرتے ہیں جو ذاشت کرنے والے نیزوہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی ذاشت ضرور کر تا ہو گا۔ اگر ندانت کرنے والا قابل کردن دونی ہے تو اسے بھی سزا کئی جا بیتے خواہ وہ تساری ندانت کرے یا کسی اور کی۔اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور دہ عابد اے نفس کے لئے ضعہ کرتا ہے اور اپنی آنا سے لئے ناراض ہو تا ہے۔ اس کایہ کمنا ہمی شیطانی فریب کے علاوہ کچھ نمیں کہ زمت ایک شرق جرم ہے اس لئے میں زمت کرنے والے سے نفرت کرنا ہوں وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں ہمی نقصان افعالمیں مے السے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے۔ قُلُ هَلُ نُنْبَئِكُمُ إِلَّا خُسَرِينَ أَغُمَا لِكَالَّالِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللُّنْيَا وَهُمُ

يَحُسَبُونَ أَنْهُمْ يُحُسِنُونَ صَنْعًا (ب١٩٣٦ أيت١٠١١)

آپ (ان سے) کیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتا کی جو اعمال کے اعتبارے بالکل خسارے میں ہیں 'یہ لوگ

ہیں۔جن کی دنیا میں کی کرائی محت سب می گذری مولی۔

چو تھی مالت جو تمام عبادتوں کا نچو رہے ہے کہ مدح کو فرا سمجے اور مدح کرنے والے کو بڑا کے میوں کہ یہ مدح اس کے لئے فتذب اس كى مرة رائد والى ب اوردين كے لئے معرب فيز زمت كرنے والے سے مبت كرے ميوكدوه عيب يرمطلع كرا ے 'اور دین کی بنیادی چیز گناہوں سے توب کی طرف رہمائی کرتا ہے 'اور اپنی نیکیاں تمارے دامن میں وال دیتا ہے۔ سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

رأس التواضع أن تكرمان تذكر بالبروالتقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل دمیں لی۔

اصل قاضع یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ جنیس اینا ڈکرٹر اسلوم ہو۔
السلام ال دارہ من میں میں میں دارہ جو آران

اسطيطين ايك نمايت خد مديديد بهاس فارداد فرمايان

ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن افقيل بارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا و ابعض المدحة واستحب المذمة (معد الروس النع)

روزہ دار کے لئے خوابی ہے شب زندہ دار کے لئے خرابی ہے میلیم پیش کے لئے خرابی ہے کر ۔۔۔ لوکوں نے مرض کیا محرکون؟ آپ نے فرمایا محروہ معض جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہو جو مدحت کو تاپند کر نا ہو اور قرمت کو پیند کر نا ہو۔

ہم چیے اوگ و صرف دوسری مالت ہی کی طع کر سکتے ہیں کہ ند مدح پر قول و فعل سے فوشی فا ہری جائے اور ند فرتست کا رنج کیا جائے جمال تک تیری صورت کا سوال ہے کہ اور دام دونوں برابر موں قواس کی جمیں اسے آپ سے توقع می کرنی جا ہئے۔ ہمارے لئے تو دوسری صورت مجی و شوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے داول میں اس کی علامات تلاش کریں تو دو مجی پوری نہ ملیں 'اوح کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جلدی اس کی مروریات بوری کرتے میں کرتے ہیں الکداس کی تعریف کراں معلوم ہوتی ہے اطن میں وودوں کوبرابر سجمنے پر قادر سے بی نہیں ملا ہر میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ جو مخص ایسا کر سکے وہ اس قابل ہے کہ اے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی اِتباع کی جائے اگر ایسا مخص بل جائے تو وہ بینار تورہ جس سے اوگ اندمیروں میں روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں آتا 'اور جب دو سرے مرہبے کا مخص نہیں مکتا تو اس تیسرے مرہبے کا مخص كمال ملے كا جواس سے اعلى ہے۔ بعران مراتب ميں بھي مختلف درجات بين مثل مدح ميں يد درجات بيں كد بعض لوگ مدح د شاؤ اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو پھوان سے بن پڑتا ہے کرتے ہیں یمال تک کہ عبادات میں ریا کاری سے کام لیتے ہیں 'لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف ائل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ محرات کے ارتکاب سے بھی کریز نہیں کرتے ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات کے ذریعے شمرت اور تعریف کے طالب موتے ہیں مہادات کو وسیلہ نمیں بناتے اور نہ منوعات کا ارتکاب کرتے ہیں 'یہ لوگ مرے فارے دہانے پر ہیں۔اس لئے کہ نہ کلام کی حدود منفیط کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی اللاش میں فیرشعوری فریقے پر حدود سے تجاوز کرجائیں اور بلاک ہوجائیں اس اعتبار سے بدلوگ بلاک ہونے والوں سے انتائی قریب ہیں ، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جونہ ستائش کی تمثا کرتے ہیں اور نہ اس کے لئے مدو جد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو دل ہی دل میں خوفی محسوس كرتے ہيں اگر ايے توك مجاہده نه كريں اور مدح ير بتكفت كراميت كا اظهار نه كريس توبيد ممكن ب كد فرط مترت سے وہ لوگ دو سرے كروہ ميں شامل موجائيں اور اكر انموں نے مجاہدہ كيا اور مدح پر كراميت ظا مركى اور اس کی آفات کے پیش نظرول کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا توالیے لوگ مجاہدے کے خطرے میں گھرے رہنے ہیں جمعی کامیاب ہو جاتے ہیں' اور ممی ملست ان کامقدر بن جاتی ہے' بعض لوگ مح س کرخوش نہیں ہوتے'ند انھیں کوئی تکلیف پہنچی ہے محوا مرح ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی ایسے لوگ ننیمت ہیں اگر چہ وہ پوری طرح مخلص نہیں ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جو مدح پر اپنی نا پنديدگي ظا بركرتے بين كين يمال تك نوبت نيس تينيت كه اوج پر ناراض مول يا افسيل منع كريں- ان سب مين اعلى درجه به ے کہ تعریف کو ہرا سمجما جائے 'نارا ملکی طاہری جائے بتقلت نیس' بلکہ علوص اور صداقت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور ول میں خوش ہونا عین نفاق ہے ایسا آدی اسے خلوص اور سچائی کا اظمار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہو آ ہے اور نہ

ہ کہ اظہار نارا نمتی ہو اور آخری درجہ یہ کہ ذمت کر خوالے کا اختاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے "اس کا پہلا درجہ یہ کہ اظہار نارا نمتی ہو "اور آخری درجہ یہ کہ ذمت پر خوشی ظاہر کرے۔ لین اپنی برائی پر صرف وہ مخض خوش ہو سکتا ہے جو اپ نفس سے کید اور کبخض رکھتا ہو ' یہ نفس بیوا سرکش ہے ' اس میں ہے شار عیب ہیں ' اس کی وعدہ خلائی مشہور ہے ' اس کی مکاریاں واضح ہیں ' یہ اس سلوک کا مستق ہے جو دشیوں سے کیا جا ہے ' یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن خوش ہوتا چا ہیے ' اور ذمت کر نے والے کا فشر گذار ہوتا خوش ہو تا ہے ' جب وہ اپنے نفس کا دشمن محمراتو اسے اس کی برائی سے خوش ہوتا چا ہیے ' اور ذمت کر نے والے کا فشر گذار ہوتا چا ہیے کہ اس نے یہ فرض گفایہ اوا کیا' اور میرے فلس کے عیوب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدلی' یہ ذمت بدی عنیمت ہے ' اس کی وجہ سے وہ اور گول کی نظروں میں کر جائے گا اور جاہ کے فشے سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ادیں انسان بہت سے عنیمت ہو تا ہو اس کی اور دوس کا آغارہ کروے نئیس میں وہ بات کا مانجا میں میں وہا ہے گا۔ اس کی نظر میں مارے اور دام برابر بین کام انجام نہیں وہ بات میں تھا۔ آگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اس کام کے لئے وقف کردے کہ اس کی نظر میں میں ایک کھائی جو جائیں تو یہ مصفطہ اسے مہلت نہ وے مرید کی راہ سعادت میں بہت سی پر پچا اور دشوار گزار کھائیاں ہیں' ان میں سے ایک کھائی یہ ہے۔ یہ کھائیاں اور سخت ترین مجاہدے کے بغیر شرنیس ہو تیں۔

## کتابالریاء ریاء کابیان

ریاء کی ند تمت : ریاء حرام ہے 'اور ریا کار اللہ کے فضب کا مستق ہے۔ اس حقیقت پر آیات 'روایات اور آثار کی شمادت موجود ہے۔

<u>آيات كريمه</u>: الله تعالى فرا تاجيد فويل لِلمُصلِينَ اللهُ مُعَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يَرَا أُونَ إَبِ ٣٠١٣٠ تت ٥٠٥

> ایے نمازیوں کے لئے بوی ٹرانی ہوا ہی نماز کو بھلا بھتے ہیں۔ ایک جگر ارشاد فربایا:۔ والنّٰدِین یمکرون السَّیِّ اَتِلَهُمْ عَذَابْ شَدِیدٌ وَمَکْرُ اُولَاٰ کَ هُو بَبُورِهُ

(پ ۲۲ مرا کا ایت ۱۰) اورجولوگ بری تربی تدبیرس کردہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا یہ تکر نیست و تابود ہو جائےگا۔ تصرت مجاہد نے فرمایا اس میں اہل دیام کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا :۔

سوجو فخص این رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرنا رہے اور اپنے رب کی عبارت میں کسی کو شریک ند کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله! نجات س عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

آنلایعمل العبدبطاعة الله یریدبهاالناس (مام ابن عاس) بنده الله ی المامل ندر بس سے لوگ مقمود موں۔

حضرت ابد ہریرہ کی ایک روایت میں جو تنی شمید اور قاری کے باب میں معقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی ان میں سے ہر مخص سے فرمائے گا کہ تو جمعو ٹا ہے 'صدقہ کرنے سے تیرا مقصدیہ تھا کہ لوگ تھیے تئی کمیں گے 'تو ہمی جمعو ٹا ہے 'جماد سے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تھے بمادر کمیں۔ تو نے بھی جموٹ کما' تو قرآن اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگ تھے قاری کمیں ہے 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خبروی ہے کہ افھیں ان کے عمل کا تواب نہیں طے گا'ان کی ریا نے اعمال ضائع کردئے ہیں (مسلم) حضرت عبداللہ ابن عمر دوایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من دافی رائی اللّعبه ومن سمع سمع اللّعبه (بخاری ومسلم- مبیب ابن مردالله) جو مخض ریا کرتا ہے الله اسکے ساتھ ریا کرنا ہے اور جو سنتا ہے الله اس کے ساتھ وی سلوک کرتا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس مخص کو دوزخ میں ڈال دو اس نے اپ عمل سے میری نیت نہیں کی تھی رابن ابی الدّنیا) ایک روایت میں ہے' آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں' لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! چموٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا' اللہ تعالی تیا سے کہ روز ایسے لوگوں سے فرمائیں گئی گئی جمود فرمائیں سے 'جاؤ ان لوگوں کے پاس جزامل جائے گی (احمد بہتھی۔ محمود ابن لیک حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

استعینواباللهعروجلمن حبالحزن الله کیناه عامو من سے

لوگول نے عرض کیا خزن کیا چزہے؟ فرمایا:۔

وادفی جهنم اعدللقر اءالمرائین (تندی-ابو برری) جنم من ایک وادی مجوریا کار قاربوں کے لئے تیاری گئے۔

ایک مدیث قدی میں یہ الفاظ بین۔

من عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فهوله كله وانا منه برئ وانااغنى الاغنياءعن الشرك (بن اج الك الإمرية)

جو مخص میرے لئے کوئی کام فیرکو شریک بناکر کرے تودہ عمل اے مبارک ہو میں اس سے بڑی ہوں میں

شرك سے تمام بے برداموں سے زیادہ بے برداہ موں۔

حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگرتم کمی دن روزہ رکھو تو سراور داڑھی میں تیل ڈالو' اور چکنا ہاتھ ہونٹوں پر بھی پھیر لو' ماکہ لوگ میہ نہ سجعیں کہ تم روزے سے ہو' اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خرنہ ہو' جب نماز پڑھو تو دروا زے پر پردہ ڈال دو' اللہ تعالی تعریف اسی طرح تقیم کرتا ہے جس طرح روزی تقیم کرتا ہے۔ ایک حدیث

احياء العلوم كجلدسوم

میں ہے۔ آپ نے فرمایا:

لايقبل اللَّه عزّوجل عملافيه مثقال فرّة من رياء (١)

الله تعالى كوئي ايها عمل قول نسيس كرتاجس من ذته براير بهي موا مو-

ایک مرتبہ حضرت عرف خصرت معاذا بن جبل کو روتے ہوئے دیکھاتو روئے کی وجہ دریافت کی انحول نے جواب دیا عمل ایک مدیث یاد کرے دو اب دیا عمل ایک مدیث یاد کرے میں ایک مدیث یاد کرے دو تا ہوں جو میں نے اس قبروالے (مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم) سے شی ہے قرمایا کرتے تھا۔

ان أدنى الرياء شرك (طران)

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں مجھے تہارے بارے میں ریا اور معنی شہوت سے ڈرگتا ہے ( ۲ )شہوت مخید بھی ایک طرح کی مخل اور دقیق رہا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب قل النی کے علاوہ کوئی سابیانہ ہو گا مرش اللی ك سائ ين اس جك ط ى جس في وائي ما تقد مدد كيا مواور بائي كو خرنه موتى مو ( بخارى ومسلم- ابو مرية ) ايك مدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے مقرم کا نعیات رکھتا ہے (بیسمقی-ابوالدرواع) سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز ریا کار کواس طرح نیارا جائے گا؛ تیرے اعمال ضافع ہو سکتے ہیں تیرا ثواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے این اعمال کا اجر طلب کرجن کے لئے تو عمل کر اتھا (ابن ابی الدنیا۔ جبل السیحصبی) شداد ابن اوس مواہت کرتے ہیں كه يس ي مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كو روت موع ديكما عرض كيا: يا رسول الله! آپ كول دوت بي وايا بيل الى اُتت پر شرک سے خانف ہوں' وہ نہ کمی بت کی پرستش کریں ہے' نہ سورج' جاند اور پھرکو پوجیں ہے' ملکہ اپنے اعمال میں ریا كريس مي (ابن ماجه و حاكم) سركار دوعالم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في زهن بيداكي تويد است اور موجود چزول سے ساتھ لرزنے اور منے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیے اور زمین کے لئے انمیں مینیں بنا را۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کما اللہ نے بہا ژوں سے زیاوہ سخت چیز کوئی دو سری شیس بنائی اللہ لے لوہا پیدا فرمایا لوہے نے بہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ بیدا کی اس نے لوہا مجھلا دیا بحربانی کو عظم ہوا اس نے آگ بجمادی پھر ہوا کو عظم ہوا اس نے بانی کونند و بالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعالی ہے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپن محلوق میں سب سے نیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: میں نے ابن آدم کے دل ے زیادہ سخت کوئی چیزدو سری نمیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقد کرتا ہے تو اپنے ہائیں ہاتھ سے بھی چمیا تا ہے" تمذی-الس" عبدالله ابن البارك ايك محض سے روايت كرتے ہيں اس لے معاذ ابن جبل سے عرض كيا كہ جھے كوئى مديث ساستے جو آپ نے سرکار دو عالم ملی الله علیہ وسلم سے سی ہو آپ یہ س کر رو بڑے اور اتنا روئے کہ جھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہو تھے۔ تھوڑی در بعد خاموش ہوئے اور فرایا: ایک مرتبہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے جمعے فرمایا: اے معالیا میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے ال باپ فدا ہول! کیا بات ہے؟ آپ نے فرایا: من تہیں ایک بات بتلا تا ہول اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تہیں نفع ہوگا اور بعول محے تو خدا کے بہاں تہماری کوئی جت کام نہ آئے گی اے معاد ! الله في آسان اور زهن پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرائے محرا مان بنائے اور ہرا مان کیلیے ان سات فرشتوں میں سے ایک دربان مقرر کیا اور ہر آسان کو نمایت عظمت عطا فراکی می وشام محافظ فرشتے بندے سے عمل لے کر چ سے بی اوروہ عمل سورج کی روشن سے نیادہ منور ہوتے ہیں جب یہ عمل آسان دنیا تک چنچا ہے تو وہاں مصنین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤاور صاحب عمل کے منہ پردے ارد 'میں فیبت کا فرشتہ ہوں' جھے علم ہوا ہے کہ میں کی ایسے عض کے عمل کو اسمے نہ جانے دوں جو

<sup>(</sup>۱) اس کی شد مجھے نیس فی۔ (۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

لوگول کی فیبت کرنا ہے محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دو سرا عمل پیش کردیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آگے بید جاتے ہیں یمال تك كدو سرك آسان ير كني بين وبال معين فرشد ان علام فيويد عمل لية جاء اور صاحب عمل ك مدير مارود اس ف اسي عل ك دريع دنياوى چزى خوامش كى تنى متير يورد كار كا عم ب كه بن ايس عمل كو آت نه جان دول وه هخص اپن مجلسوں میں بیٹے کر فخرکیا کرنا تھا' آپ نے فرمایا: اس کے مافظ فرشتے بندے کاوہ عمل لے کراور چرھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹنا ہے'اے دیک کرخود فرشتے جران مع جاتے ہیں' تیرے اسان پر منتج ہیں دہاں معین فرشتہ کتا ہے ممہو'اور اس عمل کو صاحب عمل کے مند پردے الد عمل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا علم ہے کہ اس عمل کو آھے نہ بدھنے دوں۔وہ مخص اپن مجلسوں میں لوگوں پر مکبر کیا کرنا تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بدے کاوہ ممل لے کرچ تھے آسان کی طرف بومیں سے جو روش ستارے کی طرح ہوگا اور اس عمل میں جے عمو عمان روزہ والنع و تسليل كي كونج ہوگي جوتھ آسان كادربان كتاب فمبرو اور اس عمل كو عمل والے کے منع پر اس کے پید اور پیٹھ پر مارو میں فرشتہ جاب ہوں میرے پرورد گارنے جھے عم وا ہے کہ میں اس عمل کو آ مے نہ جانے دول کید محض جب کوئی نیک عمل کر ما تھا تو اس میں مجب کو داخل کردیتا تھا 'فرمایا: محافظ فرضتے وہ عمل لے کریا نجویں آسان کی طرف برصتے ہیں جوشب زفاف کی دائن کی مائٹ آراستہ ہو تا ہے اس آسان پر متعین فرشتہ کتا ہے معمرو اور اس عمل کو اس کے مالک کے منع پردے مارو اور اس کا بوجد اس کی گردن میں وال دو میں حدد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجھے علم دیا ہے کہ اس عمل کو آئے نہ جانے دول وہ فض ان تمام لوگوں سے جانا تھا جو اس جیساعلم ماصل کرتے ہے یا اس جیساعمل کرتے سے 'جو مخص بھی زیادہ عبادت کر آتا تھا یہ مخص اس سے صد کر آتھا اور اس کے بارے میں زبان ملین دراز کر آتھا۔ اب فرشتے اس کی نماز موزہ ، ج ، عمره اور ذکوہ کی عبادتیں کے کرچھٹے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں اس آسان پر متعین فرشتہ ہی انسیں روک لیتا ہے اور یہ کتا ہے کہ اِن اعمال کو علی کے مغدیر ماردو کید مخص کمی اللہ کے بروے پراس کی کمی معیب ، پریشانی میں رحم نیں کرنا تھا بلکہ اس کامعنی اُڑایا کرنا تھا، میں رحم کافرشتہ ہوں ، جمعے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو آخے نہ جانے دول- فرمایا: اس کے بعد فرشتے نماز ' مدنہ ' صدقہ و زکواہ ' مجاہرہ اور تقولی پر مشتل کھے اور اعمال لے کر ساتوں آسان کی طرف پر منے ہیں ان کی آواز بھل کڑے کی آوازے مشابہ ہوتی ہے اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے اور اس جلوس میں تين بزار فرشة شامل موت بين وبال متعين فرشته الليس آم بدهة نسين دينا اور كمتاب ان اعمال كومها حب اعمال كي منوير مارد اس کے دل پر الل لگادو میں آپ رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہر گزنہ جانے دوں گاجس کے عال نے رضائے الی کے بجائے فیر الله كى نيت كى مو اس مخص في است اعمال و عمادات ك ذريعيد جاباك فتهاء كه يمان اس كا مرتبه بلند مو علاء كى مجلسون مي اس کا تذکرہ ہو وردور مکول میں اس کی شہرت مجیلے میرے رب کا تھم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دول۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ مو رہا ہے 'اور اللہ رہا کار کا عمل قبول نہیں کرنا 'فرمایا: آخر میں فرشتے بندے کی نمازیں 'روزے ' ج ، مُرے 'اخلاق حنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عادین کے کر آئے برمیں کے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے مول کے یمال تک کہ تمام پردوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کمڑے ہوں مے اور اس فض کو نیک اعمال کو موای دیں مے اللہ تعالی فرائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محرال ہوں اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا اراوہ نئیں کیا' بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت ک' اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ماری لعنت ہو، تمام اسانوں سے آواز آسے گی اس پراللہ اور ماری لعنت ہو، آسانوں اور زمین کا ذر و در وان پر است بمع كامعاذ كتے يو، من عرض كيا: يا رسول اللہ! آپ اللہ في رسول بين اور من (ايك بنده فقير) معاذ بون آپ نے فرمایا: میری افتداکر'اے معاد آئی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچاجو قرآنی علوم کے حال ہیں'اپنے گناہوں کو ا نے ذیتے رکھ و مرول کو ان میں ماؤٹ نہ کر ان کی ندمت کر کے اپنا تزکیہ نہ کر 'نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجو 'ونیا کے عمل

کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر'ند اپنی مجلس میں غرور کر'ورند لوگ تیری بداخلاتی سے ڈرس مے 'جب ایک سے زائد افراد تیرے پاس بیٹے ہوں تو ان میں کمی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے بیخی مت بکھارورنہ تھے ہے دنیا کی برکات منقطع موجا کیں گی اوکوں کی آبدریزی مت کرورنہ دونے کے کتے جرا کوشت نوچ لیس تے اور تھے چریا زویں مے اللہ تعالی فرات بن والتَّاشِطاتِ نَشُطاً (ب ٣٠٦٥)

اور مسم بان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے تکالتے ہیں۔

اے معاد اجتم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ فرایا: دہ دو زخ کے گئے ہیں محوشت تو پیس مے اور بڑیاں مسموری سے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ال باب فدا موں ان خصائل پر عمل میرا موتے کی طاقت کس میں ہے اور دوزخ کے گؤں سے کون بچے گا' آپ نے فرایا: ان پر عمل کرنا اس مخص کے لیے آسان ہے جے اللہ افغی دے ا راوی کتے ہیں کہ مدیث کے ڈرسے معاز کو اکثر قر آن کریم کی علاوت میں مشخول پایا کیا۔ (١)

آثاب : روایت ہے کہ حضرت عمرابن الخطاب فے ایک عض کو گرون جمائے دیکھا اب نے فرمایا: اے گرون والے گرون أفها، خشوع مردن مين نسي ول مي ب- ابوالممرالبالي في ايك من كومجدك اندر مجدك مالت مين د كم كرفرايا كتااجها ہو آاکر توائے محریں یہ کام کرتا۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کے فرمایا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب تھا ہو تا ہے تو ست ردجا تا ہے اوگوں کو دیکھ کرچشت بن جاتا ہے 'جب کوئی تعریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتا ہے 'برائی کرتا ہے تو عمل کم کردیا ہے۔ ایک منص نے عبادة ابن الصامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تکوارے جماد کردں گا اور میری فیٹ یہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو' اور لوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس فض سے فرمایا: تب بھے پھے بھی ماصل نہ ہوگا۔ اس نے تین یاریہ بات كى اكب نے تيوں مرتبداس سے يى كما اور آخريس فرمايا: الله تعالى فراتے بين ميں شرك سے تمام به نيازوں سے زيادہ ب ناز ہوں۔ ایک مخص نے سعید این المیت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں ہے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتاكرنا ہے كياس كايہ عمل مح ہے انہوں نے پوچھاكيا تم يہ چاہتے ہوكہ تم پرالله كا غنب نازل ہواس مخص نے عرض كيا: نيس! انهول نے كمات تم جو بھى عمل كرواللہ نے واسطے كرو اور اس ميں مخلص رہو۔ محاك فرماتے ہيں تم تمني عمل ك بارے میں یہ نہ کما کرد کہ یہ اللہ کی رضا کی لیے ہے اور تہماری خوشنودی کی خاطرہے 'نہ یہ کما کرد کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور الل قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمرے ایک مخص کو دُرّہ سے مارا 'اس کے بعد فرمایا مجھے بدلہ لو 'اس نے عرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا' بلکہ اے اللہ کے اور آپ کے لیے چموڑ آ ہوں' معزت عرقے فرمایا بیہ توكوكى بات نہ موكى يا توتم ميرے كے چموڑتے يا اللہ كے ليے چموڑت اس كاما من تما اللہ كے ليے چموڑ ما موں صرت عرق نے فرمایا: اب معجے ہے۔ حضرت حسن بعری دوایت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کی بیش به مجنید سے اگروہ اپنی مکیمانہ ہاتیں زبان پر لاتے تو انسیں بھی نفع ہو یا اور ان کے ساتھیوں کو بھی مگرانہوں نے شرت کے خوف سے اپی زبائیں بند رحمیں عدیہ ہے کہ جب دہ راستے میں کوئی ایڈا دینے والی چرد کھ لیتے تو اے اس در سے نہ مناتے كركيس مصورنہ موجائيس كماجا يا ہے كدروا كاركو قيامت كون جار ألقاب سے بكارا جائيگا۔اے غدار اے رياكار اے نقسان اُٹھائے والے اے بد کاردور ہواور ان سے اپنا ابر طلب کرجن کے لیے تو عمل کریا تھا تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نسي ب نسيل ابن مياض فرمات يس كداب و مال اور يمي فراب موكيا يبط زمان مي اوك اعمال من رياكاري كرت منه

<sup>(</sup>١) كمَّابِ الرَّبِدِ لا بن المبارك "ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریا کاری کرتے ہیں ، عمل بالکل نہیں کرتے مکرمہ فراتے ہیں اولد تعالی حرف کو عمل پراس کی نیت کے مطابق اجروتا ہے ، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ، صفرت حسن بھری فراتے ہیں کہ دیا کار اولد کی تقریبہ عالب ہونا جاہتا ہے ، وہ بڑا آدی ہے یہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اے اپنیا ہے ، مؤمنین کے قلوب کے بیہ چاہتا ہے کہ لوگ اے اپنیا ہے ۔ قادة فراتے ہیں کہ جب بندہ دیا کر تا ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو دیکھ ، مجھ کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قادة فراتے ہیں کہ جاب بندہ دیا کر تا ہے تو اللہ تعالی فراتے ہیں میرے بندے کو دیکھ ، مجھ این سے ذات کردیا ہے۔ مالک این دینار فراتے ہیں کہ قاری تین طرح کے ہوتے ہیں کہ جو محف دیا کار کو دیکھنا چاہو وہ جھے دیکھ لے بی کہ جو محف ریا کار کو دیکھنا چاہو وہ جھے دیکھ لے بی کہ دن کے قاری ، مجراین الواسع رحمٰن کے قاری ہیں ، منسل این عیاض کے ہیں کہ جو محف ریا کار کو دیکھنا چاہو وہ جھے دیکھ لے کہ دن المبارک المقوری فراتے ہیں عمل کو ضافتہ ہوئے ۔ بیانا عمل میں نیک بنا علوق کے بی قال فراتے ہیں عمل کو ضافتہ ہوئے ہیں اللہ کی بنا عمل کو ضافتہ ہوئے ہیں جو بیت اللہ کا مجاور اور معلوف کملائے کہ موات کیا ، فراتے ہیں جو بیت اللہ کا مجاور اور معلوف کملائے کے شوق میں بھر بھر ہیں۔ ایس کی اور کرد بھر سے ہوں کو طواف کا قواب خمیں میں ، گلہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ امیات نہیں رکھا کہ وہ کرا ایس کی اور عمل اس سے نیادہ المیاب اللہ پر عمل ایمان نہیں رکھا کہ وہ کرا المبار اللہ پر عمل ایمان نہیں رکھا کہ میں کی اور عمل دیسے نہیں اللہ پر عمل ایمان نہیں رکھا کہ میں کی اور عمل دیسے ان درگرد بھر در بے ہوں۔ حضرت ایمان ایمان ادبی کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر عمل ایمان نہیں رکھا۔

## ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت : جانا چاہئے کہ ریا ہواہت ہے مشتق ہے اور مُعنہ ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے معنیٰ ہیں اچھی عادت کے عادت کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال سے بھی ہو تاہے اس لیے ریا کی تعریف میں یہ مخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے ذریعہ کی جائے۔ اس اعتبار سے بھاں چارچین ہوتی ہیں۔ ایک ریا کاریعنی جائے۔ اس اعتبار سے بھال چارچین ہوتی ہیں۔ ایک ریا کاریعنی جائے و مرے وہ آدمی جے دکھلانا منظور ہو ایعنی جس کے لیے ریا کی جائے " تیسرے وہ خصاتیں جن میں ریا مقدود ہو "چوشے خود اللس ریا۔

وہ چیزس جن میں ریا ہوتی ہے : ریا کارپانچ چیزوں میں ریا کارٹی کرتا ہے اور لوگوں میں شہرت کا طالب ہو تا ہے بدن میت قول عمل متبعین اور خارتی اشیاء۔ ونیاوار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جاہ و ھنزلت حاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو واخل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خنیف ہے۔

 لوگ روزہ دارنہ سمجیس و ترب میں قیعت معرت الا ہر ہوائے معتول ہے ان معرات نے ریا کے گناہ سے بیچنے کے لیے یہ بدایت کی شیعان ان ہی رائیت کی استوں سے مہادت گذار برندوں کو ریا کا رہتا تا ہے۔ معرت مبداللہ ابن مسعود نے بھی روزہ واروں کو فیر روزہ داروں کی طرح دیا کرتے ہیں اور اہل دنیا جم کی فربی ورزہ داروں کی طرح دیا کرتے ہیں اور اہل دنیا جم کی فربی خوب صورتی وراز قامتی اصحاء کے تامب اور دیگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔

بینت اور لہاس کے ذریعے رہا : پاول کو پراکندہ کا اس جھیں منڈوان سرجھکا کرچانا دھرے دھرے وکت کرنا پیٹائی پر نشان سجدہ بائی رکھنا کھورے اور مولے کپڑے پہنا اون کی جانب تن کرنا کروں کے دامن بنڈلیوں تک لفکانا آستین سے چھوٹی رکھنا کپڑے گئے ہے جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیں کہ یہ فض سنت کا پابئر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا قبع ہے۔ اس میں ہوئے گئے کے جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سمجیں کہ یہ فض سنت کا پابئر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا قبع ہے۔ اس میں ہوئے گئے کہ کہرے پہننا سجادہ پر نماز پردمنی اور نیلے رکھ کے کپڑے پہننا ہی داخل ہے تاکہ صوفیات مشاہت ہو والا تکہ تفتوف کے حقائل ہے وہ کرتنا ناوانف ہے یہ وہ خود جانتا ہے ممامہ کے اور چاور واض ہے تاکہ موفیات مراز ہے گا اور لوگ اور دوگ اور دوگ اور دوگ اور دوگ اور دوگ اور دوگ اس کی اپنی آ محموں کو بچا کرچلتے ہیں۔ یہ بھی رہا ہے کہ اس کی احتیا کہ دوگ اس بھی اور احرام واکرام کا معالمہ جال آدمی طاح کا لباس پنے اور ان کی وضع اختیار کرے محمل اس لیے کہ لوگ اے بھی عالم سمجیس اور احرام واکرام کا معالمہ کریں۔

لباس کے ذریعہ ریا کرتے والوں کے مختف طبقات ہیں ' بعض آپ آپ کو ذاہد طا ہر کرکے نیک لوگوں کے ہمال منولت کے طالب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوں ہاکہ لوگ سے جھیں کہ اس محض کو دنیا کی ذاہر ہوا الب ہوتے ہیں 'اور پھٹے ہوں کہ اس محض کو دنیا کی ذاہر ہوا منہ نہیں ہے۔ اگر اسے متوسط در ہے کے صاف سخرے کہڑے ہیں ' محض اس در سے کہ کمیں صاف سخرالباس پہنے ہوئے دیکہ کو محس کرے جس قدر تکلیف محس کرے جس قدر تکلیف اس در ہے جس الب دنیا والد اللہ دین ' علوا ہے۔ اور اب بید دنیا والدوں کے طریقے پر ہیلئے قائے۔ بعض لوگ اہل دنیا ' باوٹناہوں ' وزیروں اور اہل دین ' علوا ہونیا ہو سے اور اب بید دنیا والدوں اور اہل دین ' علوا معمولی کہڑ ہے گئیں تو بادشاہوں اور دولت مندوں کی نظروں ہے کر جا تیں ' وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں کر کہ ہیں ' اور رکھن بی بی اور تکن بیا ہو اور اہل دین کے دو معمولی کہڑ ہے گئیں ہونا چاہجے ہیں اس لیے دہ بار کی دو معمولی کہڑ ہے گئیں بیا او قات قیت میں الدا دوں کے لباس ہو جاتے ہیں۔ ان معمولی کہڑ ہو گئیں بیا او قات قیت میں الدا دوں کے لباس ہو جاتے ہیں۔ ان کہروں کی طرح بلیلا تے ہیں ' انس بید ووضع صلاح ہیں دہتی ہوئے ہیں اس او قات قیت میں الدا دوں کے لباس ہو وہ ہوتے ہیں ' اگر ہو باس کی دو اس کے لباس پین اور ہو ہوتے ہیں گئیں ہونا ہو ہی ہوں اور الدا دوں کے لباس ہو کہ ہو ہوں فریقوں فریقوں میں کیساں متوریت مامل کرنا ہا ہے ہیں اس کی دونوں فریقوں میں کیساں متوریت مامل کرنا ہا ہے ہیں اس کی دونوں فریقوں میں کیساں متوریت مامل کرنا ہا ہو ہوں کر ہو ہو ہوں کر ہونا ہوں اور الدا دوں کی نظروں ہی تھوں ہیں گئی دونوں فریقوں کر ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہوں کر ہو ہو ہوں کر ہونا ہوں کہ ہو گئی دونا کر ہوں کہ ہو گئی دونوں فریقوں کر ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہوں کر ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی دونوں فریقوں کر ہو گئی دونوں فریقوں کر ہو گئی کر ہو گئی ہو گ

ظامہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی مقولیت اور شہرت سمحتا ہے وہ نہ اس سے کم ترپر رامنی ہو تاہے اور نہ بلند ترپر'اگرچہ وہ مباح ہی کیوں شہو' یہ افل وین کا حال ہے الل ونیا جش قیمت لباس عمدہ سوار ہوں اور نئیس جادروں عباوں اور عماموں اور قیمتی سازو سامان کے وَرسیعے رہا کرتے ہیں 'لینی وہ لوگ آپنے کھروں جس معمولی لباس پہنتے ہیں 'لیکن کھرسے ہا ہر حمدہ لباس ہی کر اور بن سنور کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ الدار حمیں۔

كلام ك ذريع ريا : كلام ك ذريع الل دين اس طرح رياكرت بين كدومنا وهيمت كوابنا مصطله بنا ليت بي حمت اور

دانائی کی ہاتیں بناتے پھرتے ہیں اخبار و آفار یاد کر لیتے ہیں باکد نوڈ حق کی ہات چیت ہیں کام آئیں اور خاطب کرت طم اور کسلے بسالی کے احوال و واقعات سے شدید شفت کا احتراف کرے میں ہو گور عام محظوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ حوام کے حرکت دیتے رہتے ہیں باکد لوگ یہ سمجیں کہ بھارے بیٹ فیک ہیں ہر کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ حوام کے سانے امر المعرف اور ٹی عن الممئز کرتے ہیں محتوال میں بالا دکھ کر سانے امر المعرف اور ٹی عن الممئز کرتے ہیں محتوال میں خال اور گور کر الممئز کرتے ہیں اور کون کو معاصی میں بالا دکھ کرتے ہیں بالا محاد کرتے ہیں کہ اس سے خوف اور خون کا پتا ہے مخط حدیث اور شیوخ حدیث ہو گات کا دعوی کرتے ہیں حدیث ہوان کرتے ہیں ماکہ ماکہ کرتے ہیں حدیث ہوان کرتے ہیں ماکہ کا کہ اس سے خوف اور خون کا پتا ہے مخط حدیث اور شیوخ صدیث ہوا گات کا دعوی کرتے ہیں حدیث ہوان کرتے ہیں مدیث ہوان کرتے ہیں اور کوئی حدیث ہوان کرتے ہیں خال مال کے تعرف کو دیے کہ کرتے ہیں۔ اور اخدار علی کرتے ہیں کا کہ لوگوں پر ان کی حدیث وائی کا رحب بڑے کہ دریے المار علم کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ عبارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وہ اور کوئی کے دون کو اپنی طرف ما کرتے ہیں۔ اور کوئی کوئی کے لیے خادر جملے اور خوب الفاظ و تراکیب حفظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دون کو اپنی طرف ما کرتے ہیں۔

عمل کے ذریعے رہا : شاہ نمازی کا دیر تک آیام کرنا کورہ ہے وہ طویل کرنا محرون جھکانا کرکے الفات کرنا سکون اورو قار
خاہر کرنا کند موں اور ہا تھوں کو برابر رکھنا و فیروا عمال جن ہے نماز میں خشورہ و خضوع اور وخبت معلوم ہو نماز کی طرح ہے رہا کا رانہ
اعمال روزے 'ج' مدقہ 'وزکوۃ اور فردو وجاد میں بھی ہوسکتے ہیں 'کھانا کھلانے میں بھی رہا ہوسکتا ہے 'اس طرح جلنے میں متواضع
اور سرگوں رہنے کا عمل 'بات کرنے میں سکون و وقار کا مظاہرہ و فیروا عمال میں رہا ہو آئے حدیہ ہے کہ رہا کا رائی کی ضورت
کے لیے جیزی ہے لیکتا ہے 'کین جب کوئی ویودار اس کے سامنے آجا آئے تو فوراً اپنی جال بدل دیتا ہے اور آبستہ آست چلنے لگتا
ہے 'کردن سینے پرڈال لیتا ہے 'تا ہو تل کرقدم افحا آئے باکہ لوگ جلد ہاز اور ہے وقار نہ کمیں۔ چنانچہ جب وہ فض فگاہوں ہے
ہے 'کردن سینے پرڈال لیتا ہے 'تا ہو تا کہ کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر فارشح بن جا تا ہے 'وہ اللہ کو یاد کرکے خشوع نمیں کرتا 'بلکہ
ورف انسان کو بتالے کے لیے خشوع کرتا ہے باکہ وہ اسے اللہ کے نیک بھوں میں شامل رکھیں۔ بعض نسب کہ احتیا کہ پند
لوگ تھائی میں بھی اس طرح چلتے ہیں جس طرح اور کو سامنے چلتے ہیں 'انہیں شرم آئی ہے کہ ان کی عام رفتار طوت کی رفتار
اب تھائی میں بھی کرتے ہیں 'الل دنیا کی عمل کے ذریعے رہا کاری بید جائے گی 'پہلے وہ صرف لوگوں کے سامنے رہا کاری کرتے تھے
مسلسل حرکت دیے ہیں 'الل دنیا کی عمل کے ذریعے رہا کاری بید جائے گی 'پہلے وہ صرف لوگوں کے سامنے رہا کاری کرتے تھے
مسلسل حرکت دیے ہیں 'اور کندھے اچکاتے و رہے ہیں 'اور کندھے اچکاتے و رہے ہیں 'اور میں جائے ہیں 'اور کندھے اچکاتے و رہے ہیں 'اور میں جائے ہیں 'اور کندھے اچکاتے و رہے ہیں 'اور

دوستوں اور ملا قاتیوں کے ذریعے رہا ۔ ہٹا کسی کا یہ چاہٹا کہ کوئی عالم میری طاقات کے لیے آئے 'آکہ لوگ یہ کمیں فلال فض اتنا اہم آدی ہے کہ اس کی فلال عالم یہ دین کہ دین کہ دین کہ دین کہ دین کہ اس کی فلال عالم یہ بیاں آئے ہیں کہ دین میں اس کا مرتبہ باند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آئے ہیں اور اس سے طاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کمی بادشاہ یا کسی بدے شاہی افری طاقات کے خوا بال ہوتے ہیں آکہ موام الناس اس کی دین مظمت کا امتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کے میں آگہ یہ قابت کرتے ہیں آگہ یہ قابت کر علی انسان ہے وہ شیوخ سے طاقات کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے 'وہ شیوخ

کی طاقات اور ان سے استفادے سے نفافحر کرتے ہیں ' خاص طور پر جب کوئی اختلافی محت ہو ' اور دو سرے فریق کونی و کھلانے کی ضورت پیش آجائے تب اس طرح کے دعوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلال فض کو دیکھا ہے ' فلال فخلال محت کے اور استے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چڑیں جن سے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تخلق میں غرت اور مزلت حاصل کریں 'بعض اوگ مخلوق کے حن اعتقادی قائع ہوجاتے ہیں 'چڑی ہے۔ سے عابد عرص دراز کے لیے بہا ڈوں کی چٹوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور یعے نہیں اُرتے 'ان کی سے دوہ ہی اس بقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا استقاد رکھتے ہیں 'اگر انہیں یہ معلوم ہوجاتے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا ان کی طرف کی جرم کی نسبت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ ان کی طرف کی جرم کی نسبت کی جائے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ کوشہ نشین ہوگئے قائع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں آئی برآت سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چئی اور غم قابل دید ہوگا' لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ وہ مزار دل کی اور شکور سے میں اگر چہ یہ قدرت دریا نہیں حکے اس موضوع پر برحاصل تعتقد کی 'جاہ ایک فرح کی قدرت اور کمال ہے جو ٹی الحال حاصل ہو تا ہے آگر چہ یہ قدرت دریا نہیں ہے 'اور مرف جابل ہی اس کے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں' لیکن کیو نکہ اکثر لوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں' لیکن کیونکہ اکثر لوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے جاہ کی لذت کے متلا شی بے 'اور مرف جابل ہی اس کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں' لیکن کیونکہ اکثر لوگ جابل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی بے "ان نظر آتے ہیں۔

بت سے آوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر معلمتی نہیں ہوتے گلہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی تعریف و توصیف میں معبوف ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مضور ہو، ٹاکہ لوگ سز کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں ، بعض بادشاہوں کے یماں اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں ٹاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات بوری ہوں ، عوام میں و قار و اعتبار حاصل ہو ، بعض لوگ اس کے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ، خواہ مال تیموں کا ہویا مسکینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملکت ہو ، ریا کا روں سے تمام طبقات میں یہ انتمائی بر ترین طبقے ہیں جو ذرکورہ بالا

 توسیع کا خیال تمام نتوں کے جب وال ال سے مجت رکھنے والا انسان ول اور دیان وغیرو کے گناہ ترک کرنے پر قادر نسی ہے پر اگر كى كى جاه اس كى خواہش اور حرص كے بغيروسيع موجائے اور اس كے زوال سے كبيدہ خاطرند موتواس ميں كوكى حرج بھى نسي ب بھلا رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم مخلفاء راشدین اوران کے بعد علماء دین کی جاہ و منزلت سے بدیعہ کر کس کی جاہ و منزلت ہو سکتی تھی لکین جاہ ان کا مقصد نہیں رہی 'اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا آگر چہ دین کے لے نقصان دہ ہے لیکن اس پر حرمت کا عم نہیں نگایا جاسکا۔اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فض کمرے باہرا چھے کرڑے پہنے ادر بن سنور کرنگ و آگرچہ یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کول کہ بد عبادت کے ذریعے ریا نہیں ہے ، ملکہ دنیا سے ریا ہے اس پر دوسری آرائشوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی دلیل حضرت ما تشد کی یہ روایت ہے کہ ایک دن انخضرت ملل الله عليه وسلم نے محابہ کے پاس جانے كا اراده كياتو آپ نے پائى كے يكتے مين د كيد كرا بي بال اور محامد درست كيا ميں نے عرض كيانيا رسول الله إكيا آپ بعي أيساكرت بين؟ آپ في فرمايا: الله تعالى اس بندے كو مجبوب ركمتا ب جوابين بمائيوں كياس جاتے وقت زمنت کرے (ابن عدی فی الکائل) آپ کا یہ عمل عبادت تھا کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دینے انسیں اِتّارع حق کی ترغیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف ماکل کرتے پر مامور تھے اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی بیروی کس طرح کرتے؟اس اعتبارے آپ پراپ ظاہری احوال کو بمتربنانا واجب تھا، تاکہ آپ ان کی نظروں میں حقیرند ہوں میوں کہ عوام کی نظریں طاہر ممرتی ہیں ماطن تک منیں پہنچتیں۔ اب آگر کوئی مخص لوگوں کی نظروں میں ان کی ندمت اور ملامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے اور عزت واحرام کا طالب ہوتواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانیان کو زمت کی تکلیف سے بیخنے 'اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے جمبی یہ طلب اطاحت بن جاتی ہے ' اور مجمی ندموم بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقعد پر ہے ، جیسا مقعد ہوگا دیبا ہی تھم نگایا جائے گا۔ اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آگر کوئی مخض الدارول كي ايك جماعت پر صدقد و تواب كي نيت سے نميں بلكه عني كملائے كے ارادے سے بچھ مال خرج كرے تويہ ريا ہے لکین حرام نہیں ہے۔

جاسكا ہے كه وہ اس مخص كے بارے ميں يہ تسور ركمتا ہے كه اس سے ميرى افراض زيادہ بورى مول كى ايا اس كى قربت ميرے ليے الله كى قريت سے زيادہ منيد قابت موكى اس ليے تو اس نے بادشاموں كے بادشاہ ير اسے ترج دى ہے اور اسے اپنى مبادت كا مقدود مرالیا ہے اس سے بدھ کراور کوئی معتملہ خزیات کیا ہوگی کہ فلام کو آگا پر فرقیت دی جائے اید بات انتمائی مملک ہے اس لے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے اسے شرک اصر قرار دیا ہے (احر- محدود این لبید) ریا گناہ سے فالی نہیں ہے الین ریا کے بعض ورجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں بعیما کہ عقریب اس کی بحث آئے گی مکی ریا میں محناہ سخت ہے میں معمولی ے اگر ریا میں اور کوئی بات نیس تو یہ کیا کم ہے کہ ادی فیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے کیوں کہ اس نے اللہ کے تقریب ک نیت نیس کی و کویا فیراللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ آزیں اگر فیراللہ کی رکوع و محود کے ذریعے تعظیم کر تا قوصاف کا فرموجا تا۔ ليكن ريا من كفر منى ب ميول كدريا كاراب ول من لوكول كي تعظيم كرناب اوريد تعظيم ركوع و محود ير أبحار في ب اس لي محود و ركوع سے من وجد ان كى بھى تعظيم موتى ہے نيت من الله كى تعظيم موجود نيس متى۔ اور من وجد تعظيم علق متى توبية عبادت شرك ے قریب ہوئی الیکن کیوں کہ اس مہادت ہے اس کا مقعدیہ تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں میرا رجہ بدھے اللا ہروہ مہادت جیسی حرکات کردہا تھا لیکن درامل وہ اپنی مظمت کا اعتراف کرانا چاہتا تھا اس کیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک بختی ہو کیا۔ ریا ایک انتمائی جاہلانہ ممل ہے مرف وی ریا کار ہوسکتا ہے جے شیطان نے فریب میں جالا کرر کھا ہو اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے وہی اس کے جال اور معتقبل ك مفادات كا تحقظ كرسكة بي انود بالله خداكوان سے زيادہ الله يار ماصل نيس ب-اى ليے تواس في الله عن الله سے جميركران کی طرف کیا ہے اور ول سے ان کی طرف متوجد ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کواچی طرف اکل کرسکے اگر اللہ تعالی ایے مخص کوونیا و آخرت میں اپنے بندوں بی کے سرد کردے تو دہ کسی بیاے سے بیاے عمل پر معمول سے معمول اجرنہ دے سکیں 'وہ بے چارے خود اسيخ نفع و نقصان پر قادر نهيل دو سرول كوكيا نفع و نقصان بينجا كية بين جب وه دنيا مين كوكي افتيار نهيس ركعة و آخرت مين كيا كرس سے جمال بير حال ہوگا۔

يُوكُالْايَجْزِيُ وَالِدُّعَنُ وَلَدِهُولَا مَوْلُودُهُوجَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْنَا (ب١٣١٣) يت ٢٣) جس دن نه كولى باپ اپنے بينے كى طرف سے كو مطالبہ اداكر سے كا ادر نه كوئى بينا ى سے كه ده اپنياپى كارف سے ذرائجى مطالبہ اداكر سے -

وہاں تو انبیاء ہمی نفی تفی ہاریں ہے 'ید رہا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے تواب اور اللہ کے تقرّب کو ونیا کی جموثی طع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کردہا ہے 'اس حقیقت میں کسی جلک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی عہادت کے ذریعے رہا کرنے والا اس کے خضب کا مستق ہے ' حقایمی اور ثقائی ہی 'اوریہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجرکی نیت ہمی رکھتا ہو 'اور اجرکی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور اظامی فی الذین کے منافی عمل ہے اس کا تھم ہم کا آب الوظامی میں بیان کر بھی ہو 'اور اجرکی نیت سعید ابن المستب کا یہ اثر ہمی اس پروالات کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قطع کوئی تواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا چاہئے کہ رہا کے بعض درجات بعض سے شدید تریں 'ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنا پر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول رہا دوم جس چڑسے رہا کی جائے 'سوم جس کے لیے رہا کی جائے۔

سلا رئی : ریاد اور تواب کے خالی جس یا وہ محقوبوگ یعن اس میں اللہ تعالی کی عبادت اور تواب کی نیت نہ ہوگی یا تواب کا ارادہ ہوگا تو یہ توی ترجی ہوسکتا ہی اور ریا کے برابر بھی۔ اس احتبارے ریا کے چار ورجات موجاتے ہیں۔

بہلا ورجہ: اوریہ تمام درجات میں سخت ترب کہ اراوہ ٹواب بالکل نہ ہو ، چیے کوئی فض اوکوں کے سامنے نماز پڑھ 'اگروہ تنا ہو آاتو نماز نہ پڑھتا بعض اوقات ایسا آوی بلا طمارت ہمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقعد صرف ریا ہے 'اس لیے اللہ کے نزدیک خضب کا تستق ہے کی بھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ذخت کے خوف سے مال کی ذکوۃ اواکرے' اور ثواب کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف نہ ہو آتے ہر گزاوانہ کرتا۔

دوسرا درجہ : ثواب مقصود تو ہو اکین یہ مقصد ضعیف ہو الفرض اگر وہ خلوت میں ہو تا تو یہ عمل نہ کرتا کیوں کہ ارادہ ثواب اتا قوی نہ ہو تاکہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارادہ ثواب نہ ہمی ہو تا تب ہمی رہا کی دجہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا اید درجہ پہلے درج کے قریب ہے اس میں ارادۂ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو الیا مخص ہمی خضب اللی کا مستق ہے۔

تیسرا درجید : بیب که قصد ریا اور ارادهٔ ثواب دونوں برابر بول شا آگر دونوں ارادے جمع بوتے تو ریا کرتا اگر ایک بوتا دوسراند ہو آتو عمل کی رغبت ند ہوتی اس فض کا حال بیب کد اس نے بتنا سنوارا ب اتابی بگا زائمی ہے اوقع بیب کد ایس فض کوند ثواب لے اور ندوه عذاب میں گرفار ہو کیا اتنابی ثواب لے بتنا عذاب ہو کا ہری دوایات سے فاہت ہوتا ہے کد ایسا فض بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محقظو کر بچکے ہیں۔

چوتھا درجہ : یہ کہ لوگوں کا عبادت سے باخرہوہ اس کے لیے اتن اہمیت کا حال نہ ہوجس قدرات تواپ کی ضورت ہو' چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہو تب بھی وہ عبادت ترک نہ کرے' یا صرف ارادۂ عبادت اے عمل پر نہ اسائے ایسے مخص کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے صحح علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اے ارادہ ریا کے بقتر عذاب ہوگا اور ارادہ تواب کے بقتر رتواب یائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیث قدی "میں تمام بے نیا نوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں " پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

روسرا رُکن : جن چیزوں کے ذریعے رہا کی جائے 'یہ اطاعات و عبادات ہیں۔ اس رکن کے اعتبادے رہا کی دو تشمیں ہوتی بس ایک اصل عبادات سے رہا کرنا دو سرے عبادات کے اوصاف سے رہا کرنا پہلی تشم جو رہا کی سخت ترین قتم ہے تین درجات پ مختل ہے۔

ٳڹۜٵۜڿۜٵۼۘػۘٵڵؙڡؙڹؘاڣڠؙۅڹؘ؋ٙٲڷۅؙٳڹۺؗۿۘۮٳڷػڶڔؘۺۅؙڵٵڵؙڡؚٷٳڷڵؗڡؽۼۘڶؠٳٞٚػڶڔؘۺۅؙڵڎۅؘٳڵڵٚۿؙ ؽۺۘۿڎٳڹۧٵڵڡؙڹؘٳڣؚۼؽڹؘڸػٳۮؚڹڔؙۅڹ(٣٨٢٨٣٤٤)

"جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم دل سے گوائی دیتے ہیں کہ بیک آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے باوجود) اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ رسول ہیں (اس کے باوجود) اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کنے میں) جمولے ہیں۔

این ان کا قول ان کے دل کی ترجمانی تئیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعُجِبُكَ قَوْلُغِي الْحَيَاةِ التُنْيَاوَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِ وَهُوَ الْذَالْخِصَامُ وَإِذَا تَوَكَّى سَعَلَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرَّثَ وَالْنُسُلِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (بِ٢٥ مَ اسَده)

اوربعضا آدی ایبابھی ہے کہ آپ کواس کی تفکو جو محض دندی غرض سے ہوتی ہے مزودار معلوم ہواور واللہ تعالی کو حاضرو نا ضربتا آ ہے اپنے افی الفتریز پر ' حالا نکہ وہ آپ کی مخالفت میں نمایت شدید ہے اور جب پیٹے پھیرتا ہے تو اس دوڑ د حوب میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے ' اور (کسی کے کھیت یا موقفی کو تلف کردے اور اللہ تعالی فساد کو بیند نمیں فرائے۔

أيك آيت برين

وَإِذَاكَفُوكُمْ قَالُوالمَنَّا وَإِفَا حَلُواعَضُّواعَلَيْكُمُ الْأَنَّامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (پ٣١٣ اسه) اوريه لوگ جب تم سے ملتے ہيں كمه ويتے ہيں كه ہم ايمان لاے اور جب الگ ہوتے ہيں تو تم پر اپن الكياں كاٹ كاٹ كماتے ہيں مارے غيا كے۔

نيزارشاد فرمايا :ـ.

يُرَ الْنُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَدْكُرُونَ اللَّهَ اللَّهَ قِلْيُلَاثُمِّنُذُ بُنَبِينَ بَيْنَ ذُلِكَ لَا اللَّي هَوُلَا ءَولَا اللَّي هَوُلا ء (پ٥ر١٤) يت ١٣٢س)

صرف آدمیوں کو د کھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے محر بہت ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں دونوں کے درمیان نداد حرند أد حر-

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار آیتیں ہیں۔ ابتدائے اسلام میں یفاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ کمی مقصد کے لیے اسلام تبول کر لیتے تھے 'ہمار' زمانے میں اس طرح کا یفاق کم پایا جا تا ہے 'لین الیسے لوگ اب بھی بہت ہیں ہو طورین کے نظریات پر بقین رکھتے ہیں 'اور دوزخ جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں افکار کرتے ہیں 'یا اباحیت پندوں کی اتباع میں شرع احکام کو منسوخ سیجھتے ہیں لیکن زبان سے ان متحقدات کے ہیں لیکن زبان سے ان متحقدات کے خلاف طاہر کرتے ہیں ایک دران کا حال تو کھلے خلاف طاہر کرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں سے ہیں جو بھشہ ہیشہ جنم میں رہیں گے 'یہ ریا کی انتہا ہے ان کا حال تو کھلے کا فروں سے بھی بدرجی خروں طاہر کے نفاق کو جمع نہیں کرتے۔

دو سراورجہ نے سب کہ اصل دین کی تقدیق کے ساتھ اصول عبادات کے در لیے رہا کیا جائے یہ بھی اللہ کے زدیک سخت گناہ کی بات ہے ، لیکن پہلے در ہے کے مقابلے میں تم ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی معنی کا مال دہ مرے کے پاس ہو اور وہ اسے زکوۃ اداکرنے کا تھم رہتا ہو ، اس محض کی برت اس محض کی برت اس محض کی برت اس محض ہو عام طور پر نماز نہیں بڑھتا لیکن اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اگھ جاتا ہے جب چند لوگوں کے درمیان ہو اور نماز کا وقت آجائے یا اجتاعیت ہے مجبور ہو کر دوڑے رکے ، اور انظار کرتے کے لیے تمائی کا محظررہ ، اس مل مرج جدی نماز کے مجبد میں پنچے حالا تک اگر فرقت کا خوف نہ ہو تا تو اسے ، جمتو کی پردا بھی ٹنہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف لیے مجبد میں پنچے حالا تک اگر فرقت کا خوف نہ ہوتا تو اسے ، جمتو کی پردا بھی ٹنہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف صلا رحی کرے یا والڈین کی اوائی کی کے لیے جائے ، یہ تمام اعمال ریا جس بھر کرت کرے یا والڈین کی اوائی کی کے لیے جائے ، یہ تمام اعمال ریا جس بھر کرت کے اور عبادات جسوڑ دیتا ہے ، لوگوں کو دیکھ کر اس میں بڑاتا ہو اللہ کی وجہ سے عبادات جسوڑ دیتا ہے ، لوگوں کو دیکھ کر اس میں بڑاتا ہے کہا جائے تو وہ ہر گز اس کے لیے تیار نہ ہو تا ہم وہ مستی کی وجہ سے عبادات جسوڑ دیتا ہے ، لوگوں کو دیکھ کر اس میں بڑاتا ہے ، اور عبادات میں لگ جاتا ہے ، ایے محض کو لوگوں کے دلوں میں مزدات اللہ کی زدیک مزدات سے نیادہ محبوب ہو ، اسے ، اور عبادات میں لگ جاتا ہے ، ایے محض کو لوگوں کے دلوں میں مزدات اللہ کے زدیک مزدات سے نوادہ محبوب ہو ، اسے ، اور عبادات میں لگ جاتا ہے ، ایے محض کو لوگوں کے دلوں میں مزدات اللہ کے زدیک مزدات سے نوادہ محبوب ہو ، اس

الله ك مذاب ، زياده بعدل كى ذمت كاخوف ب اس الله ك الجرو فواب الله ناده بعدل كى ساكش كى ممتا ب يدانسا كى جمالت بدانسا كى معرف نيس الكن الله كالمستق طور ب

تبرا درجہ : یہ کہ نہ ایمان ہے ریا کہ اور نہ فرائض نے گا۔ قوا فل اور شنن ہے ریا کہ جن کے چھوڑ ہے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تھا ہو تو ان مبادات کے قواب کی طرف ایک شد ہو اور سستی کو تواب پر ترجے دے ایکن لوگوں کو و کھلا نے کے لیے انہیں بجالائے ، جینے بھامت ہے نماز پڑھنا ، مریض کی میاوت کرتا ، جنازے کی مطابعت کرتی ، میت کو قسل دیا و فیرہ ایا جینے نماز تہر ، ہو م عرف عاشورا ، ہیں اور جمرات کے روزے ، بیعنی او قات رہا کار اس طرح کے کام قرمت کے فوف ہے ، اور جینے نماز تہر ، ہو کی طلب کے لیے کرتا ہے ، طلا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگریہ فلام گنا چھوڑ دوا جائے تو فرائش کی او کی کے مواکوئی عبادت نہ کرے ، یہ دوجہ بھی خت ہے ، لیکن ما قبل کے ور ہے کے مقالم میں مختی کم ہے اس لیے کہ دو مرے درجے کے مماکار نے بندوں کی تعریف کو خالق کی تعریف پر ترجے دی تھی اس نے بھی موٹ کی میا اس کے بندوں کی تعریف کو خالق کی تعریف پر ترجے دی تھی اس نے بیا کہ خطوت کی قریف کا ایکن خالق کی تعریف کو ایکن خالق کی تعریف کو خالق کی تعریف کو ایکن خال ایکن خالق کی تعریف کو خالق کی تعریف کو درجے کے دیا کار کی تعریف کو خالق کی تعریف کی درجے کے دیا کار کے بیاں یہ بات نہیں میں کہ اس کے کہ واد کی کی بہ نہت کی بیاں یہ بات نہیں میں کہ اس کے دواب اس کے زو فی جو ڈرنے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس کے اس کی کو ایک کی بہ نہت کی دواب ایک ہو اور ایک کی بیاں یہ بات نہیں میں کہ کی دواب کی خوف نہ تا کا دواب ہونا جائے۔ کی ایک کی بہ نہت کی دواب ایک ہونا جائے۔ کو تا جائے کی کوف نہونا جائے۔ کو تا جائے کی دو نہ بات نہیں میں کہ کار کو تا کو تا کار کی جو زید کے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ کی دواب کی کار کی کو تا تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کار کی کھر تا کہ کو تا تا کو تا تا کو تا کہ کی کی کہ کی کی دو نہ کی کرت کی کو تا ہونا جائے کی کو تا تا کی کی کرت کی کو تا تا کو تا تا کی کو تا تا کار کی کو تا تا کی کو تا کی کو

دوسری قتم کے اوصاف عبادات سے ریا: اس کے بھی تین درج ہیں۔

آگر رہا یہ کے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو فیبت سے بچانے کے لئے ایہ اگر آبوں اس لئے کہ جبوہ ملکے بچکے رکوع و ہجوہ کرتے النقات ، مختقہ تیام و قرآت دیکھیں کے قوان کی زبانیں فرتست اور فیبت کرس کی میں ان کے سامنے اچھی طرح عباوت کرکے افھیں مصیت سے بچانے کے لیے خسین عباوت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فور کرو قواس میں تمہارا فقصان لوگوں کے فائدے کے مقابلے میں زیاوہ ہے کیونکہ نماز اللہ کے بہال تمہارے تقریب کا وسیلہ اور تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم اور تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم وہی بذہب سے ایما کرتے ہو قوتمہیں تقریب فعیب نہ ہوگا اور تمہاری فدمت میں کی آئے گی آگر تم وہی بذب ہے ایما کرتے ہو تو تمہاری فرقت کی تاریخ میں دو سروں کا زیادہ مستق ہے۔ آگر تم اپنے فلس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ تمہیں اپنے نفس کا خیال زیادہ موس میں کنیز پیش کرنے کا دیال دکھتے ہو تو تمہاری مثال اس مختص کی ہی ہو جو نقل انعام یا جا کی جامل کرنے کے لئے بادشاہ کی فدمت میں کنیز پیش کرنے کا دارہ در کھتا ہو اور کنیز اند می کنائری اور بد صورت ہو 'کھر کی کسی کہ اند می کنائری کنیز پیش کرے ' بلکہ بے فوف ہو کر بیش کرے اس بادشاہ کی خطل کا اندیشہ نہ ہو 'اگر فل ہو تو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی قووہ ضور برائی کریں اسے بادشاہ کی خطل کا اندیشہ نہ ہو 'اگر فکر ہو تو بادشاہ کے فلاموں اور وزیروں کی کہ آگر انھوں نے کنیزو کی کی قووہ ضور برائی کریں

کے اور ذاق اڑا کی دو حالتیں ہو سمتی ہیں ایک ہد کہ اوشاہ کی نظلی ہے ڈرٹا کلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کرتا ہاں اس سلسلے میں ریاکار کی دو حالتیں ہو سمتی ہیں ایک ہد کہ دیا ہے صرف مزات اور تعریف کا خواہشند ہو' یہ قطبی طور پر حرام ہے' دو سری حالت ہد ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و جووا جھی طرح اواکر تا ہو تو اظلام نہیں ہوپا تا اور اگر ان میں تخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے یمان تا تھی رہتی ہے اور لوگوں کی غیبت اور ذر مت کا بھی سامنا کرتا پر تا ہے جس ہے جھے تھی افتہت ہوگ ، اب اگر میں رکوع و جودا جھی طرح کروں تو نماز کا القص تو دور نہ ہو سکے گا کیوں کہ خلوص نہیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی غیبت اور ذر مت کی افتہت ہے جمود اس مرح لوگوں کی غیبت در ہوئے گا کے اس کہ خلوص نمیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی فیبت در ہوئے گا کے اس کہ خلوص نہیں تاہم میں ان قوم کروم در ہوں 'اور لوگوں کی افتہت بھی ہوائے کہ مان تھ رکوع در جو را جھی طرح اواکریا واجب بھی ہوائے کہ طوم کروں ہوئے کہ جس رکوع و جودا جھی طرح اواکریا واجب بھی ہوائے کہ مان تھ اوانہ کر سکے تو بھی ہے کہ تمائی میں اسے عادت نیائے کی کوشش کرے و میات کی اس کر سے اور ایک کی گرمت و غیبت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ بیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے رہا کرکے لوگوں کی ذریعت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ بیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے رہا کرکے لوگوں کی ذریعت سے اپنا دفاع کرے 'کیوں کہ یہ بیات کی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے رہا کرکے لوگوں کی ذریعت سے اپنا دفاع کرکے میں کہ کے دورا لاگرے کرا تھیں کرنے میں کہ کی ساتھ کرنا صوبت ہے۔

دو سرا درجید : یہ ہے کہ ریا ایسے قتل میں کرے جس کے نہ کرنے ہے عبادت میں کمی ہم کا نقصان نہ ہو تا ہو مگروہ قتل عبادت کا محملہ اور تمتہ ہو بھی ایک اور تا ہو مگروہ قتل عبادت کا محملہ اور تمتہ ہو جی داور قیام طویل کرنا ' باتھ اٹھاتے وقت اچھی دیک افتیار کرنا ' تجبیر اول کے لیے سبقت کرنا ' قومہ انجی طرح کرنا ' معمول سے زیادہ قرات کرنا ' رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا ' زیاد سے زیادہ ہوت کرنا ' رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا ' زیاد سے زیادہ قبت کے قلام آزاد کرنا و فیموافعال کہ اگر تما ہو تا تو انجام نہ دیتا۔

تیسرا درجہ : بیہ کہ ریا دائد افعال سے کرے جو نئس نوا فل سے بھی خارج ہوں جیے سب سے پہلے ٹراز کے لیے پنچا منب اقل میں جگد حاصل کرنا 'امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا' وفیرو امور کہ تمائی میں ان پر عمل نہ کرتا۔ دو سرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ قسیس بین 'ان میں سے بعض صور تیں بعض کی یہ نسبت بری ہیں 'اچھی کوئی صورت نہیں ہے۔

تيبراركن-جس كے ليے رياكى جائے : رياكاركاكوئى نہ كوئى مقعود ضور ہوتا ہے جمعى وہ مال كے ليے رياكر تا ہے جمعى جاء كے ليے اور جمعى كاور مقعد كى خاطر-اس كے بعى درج بيں۔

پہلا درجہ : جو آنام درجات میں خت اور شدید ہے ہیں ہی مصیت کے لیے رہا کی جائے جیسے کوئی فض مشتبہ مال کھانے

کے لیے عبادت میں رہا کرے اور کرت واقل کے ذریعہ ورع و تقوی فلا ہر کرے 'متصدیہ ہو کہ لوگ اے امانت دار سمیں و تفاع 'او قاف 'دسایا 'اموال یا گای فیرو کی قرایت اس کے گرد کریں 'اور وہ ان میں خرد برد کرے 'یا زکو و صد قات کی تشیم کا ذرت دار بنا دیا جائے آکہ اس میں ہے جو مال اپ نقرف میں رکھنا چاہے رکھ سے 'یا اس کے پاس امانتیں رکھوا دی جائیں اور وہ انہیں ہمنم کرلے 'یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دیئے جائیں جو جے کہ رائے میں فرج کے جائے ہیں اور وہ آئی امام مال ہمنم کرلے 'یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دیئے جائیں جو جے کہ رائے میں فرج کے جائے ہیں اور وہ گھو یا آمام مال ہمنم کرلے 'یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دورون اپنی کرنے گھرتے ہیں 'اور مقصدیہ ہو تا ہے کہ کسی حورت یا لاک کے ہیں اور وحظ و تذکیر کرتے گھرتے ہیں 'اور مقصدیہ ہو تا ہے کہ کسی حورت یا لاک کے میں بلاک کرنے میں بلاک کرنے ہیں نظام ران کا مقصد ہے جو رقوں اور بھوں کو دل میں جو تا ہے کہ کسی حورت اور بھوں کو دل میں میں بلاک کرنے ہو گائی ہمنا کرنے ہیں 'اجو کرنے ہیں 'اجو کرنے ہیں 'کیوں کہ انہوں کی مقول میں خرج کے بجائے ہیں 'اجل میں اور وحظ و ترین دیا کا رہی کرنے ہوں کہ دوروں اور بھوں کو دی ہو گھر کے بات طرح کی معلوں میں خرج کی اور کا اور کا باوں کی منڈی میں ایک سامان سے نواوہ ایمیت نمیں دیے ' اور وہ اپنی خواوں کو گھری ایک سامان سے نواوہ ایمیت نمیں دیے ' اطاف کو معسیت کا ذریعہ اور آلی جنوں کے گئی جرم کا ارتکاب کیا 'گردیہ ان پر خمست کی و کواوں دو ہیں جنوں کے کئی جرم کا ارتکاب کیا 'گردیہ ان پر خمست کی و کواوں کے کا می مندی میں ایک سامان سے نواوہ ایمیت نمیں وہود ان کی کردہ سے قریب تراوگ وہ ہیں جنوں کے گھری جرم کا ارتکاب کیا 'گردیہ ان پر خمست کی و کواوں کو کواوں کو گھری کی مندی میں ایک سامان سے نواوہ ایمیت نمیں وہود ان کی کردوں کی مندی میں ایک سامان سے نواوہ ایمیت نمیں وہود ان کی دوروں کی کردوں کی دوروں کی خروب کی جرم کا ارتکاب کیا گھری کی میک کی وہود کی کردوں کی دوروں کی کردوں کی کردوں

خواہش ہوئی کہ وہ اس محناہ سے بری الدِّمہ قرار دیتے جائیں اس مقصد کے ایک وہ تقوی کا لبادہ او ڈھتے ہیں جیسے کسی مخص نے المانت میں خیانت میں خیانت میں خیانت کی جب لوگوں نے مقیم کیا قراس نے بال صدفہ کرنا شروع کردیا ناکہ لوگ یہ کمیں کہ جو مخص اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح کنا تا ہو وہ وہ سرے کے مال پر سمس طرح قابض ہوسکتا ہے 'یا جیسے کسی مخص پر عورت یا لڑے کے ساتھ بدکار کی سمت لگائی جائے تو وہ اس تصت سے اپنی برات کے لیے خوف خدا 'اور تقونی کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

دو مرا درجہ : بہہ کہ ریا ہے دنیا کی جائز لذتیں حاصل کرنا مقعد ہو جینے ال ایک خوب صورت یا شریف مورت ہے اکا ح وغیرہ شاہ کمی مخص کا آہ و ایکا کرنا کیا وظا و تذکیر میں مشغول ہونا باکہ لوگ اسے مال دیں کیا عورتیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں مسلک ہونے کی خواہش کریں باکہ جو عورت ذہن میں منعقین ہے وہ لکاح میں آجائے یا کمی شریف عورت سے لکاح ہوجائے ا یا جیے کوئی عض عالم و عابد کی بی سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرنے باکہ باب اپی بیٹی کو اس سے وابستہ کردے یہ حرام ریا ہے کیوں کہ یہ ریا کار اللہ کی اطاعت سے متابع دندی کا طالب ہوتا ہے بھرید درجہ اول درجے کی بہ نبست کم

ہے۔ کیونکہ اس میں مطلوب فی نفسہ مباح توہے مطلوب مجی حرام ہو تو معالمہ اور علین ہوجا تا ہے۔

تيسرادرجين : بيب كه نه مقعد دنياوى لذّت مون نه مال حاصل كرنا مون نه لكاح كرنا مو كيكن ده اس خوف سے عبادت كامظامره كرنا ہوكہ أكر اس نے عبادت نہيں كى تولوگ اسے حقارت، كى نظرے ديكميں مے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں ميں شار نسين كيا جائے كا الك اسے ايك عام انسان سجھ كر نظراندا زكرويا جائے كا بيے كوئى جير چلنے كاعادي مو اليكن جب اسے بير معلوم مو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے تواہی رفتارا جی بنائے اور تیزردی ترک کردے باکہ لوگ اے گرا بڑا سیجھنے کے بجائے ہاو قار انسان مجھنے پر مجور موں۔ اس طرح تو ہین کے خوف سے بنس ندات اور سترت کے مواقع پر استنفار پڑھنا مستدی آہیں بحرنا اورغم وألم ظا ہر كرنا اوريه كمناكه آدى اسے آپ سے كس قدر غافل ہے حالا نكه الله خوب جانبا ہے كه أكروہ تنا مو ما تواسے نسى زاق سے كوكى كرانى ند موتى ؛ ورب تو صرف اس قدركد كسي لوك حقارت كى نظرے ندويكينے كليں ، وہ مخص بحي اس دُمره ميں ہے جو لوگوں کو تراوی مجمرات اور پرے روزوں میں مشغول دیکھ کرخود بھی ان کے ساتھ شریک موجائے کہ لوگ اے کال ند كمين اورات عام آدى قرارند دين- أكرات تناجهو روا جائے توان من سے كوئى بحى عمل ندكرے والے يسے كوئى مخض عاشورا " ہوم عرف اور اُشرَحرم میں بیاس کے باوجود پانی نہ ہے محس اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے دیکو لیا تو وہ اسے روزہ خور کمیں مے حالا تکہ اب وہ اس فلط فئی تیں جتلا ہیں کہ بیر روزہ سے اس فلط فئی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کھانا پیپ و ژویتا ہے یمی مال ان کا ہے جو روزہ دار کملانے کے شوق میں گری کے دنوں میں بھی پانی نہیں پیتے ، بعض او قات اگرچہ وہ اپنے روزہ دار ہونے ک وضاحت نمیں کر آلیکن اس طرح کے الفاظ استعال کر آہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس مخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا وجو ٹی کیا ہے چراپنے آپ کو مخلص اور بے رہا بھی سمجماہے علط فنمی سے کہ میں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا اس کے باوجودوہ ریا کارہے محرجب اے شدت سے بیاس کلتی ہے اور مبرکا پارا نمیس رہتا تو کوئی عدر صراحة ایکناید پی کرا ہے شا ایخ آپ کو کس اسے مرض میں جالا با ا ہے جس میں بیاس نیادہ گئی ہے اور جس میں روزہ رکھنا محت کے لیے نقصان دہ ہے کیا یہ کتا ہے کہ میں نے فلال فض کی خوشی کے لیے روزہ ا اللار کیا ہے۔ پھر بعض اوك است عماط موت ميں كرياني پينے كے ساتھ مى فار اللين كرت باكد اوك ريا كا كمان ند كرت بلك تموارى ور او تف كرك منتكو كاكوتى بهلو تكال كرعدر كرتے بين شاكوتى يدكتا ہے كہ فلال فض كو است دوستوں سے بدى محبت ہے اس كى يد انتمائى غوابش رہتی ہے کہ کوئی محض اس سے ساتھ وسترخوان پر بیٹے اور اس کی دعوت قبول کرے " آج اس نے محمد پر دور دالا عالا تک میں روزے سے تھا، لیکن میں لے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کرلیا ، کوئی سے عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل برا مزورہے ، اور میرے بارے میں وہ بیشہ منظر رہتی ہیں ان کا خیال تھا کہ آگر آج میں نے روز رکھاتو بھار پڑ جاؤں گا ان کی خواہش کا حرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام ہاتیں رہا کے وائرے میں آتی ہیں 'آوی ای وقت انہیں اپنی زبان سے نکا آئے جب رہا کے جرافیم اس کے رک وریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں 'قلص آوی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے ہرافیم اس کے برافیم اس کے جرافیم اس کے رک ورید کی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں 'چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مطلع ہے اس کے وہ ہر گزید نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کے اور فریب دے 'اور اگر مدن ورکھا ہے تو اللہ کے علم و اطلاع پر تناعت کرتا ہے 'اس میں کسی دو سرے کو شریک نہیں کرتا۔ بھی آوی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عباوت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عباوت کریں گئے واس میں شیطان کے لیے فریب ویے کی اور دین کوئی نہیں کوئی ساتھ جائز ہے ان کی تفصیل عقریب بیان کی جائے گی۔ بدی مین کوئی کوئی کیا کی تفصیل عقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریا کے درجات 'ریا کاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل معی 'تمام ریا کاراللہ تعالی کے شدید فصے اور نارا انسکی کے مستحق ہیں ' ریا سلات میں انتہائی شدید ہے 'اس کی شدّت کا اوئی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایس آمیز شیں ہیں جو چیو ٹی کی جال ہے ہمی زیادہ مخلی رہتی ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احد 'طبرانی۔ ابوموٹی اشعری ) بوے برے علاء اور عقمند یماں لغزش کھا جاتے ہیں 'ان جابلوں کا تو ذکری کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

چیونی کی چال سے زیادہ مخفی ریا : ریا کی تشمیل ہیں 'جلی اور خف جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملتی ہے 'اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو' یہ ریا کی سب سے واضح نتم ہے۔ اور اس ہے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر مرف دی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو الیکن جو عمل تواب کی نیت سے کیا جا تا ہے وہ اس کی وجہ سے سل اور الکا معلوم ہو امثال کے طور پر ایک مخص کو ہررات تتجد برصنے کی عادت ہے ، تاہم پرصنے میں دشواری مول ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑتے پر رضا مند ہوتی ہے الیکن جب کوئی ممان آجاتا ہے توطبیعت میں نشاط پیدا ہوجاتا ہے اور تھرکی نماز اپنی تمام تردشوار ہوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے عالا نکد یہ بھی معلوم ہے کہ آگراہے تواب کی امید نہ ہوتی تو محض معمانوں کی رہا کی دجہ سے ہم کز نمازنہ پڑھتا۔ اس سے کم خنی دہ رہا ہے جو نه على من مور بوق ب اورنداس أسان بناقى ب- ليكن اس كم باوجودول كاندر بوشده مو ميول كه اس معل كو تحريك نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچانتا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریا کار نہیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اے دل سے ناپند کرتے ہیں 'لیکن جب لوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور دل سے شدت عبادت کا اثر زائل ہوجاتا ہے یہ خرشی ریائے خنی پر دلالت کرتی ہے اگر لوگوں کی طرف النفات نه مو يا تو بر كزيد خوشي ظاهرنه موتى- ريا ان ك دل مي اس طرح جميى موئى متى جس طرح پخريس چاكارى جميى رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتاہے، جس طرح پھرے رکڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پر کیوں كدلوكوں كى اطلاع سے خوشى تو ہوتى ہے ، ليكن كراہت سے اس كا تدارك نيس كيا جا يا اس ليے يہ خوشى ريا كى مخفى رگ كے ليے غذا فراہم كرتى ہے "يمال تك كدوه مخفى رك نفس پر حركت كرنے لكتى ہے" اور يہ جاہتى ہے كد كسى طرح لوگوں كو علم موجائے خواه اشارے کنائے سے ہو 'وضاحت کے ساتھ نہ ہو ابعض او قات بے رک اتن مخنی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ب اورنه تفريح كلام س كلكه عادات وأطوار س اطلاع بابتى ب بيس لافرى چرك كازرورتك يست آواز مونول ي خطي ا چرے پر آنسوؤں کے نشانات نیند کاغلبہ وغیرہ امور جن سے تنجد کے لیے شب بیداری طاہر ہوتی ہے بہمی یہ رک اتن مخلی ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظمار ہے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اے سلام کرنے میں کہل کریں 'خندہ روئی سے ملیں' احرام کریں 'اس کی ستائش کریں 'اس کی ضروریات پوری کرے خوش ہوں' تع و شراء کے معاملات میں رعایت کریں اس کے لیے جگہ چموڑ دیں ان امور میں آگر کسی سے کو آئی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نمایت شاق گذر آئے 'اور اسے دل میں نمایت بعید سجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں ہمویا وہ اس عبادت کے ذریعے جے
اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں سے احزام کا متقاضی ہو آئے اگر پہلے یہ مبادت ندگی ہوتی تو لوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصوّر ند کر آ۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت نہیں کی گئی اس لیے ریائے خفی سے خالی نہیں رہی جو چیو نئی کی چال سے بھی
زیاوہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے خفی سے بھی اعمال ضائع ہو بھتے ہی 'اس سے صِدّ بھین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ
حضرت علی کرتم اللہ وجہ سے مودی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کمیں گئے کہ کیا لوگ تہیں کم داموں پر چیزیں
نہیں دیتے تھے 'کیا تہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی 'کیا تہماری ضور دوّل کی شحیل میں لوگ چیش چیش نہیں نہیں رہتے تھے حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا:۔

لااحرلكم قداستوفيتم اجوركم

تمارے کے کوئی اجر نسی م فے ابنا اجربور ابور الے لیا ہے۔

عبداللد ابن المبارك فرائے بين كدومب ابن منبَه ب روايت م كد ايك سياح في اپ دوستوں سے كماكد بم في سركشي اور نافرمانی کے خوف سے اپنا مال چموڑویا 'اوراپے بیوی بچال سے جدائی اختیاری 'کیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدرا پنے مال کی وجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرتش نہ بن جائیں ، چنانچہ جب ہم کس سے ملتے ہیں تو یہ جاہے ہیں کہ ہاری دیداری کی دجہ سے وہ فض ہارا احرام کرے اورجب ہم کچے خریدتے ہیں و نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہیں' یہ مقولہ اس ملک کے باوشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لککر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا' یمال تک کہ بہاڑاور جگل لوگوں سے بھرے گئے 'سیاح نے ہوچھا یہ کیسا ہوم ہے اوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آب سے ملا قات کرنے کیے آئے ہیں' سیاح نے کھانا منگوایا' لوگوں نے ساگ ' زینون کا تیل اور مجور کے مجھے پیش کئے 'اس نے خوب منص بحر بحر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کردیا 'استے میں بادشاہ می پہنچ گیا'اس نے لوگوں ہے بوجھا تممارا مرشد کماں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كريا جو كهانا كمانے ميں معرف تعا' بادشاه نے يوچھا آپ كے مزاج كيے ہيں' سياح نے جواب ديا: بخيرا بادشاه نے كما اس كياس خرنس ہے یہ کمہ کروہ چلا کیا 'سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ بادشاہ اس کی زمت کرتا ہوا واپس کیا ہے۔ یہ حال ہو تا ہے مخلصین کاید لوگ بیشہ ریائے منی سے ڈرتے رہے ہیں اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجد کرتے ہیں اپنے ا عمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ اپنے عیوب اور ممناہ جمیاتے ہیں لیکن الله کے یہ نیک بدے اپی نیکیاں اور اجھے اعمال چمپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کمی ریا کی آمیزش نہ ہو 'اور قیامت کے روز بر سر عام انہیں اخلاص کی جزاء ملے مید لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل تبول نہیں ہوگا اس دن نیکول ک سخت مرورت ہوگی نہ وہاں مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ باب اپنے بیٹے کی مجمد مدد کریائے گا اور نہ بیٹا باپ کو مصیتوں سے نجات دلائے گا صریقین کو بھی اپ آپ سے سرو کار ہوگا ، ہر مخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا ، دوسرول کے بارے میں خیال ہمی نہ آئے گا'ان کی مثال ایس ہے جینے کوئی محض فریعنہ جج کی ادائیگی کے لیے کمہ محرمہ جائے 'اوراپنے ساتھ کھرامغربی سكتے بھی لے لے اليوں كدوبال كے لوكوں ميں كھوٹاسكة رائج نسي ب اور ضروريات زندگى سے ہروقت واسط روانا ب مسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس ممکانہ ہو آ ہے 'اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'سفر کے دوران پیش آنے والی ضورتیں صرف کھرے سکوں سے پوری ہیں میں حال اربابِ قلوب کا ہے ، قیامت کے روز تقویل اور اخلاص کے علاوہ انہیں قیتی سے قیتی چیز بھی تفع نہ دیے گی۔

ریائے خفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں'اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق ہاتی نہ رہے تو یہ سمجھ لوکہ وہ ریا سے خالی ہو گیا ہے'چنانچہ جب وہ بہائم سے بھی طع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پردا نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا وورہ پینے والے بچی یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی عبادت پر مطلع ہے یا نہیں؟ اگر وہ مخص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر تناحت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی اسی طرح بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں رہے گاجس طرح بے وقون بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے ہیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہوں کتی ہی زیادہ عشل کیوں نہ رکھتا ہو نہ کہ کی درق پر قاور ہے نہ موت پر نہ کسی کے قواب وعذاب میں کی بیشی کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جانور نہیں اور مجنون عابر ہیں۔ اگر کسی لے بیندوں کے علم کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ عام کو اس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ دیا نے خفی کے شائع ہوجا تا ہے اور اعمال بیکار وہ دیا تے بین یہ کہتا مجھ نہ ہوگا کہ ہرشائیہ رہا سے قواب ضائع ہوجا تا ہے اور اعمال بیکار ہوجاتے ہیں 'بلکہ اس میں کچھ تنصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی فض یہ کے کہ ہم تو کمی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی مہادت پر ٹوگوں کے مطلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہرخوشی ندموم ہے یا کوئی خوشی ندموم ہے اور کوئی محود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرخوشی ندموم نہیں ہے' بلکہ اس کیا پیج فتمیں ہیں' چار فتمیں انچھی ہیں' اور ایک بڑی

پہلی فتم ۔ توبیہ ہے عابد کا متصدا طاعت کو مخلی رکھنا اور اللہ کے سلیہ عبادت کو خالص بنانا تھا الیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع مولی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلع کیا ہے اور میری اچھا نیوں کو اس نے اشکارا کیا ہے اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمھے پر اللہ کا برا کرم ہو اور میں اس کی نظر کرم اور لطف وعنایت سے محروم نہیں ہوں میں اپنی اطاعتیں اور معصیتیں مخلی رکھنا جا ہتا تھا لیکن اس نے میرے گنا ہوں کی پڑوہ پوٹی کی اور میری عباد توں سے پروہ افجالیا۔ اس سے زیاوہ اور کیا اطلف و کرم ہوسکتا ہے آگر کوئی عابد اس نے میں گئا ہوں کی سائٹ اور ان کے دلوں میں اپنی معرف کی خواہش سے ہے کر محض اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معمیتیں چھپا کر اور اطاعتیں خالم کرکے بدا کرم کیا ہے اس طرح کی خوش المجھی ہے۔ اور اطاعتیں خالم کرکے بدا کرم کیا ہے اس طرح کی خوش المجھی ہے۔

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهُ وَبِرِ حَمَّتِهِ فَيِهِ لَلِكَ فَلَيَّ فَرُ حُولا پِ ارا اَسد م) آپ ان سے کر و بیج توبس لوگوں کو خدا کے اس افعام و رحت پر فوش ہونا جاہے۔

لین عابد الله کے یمال اپن تولیت پرخوش ہوا 'نہ کہ اس کے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں۔

دوسری قتم : بہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خداوندی ہے یہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں فا ہری ہیں اور برائیاں چھپائی ہیں اس طرح کامعالمہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے:۔

ماستر الله على عبد ذنبافى الدنيا الاستره عليه فى الاخرة (ملم-ابو برية) الدينيا كالمرية عليه ما كودنا من جمال كالمرية عن بحماس كيده بوش كرديا من الدينيات عن المرية الدينيات عن المرية ا

تیسری قتم نے بہہ کہ اپنی عبادت کے اظہارہ یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا جر دوگنا ہوجائے گا 'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر سلے گا جنہوں نے اس کی افتدا میں عبادت کی اور خود اپنی عبادت کا بھی اجر لے گا میمیں کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے افتدا کرنے والوں کے مطابق اجر طاکر تاہے 'اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی 'ثواب میں اضافہ ہونے سے یقنینا خوش ہونا جائے۔

چوتھی قتم: یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالٰی کی اطاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کا چذبہ موجود ہے' ورنہ الحاعت کو پند کیا ہے' اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے' ورنہ الیے مومن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطبع بندے کو دیکھ کر جلتے کڑھتے اور حمد کرتے ہیں' یا اس کی ذمت کرتے ہیں اور اس

کا زاق آڑاتے ہیں کیا اسے ریا کارکتے ہیں اس توجیت کی خوشی کا حاصل ہے ہے کہ تعریف کرتے سے لوگوں کی حالت معلوم ہوگی اور ان کے ایمان کی صدافت واضح ہوگئی میں سلسلین فائد کے اعلیٰ ہوت کی علامت ہے ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو اس طرح دو سرے عبادت گذاروں کی تعریف میں گوگئی خوش ہو اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دو سروں کی تعریف سے حدد کیا تو یہ اخلاص کے منافی ہوگا۔

یانچوس قتم : ندموم ہے اور دو ہیہ ہے کہ خوشی کا مثیع ہید خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی حزات قائم ہوگئی ہے اس لیے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں 'اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں 'گشست و برخاست میں اس مقدم مجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز واکرام کامعالمہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے حفی کی وہ قتمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم رہے تین کہ اگر کسی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس سے بعد ریا نے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گاکہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد عدا ہے یا فرافت سے پہلے اگر فراغت کے بعد دیا کے ظہورے اظہار کے بغیر مرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہمول کہ عمل اخلاص کے وصف کے ساتھ ریا سے محفوظ رو کر ہورا ہو چکا ہے اس عمل ك تمام بون يك بعد جوريا طاري بواب اس ك بارت عن الميديد ب كدوه على يراثر اندا و حين بوكا خاص طور يراس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں تکلف نیس کیا اور نہ سمی سے اس نے مادت ذکر واظہار کی خواہش کی ممل کا ظیور بالکل انقاق طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ول پر شرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب فیس ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے خلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اعلمار میں خود اس کا اپنا کوئی دعل نہیں ہو یا تو اس میں خطرہ تھا آثار و روایات سے ثابت ہو آ ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا آ ہے معزت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عض کویہ کتے ہوئے ساكه ميس في رات سورة بقره كي الدوت كي حتى آب في الدوت من اس مض كا صرف التابي حدد تما الوه ابنا حد ال چکاہے' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک محص سے جس نے یہ کما تھا کہ "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کمینہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افظار کیا (مسلم۔ ابو قادم) بعض توگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس کے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا 'یہ ہمی کما کیا ہے کہ یہ ارشاد صوم وہری کرامت پروالات کرتا ہے۔ یمال یہ نجی احمال ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم اور حطرت عبداللد ابن مسعود کے اقوال اس امرر دلالت کرتے ہوں کہ اس فض کا دل عبادت کے دفت ریا سے خالی جس تھا اس لیے توبور میں اظہار ہوا ہے ورند یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل كردے كلك قرين قياس بات سے كدا سے كذرك موسة عمل پر ثواب ديا جائے كا اور عبادت سے فراغت كے بعد اے رہا کا دراید بنانے پر عذاب رہا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر رہا شا نمازے فاسٹے موتے سے پہلے می اس کی نیٹ رہا کی طرف اکل ہوجائے تو یہ بلاشہ فساد عمل کاموجب ہے ہاں اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جمر عمل کے دوران کچے روا بھی ہو گھیا تو اس ك دومور تيس بي الووه مرف فوفى كي مورت بين عمل پر اثر انداز بوت بغير ظاهر بدوايا وه عمل كے ليے محرك بن كرسانے آيا ، اوراس بنیادیر عل افتام پزیر ہوا۔ آگر ریا دو مری صورت میں طاہر ہوا ہے تواس سے عمل باطل ہوجائے گا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کسی محض نے نقل تماز خلوص کے ساتھ شروع کی الیان ورمیان میں کھ لوگ یا بادشاہ سلامت او حرسے گذرے تواس کی خوابش موئی کدید مخدر نے والے اس کی طرف دیکھیں میا تمال کے دودان کوئی مال وغیرہ یاد اکیا اور دل جایا کہ تماز چمو ترکروہ مال الل سرے لین اس خف ہے کہ اگر تماز چموڑی و لوگ پراکس کے تمازین معوف رہا۔ اگر لوگ نہ ہوتے و تماز منقطع كرديتا- اس صورت مين بيد عمل بإطل موجائع كالكداس كا اعاده كرنا مو كاأكرات طور فرض اداكرد بإنما- سركار دوعالم صلى الله

عليدوسلم ارشاد فرات بين

العمل كالوعاءاذاطالب آخرهطاباوله (ابن اجد معادية ابن الي مغيان) مل يرتن كى طرح مع اجباس كا أخر المعاءد كاس كاول بحي المعاء وكال

ايك روايت يسير الغاظ بين

من رأى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص اسن عمل سے ایک لور ریا کرے گااس کے دہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہوجا کیں گے۔ یہ مدایت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں وراد ہے صدقہ و قرآت پر سین اس لیے کہ صدقہ و قرآت کا ہر جزء الک الگ ہے ،جس جزء پر ریا واقع ہو گاوہ جزء فاسد جنیں ہوں مے ، مونہ اور ج کی مباد تیں نمازے مشابہ ہیں۔ اور آگر ریا اس طرح آیا کہ واب کے لیے ممل کی محیل کے لیے ماتع نسیں ہوا خط ممازے دوران چیدلوگ آے اور ووان کے آتے سے خش ہوا 'اور ان ك وكملائے كے ليے اس في نماز كو الحجي طرح اواكر في كا تصديكيا اگروه اوك ند آتے تب بحى نماز بورى كر ما اليه ريا ہے جس نے عمل من اثر والا ب يعنى تمازى حركات كى عليين ك لي مؤرّ مواب الين اكريه اثر انا غالب آمائ كد واب اور مهادت كا ارادہ ریا کے ارادے میں مم موجائے اور پہلے ارادے کا دجودی باتی قدرہے توب ریا مجی مبادت کے لیے مُند ہے۔ بشرطیکہ مبادت کے ارکان می سے کوئی رکن اس مال پر اوا ہوجائے کیل کہ مبادت کے آغاز می جو دیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہارے زدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایس بیت پیش نہ آئے جو اس سابقہ نیت برغالب آجائے اور اے چمپا دے۔ ایک احمال بدیمی ہے کہ مہادت فاسدنہ ہواس کے کہ پہلی نیت اور اصل قصد واب موجود ہے کو کسی دو مری نیت اور تصدے درمیان آنے کی دجہ سے کزور ہوگیا ہے۔ مارث محاسبی کے نزدیک ایے امری بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے ہی سل ہے۔ یعن اگر مبادت کے دوران اوروں کی اطلاع سے محض سرور ہی حاصل ہوت ہی عبادت فاسد ہوجاتی ہے یعی ایسا مرورجوجاه و منزلت کی محبت کے برابر مو آ ہے۔ اس سلط می لوگوں کا اختلاف ہے ایک کرده کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے کا میوں کہ اس نے پہلی نیت و وری ہے اور علون کی تعریف کی طرف اکل ہو کیا ہے اور اناعمل اظام ے ساتھ بورا ہیں کیا ہے ،جب کہ عمل اپنے خاتے ہے کمل ہواکر آ ہے۔اس کے بعد مارث محاسبی فراتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو تعلی باطل کمتا ہوں اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا مجے علم ہے اس کے بادجود میں اس قول کو ترج دیتا ہوں کہ اگر عمل کی بخیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے اگر کوئی من معرت حسن بصري ك اس قول كاحواله ديد كه دور محتول مين سے پہلي أكر الله كے ليے ہوئي تو دوسري ركعت ضررنه كر كي یا بد صدیث میان کرے کہ ایک فض نے سرکار دوعالم صلی ایشہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل چمیا تا ہوں مجھے یہ اچھا نسیں لگتا کہ کوئی میرے عمل سے باخر ہو۔ لیکن جب سی کو اطلاع موجاتی ہے تو میں خش بھی مو تا موں اپ نے فرایا عجے دد ہرا اجر ملے گا ایک خنیہ کا دو مرا اطلامیہ کا جارے کا می لے اور فرود فول کا جواب دیا ہے اور کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بعري كى مراد ضررت يدب كد خطره معزاور مفعد عمل نيس بلين اكر عمل ك دوران كى تتم كاخيال يا خطره آجائ تواس کی وجہ سے عمل کو ترک مد کرے انہوں سفیہ نمیں کما کم اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہی عمل فاسد نسي ہوگا۔ مديث كى تأويل من ان كى مفضل تقرير ہے ان كى تقرير كاخلامدان تين فات من ہے۔ ايك يدك مديث من اس كا ذكر نسيس كد ساكل كولوكول كى اطلاع سے خوشى قمال كے بدران مواكرتى عنى يا قمان سے موتے بعد اس ليے يہ احمال موجود ہے کہ نمازے قارفی ہونے کے بعد سرور میں جے شرعاً پندیدہ قراد دیا گیاہے کھلے صفات میں اس سرور کی تفسیل کی دلیل

<sup>(</sup>١) يدروايت مجهان الفاظ عن نيس لل-

یہ ہے کہ اس سرور پر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فرایا ہے ، اور انسٹ میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ شین کمہ سکتا کہ جاہ ومنزلت کی محبت پر بھی اجر ملاہے ازیادہ سے زیادہ یہ تو ہوسکا تھا کہ یہ شرور معاف کیا جاتا ہے کہ عمل ہے کہ علم کوایک اجر طے اور رہا کار کو دواجر حاصل ہوں تیرایہ کہ اس مدید کے راوی معزت ابو ہزرہ تک مصل تبیں ہیں ، بلکہ اکثر راوی اے ابو صالح پر موقوف قراردیے ہیں ابعض لوگ مرفوع بھی کتے ہیں۔اس لیے دیا کے سلط میں جوعام دوایات موی ہیں انمی پر عمل کرنا جاہے یہ مارث کا سی کا قول ہے۔ اگرچہ انسوں نے قطیت کے ساتھ کوئی تھم نیس لگایا ' بلکہ ان کے زویک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا سے عمل باطل ہوجا آ ہے۔

مارے نزدیک قرین قیاس بات یہ ہے کہ مرور کی بیر مقدار آگر عمل میں موٹر ند ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو اور سرور محض لوگول کی اطلاع کے سبب ہوگیا ہوتو مفسد عمل نہیں ہے " کیول کہ اس شرور کی دجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوتی بلکہ ای نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا اور اس نیت پر تمام ہوا۔ رہا کے سلط میں جو معیات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل ے صرف محلوق کا ارادہ کیا گیا ہو' اورجو شرکت کے سلط میں داروہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کر ریا کی نیت تواب کی نیت کے برابریا اس برغالب ہو' اگر ریا کی نیت تواب کی نیت کے مقابلے میں ضیف ہو تواس سے صدقہ یا دو سرے اعمال کا تواب بالکید طور برباطل نيس موكا-نداس من نمازي فساد الماجانية بمال بد كمد يكة بين كرعالد برنماز خالصة إوجدالله فرض موتى تنى اور خالص ده سے چس ميں سي شي كي آميزش نه مواجب اس ميں رياكي آميزش موهي خواوه معمولي كيول نه موتو تماز اوا نه ہوگا۔ والعلم عند اللہ - كتاب الاخلاص ميں اس موضوع بر مير حاصل محقول كوئى ہے اس ليے يمال اعادے كى ضرورت دس ب- یاس ریا کا تھم تھا ہو مبادت شروع کرتے ہود فرافت سے پہلے اور میں مو آ ہے۔

تيرى فتم: رياى دوم جس من عبادت كى نيت ك ساته عى ريا كا قصد مو- أكر اس في عبادت سے فارغ موت تك دى تصدیر قرار رکھا تو اس میں کمی کا اختلاف نہیں کہ وہ نماز یا تالی اختبار ہوگی اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نمازے دوران ایے تصدریا پر ندامت ہوگئ اور استففار کرلیا اور نماز کمٹل کرنے کے چیلے ہی رجوع کرلیا تواس مورت میں تین قول ہیں۔ایک قول بیہ ہے کہ قصدِریا کے ساتھ نمازادا نہیں ہوگی از سرنوادا کرنی ہوگی و سرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نمازر کوع جود باطل ہو جائیں کے ان کا عادد کرنا ہو گانیت باطل میں ہوگی کیوں کم نیت تحریمہ ایک عقدے اور ریا خاطر تلبی کا نام ہے اس خاطر تلبی سے نیت تحرید کا مقد مونا باطل نیس مو آ- تیرا قل ب که نماز کے اعادے کی ضرورت نسیں ہے ، بلکه دل بی دل میں اللہ سے مغفرت جاب اورائی عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اعتبار خاتے کا ہوتا ہے ، چنانچہ اگر کوئی عمل اخلامی پر شروع کرے اور ریا پر ختم ترے تو اس سے عمل فاسد موجائے گا۔ انہوں نے مماز کو اس سغید کھڑے سے تثبید دی ہے جو سی عارضی نجاست سے آلودہ ہوگیا ہو'اگریہ عارضی نجاست دور کردی جائے تو کرڑا تی اصلی حالت سفیدی پرواپس آجائے گا'ان کا کمنا ہے کہ نماز اور اس کے افعال رکوع و جود اللہ کے سوائمی کے لیے شیں ہوئے اگر کوئی غیراللہ کے لیے سجدہ کرلے تواہے کافر کما جاتا ہے۔ یمال ایک عارضی ریاشال ہو کیا تھا جو توب اور ندامت سے جاتا رہا اور نمازی اس حال پرواپس آلیا کہ اے نوگوں کی تعریف یا برائی کی کوئی روا نیس ری اس کے نماز مع قرار پائی۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں ماص طور پریہ قول کہ صرف رکوع و سجود کا اعادہ کرنا جاہے تجبیر تحریمہ کے اعادے ک ضرورت نيس 'اس كي كم أكر ركوع و مجود كو باطل قرار ديا جائ توبي بمي مانا برات كاكم بدافعال فمازيس ذا كدين اورافعال زياده موجائين ونمازس طرح مح روست ب-اس طرح يدكمناجي مح تيس كدنمازكا اظام ركمل موناكانى بيزانتبار خات كابونا عابع اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی محت کے لیے انع ہے ،جب نیت ہی محج میں ووہ عمل مج حالت میں افتام تك كيے بنج سكا ہے؟

نتنی تیاس پرجوبات بوری اُترتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمی عمل کا باعث مرف رہا ہے ' طلب ثواب میں 'نہ اللہ تعالی کے احکام کی تھیل پیش نظرہے تو اس صورت میں آغازی مجے نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکوع و بحدد فیرو کرے گاوہ مجے ہوں گے۔ الله عن اكر تما مو تا قونمازنه برهمتا كين جب اس في لوكول كود يكما قونمازك في نيت باعده لي اس كريز ما باك تع لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھنے کھڑا ہو کیا۔ یہ الی نمازیں بیل جن میں نیت ہی نہیں ہے بیوں کدوین کی دجہ سے تھم مانے کو نیت کے ہیں ایسال دین ک وجہ سے عم نیس مانا کیا ، لکدید کما زیادہ مج ہے کہ مقدد عم مانا تھای نیس ہاں آگریہ صورت ہوئی کہ لوگول كى عدم موجود كى يس بحى نماز يرد متا اليكن لوگول كى موجود كى يس رخبت زياده موكى تويمال دد ياحث بع موي اب اكر كوكى الى عادت ، جس من تحريم و تحليل نيس موتى جيم مدقد علادت وفيوا عمال تبيد كما جائے كاك عابد نے ريا كے باعث ير عمل كرك نافرانى ك اور الواب كيامث يرعمل كرك اطاعت ك اس كيار يي يركمنا زياده مح موكان

فَمَنْ يَعُمَّلُ مِثُقَالَ ذَرَّ وِخَيْرًا يَرُهُ وَوَنَ يَعُمَلُ مِثُقَالَ ذَرَّ وِشَرَّا يَكُو وَلا ٢٥٣٠ عَ جس نے ذر مرابر ملائی ک دو کھ لے گاجس نے ذر مرابر برائی کو و بھی دیکھ لے گا۔

ائے واب کی بیت کے مطابق واب ملے گا اور رہا کی بیت کے برابر عذاب ہوگا۔یہ دونوں بیٹی ایک دو سرے کو باطل نہیں كريس كى- اور اكر الى صورت قماز من بيش آئى جونيت من ظل واقع بون كى وجد سے فاسد بوجاتى بواس كى بعى دو مالتيں ہیں کیا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل كا حال صدقہ جیساہے اس میں میں وجہ اطاعت پائی جاتی ہے اور من وجہ یا فرمانی اس ليے كم اس ك دل من دوباعث موجودين اوريه نيس كما جاسكاكم اس كى فماز فاسد بها اس كى افتدا باطل ب- حى كم اكر كمي منص نے ترادی کی نماز پر می اور اس کے قرائن مال سے یہ ظاہر مواکد اس کا مقدد حسن قرأت کا اظہار ہے۔ اگر اسکے پیچے لوگوں کا مجن نہ ہو آاوروہ اپنے محریں تما ہو آو تراوی کی نمازنہ پر متا ایسے مض کے متعلق یہ کمنا میج نہ ہوگا کہ اس کے بیچے نماز پر منی درست نسی ہے۔ اس کے کہ ایسا کمان کرنا بعید ہے ، بلکہ مسلمان کے ساتھ تو ہی گمان رکھنا جاہے کہ وہ نوا فل سے بھی تواب ی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کا ارادہ بھی تھے ہے 'اور اس کی اقد ابھی درست ہے 'اگرچہ ٹواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد

بحي موجو كناه كاياعث مو-

أكر فرض من دد باحث جمع موجائي اور دونول الك الك مستقل شرمون بلكه يجاموكر عبادت كاباحث بين مول إس صورت میں اس کے ذیعے سے واجب ساقط تبیں ہوگا۔ کیوں کہ وجوب کا باحث اس کے حق میں فالی اور مستقل نہیں پایا گیا۔ اگر ہریاعث مستقل ہو یعنی اگر باعث ریا نہ ہو تا تب بھی فرض اواکر آئیا باعث فرض نہ ہو آاتو ریا کی وجہ سے نماز نقل پر متابیہ صورت محل نظر ہے اور اس میں کی احمال ہیں یہ بھی کما جاسکا ہے کہ اس کے ذیتے خالصہ اللہ کے لیے نماز واجب متی کین اس نے واجب خالص ادا نسيس كياس في يه صورت جائز نسي موتى جواز كاسم مبي لكايا جاسكا ب اوريد كما جاسكا ب كه امتثال امر ایک ستقل ہامث ہے 'اوروہ یمال پایا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی ود مرا ہامث فی جاتا ہے قواس سے تمازی فرضت پر کوئی اثر نسیں ر الساب بيا على بين كولى عض مضور كريل الداكر الرجدود يمال مضور كريل المازيد عن ك دجد عداد كار موكا لیکن اصل نماز کے اعتبارے مطبع ہوگا اور فرمنیت اس کے ذے سے ساقد ہوجائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل نماز کے بواحث مخلف ہوں کے قواس میں اخلات می مخلف ہوں کے لیکن اگر اصل نماز میں ریا نہ ہو صرف مبادرت میں ہو۔ مثلاً کی فنص لے جماعت میں شرکت کے لیے اول وقت سبقت کی اگر تھا ہو یا تواقل وقت کے بجائے درمیانی وقت میں تماز پر متا کیا اگر فرض ند ہوتے و ریا کی وجہ سے تمازی ابتدا نہ کرتا ہے سب امور تمازی صحت کے لیے مائع نیس میں کوں کہ اصل تمازے باعث ے یمال کوئی دو سرا ہامث خالف نیں ہے۔ بلکہ وقت کی تعیین میں رہا ہوا ہے اس سے اصل تماز میں ظل پیدا ہونے کا سوال ہی جہیں ہو تا۔ یہ اس ریا کا تھم ہے جو عمل کا پاعث اور اس کے لیے عمر کے بو اور آئر کوئی شور ایسا ہوجو توگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو' اور اس کا آثر عمل تک نہ پنچا ہو تو اس کی وجہ سے قماد کا قاسد ہوتا ہیں ہے ہے تھیل ہماں سے نزدیک فقد اسلای کے مطابق ہے۔ کیوں کہ مسئلہ فی الحقیقت دیش ہے 'اس لیے فقہاء نے اسے باتھ نہیں لگایا' اور جنوں نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے انہوں نے فقہی اصول' نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں قمادی کے فقانوں کا لھانا نہیں گیا' بلکہ انہوں نے تصغیر قلب' اور اخلاص کو اصل متعمد قرار دے کر معمولی معمولی خوا طرب موادات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پھی لکھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے۔ صبح علم اصل متعمد قرار دے کر معمولی معمولی خوا طرب موادات کے فساد کا تھم نگادیا ہم نے جو پھی کھا ہے وہ حد اعتدال میں ہے۔ صبح علم اسلہ کو ہے دہی فیب و شہود کا عالم اور و حمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ

سے بات واضح ہو چک ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جائے ہیں اور دیا کا رافتہ کے فضب کا مستق ہو تا ہے ' یہ بری مملک بیاری ہے ' اس لئے اگر کوئی فض اس بیاری میں جٹلا ہو جائے تو دوا و علاج ہے اس کا إزالہ ضور کرے ' فواہ اس کے لئے کئی بی مشقت کیول نہ افحانی پڑے ' اور کتابی زبرسٹ مجاہدہ کیول نہ کرتا پڑے ' دوا کی گئی و ترقی ہی شفاہ کی ضامن ہے۔ یہ ایما مجاہر ہے جس کی ضورت ہر فضی کو ہوتی ہے ' فواہ وہ بچہ بی کیول نہ ہواس لئے کہ بچہ مشل و شورہ ہو تا ہے ' جو بچی لوگوں کو کرتے میں فستورہ کورم ہو تا ہے ' جو بچی لوگوں کو کرتے دیکتا ہے خود بھی ایما ہی کرتا ہے ' جانچہ جب وہ دیکتا ہے کہ لوگ ایک وہ مرے کے ساتھ تصفیح کرتے ہیں تواس کے دل میں تستوی کو بیت پیدا ہو جاتی ہے ' اور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ' اس عادت کی ہو کہ ان کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع ماسل ہوجا تا ہے ' لیکن اس وقت یہ عادت اس مجاہدے کہ اس مجاہدے ہیں ' اول اول اس میں مخت دشواری ہوتی ہے ' بھر سولت ہدا ہو جاتی ہے۔

جو مخص الله كاكلمه اونچاكر في كے لئے جنگ كرے وي الله كى راه ميں ہے۔

حضرت عبدالله ابن مسعود فراتے ہیں کہ جب دونوں فرنق جمادیں وست و کربان موستے ہیں قر مدلائے اترتے ہیں اور لوگوں کے جماد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحریر کرتے ہیں کہ فلاں عمس ذکر کے واسلے بھگ کرنا ہے ' فلاں عنس ملک کے لیے ان اب حضرت مرفز ماتے ہیں کے لاتا ہے۔ حضرت مرفز ماتے ہیں لئے لاتا ہے۔ حضرت مرفز ماتے ہیں

کہ لوگ کمی معتول کو شہید کئے گئے ہیں اکیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے سیم و زّرے لبرز کرد کھے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من غزالا يبغى الاعقالا فلمانوى (سال)

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جہاد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

اس مدیث میں بھی طع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض او قات آدی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن وہ ذمت کے آلم ہے بچنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل آگر چندا لیے سعیوں کے درمیاں پھنس جائے جو اللہ کی راہ میں زیاوہ ہے زیادہ مال خیرات کر دہ ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کر دیتا ہے تاکہ بخیل نہ کملائے 'اے تعریف کی تمنا نہیں تھی 'محن بھی کی بدنای ہے نہیں 'احتیاط کے کوئی تبدول کی صف میں پھنس جائے ہی کوشش کے باوجود ہماگ نہ سکے آگر لوگ بردول نہ کس 'احتیاط کے ساتھ چند حملے کرکے وہ نامردی کے خطاب سے بچنا چاہتا ہے 'مبادر کملانا نہیں چاہتا' اسی طرح وہ فض ہے جوشب بیداروں میں رہے 'اور چند رکھات پڑھ لے 'آگر لوگ کالل نہ کمیں 'یہ بھی ذمت سے خاکف ہو ، حمد کا معنی نہیں۔ بھی آدی تعریف کی اذت رہے 'اور چند رکھات پڑھ لے 'آگر لوگ کالل نہ کمیں 'یہ بھی ذمت سے خاکف ہو وہ حاجت کے باوجود استفیار نہیں کرتا 'یا علم کے بغیری ٹوئی رہے جا کہ اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ حاجت کے باوجود استفیار نہیں کرتا 'یا علم کے بغیری ٹوئی درج جی جی اور جی بردی ہو کہ اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ عاجت بو وہ درج جی بردی کی جائے۔ یہ وہ عادت کے باوجود اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ عادی بی اس لئے کہ اس کی ذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ عادت جی بردی جن ہے دیا کہ رہے جی بردی ہو کہ جی اس بھی خصوص ہے۔ خرکا میں بیان کر بھی جی اس اب ہم وہ علاح خرک جی بردی ہوریا کے ساتھ مخصوص ہے۔

ریا کا محصوص علاج : یه ایک نا قابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کی چزی خواہش ای وقت کر تاہے جب دویہ سجمتا ہے کہ وہ چیزاں کے لئے گفتا بیش اور لذت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذت فوری طور پر ظاہر ہو'یا آئندہ کسی دفت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ لیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نفع یالذت وقتی ہے، آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر رسال ہوگی تو اس کے لئے خواہش معظم کرنا یا اس چزے گریز کرنا د شوار نہیں رہتا۔ شا ایک محض شد کی لذت سے واقف ہے الین اگر اس پر ب حقیقت منکشف ہو جائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے تو ہرگزاہے استعال نہ کرے گا۔ خواہشوں اور رفبتوں کے خاتے کاسل طریقہ سی ہے کہ وقتی فوائدے تطع نظر کرے اور معتبل کے نقصانات پیش نظرر کھے۔ اگر بندے کو رہا کی معزت کاعلم ہو جائے اور یہ جان کے کہ ریا کارونیا میں توفق ہے اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے اے قیامت کے دن دروناک عذاب ہوگا' وہ اللہ تعالی کی شدید نارا منگی کا مستق قرار پائے گا' اور بر سرعام رسوا ہوگا' جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجراور فریب کار کے لقب سے نواز جائے گا اور یہ کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ کیا گئے اللہ تعالی کی اطاعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم نہیں آئی و تے بندوں کے دلوں کا خیال کیا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استزاء کی واللہ کا مبغوض بن کر بدوں کا محبوب ہوا 'او نے ان کے لئے آراکش کی اور اللہ کے لئے آپ کو نجاستوں میں آلودہ کیا 'و نے اللہ سے دور ہو کران ی قرب یائی و نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی ذہب کو حقیرمانا و نے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا مملی مول کی کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی تظیرنہ تھا جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوسے گا اور دنیاوی فوا کد اور اُ خروی نقصانات میں موازنہ کرے گاتو ریا کی طرف درا بھی ملتقت نہ ہوگا۔ ریا گی وجہ سے اجمال کافساد کوئی معمولی نقسان نیس کیا مجب ہے کہ ایک مخصانہ عمل نیکیوں کے پاڑے میں بھاری پڑ جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہوجائے تو وہ کتابوں میں شامل ہوجائے اور اس ك بازے كو جمادے اور كناه كاركودامل جنم كرے اكر ريا سے صرف ايك عبادت بى قاسد موجائے تب بمي اس كا ضرر كركم كم نسی 'جہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے لکل کر گناہ ہن جائے 'اور گناہوں کے پلڑے کو جمادیے' اور اگر بالفرض نیکیوں کا

پلزای جمکارے تب بھی وہ ایک "ریاکارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اے صدیقین اور انبیاء و مقرمین کے

زُمرے میں شامل نسیں ہونے دے گا' بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دیے گا۔

ید دین نقصان کی تفصیل تھی و نیوی نقصان ہمی ہو کم نیس اوگوں کے دلول کی مقامت ہر صورت پریشانی کا باعث ب اوگوں کے دفول کی مقامت ہر صورت پریشانی کا باعث ب اوگوں کی خشنودی ایک ایس استا ہے جہاں پنجا آسان نہیں ہے۔ تہمارے ایک عمل ہے آگر کوئی فخص خوش ہو قد در سراای عمل سے ناراض ہو تا اور کی تاراض کر کے بعض دو سرول کو خوش رکھا جا سکتا ہے 'جو مخص اللہ کی ناراضکی پر ظلوق کی ناراضکی کو حیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو آ ہے اور دو سرول کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ گھریہ سمجھ میں نہیں آ آ کہ مخلوق کی تحریف سے رزق تحریف سے رزق میں استان کی تعریف سے رزق میں استان کی تعریف سے رزق میں اضافہ ہو تا ہے 'نہ عمر پر معتی ہے 'اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو تھے معنی میں "فقرہ افلاس"کا دِن ہے۔ میں اضافہ ہو تا ہے 'نہ عمر پر معتی ہے 'اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو تھے معنی میں "

جمال تک لوگوں کے مال و متاع میں طمع کا تعلق ہاں سلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے معقریں 'اسے افتیار ہے وہ جس ول کو چاہے دیے ہے مدان کروے 'اور جس ول کو چاہے دیے ہے مدان دے تمام خلوق اللہ کے افتیار کے سامنے مجبور محض ہے رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے 'خلوق سے رزق کی خمیع رکھنے والا ذکت ور سوائی ہے نہیں پچا۔ اگر مراو حاصل ہی ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے بوجو سے محفوظ نمیں رہتا' جموثی امیدوں' خام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخشی ہو جائے تب بھی احسان کر لینے میں کامیاب بھی ہو ہوئی عزت کو محکرانا کتنی بوی جمافت ہے ' پھریہ ضروری نمیں ہے کہ آدمی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو جائے 'اکثر و بیشتر ناکامی ہی ہا تھ گئی ہے 'کامیاب بھی جائے قواس کی لذت می اتنی خوشی آئیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو گئی جو اس کی الذت می اتنی خوشی آئیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت سے ہو گئی جو اسان کے نتیج میں ملے گا۔

لوگوں کی ذرخت ہے ورنا بھی حماقت ہے کہاان کی ذرخت ہے نقصان میں اضافہ ہو آہے جو پھو کات نقدیر نے لکو دیا ہے وہ بوکر رہے گا نہ فدخت ہے تقد اللہ کا مبغوض بوکر رہے گا نہ فدخت ہے موت جلد آئے گی نہ روق میں ویر ہوگی نہ دو نیخ میں مختابہ ملے گا اگر جنتی ہے نہ اللہ کا مبغوض خمرے گا اگر اس کا مجوب ہے تمام بندے عاجز ہیں۔ نہ دو فع و ضرر پر قادر ہیں نہ موت و حیات ان کے بس میں ہے نہ موت کے بعد کی زندگی پر انھیں اختیار حاصل ہے ، قرآن محکیم میں ہے۔ رہے و در رہ در رہ در رہ میں اختیار حاصل ہے ، قرآن محکیم میں ہے۔

ولایمُلِکُوُنَلِانفُسِهِمُصَرَّاوَّلاَنفُعاَوَلایمُلِکُونَمَوْنَاوَلاَ حَیوْةٌ وَلانشُورا (پ١٨م١٦ آيت ٣) اور خودانے لئے نہ کی نِعْمَان کا افتیار رکھے ہیں اور نہ کی نفع کا اور نہ کی کے مرفے کا افتیار رکھے ہیں

اورنہ کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ چلانے کا۔

شركاباعث بن عتى ب أكر توالله كيال محوب إورجنت تيرا مقدرب؟

جو مض این دل میں آخرت کی زندگی اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لا زوال نعتوں اور بلند ورجات کا استحفار رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی ان تعتول کو چے سمجے گاجن میں کدور تیں اور الا تشین ہیں 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا کریا کی ذکت اور تو کول کے دلول کو ایزاء پنچانے ہے بچے گا اس کے خلوص کے انوار کار تو دل پر پڑے گا ،جس سے شرح صدر حاصل ہوگا اور شرح صدر کی بدولت اللیف مکافتفات کا در کھلے گا،جن سے اللہ کے ساتھ آلسیت اور محلوق سے وحشت برمعے گی ونیا سے نفرت اور ا فرت کی معلمت میں اضافہ ہو گا ول میں علوق کے لئے کوئی جگد باتی نمیں رہے گی ول میں ریا كاداعية بى پيداند موكا اوراخلاص كى راه خود بخود كملتى جلى جائے كى۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج بہ ہے کہ عبادات علی رکھنے کی عادت والے اور انھیں اس طرح بوشیدہ رکھے جس طرح مناموں کو چمپایا جا آہے۔ یمال تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرلے اور اس کالنس فیراللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس ند کرے ' مدایت ہے کہ ابو حفس مداد کے کسی منت نے دنیا اور اہل دنیا کی زمت کی ' آپ نے فرمایا تم نے وہ بات طاہر کی ہے جے چمیانا جا بیٹے تھا اس علی بعد تم ہمارے پاس مت بیٹمنا عور کیجے ابو منس نے دراس بات طاہر کرنے سے منع فرما دیا مکیوں کہ ونیا کہ خمت کا دعوی دراصل این زبود تعویٰ کا وحددورہ ہے۔ ریا کے لئے اخداء سے زیادہ مؤثر اور كامياب دواكوني إورنسي ب عابد على ابتدا مي على ركف كا عمل نمايت شاق كذر آب ، لين أكر يحد مرس تك اس يرمبركر لیا جائے اوربہ تکلف سی اے عادت بالیا جائے آس عمل کی گرانی ساقط ہوجائے گی اور اللہ کے مسلس اَلطاف و عنایات اور اس کی توفق کا مائید کی بدولت سہولت پدا ہو جائے گی کین یمال عمل کا ثمو ملا ہے 'ب عملی سے بچھ عاصل جیس ہو آ۔ باری تَعَالْكَارِثُاوبِ إِنَّالِلْهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَتَى يُغَيِّرُ وُلمَا بِأَنْفُسِهِم (ب١٨٦٢)

واقعى الله تعالى مى قوم كى حالت مي تغير تسي كرنا جب تك ووتوك خُوداً في حالت كونسي بدل دية-بدہ مجابدہ کرے تو یاری تعالی ہوایت ہے لواز آ ہے 'بندہ وستک دے تو یاری تعالی کی رحموں کا دَر کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایاً۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ المُحُسِنِينَ - (١١٨ ات ٢٠١٠)

يَقِيعَ الله تَعَالَى مَخْلِصِينِ الرَّمْنَالَ لَيْنِ كَرِيدَ وَإِنْ تَكُحَسِنَةٌ يُصَاعِفُهُ او يُونَتِيمِنُ لَهُ الْمُأْجُر اعظِيمًا ﴿ (بِ٥٣ است ٥٠) ادراکرایک نیکی ہوگی آس کوئی گناکردیں کے اور اپنیاس سے اور اجر تھیم دیں کے۔

دو سری صورت خطرات و عوارض كالاسداد : این ان دسادس اور خطرات كالنداد كرناجو مهادت كا دردان قلب بر وارد ہوتے ہیں اور اسے غیراللہ میں مشغول کردیتے ہیں۔ ان کے انسداد کا طریقہ مجی سیکمنا جاہیے ، جو لوگ اپنے نفس سے جماد كرتے ہيں اقامت اقطع ملم واقت كى نظروں ميں خود كوكرا ديے اور ان كے مدح وذم سے ب انتظالى برتے كے عمل كے ذريع ول سے ریا کی جریں نکال دیتے ہیں میطان مراوات کے دوران ان کا بیجا سی چموری بلکہ ریا کے خطرات اور عوارض سے انميں پيشان كرتا ہے ان كى دسادى اور لغسانى خواہشات يا كليد عم دس موشى كلد عادب سے دب جاتى ہيں جب خارى عوال سے تحریک ملتی ہے وہ پر ابھر لے گلتی ہیں اس لئے رہا کے قطرات و عوارض کا دور کرنا بھی نمایت ضوری ہے۔اور اس کا طریقہ جانا بھی ناگزرہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ ممی یہ تینوں خطرات بیک وقت وارد ہوتے ہیں اور بطا ہرا یک بی خطرہ مگما ہے

اور بعض او قات بتدر تے آتے ہیں ایعنی پہلے ایک محرود مرا اور اس کے جد تیسرا پہلا محلوہ توبہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی وا قنیت کی آرزو کرے اس کے بعد اس میں او گول کی مدح و تعریف اور ان کے زدیک قدر و حولت کی رخبت پدا ہو ، پرنس اس کو تول کرے اور اس کے جوت پر بھین کرے ان میں سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے ، دو سرے كافالت ب اس شوت اور رخمت مى كديك إلى تيميد كانام عزم واراده بعد بعل عطرے كوانداد كے لئے زيادہ وتت کی ضرورت ہے ؟ تاکد دوسرے عطرات کی آمر کا امکان فی ہاتی ندرہے۔ چانچہ اگر کمی کے دل میں علوق کی اطلاح اور ان کی اطلاع ے اٹی معرفت کا خطرہ وارد موقو اسے یہ کمد کردور کرے کہ مطول سے بچھ کیا مطلب؟ خواودہ جمری مباوت سے واقف مویا نہ مول ان كے علم يا عدم علم سے تيري عبادت كى توليت يا عدم توليت بركيا الرود ما سے اللہ تعالى جاتا ہے اس كے افتيار من تدو تول ب فيرالله ك علم س كيافا كده؟ - أكرول من حدى خوا من بيدا موقورياكي افات ك وكري اس خوا من كا استيمال كس اوريه سوسے كد أكريس نے يد عمل خلوص ول سے نہيں كيا و قيامت كون بارى تعالى كے فيظ و ضف كامستن عمروں گا'اور اعمال سے اس وقت محروم موں گا جب ان کی شدید ضرورت موگ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ماری عباوت سے داقف ہیں والی رغبت اور شوت جم لیت ہے اسلم میاک افات کے ذکرے کراہت اور نفرت پردا ہوتی ہے۔ رغبت قبول ک اور كرابت الكارى دعوت دي ب النس ان من سے دود عوت قبول كر اب جو زيادہ قوى اور قالب بو-ريا كے خطرات كاستر باب : اس سے معلوم بواكه ريا كے فطرات دور كرنے كے لئے تين امور ضرورى بين معرفت ، كرابت اور انكار 'بنده مجي عزم و اخلاص كے ساتھ مباوت شروع كريا ب مجرريا كا محفره پيش آيا ہے 'اوروه اے قبول كرايتا ہے اس والت اسے دہ معرفت اور نفرت یا دنیس رہتی جو دل میں پہلے سے موجود علی اس کی وجہ بیہ ہے کہ فرقت کا خوف مرح کی مجبت اور حرص دل پر اتن غالب آ ماتی ہے کہ دوسری چیزی معالی بی باتی نہیں رہتی۔ اور ریاکی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جومعرفت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ مفلوب ہو جاتی ہے اللہ ول میں محجاکش نہ پاکر کال جاتی ہے اس کی مثال ایس ہے جیے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رکھے عضب کو ہرا سمجے اور یہ عزم رکھے کہ اگر ضمے اسباب رونما ہوئے ویں حل آور بعداری سے کام اول کا مجر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے بھے کی ال بعراک اُسطی اورول سے سابق عزم کا خیال لکل میا اور غیظ و غضب كى افات تكابول سے او مجمل موكئيں ميك حال شموت كى طاوت كا ب كدجب دل اس طاوت سے ليريز مو آ ب تومعرفت كانور چىپ جانا ہے ، حضرت جاير نے اپني اس مدايت ميں اي حقيقت كى طرف اشاره كيا ہے۔ فرماتے بيں كہ ہم نے درخت ك یجے سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے راہ فرارافتیار میں کریں ہے موت پر بیعت نیس کی تنی الیکن جکسو خنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کردی اور میدان جگ ے ہماک کمڑے ہوئے ،جب ہمیں یہ کمد کر آوازدی می اے درفت (کے بیع بیعت کرتے) والوات ہم والی استار مسلم العام) بیعت کے باوجود میدان جگ ہے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بمر مجے تھے 'اور ابت قدم رہے کا حمد ذہن سے کل حمالقا 'جب وہ حمد یا دولایا توواہی آئے۔ ان تمام شموات كا يمي مال ب جوايك دم جوش من آلى بن الين ان شموات سے ايمان من جو ضرر پيدا مو ما وه يا و نسي ربتا اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باتی نہ رہے واکراہت کا ظمار تس ہو تامیوں کہ کراہت معرفت کے متنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ مبی انسان یاد میمی کرایتا ہے اور جان لیتا ہے کہ جو تعلمواس کے دل میں وارد ہوا ہے وہ ریا کا تعلموہ جو خدا کے خضب کا یامث ہے ليكن اس پرشموت اس قدر غالب موتى ہے كه معرفت كے باد جودوه اس پر اصراركر تاہے ، موائے نفس اس كى عشل پر چھا جاتى ہے ، جولذت التي إلى الله المراقب واستقار سل ملے بالے تراش كرول كو مطمئن كرا بي اليك كام كر اجن اس لذت كى خرابى پرغور كرنے كى مملت بى ند ملے بت سے قلاء ايے بين جن كاكوئى افظ ريا سے خالى نيس بو يا اور وہ اس سے واتف بھی ہوتے ہیں 'اس کے باوجود اجتناب نمیں کرتے 'بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جتت ہوگا میول کہ وہ ریا کی ہلاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں ' مالا نکہ محض معرفت ہی کانی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نظرت بھی ضروری ہے بعض او قات آدی معرفت اور کراہت وونوں رکھتا ہے ' اس کے باوجود ریا کے دوائی قبول کرتا ہے ' اور ان کے ببوجب عمل کرتا ہے ' کیے تکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے ' ایس کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ' اس لئے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدی نظل سے باز آجائے' فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے معرفت 'کراہت ' انکار۔ انکار کراہت کا تمرو ہے ' اور کراہت کا تمرو ہوگا ای قدر معرفت قوی ہوگی ' اور جس کراہت کا تمرو ہے ' اور کراہت معرفت قوی ہوگی ' اور جس قدر ایمان ' اور علم کا نور قوی ہوگا ای قدر معرفت قوی ہوگی ' اور جس قدر آدی ہے والے میں دنیا کی جب ہوگی ' ترت سے فظلت ہوگی ' جس قدروہ اللہ کے انعابات سے منعہ موڑے گا ' اور دنیوی زندگی کی لا زوال نعتوں سے اعراض برتے گا اس قدر معرفت ضعیف ہوگی ' یہ ایک سلہ ہے ' جس کی کڑیاں ایک دو سرے سے وابست ہیں ' بعض بعض کا ثمرواور نتیجہ ہیں ' اور ان سب کی اصل دنیا کی مجت ' اور ظلم کہ بیا کہ جس کہ اور دنیاوی نعتوں کی مجت ہی آدور فلم کا موضوع بنا گئی ہے ' اور اس کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا گئی ہے ' اور اس کی ایمانی قوت سلب کرلتی ہے ' وہ اس لڈت میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا یہ ' اور زبر کاب وسنت کے آئوار سے احتفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس ير مواُخذه نهيس: ربايه سوال كه اكر ايك فخص اين دل مين ريا كو مرده بمي سجمتا مو اوراس كرامت كي بنأبر ریا کاراند اعمال کا مرتکب مجمی نمیں ہوتا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے الیکن وہ ریا سیفرف طبیعت کے میلان اور رخبت سے خالی نمیں ہے'البتہ وہ اپنی رغبت اور میلان کو بہندیدگی کی تظریبے میں دیکتا آیا یہ مخص بھی ریا کاروں کے ڈمرے میں شامل ہے یا ان سے الك بي؟ اس سلسلے ميں پہلى بات يہ سمنى جا سيتے كه الله تعالى نے بندوں كوان كى طاقت سے زيادہ مظف فيميں بنايا ، شيطان كو وسوسہ المجیزی سے روکتا یا طبیعت کو سمی چیزی طرف ائل نہ ہونے دینا بندے کے دائرة افتیارے فارج ہے الکہ اس کے افتیار مين مرف اس قدر ب كه وه ايخ شموات كاس كرابت سے تقابل كرے۔ جواسے عواقب كے علم 'دين كي معرفت 'الله 'اور يوم آخرت برایمان کی دجہ سے حاصل ہوا ہے اگر کوئی فض ایباکر آہے دہ کوا اپنا فریضہ اداکر آہے اور دہ محم بجالا آہے جس کا اسے مكلَّت قرار ديا كيا ب- اس كي دليل بدروايت بيك بعض محاب كرام في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في خدمت اقدس مي ائی مالت کا محکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ہمی ہمی ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نسیس کر سکتے ہیں ان خیالات كوالفاظ كا جامد بينانے سے بمتر توب ہے كہ ہم آسان سے حرا دينے جائيں يا پرندے ہميں أيك ليس كيا ہميں آند مى أواكر لے جائے اور کسی دور دراز جکہ پھینک دے۔ انخضرت ملی الله عليه وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیاتم انھیں سروہ بھی سجھتے ہو؟ محابہ نے عرض کیا جی ہاں!یا رسول اللہ!آپ نے فرمایا می صریح ایمان ہے (مسلم- ابن مسعود) غور سیجے محابہ کرام کے دلول میں سوائے وساوس اور ان کی گراہت کے کیا تھا ، یہ مکن نہیں کہ استخضرت صلی الله علیہ وسلم وسوسوں کو صریح ایمان فرائے ، پھراس ے علاوہ کیا کماجا سکتا ہے کہ آپ نے اس کراہت کو صریح ایمان قرار دیا جو ریا کے ساتھ واقع ہوئی ہو' ریا آگرچہ بری ہے ، عمراس ک برائی اللہ تعالی ک ذات وصفات میں وسوسہ کرتے ہے کم ہے ،جب براہت کی بنا پروساوس کا ضرر ختم ہو گیا تو رہا کا ضرر ختم ہوگا۔ اس طرح کی ایک روایت معنرت عبداللد این عباس في مركار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے نقل کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا -النَّحْمُدُلِلْهِ الَّذِي رُدُّكَيْدُ الشَّيْطَانِ إلى الْوَسْوَسَةِ (ابوداؤد الله)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس فے شیطات کر کر کو وسوسہ کی طرف اونا وا۔

ابو حازم فرائے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے پراسی اور وہ دسمن کی طرف سے ہوتو کوئی مرّر نہیں'اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہوتو اس پر نفس کو طامت کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت وا نکار پر غالب نہ آجا ئیں' خوا طریعنی ان اسباب کا تذکرہ اور سخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی

طرف سے ہو تاہے 'اور ان تذکرات اور تعیات کی طرف میلان اور رغب فنس کا عمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عمل کے آثار میں سے ہے " تا ہم بمال بھی شیطان ایک جال بچھا تا ہے "جب وہ یہ دیکتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکرہے اور میں اے ریا پر ماکل كرفي من ناكام موچكا مول تواس ك دل مي سي خيال دُاليّا بك تيرب قلب كى صلاح و معرى اى مي بك توشيطان سے مجادله كرے شيطان اس عابد كو اسے ساتھ مجادلے ميں معروف كرديا ہے۔ اور اس مجادلے كو زيادہ سے زيادہ طول دينے كى كوشش كريا ہے تاکہ اس سے اخلاص اور حضورِ قلب کا تواب سلب ہو جائے میں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا 'اور اس سے ا پنے دفاع کی کوشش کرنا اللہ تعالی کی مناجات سے باز رہنا ہے 'اور تقریب مع اللہ کے لئے نقصان کا باعث ہے۔

ریا کے خوا طردور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خوا طردفع کرتے ہیں وہ جار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طر کوشیطان پرلوٹا دیتے ہیں' اس کی تحذیب کرتے ہیں' پھر تحذیب ہی پراکتفاشیں کرتے' بلکہ اس کے ساتھ مجاد لے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں'اوریہ سجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سکامتی ہے' مالا تک اس میں سرا سر نقصان ہے میوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالی کے ساتھ مناجات نہیں کہا آ اور نہ اس خیر کو ماصل کریا آ ہے جے ماصل كرنا اس كے فرائض ميں شامل ب اسافر آگر رائے ميں واہزوں سے برس ميكار ہونے لكيس تو منزل پر دير سے بہني سے اور يہ بھی ہوسکتا ہے کہ منزل ہی پرنہ پہنچیں 'راہے ہی میں کمیں اُلجہ کررہ جائیں اس لئے رَا ہزنوں سے نج کر لکانا بمتر ہے۔ دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصور کرتے ہیں اس کئے وہ صرف شیطان کی

كلذيب وترديد پر إكتفاكرتے ہيں اس كے ساتھ مجاد لے ميں وقت ضائع نہيں كرتے۔

تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و مجلذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے "کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے" بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے ول میں پوشیدہ رکھتے ہیں' اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں گئے رہے ہیں' تكذيب اور مخاصت ميں اپناونت ضائع نہيں كرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ سجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حمد کرے گا اور ہمارے دربے ہوگا وہ یہ عزم کرلیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دعمنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں مے صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں سے اور انہیں مخفی رکھیں سے ناکہ شیطان اپنے غفے کی آگ میں خود ہی تجلا رہے۔ مارا یہ عمل اس کے اندر ماہوی پیدا کردے گا اوروہ مجور ہو کر مارا راستہ چنو ژدے گا۔

حضرت فنیل ابن غزوان سے کسی نے عرض کیا کہ فلال مخص آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرمایا واللہ! میں اس کو جلاؤں گاجس نے اسے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے' اس مخص نے پوچھا بھلائس نے تھم دیا ہے آپ کس کو حمد کی آگ میں جلائیں كَ؟ آب نے فرمایا: شیطان نے الد! اس مخص كى مغفرت كر جس نے جمعے براكما ، پر فرمایا كه ميرى اس وعامے شیطان كے تن بدن میں اگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی 'جب وہ کسی بندے کی یہ عادت دیکتا ہے تو خود بخود اس کے راستے سے الگ ہو جا آ ہے'اس خوف سے کہ کمیں میں اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ند بن جاؤں۔ ابراہم تیم کتے ہیں کہ شیطان بندے کوئس کناہ کی دعوت رہتا ہے ، جب وہ بندہ دعوت محمرا رہتا ہے 'اور کناہ میں پرنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کر ہا ہے توشیطان اس کے قریب بھی نہیں پیکٹنا' یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں رہتے ہو توشیطان تمهاری طبع کر تاہے لیکن جب وہ تمہیں كى نيك عمل يرقائم ديكتاب تومايوس موجا ماب-

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان جاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں 'ان کی مثال ایس ہے جیسے چار آدمی کتاب وسنت کی مجلس کا قصد کریں 'اور نیت سیر ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت 'رُشد اور فضل حاصل کریں گے 'اور

۔ شیطان سے بیخے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟:۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب شیطان کے دساوس سے کوئی محفوظ نہیں تواس سے بچنے کی تدبیراس کی آمد کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی ہے اس کا مختفر رہنا چاہیے آکہ وہ آئے تواس کامقابلہ کیا جاسکے' اوروہ مراہی نہ مجیلا سے ؟اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں تیں قول ہیں۔بعرو کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گذاروں کو شیطان ہے بیجنے کے لئے کمی تدہیری ضرورت نہیں 'وہ اس سے مستعنیٰ ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجّد ہو چکے ہیں'اوراس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں'اوراس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بمترب' جس ظرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر شیں ڈال یا تا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی منہ آمارہ نہیں کریا آ دنیا کی لذتیں۔مباح ہوئے کے باوجود-ان کی نظروں میں شراب اور خزریہ نیادہ وقعت نہیں ر محتیر، اس لئے وہ ان لذّات سے لا تعلّق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں مراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں یا تا۔ اس کئے اس سے بیچنے کی تذہیر کرتا برکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیخے کی تدبیر کرنی جا سیٹے جن کا بھین معمل اور تو کل کرور ہو 'جو مخص اس عقیدے پر کامل بقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی فیرسے نہیں ڈریا 'وہ یہ جانتا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ،جواللہ جاہتا ہے وہی ہوتا ہے ،وی نفع و ضرر کا مالک ہے ، عارف حقیقی کوغیراللہ ے ڈرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالیٰ کی وحدائیت کا یقین اسے غیراللہ سے بنیاز بھی کردیتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کتا ہے کہ شیطان سے ضرور ورنا جا سیے بعروں کا یہ کرا ہے کہ حقیق عارف کوجو ونیا کی جیت سے خالی ہو شیطان کا ور نہیں رہتا شیطانی فریب ب كيا مجب ب كد آدى اس بات سے دموكا كھا جائے اس كے كد جب انبياء عليم السلام تك شيطاني دساوس سے محفوظ نسيس رہ سے تو دوسرے کینے نے سکتے ہیں پھر شیطان صرف ونیاوی شوات اور لذات ہی میں وسوسے پیدا نہیں کرنا بلک اللہ کی دات وصفات میں شکوک کے دروازے کھولتا ہے اور بدعت و مراہی میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کاارشادے۔

وَمَا أَرُسَلُنَامِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِنَا تَمَتَّى ٱللَّهَ عَالَشَّيْطَانُ فِي أُمُنَيَّتِهِ

فَينُسَخُ اللهُ مَا يُلُقِى الشَّيَطَانُ ثَمَّيُحُكِمُ اللهُ أَيَاتِهِ (بِعرس آيت ۵۳) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی ہی ایسا نہیں بھیجا جس کویہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے الله تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا ' پھراللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شہمات کوئیست و ٹائود کردیتا ہے ' پھراللہ تعالیٰ این آیات کو زیادہ معبوط کردیتا ہے۔

سركار دوعالم صلى الله على وسلم في ارشاد فرمايا :-

اندلیٌغانعلی قلبی - (مسلم)

حالا نکہ آپ کاشیطان مسلمان ہوگیا تھا' اور وہ صرف خیر کے لئے کما کرنا تھا' جو مخص میہ سمجھتا ہے کہ وہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب سے نہ فکی سکے' حضرت 'اوم اور حوا ملیما اسلام جنت میں تھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا گھر 'اللہ نہ اللہ نہ اللہ من من مانسی سات ہوں۔

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں ' صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے انہیں منع کیا گیاتھا لیکن شیطان نے انھیں ہاری تعالیٰ کی نا فرہانی پر اکسایا 'اورید درخت کھانے پر آبادہ کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کرشیطان کے کمر فریب سے نہ نج سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ دہ اس ناپائیدار دنیا میں جوفتوں کا گھر 'معینتوں کا گھوارہ 'اور تمام منوعد لڈات کا منج ہے رہ کر شیطان سے نج جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هذَامِنُ عَمَلِ الشّيطَانِ (پ٠٠ ' ٥٠ آيت ١٥) يه شيطاني عمل ب-

ای گے اللہ تعالی نے اپنی تمام محلوق کو اس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا بَنِی آدم کو کی فُتِنَنگ کم الشّیہ طف کی الْخُر جَ لِبُویکُکُم مِنَ الْجَنَّةِ (پ۸ موار آست ۲۰) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تممارے واوا واوی کو جنت سے باہر کردیا۔

ایک جگہ شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا :۔

اِنَّهُ يَرَ اَكُمْ هُو وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُ (بِ٨) روا اُ آيت ٢٥) ووادراس كالظرم كوالي طور پرديكما به تم ان كوسي ديكھتے ہو۔

قرآن کریم میں شروع سے آخوتک شیطان سے بیخے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ وعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان کا خوف نہیں یا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ وہ اُمون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب شیطان سے بچنا محبت اللہ عبت اللہ عبت اللہ عبت اللہ عبت اللہ عبت کے وجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے' اس دشمن سے نبرَدْ آزما ہونے کی اسی طمرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طمرح کُقارت لڑنے او پوری بیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

محم والمياب ارشاد فرايان

ُ وَلْیَاحُنُواْجِذُ رَهُمُ وَاسْلِحَنَهُمْ (پ۵ ٔ ۱۲ اُست ۱۰۲) اور یاوگ بھی ایج بچاؤ کا سامان اور ایج جمیار کے لیں۔

وَاَعِدُوالَهُمْ مَّاالْسُنَطَعُنُمُ مِنْ قَوْمَ وَمِنْ رِّبُاطِالْجَيْلِ (بِ١٠ رم أَ آيت ١٠) اوران كے لئے جس قدرتم سے ہوئے قت سے اور لیے ہوئے موروں سے سامان درست رکھو۔

اس سے فابت ہوا کہ جب کافر دشمن سے جے تم دیکھتے ہو۔ مذر کرنا ضروری ہے تو اس دشمن ہے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو'اوروہ حمیس دیکھتا ہے'اور دشمن ایمان ہونے کی بنا ، پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محرابی محربز کہتے ہیں اس شکار پر تم آسانی سے قابو پاسکتے ہو جے تم دیکھ رہے ہو'اور وہ حمیس نہ دیکھ رہا ہو' وہ قدار تمماری دسترس سے باہر ہے جو حمیس دیکھ رہا ہواور تم اسے نہ دیکھ رہے ہوں'اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے' پھر کافر دشمنوں کے ذراید اگر ففلت میں قبل بھی ہوجائے تو بھی شمادت کا درجہ ملے گا'کین آگر شیطان نے فافل پاکہ کہا کہ دواق دوزخ کی آگ میں جکے گا اور دردناک عذاب پائے گا۔ حاصل ہے کہ اللہ تعالی کے ذکرو فکر میں مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ جس چنے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بچنے کی ناکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بچنے کی تدبیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ جس چنے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور بچنے کی ناکید کی ہواس سے نہ ڈرے اور بچنے کی تدبیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ جس چنے کہ میرا مذر اللہ کے ذکرو فکر میں اشتفال سے مانع ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت ۔ پروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختف ہوگیا ہے ' کھ لوگوں کا کمنا
ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دعمتی ہے ڈرایا ہے تواب پہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چزاس کے ذکراوراس کے خوف
سے زیادہ غالب ہو' ایک لیمے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈا لے گی' کھ لوگوں کا کمنا ہے کہ ہروقت شیطان کا خوف' اور اسے بچنے کا
خیال دل کو اللہ کے ذکر سے عافل کردے گا' اور بھی شیطان کی مراد ہے' شیطان ہم ہے بھی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت
اور اس کے ذکر میں مضغول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے' نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے بلکہ دل میں ہر
وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس سے بچنا آشد ضروری ہے' اور نہ اس کے خیال میں انتا استغراق ہونا چاہیے کہ اللہ کاذکریا دنہ
رہے۔دونوں چزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہوسکتا ہے وہ ہم پر اس طرح حملہ آور ہو کہ گمان بھی

نہ ہو سکتے اور اگر مرف اس کو یا در کھا تو اللہ کے ذکر سے محروم دہے اس لئے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تحقین علاء کا قول فیمل ہیہ ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے فریق کی غلطی ہیہ ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذكرالله كواجميت نه دي اس كى غلطى انتائى واضح ب الله في جميس شيطان سے بيخ كاس لئے محم ديا ہے ماكم ہم الله كى ياد سے غافل نہ ہوں شیطان کی یا دہارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو عتی ہے اس میں سرا سر نقصان ہے میوں کہ شیطان کی یا دے غلبے کا حاصل سے ہے کہ ول ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو 'شیطان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور 'اور یا و اللی میں مشغولیت کی قوت نہ پائے گا انھیں منتم کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا 'کوئی طاقت اس کی مزاحم نہ بن سکے گی ہمیں شیطان کے مسلسل انظار 'اور اس کے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دو سرا فریق مجی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے ہمیوں کہ اس نے بھی الله كے ذكر اور شيطان كى يا ديس اجماع كيا ہے اس كا حاصل سے ہے كہ بندہ كے دل ميں شيطان كى جس قدريا د موكى اس قدروہ ذكر اللی کے نورے محروم ہوگا۔ حالا مکہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا محم دیا ہے اللہ کے علاوہ جو مجمع معی ہے وہ یاد رکھنے کی قابل نمیں ہے۔خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چنج ہو حق بات بدہ کے بندہ اپنے دل میں شیطان سے ڈرسے 'اوراس کی دھنی پر بغتین رکھے 'جب بید بغین رائخ ہو جائے 'اور ول میں اس کا خوف احجی طرح جا گزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو ماور اس میں لگا رہے' اب شیطان کا ذرا بھی تصور نہ کرے 'کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر میللا کرنے کی ضرورت نہیں ہے' ول مين عداوت كاخيال معجم موچكا ب اس صورت مين أكرشيطان نے وسوسے پيدا كے توول مطلع موجائے كا اور ان كاإزاله كر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے مید لازم نسیں آیا کہ دل کوشیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی اگر کسی مخف کو مید اندیشہ ہوکہ میں صبح سورے نہ اٹھا تو فلال کام نہ ہویائے گا تودہ رات میں باربار چوکتا ہے، مالا تکہ وہ سونے میں بھی مطنول رہتا ہے، لیکن میم سویرے آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہارہار المثاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشخول ہونا وساوی پرمطلع ہو نے میں انع نہیں ہے۔

مرف دہی قلوب دسمن پر قدرت پاتے ہیں جواللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی موس فنا موجاتی ہے علم وعقل کا نور شہوَت کی تاریکی پرغالب آجا گا ہے۔ اہلِ بعیرت ہی اپنے دلوں کوشیطان کی عدادت کا احساس دلاتے ہیں' اور اس بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے ' بلکہ یا دِحق سے اپنا معمورة قلب آباد کرتے ہیں' ذکر اللہ کے نورے و مشن کے شرر ظب پاتے ہیں اور اس کی روشن سے شیطانی وسوس کے اندھرے مٹادیتے ہیں ول کی مثال الی ہے جیسے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لئے کویں کو نجاست سے پاک کرنا شیطان کے ذکرے ول میں نجاستیں رہ جاتی میں ، جو فخص اللہ کے ذکر اور شیطان کی یا دیس اجماع کرتا ہے وہ ایسا ہے جینے کوئی مخص ایک طرف سے کواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست وال دے اس طرح كوال بمى صاف نہ ہو سكے كا خواد مفقت افعا ما رہے كا صاحب بعيرت ده ہے جو کاست کی داہ بند کردے اور کنویں کو صاف پانی ہے بھردے اب نجاست آئے گی بھی تو راہ نہ پاکر رک جائے گی اور کنویں کا ياني آلوره نه جو گا۔

إطاعت كے إظهار كاجواز

جس طرح چھپ کر عمل کرنے میں اخلاص اور ریا ہے نجات کا فائدہ ہے اس طرح فا برکرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ اتباع كريس مح اور ان مي خرى رفبت پيدا ہوگ ليكن اس ميں رياكى افت سے مفرنسيں ہے۔ حفرت حس فرات ہیں:مسلمانوں کویہ بات المجھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ چمپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے البتہ اللمار میں بھی فائدہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ الله تعالى في اور طلاب دونول كي تعريف كي ب- ارشاد فرمايا :-إِنْ تَبِدُو الصَّلَقَاتِ فَيْوِمَ اهِي وَإِنْ تُخفُوهَا وَقُو تُوهَا الْفُقَرَ أَعْفَهُ وَخَيْرٌ لَكُمُ (ب اره ايتًا)

اگرتم طاہر کرکے ووصد قوں کو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرد اور نقیروں کو دیدے توبیہ اخفاء تمہارے لئے زیادہ بھتر ہے۔

اظهار کی دو قشمیں ہیں 'ایک نفس عمل کو خلا ہر کرنا ' دو سرے عمل کرے کے بتلا دیا۔

پہلی فتم - نفس عمل کا اظہار ہے۔ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انساری محاتی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دراہم کی تھیل پیش کی ان کے دیکھا دیکھی دو سرے محابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

من سن سنة فعمل بھاکان له آجر ها و اُجومن آنبعه (ملم - جریرابن مرداللہ بمل) جس نے ایک سنت حنہ جاری کی اور اس پر عمل کیا تو اے اس عمل کا ثواب تو طے گاہی اس کی اِ بِجاع کرنے والے کا ثواب بھی لیے گا۔

اس طرح روزہ 'نماز' تج 'جماد و خیرہ اعمال ہیں 'البتہ صدقات میں تقلید کرنا طبائع پرغالب ہے 'نمازی جب جماد فی سمیل اللہ کے لئے گھرے نکلے تو اے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی جا ہیئے آکہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو ' یہ اظہار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل خا ہری عمل ہے 'اس میں اخفاء ممکن ہی نہیں ہے 'جماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب و تحریض ہے۔ اس طرح رات میں نماز پڑھے ہوئے ذور زورے قرأت کرنا ' یا با' وازبلند تحمیروغیرہ کمنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو شا جماداعمال خفیہ ادا کے جاسکتے ہوں جیسے نماز آور مر قات توید دیکھنا چاہیئے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو تہیں ہوتی اگر ہوتی ہوتو مخلی رکھنا افغل ہے کہ وکلیف کو تکلیف کو پہانا ہے اگر جہ اس ہے کہ افغاء اعلان سے افغل ہے اگر چہ حرام ہے۔ اگر اس میں کسی متم کی ایڈا نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ افغاء کی ترفیب نہ ہو اور جس افغاء اس میں افتداء کی ترفیب نہ ہو اور جس میں افتداء کی ترفیب ہو وہ افغاء سے افغار ہے کہ اللہ نے انہیاء علیم السلام کو افتداء کے لئے اظہار عمل کا تھم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ مکان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعمال کی انعملیت سے محروم ہوں سے ساتھ خورت میلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اظہار کی افغلیت یہ دلالت کرتا ہے ہے۔

لماجرهاواجر من عمل بھا۔ (ملم) اس کے لئے اس عمل کا جربی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا اجربی ہے۔

صدیث میں روایت ہے۔

اس میں اختلاف کی کوئی تختیا کش بھی نہیں 'اس لئے کہ جب دل ریا ہے پاک ہو' اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی نوگ اقتدا کریں اور جے دکھ کران میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو' ریا کا خطرہ بسرطال ہے' اگر عمل ریاسے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی اقتداء ہے کیا فائدہ ہو گا؟اس صورت میں پلا اختلاف خنیہ عمل بمتر ہے۔

اظمار كى شرائط:- البته عمل خابر كرف والي يوزمدواميان بي- ايك يدكدوه ان لوكون كے سامنے ابنا عمل خابر كرے

جن کے بارے میں بیتین رکھتا ہوکہ وہ اس کی افتداء کریں گیا افتداء کریں گیا افتداء کروں ہیں ہے۔ کے ساری دنیا کسی ایک فض کی افتداء پروی کرتے اور انقاق نہیں کرتے وہ سرے کی افتداء پروی کرتے ہیں ایک بازاروالے نہیں کرتے ہیں گا تھا ہوت کی گفتراء اس کے مطاوقہ میں وہ سری جگہ نہیں ہوتی امشہور و معروف عالم کی افتداء پروی کردیں وہ کیا تجب ہے کہ لوگ اے ریا اور فاق پر محمول نہ کر جینیں اور اس کی افتداء کرنے کے بجائے نہ تہت کریں ایسے فض کو اپنا عمل طاہری نہیں کرتا چاہیے کو لوگ اشتداء نہیں کریں گئی افتداء نہیں کریں گئی اور اس کی افتداء کی لوگ افتداء نہیں کریں گئی اور اس کی افتداء نہیں کریں گئی اور اس کی افتداء نہیں کریں گئی اور اس کی افتداء نہیں کہ اس کے دل کے کسی کو گئی ہو ہورا نہیں ہوگا۔ افتداء کی نہیت سے اظمار صرف اس فض کو کرنا چاہیے جو مقتدا بنے کی مطاوحہ ہو اور اس کی گرائی رکے 'ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی کو شی ہیں اول اور موجود ہو اور اس کی اور اس کی افتداء نہیں ہو ہو اور اس کی قداد ہونے کہ بوسکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی کو شی ہیں افکا می کسی ہو اور اس کی اور اس کی افتداء نہیں ہوتے ہیں اور اس کی قداد تہ ہونے کہ برا بر ہر بریا کا مرافق زیادہ ہیں۔ جن لوگوں کا سروشتہ افلام کے کہ وہ مقتدا ہوئی کہ کرائی دی ہو کہ کی مقتل اس جی سے کسی فض ہو اور وہ ہر گزائی تھی اور وہ بروں کو ڈوفتاد کھ کرخود ہی موجوں کا ایر یہ ہوں کے خود ہی خق ہوں کو ڈوفتاد کھ کرخود ہی موجوں سے کسی فض ہو کہ کہ کہ کی کو شی ہوں گے اور اس ہی بیت آپ کر دیا ہو کہ کی کو خود ہی مرتب ہی اتا ہی مختم ہو آپ کو کی مقال نہ تھا اس کا عذاب اور ان ہی ہی ہوں گا ہوگی مال نہ تھا اس کا عذاب اور ان ہی ہے۔

ریا ' ایک ابتلائے عامید۔ ریا ایک ایی بیاری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہوجاتے ہیں' وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس
طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں' عالا نکہ ان کے ول اظلام کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں' اظمار
سے ان کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوارہے' اس کا طریقہ کہ اظمار میں ریا ہے یا نہیں سیہ ہم کہ اپنے
آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دو سرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجے دوں گایا اظمار کی
خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس ہم چاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظمار خلوص کی نیت کے ساتھ
نہیں ہے' نہ جھے اجرو تواب کی طلب ہے' بلکہ میں ریا کے لئے ایبا کر رہا ہوں' میرا مقمد سے بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا جذبہ پیدا
ہو' اور اخمیں عمل خیر کی ترخیب ہو محمیوں کہ ترخیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے' تواب بھی مخفی رکھنے ہی میں
زیادہ ہے اظمار کی طرف دل کے میلان کا مطلب ہیہ ہیکہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایبا کرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہئے انفس پرامگار ہے شیطان ایک کھات میں ہے 'جاہ کی محبت دل پر غالب ہے ' اور ظاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہنے ہیں ' اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے ' اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے ' اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضعیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

دوسری قشم۔ عمل کے بعد اطلاع ۔ دوسری قشم ہیہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے'اس کا علم بھی ہی وی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے' بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی' اور میان میں بعض اوقات زیادہ اللہ بھی ہوجا تا ہے' پھر نفس کو ڈیٹٹیس مارنے میں بھی بروی لڈت ملتی ہے' تا ہم بیہ زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گذشتہ مباوتیں فاسد نہیں ہوں گی۔اس اعتبارے یہ قشم پہلی قشم کے مقابلے میں بلکی ہے۔
توی اظہار صرف اس معنص کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو بجس کا اظلامی مکتل ہو' آدی اس کی نظریں حقیرہو' اور مخلوق کی

مت د ندمت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظمار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عملِ خیر کی اِتباع کاجذبہ ہو'نیت صاف ہو'اور تمام آفات سے خالی ہو اس مورت میں عمل کا ظمار نہ صرف جائز ہے بلکہ متعب ہے۔ اس لئے کہ یہ خیری ترغیب ہے اور خیر کی ترغیب خیرہے۔ سکف صالحین سے اس طرح کی روایات منقول ہمی ہیں۔ چنانچہ سعد ابن معاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول كرنے كے بعد اب تك كوئى الى نماز نسيں برحى جس ميں مرف نمازى طرف توجه ند رى مو كى ايے جازے كى مشابيت نسيں كى جس مين ميت سے سوال وجواب كاخيال نه رہا ہو اور جب بھى ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے كوكى بات سى اس ك حقانیت پریقین کیا۔ معرت عرفرماتے ہیں کہ مجھے نہ اپنے افلاس کی پروا ہے اور نہ مالداری کی۔اس لئے کہ مجھے یمی معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بھترہے یا مالداری؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حال ایسا نبی گذرا کہ میں نے اس سے ترتی کرے کمی دو سرے حال یہ پینچے کی آرزونہ کی ہو عضرت عثان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکاروو عالم صلی علیہ وسلم کے دست چی بہیت کی ہے نہ زناکیا یہ جموث بولا 'اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر مس کیا (ابو یعلی)۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ مجمی میری زبان سے کوئی فضول کلہ ادا نسیں ہوا ،جب بھی مجمی زبان سے کوئی لفظ نکالا پہلے اس ر اچھی طرح غور کرلیا۔ اس دن انموں نے اپنے غلام ہے یہ کہا تھا کہ جاؤ وسترخوان لے آؤ تاکہ اسے بھیج کر کھانامگوالیں۔ حغرت سفیان کے موت کے وقت اپنے اُعِزّہ سے فرمایا کہ جمعے پر روؤ مت اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نمی گناہ کا ارتکاب سیس کیا۔ حضرت عمرابن عبدالعزیر نے فرمایا کہ ایسا کبھی سیس ہوا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی علم فرمایا اور میں نے جاہا کہ کوئی اور تھم ہو آاتو اچھا تھا میں ان ہی مواقع پر ہوائے نئس میں گرفتار ہوا ہوں جواللہ نے میرے مقدر میں لکے دیے تھے۔

یہ تمام روایات عمرہ حالتوں کا اظمار ہیں اگر کوئی ریا کاران کا اظمار کرے توبید انتمائی ریا ہے اور کوئی مقتدا ظام رکرے توبید ترغيب ہے۔ خلاصہ يہ ہے كہ اخلاص كى قات ركينے والوں كے لئے ترفيب كى نيت سے اسے اعمال كى اطلاع وينا جائز ہے اس كى وبی شرائط ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر مچھے ہیں۔ اظهار کا دورازہ بھر کرنا اس کئے مناسب منیں کہ طباقع تشبّه اور اقترا پند کرتی ہیں' بلکہ اگر رہا کارائی عبادت ظاہر کردے اور لوگ مدنہ جانتے ہوں کہ وہ رہا کاری کررہاہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو تاہے' البت ریا کار نقصان میں رہتا ہے بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گذرے میں جنموں نے ریا کارانہ اعمال ی اِتّاع ہی ف اخلاص ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بعرے کی ہر کی کونے سے فجری نماز کے بعد تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، كى نے رہاكى آفات پركتاب لكى تولوكوں نے خاموشى سے حادث شروع كردى اس كا نقصان يہ مواكد لوگوں كو ترغيب بى ند ہوئی 'یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار ہمی فوا کہ سے خالی نہیں ہے ، بشرطیکہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس نی ریا کاری کا علم ند ہو۔ روایات میں ہے:۔

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجال الفاجر وباقوام لاخلاق لهم

الله تعالى اس دين كى مدركر ع كابدكار آدى سے اور اليصلو كون سے جن كوسرونيه و

گناہ چھیانے کاجوا زاور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدی کے ظاہروباطن میں کیسانیت موجائے ، جیسا کہ حضرت عرف ایک مخص سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلانیہ عمل لازم کراس نے عرض کیانیا امیرالمومنین اعلانیہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرایا:اعلانیہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا مخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خولائی فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کر تا جس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی بروا کروں البتہ اپنی ہوی سے ہم بسر ہونا اور قضائے حاجات کرنا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں محلوق کامطلع ہونا پندنس كرا - لين يه ايك عظيم ورجه ب مرفض اسے عاصل نيس كها ا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ ول اور اصفاء ہے گمناہ کا ارتکاب کر کے چھپا ہا ہے اسے اسچیا نہیں گنا کہ کوئی دو سرا اس کے معاصی ہے واقف ہو' فاص طور پر ول جس ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے' طالا نکہ اللہ ہر چیز پر مظلع ہے۔ کسی انسان سے اپنے عیوب چھپانا بظا ہر ریا کاری جس وافل ہے' لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے' ریا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متی اور پر ہیزگار طا ہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مختی رکھے' طالا نکہ وہ ایسانہیں ہو آ'جو مختص سچا ہو ریا کارنہ ہواسے بھی گناہ چھپانے چاہئیں'اس کا گناہ چھپانا'اور لوگوں کی واقعیت سے خمزدہ ہونا آٹھ وجو ہات کی بنائر محجے ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بھید کھل مح محے تو اے اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بھید آشکار اکردیے ہیں 'اسے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنانہ کرنا پڑے 'جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْكُنْيَا سَتَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَنْجِرَةِ (١) جس فض كي الله تعالى دنيا مِين رده يوشى كرے گا اس كي آخرت مِين بحى كرے گا-به وہ غم ہے جو ايمان كى قوت سے پيدا ہو تا ہے آجس كا ايمان كمزور ہوا سے اس وجہ سے غم نہيں ہو تا۔

دوسری وجید: ده بید جانتا ہے کہ اللہ تعالی کو معاصی کا ظهور ناپند ہے ، وہ انہیں عنی رکھنا پند کر ناہے ، جیساکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ از تَكَبَ شَيْنًا مِنْ هٰنِوالْقَانُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِنْرِ اللّهِ (مَامَ مَعْدرك) وَ عَلَيْ سُنَتِ بِيسْنِرِ اللّهِ (مَامَ مَعْدرك) وَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس مخص نے اگرچہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرمائی کی کیکن دل میں وہی چزمجبوب رہی جو اُللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمائی قرتت کا عمل ہے ایسی وہ مرد مسلمان یہ نہیں جاہتا کہ گناہ ظا ہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمائی صدافت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہورے غمزدہ ہواسی طرح دو سروں کے حیوب ظا ہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تبیری وجہ اللہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذمت ہے رہ کر آئے جمناہ دکھ کرلوگ براکتے ہیں اور ان کی برائی دل اور عقل کو اللہ کی اللہ عنہ منول کر دیتے ہیں کیوں کہ طبیعت کو ذمت ہے تکلیف ہوتی ہے اور وہ عقل سے نزاع کرکے اے اللہ کی اطاعت سے ایزا پائے اس طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یا دسے دل کو غافل کردیتی ہے کیونکہ جو علس فرمت میں ہے ہے صورت بھی ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فرائش ایمان ہی کے پہلوے جم لتی ہے۔

چوتھی وجہ: ۔ یہ ہے کہ مناہوں کی پروہ پوٹی کی خواہش آدی اس لئے بھی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی ذمت اچھی نہیں لگتی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایز اہوتی ہے اور دل کو ایسی تکلیف کم پنچی ہے جیسے بدن کو مارسے تکلیف ہوتی ہے آئیت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے 'اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہو تا ہے 'البتہ اس صورت میں گنگار ہو تا ہے جب ذمت سے خوف زُدہ ہو کر کسی امر ممنوع کا مر بحب ہوجائے 'عاصل ہے ہے کہ انسان پر مخلوق کی ذمت سے رنجیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے 'البتہ کمال صدق ہے کہ مخلوق کی نظریس نمایاں' ہونے کی خواہش باتی نہ رہے' اور مادرح وذام دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجائیں کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے' اور بندے عاجز محض ہیں ان کے افتیار میں کچھ نہیں ہے 'لیکن ایسے لوگ

<sup>(</sup>١) يوروايت پيلے بحى گذر چكى ہے۔

بہت کم ہیں اور اور تر طبائع تلوق کی مؤممت سے تکلیف مجسوس کرتی ہیں ہمول کہ ذمت اضیں ان کے نقص سے واقف کرتی ہے۔

بعض او قات ذمت سے رخ ہونا اچھا بھی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ذمت کرنے والے تخلص اور صاحب بھیرت دیندار

ہوں اس لئے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں ان کی ذمت اللہ کی ذمت پر اور ویلی نقصان پر دلالت کرتی ہاں گئے ان کی ذمت

پر غمزدہ ہونا ہی چاہیئے ، ذموم غم وہ ہے جو اس لئے کیا جائے کہ فلال مخص نے میرے تقوی اور پر ہیزگاری کی تعریف نہیں کی کیوں کہ دیلی اطاعت اور عباوت کرے اور غیراللہ سے ایم خواباں ہو اگر دل میں اس طرح کا خطرہ وارد ہو تو اسے مکروہ ہمتا

عاملیا ہمیوں کہ لوگوں کے براکنے کے خوف سے گاہ چھپانا جا گز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آوری تعریف کی تحریف کی تحریف کی تحریف کی تحریف کی اس کے برا سمجھنا فطری امرے اسے ندموم نہیں کہ برا سمجھنا ہو گئی نہ دو گئی ہے۔ اللہ کی اور دل کو اس اس طرح کا خواب ہو گئی کہ اس کے کہ آوری تعریف کی تحریف کی تحدیف کی تحریف کی تحلیف کی تحریف کی اطلاع سے خوف میں اللہ کی خوف میں اللہ کی تحریف کی اطلاع سے خوف میں اللہ کی اطلاع سے خوف میں انتہائی نقصان ہے ، بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے نیادہ اللہ کی تحریف کی کو اللہ کی تحریف کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو اللہ کی تحریف کی اللہ کی اللہ کی تحریف کی تحریف کی اللہ کی کو اللہ

یانچویں وجہ: ۔ اس لئے ذمّت کو ناپند کرے کہ ذمّت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشہہ مجمی ایمان ہی ہے' اس کی علامت میہ ہے کہ جس طرح اپنی ذمّت کو برا سمجھے اسی طرح دو سرے مخص کی ذمّت کو بھی بڑا جانے' کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے' جتنا رنج اپنی ذمّت سے ہوا ہے اتّا ہی دو سرے کی ذمّت سے بھی ہونا چاہیے اِلّا یہ کہ مبعاً رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

چھٹی وجہ ۔۔ کناہ اس لئے چھپا تا ہے کہ کوئی دو سرا ہخص اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے 'یہ ذہمت کے رنج ہے الگ ایک چیئے وجہ ۔۔ پڑنے 'ندمت کی رنج ہے الگ ایک چیزے 'ندمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کی اور عیب کا احساس کرتا ہے 'اگرچہ فدخت کرنے والا کوئی ایسا ہوگیا تو وہ ہی کیوں نہ ہوجس کے شرہ مامون ہو 'لیکن بعض او قات یہ خوف ہو تا ہے کہ اگر کسی شریند کو میرے گناہ کا علم ہوگیا تو وہ زبانی فدخت کے علاوہ بچھ اور بدسلوکی ہمی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

سانویں وجہ:۔ ایک حیثیت رکھتاہے۔ حیاء ایک احجی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لڑکین میں شعور کی منزل پر قدم رکھتاہے' چنانچہ جب کوئی اس کے میوب پر مظلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا:۔

الْحَيْرَاءُ حَيْرُ كُلُمُ مُلْمُ مِران ابن صين

حياء خركمل ہے۔

ایک مدیث میں ہے ارشاد فرمایا :-

النحيا عُشْعَبَ فَيْ مِنَ الْإِيمَانِ - (عارى ومسلم-ابوبرية)

يە ئېمى فرمايا:

الله يُحِبُ الْحَقِ الْحَلِيْمِ (طران - فاطمة)

الله تعالى حيادارادر بردباركو پندكرا هـ التحكياء لاياتي إلا بحكير (بخارى مسلم- مران ابن حلين) حياء كا متجه مرف خرب-

جو مخص فِت میں جتلا ہے 'اور اسے میر پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فتق سے واقف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پرده دری کا بھی مرتکب ہے ، یہ اس مخص کے مقالمے میں زیادہ براہے جو فیق کو مخفی رکھتا ہے ، اور لوگوں سے شرم کر آ ہے۔ لیکن یمال به بات یا در کھنا چاہیئے کہ حیاء رہا ہے زیادہ مشابہ ہے است کم لوگ دونوں میں امتیاز کرپاتے ہیں۔ زیادہ ترلوگ یہ سمجھتے میں کہ ہم حیاء دار ہیں 'اور عبادات کی اچھی طرح ادائیگی کا سبب حیاء ہی ہے' مالا تکہ دہ سرا سرجموث بولتے ہیں عیاء تو ایک خصلت ہے جو شریف اللبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں 'یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی حیاء کی وجہ سے ریا کاربن جائے 'اور بیر بھی ممکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص ہو جائے۔ اس کی مثال اتبی ہے جیسے کوئی منص این کی دوست سے قرض مانکے اور وہ قرض نہ دیتا جاہے الین وہ منع کرنے سے شرما تا ہے اندریہ بھی جانتا ہے کہ اگروہ معض خود نہ آیا بلکہ کسی دو سرے کو قرض مانگنے کے لئے جمیع او میں انکار کر دیتا' نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا' اور نہ تواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال میں ایک توسیم رماف جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی بروا ندكرے الياده مخص كرسكتا ہے جس نے بے شرى بر كمروانده في موان سلتے كد حياء دار انسان يا تو قرض دے كايا قرض ند دینے کے لئے کوئی عذر پیٹ کرے گا اب آگر اس نے قرض دیریا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاء میں ریا کی آمیزش ہے ، این حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اورول میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے اسے دیے دینا چاہیے تاكدوہ تيرى حدوثاركرے اور تيرانام ساوت كے ساتھ مشود كرے أيا اے اس لئے ديدينا جائيے تاكدوہ ميرى برائى ندكرے اور مجھے بیل کم کربدنام نہ کرے اس صورت میں اگر اس نے قرض اللے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کامحرک ریا ہے۔دوسری صورت بیہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ سے انکار نہ کر سکے الیکن بکل کی ہنائر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلاص کا در کھلے' اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدیتے کا تواب ایک ہے اور قرض دینے کا تواب اٹھاڑہ کتا ہے ، قرض دینے میں تواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل مجی خوش موگا وست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے اطلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ مو ، تیسری صورت ب ہے کہ نداسے ثواب کی رغبت ہو'ند ذممت کا خوف ہو'اور نہ تعریف کی خواہش'اگر دوست کے بجائے اس کا قامد قرض ما تکنے آ تا وہ مجمی نہ دیتا' اگرچہ اسے وینے میں کتنا ہی تواب کیوں نہ ہو آ' اور تعریف میں زمین و آسان کے قلامے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی یہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے ، جیسے بحل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شروا تا ہے ؛ چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑ آ ہوا دیکھ لے تو آہت بیلے لگتا ہے ؛ یا بشتا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہو جا تا ب اوريه سجمتاب كديه حياءب والانكديد عين رياب

کما جا آئے کہ بعض حیاء انجی نہیں ہوتی 'یہ قول صحیحے' اس سے مرادوہ حیاء ہے جو نیک کاموں میں کی جائے 'جیسے لوگوں کو نفیحت کرنے سے شرانا' یا امامت کرنے میں حیاء کرنی 'یہ حیاء عور توں اور بچوں میں محمود ہے ' تقلندوں میں پندیدہ نہیں ہے۔ بھی آدی کسی یو ڑھے کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے ' لیکن اس کی پیرا نہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کریا آ' یہ حیا بہتر ہے ہمیں کہ بو ڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا واللہ کی تعظیم کرنا چاہئے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے مرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیے ہیں ' مرم کرکے امرال معروف کا قواب ضائع نہیں کرنا چاہئے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیے ہیں ' کرور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ بوشی کرنا جائز ہے۔

آ تھویں وجہ:۔ یہ ہے کہ اپنے گناموں کے ظہورے اس لئے خوف زوہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح گناموں پر جرأت

کریں گئے ' یہ وہ وجہ ہے جو عبادت کی اظهار کی بنیاد ہے ' یعنی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے تا کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتراء کریں ' لیکن میہ وجہ اَئمتہ اور قائدین محساتھ مخصوص ہے۔ اس علست کی بناً پر جائز ہے کہ گناہ گار اپنا گناہ اہل و عمال سے بھی چھیائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

میں گناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔اظمار اطاحت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو سراعذر نہیں ہے 'جب بھی گناہ کی پردہ بوشی کے ذریعے اپنے آپ کو مثقی اور پر ہیز گار کملانے کی کوشش کرے گا ریا کار کملائے گا'یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فض عہادت کے اظہار سے ریا کار کملا آ ہے جب کہ اس کا مقصد پر ہیز گاری کی حیثیت سے مضور ہونا ہے۔

یماں یہ کما جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ دو اپن ملاح و تقویٰ کی رد سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو' اور لوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں' جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خِدَمت میں عرض کیا :

دِّلَنِيُ عَلَى مَا يُحِبُنِي اللهُ عَلَيُهِ وَيُحِبُنِي النَّاسَ قَالَ الْهُ فِي الْكُنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَ انْبِذَالِيُهِمُ هَٰذَا الْخُطَامَ يُحِبُّوكَ (ابن اجه - سل ابن سعة)

مجھے کوئی ایسا عمل ہٹلائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے عمبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے عمبت کریں 'آپ نے فرمایا دنیا میں ڈہد افتیار کر 'اللہ تجھے محبوب رکھے گا' اور یہ دنیوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ تجھے محبوب رکھیں مے۔

اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے مجت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے 'پندیدہ بھی ہو سکتی ہے 'اور ندموم بھی۔ محدواس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی مجت کو اللہ کی مجت کا بیانہ ہناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے مجت کرنا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی مجت پیدا کردتا ہے 'ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی مجت کی خواہش اپنی کسی جج 'کسی جماد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو' یہ اللہ کی اطاعت پر اُجرت طلب کرنے سے مترادف ہے 'جبکہ اللہ تعالیٰ کے یمان اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محمودہ کی مجت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے خواہاں ہونہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فض مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی ملکیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی ملکیت سے بھی بہت سے مقاصد سکیل یاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیتے ہیں کہ کمنیں اس کی وجہ سے ریا کار نہ ہوجائیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے ' بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل چھوڑتا چاہیتے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں ا۔ اس تغمیل کا حاصل یہ ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک وہ جس ہیں بذات خود کوئی لڈت نہ ہوجیے نماز' جج اور جدا وغیرہ 'ان عبادات میں مرف مجاہدہ اور مشقت ہے 'اگر لذت ہے قو صرف اس نقطۂ نظر سے کہ یہ عباد تیں لوگوں کی تحریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں 'اور لوگوں کی تعریف میں لذت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دو مری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق محلوق سے جے جیسے خلافت 'قضاء' ولایت' احتساب' امامت' تذکرہ' تدریس اور مال دینا وغیرہ' ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق محلوق سے ہے' اور ان میں لذت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عباد تیں:۔ بعنی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں ' فیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ ' نماز اور ج و فیرہ۔ ان عبادتوں میں رہا تنتی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت سے کہ رہا المل سے پہلے آئے اور المل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دو سرے لوگ ویکیں اکو کی دیا ہی ہاں مل کی بنیا دنہ ہو ایسے المل کو ترک کر دینا ہی بسترے اکوں کہ یہ خالص مصیت ہے اس میں اطاعت کا کوئی عضر نہیں ہے المکہ اطاعت کے عنوان سے مزاد کی فواہش کا اظہار ہے اب اگر کوئی فض اپنے نفس سے اس ریا کا زالہ کر سکے اور اسے یہ باؤر کراسکے کہ بندوں کے لئے عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو المل کرنے ہے اور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرت نہیں عمل کرنے ہو آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرت نہیں صورت میں عمل نہ چوڑ تا جا ہے ایک کے عمل ریا بات آگیا اس کے عمل شروع کرے اور نفس سے پہلے دیا سامنے آگیا اس کے عمل شروع کرے اور نفس میں دیا کی کراہت اور اس کے دو نئے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان تدبیوں کا سارالے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا بچی ہیں۔ تیمی صورت یہ ہے کہ عہادت کی انتظامی پر ہو 'کین ورمیان میں دیا اور اس کے دوائی اثر اندا نہ ہو بکین ورمیان میں دیا اور اس کے دوائی اثر اندا نہ ہو بکین اس صورت میں بھی دیا کے خات میا تہ ہو اخلاص پر واپس لانے کی سعی کرے 'بیاں تک کہ عمل تمام ہو جائے 'شیطان سب سے پہلے جہیں ترک عمل پر اکسا تا ہے 'جب تم اس کی بید دعوت بھی دو اور وہ جہیں ترک عمل پر اکسا تا ہے 'جب تم اس کی بید دعوت بھی دو جو جو تو دو دیا کہ دیا کہ اس کی بید دعوت بھی دو جو جو تو دو دیا کہ دیا کہ دیا ہو گار می کا دیا ہو تھی ہو تو دو دیا ہو تا ہے۔ کہ عمل سے کیا فائدہ جس میں اظلامی نہ ہو یہ کہ کرویشان کرتا ہے کہ تم اپنے عمل ہو اکسا تا ہے 'اگر تم عمل ترک کردیتے ہو تو اس کا مقصد پر دا جو تا ہے۔

ریا کے خوف سے تارک عمل کی مثال ہے۔ اس محض کی مثال ہوریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایس ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقانے گیہوں ویٹے اور اس سے کہا کہ انھیں انچھی طرح صاف کردے۔ غلام نے سوچا ہیں انچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتر ہی ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے ' بھی حال اس محض کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس قبیل سے وہ محض ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے ریا کار کمیں گے 'اور گناہ گار ہوں کے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے ' پہلی ہات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہارے میں خواہ مخواہ یہ ممان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی گلعس کو ریا کار کمیں سے ' پھراگر وہ کہتے ہیں تو کئے وہ 'ان کے کئے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا' خواہ مخواہ عبادت کا تواب ضافتہ کیوں کرتے ہو' علاوہ آذیں عمل اس لئے چھوڑ نا کہ لوگ جھے ریا کر کمیں سے عین ریا ہے 'اگر حمیس ان کی تعریف کی خواہ ش' اور ان کی نہمت کا خوف نہ ہو تا تو تم ہر گزان کے کہنے کی پروا نہ کرتے 'خواہ وہ حمیس ریا کار کہتے ' یا خلص قرار دیتے۔ ریا کار کملانے کے خوف سے عمل چھوڑ نا زیا وہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان جی جال عالم ایم پھنس جاتے ہیں۔

عمل چھو ڈنا شیطان سے بیخے کی دلیل ہے : پر آگر عمل بھی چھو ڈویا جائے تواس سے یہ کیے خابت ہوا کہ جس شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں کا شیطان اس صورت جس بھی پیچھا نہیں چھو ڈے گا' بلکہ یہ کے گاکہ تو نے عمل اس لئے چھو ڈا ہے تاکہ خلص کہلائے اس طرح وہ تمہیں شہر سے دور' اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا' اب آگر تم کسی بل میں گئس سے تب بھی وہ تمہارے دل جس یہ خیال ڈالے گاکہ معرفت میں بری لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خربونی چاہیے کہ فلاں سطحن لوگوں کو اس بات کی خربونی چاہیے کہ فلاں سطحن لوگوں کے خوف سے شہر چھو ڈگیا ہے۔ بتلاؤ شیطان سے مقرکہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہوئی چاہیے' ریا ہے آخرت میں سراسر نقصان ہے' دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے' آگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ سمت دی جائے تو کوئی وجہ نمیں کہ دل (یا سے منحرف نہ ہو' اور اظام سے کم کسی چزیر رامنی ہو' اگر وساوس کی دوماوس کی سالملہ منقطع نہیں ہوگا' آگر وساوس کی وجہ وساوس کی سلملہ منقطع نہیں ہوگا' آگر وساوس کی وجہ سے عمل ترک کئے جانے لگیں تو خیر کا دروازہ بند ہوجائے گا' آدی عضو معطل بن کر رہ جائے' اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں دساوس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دینی محرک باتی رہے تم کرتے رہو' ریا کے خطرے سے جماد کرو' اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو' اگر کمی وقت نفس یہ نقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف عاصل کی جائے اللہ تمہارے ولوں کے احوال پر مطلع ہے' اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہوجائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب گار ہوتووہ تمہاری برائی کریں گے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈرسے عمل میں اضافہ کرسکو تو یہ بہت انجمی بات ہے۔

آگر شیطان تمهارے ول میں یہ خیال پردا کرے کہ تم ریا کا دہو تو اس کے جمون اور قریب کی علامت تمہارے قلب کی کیفیت ہوگی'اگر تمهارے ول میں ریا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوت موجود ہے' یا تمهارا ول اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو یہ اسکے جمون کی علامت ہے'اگر تمهارے ول میں ریا کی کراہت نہ ہو' نہ اللہ کا خوف ہو' اور نہ عمل کا کوئی دین محرک موجود ہو تو عمل چموڑ دیتا جا ہیئے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو قمض اللہ کے لئے عمل شروع کرتا ہے اس کے ساتھ

تواب کی امل نیت ضرور دہتی ہے۔ سلف سے ترک عمل کی روایات : پر

سلف ہے ترک عمل کی روایات : یمان یہ کما جاسکتا ہے کہ اکا پر شہرت کی خوف ہے عمل ترک کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ الراہیم محقی تلاوت کلام میں مشخول تھے 'اسخ میں یک فخص طاقات کے لئے آیا' انھوں نے قرآن کرتم بڑ کیا' اور طاوت موقوف کردی' اور فرایا اے معلوم نہ ہونے ہے کہ ہم ہروت طاوت کرتے ہیں' ابراہیم تبی قواتے ہیں کہ جب حمیس اپنا بولنا الحجا گے تو خامو فی افتیار کر لو' اور خامو ٹی انجی گے تو بولئے گو معرت حس بھری قراتے ہیں بعض بزرگان ور با حضرت کو زرے نہ ہائے ۔ ایک ورض کر رونا آیا گیاں وہ شرت کی وجہ سے روئے کے بہائے ہنے گئے ، اس سلے میں بمت سے آثار وارد ہیں ان کی روثنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا بواب ہیں ہے کہ چند ان بے ثار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت خا ہم کرنے کی باب میں معقول ہیں۔ حضرت حس بھری کا یہ فرہا کہ دوئے ان بے ثار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت خا ہم کرنے کی باب میں معقول ہیں۔ حضرت حس بھری کا یہ فرہا کہ دوئے اور رائے تا کی بھری ہوئے کہ انہوں نے اپنی اس کے باوجود کہ وہ بعض پزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ اور رائے کا ترک کرنا جائز ہے ہماری بحث کی مہیں اس کے باوجود کہ وہ بعض پزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ عاصل یہ ہے کہ نوا فل کا ترک کرنا جائز ہے ہماری بحث کا موضوع افضل ہے انقول پر طاقتوں کا حال کہ اور کی بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس سلیط میں یہ کا جائوں نے تاوت کی کہونی چا ہے نہ خود کہ کہوں کا تاوت کی ہائے عمل کہ انتہوں کی نہوں کہی آئی انھوں نے تلاوت کی بات چیت کرنی ہوئی اس کے چلے جائے بری دوبارہ تھی آئی کہ دوراں قالوت شروع کر سکوں گا۔ انھوں کی نہوں کہی آئی کہ دوراں تھون کردیا ہوئی اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ نہوں کہون کی اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ اس سلیط میں یہ کا جائے ہوئی دوراں ترک کی کہوں کی اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ اس سلیط کی آئی کہا کہ کہوں کی اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ اس سلیط کی آئی کہا کہی کہ اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ کہ اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔ کہا کہ دوروں کی آئی کہوئی آئی کہا کہا کہا کہا کہی کہ اس سے صفتی ہمی ہو جائے۔

رائے ہے ایڈا نہ ہنانے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں متبولیت پانے ہے ڈرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمدونت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو میں نیادہ ویر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت ہیں رائے ہے خامو ٹی کے ساتھ سکوں گا۔ عبادت ہیں رائے ہے خامو ٹی کے ساتھ گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیات رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیات رکھتی ہیں۔ ابراہیم تیمی کا یہ کمنا کہ جب تہیں میتوں ہے کی خواہش ہو تو چپ رہو' اس سے ان کی مراد وہ کلام کر و جو مخفی لفظی صنعتوں سے مرتن ہو' اور جس میں حقیقت پندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا ہوتی ہو ۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا ہوتی ہو۔ یہ دو مستقل مرض ہیں' جو محفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں ہوتی ہے۔ یہ دو مستقل مرض ہیں' جو محفی ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو سرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں

آنت زیادہ ہوتی ہے 'لین اس کا تعلق قتم ٹانی ہے 'زیر بھٹ چہاؤات وہ ہیل ہوانسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں ' مخلوق ہے ان کا تعلق نہیں ہے 'اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حس بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خون سے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور رائے ہے ایزا نہیں سٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں 'اوران دقائق کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حس بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے بازرہیں۔

مخلوق سے متعلق عباد تیں : ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں بھی آفتیں کم وہیں ہوتی ہیں سب سب سب سب کارت ہیں ہوتی ہیں است سب کی موال دیتا۔ سب سب بھر تعلق میں اور خلومت کی معلی ہیں مسلمانوں کی سرداری اگر عدل و انساف اور خلوم و بالمیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامِ عَادِلْ حَيْرُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّرُ جُلِ وَحُدَهُ سِتِيْنُ عَامًا - (طران سبق-ابن ماس)

عادل المام كالك دن سام سال تك تما عبادت كرف وأفي فيادت بمترمو ما --

ہلائے اس سے برو کرکون ی عبادت ہو عتی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابرہو ایک صدیث میں ہے:-اوّلُ مَنْ یَدُخُلُ الْحَنّةَ ثَلَا ثَةً الْاِ مَامُ اللّهُ قِيسُطُ احْدَثُهُمْ-(مسلم-میاض ابن حماق)

سب سے پہلے تین آدی جنت میں داخل ہوں مے (منصف امام ان میں سے ایک ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ثَلَاثَهُ لَا تُرَدِّدَ عَوْدُهُمُ (الْإِمَامُ الْعَادِلُ اَحَدُهُمُ

تین آدمیوں کی دعارد نہیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

م تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:-مین میں میں میں ایک اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

أَفْرَبُ النَّاسِ مِنتِي مَجْلِسُ أَيْوُمُ الْقِيامَ قَامِامُ عَادِكُ (الامبان- ميدالعن)

قیامت کے روز لوگوں میں نیشست کے اعتبارے قریب تر منصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے موری ہے۔ امارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مخرک ہوتی ہیں اور نفس بر جاہ اقتدار اور نفاز تھم کی لذت غالب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے خقو نفس میں کوشش کر تاہے 'یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اقتباع میں کسی ایسے امر حق سے رک جائے ہو اس کی جاء دو ولایت کیولاف ہو اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریا طل کا ارتفاب کر بیٹے اور ہلاک ہو جائے 'اور ظالم اہام کملائے جس کے ظلم کا ایک دن فات کے ساٹھ سالہ فیش کے برابرہو تاہے 'جیسا کہ نہ کورہ صدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عرفرایا کرتے ہے کہ جب اس کہ نہ کورہ صدیث کے مفہوم خالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عرفرایا کرتے ہے کہ جب اس علیہ وسلم کے اس ارشاد کرامی سے ہوتا ہے 'فرمایا ہے۔

مَامِنُ وَالْعَشْرَ وَالاَّجَاءَيْوَمُ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَنَمُ إِلَى عُنُقِهِ اَطْلَقَهُ عَلْلُه أَوْأُوبَقَهُ جَوْرُه (احر-ماده ابن السّامت)

جس مخص کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس بے

ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں مے کیا تواہ اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کا ظلم ہلاک کردے گا۔

یہ دوایت حضرت معقل ابن بیار نے بیان کی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے اضیں کی علاقے کا حاکم معزد کرنا چاہا تو انصوں نے عرض کیا کہ اے امیرالموضین! آپ اس سلطے میں جھے مشودہ دیں ہیں منصب تبول کروں یا انکار کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مشودہ ضروری تصوّدہ ضروری تصوّدہ ضروری تصوّدہ کو ترکسی اور سے مت کرنا۔ معضرت حسن بھری موادہ فرمایا 'اس محض معضرت حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض کو حاکم بنانے کا راوہ فرمایا 'اس محض نے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق میں برتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاور اطرانی۔ ابن عمر) اسی طرح کی ایک نے عرض کیا آپ بی بتلا کیں کیا حاکم بنا میرے حق میں برتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹے جاور اطرانی۔ ابن عمر) اسی طرح کی ایک دوایت عبدالر حمٰن ابن سمرہ کی ہے 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔

ڽٵڹٙٵۼۘڹڔؖٳڷڗۘڂؙڡڹ۬ۘڵٳؾؘۺٲٞڷۣٳٱڵٳٚٙڡؘاڗۊؖڡٛٳؾٙػٵڹؙۘٷۨؾۑؙؾؘۿٳڡڹ۫ۼٛؽڕڡؘۺٲۘڷۊٳؙۘڲؚڹ۫ؾؘۼڶؽۿٳ ۅٙٳڹؙٲۅ۫ؿڽؚڹۿٵۼڹ۫ڡؙۺٲڶڣۅػڸؾۜۼڷؽۿا۔

(بخاری ومسلم

ابو عبدالرحمٰن المارت مت طلب كرما الرحم بغيرا على إلى الله عبري الله مدى جائل اور ماتكن الله على الله

ایک مرتبہ حضرت ابو بکڑنے رافع ابن عمرت ارشاد فرمایا تم دو معموں پر بھی حاکم من منا ، پھر جب ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے سے اور آج تمام اتب محتدی صلی ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو مخصوں پر حاکم بنے سے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام اتب محتدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنجال کی 'ابو بکرٹے فرمایا بہلا شبہ میں آج بھی میں کتا ہوں کہ دو مخصوں پر بھی حاکم نہ بننا' اس لئے کہ جو مخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آباس پر خداکی لعنت ہوتی ہے۔

منع و فضیلت کی روایات میں تعارض نہیں: ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم ہوتے ہیں 'اور دو سری طرف یہ احادث ہیں جن ہے معلوم ہو آ ہے کہ خلیغہ یا امیر بننا تدیّن اور تفویٰ کے خلاف ہے 'بعض کم فہم ان روایت کو باہم متعارض سیمنے ہیں۔ حالا نکہ ان میں تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ان مخصوصین کو جو دین میں قوی ہیں منصب الارت پر فائز ہونے سے اٹکارنہ کرنا چاہیے 'اورلوک ضعیف ہیں انھیں اس کے کرد پھرنانہ چاہیے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قوی سے میری مرادوہ مخص ہے جے دنیا اپنی قرف اکل نہ کر سکے جو طبع کا شکار نہ بن سکے اور جے اللہ ک معاملے میں تھی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہ ہو' یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے خلوق کر چی ہے' وہ دین سے ذرا رغبت نہیں رکھتے 'بلکہ اسے پاکربدول ہیں' دنیا اور اہل دنیا ہے میل ملاپ انھیں اچھا نئیں لگنا' انھوں نے اپنے نفوں کو ذریر کرلیا ہے 'اوروہ ان پر مالکانہ تفترف کا حق رکھتے ہیں "انمول نے شیطان کے فریب کا جال کائے ہے کاروا ہے 'شیطان ان سے مایوس ہے'ان کی حرکت و سکون کا نحصار حق پر ہے 'وہ حق کی خاطر حرکت کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون افتیار ٹرتے ہیں 'حق کی راہ میں اگر ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑویں انھیں اس کی پروا نہیں ہوتی 'امارت اور خلافت کی نضیلت ان ہی لوگوں کا حصہ ہے 'جو مخص بیہ سجمتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے محروم ہے اس کے لئے حکمرانی کی کوتے میں قدم رکھنا قطعاً حرام ہے۔جس مخص نے اپنے نفس کا تجربه کیا اور یه دیکھا کہ وہ حق پر مبرکر تا ہے ، شہوات سے دور ہے الیکن یہ حال ان امور کا ہے جنکا حکومت وولایت سے کوئی تعلق نہیں 'ساتھ ہی سے خوف بھی ہو کہ اگروہ حکرانی کے لذت ہے آشا ہو گیا' جاہ 'اور نفاذ امریکا مزہ پاگیا تو پھراس سے دستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا'اس طرح وہ معزول ہونے کے خوف سے مدا ہتت بھی کرے گا'اس فخص کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے آیا اے عالم بنا چاہئے یا ولایت کا طوق کردن میں ڈالنے ہے کریز کرنا چاہئے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے مخص کے لئے منصبِ حکومت چھوڑ نا واجب نہیں ہے ہمیوں کہ اسے مستقبل میں تغیر کا خوف

ہے 'جبکہ فرالحال وہ ان اوصاف ہے متصف ہے جو ایک لا گن اور مخلص بحراں ہوئے جا ہیں' اس کانفس حق پر کاربڑ ہے 'نفس کی لذت ہے دور ہے۔ وہ حق کا دعویٰ کی لذت ہے دور ہے۔ وہ حق کا دعویٰ کی لذت ہے دور ہے۔ وہ حق کا دعویٰ کی لذت ہے دور ہے۔ وہ حق کا دعویٰ کی لئے ہوگا 'یا یہ وعدہ پورا ہوگا اس کے بارے میں لیمین ہے کچھ نمیں کما جا سکتا۔ اگر یالفرض اس نے خیر کا لیمین وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گا اگر اسے حکرانی تفویض کی گئے۔ پھر کیا حرج ہے اگر منصب ابارت قبول کرنے ہے انکار کردے ' انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا ہوا شاق گذر آ ہے ' عزل ایک جون کہ میں منصب ہموڑ اپند جون کی مندے ہے کہ مزد کی مردوں کی طلاق ہے۔ مہدہ پر فائز ہونے کے مید معزولی پردل رامنی نہیں ہوتا ہے ' لیکن منصب جموڑ تا پند ہوتا ہے ' لیکن منصب جموڑ تا پند نہیں کر آیا آتا ہے کہ موت آجائے' یا زبردسی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔

اگر کمی قض کاننس حکومت کی طرف ماکل ہو کیا منقب کا طالب ہو 'اور اس کے لئے سرگرداں نظر آئے تو یہ سمجہ لوکہ اس کی امارت خیر کی امارت نہیں بلکہ شرکی اپارت ہے۔ اس لئے سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

إِنَّا لَا نُولِينِ أَمْرَ نَامَنْ سَأَلْنَاهُ

(بخاری ومسلم-ابومولئ)

جو مخص ہم سے حکومت الکتاب ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات انچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے سے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء: اگرچہ تضاء کا منصب خلاف وامارت کے منصب سے کم ہے کین معنی وہ خلافت وامارت ہی جیسا ایک حمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور اقتدار ہے۔ قاضی کے نیسلے بھی نافذ ہوتے ہیں تضاء میں تواب بہت ہے بشرطیکہ قاضی حق کا قبع ہو اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَاةُ ثَلَاثَةُ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْحَنَّةَ

(امحاب منن-بريدة

تین طرح کے قامنی ہوتے ہیں ان میں سے دوجنتی ہیں اور ایک جنتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

من استُقطٰی فَقَدْ ذَبُ عَبِعْيُر سِكِيْن (امحاب السن-ابو مررة) جس فعده تفاطلب كياو الغير حمري كرزع كياكيا-

اس کا عظم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ یعنی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں 'اوراً قویا جنمیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو اس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ طالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشار 'نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس منصب پر مشمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ سجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدّ ہے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کردیں گے یا میرا فیصلہ سلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرتا چاہیے 'اگر قبول کرلیا تو یہ اسکی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے ادائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہیے بلکہ اگر اسے معزول کردیا جائے قو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا'اگر معزولی نفس پر شاق ہو'اور منصب کی حقاظت کے لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ مختص قاضی نہیں ہے' بلکہ خواہشات نفس کا تالح اور شیطان کا تجمع ہے'اسے ثواب کی قرقع نہ رکھی

چامیے 'ووتو ظالموں کے ساتھ دوزخ کے نچلے درج میں رہے گا۔

وعظ نوزی اور تدریس : وعظ عنوی اوردریس ہے جس میں حدیث کی نقل وروایت اور عالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے ،

جن چیزوں دیے جاہ اورد درو حزات میں اضافہ ہو ان سب کی آفت ای ہی ہوئی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔

سکف جو اپ اوپر فوف محس کرتے تھے جب تک عمکن ہو تا فوٹی ٹولی کی ذمتہ داری ہے بیخ کی کوشش کرتے اور یہ کہتے کہ

حداثنا دنیا کے دروا زوں میں ہے ایک دورا زہ ہے 'جو محص حداثنا گاتا ہے وہ گویا اپ احرام اور دنیاوی آسائش میں وسعت

طلب کرتا ہے۔ پیشر کے حدیث کی گا الماریاں وفن کروی تھیں فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث کی دوائی اس کے نہیں کرتا کہ میرا

دل حدیث بیان کرنے کی تمتاز کہتا ہے۔ آگرول میں روایت حدیث کی قمتانہ ہوتو ضور بیان کروں' واحظ اپ وحظ میں 'اور اس

ذل حدیث بیان کرنے کی تمتاز کہتا ہے۔ آگرول میں روایت حدیث کی قمتانہ ہوتو ضور بیان کروں' واحظ اپ وحظ میں 'اور اس

کے دعظ سے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جو شنے والوں کو امچا گئے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو' نیزجو کلام عوام کو

ناگوار گذرے خواہ وہ خوت کی کیوں نہ ہو اس سے احراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام ترقوت اس بات کے لئے صرف کردیا ہے کہ دو کلام عوام کو

کر علات کہ اس کا مقصد حدیث و حکمت کے مطالع اور سنے سے یہ وہ چاہتے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا داستہ معلوم کرنے ان برخود عمل پیرا ہوں' پھراگر خداو تدقید میں بھو پر انعام فراسے اور توفیق ارزانی ہو' تو میں مواسوک کا داستہ معلوم کرن پہلے ان برخود عمل پیرا ہوں' پھراگر خداو تدقید تر انعام فراسے اور توفیق ارزانی ہو' تو میں دو سروں تک پنچاؤں' تا کہ وہ بھی فائدوا فعا تکیں۔

ضلاصہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی دلایت و حکومت کی طرح فننے کے خوف سے مأمون نہیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو دلایت کا اور اسے معاش کا ذراید 'اور دلایت کا ہے 'یعنی جو فخص صرف جاہ و منزلت کے حصول کے لئے وعظ و تدریس کا منصب چاہتا ہے 'اور اسے معاش کا ذراید 'اور قام کو کا کو سیار بنانا چاہتا ہے اسے کا ول ہوا و ہوش سے فالی نہ ہوجائے 'اور اس پر آخرت کا خوف اس قدر قالب ہوجائے کہ فتے میں اقت بھونے کا خوف باتی نہ رہے۔

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا کمیا تو علوم میٹ جائیں مے اور خبر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا' تمام مخلوق جمالت کے اند جروں میں خرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیں سے کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے' اور اس پر دعید فرمائی ہے' ارشاد ہے:۔

إِنَّكُمْ نَحْرِمُنُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَالَّهِا حَسْرَةٌ وَنَكَامَةٌ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَلَهَا

(بخاری۔ابوہرریہ)

تم امارت کی حرص کرتے ہو عال تکدوہ قیامت کے روز حرت و ندامت کا باعث ہوگی الآ یہ کہ کوئی مخص اے حل کے طور پر افتیار کرے۔ (۱)

ایک مدیث میں ہے:۔

نَعَيتِ الْمُرْضِعَةُ وَبُسُتِ الْفَاطِمَةُ (عَارى-الدمرة)

كيا الحييك ودورة بلاف وال اور متنى برى ب دورة جيزان والي-

لین جب آتی ہے تواجی گلتی ہے اور جب چھنی ہے تو بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

<sup>(</sup>١) يه دوايت عدالرحل اين سرة سع بيط بي كذر يك سعه

امارت معظل ہوجائے قودین و دنیاسب برباد ہوجائیں اوگوں ہیں کشت و خول کا بازار گرم ہوجائے امن جاتا رہے ، شہرور ان ہو جائے معاشی وسائل باتی نہ رہیں ، معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہوتا نمایت ضروری ہے ، اس کے باوجود سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے ہے منع فربایا۔ حصرت مور نے ابی این کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے بچو لوگ ان کے بیچھے چھے چل رہے ہے ، طالا تکہ اُئی کے بارے میں وہ خود یہ کما کرتے ہے کہ اُئی مسلمانوں کے سروار ہیں ، اسمیں کام پاک سایا کرتے ہے ، لیکن جب توگوں کو ان کے بیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو معے کرویا۔ اور فربایا کہ اس میں متبوع پر فتنہ کا خوف ہے ، اور آباع کے لئے ذات کا باحث ہے۔ حضرت مور فلی متبوع ہوئے ایک فض نے آپ ہے میج کی نماز کے بعد و معل کرتیا ہو جائے ہوگوں کو وعظ و قسمیت کیا کرتے ہے ، لیکن جب ایک فض نے آپ ہے میج کی نماز کے بعد و معل کرتیا نہ ہو جائے ۔ کرویا۔ اس خص نے نمائی کہ اس محض میں جاہ اور محلوق میں متبولیت عاصل کرنے کی و فہت موجود تھی۔

وعظ 'تدریس اور فتری کی طرح لوگوں کو آئے دین کے لئے قضاء اور خلافت کی بھی ضرورت ہے 'ودوں میں اقت اور فتنہ بھی ہے 'اس اختبارے وونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ ورس و تدریس اور فتوئی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ ورس و تدریس اور فتوئی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہے '' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء ہے منع فرمایا (مسلم۔ ابوذر ایکن کیا آپ کے منع فرمانے ہے قضا کا فلام معطل ہو گیا ' بلکہ ریاست و افتدار کی خواہش لوگوں کو حمدہ قضا کی طلب پر مجبور کرتی ربی اس طرح ریاست کی خواہش بھی علوم کو بیطے نہیں ہے گئے ۔ گئے اگر لوگوں کو قید کرویا جائے 'ور ماجے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کران علوم کی طلب ہے روک ویا جائے جو مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں تب بھی لوگ بازنہ آئیں 'بیڑیاں کا ٹ کر'اور زندانوں کے سخت پروں سے نیک کر نگلیں کے اور ان علوم کی تخصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین گی آئید ایسے لوگوں سے کرائے گاجن کا دین میں ذرا بھی حصہ نہ ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو' اللہ تعالی انحیں جا و بریاد نہیں کرے گا' بلکہ اپنے نفس کا خیال رکھو کمیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر ہی ہا ہے کہ اگر کسی شریس بہت ہے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کہنے ہے منع کیا جائے تو ان بیس
ہے چند واعظ یہ علم مائیں گے 'زیادہ تر واعظ وہ ہوں گے جو ریاست کی انڈت ہے دست بردار ہونا پہند نہ کریں گے ہاں اگر پورے شریس صرف ایک واعظ ہو 'اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی آور وضعداری کی دجہ ہے مفید بھی فابت ہو رہا ہو 'اور ہے ایک واغلام کے ساتھ وعظ کرتا ہے 'دنیا ہے اسے کوئی دل چپی شیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع شیں کرتے ' بلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وہ وہ طاکم کتا رہے 'اگر وہ یہ کے کہ ہیں اپنے نفس پر معلمین نہیں ہوں تب بھی ہم می کمیں گے کہ وعظ کا سللہ جاری رکھ اور عہا ہو کر 'اس لئے کہ ہم جانے ہیں آگر اس نے وعظ بڑ کردیا تو شمر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے دیئی سطیران کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے 'آگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ کوئی کا سلسہ جاری رکھا اور اس کے نتیج میں ہلاک ہوا تب بھی ہمیں بچھ پروا نہیں ہے 'اس لئے کہ سب کے دین کی مطامتی ہمیں ایک فض کو ہم ان تمام اہلی شریر فدا کرتے ہیں جو اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے ہارے میں مدیث وارد ہوئی ہے۔

مِنْ مِدَمَثُ وَارِدِمُولَى ہِدِ إِنَّ اللَّهُ يُنُوتِيدُ هٰ فَاالدِّينَ بِاقَوْ اِمِلاَ خَلاقَ لَهُمُ-(نالى)

الله تعالى اس دين كى ان لوكون سے مدوكرائے كا جنعيں دين ميں بسرو نسي-

واعظ کی تعریف : صمح معنی میں واعظ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور طاہری بیئت سے پوگوں کو آخرت کی ترغیب دلا آیا ہو' اور دنیا میں زاہر ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سمارا لیتے ہیں' اور اپلی تقریروں میں مسجع زمتنی زبان استعمال کرتے ہیں 'جن

میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے' یہ تقریریں قوت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی' اور نہ مسلّانوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے الکہ ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آروز پیدا ہوتی ہے۔ اليے واعظوں كوشريدر كردينا جا بينے يد لوگ د جال كے نائين اور شيطان كے ظفاء بين بم ايے واعظى بات كررہے بين جس كاكلام اجها ہو' ظاہر خوب صورت ہو' اور اس كے دل ميں وعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ كتابُ العلم ميں على مينوء ك بارے میں شدید ترین و عیدیں ذکر کی می ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ علم کے فتنوں سے بچنا نمایت ضروری ہے۔ حضرت عیسی عليه السلام نے ايسے بى عالموں سے خواب قرمایا اے علائے وا تم لوگ روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقات دیتے ہو، لوگوں کو جس کام کے لئے کتے ہو خود وہ کام نہیں کرتے اوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے اکتا خراب موقف ہے تمهارا عم زبان سے توبہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہو اس سے حمیس کیا فائدہ ہو گاکہ تمهارے ظاہر آراستہیں اور دل نجاستوں سے الودہ ہیں میں می کمتابوں کہ تم چھلی کی طرح مت بنوجس میں سے بھرین آٹا چھن کر نکل جا تا ہے اور بیکار بموسد باتی رہ جا تا ہے ' میں حال تهمارا ہے ' حکمت کی باتیں تہماری زبانیں اگل دیتی ہیں 'اور سینوں میں کہٹ باتی رہ جا تا ہے۔ دنیا كے غلامو! وہ مخص اخرت كيے يا سكتا ہے جو دنياوى شوات كے لئے تك و دوكر رہا ہے اور دنيا ہے جس كى رغبت منقطع نہيں موئی۔ میں بچ کتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کررہے ہیں 'تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بنچ اور اپنا عمل اپنے تدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سد مار کرائی آخرت جاہ کرلی ہے ونیا کی بھلائی تسمارے زدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپن پر بختی سے واقف ہوتے 'تم کب تک اند جرول میں چلنے والوں کے لئے راستہ صاف کرو مے اور خود جران و پریشان کھڑے رہو مے مکویا دنیا والوں سے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دنیا تمهارے لئے چھوڑ کرچلتے نہیں۔ بس کردبس کرد- کیاتم نہیں جانے کہ چست پرچراغ رکھنے سے مکان کی ماریکی دور نہیں ہوتی ' اگر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا ول اس نور سے خال ہو توبہ علوم تمهارے مس كام كے ہيں؟ ونيا كے غلامو! تم نه متق بندے ہو اورنہ غیراللہ کے اول علامی سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا لگتا ہے کہ بدونیا حمیس تمارے اصولوں سے سادے گی اور حمیس پیچے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کردے گا، تمهارا حال میہ ہو گاکہ نہ تمهارے سربر ٹوپی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں کے ادشاہ حقیق سمیس مہاری برائیوں رمطلع کرے کا پر مہیس مہاری بدا مالیوں کی سزا دے گا۔ حرث ماسی نے ا بی کسی کتاب میں سے حدیث کسی ہے اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میہ علاء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں 'لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں ونیادی متاع اور اس کی رفعت و عظمت میں ول جسی رکھتے ہیں اور اسے آخرت پر ترجی دیتے ہیں انموں نے دنیا کے لئے دین کورسواکیا ہے 'بیدلوگ دنیا میں بھی دلیل وخوار ہیں 'اور آخر ہے میں بھی رسوا ہوں سے 'خیارہ پائیس تھے۔

اب أكر كوئي مخص بديك كدونيا كي بيه ظاهري أفنين تنليم الكين علم أور وعظ كي فضيلت مين بهت من ترغيبي احاديث بعي وارد

مونى بن بيساك رسول اكرم صلى الدعلية وسلم في ارشاد فرايات للم ملى الدعلية وسلم في الثانية الما في ما في ما الم

(بخاری ومسلم-سل ابن سعد")

ایک آدی تیرے ذریعے ہواہت یا لے دنیا و مانیسا سے بمتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

اَيَّمَا مَا عَدَعُ اللَّى هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَجُرُ مُوَاجُرُ مَنِ اتَّبَعَدُ (ابن اجدانن )

جوداعی ہدایت کی دعوت دے 'اور لوگ اس کی اقباع کریں اس کے لئے اس کا جربھی ہے 'اور اقباع کرنے

والون كاثواب بمى --

اس طرح ک بے شار روایات ہیں جو علم کی نسیات ہیں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کا مشورہ وینے کے بجائے یہ کمنا چا ہیے کہ علم ہیں مشغول رہ اور مخلوق کی خاطر ریا کاری ترک کر۔ جسے اس مخص سے کہا جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ریا سے مغلوب ہو جائے کہ علم میں مشغول رہ اور نفس کے ساتھ ہجارہ کر 'جانا چا ہیٹے کہ علم کی بوی زیردست فضیلت ہے 'اس طرح کی بندے اس کا خطرہ بھی بیدا ہے 'جسے خلافت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت بھی اقتی ہے وہ فافت ورایات ور رہ ان اللہ کے کہ نفس علم میں کوئی آفت نہیں ہے۔ آفت و عظ و تدریس اور روایت وریث کے دریا ہور روایت وریث کے دریا ہور ہوتو عمل ترک کر دریا جاتا ہے ہوئی ہوں مورد ہوتو عمل ترک کر دریا جاتا ہے ہاں اگر عمل کی ترک صرف ریا ہے کہ ساتھ باعث ورین موجود ہوتو عمل ترک کر دریا جاتا ہے ہے اس صورت میں بھی علم غا ہر کر دریا چا ہے ہاں اگر عمل کی ترک صرف ریا ہے ہوتی ہے تب اظمار نہ کرنا ہی اس کے حق میں مغید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نظلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی قضی محض ریا کی تحریک نے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ فوا فل ترک کردین چاہئیں' ہاں اگر ریا کے وساوس اور خطرات نماز کے دوران چیش آئے ہوں اور وہ انہیں نا پر نہی کرتا ہوت سے نماز ترک نہ کرے۔ اس لئے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعیف ہوتی ہے 'اور وہ ایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلی مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے تین درج ہیں۔

پہلے درج میں دلایات ہیں 'ان میں آئیس زیادہ ہیں' اور بہت سے آگا پر سکف نے آخرت کے خوف سے انھیں ترک کیا ہے'
دو سرا درجہ نماز' روزہ' جج اور جماد وغیرہ کا ہے' یہ عبادات سکف کی تو می وضعیف سب ہی ہررگوں نے ادا کی ہیں 'آخرت کے خوف کی

بنا پر کسی سے ترک منقول نہیں ہے' کیوں کہ ان عبادات کی آخیس ضعیف ہیں' جو عمل کی شکیل کے ساتھ اوئی قوت سے دور ہو

علی ہیں۔ تیسرا درجہ جو دونوں درجول کے درمیان ہے وہ وعظ و فتو کی' تدرلیں اور روایت مدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آئیس

ہیں' لیکن پہلے درج کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ عبادات کے سلطے میں تو یہ تھم ہے کہ افھیں نہ قوی ترک کرے اور نہ

ہیں' لیکن پہلے درج کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ کے سلطے میں یہ تھم ہے کہ افھیں نہ تو بھی نہ لگائیں' اقویاء اسے

منعیف' البتہ ریا کے خطرے کو دودرکرتے رہیں دلایت وغیرہ کے سلطے میں یہ تھم ہے کہ ضعفاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں' اقویاء اسے

ترک نہ کریں' رہے علمی مناصب' یہ دونوں کروہوں میں مشترک رہنے چاہئیں۔ جو قمض علم کی آفات کا تجربہ رکھتا ہے وہ یہ بات

طرح اسے علمی مناصب سے بھی پچنا چاہیئے' بھی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

طرح اسے علمی مناصب سے بھی پچنا چاہیئے' بھی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یمال ایک درجہ اور ہے 'اسے چوتھا درجہ کہ لیجے 'اس کا حاصل ہے ہے کہ 'ادی جج کرے اور مستحقین میں تقیم کردے 'وادو دہش 'اور اظہارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبدول کرائے 'اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعربی الفاظ جاری کرائے کا ایک ذیر ست ذریعہ ہے 'کی مختص کو بچھ دیے کا مطلب اسے نتوش کرنا بھی ہے 'وو سرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے 'اس اغتبار سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسن بھری سے دریافت کیا گیا ایک فخص اپنے روز یہ کے بقدر کما آ ہے 'اور کر ہانا ہے دوسرا مزودت کے کرکہ جانبوالا افضا دک ہونا ہے دوسرا مزودت سے دار کہ کا تہ ہے اور صدتہ کرتا ہے ان دونوں میں افضل کون ہے ، قربایا ، بقدر صورت کی کرکہ جانبوالا افضل ہے جھرت سنتی نہ ہونا کہ بھی اس بات کی خوشی میں تروی کی ایک دہشتی کی جا مع میں کہ میں نزرد ہم کا کر دہشتی کی جا مع میں کہ میں نزرد ہم کا کر دہشتی کی جا مع میں ہو جشمیں سے دروا ذرے دو فروخت کو درا مقورت کو درا مقورت کی تربیت کی تعربی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خرید و فروخت کو درا مقورت میں رہوں جن کی تعربی میں ان کو کر اس قول میں رہوں جن کی تعربی میں ان کریم کا ارشاد ہے۔

لَا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةُ وَلَا بَيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ( ١٩٨٥ من ١٩٨٥)

جن کوالله کی یادنه فرید خفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نه فروخت۔

یہ اس مخص کا تھم تھا جو آفات سے محفوظ رہ کردنیا کما آ ہو۔ اور جو مخص ریا میں جٹا ہو اس کے لئے بقینا ہال ترک کرنا
افعنل ہے 'اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ ایسے مخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چا ہیئے۔ خلا مئہ کلام یہ ہے کہ جن چزوں کا
تعلق تھی اور مخلوق سے ہے ان میں آئیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افغل ہے اگر اس پر قادر
نہ ہوتو فورو گلر کرے 'اجتباد سے کام لے 'اپنے دل سے فتونی لے 'خیراور شرمی موازنہ کرے اور نور علم جس پہلو کی طرف ہدایت
کرے وہ افقیار کرے 'طبیعت کے میلان اور تھی کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو ہی ہو آ ہے کہ دل پر جوچز آسان نظر آتی
ہے اس میں ضرَر ہو آ ہے جمیوں کہ قلس ضرَد شرکی طرف اشارہ کرتا ہے 'اور اس سے زیادہ انڈ ت پا آ ہے۔ خیر کی طرف رخب کم
کرتا ہے۔ آگرچہ بعض او قات ایسا ہی ہو آ ہے کہ شرہ محفوظ رہے اور خیرے لذت پائے یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ نئی
واثبات کا عکم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا ہدار قلب کے اجتاد پر ہے تا کہ جو بات جیج اور دین کے لئے مناسب سمجھے اسے بلا ترقود

بعض اوقات اس بیان سے جابل آدمی غلد فنی کا شکا ہو جاتا ہے 'وہ مال توجع کرتا ہے 'لین آخرت کے خون سے خرچ نہیں کرتا' یہ عین مجل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرج کرتا اسے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صدقات میں خرچ کیا جائے' اس کی فضیلت بھیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا مجور وہ محض ہے جو کب کا مختاج ہے' آیا اس کے لئے کسب اور افغان افغان افغان افغان ہے۔ اختلاف کی دجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت سی آ محین ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کما المجار اور کے سے زیادہ بھر ہے۔

<u>صدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اور داغین کے اخلاص مدل اور رہا سے بُعد کی علامیں کیا ہیں؟ کیے</u> معلوم ہوکہ فلاں عالم اپنے علم اور فلان واحظ اپنے وصلاے ریا کاری نہیں کررہا ہے؟ جانا جا ہے کہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ ایک علامت بدہے کہ اگر کوئی ایسا فض سامنے آئے جو اس سے اچھا و مظ کتا ہو' اس سے اچھاعالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقولیت رکھتا موقودہ اس سے خوش مو عدد نہ کرے البت رفک میں کوئی حن نہیں ہے۔ رفک سے ب کدوہ اپنے لئے بھی اس جیسے علم اور مغبولیت کا معنقی مو 'ایک علامت رہے کہ جب اس کی مجلس میں بدے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اُسلوب بیان نہ بدلے ' الکہ اس طرح اولا رہے ، تمام آدمی اس کی نظر میں برابر ہونے چاہئیں۔ ایک علامت بدہ کہ وہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ ہازاروں اور راستوں میں اس کے پیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص وریا کا پتا جلانے کے لئے ب شار علامات ہیں انا احاط بھی د شوار ہے۔ معید ابن موان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسن کے برابر میں بیٹا ہواتھا استے میں معجد کے کسی دروازے سے عجاج اندر آیا اس کے ساتھ محافظ دستہ می تھا وہ اپنے زرد فجرر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور جاروں طرف دیکھنے لگا، حضرت حسن بعري مي مجل ميں جس قدر لوگ سے است محمى اور جگہ نہيں ہے۔ قدرتی طور پروہ ان ی کی طرف برمعا ، قریب پہنچ کر سواری ہے اُترا اور آپ کی عمل میں بیج کیا۔جب آپ نے اے اپن عمل میں آتے ہوت دیکھاتوا بی جگہ میں سے تھوڑی جگہری سعید کتے ہیں تعوری ی جگہ میں نے بھی چھوڑی ماں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہوگئ جاج آگر بیٹر کیا ' حضرت حن جس طرح كام كرد ب في اى طرح كرت رب من الإول من سوج رباتمايقينا آج كفتكو كامنوان بحل بدل کا اور مضامین بھی معیاری ہوں مے تاکہ اس کی قریت یا تھی او جاج کے خوف سے کم کلام کریں الکین حسن عام دنوں کی طرح وعظ و تعیمت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر عمل ہو گئی انموں نے یہ بھی پروا نہیں کی کہ میری عمل میں کون بیٹا ہے؟ تجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن سے شانے پر مارا اور کھنے لگا کہ بیٹے کا قول کی ہے۔ اور خوب ہے۔ لوگو! ایس ہی مجلسوں میں بیٹھا کرد۔ اورجو

کے یہاں سنواے اپنا اخلاق اور اپنا شعار بنالو۔ مجمد تک بد مواعث کیٹی ہے۔ سرکا دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔ اِنَّ مَجَالِسَ اللَّهِ كُرِرِيَاصُ الْجَنَّةِ (١)

ذكرى مجلسين جنت كياغ أين-

ہم لوگ مخلوق کے انظام میں متنول بیں اس لئے تم ہم پر غالب آھے ہو ورسدان مجلسوں میں تم سے زیادہ ہم جیسے۔ کیول کہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد خاج تھوڑا سامسکرایا 'اور ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فعاحت وبلاغت پر انگشت بدندان رو محے منتکو ختم کر کے وہ مجل سے رخصت ہو کیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شامی نزار مخص وہاں آیا اور اس مجکہ جہاں مجانے کمزا ہوا تھا محمر کرکنے لگا خدا کے مسلمان بندواکیا حمیس اس بات پر تعجب نہیں آ تاکہ میں ضعیف و ناتوال مخص موں اور جماد کر نا موں مجھے محورے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جولوگوں نے عطیتے میں دیتے ہیں میری سات بیٹیاں ہیں اس مخص نے اپنی سکدستی اور مغلسی کا بچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے گئے ،حضرت حسن نے اپنا سرافھایا اور کماان اُمراء کو کیا ہو گیا ہے۔اللہ اضمیں ہلاک کرے ، انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے' اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و وینار کے لئے جنگ كرتے ہيں 'جب دشمن برم پيكار ہوئے ہيں تو خود بهترين جيمول ميں رہائش اختيار كرتے ہيں 'اور تيز رفقار مكو ثدل پر سواري كرتے ہیں' اور جب ان کے بعائی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اقعیں نہ سواری کے لئے جانور میشر آتا ہے' اور نہ رہائش کے لئے خیمہ' وہ بھوکے نگلے سنرکرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی باتیں کیں۔اوران کے تمام عیوب ذکر کئے 'ایک شای فخص جو حضرت حسن کی مجلس میں ماضر تھا اٹھا اور حجاج سے جاکر اکی چنلی کھائی 'اور جو پچھ حسن نے مجانج وغیرہ محمرانوں کے متعلق کہا تھا دہ سب کے نقل کیا ورانی دریں تجاج کے قاصد حس کیاں پنچ اور انھیں امیر کا پیغام پنچایا ، معزت حس اپنی جکہ سے اُٹھ کر چلے 'ہمیں ڈر ہوا کہ کمیں تجاج آپ کو ایزانہ ہیچائے' تعوزی دیر میں معرت حسن جینے مشکراتے واپس آئے' ہم نے انھیں بہت كم اس طرح بنتے ہوئے ديكھا تھا' آپ صرف مشرايا كرتے تھے' واپس كے بعد آپ نے پہلے امانت پر مد شنی ڈالی اور فرمايا كه تم اوك جس جكه بيفية موامانت كرساته بيفية موعم ميس بعض كاخيال موكاكه خيانت مرف درمم ودينار مين موتى ب والانكه شدید ترین خانت بیہ ہے کہ ایک مخص مارے پائی آگر بیٹے 'ہم اس پر اعماد کریں ' محروہ ماری مفتلودد سروں سے جا کر نقل کر دے اور اس کے قطے سے ہماری چنل کھائے۔ مجھے اس مخص (مجاج) نے بلایا میں ممیا اس نے مجھ سے کماکہ تم اپی زبان جو لگام دو اس طرح کی بکواس کر کے جارے خلاف لوگوں کو مت بحر کاؤ جمیں لوگوں کے بحر کنے کی پروا شمیں ہے اتنا کہ سن کروہ خاموش ہوگیا اور یہ تصنید بخرگذر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن مدھے پر سوار اپنے محر تشریف کے جارے تھے۔ بچھے مزکرد یکھا بت سے اوك يجيد يجيد جل ركب بين آب ممر مح أور ان سے يوجف كك كدوه يجيد يكي كول جل رب بين آيا الحس كمى جزى ضرورت ہے یا وہ محص کوئی مسلد دریافت کرنا چاہتے ہیں اگر وہ بلا وجہ بیچے چلے آرہے ہیں تو انسیس لوٹ جانا چا ہیں۔ یہ صورت بندے کادل (محاس سے) خالی کروچی ہے۔

یہ ہیں وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے ' جب تم علاء کو دیکمو کہ وہ ایک دوسرے سے جَلتے ہیں ' ایک دوسرسے سے مغائرت برتے ہیں 'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے وض خرید لیا ہے۔اللہ! ہم پر اپنے لُغف و کرم کے صدقے میں رحم فرا۔

آگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟ : بعض اوقات آدی ایسے لوگوں میں رات گذار تا ہے جو تتجد کے لئے بیدار ہوتے ہیں 'یا ان میں بعض لوگ تمام رات' یا رات کے بچھ جھے میں نماز پڑھتے ہیں' اور دہ ان لوگوں میں سے ہوجو رات کو

یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تعوزی در جامتے ہیں الین جب انھیں دیکھاتو طبیعت میں شلاپدا ہوا اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں اس طرح وہ اپ معمول سے تجاوز کرجا تا ہے ایر ات کو جاگئے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پچھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے ۔ اوران کے ساتھ نماز پر معتاہے 'بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں 'ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے 'حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا افغاق نہ ہوتا قول میں بھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا تھم انگا دیا جا تا ہے 'ور کما جا تا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ ریا اعمال مطلقاً ریا نہیں ہیں 'بلکہ ان میں بچھ تفسیل ہے۔

ہرمسلمان کو اللہ کی عبادت مفاد تھے۔ مدانے وغیرو کی محدید کچھ رخبت ہوتی ہے الین می رکادث کی وجہ سے دو اپنی رخبت ك يحيل سي كريا يا - بمى فليد شوت كا وجد بمع كاروبارك كرت كي مناير اور بمى ففلت اور نسيان يومد بيااو قات اليا ہو تا ہے كہ كمى دو سرے فض كوعبادت من مشغول و كي كر خفلت زائل ہوجاتى ہے مواقع اور مشغوليات فتم موجاتى بين اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آد فی اپنے کمریس ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تہتر کی نماز نہیں پڑھ یا نا۔ زم و کداز بستر پر آرام کردہا ہے یا اپنی ہوی کے ساتھ مشنول ہے ؟ یا محروالوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں معروف ہے یا ہوی بچوں سے ول بہلا رہا ہے یا اپنے ملازمن سے حساب منی کردہا ہے یاد غیر میں یہ تمام معروفیات نسی ہو تیں ، اور بعض ایسے اسباب پدا ہو جاتے ہیں جن سے خرر رفبت ہو ، جسے دو سرے لوگوں کو دیکنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی افتیار کے ہوئے ہیں اضمیں دیکھ کریقینا دل میں عبادت کادا عیر پیدا ہوگا اور اطاعت خدادندی میں ان کی پیش قدمی کراں گذرے کی مید اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی الکه دل میں دین باعث یا دی جذب بیدار ہو گا بعض ادقات آدى كواجنبى مجمرينيندنسي آنى دواسع فنيمت مجمل بعد اورفاني وقت كوعبادت مين سكاديتا ب، است كعريس كجعي تونيندكا غلبه سوتا سب راوركمي دوسرے مواتى رسيف ك باعث مستقل تهجدك يا سندى بھى كوارا نهبين كرتا اگر مجمی مجمی محرر رہ کر تہدیز دالیا کرے تو ہو سکتا ہے مثل پیدا ہوجائے 'اور مشنولیات مانع نہ بنیں۔ای طرح محریس رہ کرروزہ ر کمنا بھی د شوار ہو تا ہے اکموں کہ تھریں طرح طرح کے لذیذ کھائے بنتے ہیں جنسیں چھوڑنے کوجی نہیں چاہتا اگر تھریس بھی معمولی كهانے اليس اوروزه ركھناد شوارند ہو سريس آدى كمرجيسى نعتول سے فروم ہوجا آب اس لئے دوبا آسانى روزه ركھ ليتا ہے واك وجہ سے سیں 'بلکہ دین وا مے سے۔ کیول کہ شہوات روزہ کے لئے مانع ہیں 'اور دین باعث پر عالب رہتی ہیں' جب اُدی اِن شوات سے محفوظ ہوجا آئے توری باعث محرقوی ہوجا آہے یہ اور اس مرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

 نہیں بچاپا تے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجائے کہ محرک ریا ہے تو مقاد آاڑے زیادہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی کول نہ ہو 'کیوں کہ مجادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی نافرہانی ہے 'اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو گئیں 'یا دل میں رشک اور شافت کے جذبے کو تحریک ہوئی تو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ بالفرض اگر میں ان لوگوں کو کسی ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکتا جمال سے یہ جھے نہ دیکھتے تب ہمی میرا دل عبادت پر آمادہ ہو آیا نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ باری تعالی کی رضا جوئی ہے'اور اگر اس صورت میں نفس پرنماذ پڑھا کراں ہو تب نماز نہ پڑھے ہمیوں کہ اس کا باحث ریا ہے۔

مجمی آدمی جعد کے دن جامع مسجد میں بوے نشاط اور دل جیسی کے ساتھ جا آئے 'حالا تکد اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دینا 'اس کی میدول جسی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہے 'اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ای نشاط اور دل جمیں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں 'اٹھیں اللہ کی طرف متوجہ دیکھ کراس کی غفلت ختم ہوجاتی ہے اور دین محرک پیدا ہوجاتا ہے۔ مجی ایسامجی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے اور بیر خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کمیں ' اس کی تعریف کریں ' اس صورت میں بیر دیکنا چا ہے کہ دل پر کسی محرک کا غلبہ ہے ' آگر دیل محرك غالب ہے تو محض اس لئے عمل ترك كرنا مناسب نتيس كه دل ميں تعريف كي خواہش بھي ہے كلكه لنس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش اچھی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے ، بعض آد قات بت سے لوگوں کو اجہامی طور پر ردتے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا تا ہے 'اوروہ خود بھی ردنے لگتا ہے۔ اگر تنا ہو تا 'اوروہ کلام سنتا جے س کر دو سرے لوگ ردئے ہیں کہی رو تا و در سرول کے رونے سے اس کے دل میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ رونا نہیں آتا ، لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے جمعی ریا کی وجہ سے آور بھی صدق واخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قساوت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں'تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو'اس لئے مکلفا بھی رونا پر آہے' یہ آیک پندیدہ فعل ہے 'اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو وکیے ندرہے ہوں تب بھی ننس کو بتگاف کریہ پر آمادہ كرے كايا اس كے مرضى پر چمور وے كا- اكر ان كى نكابول سے او جمل ہونے كى صورت ميں رونے ميں كلف ندكرے علك انھیں دیکھ کرمنھ بنائے 'اور زبردتی آنکھوں میں پانی بمرلائے آکہ لوگ اے سخت دل نہ کمیں تو اس سے بمترنہ رونا ہے۔ حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے بينے كونفيحت كى تقى كه لوگوں كويد مت دكھلاؤكه تم الله سے ورتے والے ہو " باكه وہ تمهاري تعظيم كريس عالا نكه تمهارا دل قِيق وفجور مين جتلا مو-

قرآن کریم کی تلاوت آور ذکراللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چیخا چلانا 'فعثدی آہیں بھرنا' اور رونے والوں کی سی
آوازیں نکالنا صدق' ثرن 'خوف' ندامت' اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے 'اور دو سروں کا غم دیکھ کراپنے قلب کی قساوت دور
کرنے کے لئے لگف بھی ہو سکتا ہے 'یہ دونوں صور تیں محمود ہیں 'لیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے
کہ لوگ اسے کیرُ الحزن کمیں اور دہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شمرت پائے' اگر رونے کی دچہ محض میں خواہش ہو تو یہ ریا ہے' اور
اگریہ خواہش حُرُن کے دنا عیسے کے ساتھ پیدا ہو گئ تو اس کی دو صور تیں ہیں اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نہیں کی ہلکہ
اگر یہ خواہش حُرُن کے دنا عیسے کے ساتھ پیدا ہو گئ تو اس کی دو صور تیں ہیں اگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نہیں کی ہلکہ
اگر یہ خواہش کی آہ و گڑکا ریا ہے محفوظ رہے گی اور اگر اسے تبول کرایا اور دل سے خواہش کی طرف ما کل رہا تو رونے اور غم

بعض او قات اصل غم کی بناپر آئیں بحریا ہے 'کین لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں تھینچتا ہے 'یا آوازبلند کرتا ہے 'یہ زیادتی ریا ہے 'اور حرام ہے 'نفس آہ حرام نہیں ہوگی 'کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھینچنے اور بند کرنے کی زیادتی ہے ہوئی ہے۔ سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بہا ہو تا ہے کہ آدی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پا تاکین اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ' اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے 'طبیعت دونے پر آبادہ ہے 'کین آواز کو زیادہ سے زیادہ شمکین ہائے ' ہند کرنے ' یا آنسودک کو چرے پر باتی رکھنے پر تیار نہیں 'کین ریا کے داعیہ سے مجبور ہو کروہ ایسا کرتا ہے ' ہا کہ لوگ ہے کیس کہ اس کی آئسودک کو چرے پر باتی رکھنے ہو جاتے ہیں اور آنکھول سے فوف فلا ای وجہ سے آنسو نظے ہیں۔ بھی آدی ذکر سنتا ہے ' اور خوف کی وجہ سے قری ضعیف ہو جاتے ہیں اور مالت کر بخری کر گیا ' وہ افستا ہے ' اور بتلفت وَ جَد کرتا ہے ہاکہ لوگ کیس کے فلال محض منتل کے زوال ' اور وَقِد کی شدید صالت کے بغیری کر گیا ' وہ افستا ہے ' اور بتلفت وَ جَد کرتا ہے ہاکہ لوگ کیس کے فلال محض منتل کے زوال ' اور وقت مالت میں اجاب کی جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کرڈر تا ہے کہ اگر میں اتنی جلد کا آئھ کھڑا ہوا آو لوگ کیس کے اس کی طالت میں اجاب کی جاب کی جاب کی جاب کی اس خیال سے دیر تک ترتیا اور رقص کرتا ہے تا کہ لوگ اس کی صالت کو دائی تصور کریں ' بھی ضعف کی وجہ سے کرنے کے بوٹی محل ہیں اگر مسیح ہوتی آو اتنی جلد افاقہ ہوجا تا ہے ' اور ضعف کی وجہ سے کرنے کے اس خیال سے دیر تک ترتیا اور رقص کرتا ہے تا کہ لوگ اس کی صالت کو دائی تصور کریں ' بھی ضعف کی وجہ سے کرنے کے خصف کی اظہار کرتا ہے ' نہیں تھی ' اگر مسیح ہوتی آو اتنی جلد افاقہ کیے ہوجی تا ہے لیک اس ضعف کی وجہ سے وہ اپنے کرنے کے خصف کا اظہار کرتا ہے ' نہیں بھی ' اگر میج ہوتی آو اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکا' آئیں بھرتا ہے ' دسروں کے سارے سے افرا تا ہے ' اکہ لوگ کیس ضعف کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا' آئیں بھرتا ہے ' بچوٹ نے چوٹ قدم اٹھا تا ہے ' اکہ لوگ کیس شعف کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا' آئی کھڑا تھی نہیں ہو سکا' آئی کھڑا تھی نہیں ہو سکا ' کھڑا تھی نہیں ہو سکا' کھڑا تھی نہیں ہو سکا' کھڑا تھی نہیں ہو تیز چلئے پر قادر نہیں ہے۔

ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کا علاج : یہ سب شیطانی و سوسے اور نفسانی خطرات ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اپنے فکر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچ کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نِفاق کا علم ہوگیا اور وہ میرے ضمیری کیفیت پر مطلع ہو گئے تو جھ سے کس قدر نفرت کریں گے؟ جب بندوں کا حال یہ ہے تو اللہ عزوجات کی نفرت کا کیا عالم ہوگا وہ تو علیم و خبیر ہے مطلع ہو گئے تو گھرا کر میں کر گئی گئے اور گھرا کر میرے باطن کی ایک ایک فیوت پر مظلع ہے۔ دوایت ہے کہ ایک مرتبہ معنرت ذوالتون معری ذکر من کر کانی اُنے اور گھرا کر کھڑے ہو گئے 'ذوالتون معری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت کوئرے ہو گئے 'دوالتون معری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت اللہ عنود ساختہ پر نے بھی ان کی تعلید کی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے 'ذوالتون معری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت اللہ دور کا دور کا دور کی گئے۔

الَّذِيُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ

(پ۹ر۵ آیت ۱۲۷)

جو آپ کوجس وقت کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا منشاء یہ تھا کہ آے شخ! اللہ تعالی تمهارے کمڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے' کیوں تکلف کرتے ہو' یہ سن کروہ شخ بیٹھ گئے۔

يه تمام اعمال منافقول كي بين حديث شريف من بيد

تَعَوَّدُوْا بِاللَّهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ-

(بيهق- ابو بكرالفنديق)

نِفال کے خشوع سے اللہ کی پناہ ما کو۔

رفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کانپ رہے ہوں اور دل میں ذرا اثر نہ ہو اس قبیل سے اللہ کے عذاب اور خضب سے پناہ ما نگنا اور استغفار کرنا ہے ہمیوں کہ یہ عمل مجمی تو خوف جمناہ کی یاد اور اس پر ندامت کی وجہ سے ہو تا ہے اور بھی ریا کی بنا پر۔ یہ مختلف وساوس دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں اور ان میں ایک دو سرے سے مشابحت بھی ہوتی ہے اس لئے جب بھی تہمارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہوتم اپنے قلب کا جائزہ کو اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کمال سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو اسے ہونے دو 'کین ڈرتے بھی رہو مجیوں کہ ریا اتن خاموثی سے حملہ کرتی ہے کہ بسااو قات احساس مجی نہیں ہو آ' ہو سکا ہے جو عمل تم نے اظلام کے ساتھ شروع کیا ہو وہ ریا ہے آلاوہ ہو گیا ہو 'ایسا بہت ہے۔ اس کے نیے سوچ کر ڈرتے ہو کہ اللہ تہماری ہر ہر صالت اور ہر ہر کیفت پر مظل ہے 'اگر تہمارے عمل میں ذرا بھی ریا کی آمیزش ہو گی جو حمرت ایو ب علیہ اللہ سے خیا و فضب کا نشانہ بنا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بات بھی یا در کھو جو ان تین آدمیوں میں ہے ایک نے کمی تھی جو حصرت ایو ب علیہ الملام ہو جائے گا جس سے وہ نفس کو فریب ویا کرنا تھا' اور اپنے محفی ہر آپائے گا۔ ایک پزرگ ہو وہا فرایا کرتے فیا ہری عمل پاطل ہو جائے گا جس سے وہ نفس کو فریب ویا کرنا تھا' اور اپنے محفی اپن آئی پزرگ ہو وہا فرایا کرتے سے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نظروں میں میرا خا ہر اچھا ہو' اور ان سے الگ ہو کر خلوت کی دعا تھی ''اس نے اللہ ہو' اور ان سے الگ ہو کر خلوت کی دعا تھی ''اس نے اللہ ہو' اور ان اور ان اعمال کو بہا دکوں جو مرف تیری خاص کو دکھلانے کے لئے ہوں' اور ان اعمال کو بہا دکوں جو مرف تیری خاص کو ذریعے لوگوں کو قرصت علی ساتھ حاضری دوں' مرف تیری خاط رہوں' میں لوگوں کے لئے اپنا بمترین عمل خاہر کردن' اور تیرے سامنے بر ترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں' اور تیرے سامنے بر ترین اعمال کے ساتھ حاصل کو دل اور برائیوں کے ساتھ تیرے پاس آدن '' اور تیرا ضسب جھو پر نازل ہو' اے اللہ! فیصل کے دریے لوگوں کی فدمت میں حاصل کو دل اور برائیوں کے ساتھ تیرے پاس آدن '' اور تیرا ضسب جھو پر نازل ہو' اے اللہ! فیصل کو در اور اس کے بین اور حق اللے اللہ کی خدمت میں حاصری دیں گے۔ یہ بیک کما تھا کہ اے ایو بیا آئی آئی کہ سامنے حاصری دیں گے۔ دریے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کہ کرتے ہیں' اور حق اللہ اللہ کی مناظ کے کرتے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کے کرتے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کے کرتے ہیں' اور حق اللہ اللہ کرتے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کی کرتے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کے کرتے ہیں' اور حق اللہ اللہ کرتے ہیں' اور حق اللہ کی مناظ کے کرتے ہیں' اور حق اللہ کی دیں گے۔ در جان کے بین اور میں گے۔

ید ریا کی آفات ہیں 'بذے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کے 'اور ان سے واقف رہے۔ مدیث میں ہے کہ ریا کے سرّ وروازے ہیں( ۱ ) اور یہ تم پڑھ بچے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے غامض ہیں 'ختی کہ بعض ریا اتن مخفی ہے جیے چیوئی کی چال مخفی ہوتی ہے اور بعض چیونی کی چال سے بھی زیاوہ مخفی 'جعلا اس کا ادار ک کسے ہوپائے گا؟ اس کے ادار ک کے لئے تو مسلسل محرانی اور شدید تو جہ کی ضرورت ہے 'بلکہ تم تو یہ کتے ہو کہ اگر زبردست کو شش سے بھی اس کا علم ہوجائے تو غنیت ہے۔ نئس کی مسلسل آزائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مظلع ہونا نمایت وشوار ہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھے۔ مرید کو عمل سے پہلے 'عمل کے بعد 'عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے ؟

مواقع پر مرید کے لئے ثابت قدی ضروری ہے ، عمل کی عظمت اپنی جگہ ہے ، لیکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو پچھ

اس روایت میں کے تعیف ہوئی ہے۔ ابن ماج نے ابو ہررہ سے اس طرح نقل کیا ہے الرباء صبعون ہوبا ابن ماج میں یہ الفاظ می الرباء ثلاثه و سبعون بابا۔ حاصل ہے ہے کہ یہ روایات رہا کے بارے میں وارد ہیں۔ ریا کے بارے میں جیں۔

حاصل ہونے والا ہے وہ اس ہے ہمی عظیم ترہے لینی جنت کی نعتیں 'جونہ صرف عظیم ہوں گی بلکہ ابدالاً باد تک باتی رہیں گا اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم 'اور مقت شدید ہے 'جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر مخلوق ہے اور جہ حبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے محبوب ہے 'لین اللہ کے ہماں تو اس کا کوئی اجرنہ ہوگا ' یہ عبادت ضائع جائے گا 'نس کو اس طرح ہمی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح تریدلوں 'جب کہ وہ عاجز محف ہیں 'نس کو اس طرح ہمی ' اور نہ مجھے مار نے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ول میں یہ تمام باتیں انچی طرح رائے کہ لئی جائیں ' محف ہیں ' نہ مجھے دفق دے سے ہیں 'اور نہ مجھے مار نے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ول میں یہ تمام باتیں انچی طرح رائے کہ لئی جائیں' اللہ ہو کہ باس چھا جائے اور یہ سمجھ بیٹے کہ اظامی پر طاقت واستطاحت رکھتے ہیں 'ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے لئے انجام دے سکیں۔ یہ بار دف سرح بیٹے کہ افلام پر طاقت واستطاحت رکھتے ہیں 'ہم لوگ ایسے کہاں جو کہی جائے ہوں ہمی ہوتجہ دینی چاہئے 'اور نہ اس طرح کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کو شش ترک نہ کرنی چاہئے۔ اور یہ سمجھ تا چاہئے ہی قوتجہ دینی چاہئے میں غرائند اور ہی سے کہ خلاص کے خیالات کی بنا پر اظلام کے کہا کہ اس کے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائند اپنی جگہ مکتل رہیں ہے ' غیر متی کہ تو فرائنس بھی محمل نہیں ہو تے ان کے نقصان کی طافی نوا فل ہے ہوتی ہے اگر نوا فل بھی نا قص ہو سی تو فرائنس ' باطل می دورت ہے۔ اس کے غیر متی کو افلام کی زیادہ ضرورت ہے۔

فرائض کی تلافی نوا فل سے : حضرت تمیم الدّاری سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ یُحَاسَبُ الْعُبُدُیّوُ مَالْقِیّامَةُ فَانُ نَقَصَ فَرُضُهُ قِیْلَ انْظُرُ وَاهَلْ لَهُمِنْ تَطَوَّیْ عِاکْمِلَ یه فَرُضُهُ وَلِنْ لَهُ یَکُنُ لَهُ تَطُوّ عُ اَحِدِیظُرُ فِیْهِ فَالْقِی فِی النّارِ۔
(ابن ماجہ)
قیامت کے روز بندے سے محاسبہ کیا جائے گا' اگر اس کے فرائض میں نقص ہواتہ تھم ہوگا کہ اس کے زوافل
دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائش کی تلافی ہو سکے 'اگر نوافل نہ ہوئے تواسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں
دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائش کی تلافی ہو سکے 'اگر نوافل نہ ہوئے تواسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں
دالہ دیا دیا دیا ہو تا

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اظلام و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' ہاکہ ان
کے فرائض کے نقصان کی تلافی ان کے نوا فل سے کی جا سکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض
اُدھورے ہوں گے' اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجہ ہوگا' فرائض کے نقصان کی تلافی' اور معاصی کی تکفیر کی کوئی صورت اس کے
علاوہ نہیں ہے کہ نوا فل میں اخلاص ہو' متنی کو اپنے درجات کی ہلندی اور کثرت کے لئے اظلام کی کوشش کرنی چاہیے' اگر اس
کے پاس نوا فل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسنے حسّات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سیکات پر ہاوی ہوں اور وہ
ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں وہنا چاہیئے تاکہ
نوا فل معجوموں ا

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کمی پر فلا ہرنہ ہونے پائے 'اور اس کی صورت ہی ہے کہ کس سے بھی اپنے غمل کا تذکرہ نہ کرے 'اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈر تا رہے کہ کمیں اس کے عمل میں مخفی طور پر رہا کی آمیزش نہ ہوگئ ہو اور جھے پنا بھی نہ چلا ہو 'معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یماں تبول بھی ہوگا یا نہیں؟ ہوسکا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو 'اور اس کی وجہ سے وہ جھے سے ناراض ہو 'اور اس نے میرا عمل فحرا دیا ہو۔ یہ قلب ہوں 'اور محس اللہ میری مخفی نیت لکھ لی ہو 'اور اس کی وجہ سے ناراض ہو 'اور اس نے میرا عمل محمرا دیا ہو۔ یہ قلب ہوں 'اور محس اللہ کے دوران 'اور عمل کے بعد ہونا چاہیے 'عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں قلب ہوں 'ور محس ہوں کو کہ میں غلت و کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں 'اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے 'یہ نیت اس لئے میروری ہو تا چاہیے کہیں غلت و جب عمل شروع ہو جائے 'اور ایک کھ ایسا گذر جائے جس میں فغلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و نسیان کے اس لئے میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب نہ الیان کے اس لئے میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو' تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

رمنا چاہئے 'اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا' ریاسے عمل کے فساو میں شک ہے 'یقین نسي ہے۔ اس لئے عمل كے مقبول مونے كي اميد غالب رہنى چاہيے اميد ى سے مناجات اور عبادت ميں الذت وو چند موتى ہے۔ یمال اخلاص بھٹی ہے 'اور ریا کا گفارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں فک ہے کہ کمیں خفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکھلانے سے اللہ تعالی کے تقریب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی سمج ہے اس طرح کہ جس كى حاجت روائي موكى اس ك ول ميس خوشى بيدا موكى اورجو علم سكم كاوه اس كے مطابق دندگى كذار يے كا اوربيد ونوں بى ہاتیں تواب کی ہیں کیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر مِرف تواب اور تقرب الی اللہ کی نیت رکھے متعلم اور ذیر احسان فخص سے شکر 'بدلے' اور حمدو شاکا خواہاں نہ ہو'اس سے اجر ضائع ہوجا اے۔ اپنے شاگرد سے سمی کام میں مدلینے 'خدمت كرانے الوكوں كو مرعوب كرينے كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے اكسى ضرورت كے لئے كميں بيعنے كامطلب بيہ كدوہ اپنا ا جرلے چکا اب تواب کی توقع رکھنا نضول ہے اس اگر اس نے اپنے شاکردے تواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکمی اور شاکرد نے خود ہی خدمت کی پیش کش کی 'اور اس نے تبول کرلی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گابشر طیکہ وہ شاگرد کی پیش تش کا منظرند رہا ہو'ند خواہشند ہو'اور بالغرض وہ خدمت ند کر آتب بھی دل میں بُرا تصور ند کر آ۔ ان شرائط کے ساتھ بھی چھکے زمانے کے علاء شاکر دوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے ،حتی کہ ایک بزرگ کسی کویں میں کر گئے کچھ لوگ اخمیں بچانے کے لئے رہی لے کردوڑے انموں نے نشم دے کر کما کہ تمہارے درمیان کوئی ایا فض نہ ہوتا جا میعے جس نے جھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سی ہوئیہ بات انھوں نے اس خوف سے تمی کہ کمیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے۔ شقیق بلی کے میں کہ میں نے حضرت سغیان توری کی خدمت میں ایک کیڑا بطور ہریہ پیش کیا انھوں نے ہدیہ قبول کرنے ے انکار فرما دیا ، میں نے عرض کیا:اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سنتے ہیں ، آپ نے فرمایا: مجمع معلوم ب الیمن تمهارا بعائی تو مجمد صدیث سنتا ب مجمع ذرب که اس بدیدی دجه سے میں تمهارے بعائی کے ساتھ مرّة ت كاوہ بر ناؤكروں جو دوسروں كے ساتھ نه كرنا ہوں ايك مخص حضرت سفيان كى خدمت ميں ايك محيلى يا دو تعيلياں لے كر عاضر ہوا' اس مخص کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا' اور آپ اکثر اس کے گمر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس کے لئے بخش کی دعا فرمائی اس مخص نے عرض کیا ہد مال مجھے والد محرّم ہی کے ترکیے ہے حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اس مال میں سے اپنے اہل و میال پر خرج فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا بدیہ قبول کرلیا ، لیکن جب وہ چاہ کیا تواہنے صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپن تعملیاں لے جاؤ میں کسی دجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ وجہ میں ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باب ہے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی 'جو ایک بمترین عمل ہے 'اور اس پر تواب کی توقع ک جاستی ہے الیکن ہدیہ تبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کہتے ہیں کہ اس محص کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدیت کماکیا حرج تفاکہ آپ یہ چند پھر لے لیتے ای آپ كا خاندان نيس بي بيوى بيخ نيس بين آب كو محمد روا پندي بيوى بيول بر ممائيول پر رحم نيس آيا انصول في كمامبارك! خدا سے ڈرد کیا عجب ہے کہ موج تم اُڑاؤ اور باز پُرس مجھ سے ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے ذریعے اگر علوق کو ہدایت ملتی ہو تواسے ثواب کی توقع اللہ سے رکمنی چاہیے 'شاگرو کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف اور آخرت کے ثواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے 'اور مخلوق کی نگاہوا ) میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استاد کے دل میں تعبت عاصل کرتے کے لئے شاکردا طاحت النی میں کوشاں ہوتے ہیں اور یہ سیجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت المجھی طرح کی تواستاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا اور ہم زیادہ نیف اٹھا سکیں مے 'عالا نکہ یہ طریقہ فلا ہے۔اللہ کی اطاعت سے فیراللہ کا قصد وارادہ سراسر نقصان کا باعث ہے 'اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی مخبائش نہیں ہے 'جب کے علم کی افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فائدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے کس قدر ہے و توف ہیں وہ لوگ جو ایک موہوم فائدے کے لئے فوری نقصان اٹھادہ ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پر حیں اس کے لئے عبادت کریں 'اور اس کے لئے مناسب یہ خدمت کریں استاد کے ول میں مقام پیدا کریں 'اگر حصولی علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوتو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس مقصد ہے کہ تا صحیح کے سواکسی کی عبادت نہ کریں 'اور اللہ کی عبادت سے فیراللہ کی نبیت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس لئے کہ نبیس ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اگلی نظروں میں عزت حاصل کی جائے ' بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کہ نبیس ہے کہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے 'اور والدین کی رضا ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاحت کر کے والدین کے زدیک محبوب بنا بھی جائز نہیں 'تواب کے نقطۂ نظرے تو یہ ایک نا قابل تلائی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری طا ہر کردی تو والدین کی نظروں سے بھی کر جائز نہیں 'تواب کے نقطۂ نظرے تو یہ ایک نا قابل تلائی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری طا ہر کردی تو والدین کی نظروں سے بھی کر جائے گا۔

لوگوں سے الگ تملک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ ہرلمہ ذکر النی کا خیال رکھے اور اللہ کے علم واطلاع پر تناعت كرك اس كے دل ميں يد خيال ند آنے پائے كه مخلوق كو ميري عبادت اور زُبد كا حال معلوم ہونا جا بينے آكد وواس كي تعظيم كريس ، يه خيالات دل من ريا كان يو دية بين اور كريد ريا يودي كي طرح التي ب اور يرك وبارلا في ب وابد كوجب يه بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'وہ ظوت میں بھی لدّت محسوس کرتا ہے 'عبادت کی مشقت اس کے لئے سل بن جاتی ہے۔ حالا نکد اسے اس کا احساس ہمی نتیں ہو آگہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راہب سے سیمی ہے ان کا نام معان تھا ایک دن میں ان عبادت خانے میں میا میں نے اُن سے دریافت کیاوہ کتنے زمانے سے یمال مقیم ہیں اس نے جواب دیا ستر سال سے۔ میں نے پوچھاان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تنہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صرف ہوچھنا چاہتا ہوں اکوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں شرح سال سے ایک بخے پراکتفا کے ہوئے ہوں 'رات کو ایک پڑا کھالیتا ہوں 'میں نے حرت سے کماکہ تممارے دل میں ایم کیا ہات ہے جواکی چنا بورے دن کے لئے کانی ہو جا آہے ، کئے گئے یہ لوگ جو میرے مبادت فانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یمال آتے ہیں اس عبادت فانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحرام سے پیش آتے ہیں ،جب بھی نفس عبادت على كسل كرنا على اس اس ايك ون كى عزت يا دولا ويتا مول ايك ون كى عزت كے لئے تمام سال كى مشقت ميرے لئے آسان ہو جاتی ہے اے موجد! تو ایک ساعت کی مشقت سے أبدى عزت ماصل كر۔ سمعان كى اس سميت نے ميرے لئے علم ومعرفت کے دروازے کھول دیے۔ انھوں نے مجھ سے بوچھا! بس اتنائی معلوم کرتا ہے یا بھھ اور بوچھنا چاہیے ہو میں نے کمان بھھ اور بھی ہتلا دیں تو بمترے۔ انموں نے کماس مبادت فانے سے بیچ چلو میں نیچ کیا انموں نے جمیے ایک بڑیا دی جس میں ہیں ين ك دان بنده بوت تق اور كن ك جاؤ كرجا كري جاء وإلى موجود لوكول في محمد دي بوت وكول ب جب میں كر باكھر پنچا تولوكوں نے مجھ سے بوجها تميس معان نے كيا دوا ہے الاؤ جميں دو "ہم اس كے زوادہ مستق بين ميں نے كما مجھے انصوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فروخت کروں گا انموں نے کہا قیت مثلاث میں کہا ہیں دینار انموں نے جمعے ہیں دینار دیدے اور بیں بچنے لے لئے میں وہ بیں وینار لے کراو ڑھے عابد سے پاس آیا اور انموں نے جمع سے کماکہ تم نے بیں دینار لے كر نلطى كى ب 'اگرتم ميں بزار دينار بھي اللے تو وہ خوش ہے يہ قيت حميں اداكرؤية 'بياس مخص كى عزت ہے جواس (الله)كى عبادت نمیں کر آ'ادر جو صرف اس کی عبادت کر آ ہے اس کی عزت کا کیا گھا'تم اپنے رہ کی طرف متوجہ رہو'او هراُد هر آنا جاتا چھوڑو۔

اس واتعے کا مقصدیہ ہے کہ جب نفس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہو تا ہے تو وہ خلوت میں ہمی مجاہدے سے لذت پا تا

ہے اور بھی فلس کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی بسرطال اس سے اِجتناب کرنا جاہئے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے دقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی دجہ سے لوگ اس کی مقیدت سے تمنحرف ہوجا کمی توان کے رویے ہے نگ دل نہ ہو'اگر دل میں ذرای محلی آئے بھی تو عشل اور ایمان کے حوالے ہے آے دفع کرے 'اور اپنایہ حال بنالے کہ اگر تمام محلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تواس سے نہ خشوع میں اضافہ ہو' اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے' اکر ذراسی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگ۔ لیکن اگروہ عش اور ایمان سے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مانای نہ ہوتو امیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگال نہ جائے گی اوکول کے مطاب کے وقت اس کتے خشوع کرنا اور اسماک سے مبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹمیں اور وقت منائع نہ کریں منج موسکتا ہے 'لیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے 'اس کئے کہ بعض او قات نفس میں اظہارِ خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے 'اور اس کے لئے یہ بمانہ روش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے مخلتا ملنا پند نہیں ہے اس کتے میں زیادہ در یک عبادت کرے ان سے چھٹکارہ پانا جابتا ہوں والا تکد ان کا یہ دعوی غلط ہے۔ ان کے دعوی کی صداقت کا امتحان اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اس سے کما جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے 'لوگوں سے پیچاہی چمزاناہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو اُکر چلنے لگے ' محل کھلا کر ہے 'یا زیادہ کھائے ہے 'ان حرکتوں سے بھی عوام اپنی مقیدت کا رشتہ منقطع کر سکتے ہیں 'اگروہ تہاری یہ بات مان لے توسمجا جائے گا کہ وہ وعویٰ میں سچا اور خشوع کے اظہار میں مخلص ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمدرفت کاسلسلہ منتظع کرنے کے لئے عبادت بی پر زور دیتا ہے تواس کے علاوہ کیا کما جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت چاہتاہے اس سے صرف وہی فخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں بید مقیدہ رائع ہوکہ اللہ کے سواکوئی موجود شیں ہے 'اور بیہ سوج کر عمل کرے کہ روئے زمین پر مرف وہ تھا عمل كرنے والا ب كوئى اسے ديكھنے والا نسين ہے اليے فض كے ول ميں اول تو مخلوق كاخيال آيا بى نبين ب اور آيا بحى ہے تواس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل شیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس مخص کے دو دوست موں ایک الدار و مراغریب اگر مالدار اس کے محرات واس فریب کی آمدے خوشی نہ مونی جاہیے الا یہ کہ مالدار میں کچھ خصوصیات زائد ہوں عالم یا متق ہو اس اعتبار سے خریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی فئی تو اس کی وجہ الداری نمیں ہوگی بلکہ علم اور تفوی ہوگا۔ جو مخص مالداروں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو وہ ریا کارلالچی ہے آگروہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریبوں کو دیکھ کرزیادہ خوش ہو تا میں کہ اسمیں دیکھنے سے آخرت کی رخبت بوستی ہے اور دل میں نقرو مسکنت کی مجت بدا ہوتی ے 'جب کہ مالداروں کی دید سے دنیا کی رغبت بوستی ہے 'اور دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان قوری کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذکیل و خوار دیکھے ملے سی مجلس میں نہیں دیکھے ملے ' آپ دولت مندوں کو صف کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے'اور غربیوں کو آگے بٹھاتے تھے' یہاں تک کہ وہ یہ تمناکیا کرتے تھے کاش ہم بھی غرب ہی ہوتے۔ البتہ تم الدار کا زیادہ آکرام کر سکتے ہو آگر وہ تم سے قریب تو ہو' یا تمہارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تمہارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تمہارے اور اس کا کوئی حق ہو' لیکن آگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی الدار ہی کی طرح مزت کی جائے 'اور اس کے ساتھ بھی وہی معالمہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتے کہ فقیراند کے کہ فقیراند کے یہاں زیا وہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب آگر تم مالداری کو مقدم سمجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربیس ہو' اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کررہے ہو۔

پر آگر تم غریب اور مالدار کے درمیان آفست میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب نبست خشوع اور محکت کا زیادہ اظمار کرو'یہ ریائے منٹی'یا طبع منٹی کا شمو ہے' جیسا کہ ابن التماک" نے اپی باندی سے کما تھا"نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو مجھ پر محکت کے دروازے کھل جاتے ہیں' اور میں زیادہ سے زیادہ مکیمانہ باتیں کر آ ہوں'اس نے جواب دیا لالج سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے' باندی نے یہ بات میچ کی تھی' یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان چتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی 'اسی طرح الدار کے سامنے بھنا خثوع ہو تا ہے اتا خثوع غریب کے سامنے نہیں ہو تا۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوسے اور فریب اسٹے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دو سری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سواجو کچھ ہے نکال دو 'اور تمام عمراپنے نفس کو ماگ کے عذاب میں جتلا کرنا پندند کرو' بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈتیں میسر ہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لطف اندازنہ ہوتا ہو کہ اس کا جم بیاریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہرونت اس بات کا خطرہ ہے کہ آگر وہ ان لذتوں اور نعتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا'اور اگر اسنے پر ہیز کیا' اور نفس پر مجاہرہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی اور اس خیال سے طبیبوں اور عظاموں کی ہم نشینی اختیار کر ناہے ، نیز نفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے کا عادی بنا آ ہے ' اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جم کمزور ہوجائے گا لیکن پر ہیز پر پابند رہے اور دوا کے مسلسل استعال کی بناٹر ہواس مرض ہے بھی نجات پا لے گاجس میں وہ گرفتارہے اگر بھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تو وہ تمام ا مراض مجتم ہو کرسا ہے آجائیں گے اور جن کا انجام موت ہے 'اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بھی ہے 'اور د شمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعال شاق ہوگا وہ اس تندر سی کے بارے میں ضرور سوپے گا جواس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے اوروہ زندگی بھی پیش نظررہے گی جو عیش اور فارغ البالی کی زندگی ہوگی جم مرض ے 'اور دل فکرے آزاد ہوگا۔ میں حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنا رکھتا ہو' وہ ہراس چزسے إحراز كرتا ہے جو آخرت كے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذّات وشہوات سے زیادہ اور کیا چزہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذّتوں سے اجتناب كرنا ب اور تھوڑى مقدار پر اكتفاكر آ ب الاخرى ، پر مردكى وحشت عم خوف اور مخلوق كے ساتھ ترك موانت كواس لئے پند کرنا ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل مواور تباہی میرامقدر موجائے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں ونیاوی لذات سے لا تعلق رہ كر نجات باؤل كا- يدخوف اور توقع اس ونياوى لذات سے كناره كش رہنے بر مبراور طاقت ديتى ہے كيوں كه انجام براس كالقين مظم اوراعتادلازوال ہوتا ہے 'اوروہ سمحتاہ کہ میرے لئے باتی رہے والی دولت اللہ کی رضاہے ' محروہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے 'جوبندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحت ورافت کا معاملہ کرتا ہے ' اگروہ چاہے تو المحیس رنج اور مشقت ہے بے نیاز کردے ، لیکن وہ آزمائش کرتا ہے ، اور اپن محمت وعدل سے ان کے ارادے کی مدانت کاامتخان لیتا ہے۔

جب آدی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بحربور مدملتی ہے اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے ، مبرک توت میں ہوتی ہے اور اطاعت میں وہ لڈت ملتی ہے کہ مبرک توت میں ہوتی ہے اور اطاعت میں وہ لڈت ملتی ہے کہ اس لڈت کے سامنے تمام دنیاوی شہوتیں فتا ہو جاتی ہیں۔ اس لڈت کے سامنے تمام دنیاوی شہوتیں فتا ہو جاتی ہیں۔ کریم اپنے طالب کی محنت رائیگال نمیں کرتا اور نہ ساکل کو اپنے درسے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بایشتہ بوسط کا میں اس کی طرف ایک ہورہ کے اور میں ان کی بایشت بوسط کا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بوسوں گا ارشاد خدا و ندی ہے " نیک لوگ میری طلا قات کے متنی ہیں اور میں ان کی طلا قات کا ان سے زیادہ متنی ہوں"۔ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہد میدتی و اظلامی کا مظاہرہ کرنے کہ درب کریم اسے کتنی قربت اور کتنی رافت ور حمت سے نواز تا ہے۔

# كَتَابُ ذِمْ الكِبروالْعِجُبُ كِبراور عِبْ كَيْدَمْت كابيان

سرکارددعالم صلی الشرطیدوسلم کاارشاد ہے۔ قال الله تعالی الکیئریا عُرِ دَائِی وَالْعَظَمَةُ الْرِی فَمَنْ نَازَ عَنِی فِیهِ مَاقَصَمْتُهُ (ماکم متدرک) الله تعالی فرائے ہیں کریائی میری جادر اور مقلت میرا ازار ہے جو مخص ان دونوں میں جمع سے نزاع کرے گامی اے تو ژودن گا۔

اكدمديث بس به:- قَلَاثُ مُعْلِكَاتُ شُعُمُ مُطَاعُ وَهُوى مُنَّبَعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْودِنَفُسِهِ وَالْنَ بِيقِ-النَّ الْمُرَانُ بِيقِ-النَّ الْمَرْودِنَفُسِهِ وَالْمَرْودِنَفُسِهِ وَالْمَالُّ وَمُوالِنَ بِيقِ-النَّ

تين چزس بلاك كرف والى بين وه بكل جس كا آدى مطيع بو وه خوابش نفس جس كى اتباع كى جائے اور خود

پندی۔ کبر اور مجب دونوں دو مملک بتاریاں ہیں مظلمراور معب مریض ہیں اللہ کے دسمن اور اس کے مفضوب ہیں مملات میں ہوتا میں ہم مملات میان کررہے ہیں اس لیے کبر اور مجب پر روشنی ڈالنانجی ضروری ہے ان دونوں کا شاریحی برتزین مملات میں ہوتا ہے ہم اس کتاب کو دو ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔

بهلاباب

#### **۽ کبر**ء

کِرِی رَمْت : قرآن کرم مِن الله تعالی نے بہت ی جگول پر کہ اور مکٹری دَمْت کِ ہِ ۔ قرایا ۔

مساضر فَعَن آیاتِ کَالْمِی کَنْکُرُون فِی الاَرْضِ بِغَیْرِ الْحقِ (پ۹۸۸ آبت ۱۹۹۱)

میں ایے لوگوں کو اسے ادکام ہے دوری رکوں گاجودیا میں ناحق تیر کرنے ہیں۔

کالے کی فطب مُ الله علی کُل قلب مِنْکِرِ جبارِ

اور آئی طرح الله تعالی ہر مغور اور جابر کے قلب پر مرکز دیا ہے۔

واستفت حُواو خاب کُل جبار عنین یہ (پ۳۱۱ ما آبت ۱۹)

اور کفار فیملہ جائے گے اور صنے سرکش اور ضدی ہے دوسب بے مراوہ و ۔

افت لا یحب المست کیرین (پ۲۱ ایس ۱۲ اس ۱۳ اس ۱۳ اس ۱۲ اس ۱۳ اس ۱۲ اس ۱۳ اس

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت برا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل مچے

یں۔ اِنَّالَّنْدِنْ يَسْتَكُبِرُ وُنَ عَنْ عِبَادِتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ فَاخِرِينَ (ب٢٢٥ آيت ١٠) جولوگ ميري عبادت سے مرتابي كرتے ہيں وہ منقريب ذيل موكر جنم من داخل مول كے۔

ظامدیہ ہے کہ قرآن کریم میں کبری ذُمّت کوت ہے مول آگرم ملی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ لاید خُل الْحِنَة مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرُ دَلِمِ مِنْ كِبْرُ وَلَا يَدُخُلُ النّارَ

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّتُهِ مِنْ خَرْ مَلِمِ مِنْ ايْمَانُ مِنْ لَهُ مِنْ الْمُعَانُ مُ مَنْ كَانَ مُعُودٌ )

و مخض جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے برابر بھی کبر ہوگا وہ مخض دونے میں نہیں داخل ہوگا۔ نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

حضرت ابو ہریرة روایت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

الكِيْبُرِياءُرِ مَائِي وَالْعَظَيُّهُ إِرَارِيُ فَمَنَ نَازَعَنِي وَاحِنَّا مِنْهُمَا الْقَيْنُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبِنَالِي (مَنْمُ الدِواوَدُ ابن اجه)

کریائی میری جادر اور عظمت میرا إذار ب، جو مخص ان دونوں میں سے ایک بین میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اے جنم میں ڈال دوں گا'اور ذرا بھی پروا نہ کرون گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمو اور حضرت عبداللہ ابن عمر مرو ہ پ طے اور وہاں کچھ در تخرے رہے اس کے بعد اقال الذکر سحائی تو تشریف لے کئے لیکن ٹانی الذکر سحانی وہیں کھڑے دوتے رہے ؟ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا 'فرایا: عبداللہ ابن عمر ہم سے یہ روایت بیان کررہے تھے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے فرایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثْقَالَ حَبَّةٍمِنْ خَرْكَلِمِنْ كِبْرُ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِو

جس فض کے دل میں رائی کے دانے کے برابریمی کمر ہوگا اے اللہ تعالی منے کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کر آ ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہوجا آ ہے اور
اسے بھی دی عذاب ہو آ ہے جو اسمیں ہو آ ہے (ترزی۔ سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن داؤد نے انس وجن اور چرند و پرند
سے فرمایا: نکلو' ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے کہر حضرت سلیمان علیہ السلام اشحائے سے مہماں تک کہ آپ نے
آسانوں کے فرشتوں کی حسیحات سنیں' کار بھی آ اور دیاں تک کہ ان کے پاؤٹ سمندر سے جا گھے اور دیاں انموں نے وہ
آوازیں سنیں کہ آگر ان کے دل میں ذرا بھی کہر جو آتا جس قدر بلندی افھیں کی تھی اس قدر پستی لمتی۔

ایک روایت میں ہے 'رسول الله ملی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایات

يَخُرُ جُمِنِ النَّارِعُنُقُ لَمُأَنْنَانِ بَسُمَعَانِ وَعَيْنَانِ تُبُصُرَ انِ وَلِسَانُ يَنُطِقُ يَقُولُ وَ كِلْتُبِثَلَاثَةِ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِينَةٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَتُ اللّهِ الفَّاحَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ (تذي-الإمرة)

دوزخ سے ایک گردن نظے گی جس کے دو کان ہول کے سنتے ہوئے دو آلکسیں ہول گی دیکھتی ہو کیں اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی وہ یہ کے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں 'جبار عنید پر 'مشرک پر 'اور

معتوردل پر۔ ارشاد فرمایا:۔

لَايَدُخُلُ الْحَنَّةِ بَحِيْلٌ وَلا جَبَّارُ وَلا سِيْنُى الْمُلْكَةِ

جنت میں نہ بخیل داخل ہوگائنہ مظلم اوراپ ملوکوں سے بدسلوکی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا:جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی ودنخ نے کما مجھے حکیرین اور بحبارین ملیں مے بینت نے کما محرمیرا کیا تصور ب مجے ضعیف اُنواں عاج اور بے کس لوگ ماصل موں مے اللہ تعالی نے جندے سے فرمایا: تو میری رحت سے ب میں تیرے ذريع جس رجابوں كا رحت كون كا اور دوزخ ب فرايا يو مراعذاب ب من جے جابوں كا جرے دريع مذاب دوں كا اور تم دونوں کو لوگوں سے بحردوں کا (بخاری ومسلم- ابو ہرمہ)- ارشاد فرمایا شد ترین بشد وہ ہے جو جَرو تعدّی کرے اور جباراعلی کو بمول جائے ، بد ترین بندہ وہ ہے جو جر کرے انزائے اور کبیر متعال کو فراموش کردے ، بد ترین بندہ وہ ہے جو فغلت اور لہو واحب میں رہے اور قبری منی میں ال جانے کی حقیقت ذہن سے اکال دے۔ بد ترین بعد وہ ہے جو سر تھی اور بغض و مناویس مدے گذر جائے اور سے ابتداء و انتهایا ونہ رہے (ترفری- اساء بنت میٹن) حضرت ابت سے معقول ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ے کی نے عرض کیا کہ فلال مخص کس قدر معرور ہے؟ آپ نے قربایا کیا اس کے بعد موت نمیں ہے؟ (بیمل)- حضرت عبداللہ ابن عرروایت كرتے بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه جب جعرت نوح عليه السلام كى وقات كا وقت قريب آیاتو انموں نے این دو بیوں کو بلایا اور ان سے قربایا کہ بین جہیں دو چیوں کا علم دیتا ہوں اور دو چیوں سے روکتا ہوں میں حسيس شرك اوركبرے منع كرنا بول اور كلي لا إلى الله كى تلقين كريا بول اس كے كد أكر اسان اور زين اورجو محد ان دونوں میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور کلمہ لا الله الله دو سرب بلڑے میں رکھا جائے توب بلزا جمک جائے دوسری بات جس کامیں تم دونوں کو عظم دیتا ہوں سبک ان اللہ یو بحد اجمد مسلم مریزی نمازے اورای سے برجاندار کو رزق دیا جاتا ہے (احمر عفاری عام) حضرت عیسی ملید السلام ارشاؤ فرماتے ہیں اس مخص کے لئے خو مخبری ہوجس کو اللہ نے اپنی كتاب كاعلم ديا مجروه كير سے بچارہا- رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد سے ہرورشت خو بدمزاج " محكير و خيره اندوز اور نه دينے والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعیف اور تم مایہ نوک بیں (بہتی احرب عبداللہ ابن میں)۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں "تم میں ہمارا زیادہ مجوب اور ا فرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اخلاق عمدہ ہول مے اور تم میں ہمارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تروه لوگ موں سے جو فضول کو اچھیں بھاڑ بھا اور کرہاتیں کرنے والے اور مستقرین (احمد-ابو صلب ا بھنی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن مسكترين كا حشر چونٹول كى صورت ميں مو كا انوكول كے پاؤل المحيس رونديں مے ، انمیں ہر طرح کی ذات کا سامنا کرنا ہوے گا' پر جنم کے قید خالے جس جس کوبولس کتے ہیں لے جائیں نے اور ان پروہ ایک مسلط ہوگ جو تمام لوگوں کی اگ ہے اور اعمیں دو زخیوں کا نچ ز (پیپ) پینے کو ملے گا۔ (ترفدی- عمرواین شعیب عن اب من جدم)-حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا بحشرکے دن جاراور محکمری فیول کی شکل میں اٹھیں کے اوک اٹھیں اپنے قدموں سے مدندیں مے کول کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل موں مے (برار) محرابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بدہ کے پاس کیا اور ان سے کما کہ بھے جمہارے والدے اپنے والدے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا: جنم میں ایک وادی ہے جے بنب کتے ہیں؟ الله کوید منقورے کہ اس میں جباری کا قیام ہو ایس اے بال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(ابد بعلی طبرانی عام) آیک مدیث میں وارد ہے کہ جنم میں ا کی مکان ہے جس میں محکرین کو ڈال دیا جائے گا اور اسے بند کردیا جائے گا- (بہتی-انس) آخضرت ملى الله عليه وسلم بيد دعا فرما إكرت تحنه

اللهُمَّاتِي اَعُودُبِكَسِنْ نَفْخَةَالْكِبْرِيَاءِ (١) اللهُمَّاتِينَ الْعُرِيَاءِ (١) اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ایک مدیث یں ہے:

مَنْ فَارَقُ رُوْحَه بَجَسَدُهُ وَ هُوّ بَرِئُ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلِ الْجَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ النَّيْنُ وَ الْغَيْنُ وَ الْغَيْنُ وَ الْغَيْنُ وَ الْغَيْنُ وَ الْغَلُولِ (تَمَنُ اللّه - ثَيِانًا)

جوان تین باتوں سے فالی موکر موت سے ہم کتار مووہ جنب میں مائے گا۔

آثار صحاب و تابعین : حضرت ابو بمرمدین ارشاد فراتے ہیں تم میں ہے کوئی کی مسلمان کی ابات نہ کرے اس لئے کہ جو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک مزت دار ہے۔ وہب فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنوعدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرایا کہ تو متحب پاؤں بھیا کرتے تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر فرایا کہ تو متحب پاؤں بھیلائے پرا تھا اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے انقاق ہے اس کے پاؤں دب ایک دن وہ تشریف لائے تو مععب پاؤں بھیلائے پرا تھا اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے انقاق ہے اس کے پاؤں دب کے اور میں اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے انقاق ہے اس کے پاؤں دب کے اور میں اور اپنے ہاتھ وہ پیٹاب کی جگہ ہے وہ مرتبہ لکلا ہے ، حسن فراتے ہیں ابن آدم پر تجب ہے کہ وہ دن میں وہ چار بار استخاء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ابی شرم گاہ وہو تا ہے اور جبار استخاء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ابی شرم گاہ وہو تا ہے اور جبار الشمار استخاء کرتا ہے۔ بعض مفترین کی دائے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بول ویراز کی طرف اشارہ کیا گیا

وَفِی اَنفُسِکُمُ اَفَلَا تَبْصِرُ وَنَ-(پ۲۱ ۱۸۵ آیت ۲۱) ادریه تهاری دات میں بھی (نشانیاں ہیں) کیا تہیں دکھائی ہیں دتا۔

محد ابن حسین ابن علی فرماتے ہیں جس مختص کے ول میں بعنا تحکیر پر ابو تا ہے اس قدر اس کی مقل میں کی آجاتی ہے'
حضرت سلمان سے کسی نے اس برائی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید حسیں ہوتی انحوں نے جواب دیا
تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے بر سر منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے معندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اللہ کی
نمتوں پر اِبڑا تا ہے' اس کی عنایات پر فخر کرتا ہے' اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے' اور غیراللہ میں اِتباع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ
سے ہم دنیا و آخرت میں معوور کرم کے طلب گار ہیں۔

إتراكر حلنے اور لباس كے ذريعے اظهارِ تكبرى زمت

<sup>(</sup>۱) به روایت ان الفاظیم نیم لی البته ایردا کداور این ماجد نے جیراین مفعظ ہے به روایت نقل کی ہے اعوذ باللّه من الشيطان من نفخه و نفته و همزه انفته الشعر و نفخه الكير و همزه الموتة

زين من دمنسان به مروه قيامت تك اس من محوماً مراب-مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُسِيلاً عَلا يَنْظُرُ اللهُ النّهِ يَوْمَ الْقِسِيمَامَةِ (السلم- ابن من) جو فض كترے ابنا كرا تحسيما ب الله تعالى قيامت تك اے نہ ويكھے كا-

زید این اسلم سمتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عرای خدمت میں حاضرہوا۔ اس اُناہ میں عبد اللہ ابن واقد اِدھرہے گذرہ ان کے جسم بر نیا لباس تھا، عبد اللہ ابن عرف نے ان سے فرایا اے بیٹے! اپنا پاجامہ اوپر کرلو، اس لئے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سن ہے کہ جو عض کھبرے اپنا کپڑا کھیتیا ہے اسے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی جسلی پر تمو کا اور اس پر انگشت مبارک رکھ کر فرایا کہ اللہ تعالی فراتے ہیں اے بنی آوم ایمیا تو مجھے عاجز سمت ہے میں نے تھے اس (اعاب) جسی چیزے پر آفریلیا ہے، کھرجب میں نے تیرا قد تا مت برابر اور جسم فریہ کرویا تو تو آئی چاددوں میں اس طرح آلڑ کرچانا ہے کہ ذمین بھی فراو کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کس خرج نہ کیا، کیر جب سانس سینے میں روگیا تو تو نے آواد لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدقے کا وقت کمال ہے (این ماجہ ماکم یہ برابن بھائی) ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فربایا جب میری اور سے کو بعض پر مسللہ کردے گا۔ (تمذی ابن ابن عرف)۔ اور دوم و فارس کے خوان کی فدمت میں دست بستہ حاضرہوں کے اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسللہ کردے گا۔ (تمذی ابن عرف)۔

ابوبرزی ناقل ہیں کہ ہم حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہے کہ ابن الا ہتم کا ادھرے گذر ہوا وہ پا خان اس کے جم پر رہی کہ ہم حضرت حسن ہی پڑئی پر عد بد عد فلتے ہوئے ہے اور قبا کھی ہوئی تھی اور وہ اِ آا اِ آرا کر چل رہا تھا، حضرت حسن نظر اس پر ڈالی اور فرہا یا تف ہو اس محض پر جو فاک پھلائے ہوئے گردن اکرائے ہوئے اور کمرلیکائے ہوئے ہوئے ہوا اپنی وونوں جانب دی کی رہا ہے۔ اے احت! اپنی دونوں طرف کیا دیکتا ہے دونوں طرف اللہ کی تعتین ہیں جن کا نہ تو نے شکر اداکیا اور زبان پر لایا 'اور ان کے سلط میں اللہ نے جو حقوق معتین فرہائے ہیں نہ ان کی اوالیکی کی بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں بندان کی اوالیکی کی بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں بندان کی اور شیطان اس محیل ہیں جسے پاکل چلا کرتے ہیں 'اور شیطان اس محیل ہیں جسے پاکل چلا کرتے ہیں 'اور شیطان اس محیل ہو دور سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا 'آپ نے فرمایا بھی بنانے میں معموف ہے۔ ابن الا ہتم نے بیا بات سنی اور واپس آکر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا 'آپ نے فرمایا بھی سے کیا عذر کرتے ہو'اللہ سے تو بہ کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالی کا بیا ارشاد نہیں بنا۔

ريب بو الد عوب بودي إلى المسهول المارة من المارة الموالة الموالة الموالة -ولا تُمش فِي الأرضِ مَرَحًا إِنْكُ لَنْ تَخْرِقُ الأَرْضُ وَلَنْ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -(پ٥١٥ آيت ٣٤)

اورزمين پرازا تا مؤامت چل اونه زمين كو پها ژسکتا ہے اور نه بها دوں كى لسبائى كو پہنچ سكتا ہے۔

ایک بار ایک نوجوان عمرہ لباس پن کر آپ کے سامنے ہے گذرا' آپ نے اے اپ پاس بلایا اور فرایا کہ آدی اپنی خوبصورتی اور جوانی پرا ترا ہا ہے' مالا کہ تہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ محویا تجربے تہمارا جم چھپالیا ہے اور تہمارے اعمال تہمارے موبصورتی اور جوانی پرا ترا ہا ہے' مالا کہ تہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ محویا تجربے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ طلافت ہے پہلے حضرت عمرا بن حبد العزر ججربے کے گئے 'وہاں طاؤس نے انھیں دیکھا کہ وہ آلو کر چل رہے ہیں' آپ نے ان کے ملافت ہے پہلے جس نموکا دیا اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں غلاظت ہمری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمرا بن عبد العزر بیٹ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے جرجر عضو نے مار کھائی ہے' تب میں نے یہ چال سیمی۔ محد ابن الواسخ نے اپنے صاحبزادے کو اکو کر چھٹے ہوئے دیکھا تو اسے بلاکر فرمایا کہ کیا تو اپنی حقیقت سے واقف ہے؟ تیمری مال کو میں نے دو مدرجم میں خریدا تھا اور تیرا باپ جیسا ہے اللہ تعالی اس جیسے آدمی زیادہ نہ بنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عرف ایک میں خود کے ایک محض کو اپنا ازار

تھیٹے ہوئے دکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں آپ نے یہ بات دویا تمن مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبد الله ابن الشخیر نے مسلب کو دیکھا کہ وہ رہٹی عبا پہنے ہوئے اترا ارزا کر چل رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا اسے ابد عبد اللہ اید اور اس کے رسول کو نا راض کرتی ہے۔ مسلب نے ان ہے کما شاید آپ جھے نہیں جائے؟ آپ نے فرمایا:
کیوں نہیں: جانتا ہوں ابتدا میں تم نطفہ باپاک تے اور انتہا میں ناپاک مردار ہو جاؤ کے۔اور اب غلاظت لادے پھررہے ہو، مسلب یہ سن کرچلا گیا اوروہ چال چھوڑدی۔ قرآن کریم میں ہے ۔۔

ثُمُّ ذَهَبَ اللَّي أَهُلِهِ يَتَمَطَلَى - (١٩١٨) ت ٣٣) هُرَاد كرنا موااية كريل وتاتعا-

تواضع کے فضائل : سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ منافق میں فرم میں فرم میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک کا ایک ک

مَازُادَالَلْهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عَزُّ اوَمَا تَوَاضَعَ اَحَذُلِلْهِ إِلاَ رَفَعَهُ اللَّهُ (ملم-ابوبررة) الدُّ تَعَالَى معاف كرف كي باحث كمي بندے كي مرف عزت مِي اضاف كرتا ہے 'بواللہ كے لئے وَاضْع كرتا ہے اللہ اسے بلندي عطاكرتا ہے۔

ہر مخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور اس پر لگام ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اے روکے رہے ہیں 'اگر وہ نفس کو او ٹچاکر ہاہے تو وہ لگام تھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ! تو اس مخص کو پٹ کراور اگروہ اپنے نفس کو پٹ کر ہاہے تو کہتے ہیں اے اللہ! اے او نچاکر۔

ایک حدیث میں ہے فرایا : اس مخص کے لیے خوشخری ہوجو ذات کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرچ کرے اور اہل فقہ و حکمت کے ساتھ اختاط رکھے (ہزار انس) ابوسلمہ المدین اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامین تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے سے تھے 'ہم نے افطار کے لیے ایک بیالہ دووہ پیش کیا اور اس میں بچھ شمد بھی ڈال دیا 'جب آپ نے دودہ نوش فرمایا اور اس میں شمد کا ذاکقتہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا ہے؟ عرض کیا: ہم نے اس میں بچھ شمد بھی ملا دیا ہے' آپ نے پالہ رکھ دیا اور فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

مَنْ تَوَاصَٰعَ لِلْهِرَفَعَهُ اللهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ وَمَنْ الْعَصَدَاغَنَاهُ اللهُ وَمَنْ بَنْرَ أَفَقَرَ اللهُ وَمَنْ بَنْرَ اللهُ وَمَنْ بَنْرَ اللهُ وَمَنْ بَنْرَ

جو مض الله كے ليے تواضع كرتا ہے الله اس بلند كرتا ہے اور جو كتركرتا ہے اسے پست كرتا ہے اور جو مختص الله اسے اور جو خدا كا اعتدال كى راہ افتيار كرتا ہے اور جو خدا كا ذكر زيادہ كرتا ہے اسے محبوب ركھتا ہے ۔ اور جو خدا كا ذكر زيادہ كرتا ہے اسے محبوب ركھتا ہے ۔

ایک روایت میں ہے کہ سرگار دو عالم معلی اللہ علیہ وسلم چند رفقاء کے ساتھ اپنے گھریں کھانا تاول فرمارہ ہے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک ایس مزمن بیاری میں جلا تھا جس کے سب کی کرتے تھے 'آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی' جب وہ اندر آگیا آپ نے اسے اپنے قریب جھایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کما' ایک قریشی فنص نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی' وہ فخص اس دقت تک نہیں مراجب تگ خود بھی اس بیاری میں جٹلانہ ہوا جس میں سائل جٹلا تھا۔ (۱) رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ مجھے وہ پیزوں میں افتیار دیا گیا تھایا تو میں بندہ اور رسول بنول یا بادشاہ اور نی بنوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون ی بات افتیا رکوں فر فتوں میں محموصہ معرف جرکیل علیہ اللہم تھے 'میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے جو سے کما اپنے دب کے سامنے تواضع افتیا رکو 'میں نے عرض کیا میں بندہ اور رسول بنتا پند کرتا ہوں (ابو سعل عائشہ طرانی ۔ ابن عباس) اللہ تعالی نے معرف علیہ السلام پر وی نازل فرمائی کہ میں صرف اس مخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی آئے سرکیوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بدائی افتیار نہیں کرتا 'اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے 'اور اپنا دن میری یا دمیری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاد نبوی

ع:- اَلْكَرَمُ التَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِنْي (ابن الم الدنيا مرسلاً عام - سرة) بدائي تقويٰ ع، شرف تواضع ع، اوريقين تو هري ع-

حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخری ہو کیامت کے دن وہ منبروں پر بیٹھیں سے مصلیحین (صلح کرانے والوں) کے لیے خوشخری ہو کیامت کے روز وہ جنٹ القروس کے وارث ہوں سے ان اوگوں کے لیے خوشخری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انسیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرمائے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پنجی ہے "اپ نے ارشاد فرمایا:۔

اِذَا هَدَى اللهُ عَبْدًا لِلْإِسْلامِ وَحَسَّنَ صُوْرَبَه وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِع عَيْرِ شَائِنِ لَه وَرَرِّقَه مَعَ ذَالِكَ تَوَاضُعًا فَذَالِكَ مَنْ صَفُو وَاللهِ (طراني موقواً) بن معود عوه) جب الله تعالى مى بيرے كو اسلام كى براجة كرائے اور اسى مورت الحى بنا تا ہے اور اسے مى ايى

جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اے اس کے باوجود تواضع و اکساری عطاکر ہا ہے تو

ایبا بندہ اللہ کے خاص بندول میں شار ہوتا ہے۔ ایک مدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس ہو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے 'ایک خاموشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دو سری اللہ پر توکل' تیسری تواضع' چوتھی دنیا سے ب رغبتی (طبرانی' عاکم۔ انس') حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُرَ فَعُمُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ( يَسِ فَنَ الْعُبِ)

جب بنده توامنع كراب الله ال ساقيس آسان تك بلندى عطاكر آب

ارشاد فرمایا: تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے، تواضع کروائلہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصنمائی ترغیب و تربیب انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارے سے اسے میں ایک سیاہ رو محض آیا، اس کے چربے پر چیک کے والے مجمل رہے سے اور ان سے پانی بہہ رہاتھا آپ نے آپ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا محصے یہ امجمل مو تا ہے کہ آدی اسے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھروالوں سے متعلق کوئی چیز ہاتھ میں اشار کیا۔ اس ارشاد فرمایا : اگر حمیس میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں توان سے تواضع کر وادر متکبرین سے سابقہ پیش آئے توان پر کبر کردئ یہ رویۃ ان کے لے ذکت واہانت کا باعث ہوگا۔ (۲))

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت مجھے نہیں لی البتہ جذای کے ساتھ کھاٹا کھانے کی روایت ابرداؤد' ترزی اور ابن اچہ میں حضرت جابرے مروی ہے۔ ( ۲ ) یہ روایت نہیں لی مشہور روایت وی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا تھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھاٹا تاول فرایا۔ ( ۳ ) اس روایت کی سند بھی نہیں لی۔ ( ۲ ) یہ روایت بھی غریب ہے اس کی سند بھی نہیں لی۔

حضرت مخرارشاد فراتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی محمت کو رفعت بخشا ہے "اور فرمایا ہے کہ بلند ہو اللہ نے ستنے بلندی مطاک ہے اور جب کیراور تقدی کر آہے واللہ سے زمین میں دمشاریتا ہے اور فرما آہے دور ہو اللہ نے تھے دور كديا ہے ووائي نظريس بواہے اوكوں كى نظرول من حقيرے ايال تك كدووات سؤرے مى نيادہ حقير محصة بيل- جربر ابن عبداللہ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے ور حت تک پنچاجس کے بیچ کوئی فض پراسور ہاتھا اور چرا پھیلا کراس نے اپنے اور سايد كرد كما قا الكول كد الماب إلى جكدت بد كما قا اس لي سوف والع يدوس بردى عنى على في الدي واست كروا الت مين وه مخص جأك كيا من في ديكماك وه سلمان فارى بين من في جو يحد كيا تماوه ان سے كدويا انبول في مايا: اے جربراونيا میں اللہ کے لیے واضع کر ، جو محض دنیا میں اللہ کے لیے واضع کرے گا اللہ قیامت کے روز اسے اونچا افعائے گا۔ اے جرم ایا مجنے معلوم ہے قیامت کے دن دوزخ کی ظلمت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: حس ! فرمایا دنیا میں لوگ ایک دو سرے پر ظلم وُحاتے ہیں يى ظلم قيامت كون اندهيرا بن كرسامن آئ كا اوردوزخ كي عذاب كي شكل افتيار كرك كا- حفرت عائشة فرما كي بي تم لوك افضل ترین مبادت تواضع سے عافل مو موسف ابن اساط کتے ہیں تموزا سا تقولی بست سے مل سے کافی ہے اور تموزی سی تواضع بت ے عامدے سے کانی ہے۔ منیل سے کس مخص نے قواضع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: تواضع بے کہ تو حق کے سامنے سر گوں ہو اور حق کا مطیع و فرا بہوار ہو ایسال تک کہ اگر کسی بچے ہی حق بات معلوم ہو قبول کرلے اسمی جالل ے سے تعل کر لے۔ معرت مبداللہ ابن السارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس فض کو اپنے اور ترجے ددجو دنیاوی نعتول میں تم ہے کم ہو ایمال تک کہ وہ یہ یقین کرالے کہ جہیں ای دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فنیات نہیں ہے اور اس مخص سے ا پ آپ کوبد تر سمجھوناوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہو یماں تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی دجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت تناوہ فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطاکیا ہواور اس نے تواضع نہ کی ہو تیامت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے دبال بن جائیں گی۔

ہاتھ سے ان کے یہ ارشادات کھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مبح سورے آپ اغنیاء اور شرفاء سے سرسری ملا قات کرتے اور ان سے فارغ

ہوکر مساکین کی مجلس میں آگر بیٹھ جائے ارشاد فرائے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی کے ساتھ ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تہیں یہ بات نا پندیج کہ الدار اوگ تہیں ہوسیدہ کروں میں دیکھیں اس طرح تہیں یہ بات بھی ناپند ہونی چاہئے کہ درویش تہیں عمد لباس میں دیکھیں۔ دوایت ہے کہ ہوئس الیب اور حسن قواضع کے بارے میں نداکرہ کررہے تھے 'حسن" نے ان سے

فرایا: کیاتم جانے ہو تواضع کیا ہے اواضع یہ ہے کہ جب تم کھرے باہر لکلواور سنم کومسلمان نظرائے تو تم اے اپنے سے برتر تعور كو مجابد فرات بي كدجب الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كى قوم كوخن كيا قويها ثدول في ايك دو سري يربري اور بلندى كا اظمار كيا ، جودى ناى بها رئے تواضع اختيارى الله في اسے سرماندى عطاكى معرت نوح عليه السلام كى كئتى اس بررك-ابوسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلول کا حال معلوم کیا تو تمی میں جعرت موئی علیہ السلام کے دل سے زیادہ تواضع نہ پائی۔ ای کے اقسیں اپنے ساتھ ہم کلام مولے کے شرف سے توازا۔ یونس این مبید نے موفات سے واپسی کے بعد کما کہ اگر میں لوگول میں نہ ہو آ او بھیٹا ان پر رحمت بازل ہوتی اب مجھے خوف ہے کہ گیس میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ موجائي الماجاتاب كم مؤمن جس قدر لاس كومتواضع ركهتاب اس قدرات الله ك يمال بلندى نعيب موتى ب زياد نميرى كميت ہیں کہ واضع کے بغیر زاہد ایا ہے جیسے عملوں کے بغیرورخت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرنے والا مجد کے دروا زے پریہ اعلان کے تم میں سے بد ترین آدی با ہر آجائے تو بخداسب سے پہلے با ہر نظنے والا میں ہوں گا الآیہ کہ کوئی فض ائی طافت کے بل پر مجھ سے سبقت کرجائے۔ جب ابن المباوک نے ان کاب قول ساتو فرمایا واللہ مالک اس لیے مالک کملاتے ہیں نٹیل فرماتے ہیں کہ جس مخص کے دل میں اقتدار کی خواہش موتی ہے وہ بہمی فلاح یاب نہیں ہوتا موئی ابن القاسم کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارے یمال زاولہ آیا اور مرخ آندمی چلی میں جمرابن مقائل کے پاس کیا اور ان سے کما اے ابو عبداللہ! آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں ، محرابن مقائل میری بدیات من کردوئے لگے اور کہنے لگے کاش میں تماری ہلاکت کا باعث نہ ہو تا موئی ابن القاسم کتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے ارشاد فرایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تمهاری معیبت کا خاتمہ کردیا۔ ایک مخص حضرت شیلی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عاد آئی سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب دیا میں بچے کا نقط ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توالیا ہی بن (یعنی پستی افتیار کر) جیسا تو نے کہاہے حضرت شیل کا یہ قول بھی نقل کیا جا تا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذات کے سامنے یمودیوں کی ذات ہے رہ گئے۔ ایک بروگ کا مقولہ ہے جو مخص این دراہمی قدر کرتا ہے وہ تواضع کی صفت سے محروم ہے فتح ابن شخر ف کتے ہیں کہ میں نے مقرت علی ابن الی طالب کم خواب میں دیکھا اور این سے عرض کیا آے ابوالحن! مجھے نصیحت فرمایے' آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار تواب کی توقع سے تواضع کرے تو یہ کتنی عمرہ بات ہے اور اس سے بھی ا جمی بات یہ ہے کہ کوئی فقیراللہ تعالی پراعماد کرکے مالداروں پر تحتر کرے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں كرياً جب تك أبي نفس كونسيں پچانا۔ ابويزيد كتے إيس آدمي كے دل ميں يہ خيال پيدا موناكم تحلوق ميں كوئي اس سے بدتر ب تكبر کی علامت ہے کئی نے ان سے بوچھا تواضع کی علامت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تواضع کی علامت بدہے کہ آدی اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے آدمی کو جس قدر اینے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت ماصل ہوتی ہے وہ اس قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمان کتے ہیں کہ جس قدر میں اپ دل میں کم حیثیت اور باب انسان ہوں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور كم مايد بنانا جاب تو نسيل بناسكق- مروه ابن الورد كيت بي تواضع حصول عظمت كالك جال ب، برنعت يرحد كيا جاسكا ب ليكن تواضع ایک انی نعت ہے جس پر کوئی حد نہیں کرسکتا یہ حیلی ابن فالد بر کی کہتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے ملے تو تواضع کرے اور ب و قوف وہ ہے جو تم سے ملے تو بر تری ظاہر کرے یہ حیلی ابن معاذ کہتے ہیں مال کے ذریعے کلبر کرنے والوں پر محبر کرنا تواضع ہے ، تکبرتمام محلوق میں برا ہے اور فقرام میں زیادہ برا ہے گئے میں فریت مرف اس کے لیے ہے جواللہ کے لیے ہے جواللہ ے ڈرے نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپنائنس اللہ کو فرو حت کردے۔ ابو علی کہتے ہیں آدی کا نفس کبر ، حرص اور حمد سے مركب ، جب الله تعالى اس كى بلاكت كالراده فرائے بين اے قاضع العبت اور قامت سے روك ديے بين اور جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مہمانی کا معالمہ کرتے ہیں ،جب نفس میں کبری اگ بھڑ کتی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے 'جب حدی آگ بحرکت ہے فیعت کے چینے اے اسدا کردیے ہیں 'جب رص کی آگ بحرکت ہے قاعت اے بجادی ا

معنرت جنيد سے معقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرمائے اگر انخضرت ملی الله عليه وسلم نے يہ ارشاد نه فرمايا ہو آا "اعری زمانے میں قوم کے سرداراُن کے ذلیل افراد ہوں گے "تومیں ہر گزتم سے پکھ نہ کتا حضرت جندا یہ بھی قرمایا کرتے تتے ال توحید کے نزدیک تواضع بھی کررے غالباً ان کی مراویہ ہوگی کہ متواضع اپنے نفس کا دھیان کرتا ہے تب ہی تواسے پست تصور كرتام فوتيد ك نزديك نفس كى كوئي حقيقت عي نهي موتى عموابن شيبة كمت بين كريس كمد من ملمة كرمه من مفااور موه ك ورميان سعى میں معروف تھا استے میں میں نے ایک منص کو دیکھا کہ اپنے مجرّر سوار جلا آرہا ہے اس کے اسمے آمے اور ہل رہے ہیں جو الوكول كوسخت مست كتے ہيں اور انسيں راستہ چھوڑتے پر مجبور كرتے ہيں چند روز بعد ميں مكر مكرمہ سے واپس اكر بغداد پنجا وہاں میں نے اس مخص کو دیکھا' نظے پاؤں اور نگھ سر پھر رہا تھا سراور ڈا ڑھی کے بال بے تحاشا بوسے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا'اس نے جھے یوچھا؛ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک محض تم سے بدی مشاہست رکھتا ہے میں نے اسے ملم کرمہ میں دیکھاہے'اس مخص نے کما میں وہی مخص مول میں ہے اس کی موجودہ حالت پر جرت طاہری'اس نے کمامیں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے مجھے ایس جگہ گرا دیا جماں لوگ اُٹھ کرچلتے ہیں مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہم نعی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیرو حاکم سے ڈراکرتے ہیں 'وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا زمانہ ہے اس زمانے میں جمہ جسے فض کو کوفے کا فقید سمجما جا تا ہے عطاء سلمی بیل کی چک کرج کے وقت خوف سے کرز اُٹھتے اور اس طرح اپنا پید پید لیتے جیسے دروزہ میں بتلا عورت بیٹن ہے اور فرمائے کہ یہ معیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے کاش عطاء مرجا آلوگ سکون کاسانس ليت بشرماني فرمايا كرتے تھے كه الل دنيا كوسلام ند كرو مي ان كے ليے سلامتى كى بات ہے۔ ايك محض نے عبدالله ابن المبارك کو دعا دی "الله تهاری امیدین بوری کرے" آپ نے فرمایا "امید معرفت کے بعد ہوتی ہے" یمال معرفت ہی حاصل نہیں امید كيا موى - "حضرت سلمان القاري كي موجود كي من مجمع قريش فخركر في كيك أب نان في فرمايا أكرتم ميرا حال يوج ع مواقي ایک طفتہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں اور جھے ایک مردار بربودار میں تبدیل ہوجاتا ہے ، پھرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہاتو مي اچها بول اور ملكا رما تو برا بول-

#### كبرى حقيقت اوراس كي آفت

ربری دو تشمیں ہیں ' فاہری کبر' اور بالمنی کبر۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے' اور کبر ظاہرے مرادوہ اعمال ہیں جو اصفاء

ے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بالحنی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال ظاہری قواس عادت کا ثمرہ ہیں ' عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے چنانچہ جب اعمال فاہر ہوتے ہیں قر کہا جا تا ہے کبر کیا اور ظاہر نہیں ہوتے قر کہا جا تا ہے اس کے ول میں کبر ہے' در حقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے' اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دو مرے پر فاکن اور بر تر سجھے اور اس میں اندت بائے۔ کبر کے لیے متلئر علیہ (جس پر تکبر کرے) اور متعلقر بد (جس چز پر تکبر کرے) مروری ہے یہ ایک اضافی امرہ اور اس کے لیے ان اوا زمات کی مرورت ہے جب میں مجب کے طاوہ کسی چڑ کی ضرورت نہیں ہے' بلکہ آگر انسان کو مزورت ہے بیدا کیا جا تا تب بھی اس کے مجب ہونے کا امکان نہیں تھا' اس لیے کہ متحبر کے لیے غیر کی ضورت ہے' جس پر وہ صفات کمال میں اپنے آپ کو فائن قصور کرے گئیر میں اپنی نمس کو بواسم مینا ہے' ساتھ ہی دو مرے کو بھی بوا یا برا بر سبحتا ہے' اس پر کئیر نہیں کر آ' اس طرح دو مرے کو حقیر سجمتا ہی تغیر میں کانی نہیں ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' اس پر کئیر نہیں کر آ' اس کی مرحدے کو جسی بوا یا برا بر سبحتا ہے' اس پر کئیر نہیں کر آ' اس طرح دو مرے کو حقیر سجمتا بھی تغیر میں کانی نہیں ہے' میں کہ کمی دو مرے کو حقیر سجمتا ہی تغیر میں کانی نہیں ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہی تغیر میں کانی نہیں ہے' میں کہ کمی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' اس پر کئیر نہیں کر آ' اس طرح دو مرے کو حقیر سجمتا بھی تغیر میں کانی نہیں ہے کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہی تغیر میں کانی نہیں ہے کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہی تغیر میں کانی نہیں ہے کہ کیوں کہ بھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیا کی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے' کیوں کی کیوں کی کیوں کیوں کی کھی دو مرے کو حقیر سجمتا ہے کیوں کیا کیوں کی کیوں کی کو کیوں کی کو کیوں کی کو کیوں کی کو کی کو کی کیوں کی کیوں کی کیوں کی کیوں کی کو کیوں کی کو کیوں کی کو کیوں کی کیوں کی کیوں کی کیوں کی کیوں کی کو کی کو کیوں کی کو کیوں کی کور

اوراپ لنس کواس سے بھی زیادہ حقیرت تو رکر آ ہے۔ وہ مرب کواسٹ یا بر محمد ابھی کلبرنس ہے ؟ کہ کلبریں یہ ضوری ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجے اور ایک مرتبہ قیرکا کھراہے نفس کے مرتبے کو قیرے مرتبے سے فاکن سمجے جب یہ تین باتس اس کے احتقاد میں ہوں گی 'تب کبر ہوگا۔ اپ نفس کے مرتبے کو سجھنا کبر نہیں ہے ' الکہ آس مجھنے ہے 'یا اپنے مرتبے کے اعتقاد ہے ول میں جو حرکت 'خوشی اور اپنے عقیدہ کی طرف میلان پیدا ہو تاہے اور اس کی وجہ سے جو فزت پیدا ہوتی ہے 'اس خوشی 'حرکت ' میلان اور عزت کو فلق کیر کتے ہیں۔اے "مجونک" ہے ہی تعبیر کرکتے ہیں۔رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم کےاس ارشاد میں ای پیونک کی طرف اشارہ ہے:۔

أغُونُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ

مس كبريائي محوتك سے تيري پناه جا بتا ہوں۔

حضرت عمراین الخلاب نے اس مخص ہے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کنے کی اجازت ما کی تقی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈر ہے كه تو پيول كر ثريًا تك نه بيني جائه محويا انسان جب النيخ آپ كواس نظرے و كلتا اور بردا سيمتا ہے تو كبر ميں جتلا موجا آ ہے ' اور پھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ كبراس حالت كانام ہے جو ذكورہ احتقادات كے نتیج ميں نفس كے اندر بدا ہوتى ہے۔اى کانام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔

(پ۲۲رة آيت۲۵)

إِنَ فِي صَلُورِهِمَ إِلَّا كِبُرُّ مَّاهُمُ بِبَالِغِيُّهِ

ان کے دلوں میں براکی ہی براکی ہے کہ وہ اس تیک جمعی کننے والے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت و کریمہ کی تغییر میں ارشاد فرمایا کبرے یمال مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گ۔ پھریہ عزت طاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں اور جنہیں کیتر کما جاتا ہے ،جب سی کے نزدیک ا پنا مرتبہ غیرے مقابلہ میں بوا محمر آ ہے تو وہ اپنے ہے کم کو حقیر سجمتا ہے 'وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے 'اس کے ساتھ بیٹھنا اور كمانا بند تنيس كرنا الكديد تصور كرنا ب كد ميرے سامنے دست بسته كمرے رمنا اس مخص كے فرائض ميں شال سے يد اس صورت میں ہے جب کہ کرزیادہ ہو'اور آگر بہت زیادہ ہوتواس سے خدمت لینا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے ہونے اور دہلیزر نوکروں کی طرح بڑے رہنے کا اہل بھی نہیں سجھتا۔اور اگر کبر تم ہوا تواسے اپنامساوی سجھنے میں عار محسوس کرے گا-رائے کے منگنائے میں اس ہے آگے رہنے کی کوشش کرے گا- مجلس میں اس سے آگے یا باند موکر بیٹنے کی کوشش كرے گا'اس كے سلام كا معظررے گا'اگراس نے كسى كام من كو آئى كى تواسے نمایت براسمجے گا'اگروہ بحث كرنے لكے تواہے ا ہے ہے کم رتبہ سمجے کرجواب دینے سے پہلو تھی کرے گا اگروہ نفیحت پر آمادہ ہوتو تبول نفیحت میں اپنی ذکت محسوس کرے گا اگر تممی خود اس (متکتر) کو نصیحت کرنے کی صورت پیش آجائے تو دُرشت لب ولیجہ افتیار کرے گا' اور اگر غیرنے جواب میں پھھ کہنے ی کوشش کی تواس کی جان کو آجائے گا۔ایبا محض آئے شاکردوں کے ساخد بھی نری اور مہمانی کا بر آؤنسیں کر آ ، بلکہ اخمیں ذیل سجمتا ہے 'انھیں جھڑ کیا ہے 'اپنا منون احسان سجھ کر ہر طرح کی خدمت لیتا ہے عام آدمیوں کو تو خاطر ہی میں نہیں لا آ ' انھیں دیکتا بھی ہے توایسے جیسے گدھوں کو دیکھ رہا ہو۔ کمرکی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد اتنى ہے كہ احاطہ تحرير ميں نہيں لائى جاسكت-

كبرى آفت ائتاكي ملك اورتباه كن ب-عوام كاتوذكرى كياخواص تك اس مين جتلا موكربلاك موجات بين شايدي كوئي عابد البديا عالم ايها موجواس مرض من كرفارنه موايد التلاع عام باعوام وخواص سباس من بتلا نظر آتے ہيں- كبرى آفت كنفي ملك ہے اس كاندازه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد مبارك سے لگایا جاسكا ہے۔ فرمایا:۔

ڵٵؽۮؙڂۜڵؙ*ٲ*ڵڂ۪ؾۜٛٙۼٙڡ*ؘڹٛڣۘ*ٚۑٷٙڶۑؚڣڡؚؿٛڡٞٲڶۮؘڗٞۊٟڡڹۣ۫ٚڲؚؠؙڔ

جس کے دل میں ذرہ برابر بحر بھی کبر ہوگا جنت میں دا عل نہیں ہو گا۔

ُوَالْمَلَا إِنَّكَةُ بِاسِطُواْ آيْدِيهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ نُجْزَوُنَ عَلَابَ الْهُونِ بِمَا كُننُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُننُهُ عَنُ آيَاتِهِ نَسْتَكْثِرُونَ.

(پ ۷ ر ۱۵ آیت ۹۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ برمارے ہوں مے 'ہاں اپی جائیں لکالو' آج تم کوزآت کی سزادی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذتے جموٹی ہاتیں کتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے سکترکرتے تھے۔

ٱدُخُلُو ٱبُو ٱبْجَهَ أَمْ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسُ مَثُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ-

(پ۲۲ر۱۱ آیت ۲۷)

فَّالَّذِينَ لَا يُوُمِنُونَ الْأَخِرَ وَقُلُوبُهُمُ مُّنُكِرُو قُهُمُ مُسْتَكَبُرُونَ (ب١١٥ آ٣٢) وَ وَلَا الْمَا الْمَا

(ب ۲۲ره آیت ۳۰)

ادفاورج کے لوگ بوے لوگوں ہے کس مے کہ اگر تم نہ ہوتے ہم ضرور ایمان لے آئے ہوئے۔ اِنَّ الَّذِینَ یَسُنَکُبِرُ وُنَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدُ حُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ۔ (پ۲۲را آیت ۲۰)

جولوگ مرف ميرى عبادت مي مرآلي كرتي بين وه منقرب ذيل موكر جنم بين داخل مول م-سَاصُر فُعَنُ آياتِي النِينَ يُنَكَبَّرُ وُنَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ- (ب١٩١٥ تعدما) مں ایے اوگوں کو اسے احکام سے برگشتہ ی رکموں گاجو زمین میں ناحق کیر کرتے ہیں۔

اس آیت کی تغییر میں بعض مفترین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے قرآن کا قدم افعالیں مے بعض تفاسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ملکوت سے دوک دیں گے۔ ابن جریخ فرماتے ہیں کہ دہ ان آیات میں خور و فکرنہ کر سکیں مے اور نہ ان سے جبرت حاصل کر سکیں مے۔ ابن لئے حضرت میٹی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کمیتی نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے ، پھر پر نہیں ہوتی ، مسلم من اس کا ذرا آثر فہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محض اس طرح سکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے ، مسلم من اس کا ذرا آثر فہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محض ابن سرچھت سے بلاتا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے ، اور جو سرچھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام یا تا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار حق کولازم و ملزوم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

(مسلم-ابن مسعودً)

النكبير من سفية الحقى وعَمَض النّاس. معتبره بعد حق كا الاركر، اوراوكون كي عيب هولي كرب.

متنکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کبر کے ثمرات ' انسان نطری ظلوم و بھول ہے 'اس لئے وہ بھی اللہ پر گلترکر آہے 'بھی اس کے دسولوں پر 'اور بھی ظلق پر 'اس اعتبارے محتری تین نشمیں ہیں۔

پہلی فتم۔ اللہ یو تکبر کرنا : بہ برتین هم با اور اس کی تحریک جالت اور سر کھی ہے ہوئی ہے ، جیسا کہ نمرود لے کیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کررکھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے لاوں گا 'بہت سے جابلوں سے اس طرح کی سر شی کے واقعات معقول ہیں ' بلکہ ربوبیت کے تمام دعویدا روں کی سر کھی کا بھی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبری وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تہمارا پروردگار ہوں ' اے اللہ کے بیرو کھلانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنْ اللّٰدِینَ یست کُبِر وُنَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدَ حُملُونَ جَهَنّم مَّا خِرینَ۔

(پ۲۲را آیت ۲۰)

جولوگ من میری عادت بے سر آبی کرتے ہیں وہ مخترب دلیل ہو کرجہ میں وافل ہوں کے۔
کُن تَسْتَنْکُفُ الْمُسَيِّ اَنْ یَکُونَ عَبْدَ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنُ مَنْ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

دوسری فتم - رسولول پر تکبر کرنا : رسولول پر تکبر کرنے کی صورت بدے کہ کوئی فض ان کی افزاع نہ کرے اور اپنی بی علے افراد بشرک لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے "بد صورت مجمی اس لئے پیش آئی ہے کہ آدی رسالت و نوت کے

بله يه آيت سورة الفرقان كي آيت سجده ب اس كوي سخ بسجدة الما ويت وا وب موكا -

```
منصب پر غور و گلری نسیس کر تا اس لئے جمالت اور مثلالت کی ناریکیوں میں بھکتا رہتا ہے' اور یہ سجمتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں'
 اور کبھی ذہن کو فکر و مال کی آزادی توریتا ہے لیکن فنس کی سر مثی اتنی برمہ چکی ہوتی ہے کہ امرحق کی اطاعت اور انبیاء کی اتباع پر
                           رامنی تمیں ہو تا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے محرین رسل کے اقوال نقل قرماتے ہیں ارشاد فرمایا:۔
            (پ۸ار۳ آیت ۲۷)
                                             یے دو مخصول کرجو ہاری طرح کے آدی ہیں ایمان لے آئیں۔
            (ب ۱۲ ار۱۲ ایت ۱۰)
           (پ٨١ر٣ آيت٣١)
                                 اوراكر تم اپنے جيے ايك معمول أوي كے كئے پر چلنے لكوتوبيك تم كھائے ميں ہو-
           وَقَالَ الَّذِينَ ۚ لَا يَرَّجُونَ لِقَاَّءَ نَا لَوُلًا أَنُولَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةَ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ
            (پ١٩را آيت٢١)
          اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ بول کتے ہیں کہ ہمارے یاس فرشتے کول
                   نہیں آتے ہیں'یا ہم اپنے رب کود کھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں لینے آبکو بہت کو بروا سمجھ رہے ہیں۔
مرکز کر اسلام
          (پ۸۱۱۱ آیت)
                                                                                  لُوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهُ مَلَكُ
                                                                    اس کے اِس کوئی فرشتہ کون نمیں جمع کیا۔
                                                                                   نيز فرعون كا تول نقل كيا:_
          (پ۲۵را آیت ۵۳)
                                                                       أُوحَاءُمُعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتُرِنِينَ.
                                                              یا فرشتے اس کے جلویں ہر باندھ کر آئے ہوتے۔
                                                                                               اس کے بعد ارشاد فرمایا:
                                                   إِسْنَكْبُرُ هُوَ وَجُنُونُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ.
         (پ۲۰۱۸ آیت۳۹)
                                                 اور فرعون اوراس کے تابعین نے ناحق ونیا میں مرافعا رکھا تھا۔
فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر محبر کیا تھا۔ وہب کتے ہیں معرت موسی علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت
دی اور فرمایا توایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے بی پاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ہمان وزیر سے مطورہ کرلول وزیر
```

نے مثورہ دیا کہ تو پرورد کارہے اوگ تیری پرستش کرتے ہیں اگر تو نے ایمان تول کرلیا تو بندہ ہو جائے گا اور دو سرے کی عبادت كرے كا اس نے اپنے وزير كامنورہ تول كيا اور ايل جموئى معبورت بر قرار در كھنے كے لئے بارى تعالى كا بھر بنے اور حضرت موئى عليه السلام كي اتباع كرف سے انكار كرديا .

قرآن كريم من قريش مكه كايه قول تقل كيا كيا ب-

ڵۅؙڵٳ<sup>ؙ</sup>ۏٚڔڷۜۿؚڶٵڷڡٞۜڔؙٵۜڽؙؚؗۘۼڵۑۯڿؙڸڔؠڹؘٵڷڡۜڔۘؽڎؘؽڹؙۼۼۣڸؽ<del>ؠ</del> (پ۲۵ره آيت ۱۲) اور کنے لکے کہ یہ قرآن (اگر قرآن الی می قرآن بدلوں بستوں (ملہ اور طائف) میں سے می بوے آدی بركيون نهيس نازل كياكيا-

قادة فراتے بن عظيم القرينين سے مراد وليد ابن المفيره اور ابو مسود الشفضي بن قريش نے كما تما كم محترة ايك يتيم ازے تھے'اللہ نے اٹھیں ہارے اور بی کیے بناریا۔ ئی کوئی ایبا مخص ہوتا جا ہے تھا جو جادو ریاست میں ان سے فاکن ہو آ۔اللہ

تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا 🗜 اهَمَيْقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَّكَ دب ۲۵ رو آیت ۳۲) کیار اوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا جاہتے ہیں۔ ایک جگه ان لوگون کابی قول نقل کیا گیا:۔ لِيَقُولُوَّ الْهُوُلاَّةِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ (ب ١١ آيت ٥٣) اکدیدلوگ کماکریں کیا یہ لوگ میں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے۔ ان لوگوں کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے، جب اللہ نے انھیں قیادت کے اعزاز ہے سرفراز کیا تواہے لوگوں کو بدی جرت ہوئی اور انھوں نے اس عمل کواچی اہانت تصور کیا چنانچہ انھوں نے ایک ہار سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم سے بي مجى شكوه كيا تعان كَيْفَ نَجْلِسُ إِلَيْكَ وَعِنْدُكُ هُؤُلَامِ ہم آپ کے پاس کیے بیٹھیں'آپ کے پاس تو یہ لوگ رہے ہیں۔ انھوں نے مسلمان نقراءی طرف اشارہ کیا 'اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم۔ سعد ابن ابی و قامن')۔ وَلَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيلُونَ وَجَهَمُ (بدرات ٥٢) اوران لوکوں کونہ نکالئے جو منع وشام آپ پروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی كاقصدر كمتين-ایک جکه ارشاد فرمایا: ـ وَاصِّرُ نَفَسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَلِعُونَ رَبَّهُ وَالْغَلَاةِ وَالْعَشِي يُرِيلُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنِهُمُ تُرِينُهُ الْحَيَاةِ اللَّنِيَادُ ﴿ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقیر رکھا کیجئے جو میج دشام اپنے رب کی مبادت محض اس کی رضا جو کی ك لئ كرت بي اور دُنوى دندگانى كى رونق ك خيال سے آپ كى آئىميں ان سے سنتے نديا كي -اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تعب کی حکامت کی جو اضمیں اس وقت پیش آئے گا جب وہ جسم میں جائیں محے 'اور ان لوگوں کو نہیں دیکمیں سے جن کو حقیراور ذلیل تصور کرتے تھے۔ فرمایا۔ مَالَنَالَّانَرِي رِجَالًا كُنَّانَعُتُهُمُ مِنَ الْأَشُرَارِ. (پ۲۳ر۱۳ آیت ۲۲) كيابات ٢ ممان لوكون كو (دوزخ من الميس ديكية جن كوبم برك لوكون من شاركيا كرتے تھے۔ ان کے نزدیک آشرار بید حضرات معے مصرت ممارا بن یا سر بلال میب اور مقداد رضوان الله ملیم الجمعین ان مكرین قریش میں بھی دو گروہ ہے 'بعض لوگ وہ ہے جو اپنے کبرے ہاعث حق کی معرفت حاصل نہ کریکے 'اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت پرایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت کا یقین تھا 'لیکن وہ اپنے گبر کی وجہ سے

اس کا اعتراف واعلان نہیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:۔

فَلَمَّاحُآءَهُمُ مَّاعَرَفُواكَفُرُوابِمِ (پارلا آیت۸۹)

پحرجب دہ چیز آ پیچی جس کو دہ پہچائے ہیں تواس کا انکار کر بیٹھے۔

ایک مجکه ارشاد فرمایا:۔

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهُ أَنْفُرُهُمْ ظُلُمَا وَعُلُوّاً (١٩١٨) يت١١)

اور ظلم و تکبری راہ ہے ان(معجزات) کے مکیر ہو محتے حالا نکہ ان کے دلوں نے ان کا بقین کرلیا تھا۔ یہ قشم آگرچہ پہلی قِتم (تکبّر ملی اللہ) ہے کم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نافرمانی کرنا۔

تبیری قتم- بندول پر تکبر : یه تکبراس طرح کیا جا آے کہ اپنے نفس کو بداسیمے 'اور دو سرے کو حقیر تفتور کرے 'اس ک اطاعت کو برا مجمے ' بلکداس سے بر تر رہنے کی کوشش کرے 'یہ فتم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے 'لیکن دو وجہ سے بُری ہے۔

پہلی وجہ قب تو یہ ہے کہ رکبر عرب عظمت اور باندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و در ماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے مختبر بندہ محویا باری تعافی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جلائت شان کے لاکن ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹے جائے اور یہ سمجھنے گئے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام پر بادشاہ کی نارا نمٹنی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذکت کا سامنا کرتا پڑے گا؟ یہ جرات ہے ہی اتن علین کہ اس پر جنتی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاو میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:۔

ٱلْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْبِي فَمَنَّ نَازُ عَنِي فِيْهَا قَصَمْتُهُ علمت مرا إزاري كبريائي ميري داء بجوهض جمعت ان مِن جمرُ اكرے كامِن اسے وَ وَدوں كا۔

مطلب یہ ہے کہ مظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے آئے مخصوص ہیں 'اور میری بی شان کے مطابق ہیں ان اوصاف میں شریک ہونے والا ایسا ہے جیسے جو سے زراع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا ایسا ہے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا فدا کا مجرم اور اس کا گنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ مختی کے مخصوص فلاموں کو ذلیل سمحتا ہے ان سے فدمت لیتا ہے 'ان پر برتری چاہتا ہے 'اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرتا چاہتے۔ یہ مخص اگرچہ ایسانہیں جیسے وہ مخص جس نے شاہی تاج سرپر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹ کر تھا حکومت کرنیکا ارادہ کیا تھا' وہ مخص بادشاہ کو اقتدار سے بنا دینا چاہتا تھا اور یہ اس کے اقتدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرود و فرمون کے زراع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں کے زراع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں کے زراع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقتدار سے بنا کرخود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ نہ ہے کہ اس کبری وجہ ہاری تعالی کے احکام کی تخالفت ہوتی ہے ہوتکہ جب محکر سی بندے ہے حق بات سنتا ہے تو اسے قبل کرنے جس کا رہے ہیں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے تعملات کی کوشش کرتا ہے۔ مناظرات بحقوں جس اس طرح کا مشاہرہ عام ہے 'ہر مناظر کا دعویٰ ہے ہوتا ہے کہ وہ دین کے اسرار کھولی دیا ہے 'اور حق کے ان پہلووں کو اُجاکر کر دیا ہے جو لوگوں کی نگاہوں ہے اور جس کے ان پہلووں کو اُجاکر کر دیا ہے جو لوگوں کی نگاہوں ہے اور جس کے ان پہلووں کو اُجاکہ ایک فیص کی زبان پرحق ہوتا ہے تو دو سرا اسے قبول نہیں کرتا خواہ اسے حق کی معرف ماصل ہوجائے 'می کو محکوانے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح مرح کے جیلے بہانے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طرفتہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد قرایا گیا:۔

مرح کے جیلے بہانے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طرفتہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد قرایا گیا:۔
و قال الذین کفر والا تسمع و البھائا الفر آن و الغو فی ایما کی تعلیم نظر کون۔

اوریہ کافریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنوی مت اور (اگر سانے گلیں قر) اس کے چ عل مجایا کو شاید (اس تدہرے) تم بی غالب رہو۔ مخالف پر فلبہ پانے اور اسے خاموش کر دینے کے لئے منا عمرہ کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی ملرح ہے۔ کبر آدى كوا تكارِ جن براكسا ما ب اوروعظو تفيحت كي كوكي بات تبول كرف قيس ويتا- ارشاد بارى ب--

ُو إِذَا قِيلُ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَحَدُنَهُ الْمِزَّةُ بِلْا ثُمِهُ اورجب كولى اس سے كمتا ہے خدا كاخوف كُرلونؤت اس كو كناه پر آياده كردي ہے۔ (پ۲۰۱ آیت۲۰۱)

ردایت ہے کہ جب حضرت مرفے یہ آیت سی توارشاد فرایا الله و لئے کمڑا ہوا اور مارامیا اور دو سرا مخص بد کہنے کمڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہوتو تکبرنے اسے بھی نہ چھوڑا لینی جس نے امر المعروف كيا تعاام مجي ند جموز ااور جس نے نبي من المنكر كيا تعاام مجي ند چموزا-

حعرت مبداللد ابن مسعود کا قول ہے آدی کے گنگار ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ جب اس سے کما جائے اللہ سے ذر تو وہ یہ کے کہ پہلے توایع انس کی حفاظت کر ابعد میں مجھے تعبیحت کرنا۔ سرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم نے ایک مخص سے فرمایا دائیں باتھ سے کھاؤ 'اس نے بلور کبر کما میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ آپ نے فرایا ایسائی موگا 'راوی کتے ہیں اس واقعے كے بعد دایاں ہاتھ اٹھا نسیں سكااس كا ہتھ كسى مرض كاشكار ہو كيا۔ (مسلم سلم ابن الاكوع)

بسرطال مخلوق پر تکبر کرنا ایک عظیم جرم ہے ہی ونکہ اس سے اللہ کے اُدکام پر تکبر کو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں البیس کا حال بیان کیا کیا ہے۔ اس کا تکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس سے رکبر کا حال اس لئے تنصیل سے بیان کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل كريس اس نے كما تھا ميں انسان سے بهتر ہوں۔ اس نے اپنے نسب اور مبدأ تخلیق پر كبر كيا بميونكہ وہ آگ سے پيدا ہوا تھا۔ اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔اللہ نے اسے بجدہ کرنے کا محم دیا انکین اس کاربراس محم کی تعیل میں رکاوٹ بنا ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حسد تھا'انتها میں اس کے حسد نے امر خوا وندی پر کبر کی شکل اختیار کرلی۔ انجام یہ ہوا کہ بیشہ بیشہ کے لئے تاہ درباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے اس میں شک نمیں کہ یہ ایک بری آفت ہے۔ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے کبری ان دو آفتوں کی تشریح فرائی حفرت ابت ابن قیس ابن شاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے خوب صورتی پندہے "آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں "آپ نے ارشاد فرمایا:

(مسلم مرندی) لَاوَلِكِنَّ الْكِبْرَمَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغُمَصَ النَّاسِ-نسی! بلکه رکبریہ ہے کہ آدی امرحق سے ففلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

اس مضمون کی ایک مدیث پچھلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آ فیس ہیں ایک آفت یہ ہے کہ آدی اپنے بی جیسے دو سرے انسانوں کی تحقیر کرتا ہے 'اور انھیں ذلیل سجمتا ہے اور دو سری آفت یہ ہے کہ حق سے اعراض وانجراف كرما ہے۔ چنانچہ جو مخص یہ سمجے كه ميں اپنے بعائي سے بمتر موں اس كى تحقير كرے اس كے ساتھ المانت آميز رَوِتِهِ النتيار كرے اور حقارت كى نظرے ديكھے اور عمراً حق ے انحراف كرے وہ محلوق پر كتر كرنے والا قرار پائے كا اورجو الله کے سامنے جھکنے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء ورُسل کی اِتّباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ متکبر على الله ہے۔

# جن چیروں سے تکبرکیا جا تاہے

تكبر صرف دہ مخص كريا ہے جوا ہے آپ كو برا سمجے اور اپنے آپ كو برا وہ سمجتنا ہے جوا ہے لئے صفات كمال ميں سے كى صفت كا ترعى مو ، كريد مفات كمال دنيوى مجى موتى بين اور دين بهى ويي صفات كمال بين علم اور عمل اور دنيوى مفات كمال بين نب عمال وقت ال اورمعاونين كي كثرت به كل سات اسباب واقسام بي- پہلی قشم-علم : تکبّر کا پہلاسب علم ہے 'علا بہت جلد کبر میں جٹلا ہو جائے ہیں 'رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ افغال عِلْم النّحُدِیَلاءُ (۱) علمی آفہ: 'کتبہ سے

عالم بہت جلد علم کے باعث کبر کر آہے 'پہلے وہ اپنے دل میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کر آہے۔ پھراپنے آپ کو بردا اور دوسروب کو حقیرتصور کرنا ہے۔ عام لوگول کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ اخمیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جا تا ہے۔ انھیں جابل سجمتا ہے ان سے بیر توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں ابتدا کریں 'اگر انفاقا وہ کسی کو سلام کرنے میں پل کرلیتا ہے 'یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کاجواب رہتا ہے 'یا اس کے لئے اپنی جکہ سے کھڑا ہو جا تا ہے یا اس کی دعوت قبول کرلیتا ہے تواہے اپنا سلوک سجمتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کر آہے جس پر شکراوا کرنا ضروری ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا فلام بن کردہے 'بلکہ متکبر علاء کا عام دستوریہ ہو یا ہے کہ لوگ ان کے پاس ملا قات کے لئے آتے ہیں وہ کسی کے پاس ملا قات کے لئے شیں جاتے اوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ کسی کی عیادت نہیں ترتے 'جولوگ ان سے زیادہ تھلے ملے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رَوِیّہ مُحیک نہیں ہو تا 'ان سے کاردہاری خدمت لیتے ہیں ' اور آگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک واحسان تقبور کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہاراحق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کاشیوہ ہے۔ اُنروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نماد علاء ستحصة بین كه علم نے جمیں اللہ كے يمال اعلى مرتب پر فائز كرويا ہے اب جميں احتساب كے مرخوف سے مامون رمنا جا سئے۔وہ اپنا خوف نہیں کرتے ' بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں ' انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ' بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیانسبت؟ علم حقیقی توبیہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پہان لے 'اپنے نفس كى معرفت حاصل كرك اورانجام كے خطرے كا دارك كرك ادريه اعتقاد كركے كه الله تعالى كاشديد موافذه علاءي سے ہوگا۔ علم حقیق سے خوف ' تواضع ' اور خشوع زیادہ ہو تا ہے 'جے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجمتا ' بلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص جھے سے بسترہ کیوں کہ قیامت کے دن جھے سے زیادہ بازٹرس ہوگی،علم ایک بری نعمت ہے اور اہلِ علم صحح طور پر اس نعت کا شکر ادا نہیں کرپاتے ای لئے معرت ابوالدردام فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبر اور بے خوفی کی وجہ : مہایہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے استے پڑر اور استے مغرور کیوں ہوجاتے ہیں۔ جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم سے تواضع مختوع اور لیٹیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبر اور بے خوفی سدا ہونے کی دوہ حسب ہیں۔

کبرادربے خونی پیدا ہونے کی ددو حسیس ہیں۔ ایک دجہ تو بیہ ہے کہ دہ فخص کمی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیقی کہنا صحح نہ ہو' کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اسپنے رب اور نفس کو پیچان لے اور اس خطرے کا ادراک کرلے جوہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يردوايت معتف غيان كى - " آفسة العلم النسيان و آفسة الجمال الخيلاء" يه الغاظ قطامى غميرا شاب من معرت على الم

ے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے ،جس مخص کو علم حقیقی حاصل ہو آلہے اس میں کیر نہیں ہو یا بلکہ خشیت اور تواضع ہوتی ہے'یاری تعالی کا ارشاد ہے۔

. (پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

إنَّمَا يَخُشَى اللَّمِنُ عِبَادِوالْعُلَمَاكُ

خدا سے دہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طِب 'حیاب' لغت' شعر' نحو' قضا"منا عمرو دغیرو۔ محض ان علوم کا سیکھنے والا پلاشبہ کبراور نِفاق سے لبریز ہوتا ہے'ان علوم کو تو علوم کمنا بھی میج نہیں ہے' بلکہ یہ منتی اور فنون ہیں علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور

ربیت کی معرفت ہواور عبادت کا طریقہ معلوم ہواس سے اکٹر قواضع ہی پدا ہوتی ہے۔

دوسری دجہ یہ ہے کہ جب بندہ علم شروع کر اے تواس کا باطن خباعوں کی آباجگاہ اور نفس برذالتوں کا مسکن ہو یا ہے اس ے اخلاق خراب ہوتے ہیں علم کی دادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے لئے ضروری تعاکہ وہ مخلف مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کی تمذیب اور قلب و روح کا تزکیه کرنا اوراپے رب کی عبادت کے لئے نفس کی تربیت کرنا۔اس صورت میں اس کے لئے علم مغید ہو ہی نہیں سکتا 'کیوں کہ عمل کو دل میں اس کے شایانِ شان جگہ میشرنہیں ہے' وہ خیا ثنوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے' نہ اس کے ثمرات اجھے ہو سکتے ہیں اور نہ اس پر خمر کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ وہب ابن منبہ نے اس کی بھترین مثال دی ے وات ہیں کہ علم ایا ہے جیے آسان کا پانی اپنی ذات سے صاف اور شیرس ہو آ ہے وردت اے اپنی رکول میں جذب کر لیے ہیں'اور جیساان کا مزہ ہو تا ہے دیا ہی اے بنا دیتے ہیں' درخت کے برگ دبار تلخ ہوتے ہیں توپانی کاذا گفتہ بھی تلخ ہوجا تا ہے اور شّریں ہوتے ہیں توپانی کا ذا نقہ کا بھی شیریں رہتا ہے ؟ بلکہ اور شیریں ہوجا تا ہے ' یمی حال علم کا ہے 'لوگ اسے جذب کرتے ہیں ' گھونٹ گھونٹ کرپیتے ہیں' اور اے ایبا ہی بنالیتے ہیں جیسا ان کاعزم ہو تا ہے۔ جیسی ان کی خواہش ہوتی ہے' متکبراور متلکر ہو جاتا ہے 'متواضع اور متواضع ہو جاتا ہے 'اور یہ اس کے لئے کہ جس مخص کی نیت کبر کے لئے تھی اور وہ جالی تھا' پھراس نے علم عاصل کیا'اب اے وہ چیز عاصل ہوگئی جو کبر کا سبب بن عتی ہے اس لئے اس کا کبر برید گیا'اس طرح جس محف کو زمانہ جمالت میں خوف تھا۔ پھرعلم حاصل کیا تو یہ خوف خشیت ' ذلّت اور تواضع زیادہ ہوئی کیوں کہ علم سے خوف کی جسّت مؤکد ہو گئی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ كبركے بدے اسباب ميں سے ايك ہدايي لئے الله تعالى نے اپنے تي صلى الله عليه وسلم سے ارشاد فرمايا :-

(پ٩ر٥١ آيت٢١٥) وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَمِنَ الْمُؤُمِنِينَ-اور ان لوگوں کے ساتھ تو (مشنِقاًنہ) فرو تی ہے بیش آیئے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر

وكُنْتَ فَظَّا غَلِيكُ طَالُقَلُبِ لَانْفَضُّوامِنُ حَوَّدِكَ (پ٧ر٨ آيت ١٥٩)

ترجر «ا دراگر کبیر آپ تندخوا در سخت دل موت توب لوگ کبھی کے آب کے پاس سے منتشر سوچکے ہوتے » اين اوليابي تعريف مين ارشاد فرمايا:

دي ١٩ را آيت ١٥٠)

أَذِلْةِ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ-مهمان مول مع وه مسلمانول پر و تيز مول مح وه كافرول پر-

حضرت عبدالله ابن عباس روايت كرتے بين سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا :-۫ؾۣػؙۏ۫ڹۧڡٞۅؗ؆۫ؽڟ۫ڒۘٷڹؘ۩۬ڟؙۯٲڹۜڵٳؽؙڿٳۅۯؙڂٮۜٚٳڿڔۛۿؙؠؙؽڟؙٷڵۅؙڹؘڡٞۮڡٞۯٲ۬ڹٵڷؙڟۘڔ۫ٳٙڹؘڣؘڡڹ ٲڟ۫ڔؘڷؙڡۭؾٳۅؘٲۼڶؠؙڡؚؾٵۯؿؠۧٳڶڽڣؾٳڸۑٳڶڝۜڂٳؠۊۅؚڡٙٵڶ)ڷؙٷڷؽؚػۣڡؚڹػؙؠٛٳؽۿٳڵڵٲڡۧڰؙڶٷڷڲػۿؠؙ وَقُودُ النَّارَ - (ابن البارك كتاب الزيروالرقائق)

لوگ ایے ہوں گے کہ قرآن پڑھیں کے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا'اور وہ یہ کمیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے(پھر آپ محابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) امت کے لوگو اود لوگ تم بی میں سے ہول گے 'اور سب دو ڈرخ کے کندے ہوں گے۔

تو ہم تباہ ہو بچے ہوتے 'ہماری برعملی کاعالم سے کہ سوائے مایوی اور نا امیدی کے بچھ پاس نہیں 'اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ ہمارے لئے تو یہ بھی ممکن نہیں 'کاش ہم سواں حصہ ہی اختیار کریاتے۔

دوسری قتم - عمل و عبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دوسراسب به زاید و عابد بھی عزت طلبی عباه پندی مجر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما کل کرے کے روا کل کا ظهار کرتے دلوں کو اپنی طرف ما کل کرے کے روا کل کا اظهار کرتے ہیں۔ ۔ بہت ہیں۔ ہیں۔ ۔ بہت ہیں۔ بہت ہیں۔ ۔ بہت ہیں کا علی کا ع

دنیا میں اس طرح کہ وہ یہ بھتے ہیں کہ دو سرول کا ان کی زیارے کے گئا ان کا دو سرول کی ملا قات کے لئے جانے ہے بہتر ہے 'وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں پوری کریں 'ان کی عزت کریں 'مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں 'ان کا ذکر درع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں 'اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختریہ علماء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا ہے متعلق کھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ آئی عہادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں 'دبئی معاملات میں ان کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو بہاد مجمعے ہیں۔ حالا تکہ حقیقت میں بریادوہ خود ہیں 'کیوں کہ معاملات میں ان کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو بہاد مجمعے ہیں۔ حالا تکہ حقیقت میں بریادوہ خود ہیں 'کیوں کہ

دی اس غلط فنی کا شکارہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِذَاسَمَعْتُهُ الرَّرِ جُلِ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهُلَكُهُمْ۔ (مسلم ابو ہریہ) جب تم كى فض كويد كتے ہوئے سنولوگ ہلاك ہوشے تویہ سمجہ كد سب نیادہ ہلاكت اس كے لئے ہے۔ یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دارہے 'نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے ملکہ وہ اللہ پر مغرورہ اور اس کے عذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے 'جب کہ وو سری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

كَفَى بِالْمَرْوِشَةُ النَّيْحَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ (سلم-ابوبرره) آدى كَيْرانى كَلِيَ النَّرِيةِ المُران عَالَى كَالْتَ كُرَادَ الْمُسْلِمِ الْمُكَانِ عَالَى كَالْتَ كُرَادً اللَّهِ مَلْمَانِ عَالَى كَالْتَ كُرَادً اللَّهِ مَلْمَانِ عَالَى كَالْتَ كُرِيةً اللَّهِ مُلْمَانِ عَالَى كَالْمَاتُ مُلْكِدًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ای طرح کی ایک روایت ہے ہے کہ نی اسرائیل کا ایک فض اپن قوم کے ایک بزرگ کی فدمت میں ما ضربوا اور بحدہ میں پڑ
گیا' بزرگ نے اس کی کرون پر اپنے پاؤں رکھے اور کھا اور کھا اور گھا اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا' فیب سے زرا آئی کہ اے میری فتم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گا پر تیری بخش نہیں ہوگی' اس لئے حضرت حسن فرائے ہیں کہ کمبل پوش ریشم و کم خواب کے کرنے پہننے والے سے زیاوہ محکتر ہو تا ہے' اس لئے کہ ریشی لباس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع افتیار کرتا ہے' اور اس کے کے کہنے فضیات کا احتجاد رکھتا ہے' اور کمبل پوش یہ سجمتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت ہمی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں اور وہ ہے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف تفارت سے دیکتا ہے 'یا افھیں ایزا رہتا ہے تو وہ یہ سی کہ یہ نا قابل معافی جرم ہے۔ اللہ اس کی جرگز مغفرت نمیں کرے گا 'وہ اپناس عمل سے اللہ کی یہاں مغفوب بن چکا ہے 'اور اگر یہ سلوک کی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر تا پندیدگی کا یہ روعمل نہیں ہو تا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدرو مزات کا ترقی ہے 'طالا تکہ اس کا دعوی سرا سرجمالت پر جنی ہے 'اجمال اوگوں کی حماقت افھیں اس طرح کے وعود ل پر مجبور کرو بی ہے کہ وہ اس کا انجام جرا ہو گا" یہ اپنے کئے کی سزا پائے گا 'وفیرہ۔ اور اگر انفاق سے وہ

مُوذِي كى معيبت ميں جلا ہوجا آ ہے تواہے اپني كرامت سجمتا ہے۔ اور يہ كتا ہے كه الله نے مارا انقام ليا ہے۔ وہ يہ نہيں ديكمتا كه عُفّار مشركين الله أور اس كے رسول كو كالياں ديتے ہيں۔ ايسے لوگ بھی گذرے ہيں جنموں نے انبياء كو ايذائيں ديں ابعض انہاء کو مار احمیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو معلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں دیا۔ بلکہ بعد میں بہت سے مشرَفَ بَه اسلام بهي موضح اس طرح نه انعين دنيا مين عذاب موا ادرنه آخرت مين-كيابيه جابل متكتبر فريب خورده عابديه سجمتا ہے کہ میں اللہ کے یمال بلند درجہ رکھتا ہوں اس لیے تو اس نے میری خاطرانقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انقام نہیں لیا۔ شاید اسے بیہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے اس بجرو فجب کی نیا پراند کے یمال معفوب ہے اور اپنی تباق و برمادی سے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد متکبرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، حقند عابد تو یوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند می چلے ، یا بمل کرنے کے وقت عطاء سلمي كماكرتے سے كدلوكوں پرجومصائب بحى تازل موتے كيس ان كاسب ميں موں 'اكريس مرجاؤل و تم سب كوان معيبتوں سے نجات مل جائے الي كماكرتے ہيں جيساك ايك مخص نے موفات سے والي كے بعد كما تھا أكر ميں نہ مو ما تو مجھے تمام حاضرین کے لئے رحمت کی امید مقی وونوں آدمیوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک مخص طا مرو باطن میں اللہ سے ور تا ہے ا ا پے تنس پر خالف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر سمحتا ہے اور اسے بھتر بنانے کی جدوجہد میں معموف رہتا ہے اور دو سرا اپنے دل میں ریاء 'کبر' حداور فریب کی خاشتیں چمپائے ہوئے ہے 'اور شیطان کا بھلونا بنا ہوا ہے 'اور اس پریہ سجمتا ہے کہ میں اپنے عمل ے اللہ پر احسان کرتا ہوں 'اور یہ حقیقت ہے کہ جو مخص بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کمی بندے سے برتر ہوں اس کے تمام اعمال بكاريس اس في جمالت النه عمل كاسرايه منائع كرويا ب جمالت بدترين كناه ب اس بيد كرالله ب دور کرنے والی چزدو مری نسی ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دو سرے سے بمترے محض نادانی اور جمالت ہے اور الله ک كرس ب خونى كاعلامت إلى الله تعالى كاارشاد ب

وَلَا يَامَنُ مُكُرُ اللَّمَالِا الْقُومُ الْخَاسِرُ وَنَ (ب٥٢٦ بـ ٩٩) مودا تعالى كَلْ بَر ١٠٩ بـ ٩٩) موخدا تعالى كى بكر بران كے جن كى شامت بى آئى بوادر كوئى بے فكر نس بوتا۔

ایک روایت بی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فض کا ذکر خیر ہوا ایک روزوہ فض آپ کی مجل بی حاضرہوا ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہے وہ فض جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہے تھے 'آپ نے فرمایا ہیں اس کے چرے پر شیطان کی پر چھائیں دیکھ رہا ہوں 'اس فض نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگیا 'آپ نے اس سے فرمایا : بیس ہے کہ قوم کوئی فض تجھ سے افضل نہیں ہے؟ سے فرمایا : بیس ہے کہ قوم کوئی فض تجھ سے افضل نہیں ہے؟ اس کے اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد براز 'وار تعلیٰ۔ انس ')۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے اس کے باطن کی خباشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ فرض یہ کہ کرم ایک ایس آخت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے باطن کی خباشوں کا اثر اس کے چرے پر محسوس کر لیا تھا۔ فرض یہ کہ کرم ایک ایس آخت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہے ہیں۔

# كبركى آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلا درجہ : بیہ کر کبراس کے دل میں جاگڑیں ہو'ادروہ یہ سمتنا ہو کہ میں دد سرے بہتر ہوں' آہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے افعال سمجھتے ہیں'ایے مخص کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کرا در فت موجود ہے الیکن اس نے در فت کی شاخیں کاٹ ڈالی ہیں۔

<u>دو سرا درجہ</u> یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ذریعہ کبر کا اظهار کرے۔ مثلاً مجلس میں بلند جگہ پر بیٹھے 'ساتھیوں پر برتری ظاہر کرے '

جو فض اس کے ادائے حق میں کو آئی کرے اس پر کلیر کرے اور عالم میں ادنی بات بیہ کہ وہ لوگوں سے پچھ اس طرح رشخ پھر
کر جاتا ہے کویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں بید بات ہے کہ وہ فرش ودکی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر فکنیں ڈال ایتا ہے کویا
لوگوں سے برائت کر رہا ہو' اضیں حقیر سجمتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کویہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے 'اور نہ چرے کی ترشی میں ہے' نہ کردن جماکر چلنے میں ہے' نہ دامن جمطئے اور سمینے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منع اور
مخون دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نہ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
تقت کی سال سے۔

اس حقیقت ہے کوئی واقف نہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدے متّق اور صاحب ورع تھے لیکن وہ متّق مولے کے ساتھ ساتھ کرکانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ تھے 'آپ بھوت 'تہم فرماتے' اور زیادہ ترلوگوں سے کشادہ پیٹائی کے ساتھ ملا قات فرماتے۔ حرث ابن جزء الزبیدی فرماتے ہیں کہ جھے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدی اچھے لگتے ہیں جو کشادہ رو' اور خندہ جبین ہول' وہ فخص جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ ملتے ہواور وہ تم سے تکدر کے ساتھ ملتاہو کویا تم پر احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالی کو ترقع' اور تکتر پہند ہو تا تو بھی اپنے نبی حضرت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فرماتا،۔

وَّاخُفُوضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبُعَكَ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ ﴿ ١٩٥٥ آيت ٢١٣) اوران لوگون كِساتِه فِي آئي جومسلانون مِن وافل بوكر آپ كى راه چليس

ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں جتلا ہیں۔

تبسرا درجيم : ان لوكول كام جن كي زبان بر مروقت كمركى باتي ربتي بي سال تك كدوه مروقت وعوب كرت بي افزو مباہات کی باتیں کرتے ہیں' اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں' اپنے أحوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں' اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے طرح طرح کے جھنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلاً عابد دوسروں پر فرکرتے کے لئے اس طرح کی بائیں کرتا ہے 'وہ کمال کا عابد ہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اے ڈید میں مجمد بھی میشر شیں؟ و فیرو و فیرو ' اِن کے نقائص و عود ثر ومودد كريان كرا ب كرائي تعريفي شروع كرويتا ہے كم من في اتن مدت سے اظار شين كيا يا من رات كوسو ما شين مردوز ایک قرآن ختم کرآ ہوں اور فلال مخص میج تک سوتا ہے 'وہ زیادہ پر متا بھی نہیں دفیرہ دفیرہ ۔ یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں جمیعی ممن سمنا البي الس كاتزكيه كرتاب مثلاً بيك فلال مخص في محص نقصان بنها في كاراده كيا اس كابينا بلاك موكيا يا اس كابال ك كيا يا وه كنى مرض مين كرفار موحيا اس طرح وه كويا الني كرامت ظاهر كرنا جابتا ہے ايسا فض اكر شب بيداري مين مجنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کر تا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے ؟ یا ایسے لوگوں میں جا مجنے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے نفس کو بھوک پر مبرکرنے کا عادی بنا آہے آکہ ان پر غلبہ پاسکے 'اور اپنی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کرسکے۔ اس طرح وہ عبادت میں ہمی شدّت اختیار کر آہے ایں خوف سے کہ لوگ بیانہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ ک دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح فخرکر آ ہے کہ اپنے ہم عَصرعلاء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر آ ہے کہ میں ہرفن سے واقف ہوں۔ مجمد پر حقائق مکشف ہیں اور میں فے دیوخ واسا تذہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہو اور تساری فضلیت کیا ہے؟ تم كس سے ملے ہواور كس سے مديث سى ہے؟ يه سب باتيں وہ اس كئے كرائے كه مخاطب كى تحقير كرے اور ايلى بدائى ظاہر كرے۔ اور اس كى مبابات اس طرح ہے كہ وہ منا هرويس يدكوشش كريا ہے كہ حريف ريفال اجاؤل حريف بحد ير غالب نه ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی مخصیل میں ضائع کر آ ہے جن کے ذریعے مخلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو عدال ،

تحسین عبادت و سیح الفاظ منظ علوم۔ یہ ساری تک و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عصوں پر برتری حاصل کرسکے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسائید تک اَز بر کرلیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر زد کرسکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ٹابت کرسکے اور اپنے ہم عصول کے نقص علم کا ڈھٹھ واپیدہ سکے 'میں دجہ ہے کہ جب کوئی قض غلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کرسکوں گا۔ اور اگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے 'اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے جمع سے براعالم اور حافظ مدیث نہ سکھنے گئے۔

یہ تمام ہاتیں کرکے اخلاق اور اس کے تتائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرتے کا جذبہ ان اخلاق کا اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو فض ان اخلاق کا حاصل ہے اور وہ اس مدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے ہیں" وہ اس خالے و سلم تو اسے انس کو کس طرح بوا سمجھتا ہے "اور دو سروں پر کبر کر سے کی جرآت کس طرح کرتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم تو اسے انس کو کس طرح بوا سمجھتا ہے ان اور ذو اس حقیق معلی ہوتے ہیں؟ مقیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو "اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دوز خی فرا رہے ہیں کیا دو ذفی بھی مقیم ہوتے ہیں؟ مقیقت میں وہ ہے جو انلہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ میں نہ رکبر ہو تا ہے اور نہ خود پہندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو انلہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ "ہمارے تزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے "اگر تو اسے قس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری قدر نہیں ہے" ہو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے" اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی مسمح نہیں دیا۔

تیسری قشم - حسب و نسب کے ذریعے تکبر ، جو فیض اعلی نسب رکھتا وہ ان لوگوں کو حقیر سجھتا ہے جو اس عالی نسبی سے محروم ہوتے ہیں 'اگرچہ وہ علم اور قمل میں اس ہے ارفع واعلی ہی کیوں نہ ہوں۔ بھی اس فض کے تکبر کا عالم یہ ہو تا ہے کہ اس معمولی حسب رکھنے والے لوگ ذر خرید ظلام اور نوکر نظر آتے ہیں 'وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اُٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محس کرتا ہے 'ذبان کے ذریعے وہ اپنے حسب نیسب پر اس طرح فرکر تا ہے کہ دو سروں کو نبطلی 'ہندی اور یا ارمنی کہ کر پکار تا ہے یا میری کرتا ہے تو کون ہے 'تیرا باپ کیا تھا' میں فلاں کا بیٹا کو سرح ہو ہے بات کر سکتا ہے یا میری طرف نظر بھر کرد کھے سکتا ہے۔ یہ نشلی کی ایک رگ میں میں ہی ہو تھا ہے 'کرا ہو تھی ہو تا ہے کھر آدی اپنے نسب کا حوالہ وے کر فضہ بیٹا کہ کہ کہ دیا ہے کہ ایک بندہ طیہ و سکم کے موجود کی میں میری ایک فضل سے تکوار ہو گئی 'اور ہی خورے ابوڈ دی سے اس الد علیہ و سکم کی موجود کی میں میری ایک فضل سے تکوار ہو گئی 'اور ہی نے خصے میں اسے ابن الدواء (کالی عورت کا بیٹا) کہ دیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے جو سے ارشاد فرایا '۔

طَفِّ الصَّاعَ طَفِ الصَّاعَ لَيُسَ لِأَبْنُ الْبِيضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْ كَاءِفَضُلُ ودوں للرم برابر بین معید فام سے بیٹے کوسیا وقام پر کوئی نعلیت نس ہے۔

ابوذر کتے ہیں آپ کی یہ بات من کرمل دین پرلیٹ کما اور میں نے اس ہنم سے کہا گڑے ہوجاؤاور میرے رخبار کواپنے تدموں سے روندو (احمد ، بخاری و مسلم )۔ دیکھئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذراکو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا' وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سب سمجھ رہے تھے' آپ نے یہ فرما کرکہ اسلام کی نظری سفید رواور سیاہ رودونوں برا بر بی انخص آگاہ کیا کہ اس خرح کا تصور بھی گناہ اور جمالت ہے ' یہ بھی دیکھئے کہ ابوذر تر آپ کی تنبیہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اس لیم بین انخص کے این غلطی پر نادم ہوئے' تو ب کی اور اس مخص کے پاؤں کے تلوے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں آگھاڑ والیں جے کہ رومخصوں کے برکس کے دومخصوں کے برکس کے برکس کے دومخصوں کے برکس کے برکس کے دومخصوں کے برکس کی برکس کے برکس کی برکس کے برکس کی کہ برکس کے برکس کے برکس کے برکس کے برکس کی برکس کے برکس کر کس کی کر برکس کے برکس کی کی کر برکس کے برکس کی کر برکس کے برکس کی برکس کی کر برکس کے برکس کے برکس کے برکس کے برکس کی برکس کی کر برکس کی کر برکس کے بر

نے سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغافر ت کی۔ ان میں سے ایک نے دد سرے سے کہا کہ بیں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری ماں مَرے تو کون ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادر فرمایا کہ دو آدمیوں نے معزت موسی علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا' ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے نو آباق آجداد کے نام گنوائے' اللہ تعالی نے معزت موسی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ نو جہنی ہیں اور دسویں جہنی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

چوتھی قتم - شن کے ذریعہ سکتر : حن کے ذریعہ سکتر عام طور پر حورتیں کیا کرتی ہیں ہے سکترانمیں اس بات پر مجبور کرتاہے کہ وہ اپنے علاوہ عورتوں کے نقائص بیان کریں ان کی عیب جوئی کریں اور ان کی غیبت کریں ، چنانچہ حضرت عائشہ دوایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں (اس کے جائے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کئے گلی وہ اتن مختر تھی کا خشاہمی کبر خفی اشارے سے کئے گلی وہ اتن مختر تھی کا خشاہمی کبر خفی تھا۔ اس لئے کہ اگر وہ خود پستہ قامت ہوتیں تو اس عورت کو بوئی نہ کہتیں۔ کویا انھیں اپنا قامت پند آیا اور دو سری عورت کو بہت تھے کرونی کہ دیا۔

یانچوں قتم مال کے ذریعے کمر : یہ کربادشاہ اپنے خزانوں میں مختار اپنے اموال تجارت میں (وہقان اپنے کھیتوں میں) خوش ہوش اپنے لباس اور مواریوں میں کرتے ہیں منی تنگ کست کو حقیر سجمتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے اور اس سے یہ کتا ہے کہ تو بھیک منظا اور مسکین و مختاج ہے۔ میں چاہوں تو تھے جیسوں کو خرید لوں اور تھے سے اچھے لوگوں کو اپنا خاوم ہناؤں تو کون ہے اور تھے سے اپنے لوگوں کو اپنا خاوم ہناؤں تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے کھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے میں دن بحر میں اتنا خرج کردیتا ہوں بعتنا تو سال بحر میں نیر کہ میں گھا پا آ۔ یہ تمام ہاتیں خن اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو نا پند کرتا ہے ، حالا نکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی فغلیت اور مالداری کی آفات سے واقف نمیں۔ آگر واقف ہو تا تو ایس ہا تیں نہ کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا:۔

فَقَالَ الصَاحِيمِ وَهُوَيُحَاوِرُ مُأْنَا أَكُثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّلَذَا وَاعَزُ نَفَرًا-

(پ۵ارماآیت۳۳)

سواپنے اس ملاقاتی ہے اِدھراُدھر کی ہاتیں کرتے کرتے کئے لگا کہ میں تھے سے مال میں نہمی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبدست ہے۔

دوسرے مخص فے جواب رہا ہے

اِنْ تَرَن إِنَّا أَقُلَّ مِنْكُمَ الْأَوْلَا أَهُ فَصَلَى رَتَى اَن يُؤْتِين خَيْرًا مِن جَنْتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيُهَا حُسُبَانًا مِن جَنْتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيُهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاء فَتُصُبِحَ صَعِينًا زَلَقًا الْوَيُصِبِحَ مَاءُ هَا عَوْرًا فَلَنَ تَسَتَطِيعًا مَا أَهُمَا عَوْرًا فَلَنَ تَستَظِيعًا لَهُ طَلَبَكُ ( بهار ١٤ آيت ٢٠-١١)

<sup>(</sup>١) ير روايت كاب أفات السان يس كذرى ب-

اگر توجھ کو مال اور اولاویں کم تر دیکھا ہے توجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرارب بھی کو تیرے باغ ہے ا باغ سے اچھا باغ دیدے اور اس (تیرے باغ) پر کوئی تقدیری آفت آسان سے بھیج دے جس سے وہ باغ و نعتا ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندراُ تر کر (خٹک ہو) پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔

پہلے مخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے:۔ یکالیکٹنی کُماُشُر کُبِرَ بِنَی اَحَدَا۔ (پ2ارے ا آبت ۳۲) کیا خوب ہو تاکہ میں آپنے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ محمرا آ۔

قارون كے عَبْرَى بَى يَى نوعت بَى الله تعالى آئاس كَ فودى يكيت بان فرائى ہے: فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيكُونَ الْحَيّاةَ اللَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا الْفَرْدَ وَعَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيكُونَ الْحَيّاةَ اللَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَامِثُلَ مَا الْفَرْدَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

پھردہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے لکلا جولوگ دنیا کے طالب سے کنے لکے کیا خوب ہو آگہ ہم کو بھی وہ سازو سامان یلا ہو تا جسیا قارون کو ملاہے واقعی وہ براہی صاحب نفیب ہے۔

چھٹی قتم۔طاقت کے ذریعہ تکبر : یہ تکبرطاقور آدی ایج سے کزور انسان پر کر ماہے۔

ساتویں قشم۔ کشرتِ اُنصار و اُعوان کے ذریعیہ : بعض لوگ اس لئے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے تلانمہ 'مدگار واعوان و اُتباع د مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔ ہادشاہ نوج کی تکثیرے تکبر کرتے ہیں اور علاء تلانمہ کی کثرت ہے۔

اس پوری مختلو کا حاصل یہ نکا کہ اس نعت ہے تئبر کیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہوخواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مختف یا فیرمخنگ پراس لئے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تخت کو کمال سمجھتا ہے 'اگرچہ نی الحقیقت اس کا فعل عذا ہے شدید کا باعث اور ہلاکت و بریادی کا سبب ہو 'اس
طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عموں اور ہم عصوں پر شراب خوری جماع اور اغلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں 'کیوں کہ وہ یہ سمجھتے
ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں 'حالا نکہ ان کا یہ احتقاد جمالت پر بنی ہے۔ یہ بیل وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے 'اور ان لوگوں پر
کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں 'یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یمال وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

### ان اسباب کابیان جن سے تکبرکو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا پھی ہے کہ کبر ایک باطنی علق کا نام ہے۔ اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال خلا ہرہوتے ہیں وہ اس علق کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کو تکبر کمنا مناسب ہے۔ رکبر امریا طن کو نام ہے 'جس کے معنیٰ ہیں نفس کو بوا سمجھتا اور اس کی قدر جاننا۔ اور اس امریا طن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے جُہب۔ اس کے معنیٰ آئندہ بیان کئے جائیں ہے 'آومی جب اپنے نفس کو'اپنے علم کو'اپنے عمل کو یا اپنی کمی چیز کو پند کرے گا'اور وہ مرہے کے مقابلے میں بوا سمجے گا تواپنے آپ کو بروا جانے گا اور تکبر کرے گا۔

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب تو متلتر میں ہو تا ہے 'اور ایک اس میں جس پر بھتر کیا جائے 'اور تیرا سبب ایسا ہو تا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متلتر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے 'اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے 'اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجب' کینہ 'حسد اور ریا۔ مجب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر پچلے ہیں کہ

اس بربرباطن بدا ہو آ ہے اور باطن سے اعمال اقوال اور اجوال میں مرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہو تا ہے۔ حقد بغیر مجب کے بھی تکبرراکسا آ ہے۔ مثلاً کوئی مخص دو سرے کو اپنے برابریا برتر تعتور کرتا ہے الیکن می وجہ سے نارا نسکی پیدا ہوگئی جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتنا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جائے ہوئے بھی اس کی قواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کرپا ہا' اگرچہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محض اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستق ہے۔ کتنے ہی ردیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے متواضع رہنا پند نسیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کیند اور بغض ہو تا ہے۔ یہ کیند انجمیں انکار حق پر بھی مجور کرتا ہے اگر حق بات کمی ایسے مخص نے کمی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کیندہے الفیحت مجی قبول نہیں کریا آئ كوشش يدكر آے كدان سے اعم آم رے آكرچدوہ يوات جانا ہے كد من آم رہے كامستی نيس مول اكران بزركوں پر ظلم كرے توندان سے معاف كرائے ند معذرت كرے موكى مئله معلوم ند موتومعلوم كرنے كے لئے جانے ميں عار سمجے-حسد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پیدا ہو تاہے آگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا ند پہنی ہو'اور ند کوئی ایساسب موجود ہوجو محسود پر نارانتكى كاموجب بنا ہو۔ حدى بنائر آدى حق بات كا انكار كرديتا ہے اور تقیحت تبول كرنے سے بھى امواض كر تا ہے۔ بت سے جاال اليب ديكي محك بين جوعلم كاشوق ركعت بين ليكن جمالت المعين علم سے محروم ركمتى ب- كول كدووا ب شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں سے اس لئے استفادہ نسیں کریائے کہ ان سے حمد رکھتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ان سے حید رکھتے ہیں کہ وہ علم و فعنل کی بنائر ہماری تواضع اور احزام کے مستحق ہیں لیکن حید انھیں اس بات پر مجور كرا ہے كہ ان سے متكبرين كے اخلاق كے ساتھ بيش آئيں اول ميں يہ اعتقاد ركھتے ہيں كہ ہم ان كى خاك پا كے برابر مجى نہيں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے اظلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی سے عالم سے منا تلرو کرنے پر بھی مجور نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افعنل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسدادر بغض ہو تاہے'اس کے باوجود دواس مخص کے سامنے متواضع نہیں ہوتا'نداس کی بات تول کرتاہے'ند نقیحت سنتاہے'ندا بتنفادہ کرتاہے محض اس خوف ہے کہ کمیں لوگ یہ نہ کمیں کے فلال عالم اس سے افغل ہے۔ گویا اس سی کمبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایم جگہ وہ عالم ال جائے جمال کوئی نہ دیکھ رہا ہو او تکبر نہیں کر تا۔ اس سے بر علس جو لوگ جیب صد ایا حقد کی بنائر سکتر کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترے باز نمیں آتے۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنانسب عالی دکھاتے ہیں۔ عالا تکدوہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جموت ہے ، مرجموٹے نسب ہی کو ذریعہ تکبرہا لیتے ہیں ، مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھتے ہیں ، راستوں میں آگے آمے چلتے ہیں اعزاز واکرام میں اس کی برابری پند نسیں کرتے ' حالا کلہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں ' كيوں كه اختيں اپنے دعوىٰ نسب كے جمونا ہونے كالقين ہو تا ہے اس لئے ان كے باطن ميں كبر نميں ہوتا انكين ريا المعيں متلترين جیسا عمل کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ عام طور پر لفظ محکبر کا اطلاق اس قض پر ہو آہے جو باطنی کبر۔جوعیب کا متیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دو سروں کو بنظر تھارت دیکھنے والا مجی مطلبر کملا آ ہے کیوں کہ یماں کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ اگر چہ ہامن میں عجب موجود نہیں ہے۔

### متوا منعین کااخلاق اور اعمال کی تفصیل جن میں

#### تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہیئے کہ تکبر آدمی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے ، جیسے مند پھلالینا ، کن انگیبوں سے دیکنا محردن سینے پر ڈالے رکھنا ' چار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا' یا اس کے اتوال میں ہوتا ہے حتی کہ آواز 'حدف' والغاظ کی اوالیکی کا طریقہ' اور جواب دینے کا اُسلوب بھی بخترے خالی نہیں مو تا۔ بختر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے ترکات سکنات میں بھی ہو تا ہے 'ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی تکترکا مظمّرین سکتا ہے۔ محکترین میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام آفعال و آقوال میں تکبرکرتے ہیں 'اور بعض محکترین کچھ اُمُور مِی تکبرکرتے ہیں اور پچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں بچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ میں چاہتے ہیں کہ دو مرے ہمارے سامنے دست بستہ کمڑے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کمڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو فضص کی دوز فی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے آدی کو دیکھ لے جو خود تو ہیٹا ہوا ہو اور بست سے لوگ اس کے سامنے مؤدّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اسمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی بجب صحابۃ آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ میں جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض متکترین اس وقت تک چھالپند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچے پیچے چلے والا نہ ہو' حضرت ابوالدرواؤ فرائے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی فض اس کے پیچے پیچے چلے جا ہے۔ حضرت حبرالا ممن ابن عوف کو ان کے نوکروں اور فلا موں سے متاز نہیں کیا جا سکتا تھا کیوں کہ ان کا فلا ہری لباس کس طرح بھی نوکروں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔

پیچے لوگ حضرت حسن بھری کے پیچے پیچے چلے 'آپ نے المحیس روک دیا' اور فرمایا کہ تہماری یہ حرکت میرے دل میں سے سب پیچے چلے نکال دے گی۔ بعض او قات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساختہ چلے تو انحیس آگے برجماتے اور خودان کے پیچے چلے (ابو منصور دیملی۔ مشد الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحاب کو تعلیم دیتا مقصود تھا' یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کیر و فجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہج نتے' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو دورات کی بنائر نیا لباس آثار کر پرانا لباس کی سال کے دوران ان دو دورات کی بنائر نیا لباس آثار کر پرانا لباس کی سے سال کا ساس کی سے بیائی دوران کی دو

بعض متکبرن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دو سرول کی زیارت و طا قات کے لئے نہیں جاتے ہی ان سے دیٹی نفع ہی کیول نہ ہو تا ہو' یہ امر قواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان قوریؓ رطمہ تشریف لے گئے 'حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یمال تشریف لا کمیں اور کچھ اطادیث بیان فرما تیں۔ کمی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بوے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا ہیں اس طرح ان کی تواضع کا احتمان لیما چاہتا ہوں۔

یہ بھی متکترین کی عادت ہے کہ اپنے سے فجل سط کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹمنا پند نہیں کرتے ، بلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امربھی تواضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبد العزیز ابن ابی رواو کے پاس بیٹما تھا کہ میرا زانو اُن کے زائو سے مش ہو گیا میں ان سے ہٹ کر بیٹنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ، میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس مدارے میں کہ میرے بی کوئی بچی اگر سرراہ آپ کا باتھ پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمہ نہ فرماتے جب تک وہ خودی چھوڑ کرنہ جلی جاتھ۔ ۲

متکبرن کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیفینے سے بچتے ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک فض آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کا چرو چیک کے وانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہاتھا اور آپ کے پاس بچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا' آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔

<sup>(</sup>۱) ہے روایت آواب المجدین گذر کی ہے۔ (۲) ہے روایت کاب اصلاۃ یم گذری ہے۔ (۳) ہے روایت آواب المعید یم گذری ہے۔ (۳) ہے روایت آواب المعید یم گذری ہے۔ (۳) ہے روایت آئی اب یم گذری ہے۔

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنی ہاتھ ہے کرنا پند نہیں کرتے ہے ہی طلاف تواضع واہت ہے کہ حضرت عرابن عبدالعزر کے گررات کے وقت ایک معمان آیا آپ اس وقت لکھ رہے تھے اچاک چراخ مخمانے لگا ایسالگا اب بچھ جائے گا وہ معمان کئے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جس یہ چراخ محج کردوں آپنے فرمایا آدی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معمان سے خدمت لے اس لگا کہ اگر آپ نے بی فال اور چراخ جس تیل ڈالا معمان نے کما نے عرض کیا کہ کیا جس فادم کو آواز دوں آپنے فرمایا وہ ابھی سویا ہے ، پھر آپ نے بی فالی اور چراخ جس تیل ڈالا معمان نے کما امیرالمؤمنین! آپ نے خودی ایسے کام کرلیتے ہیں انصول نے فرمایا کہ جس جب اس کام کے لئے افعا تب بھی عمرتنا اور اس کام سے فارغ ہوکر آیا تب بھی عمرتنا اور اس کام سے بو اللہ کے بہال سے فارغ ہوکر آیا تب بھی عمرتی رہا ، جھ جس کوئی تعص پیدا نہیں ہوا کوئی کی واقع نہیں ہوئی ، بھرین آدی وہ ہے جو اللہ کے بہال مناسع ہو۔

الله عليه وسلم سامان افعا كر جانا پند نهي كرت يه طريقة مجى متوا منعين كى عادت كے ظاف ہے۔ جناب سركار ووعالم مسلى
الله عليه وسلم سامان افعا كر لے جايا كرتے تھے (ابو بعل ابو جرية) حضرت على كرم الله وجد ارشاد فرماتے ہيں كه الل خانه كے لئے
کوئى چزا فعا كرلے جانے ہے آوى كا كمال ختم نهيں ہو يا اور نه اس ميں كوئى كى واقع ہوتى ہے۔ حضرت ابو عبيد الجراح جس نمائے
ميں امير تھے 'پانى كا كھؤا بحر كرخود تمام ميں لے جايا كرتے تھے ' قابت ابن ابى مالك الله بحتے ہيں كه ميں نے حضرت ابو جريزہ كو بازار سے
ميں امير تھے 'پانى كا كھؤا بحر كرخود تمام ميں لے جايا كرتے تھے ' قابت ابن بابة كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابو جريزہ كو بازار سے
مرك بائيں باتھ ميں كوشت ہے اور دائيں ہاتھ ميں دونہ ہونا وروہ بازار ميں كوم رہے ہيں بمال تك كه اپنے كمر ميں واضل ہو ہو الك تابعى كتے ہيں كه كه حضرت علی نے ايك درہم كاكوشت خريدا اور اپنی چادر ميں ركھ كرلے ہے' ميں نے عرض كيا لا ہے
جھے دیجئے میں لے چلوں' فرمایا عياداری كے لئے لے كرچانا زيادہ مناسب ہے۔

لباس میننے میں بھی تواضع اور تکبتردونوں کا اظمار ہو تاہے 'ایک روایت میں ہے:۔

الْبَذَاذَ فِينَ الْإِيمَانِ (ابوداود ابن اجد-ابوا المدابن عليه)

: ادنی لباس ایمان می سے ہے۔

مَنْ نَرَكَ إِنْنَةَ لِلْهِ وَوَضَعَ ثِبَابًا حَسَنَةً نَوَاضُعًا لِلْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَ صَابِتِهِ كَانَ حَقَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

: جو مخص الله كى خاطرندنت محمورد اور تواضع كى بعابر اور الله كى مرمنى ماصل كرا يخ لئ اجتمع كرات كالتحميد الله يواجب كدوه اس ك لئ جنت كابهترن لباس وخيروكر --

یماں ایک اعراض پیدا ہو آہے اور وہ ہے کہ خطرت جینی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمرہ نہاں کہر کا وسیلہ ہے اس کے بر علی جب سرکا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں یہ عرض کیا گیا کہ عمرہ کپڑے پہنا کہر عیں وافل ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہر نہیں! بلکہ رکبریہ ہے کہ آدمی امریق ہے جالی دہ اور لوگوں کی عیب جوئی کرے 'بظا ہران ودنوں روا بخوں ہیں تشاد معلوم ہو آ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سے گہڑے کے لئے ضوری نہیں کہ وہ قمام لوگوں کے حق میں 'اور ہر حال ہیں ختر کا اشاد فرمایا 'اور کہی بات آپ اس وقت سمجی جب جابت ابن ایست ہو 'آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس حقیقت کی طرف اشادہ فرمایا 'اور کہی بات آپ اس وقت سمجی جب جابت ابن قبیس کو لطافت اور خش اللہ فرمایا کہ خابت ابن قبیس کو لطافت اور خش لابی کے لئے نہیں کہ وہ سرورتی زیادہ پہند ہے۔ آپ اس سے یہ نتیجہ افذ فرمایا کہ خابت ابن قبیس کو لطافت اور خش لابی کے لئے کہر ہے تعلق ضوری نہیں کہی یہ چیزیں کہر کے لئے بھی ہو حتی ہیں 'گرکبر صرف عمرہ لباس ہی ساتھ خاص نہیں 'بلکہ بعض لوگ معمولی لباس پس کہی کہر کرتے ہیں۔ بہی عبر کرتے ہیں۔ باس کے در بی کا مسید نہیں کہر کرتے ہیں ہو کتی ہیں کہر کہر حرف اس کا طافت اور خش لباس کہیں کو اس کو کہا کہ بی کہر کرتے ہیں۔ باس کے در بی کہر کرتے ہیں ہو کتی ہیں 'کرتے ہیں۔ باس کے در خواہ لوگوں کے ساتھ ہویا تناہو' بی کہر خوش لباس کو اساتے نفاست پہند کی علامت یہ کہر بیریا ہوجا آ ہے 'بہر حال اس سلسلے ہیں اُحول اس سب سے عمرہ لباس اوسط در ہے کا ہے 'جس میں نہ انجائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم ارشاد ہیں۔ بی ساتھ اور اس میں اور تہ خورت میں اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد ہیں۔ جس میں نہ انجائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد ہیں۔ بی ساتھ اور میں میں نہ انجائی کی شہرت ہو' اور نہ ترائی کی' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد ہیں۔ بی ساتھ دی سلم ارشاد

كُلُوُاوَاشُرَ بُوُاوَالْبَسُوُاوَ نَصَلَّقُوُافِي غَيْرِسَرُ فِ وَلَامَخيلَةٍ (سَالَ ابن ماجه موابن شيب عن ابد ع

: کھاؤ اور پیواور پنواور صدقہ ودنہ اِسراف کے ساتھ اور کم ترکے ساتھ۔

: ایک مدیث میں ہے:۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبُيهِ (رَمْر) - مُوابن شعب عن ابد جده)

: الله تعالى كوبند براني تعمت كااثر ديكمنا پيند ہے۔

: برابن عبدالله المزنى كتے بين بادشاہوں كے لباس پنواور خشيت ہے الني دلوں كو مار والويہ بات برا المزنى لے ان لوكوں ہے كى جو المل صلاح و تقوى كالباس بين كر تكبراور خرور كرتے ہيں۔ حضرت عينى عليه السلام لے الني مصاحبين ہے فرما يا كيا بات ہے تم لوگ راببين كالباس بين كر' اور سينوں ميں ورندوں كے دل أفحاكر آتے ہو' بادشاہوں كے لباس پنو' اور خشيت ہے اپنے دلوں كو مار والو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے 'یا انت پہنچاہے یا حق چمین لے قرحم اور برداشت سے کام لے کر تواضع کا مظاہرہ کرے میں اصل تواضع ہے۔ ہم نے کتاب ذیم الغفب والحد میں سلف کے ایسے متعدد واقعات نقل کے ہیں جن سے طابت ہو تا ہے کہ وہ مصائب پر مبر کرتے تھے مجملاً اتنا عرض کے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیتہ ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبتہ کا آتاع ضوری ہے اور آپ بی کے اظائی طیتہ کوای معلم اور رہما بنانا چاہیے ابوسلم کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید الدری سے دریافت کیا کہ لوگوں نے کھانے پینے کی بہنے کرہنے سے اور سواری میں جو اخراعات ی بی اس کے سلط میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انموں نے فرمایا: اے بیتے ! اللہ کے لئے کماؤ 'اللہ کے لئے ہو' اور اللہ ک لتے پنو'ان میں سے جس چزمیں بھی کبر' ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی اپنے گھرمیں وہ کام کیا كوجو آخضرت ملى الله عليه وسلم الي كمريس كياكرة بضه آب كامعمول به تفاكه اونث كو كماس دالت السيام التوسي تحك جا الوخود چكل چيت ازار سے سامان خريدت الته ميں كرايا دامن ميں و كمراانے ميں آپ حياء نہ فرات آپ اميرو غریب اور صغیرو کبیرسب سے مصافحہ فرمائے ، جو بھی تماز میں آپ کے سامنے آتا خواہ وہ بوا ہو آیا چھوٹا محالا ہو آیا سرخ ازاد ہو تایا علام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرائے محراور باہرے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا،جولباس محرمیں پہنتے وہی لباس من كربا بر تشريف لے جاتے۔ اگر كوئى فيض آب كى دفوت كرنا آپ اس كى دفوت قبول كرتے سے نہ شراتے خواہ دہ پراکندہ حال اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو تا وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی زمت نہ فرائے 'اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کون نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھے "آپ کے نظام مِن سولت متى۔ آپ زم خوا شريف طبع كنسار الشاده جبين اور خنده روانسان تھے آپ مرف مسكرابث پر إكتفا فراتے بتعبد ند لگائے ' غرد او موتے تو ترش رونہ ہوتے 'شدت میں مخت سے کام نہ لیتے 'آپ متواضع سے مگر آپ کی تواضع اس مد تک نہیں تھی کہ ذات کا کمان ہو تا۔ آپ تی تھے افغول خرج نہ تھے اور مرزی قرابت اور سلمان کے ساتھ صلہ رحمی فراتے "آپ کا دل زم تھا' آپ بیشہ کردن جمکائے رہے ' شیم سیری کی وجہ سے مجمی بدمِقَعی کی نویت نہیں آئی۔ طبع آپ کوچھو کر بھی نہیں گزری تھی، حضرت ابوسلمہ کتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو پکھ میں نے حضرت ابوسعیدا لخدری سے ساتھاوہ من وعن ان کے گوش کرار کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابوسعید نے ایک حرف بھی غلط نہیں کما البتہ انموں نے جہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ نے بھی پید بھر کر کھانا نہیں کھایا 'اور نہ جمی کسے کوئی فیکوہ کیا۔ آپ کو الداری کے مقابلے میں فاقہ زیا وہ پند تھا' اگر تممى بعوكا سونا پڑیا تو يہ بات آپ كے روزہ ركھنے ميں الع نہ بنتي 'اكر آپ جائے تواپ رب سے زمين كے فزانے مانك ليت 'ونيا کی ہرعیش اور ہر راحت آپ کو میٹر ہوتی۔ اکثریں آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ پھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہودنیا میں سے اتنا نفع تو لے لیجے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو 'اور آپ بھو کے نہ رہیں 'آپ فرمات اے عائشہ! میرے اُولوالعزم براور انبیاء نے اس سے مجی نیاوہ سختیاں برداشت کیں اور اس حالت براٹھوں نے دنیا سے رخصتِ سنراندھا۔ یہ لوگ جب اللہ تعالی کے سامنے پنیچے تو ان کی ہے مد بھریم ہوئی 'اور بیا اجرو تواب مطا ہوا 'مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارخ البال زندگی کی خاطران سے پیچے نہ رہ جاول۔ جھے یہ بات زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملول۔ حضرت عائشة فرماتی بین که اس واقعے کوایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھاکہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الخدری اور حضرت عاکشی موایات میں آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے جوافلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا معین کے تمام اخلاق جمع ہیں جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی افتدا کرنی چاہئے۔ اور جو مخض آپ کا مرتبہ اپنے مرتب سے کم سمحتا ہو اور جو اعمال آپ کو پند سے ان پر راضی نہ ہو وہ جال محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے برا منصب عطا ہوا تھا۔ آپ کی افتداء ہی عزت و قعت کی صافت ہے۔ اس لئے معزت عمر نے کسی ایسے مخص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں داخلے کے وقت ساوہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں عے ، معضرت ابوالدروا غرفے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جنمیں ابدال کہاجا تا ہے ، یہ اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں عے ، معضرت ابوالدروا غربے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے ہیں جنمیں ابدال کہاجا تا ہے ، یہ

لوگ انبیاء کے نائب اور زیان کے محور ہیں 'جب نبت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ حضرت میر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت میں سے ایک قوم کو ان کے قائم مقام بناویا جو گئر ہوں وصلوقا اور حلیہ کے فریصورتی کی بنا پر میناز نہیں ہیں ' بلکہ وہ صدق ورع' اور حسن نبیت سے مزین ہیں 'وہ تمام مسلمانوں کے لئے صرف اللہ کی خاطر سلامتی صدر' اور خیر فواہانہ بنزیات رکھتے ہیں 'وہ میر کے فرا ہیں محرز اللہ کا ساتھ نہیں اللہ کا ساتھ نہیں 'میدولوگ ہیں جشیں اللہ کا ساتھ نہیں 'وہ وہ کو ایس سے کوئی میں ہوجا ہا۔ اے بھائی ایاد رکھویہ فیک نوں اور کسی سے کوئی میں اس دفت تک نہیں مراجب تک کوئی وہ سرااس کا قائم مقام نہیں ہوجا ہا۔ اے بھائی ایاد رکھویہ فیک نفس لوگ کی چڑکو میں اس دفت تک نہیں مراجب تک کوئی وہ سرااس کا قائم مقام نہیں ہوجا ہا۔ اے بھائی ایاد رکھویہ فیک نفس لوگ کی چڑکو ہیں ان میں سب ہوجا ہیں 'نہ کی پر زیانِ طعن دراز کرتے ہیں نہ کی سے حدر کرتے ہیں 'نہ کی کے حدر کرتے ہیں 'نہ کی کے حدر کرتے ہیں نہ کی سب سب ایسے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں 'ان میں سب سب ایسے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں 'ان میں سب سب ایسے اوصاف کے حال 'اور زم جیست کے الک ہوتے ہیں 'ان میں سب سب ایسے اور اور کی طرف سیست کے الک ہوتے ہیں 'ان میں سب سب ایسے کو اور ان کی جو تے ہیں 'اند کے ساتھ ان کا ہو سبانہ سب کی ان ان کا شید سب میں نہ انجیں کو خواب میں میں اور کی طرف بوضے رہے ہیں 'ایسے کا موں کی طرف بوضے رہے ہیں 'ایسے کا موں کی طرف بوضے رہے ہیں 'ایسے کا موں کی طرف سبقت کرنا ان کاشیوہ ہے 'یہ لوگ حزب اللہ ہیں 'ور آئن نے ایکے متحلق ارشان فرایا ہے۔

الْالْ وَرْبَ اللَّهِ هُمُ المُفُلِحُونَ (١٨٥٣ آيت٢١)

: خُوب من لوكه الله على كأكروه فلاح ياف والا بـ

راوی کتے ہیں کہ حضرت ابوالدرواع کے یہ ارشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادصاف آپے بیان کے ہیں وہ انتمائی سخت ہیں' میں ان اوصاف کا حامل کیے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرواع نے فرمایا کہ تواس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشر طیکہ دنیا سے بنض رکھے' اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے' کجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رفہتی ہوگ' اور اس کے بقدر کجھے نور بھیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تواہیے نفع و نقصان کا مشاہرہ کر سکے گا' جب اللہ اپنے کسی بندے میں حن طلب پا تا ہے تواس پر توفیق' اور راستی کے وروازے واکر دیتا ہے' اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے' اے بھیج! اللہ نے

إِنَّ اللَّهُمْ عَ الَّذِيْنِ الْمُقَوِّ اوَّ الَّذِينِ هُمُمُّ حُسِنُونَ (پ١٢٨٣ آمت ١٨٨)

الله تعالی ایے لوگوں کے ساتھ ہو آ ہے جو ڈرتے ہیں 'اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

سی این کیر کتے ہیں کہ ہم نے اس آ مت میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لڈت کوجو لڈت اللہ کی مجت اور اس کی رضا جو تی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں ملتی اے اللہ! ہمیں ہمی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

من شنہ منحات میں جو پچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بیاری ہے' اور مخلوق میں شاذوناور ہی کوئی ایسا مخص ہوگا جو اس بیاری ہے ' اور مخلوق میں شاذوناور ہی کوئی ایسا مخص ہوگا جو اس بیاری سے محفوظ ہو' پھریہ مرض محض ارادے اور آرزوے زائل نہیں ہو تا' بلکہ اس کا علاج اور الی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع تع کر سکیں۔ کبر کا علاج دو طریقوں پر کیا جا تا ہے' ایک طریقہ سے کہ دل سے اس مرض کی جزیں آکھا ژدی جا تیں' دو سرا طریقہ سے کہ ان اسباب کا ذالہ کیا جائے جن سے آدی تحترکر تا ہے۔

كرك علاج كايملا طريقه : اس طريقه علاج كى دو صورتين بين على اور عملى ان دونول علاجول كے بغير تمل طور پر شفاء

عاصل نیں ہوتی۔ علی علاج یہ ہے کہ آدی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے'اگر صحح معرفت حاصل ہوگئ تو امید کی ہے کہ اس سے کبر کا مرض ذاکل ہوجائے گا'اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گاکہ نفس انتمائی ذلیل اور حقیر چیز ہے'اس کے شایان شان صرف تواضع' ذلت اور اِکساری ہے' اور اگر اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ عظمت اور کبریائی جیسے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی معمت و رفعت کی معرفت میں بوے تنعیلی مباحث ہیں علم مکا شغہ کی انتہای باری تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع ہی ، کچے کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور اکساری کا جزیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو' اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کمی چوڑی مختلو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے گرکا موضوع بنالینا جاہیے۔

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا آكُفُرَه مِنْ أَيِّ شَيْعَ خَلَقَهُ مِنْ نُطُفَةٍ يُحَلَقَه وَقَتَرَه وَثُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَه وَثُمَّ إِمَانَهُ فَكَافَبُرَه وَثُمَّ إِذَا شَاءاً تُشَرَهُ (پ٥٣٠٥ ايت ١٢١)

آدی پر خدائی ماردہ کیسا ناشکرا ہے۔اللہ نے اس کو کسی چیزے پیداکیا؟ نطف سے پیداکیا(پھر) اس کی صورت بنائی 'پھراعضاء کو اندازے بنایا' پھراس کے (لطنے کا) راستہ آسان کردیا' پھراسے موت دی' پھراسے قبر میں کے گیا' پھرجب اللہ جاہے گااس کو دوبارہ زندہ کردے گا۔

> مِنُ أَيْ شَنْ عَ حَلَقَهُ مِنْ يُطْفَعَ حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (پ ۱۸۵۰ آیت ۱۸) انسانوں کو کس چزسے پیداکیا؟ نطفے ہے! (پر) اس کی صورت بنائی 'پر انداز سے اصعباء پیدا کے۔ دوسری جگد ارشاد فرمایا:۔

مُنْ بِنَا مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مَانِ حِينٌ مِّنَ التَّهُ رِلَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا لِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تَطُفُةً إِمْشَاجٍ بَبُتُلِيهِ (پ١٩/١٩ آيت ١)

ے شک انسان پر زمانے میں آیک ایسا وقت ہمی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابلی تذکرہ نہ تھا ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔

: اس آیت کابھی ہی منہوم ہے ، کلیں کے بعد اس پریداحسان فرمایا:۔ ثُمَّ السَّبِیُل یَسَر وُ (پ ۳۰ر۵ آیت ۲۰)

: مجراس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصة حیات میں عاصل ہوتی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان افغیوں میں اداکیا کمیانہ

أَمِنُ تُطَفَّةٍ أَمُشَاجٍ ثَنْتَلِيهِ فَحَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًاإِنَّا هَبَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا الكَالِمُ السَّبِيلَ إِمَّا الكَالِمُ السَّبِيلَ إِمَّا اللَّالِمِيلَ السَّبِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلَيْلِيلُ السَّلِيلُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلَيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلَيلُ السَّلِيلُ السَّلَامُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلِ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَلْمُ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَّلِيلُ السَلْمِ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلُ السَلْمُ السَّلِيلِيلُ السَلْمِ السَلِيلِيلُ السَلْمُ السَّلِيلِيلُ السَلِيلِيلِيلُ السَّلِيلِيلِيلُ

ہم نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنا کیں (اس واسطے) ہم نے راستہ ہلایا کیا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا نا شکرا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا، ہم نے اسے زندگی بیشی پہلے وہ مٹی کے مرسلے ہے گزرا پھر نطفے ہے بنا 'وہ بسرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی 'وہ آ کھوں کی روشن ہے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی 'وہ کنرور تھا اسے قوت دی ' وہ جابل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جم میں اصفاء پیدا کئے 'جو قدرت کی آیات و عجا تبات کا مظہریں 'جب کہ وہ ان مجیب و غریب اصفاء سے محروم تھا 'وہ مختاج تھا اسے مالدار نبایا 'وہ بھوکا تھا اس کے بیٹ کے لئے غذا عطاکی 'وہ شکا تھا اسکا تن ذھا نبیا 'وہ مگراہ تھا اسے ہدایت دی 'دیکھنے کس تدہیرسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا 'اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی سرکشی دیکھنے وہ کتنا ناشکراہے 'اور کتنا برا جابل ہے۔ ارشاد ربانی ہے:۔

ب ور سربر برا مراد من المراد المرد المراد ا

: ایک جکدار شاد فرمایا:

وَمِنُ آیا آیا آنہ اُن حَلَقَکُم مِنْ تُرابِ ثُمَّا اِنْالْنَمُورَ شَرَّ نَنْتَشِرُ وُنَ (پ۲۱ر۲ آیت ۲۱) ادراس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ اس نے ممکومنی سے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر معالب بریمہ ت

تھیلے ہوئے پھرتے ہیں۔

الله کی نعت واحسان پر نظر ڈالو'اس نے کیے انسان کو ذات و نائت ' جست 'اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پنچایا 'عدم سے وجود بخشا' موت سے حیات بخش می واقا تھا ہولنا سکھایا 'اندھا تھادیکھیے کی قوت وی 'کزور تھا طاقتور کیا ' جابل تھا علم سے نوازا ' کمراہ تھا ہدایت کے راستے پر چلنے کی توثق وی ' عاجز تھا قدرت وی ' عماج تھا فنی بنایا ' وہ اپی ذات میں لا شی (کوئی چز نہیں) تھا۔ کیالا شی سے بھی زیادہ کوئی چیز ذلیل ہو سے ہے؟ کیا عدم محض سے کم تر بھی کوئی درجہ ہے 'اللہ نے اسے شی بنایا ' پہلے اسے ذلیل مٹی سے پیدا کیا جو قدموں سے دوندی جاتی ہے ' پھرناپاک مٹی سے پیدا کیا ' آکہ وہ اپنی ذات کی فیست اور دنائت سے واقف رہے ' پھراس پر اپنی نعتوں کی محیل فرمائی آکہ وہ ان نعتوں کی دوشن میں اپنے رب کو دائن سکے ۔ اس کی عظمت عزت اور جلالت کی معرفت حاصل کرسکے 'اور سے جان سکے کہ کبریائی صرف اس کو زیب دبی ہے اس

اَکُهُ نَحُعَلَ لَهُ عَیْنَیْنَ وَلِسَّانَا وَشَفَنَیْنِ وَهَدینَاهَ النَّحُدیُن (پ ۱۹۰۸ آیت ۱۹-۱۹) کیا ہم نے اسکودہ آسمیں اور زبان اور دو ہونے نس دے اور ہم نے اس کودونوں (خرو شرکے) راستہ تال و

> ايك موقع پر پہلے اس كى دَنائت كاراز فاش كيا كيا! اَلَّم يَكُ نُطَفَعَ قَيِّنُ مَّنِتِي تُنُستلى (پ٢٩ر١٨ آيت ٢٤)

: كياب مخص ايك قطرة منى نه تعاجو (رحم ادريم) في يا كيا قياب

عرائي بيايال تعتول كاحواليديا كيا-

فَخُلَقَ فَسَوْكَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الدَّكِرُ وَالْأَنْثَى (ب١٩١٨) أيت ٢٩-١٨) فَخُلَقَ فَسَوْكَ وَالْمُنْ فَي الْمُعَامِدِهِ وَمُعَالِي الْمُعَامِدِهِ وَمُعَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

زدمین کی تخلیق اسلئے عمل میں آئی ماکہ نسل کاسلسلہ دراز رہے ،جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو ادر جس کے احوال بیہ موں اسے ا ترائے 'اکڑے ' فخو مباہات کرنے کا حق کب ہے 'وہ تو یقینی طور پر ذلیلوں میں انتہائی ذلیل 'اور کمزوروں میں انتہائی کمزورہے۔ تا بم كين مخص كي يه عادت مولى ب كه جب بقا مروه بلند موجا آب تواسية آب كويداً تصور كرف الله عن الا نكد خود كو بدا سجعنا بجائے خود ایک کمینگی ہے۔ طانت و قوت مزت و مظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو تمل پیدا کیا کمیا ہو نا اور اسكے تمام كام اس كے سرد ہوئے اور اپ وجود كو قائم دائم ركھنا اسكے اختيار ميں ہو يا تواسے يہ حق تماكم سر مشي كرے اپ مبداء ومُنتها كوفراموش كردے اليكن اب توب مالت ہے كو زندگى كے جتنے دن مجى وہ كزار تاہے اوال مختف طباكع اس پر مسلط بين مغراء ، بلغم سوداء اور خون به چارول ایک دو مرے کو نقصان پنچاتی بن چاہے انسان اینے نقصان پر راضی مویا نہ ہوا وہ مجبورا بموكا باسارات على مجوراً بمار موتاب مجوراً مراب ندوه الين آب وافع بنج اسكاب اورند نقصان ندوه الي خركا مالك ب اورنہ آپنے شرکا۔ وہ کمی چیز کاعلم حاصل کرنا جاہتا ہے الیکن جمالت کے سوائی ہاتھ نسیں لگنا اسی چیز کویا دکرنا جاہتا ہے لیکن اسے بحول جاتا ہے 'اپنے دل کو کسی اہم معاطے میں معموف رکھنا چاہتا ہے لیکن وسوے اس کا دامن تھام لیتے ہیں 'اور آفکار کے لامحدود سمندر میں خوطہ ذَنْ کرنے پر مجبور کردیتے ہیں نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر افتیار ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بیشہ اليي چيزول كي آرزوكر ما ع جن مين اس كى بلاكت بوشيده ع، اور اليي چيزول سے نفرت كر ما بے جن سے اسكى زندگى وابست ہے۔ دہ اُنواع د اُقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو تا ہے حالا تکہ یہ کھانے اسکے لئے مملک ہیں وواوں سے نفرت کرتا ہے حالا تکہ وہ اسے مرض سے نجات دی ہیں اور جم کو نفع بخشی ہیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سمی بھی لیے میں اس خطرے سے مأمون نہیں کہ اس كى ساعت چمن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعتمام مفلوج موجائيں كا عقل مختل موجائے كيا روح يرواز كرجائے كاوو تمام چیزیں اس سے چین جائمیں جو دنیا میں اسے پند ہیں ' پیچارہ انسان مجبور محض ہے ' اگر خالق تعالیٰ اسے چیوڑے تو رہے ' اور چین کے تو ننا ہوجائے 'وہ ذر خرید غلام کیطرح ہے کہ اسے اپنے کسی نعل کا افتیار نہیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کسی دو سرے مخص کے قعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزادر کیا ہوگی؟ کبراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتماموت ہے ، قرآن كريم نے اې نمايت كي طرف اشاره كياہے۔

ثُمُ امَا تَهُ فَأَقْبَرُ هُنُمُ إِذَا شَاءً أَوْلَيْسُرُ هُ (بِ٥٦٥ مَت ٢٢)

ا مراے موت دی محراس کو تبریس لے کیا ، مرجب اللہ جاہے گا اس کودد ہارہ زندہ کدے گا۔

ایسی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی اس کی قوت ساعت و بصارت اس کا علم اسکی قدرت وس اورادراک اور حرکت و غیرہ تمام قوشی سلب کرلی جائیں گی۔ وہ جمادین کررہ جائے گا ، جیسا پہلے تھا ایسای ہوجائے گا اس کے اعضاء کی شکل ہاتی رہ جائے گا ، جیسا پہلے تھا ایسای ہوجائے گا اس کے اعضاء کی شکل ہاتی رہ جائے گا ، خیرہ نمام قوشی حرکت ہوگی اور نہ حس کی جردہ میں کے مورا ہوجائیں گی ہیں ہے اور ایسی کی ہیں اسک اور انہوں کے اور ایسی بالی میں انہوں کے اور انہوں کے بیت میں جاکہ تو ان کی ایسا کی میں جاکہ جسا پہلے تھا ایسا ہی تہدیل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان قو تھا جوان بھی نہ بھکے انسان کی سب سے بہتر طالت یہ ہے کہ جسیا پہلے تھا ایسا ہی

ہوجائے' لینی گئے سڑنے کے بعد خاک میں مل جائے' پھراس خاک ہے برتن بنیں مکانات تقیر ہوں' موجود ہونے کے بعد پھر معدم ہوجائے گویا پہلے بھی تھائی نہیں کیاا چھا ہو تا کہ ذشن کا بچوند بنے کے بعد اس حال پر بر قرار رہتا' کین ایک انقلاب اور شخر ہے قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا' تمام متعزل اجراء بدن پھر جمع ہوں گے' اور قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرتے کیلئے قبرے اٹھایا جائے گا۔ وہ اپنے ارد کرد کا منظر دکھے کروہشت ذوہ رہ جائے گا' قیامت بہاہے' آسان روٹی کے گالوں کی طرح فضا بین منتشرہ نوان بدلی ہوئی ہے' پہاڑ اُڑے اُڑے پھررہ ہیں' چاند 'سورج اور ستارے اپنی آبانی ہے محروم ہو پھے ہیں۔ احول آریک ہے ہر طرف شخرت پہند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں دونرخ اپنے کھنوں کو آواز دے رہی ہے' بھرین حرَرت ہے جنت کی ہر طرف شخرت پند فرشتوں کے پرے پرے بین فران ہوئی ہے کہا جائے گا اپنے اعمال نامے برحو' وہ کیس کے ان اعمال ناموں میں کا امام اور اور کی اور وہ کیس کے ان اعمال ناموں میں کا ان اعمال اور وہ کہا ہوائے گا اپنے ان اعمال خارے کے ان اعمال ہوائے تا رہوجاؤور نہ کہا جائے گا دنیاوی فران فرشتے مقرز کئے تیے' جو تمارے تمام آقوال دافعال کو تمار کی ان کے ملے بھی نہ ہوں گے ہو' مکرال فرشتے مقرز کے تھے' جو تمارے کی ہوائے وہا ہوں کہا ہوائے گا اپنے اعمال خارے کے آو' اور جواب کے لئے تیا رہوجاؤور نہ ہونکہ کر ان اعمال خارے کی ایمال خارے کیا جو بھوں کے ہونے اعمال خاری کے اور خواب کے لئے تیا رہوجاؤور نہ جب وہ اعمال خاروں پر نظرؤالیں کے تو کمیں عرفی ان اعمال خارے کیا جو نے ہوں گا دیا وہ تھو تو برد ہوں پر نظرؤالیں کے تو کمیں عرفی ان اعمال خاروں پر نظرؤالیں کے تو کمیں عرفی ان اعمال خاروں پر تو تو برد ہیں۔ ان اعمال خاروں پر نظرؤالیں کے تو کمیں عرفی ان اعمال خاروں ہو تو ہوں ہیں۔ خواب کرا تو تو تو ہوں ہوت ہوں گا ہوں گا دیا تھو کہ ہوتے ہیں۔ خواب کے ان اعمال خارے کی موجود ہو جو تو ہیں۔ خواب کرا تو تو تو ہوں ہوتے ہیں۔ گا تو کہ ہوتے ہیں۔ گا تو کہ ہوتے ہیں۔ گا تو کہ ان اعمال عاموں پر تھو تو کہ ہوتے ہیں۔ گا تو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ ہوتو کے ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کہ ہوتو کو کہ ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کو کہ ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کو کر کو کر ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کر ان موتو کر ہوتو کر ہوتو کر ہو

ر ساور الما الماللة الكوتاب لا يعادر صغيرة ولاكبيرة الاكتصاها (ب10/1 آيت ٢٩) بائه ماري كم بخي اس نامة اعمال كي مجيب مالت بكر به فلمبند ك موت نه كوئي جمونا كناه جمودان نه يواكناه-

فرض بیجیئے ایک محض نے تھی بادشاہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اس جرم کی بنا پروہ ایک ہزار کو ژوں کی سزا کا مستق قرار پایا ' بادشاہ نے اسے قید کرادیا 'اب وہ اس لیم کا منظر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں چیش کیاجائیگا'اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی'اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرز د ہوئی ہے وہ قابل معافی بھی ہے یا نہیں ؟وہ محض قید خانے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر تکثیر کرنے کاحق ہے؟ یا در کھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے ہے کم نہیں الله كاحكام كى خلاف ورزى كرك وه معوبت كالمستحق بن چكا ب اوربيد نسين جانتاس كا انجام كيا موكا اسكے لئے يى كانى بك دو قیامت کے ماسے سے خوف مم اور محزن میں جالا رہ اور اس دن کی ذارت وابات کا محتفر رہے ایر کیرے علمی علاج کی تفصیل

كيركا عملى علاج المركاعملى علاج يه ب كه الله تعالى ك لئة اوراس كى خلوق ك لئة متوا منعين ك اعمال يرموا عبت كرك متواضع بناري جيساكه بم في ملحاء كه احوال مين أن كه إلى وصف تواضع يرخاصي مدهني والى ب الخضرت ملى الله عليه وسلم كي احوال من معقول ب كم آب زهن ربيد كركمانا تاول فرايا كرية عد آب فرايا كرت ته

إِنَّمَا أَنَا عَبُدْ أَكُلُّ كُمَّا يِأْكُلُ الْغُبُدُ (١)

میں و ایک بندہ ہوں ایسے کھا تا ہوں جیسے بندہ کھایا کر تاہے۔

حضرت سلمان سے کس نے دریافت کیا کہ آپ نیا کیڑا کول نہیں پہنتے انموں نے جواب دیا میں تو غلام مول جس دن جھے پروانہ آزادی مطا ہوجائے کا نیالباس پنوں کا انموں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرف سے تواضع کی سحیل نمیں ہوتی' تواضع عمل سے عمل ہوتی ہے' یمی دجہ ہے کہ محکترین حرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ محم دیا حما ہے اور کما کیا ہے کہ نماز دین کاستون ہے 'نماز میں پچھے ایسے اسرار ہیں جن کی بناپر اسے دین کاستون کمنا میجے ہے۔ان آسرار میں ہے ایک بیہ ہے کہ نماز تواضع کا بھترین مظیرہے 'اللہ کے سامنے ہاتھ ہائد ہد کر کھڑے ہونا' رکوع و سجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا پوری طرح اظهار ہو تا ہے ' ما قبل بعثت عربول کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سرخم کرنا پندنہ کرتے ہے ' ان کے نزدیک نماذیک تمام افعال ذكت اور پستى كى علامت سے اگر كسى فحض كے ہاتھ سے كو ژاگرجا آباتو واسے جلك كرا العلف كريز كريا اسى طرح اگر جوتے کا تعمّہ نکل جا یا تواہے ٹھیک کرنے سے کے نہ بیٹھتا کیوں کہ اس میں سرچھکا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت تھیم ابن حزام ے روایت ہے کہ میں نے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وست وی پر بیعت کی تو اس میں بید اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے كرے سيده كروں كا (منداحم) آپ نے جمع سے بيعت فراكى ابعد ميں جب انھوں نے دين كا بنور مطالعہ كيا اور ان كے ايمان كى بحیل ہوئی توبیزائد شرط خود بخود حذف ہوگئ۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کاعمل ذکت آور فرو تی کی انتا سمجماجا یا تھا۔اس کئے انميں ايمان كے بعد سب سے پہلے نماز كاتھم ديا كيا تاكه اس عمل سے ان كاغرور ٹوٹے اور داول ميں تواضع پيدا ہو۔

عاصل بدہے کہ جس فخص کو معرفت حاصل ہواہے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کمنی چاہیئے جو کبرے متقامنی ہوں 'اور مران کے خلاف پر عمل کرنا جاہے اور اس عمل پر موانست کرنی جاہیے تاکہ واضح کا عادی بن جائے۔ ول اعجم اخلاق کا کلشن اس وقت تک نمیں بنا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں ہے اس کی امیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اصناء عالم ظاہرے متعلق ہیں اور دل عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مخفی علاقہ ہے اس لئے اصطباع کے عمل سے دل ضرور متأثر

ہو تاہے۔

ووسراطريقدم اس مرادوه تكترب جومزكوره بالاسات اسباب مس مى ايك سبب متعلق مومماب دم الجاهيس ہم نے بیہ بات مکسی ہے کہ کمال حقیقی علم وعمل سے عبارت ہے علم وعمل کے علاوہ جو پچھ ہے وہ نثا ہونے والا ہے۔ اگرچہ وہ بظا ہر کمال ہی کیوں نہ ہو علم وعمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہی ہے اس مخصراور مجموعی تنبیر کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبر كرے۔ تاہم ان ذكورہ بالا تمام اسباب كاعلى اور عملى دونوں علاج بيان كے ديتے ہيں۔

<sup>(</sup>۱) برروایت آدام المعشت می گزری ہے۔

بہلا سبب نسب اللہ جس فض كونس كى بنائر كم موجائے اسے دوامور كى معرفت سے اپنے قلب كا علاج كرنا چاہئے۔ ایک امریہ كه نسب پر فخركرنے كا مطلب اسكے علاوہ مجمد نہيں كہ اس طرح آدى دو مرے كے كمال سے عزت حاصل كرتا ہے۔ اپ بى لوگوں كے بارے ميں شاعر كتا ہے۔

## نش فخرت بآباء ذوی شرف ا لقد صدقت دلکن بش مادلدوا

(اگرتم اپنے شرافت اگب آبا وواجداوپر فخرکرتے ہو، تم نے کا کہا ہے لین جوادلادا نموں نے جن ہوہ کتی بُری ہے)۔
نسب کے ذریعے کئبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں ناقع ہے وہ دو سرول کے کمال سے اپنی کی کس طرح دور کر سکتا ہے۔
بلکہ اگر کوئی فخص کی زندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس نسخت نوبر کے قواسے یہ کننے کا حق ہے کہ اصل فغیلت کا
مستحق تو میں بوں تو کس بات پر اِترا آئے ، تم تو میری پیٹاب گاہ سے نظے ہوئے ایک قطرہ سے گئیت پائے ہوئے کیڑے ہو اُلی تعلیم سے تعلیم کے بیٹاب سے تعلیق
میں مورد کو گڑا جو انسان کے پیٹاب سے بنا ہواس کیڑے سے افضل ہو سکتا ہے جو کسی کھوڑے یا گدھے کے پیٹاب سے تعلیق
پایا ہو' بلکہ وہ دو دونوں پر اپر ہیں' اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ وہ سراا مربے کہ اپنا حقیق نسب جانے بلینی اپنے باپ
اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے' اس کا قربی باپ ایک گندا نطقہ اور جد بعیدا یک ذلیل مٹی ہے' اللہ تعالی نے انسان کا تعارف

ان الفاظين آرايا جو المنافقة وَمَلَا خَلْقَهُ وَمِلَا خُلُقَ الْانسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ النَّسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ النَّسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ النَّسَانِ مِنْ طِينَ ثُمَّا عَمَلُولَ مَنْ المَامِهُ المَّاسَةُ مِنَ النَّالَةِ مِنْ مَا عَمَلُهُ مِنْ (ب١٢م ١٣ مَت ٢٩ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

جس نے جو چڑ بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی مجراس کی نسل کو خلاصة أخلاط لینی ایک بے قدرتی رنگ سے بنایا۔

نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر فخرنہ کرنے والے فض کی مثال ایں ہے جیسے کوئی فخص اپنے آپ کوشید سجمتا ہو 'کیوں کہ اس کے باپ نے بتلاویا تھا کہ ہم سید ہیں 'اس بنائر وہ اپنی نسبی شرافت کا بدمی تھا' اور اس پر کلبر کر آ تھا اسی دوران چند ایسے لوگوں نے جو فِقہ اور معتبر شے اور جن کی ہریات تک وشبہ سے بالا بھی یہ بتلایا کہ تم تو تجام ہو' تہمارے آباء واجداد لوگوں کی گندگیاں صاف کیا کرتے ہے 'لوگوں نے دلا کل ویرا ہیں ہے اس کا حجام ہونا فابت کیا' یماں تک کہ اسے اس بات کا لیفین آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجداد ہندی نزواد مجام تھے'ہم سید نسیں ہیں' فلا ہرہے اس صورت میں اس ایسے نسب پر ذرا غرور نہ رہیگ' بلکہ وہ اپنے تین انہائی حقیراور ذلیل تصور کرے گا' اور اپنی ذلت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ دو سروں پر سکتر کرنا چھوڑ دے گا۔ ہی حال اس حقمند اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے 'اور سہ جاتا ہے کہ میں مٹی 'فطفے اور مُضفے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک فض اپنے آپ کو اس کئے کرا ہوا سجمتا ہے کہ اس کا باپ بحثی یا جہام تھایا وہ کوئی ذلیل پیشہ افتیار کئے ہوئے تھا ، محض اس کئے کہ بحثی کو ڈامٹی اٹھا آ ہے 'اور تجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہے ہیں' اس سے بریھ کر کری ہوئی ہات یہ ہے کہ آدی خودی خاک وخول سے بنا ہو۔

دو سراسب بھال ہے۔ کبرکا دو سراسب بھال ہے۔ اسکاعلاج یہ ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظرؤالے 'اپنے طاہر کواس طرح نہ دیکھے جس طرح بہائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظرر کھنے والا اپنے قبائے سے واقف ہو تا ہے 'اور یہ قبائے اس کی خوب صورتی کو داغ لگانے والے ہیں 'آدی کے تمام اصفاء نجاستوں سے پر ہیں۔ پیٹ میں پافانہ ہے مثانے میں پیشاب ہے 'تاک میں دینتے ہے 'منھ میں تعوک ہے 'کان میں میل ہے رگول میں خون ہے 'جلد میں پیپ ہے بجن میں بداو ہے 'دن میں ایک دو مرتبہ بافانہ اپنے باتھ سے دھو تا ہے دن میں ایک دو مرتبہ بافانہ اپنے باتھ سے دھو تا ہے دن میں ایک دو مرتبہ قضائے عاجت کر تاہے تاکہ اپنے پیٹ سے وہ نجاست باہر نکال دے جے آگر آگھ سے دیکھے۔ یہ تو اس کی درمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم بیہ تو انتہائی کراہت محسوس کرے چہ جائیکہ اسے چھوٹے یا سو تھے۔ یہ تو اس کی درمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم بیہ کہ تذکرت نے اس کی ابتدا کا عالم بیہ ہو گورت نے رقم میں رکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہے نکالا جہ اس میں رہتی ہے 'کھرمورے ذکر سے نکالا جو پیشاب کی جگہ ہے 'کھرعورت کے رقم میں رکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو تھا ہو تا ہو

حضرت آئی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برالعدی ہمیں خطاب کیا کرتے تھے 'اوراپ خطاب میں ایک باتیں بیان فرات کہ ہم خود اپنی نظروں میں گرجاتے 'اوراپ نفول اور جسول سے انتمائی کراہت محسوس کرتے وہ فرات کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نظر ہوں میں گرجاتے 'اوراپ نفول اور جسول سے انتمائی کراہت محسوس کرتے وہ فرات کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نظے ہو ایک دن بھی اپنے میں گرائی چھوڑ دے 'اور خسل و صفائی کا اہتمام نہ کرے تو ایسی بدلا اور نجاست پیل جائی جائے ہیں آیا۔ اگر آدی میں ہوتی ہی ہی ہوئی ہیں اپنے جسی جانوروں ایک دن بھی اپنے جسمول کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر یقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیول کہ وہ بھی اپنے جسمول کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پر یقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے بیرا ہوا ہوں جائی میں رہتا ہوں' مرنے کے بعد بھی جھے گندگی تی بن جاتا ہے بھی اپنی خوبصورتی پر نقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے کی مثال ایسی ہے جسے کو ڈی پر سبزہ آگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'طلا تکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔ یا جنگل کے گل و گزار ہیں کہ ابھی خوشماہ کھائی دیے ہیں بچو دوں بعد ہوا ہے گل ہو ریزہ ہو کر بھر جائیں گا۔ اس کا حشن پاکدار ہو آ اور ان ہیں ہو تا ہے خوال ہو تا ہے بھی اس کی مصورتی انسان پر خوبو نے یا خود کر کیا خی نہ تھا 'کیول کہ جس طرح اس کا حشن پاکھا کہ اس کا حشن والی تھیں ہو تا ہے اس طرح اس کی مصورتی انسان پر خوبو نے یا خود کر کے کا حق نہ تھا 'کیول کہ جس طرح اس کی مورت انسان ہو کہ ہو تا ہوں آئی نہیں جی پی 'زخم یا کی اور مرض کی بنائر ذا کل نہ ہو جائے۔ اس طرح کی موسورتی کے واقعات دن رات پیش آئے ہیں۔

تیسراسب توت بید تطبر کاایک سب توت بھی ہے۔ اس کاعلاج یہ کہ جوامراض اور بیاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے 'اس کا بخر کا نمونہ دیکھنا ہوتو اس وقت دیکھاجائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو درد سے متاکر ہوجا تا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ عاجز اور تمام ذلیوں سے زیادہ ذلیل بن جا تا ہے۔ آدمی کی بے بسی کاعالم بیر ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چڑچھین کے تو وہ اسے واپس نہیں لے پاتا۔ اگر چھٹریا چیوٹی جیسے معمولی کیڑے مکوڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہوجا ہمیں تو اسے بے موت ماردیں اگر پاؤں میں یا جسم کے سمی جھے میں کوئی کاٹنا چہو جائے تو اسے چلئے سے عاجز کرد ہے 'ایک دن بخار سے اتن قوت منائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا بھی اسکا تدارک نہ کر سکتا ہو ایک ایک چھڑکا مقابلہ نہ کر سکتا ہو یا ایک چھڑکا مقابلہ نہ کر سکتا ہو یا

معی سے اپنا دِفاع نہ کرسکا ہوکیا اسے اپی قرت پر نازاں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی طاقور کوں نہ ہو وہ گدھے 'کائے' ہائتی یا اُونٹ سے زیادہ طاقور نہیں ہوسکا ہملا کسی ایسے وصف میں فزکیا جاسکتا ہے جمیں برائم تم سے آمے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب کثرت مال اور کثرت واعوان ہو۔ تکبتر کا ایک سب دولت کی کثرت بھی ہے' اور ایک سبب یاروں اور مرد گاروں کی کثرت ہے اس میں بادشاہوں کی طرف سے مطاکع جانے والے منامب پر کی شامل ہے کہ تھر جمال اور قوت پر تکبر جیسا نہیں ہے اس کے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کرت یا رال ذات سے خارج ہیں۔ سکتری یہ تتم انتائی بری ہے۔ جو فض اسے مال پر سکتر کرما ہے وہ کویا اپنے کموڑے یا مکان پر سکتر کرما ہے اب اگر اس کا کموڑا مرجائے یا اس کامکان مندم موجائے تو سکتر فحتم موجائے گا اور ذلیل موکر روجائے گا۔ جو مخض بادشاموں سے حکومت اور اعزاز پاکر تکبر کرتا ہے وہ ذاتی اوصاف ہے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتاد کیا ہے جو ہایڈی ہے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے ، بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے ، جب وہ کی سے بدول ہوتے ہیں تواسے بدحال کرنے میں کوئی مرافعا نہیں رکھتے۔جو مخص الی چیزر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہووہ نرا جابل ہے۔ مثلاً مالداری ایک ایباومف ہے جوذات سے تعلق نہیں رکھتا پحراگر دیکھاجائے تو یبودیس اس سے زیادہ مالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جمیں گفار اس سے آتمے ہوں اور تف ہے ایس نظیات پر جے چور ایک لمے میں چین سکتے ہوں اور ذی ثرقت کو ذلیل اور محاج بناسکتے موں۔ بسرمال بد اوسان ذات میں داخل نمیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نمیں ہوتے وہ دائی بھی نمیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں وہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوساف پر فخر کرنا انتائی جمالت ہے پھریہ بات بھی ہے کہ جو چزیں آدی کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ الله تعالیٰ کے افتیار میں ہیں جس نے یہ اوصاف عطا کے ہیں اگر وہ چاہے تو اضی تیرے لئے باتی رکے اور چاہے توسلب کرلے۔ تم صرف مملوک غلام ہو، حمیس کی چزر قدرت نہیں ہے۔جو محض ان حقائق ہے واقف ہے وہ مرکز تکیر نہیں کرسکا اس کی مثال الی ہے جیے کوئی غافل انسان اپنی قوت وسن مال آزادی فود مخاری مکانات کی وسعت محموروں اور فلاموں کی کفرت پر خوش موکد اچانک دو افتہ کواہ منصف مزاح حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور بیر کوائی دیں کہ فلاں مخص فلاں آدی کا فلام ہے۔ اس کے والدين بمي غلام تع علم ان كي كوابي پرغلاي كافيمله كردے تو مالك آئے كا اسے بھي لے جائے كا اور اسكا تمام مال ومتاع بمي اپني ملکت میں شامل کرنے گا۔اپنا تمام پچھ کھونے کے بادجود مجی وہ فض اس خوف میں جتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو آبی پر'اور مالک کے مال میں بچا تفترف برسزانہ دے۔ محرسزا ملے توالی کہ اے حمی تک و ماریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ بچتو اور دو سرے انت دینے والے حشرات ارض ہوں 'وہ ہر اسمع جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'نہ اپنی جان کامالک ہے نہ مال کا افتيار ب اورنه نجات كى كى تدبير سے واقف ب كيا تهمار سے خيال ميں ايما فض جس كايد حال ہوا بى قدرت وولت وقت اور کمال پر فخر کرے گا' یا اپنے نفس کو ذلیل سمجے گا ہر فقلند اور بھیرت انسان کا یمی حال ہے۔ وہ یہ سمجنتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک ہوں' نہ اپنے برن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے باوجود بھی وہ آنتوں مشہونوں مصیبتوں اور بیار پوں میں **کمرا** ہوا ہے جو بِلا شردنیادی قیدخانے کے سانپ اور پچتو ہیں 'اور جن سے مرونت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں ہی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نبست سل ہے 'کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صبح بھی ہے۔ اگر چہ سے بھی جمالت ہی ہے کہ آدی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے 'جب کہ نفس کو سے دونوں کمال بھی ہاری تعالی می کم فرف سے عطا کے ہوئے ہیں ۔

چھٹاسب علم پر کبر المعلم پر منرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی علین مرض ہے 'بیااو قات اس کاعلاج انتہائی

مشکل ہو جاتا ہے اور اس مرض کے ازا لے کے لئے زید مت محت اور جدو جد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی مظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچو بھی حیثیت نہیں رکھے' بلکہ علم وعمل کے نورے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے 'حضرت عرش کا ارشاد ہے کہ عالم کی آخزش ہے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اِسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اپنے آ بکو بوانہ سمجھے اور جابل کے مقابلے میں بلند مرتبے نہ جائے۔

علم پر کبر کا علاج سے بیکہ عالم آن دو ہاتوں پر خور کرے 'ایک تو یہ کہ اہل علم پر اللہ کی ججت زیادہ محمل اور مؤکد ہے ' نیز جالل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا دسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو فضی علم دمعرفت کے بعد اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے دہ بدترین گناہ کا مرتکب ہو تاہے 'اور دہ بدترین گناہ سے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعت علم بی اس کا حق ادا

نهیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يُوَّتِلَى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيْمَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا كَمَا يَكُورُ الْحَمَارُ بِالرِّحَافُ بِلِي الْفَالِ النَّارِ فَيَقُولُونَ مَالَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ الْحَمَارُ بِالرِّحَافُ الْفَارِ الْمَدْ وَالْمَارِيَّ مَالَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ الْمُرْبِالْخِيْرِ وَلاَ آنِيهُ وَانَهُ لِي عَنِ الشَّرِ وَآتِيهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله تعالى نے بعلى عالِم كوكد مع اور كتے تشيدى بدار شاوب مثلُ الّذِين حُمِلُ السّفَارَ السّمَارَ السّمَارِي السّمَارِي السّمَارَ السّمَارَ السّمَارَ السّمَارَ السّمَالِي السّمَارَ السّمَارَ السّمَارَ السّمَارَ السّمَارِي الس

جن لوگوں کو قو رات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اتکی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علائیں و مراد ہیں۔ بلئم ابن ہا عُورُا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَ تُکُ عَلَیْهِمُ نَبَاالَّذِی آ تینُناہُ آ یکاتِنافانسکے مِنْهَا (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۵) اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کر سائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔

ىيە ئېمى فرمايا -

فَّمْتُلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْسِانُ تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِلَهُ مَثَلُوْتَنُو كُهُ يَلُهَثُ (ب٩ر١٣ آيت ١٤١) سواس كى عالت كُتْح كى مى موكى كه أكر تواس پر حمله كرے تب بحى بانچ يااس كو چموژ دے تب بحى بانے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطاکی علی متمی مگراس نے وُنیاوی شہوتوں کو ترجے دی اللہ نے اسے کئے سے تشبید دی ہے جو ہر حال میں ہائپتا ہے ، بلغم بھی کُتا ہی تھا چاہے اس پر حکمت کے نزانے لادے دیے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شہوات سے دسّت کش نہ ہو تا۔ عالم کے لئے میں خطرہ سب سے بواہے کہ اس سے باز پُرس نیادہ ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیک کا تھم کیااور خود اِس نیک سے محروم رہاجو عالم اپنے آپ کو جامل سے برتر سجیتا ہے اسے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند ہے لیکن اس نبت سے مجھے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاه کی س بے جے ملک میں بے شار دشمنوں کا سامنامو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف مو اب اگر اسے مرفقار کرلیا جائے اور ظلم وستم كانشانه بنایا جائے تووہ یکی خواہش كرے كاكم كاش ميں بادشاہ كي بجائے فقير مو با۔ اس طرح بہت سے علماء قيامت كے روز الي سلامتی کی تمنّاکریں کے جو جہلاء کو حاصل ہوگ۔ یہ خطرہ بجائے خود تکبّر کے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوز فی ہے تب تو خزر بھی اس سے برج- كيا فزر مون پر تكبركر اب الم محالي ت بده كرب بعض محابة فرايا كرتے تے كاش ميرى ال محمد جنم نه دين ایک محابی نے زمن سے بیکہ اٹھا کر کما کاش میں بیکہ ہوتا ایک محابی ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ جھے كَمَاجاتِ الكِ محاتِق كا ارشاد تعا كاش ميں كوتي قابل ذكر چزنه ہو يا۔ معابد اس لئے يه باتيں كرتے كه انتميں عاقب كا خوف تما 'وہ ا ب آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے۔ اگر آدی آنے والے خطرے پر غور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمّق بھی باتی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بوا آدی ہوں۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے غلام کو اس کے آقائے چند کاموں کا حکم دیا ہوائی نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام چھوڑ دیے ، بعض میں اور نا تھ کردے ، اور بعض انجام تو دیے لیکن پیا شك بھى كرنا رہاكہ آيا ميں نے يہ كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كئے ہيں يا نہيں؟اى آشاء ميں ايے كسى مخبر في اطلاع دى كم تیرے آتانے تجھے بلوایا ہے وہ مجھے اس مال ومتاع ہے محروم کرد ما اور ذکیل کرے نکال دے گا وہ مجھے اپنے محرکے با ہردروازے پر سخت دموپ میں کھڑا رکھے گا' اور جب تو انتائی پریثان اور مجور ہوجائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا' بو کام تو نے میخ انجام نہیں دے 'یا قطعاً انجام نہیں دے ان کاموں سے متعلق باز پُرس کرے گا اور سزا کا فیصلہ سنائے گا ، پھر بخیے ایک تیروو آار قید خانے میں قد كردا عائ كا وال توجيشه عذاب من رمي كا اور زرا راحت نه باع كا وه غلام بمي يد بات جانا بكر ميرك آقان اپ بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے ، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں ك يرس كروه سے تعلق ركھتا موں؛ ان لوكوں في جو سخت عذاب ميں كرفار بيں يا ان لوكوں سے جنسيں معانی كابروانه عطاكيا كيا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس محکیسرر ہیگا۔ غرورو پُندار کا جھوٹا بُت کلڑے کھڑے ہوجائے گا'وہ خود اپنی نظروں میں حقیر موجا ایگا عظم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط موجائیں سے اور وہ مخلوق میں سے کسی ادبی فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا اللہ ہرایک ك ساتھ تواضع سے پیش آئے كا اس اميد پر كه عذاب كے وقت كس ميں قض ميرا سفارشي نه بور عالم كے لئے غور و كارك دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے گناہوں کا اِر تکاب کرے آپ رب کے احکام کی کس قدر ظاف ورزی کی ہے۔ نه صرف ظاہری اعضاء کو مناه کا ذریعه بنایا ، بلکه باطن بھی رہاء ، کینه ، حسد ، خود پسندی ، اور نفاق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنارہا۔ بظاہر انجام بھی اچھا تنہیں معلوم ہو تا۔ خیال ہی ہے کہ اگر عالم اس نبج سے سویے گانو وہ کیبری غلامی سے آزاد ہوجائے گا۔

دوسری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبر صرف اللہ تعالی کو زیب دیتا ہے اور اس کی شان کے لا اُق ہے 'اگر وہ کی برکرے گا تو اللہ کی نارا نسکی کا مستحق تھرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالی اس سے تواضع چاہے ہیں 'ارشادِ باری ہے کہ میرے یماں تیری قدر اس وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے 'اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے طاہر ہوا کہ عالم کو اپنی نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پہند ہوں 'اس حقیقت پر غور کردی ہے ہی کیر کا ازالہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا 'یا یہ تصوّر ہو کہ جھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا تب ہی دل سے کیرکی آرکی دور ہو جائے گی اس طرح کے غور و قرار اور نظرو آئیل سے انبیاء علیہم الصلاۃ کا کم ہے کہ اپنی انسی بھین تھا کہ جو محض اللہ تعالی کی روائے عظمت میں مناذعت کرتا ہے اللہ تعالی اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ اپنی نفول کو حقیر جانو آگہ اللہ کے یماں تمارا مقام باند ہو۔

یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بد متی اور فاس کے لئے قواضع کیے کرے اور ان کی بد نسبت اپنے آپ کو کم ترکیے سمجے'اللہ تعالیٰ کے یمال جو مرتبہ علم وعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکااور کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرو تو مزرے اور بدعت وفیق کا خطرونہ کزرے جو علم کے خطرے سے کمیں زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتمے کے خطرے پر خور كرف سے تمام فيرمكن چزيں مكن بن سكى اس بي توفيق اور بدعت كى بات موئى اس لحاظ سے توكافركو د كيد كر بھى تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ یہ کا فرہمی جمی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو 'اور اس عالم کا خاتمہ کفرر ہو' برا حقیقت میں وہی ہے جواللہ کے یمال بوا ہو' ورنہ دوز فی سے تو کئے اور خزیر بدرجماں بھتر ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنول نے اسلام لائے سے پہلے حضرت عمراین الخلاب کو حقارت کے نظرہے دیکھا' پھرجب حضرت عمر کو اللہ نے اسلام لانے کی تونی بخشی تو وہ حضرت ابو بکڑے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائن ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خبر نہیں 'انجام صرف عقمندوں کے پیش نظررہتا ہے 'ونیا کی تمام فعنیاتوں کا منشاء آخرت ہے 'اس لئے بندے کاحق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرنہ کرے۔ بلکہ اكر كمي جالل كوديكه وول مين يد كه كر أن جمالت سالله تعالى كا فرمانى كا ورمين جانة بوجهة موسة نا فرماني كرما مون اسلة وہ مجھ سے زیادہ معزور ہے اور عالم کو دیکھے توبیہ کے کہ یہ مخص مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکتا ہوں۔ اور اگر اپن عمرے برے کی محض کودیکھے تو کے کہ اس نے جمہ سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کب اس کی برابری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو کے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کے اسلے میں کب اسکے برابر ہوسکتا ہوں۔ كى كافريا بدعى كوديكه توك كه موسكا ب كه إن كاخاتمه اسلام پر مو اور ميرا خاتمه اس فرمب پرجس پريد لوگ بين- كول كه جس طرح بدایت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی ای طرح اے دائی رکھنا بھی میرے افتیار میں نہیں ہے ، حاصل یہ کہ آدی کو اپ خاتے کی فکرے کبر دور کرنا چاہئے 'اور جاننا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال کی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تفرب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقانہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ متیبراور متکبرعلیہ دونوں ہی کوخاتے کاخطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر محض پر پیہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے ' تاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور انديثول من جوعاقبت فعلَّ نسيس را كمين المشغول رمنا مماقت بـ اسليح كه خاكف انسان انهاكي برظن بوتاب اور ہر مخص کو اپنی بی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔اس کی مثال الی ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قید کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'اخمیں یفنیٹا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی مخطرہ اور فکر سب کو برابر ہے 'لیکن ہر مخص کو اپنی جان کا خوف دو سرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری معیبت ایک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یمال ایک سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ ہمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق ہے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا گیاہے 'اور تمہاری اس تفتکو کا مصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہئے۔ان وونوں باتوں میں تضادیایا جاتا ہے۔جانیا چاہئے کہ یہ امراکٹرلوگوں پر مشتہ ہے میون کہ خدا کے لئے بدعت دفیق کے انکار کے ساتھ رکبرنفس 'غرور علم 'اور پندار تقویٰ بھی شامل ہوجا آہے 'بہت ہے جال عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پیند نہیں کرتے ' بلکہ اگر کوئی فاسق ایکے قریب آکر بیٹے جا تا ہے تواسے اٹھا دیتے ہیں یا خود الگ مث جاتے ہیں یہ بالمن کا گرم ہے۔ حالا تکہ وہ اس غلط فنی میں بتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بی ا سرائیل کے عابداور فسادی کا قصد کزرچکا ہے۔ اس ا مرکے مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ کمی نیک آدی پر سکتر کرنا فلا مرہے کہ برا ہے 'اور اس سے بچنا ہمی ممکن ہے۔ لیکن فاسق اور حتبرع پر تکیٹر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مثابہ ہے اور اللہ کے لئے محتبر کرنا ا چھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاس پر تکتر بھی کر تا ہے۔ اور متکتبر غصہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محتراور غصہ دونوں لازم و مندم ہیں 'اور ایک دو سرے کے ساتھ اس قدر مشابہ ہیں کہ سوائے اہل توفق کے کوئی دو سراان میں اتمیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم کمی بدعتی یا فاس کودیکمویا ان سے خرکے لئے کمواور برائی

سے روکو تو دل میں تین ہاتوں کا سخسار رکھو۔ایک توبید کہ ان خطاؤں پر نظرر کھوجو تم سے مرزد ہو چکی ہیں 'یہ اسلے باکہ تہمارا نفس تساری نظروں میں حقیر ہوجائے و دسری میہ جن امور کی وجہ سے حمیس ان پر فنیات ہے یعنی علم و عمل منی عن المنکر اور امر بالمعروف كي عادت ان كم بارك يه بات ياد ركموكم يه نعتين الله تعالى في المنعروف كي عادت ان كم بارك يه بات ياد ركموكم يه نعتين الله تعالى في المنافقة ارادے اور افتیارے حاصل نہیں ہو کمیں اس لئے جمعے ان نعتوں کی بنیاد پر آپ کو برا سجمنے کا حق نہیں ہے ،جب تم اپنے آپ کو بردا نہیں سمجھو کے تو دو سروں پر تکبر بھی نہیں کرومے ، تیسری مدک اپنے اور الکے انجام پر نظر رکھو ظاہرے نہ خہیں اپنا انجام معلوم ہے 'اورنہ فاس وبدعی کو اپنے انجام کی خیرہے۔ ہوسکا ہے تمہارا انجام خراب ہو 'اور فاس وبدعی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدی ان تین باتوں کادمیان رکھے کا توفاس وبدعی پر ضمہ کیے کرے کا ۱۹۱ کا جواب یہ ہے کہ حمیل بنے آقاو الليك فقررنا بالبين اس في حميل البي الله فعد كون كا حم ديا ب ندك البي المس كے لئے فعد كرنا جا مين كرف ميں بدنجي مت سمجمو کہ میں نجات پاجاؤں گااور فاسق ہلاک ہوجائے گا ایک اپنے نفس پر ان مخلی کناہوں سے زیادہ ڈروجو اللہ کے علم میں ہیں'اس مخص پراتنا خوف نہ کوئید بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے غصہ کرنے کامطلب ہر کر نہیں کہ تم مغضوب علید پر تکتر بھی کرو اور خود کو اس پر فائق تصور کرو مثال یہ ہے کہ آگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو 'اور وہ غلام کواس کی تعلیم و تربیت کا علم دے اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تواسے سزا دینے یا مار نے میں میرا خیال ند کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر خلام کواینے آقامے مجت ہوگی 'اور اسکا فرمانہوار ہوگا تو الرك كى ب أدبى يا غيرشائك پر سزا ضرور دے گا- يہ نسي موسلاك ايك طرف تودوا عند آقاى محبت واطاحت كا يدى مواور دوسری طرف اڑے کی ب اولی بداشت کر تا ہو۔ ظاہرہ ایسا مخص اگر بادشاہ زادے کو زود کوب کرے گاتو یہ اپنے نفس کی خاطر نيس بوكا بلكه اسي آقاك لئے موكاميوں كه أسے علم ديا ہے اور آس علم كى هيل اسكے لئے تقرب كازريد ب-غلام شاہزادے کواس کی نافرانی اور بدتمیزی پر مار آم ضرور ہے الیکن اس پر کیتر نمیں کر آا ' الکہ ول سے اسکے لئے متواضع رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے یمان شاہراوے کی جو قدر ب وہ میری نہیں ہے میوں کہ بیٹانوکرسے زیادہ عزیزاور محبوب ہو تاہے۔اس سے معلوم ہو اکہ تکبر غصے کالازی متیجہ نہیں ہے اپنی زوتیہ فتاق و فجار کے ساتھ تمہارا ہوسکتا ہے افاص طور پر اس وقت جب کہ حمیس آخرت میں اپنی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ نقدیمیہ اً ذل نے تمہاراً درجہ کم کردیا ہو اور اسکا برمعادیا ہو۔ ان پر فعمہ اسلے کرنا چاہئے کہ خدائے قعمہ کرتے کا تھم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے جو امور اسکی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان پر غصہ کرے اور یہ شوج کران کیسائید متواضع رہے کہ تھم ازل ہے انکا مرتبہ مجھ سے برم سکتا ہے 'اور فرہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کرسکتے ہیں'الی بصیرت علاء کا بعض ایابی ہو آ ہے۔ان کے غیبے میں خوف اور تواضع کا اِمتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ بر عکس ہے 'وہ تکترکر آئے ' اور اپنے لئے دو مرول کی بہ نبت زیاوہ توقع رکھتا ہے اور انجام کے حال سے بے خبرہے۔ یہ مغروری انتاہے۔

سانوال سبب تقوی پر تکبرہ - بندوں کے لئے طاحت و عہادت پر تکبر کرنا ہی ایک ذہدست ہوتہ ہے اور طریقہ اعلاج یہ ہے
کہ آپ دل میں تمام مخلوق کے لئے تواضع لازم کرلے اور یہ جانے کہ جو ہخص علم کی وجہ ہے اس پر فضیلت رکھتا ہے جھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے 'خواہ وہ عمل میں کیسائی کیوں نہ ہو 'علم کے بویے فضا کل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
قُلُ هَلَ يَسَتُو کِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ نَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۳۳ر ۱۵ آست ۸)
آپ کیئے کیا علم والے اور جہل والے برابرہوتے ہیں۔
رسول آکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
فضل العالیم عکمی العابِدِ کفضلے کا عملی اُدنی ترجیل مِنْ اَصْحَابِی و ترفری۔ ابوامات

عالم کی عابد پر نظیات ایس ہے جیے میری نظیات کی اولی صحابی پر-

اسكے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث علم کی نعنیات میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر عابدیہ کے کہ یہ آیات عالم ہاعمل کی نعنیات میں دارد ہوئی ہیں عالم فاجری نعنیات میں نہیں۔اس کاجواب بیہ کہ تمارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ الْحَسَّنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ (١٣١١ آت ١١١)

ب فک نیک کام منادیتے ہیں بڑے کاموں کو۔

جس طرح يه ممكن ب كد علم كى بنائر عالم سے باز رس بوال سطرح يد بھى ممكن ب كد علم اس عالم كے لئے وسيلة نجات اور كفارة ذنوب بن جائے۔ جیسا کہ روایات سے ان دونوں باتوں کا جوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابد کو بد بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا' بازیرس ہوگی یا نجات ملے گ اس لئے عابد سے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے ' ملکہ اُس پر عالم کے تنین متواضع رہنا واجب ہے ایمال بد کماجاسکتا ہے کہ اسطرح تو اہلِ علم کو عابدوں پر برتر رہنے اور سی کرنے کا موقع ویا جارہا ہے میول کہ علم عبادت سے افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف سے فابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ حدیث کی روسے عالم کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ ہے کہ خاتمہ مشکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایساہوجائے کہ اس کا ایک گناہ فاس کے تمام فیق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور وہ اسے اپنے ممان میں بلکا سمعتا ہو الله که وہ الله کے نزدیک بدا ہو محمیا اس صورت ميں بھي عالم كو برتزى كا احساس مونا چاہيئے۔ ہم توب كتي بين كه جس طرح عابدوں كوعالموں پر تكبرند كرنا چاہيئے۔ إس طرح عالموں کو بھی تحبرے بچنا جاہیے بلکہ دونوں کو آپ نفس پر خا نف رہنا چاہیے ' آدی کو اپ نفس کا حمراں' اور اس کی صح تربیت کا مکلّف قرار دیا گیا' اس لے مناسب سے کہ ہر مختص بر اپنے نفس کا خوف غالب رہے' اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے' سے حال عالم کے ساتھ رہے۔ عابد فیرعالم پر بھی محکم ترکز آہے' فیرعالم کی کی دو تسمیں ہیں' ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دو سرا وہ جس کا حال منکشف ہو' جن لوگوں کا حال اس پر منکشف نمیں ان پر محکم ترکز تا کسی بھی طرح مناسب نمیں ہے' شاکد اِن ے مناه اس سے کم ہوں عبادت میں اس سے زیادہ آور اللہ کی مجت میں اس سے آئے ہوں۔ اس مرح جن لوگوں کا حال منكشف ہوان پر ہمی تکبرند کرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اسکی تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ ہوں 'اور جب تک دہ زندہ ہے یہ نہیں کما جاسکتا کہ نمس سے محناہ نیادہ ہوں مے 'ہوسکتا ہے عابد کا ایک بی محناہ اتنا برا ہو کہ سکٹوف الحال کے تمام مناہوں سے بید جائے۔اور آگر عابد کہے کہ فلال مخص کے گناہ بدے ہیں شاہ وہ زائی شرابی یا قاتل ہے "تب بھی اس پر سکترنہ کرنا چاہئے" اسليح كه دل ك كناو بعي بحريم نهيس موت عنداً رياء عدد وريب بإطل كااعتقاد الله تعالى كي صفات مي وسوسه وغيرووه كناه بين جو الله كے نزديك انتائى سخت بيں۔ بعض او قات ايما ہو تا ہے كه آدى اسے ظاہرى جوارح سے مبادت كر تا ہے ليكن اسكے دل ميں کھے ایسے مخفی گناہ پدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یمال مبغوض بن جاتا ہے اور آدی بظا ہرفیق میں جتلا رہتا ہے تیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت 'اخلاص 'خوف' اور تعظیم کے چراغ روش ہوتے ہیں 'اللہ تعالیٰ اسکے ول کی حالت کو اسکے گناموں کا كاره بنا ديّا ہے ، انجام تيامت كے دن سامنة كے كا جب بہت سے كھكے فاسق بہت سے كھكے عابدوں سے بدرجها بندسول کے ۱۰ یسا مکن ہے اوران اموریس ا مکا نِ بعب میں ا مکا ٹ قریب ہونا چا ہیئے ، بشرطیکہ تمہیں اپنے نفس کا خوف ہو، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان با تُوں پر عوْر نہ کرو، جر حیر کے حق میں مکن ہیں ، بلکہ ان امور پر عوْر کرو جرتمب ارسے حق میں باصفِ تشویش ہیں اسلے کہ ہر مخص خود اسے گناہ کی سزا بھکتنا ہے نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ آگر تم نے یہ طریقہ افتیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھکوھے 'اور اپنے آپ کو بھی 'دو سرے سے بوا تصور نہیں کرو مے۔ حصرت وہب ابن منتر کتے ہیں کہ بدے کی عقل اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصلتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصلتیں شار کرائمیں دسویں خصلت پر پنچے تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے 'اور بول بالا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بستر سمجمو' ادی وو طرح کے ہیں 'مجمد وہ ہیں جو

تم سے افغل واعلیٰ ہیں 'اور پکے دہ ہیں جو تم سے کم ترواونیٰ ہیں 'جہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی جا سیئے۔ اگر کوئی مخص تم سے بہتر ہوتواس سے مل کرخوش ہو اور یہ تمنا کوں کہ اللہ حمیں بھی ایسا ہی بنادے اور اگر کوئی مخص تم سے برا ہوتو یہ سوچو کہ شاکدید فخص نجات پاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شاکدید ہا طن میں انچھا کام کرتا ہوجو اس کے حق میں خیر ہو 'یا اس میں كونى الحجى عادت ہوجس كى وجدمے الله اس پر رحم كرے 'اسكى توبه تبول فرمائے 'اور حسن عمل كے ساتھ اس كا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ، یہ میرے حق میں اچھی نئیں ہے ، بلکہ جھے خطرو ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع موجائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی مقل کامل موگ اور زمانے کی قیادت

بسرحال جے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہوسکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکے دی ہے اسے ہرگز تکبرند کرنا چاہئے ' بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر مخص کو اپنے سے بمتر سجمنا چاہئے ' یک نظیات ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا تصدیبان کیاجا تا ہے کہ وہ بہاڑی ست محوسر تھااسے خواب میں محم دیا کمیا کہ فلال جفت ساز سے پاس جاڑاوراس سے اپنے لئے دعا کراڑ ۔عابداس كے پاس آيا اور اس سے پوچھا كه تيراكيا عمل ہے جس كى وجہ سے تختے متجابُ الدعوات بنايا كيا۔ اس نے كما كه ميں دن كوروزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں ،جو کما تا ہوں اسمیں سے چھے خیرات کرتا ہوں اور چھے ہوی بچوں کو کھلا تا ہوں عابد پر آیا اور کینے لگا کہ یہ عمل تو اُچھا ہے الین ایباتو نہیں کہ سوائے عبادت اللی کے پچے ند کرتے ہو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف الله كى عبادت كرتے ہيں اس كے علاوہ ان كاكوئى دو سرا مشغلہ نہيں ہے ؛ اس كے بعد پرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جات اور اس سے پوچھو کہ تہادا رنگ زرد کیوں ہے؟ اُسے کہا کہ جو مخص بھی جمعے نظر آیا ہے میں اسے دیکھ کریں سجمتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا'عابدنے دل میں سوچا پیے مخص اس بنا پر مغبول ہے۔

خوف وخشیت کی نفیات قرآن کریم میں معی وارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُوْتُونُ مَا أَتُواوَقُلُوبُهُمُ وَجِلُمُ الْمِي رَبِّهِمُ الْحِعُونَ (ب١٨٨ أيت ١٠) اور جو لوگ (الله كى راه ين) ديت بين جو كم ديت بين (باوجوددينے كے) ان كے دل اس سے خوف دوه

موتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔

این عبادت توکرتے ہیں الیکن اخمیں سے ڈر رہتا ہے کہ کہیں بار گاوالی میں سے عباد تیں قبول ند ہوں۔ ایک جکد ارشاد فرمایا۔ اِنَّالَّذِينَ هُمَّمِّنَ خَشُيقِرَ بِهِمُ مُّشَفِقُونَ (پ١٨ر ٢٠ ايت ٥٠) اسمين كوني فك نين كهجولوك النامين كونيت ورتين

فرایا-إِنَّاكُنَّاقَبُلُ فِی اَهُلِنَامُشُفِقِینَ (پ۲۲ر۳آیت۲۲) ہم تواس سے آپ کمرونیا میں انجام کار) بہت ڈراکرتے تھے۔

فرشتے معموم اور کناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن افھیں بھی خوف سے مفر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ (ب١١٧ عاد٢ آيت ۲۰ ـ ۲۸)

شب وروز (الله کی) تنبع كرتے إن كى وقت )موقوف نيس كرتے۔ اور ووسب الله تعالى بيب سے ورتين- خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے' خاتمے کیوقت تمام ہے خونی و هری رہ جائے گی' تکبر کرنا ہے خونی کی علامت ہے' ہے خونی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل سے ہوتا ہے اتنا فائدہ فلا ہری اعمال واطاعت ہے نہیں ہوتا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے رکبر کا علاج کیا جاسکتا ہے ' آہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں ' اور رکبر سے برأت کا دعویٰ کر پیلمتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جموٹا دعو کی کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو سابقہ وصف پر آجاتی ہے ' اور وعدہ فراموش کردیتی ہیں ' ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کائی نہیں ہے ' بلکہ عمل سے اس کی شخیل بھی ضروری ہے۔ متوا مجین کی صحیح آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر رکبر کا بیجان ہو۔ آزمائش کی بات آئی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے احتمان لیا جاتا ہے 'آگرچہ احتمانات کے پانچے سے زیادہ طریقے ہیں۔

دو سرا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے برابروالوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو'ا نمیں اپنے اوپر ترجے دے 'ان کے پیچے چے 'مسئر صدارت پر دو سروں کو بٹھائے' فودان سے نیچ کی نیشست پر بیٹے 'اگر نفس پریہ اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے 'نفس کو بتگف ان اعمال پر آبادہ کرے آکہ طبعیت اکل عادی ہوجائے' اور کسی منم کی گرانی ہاتی نہ رہے' ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے باز نہیں آ نامثلاً آدی محفل میں جاکر جو توں میں یا بالکل پھیلی صف میں بیٹے جا تا ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے محف کو صدر نشیں بناویتا ہے جو آرزل ہو' اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے' حالا نکد یہ کبر ہے۔ یہ بات متکبرین کے دلوں کے لئے آسان معلوم ہو تی ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ بھیتے ہیں کہ انموں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی فنیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تحجیز ہون میں جائیٹھ 'کا ظمار ہے۔ میجی بات یہ کہ آدی بیٹھ تو اپنے برابر میں کہ جو توں میں جائیٹھ 'متواضعانہ لیشست بھی دل سے تکبرکا فرٹ دور کرد ہی ہے۔

تیسرا طریقتہ ا۔ یہ ہے کہ خریب کی دعوت قبول کرلے ''رفقاء اور اُقرباء کی ضور توں کے لئے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'اگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں محکدر ہو تا ہو' یا رفقاء اور اقرباء کی ضور توں کے لئے بازار جاناگراں گزر تا ہے تو یہ کبر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کراہت کرتا ہے تو یہ اسکے خبیث کی دلیل ہے' اسطرح کے کاموں پر موا خبت کرکے اس خبٹ کا إزالہ کرتا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ بازارے محروالوں کے لئے 'یا رفقاء کے لئے ضرورت کاسابان افعا کرلائے 'اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کر تا ہے تو یہ کبر ہے باور استے کی تفائی کے باوجود آدی کا نفس اس کام کا محکل نہ ہوتو یہ کبر ہے 'اور مجمود کی کا کون سے داوں مجمع دیکھ کر کریز کرے تو یہ ریا ہے 'اور کبروریا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں 'اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے داوں کی جب دی گر بار جسموں کے لئے موت اور فتا لکھ دی گئی جب سے ففلت افتیار کرد کی ہے 'اور جسموں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں ' مالا نکہ جسموں کے لئے موت اور فتا لکھ دی گئی ہے۔ ہورائی باور دی ہو سے 'اور دی ہور ہیں گئی ہے۔ ہورائی ہے 'اور جسموں کے بان کے مقدر میں سلامتی ہے بشر طبیکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

الأمِن أَتَى الله بِقُلْبِ سَلِيْم (ب١١٦ه ٢٥٠١)

مران (اسكى نجأت موكى) جو الله كياس ياك ول في كرا ميا-

حضرت عبداللہ ابن سلام کئڑی کا آیک عمر سرر اُٹھایا اُلوکوں نے عرض کیاابوبوسٹ! آپ کے پاس نو کروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ ان سے کیوں نہ کما وہ یہ بوجہ اٹھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں الیکن میں اپنے نفس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں اور نفس کو آزمانا بُرا بھی نہیں اُلیہ نفس کے عزم پر اِکتفا نہیں کرتے خور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے نفس کے عزم پر اِکتفا نہیں کیا اُللہ استحان بھی لیا کہ جمونا ہے یا سیا۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ أُوالشَّقَ فَقَدْبَرِي عِنَ الْكِبُرِ (يَمِقَ-ابوالمَهُ) جو فض ميه يا كولى چزا فما كرك آئده كرير عبري ب

یانچوال طریقہ ہو۔ یہ ہے کہ مکٹیا کپڑے پنے 'مجمع عام میں نفس کا گھٹیا لباس سے تفر کرنا رہا ہے اور تعاتی میں تکبر ہے۔ معنرت عمرابن عبدالعزیز (زمانہ خلافت میں) رات کو ٹاٹ کا لباس بہن لیا کرتے تھے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

> مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصَّوْفَ فَقَدْبَرِي مِنَ الْكِبْر (بِيق-ابوبروة) بو فض خوداون كو كمون عن بانده دينا به اور صوف بهنا به ورُكِر سري بري ب

ايكادر مديث من ارشاد فرايا -انتما أناعَبْدُ أكُلُ بالأرْضِ وَالْبُسُ الصُّوْفَ وَاعْقَلُ الْبَعِيْرَ وَالْعَقُ أَصَابِعِي وَأَجِيْبُ دُعُوُّ الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي (١) يَعُوُّ الْمَمْلُوكُ فَمَنْ رِيْمُ كِرِكُما مَا مِن صوف پنتا مون أون كوبائد متا مون كما لا كرود الكيان من ايك بنده مون زين ريم كركما ما مون موف پنتا مون أون كوبائد متا مون كما لا كرود الكيان

میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹے کر کھا آ ہوں صوف پہنتا ہوں 'اُونٹ کو ہاند ھتا ہوں' کھانے کے بعد الکلیاں چانٹا ہوں' اور غلام کی دعوت تول کر تا ہوں پس جس نے میری سنّت سے اعراض کیا وہ جمعے سے خسیں ہے۔ حضرت ابو مویٰ اشعری سے کسی نے عرض کیا بعض لوگ جمعہ کی نماز اسلئے نہیں پڑھتے کہ ایکے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء پس کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کیجراور ریاءودنوں بچا ہوجاتے ہیں'اگر مجمع میں ہو

<sup>(</sup>۱) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے بھی گذریکے میں لین باتی کی شدی محمد دمیں لی۔

تو ریا ہے ' خلوت میں ہوتو کبر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لینی چاہیئے کہ جو شرسے واقف نہیں ہو تا وہ اس سے ابتناب نہیں کہا تا'اور جو مرض کا ادراک نہیں کہا تاوہ اس کاعلاج نہیں کرسکا۔

## تواضع کے کئے ریاضت کا انتہائی درجہ

جانا چاہیے کہ ملق واضع بھی دو سرے تمام اخلاق کی طرح ہے استے بھی تمن درج بی ایک درجہ زیادتی کی طرف اکل ہو تا ے اسے کم تھتے ہیں ایک کی کی طرف اکل مو آ ہے اس کانام جست ہے ایک درمیانی درجہ ہے جے واضع کماجا آ ہے کی درجہ محود وبدر مدہ ہے کہ آدی بغیرز آت وجست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درج ندموم بیں اللہ کو امور میں اوساط پند بیں۔ جو مخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ محکبرہے اور جو آن سے پیچے رہے وہ متواضع ہے اواضع کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی وہ سزات ممنادی ہے جس کا وہ منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی سے اور وہ اس کے لئے اپنی جکہ چھوڑدے اُسے اپن جکہ بٹھائے ' پھر آھے ہو حکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرکے دروازئے تک اسکی مشا یکت کرے تو پید یست اور ذکت ب اور بیاللہ کو پند نہیں ہے کہ اوی قاضع کے نام پر ذکت اختیار کرنے۔ بلکہ پندید وامراحتدال ہے اور وہ ب ے کہ ہر حقدار کو اسکاحی دے۔اس طرح کی واضع اپنے برابروالوں نے لئے اختیار کرنا بھرے۔ یا جو مخص رہتے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو صرف اس قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہوکراس کا استقبال كرے خندہ بيثانى سے معتلو كرے سوال كرنے ميں نرى برتے وجوت قبول كرتے ميں مروانى كرے اور اسكى ضرورت بورى کرنے کی جدّوجمد کرے 'ایپنے آبکواس سے بھڑنہ سمجے 'بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے ننس پر زیادہ خوف کرے 'نہ اس کی تحقیر كرے ند تذكيل كرے اسكے كدا سے اپنا انجام كى خرنسيں ہے۔ بيرمال ومف تواضع ماصل كرنے كے لئے مروري ہے كدا بين برابروالوں 'اور تم رُتب لوگوں کے ساتھ توامنع سے پیش آئے اگھ اچھی توامنع کا عادی بن جائے 'اور کبر کا مرض زائل موجائے۔ جب تواضع مبعیت پر اسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متعف قرار پائے کا اور اگر شاق کزرے کی قرمتواضع نہیں کملائے کا بلکه متقت کہلائے گاکیوں کہ خلق وہی ہو تا ہے جو بلا تکلف و آئل اور بہ سمولت صادر ہو اور اگر سمولت اس درج کو پہنچ جائے كداناكونى مرتبديا وقارى ندرب اور نوبت زلت وخوشار تك على جائة ويمى مدسة تجاوز كرناب اين نفس كو يحدنه كي برتری ضرور ماصل مونی جاہیے میاں تک کہ درجہ احتدال ماصل موجائے جے مراط متنقم کتے ہیں۔ مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نس کو ذلیل کرے مراط متعقم اس قلق اور دو مرے تمام اخلاق میں نمایت غامض ہے اسکا مناد شوار ہے۔ البتہ کی ک طرف لینی خوشامد کی طرف ماکل ہونا بد نبت زیادتی کے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف ماکل ہونا بحل کی طرف ماکل ہونے کی بہ نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے ، یوں مدے زیادہ ارسراف اور مدے زیاوہ بخل دونوں ندموم ہیں ، اور براتی میں ایک دو سرے سے برے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چزعدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت دعادت کے حکم کے مطابق آ کے واجب مواضع پر د کھنا ہے۔

عجُبْ كى مُدمت اوراس كى آفات

جَبُ كى برائى كتاب الله اور مديث سے قابت ہے جيساكہ الله تعالى كا ارشاد ہے۔ وَيَوُمَ حُسُيُنُ إِذَا عُجَبَ كُمُ كَثَرَ تُكُمُ فَلَنُ تُغْنِ عَنْكُمُ شَدِّنَا (پام اس اس اس اس اس اس اس اور اور حين كے دن مجى (غلبہ دیا) جب كہ تم كو اپنے مجمع كى كثرت سے غرور ہوكيا تما مجروہ كثرت تممارے كھے كار آمدنہ ہوئى۔ يه بات بطريق الكار فرائى ب-ارشاد فرايا-وَظَنَّوُ أَنَهُمُ مَانِعَتُهُ وَحُصُو نُهُمُ مِّنَ اللّٰهِ فَأَتَا هُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُو (ب١٢٨ ٢٥ آيت ٢)

اور (خور) انموں نے یہ ممان کر رکھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) ایس جگہ پنچا کہ ان کوخیال نہ تھا۔

اس آیت میں گفار پر اس بات کے لئے کیرکی گئی ہے کہ وہ اپنے قلعوں اور فلا ہری شان وشوکت پر مجنب میں جٹلا ہیں۔ ایک مجکہ بایا۔

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صِّنَعا (١٩٨٣ كت٢١)

ادروه ای خیال می بین کروه اجما کام کردے ہیں۔

اس آیت میں یہ فرایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر عجب گرقا ہے جمہی ایسے عمل پر جس میں وہ فلطی پر ہو تا ہے اور بھی ایسے عمل پر جس میں وہ فلطی پر دنیں ہوتا۔ ایک مدیث شریف میں ہے ' سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عمل پر جس میں وہ فلطی پر دنیں ہوتا۔ ایک مدیث شریف میں ہے ' سرکار دو عالم صلی اللہ فرم میں ہوتا و فرمایا۔ تکانت میں چزیں ہلاک کرنے والی ہیں' بحل جس کا آدی مطبع ہو' فراہش نفس جس کا وہ متبع ہو' اور آدی کا

ایے نئس کو ہڑا جانا۔ اس است کے آخری مالات کے ضمن میں معرت ابو ہلہ انساری ہے ارشاد فرہایا۔ اِذَا كَا يُنتَ شُرِحًا مُطَاعًا وَهَو یُ مُنَّبِعًا وَاعْجَابُ كُلِّ ذِی رَأْتِی بِرَآیِهِ فَعَلَیُكَ نَفُسُك (ابن داود' ترذی' ابن ماجہ)

جب تم بنل کی اطاعت ، خواہش ننس کی اِتباع اور اہل رائے کی خود رائی دیکموتو اپنے آپ کو محفوظ کرلو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ہلا کت دو چیزوں میں ہے 'مایوی اور جیب ان دونوں ہاتوں میں انموں نے اس لئے جع کیا کہ سعادت سعی وطلب اور جدوجد کے بغیر عاصل نہیں 'بوتی 'اور مایوس انسان نہ کوشش کرتا ہے اور نہ جدوجد 'اور مجبّ بیہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دہ سعد ہے 'اور اپنی مراد عاصل کرچکا ہے 'اسپنا اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کوشش نہیں کرتا۔ نہ موجود شی طلب کی جاتی ہے 'اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے 'مجبّ بیہ سمجتا ہے کہ جھے سعادت عاصل ہے 'اور مایوس یہ سمجتا ہے کہ معادت عاصل ہے 'اور مایوس یہ سمجتا ہے کہ سعادت عاصل کرتا محال ہے۔ ارشاور آبانی سینے ۔

فَلَا يُزُكُّوْ الْنَفْسَكُمُ (١٤٤ر ١٤ اعت٢١)

وتم اب آ بكومقدس مت مجماكد-

ابن جریج کتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کمو کہ جس نے فلال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ اپنے افس کو نیک مت سمجھو 'عجب کے معنیٰ ہی ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھا جائے۔ جنگ اُمد کے موقع پر حضرت طور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے اور گررا ہے تھے 'یماں تک کہ حضرت طور کی ہوگی 'اٹکا یہ نسل بیٹینا عظیم تھا کہ انصوں نے اپنی جان آپ پر فدا کردی تھی 'اور اپنے آپ کو زخمی کرلیا تھا محضرت عمر نے اپنی ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی کہ جب سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی افکی ذخمی ہوئی ہو دیکھ مضور ہو گئے ہیں 'یہ بات ضرور

<sup>(</sup>۱) به روایت کی مرجه گذری ہے۔

ہ کہ ند ان سے کتبرکا اظمار معقول ہے اور نہ یہ بات کہ انموں نے بھی کمی مسلمان کی ابات کی ہو شور کی کے موقع حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عرفے حضرت طور کا ذکر کیا آپ نے فرایا ان میں کمی قدر خوت آگئی ہے۔ جب صحابہ جسے پاکیزہ نفوس مجب سے نمیں نیچے قودین میں ضعیف لوگ کب اس سے نجات پاسکتے ہیں آگروہ احتیاط نہ کریں۔ مطرف کتے ہیں کہ آگر میں رات سونے میں گزاروں 'اور ندامت کے ساتھ میج کروں قویہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ اچھی ہے کہ میں نماز میں رات گزاروں 'اور مجب پر میج کروں۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرایا۔

لَوْلَمْ تَنْنَبُوْ الْخَيْشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ الكُبْرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (يزاز ابن مان الن )

اگر تم کناونہ کرد تو جھے تم پر اس سے بذے گناہ کا فوف ہے جے مجب کتے ہیں۔
اگر تم کناونہ کرد تو جھے تم پر اس سے بذے گناہ کا فوف ہے جے مجب کتے ہیں۔
اللہ اور ہوم آخرت یاد آجا تا تفا۔ ایک دن انحوں نے طویل نماز پڑھی' ایک مخص بیچے بیٹھا ہوا انھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرما یا جو اللہ اور ہوم آخرت یاد آجا تا تھا۔ آپ نے فرما یا جو تم نے دیکھا ہے اس سے مجب میں جٹلا مت ہوتا آس لئے کہ اہلیس تعین نے ترقوں فرشتوں کے ساتھ عمادت کی' اس کا انجام تم جانتے ہو کیا ہوا ، حضرت عائشہ سے کسی نے دریافت کہ آدی بڑا کب ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

کی مستول کو اصلاً گاتہ کے مُبالکس والاً ذی (پ۳۷ ایت ۳۳) تم اصان جلا کہا ایزا پٹنچا کرائی خیرات کو بریادمت کرد۔ اصان جناناصدیتے کو بواسی محنے کا نتیجہ ہے 'ادر کسی عمل کو بوا جانا ہی مجہہ ہے۔

عجب کی آ فیس ا- جانا چاہمے کہ مجب کی آفیں بے شار ہیں۔ مجب سے رکبر بھی پیدا ہو تا ہے کوں کہ رکبر سے بہت ی آ تیں جنم لیتی ہیں ' یہ آ تیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ جنب کی آ تیں کھے زیادہ ہی ہیں 'مثلاً آدمی میں عجب ہو تو وہ کناہ فراموش کردیتا ہے' اور ان پر کوئی تو تبہ نہیں دیتا ، بعض کتابوں کو ہالکل بمول جا تا ہے اور بعض یا دہمی آتے ہیں تو ان کے اِزالے ی کوشش میں ٹر آ یہ سوچ کر کہ میں نیک اجمال کر آ ہوں۔ میرے کناہ کناہ ہی منیں ہیں اگر ہیں تواسعے معمولی کہ نہ ان کے تدارك كي ضرورت اورنه علافي ك- بكه يه سجمتا ب كه مير، تمام چور في بدے كناه الله كے يمال معاف موسيك بين الى عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کووہ بواسمحتا ہے اور ان پر اخرو غرور کرتا ہے بلکہ اللہ پراحسان تصور کرتا ہے 'اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں الله كى منايت اوراس كى توفيق بى سے اس قابل ہوا ہوں كه كوئى نيك عمل كرسكوں - پھر اوى اسے اعمال پر مجب كريا ہے تواس كى افات سے ایمیں بد کرایتا ہے۔مالا نکہ اعمال کی افین نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھ اس نے کوشش کی ہے وہ رایگال می ہے علا ہری اعمال آگریاک وصاف اور آمیزش سے خالی نہ موں توان کا نفع بست تم ہے " آفات کی جنو وہ کر آ ہے جس رِ خوف غالب ہو، مجب میں جالا فض اسے لاس راور آسے رب ر مغرور ہو تا ہے، وہ سے سات کہ میں اسے رب کے عذاب ے مامون و محفوظ موں اللہ کے یمال میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، ملکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اجمال کا لحاظ کرے اور جھے ان کا اجر مطاکرے جو حقیقت میں اللہ کی تعتیں اور عطایا ہیں۔ جب آدمی کو اپنی تعریف کرنے اپنا تزکیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جب کوئی عض اپنی رائے عمل اور عمل پر مجب کرتا ہے تووہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ے اور ند کی سے مقورہ کرتا ہے الکہ اپنی رائے پرامرار کرتا ہے اپنے سے بوے صاحب علم سے بچر پوچمنا بی اہات تصور کرتا ہے۔ تبااو قات فلد خیالات بر بھی جیب کرے محض اسلے خوش ہو آہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزرے ہی کمی دو سرے دل میں پیدا نہیں ہوئے ' پھراپنے فلا یا منج خیالات پر امرار کرتا ہے نہ سمی نامع کی نصیحت سنتا ہے اور نہ سمی واعظ کاوعظ تبول کرتا ے 'الکہ دو سروں کی طرف آیے ویکتا ہے جینے جالل ہوں اپنی غلطی پر اصرار کرتاہے۔ اگر غلط رائے دُنوی اُمور میں ہوئی ہے تو

مقصدے محروم رہ جاتا ہے 'اور اگر دینی اُمور میں ہوتی ہے خاص طور پر مقائد میں تو پیشہ کے لیے تباہ بریاد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر احتاد نہ کرتا 'اور نور قرآنی ہے روشنی حاصل کرتا 'علم ئورین ہے مدلیا 'علم کے مطالعہ و نداکرہ پر موا عبت کرتا 'اہل بعیرت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضور پہنچا۔ عجب کی سب سے بدی آفت یہ ہے کہ آوی کامیا بی کے ممان میں جتا ہو کرستی و کوشش میں شت پر جاتا ہے۔ اور یہ مجتا ہے کہ میں ہر عمل سے بدیاز ہوں' حالا تکہ وہ عمل سے بیاز نہیں ہے بلکہ صرح بلاکت اس کی تقدیم ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاحت کی حسن تونق کے خواہاں ہیں۔

عجب اور نازی حقیقت اور تعریف قصصی اسے وصف میں ہو تا ہے جو یقیٰ طور پر کمال ہو جو مخص علم عمل یا مال میں ایک بید کہ دو اس کمال کے ذوال سے فا نف ہے اور ڈر تا ہے کہ کہ کسیں میرا کمال کا معترف ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک بید کہ دو اس کمال کے ذوال سے فا نف ہے اور ڈر تا ہے کہ کسیں میرا کمال لقص نہ بن جاسے کی سلب نہ ہوجائے ایسا مخص مجب نمیں ہے۔ دو سری حالت بید ہے کہ دو اس بات پر خوش مجب ہے کہ اللہ نے اور نہ اللہ کی فرت ہونے کی حیثیت اس کمال و سربائدی پر خوشی کا کہ دو اس کا خوف ہے "اور نہ اللہ کی فرت ہونے کی حیثیت اس کمال و سربائدی پر خوشی کا کہ دو سبب ہے کہ نہ اسے بی مارو صف ہے "میراوصف ہے" میں بی اس کا خالق ہوں " یہ حالت عجب ہے۔ ایسی حالت میں آگر بید مناسب کہ یہ کہ یہ دو اس کی طرف منسوب ہے "میراوصف ہے" میں بی اس کا خالق ہوں " یہ حالت عجب ہے۔ ایسی حالت میں آگر بید خوال آگے کہ یہ تمال میری طرف صف ہے "وہ جب جا ہے اسے چھین سکتا ہے تو مجب خوج ہوجائے گا۔

اس تغییل سے جب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ تعت کو پوا جانا اس پر معلمیٰ ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی نبت نہ کرنا مجب ہے اور اس کے بہاں میرا مرتبہ باند اور عمل نہ کرنا مجب ہے اور اس کے بہاں میرا مرتبہ باند اور عمل اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا آجر ضور لے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر متم کے خطرات سے محفوظ ربوں گا اس حالت کا نام اولال بالعل (عمل پر تازکرنا اور فرترانا) ہے۔ گویا عمل خود کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمجتا ہے ، دنیاوی محاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخص کسی کو کوئی چڑوے کرا سے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی زراس چڑ کو بہت ربیاوی محاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخص کسی کو کوئی چڑوے کرا سے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی زراس چڑ کو بہت سے محمد میں معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مخص کسی کو کوئی چڑوے ہیں ، قرآن کریم کی آب ہے۔ کا مطالبہ کریے کیا اپنی ضرور توں میں کام نہ آنے کو بڑا سمجھ تواسے ناد کہتے ہیں ، قرآن کریم کی آب ہے۔

وَلَإِنَّهُ نُنَّ نُسُنَّكُثِرُ : (پ٢١، ١٥١ أيت١)

اور کسی کواس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو۔

ى تغيري معرت قادة فرايا كرات و فرايا كرات من مديث فريف من بن إن الصّلوة المُدلِ لا تَرْفَعُ فُوْقَ رَأْبُ وَلِا أَنْ تَضْحَكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِلَنْبِكَ حَيْدٌ مِنْ أَنْ تَسَبْرِي وَأَنْتَ مُدِلِيْ عِمَلِكَ (١)

ناز كرنے والے كى نماز اس كے سرے اور ليس جاتى متم بس كرا بيع كنا، كا اعتراف كراوي اس سے بعز بوك

اہے عمل پر انسوبماکرناز کرد۔

ادلال کا درجہ مجب کے بعد ہے ادلال وی قض کرے گا ہو جی کرے گا بعض محب (جب کرتے والے) نازنس کرتے ،
اس لئے کہ مجب کمال نعت کو بوالے کھنے آور منیم کو بعو لئے کا نام ہے اس میں جزاء کی قرق میں ہے اور ناز میں جزاء کی قرق میں میں جزاء کی قرق میں ہے ، اور ناز میں جزاء کی قرق میں میں کہ خاص نے دعا کی اور قبول نہ ہوتے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ ناز ہے میوں کہ فاس دعا قبول نہ ہوتے پر گرا منایا اور تعب کیا تو یہ ناز ہے میں کہ فاس دعا کہ دو ال کروں پورا تعب نہیں کرنا ، بلکہ قبول ہوئے پر تعب کرنا ہے ، اور ماہد یہ سے متاہے کہ میرے حسن قبل کا بیر قاضا ہے کہ میں جو سوال کروں پورا

اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔

عجب كا اجمالى علاج: ہر مرض كا علاج اس كے سبب كى ضد كے تقابل سے كياجا آئے مجب كاسب جمالت ب اس لئے اس كا علاج وہ معرفت ہے ہو اس جمالت كى ضد ہے۔

ا اور اصلاح اور کل افتال میں بھی ہو تا ہے۔ جن میں افتیار نہ ہو ہے جمال وقت اور نسب و فیرو۔ ان میں بھی فیرافتیاری اور اصلاح اور السب و فیرو۔ ان میں بھی فیرافتیاری افعال کے مقابے میں افتیاری اور اس کے افتیار و دو مرے کے افتیار میں اسلام کے بیا اور اس کے افتیار و دو مرے کے افتیار میں اور اس کے اور دو مرے کے افتیار میں جا اور اس کے افتیار میں ہوا اور نہ اور اس کے افتیار میں ہوا دو تو دو میں ایک ہیں اور اس کے اور دو مرے کے افتیار میں کرتا ہے کہ دو افحال اس سے مرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار و قدرت سے دود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچتا ہا ہے کہ کرتا ہے کہ دو افحال اس سے مرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار و قدرت سے دود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچتا ہا ہے کہ قدرت سے دود میں آئے ہیں اور اسکے افتیار ہیں جن سے کہ بین اور اسکے افتیار اس سے مرزد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار و کماں سے آئے ہیں اگریہ تمام اللہ کی نوتیں ہیں جو کسی میں بین اور اسکے بیا استحقاق ان نوتوں سے نواز ااور دو مروں کیا ہے کہ اس نے بین اگریہ تمام اللہ کی نوتیں ہیں جو کسی سے کہ ایس کے بین اور اسے تو ہوئے ہیں اور اسلے بین اور اسے تو ہے کہ اس نے بین اگریہ تمام اللہ کی نوتیں ہیں جو بین اور اسے تو ہے دی اس نوتوں سے نواز ااور دو مروں کیا ہوئے دی۔

سے بات آیک مثال کے ذریعے بھی چاہے 'مثا بادشاہ اپ فلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو نکعت بخش دے 'جب کہ نہ اس میں کوئی وصف ہو' نہ کمال ہو' اور نہ جمال ہو جمیا اس فلام کو اپ نفرس پر مجب کرنا جاہے کہ وہ اس انعام کا مستحق تحرایا اس بات پر تجب کرنا جاہے کہ بادشاہ نے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' اپ نفرس پر عجب کرنا ایک ہے معنی می بات ہے 'البتہ غلام اس بات پر اور اوصاف کسی بھی لحاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' اپ نفرس پر عجب کرنا ایک ہے معنی می بات ہے 'البتہ غلام اس بات پر عجب کرسکتا ہے کہ بادشاہ بوا ہدرد 'فریب پردر' نیک خو اور عادل ہے 'ظلم نہیں کرنا 'نہ کسی کو بلا وجہ مقدم مو تو کر کرنا ہے 'اگر اس نے بھی میں کوئی اچھی صفت نہیں دیمی تو اس انعام سے کیوں تو از الیہ فضی سے کہنا چاہے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے انعام کا مستحق تہیں سمجمان کسی دو سرے کو اس انعام سے نہیں نوازا' اور اگر تم میں ایک وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر اس کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر ایک وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا فیرکا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا فیرکا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کوئی وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو یہ کوئی و موسف سلطان کا عطا کردہ ہے یا فیرکا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو یہ کوئی و صف سلطان کا عوا کردہ ہے تو یہ کوئی و صف سلطان کا عوا کردہ ہو تو یہ کوئی و صف سلطان کا عوا کردہ کوئی و صف سلطان کا عوا کردہ کوئی و سکوئی و

مب کے کیامعلی ہیں؟

بادشاہ نے پہلے تہیں گو ڈا دیا تو تم نے جُب نہیں کیا 'جب اس نے فلام دیا تو جُب کرنے گئے اور کئے گئے کہ میرے پاس گو ڈا اس لئے بادشاہ نے جوم رہے 'ایسے فخص سے کہا تھا اس لئے بادشاہ نے جوم رہے 'ایسے فخص سے کہا جائے گا کہ گو ڈا بھی تو بادشاہ بی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں چزیں ایک ساتھ بھی دے سکنا تھا 'اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی جائے گا کہ گو ڈا بھی و بادشاہ بی کا دیا ہوا ہے 'جہیں اس امر پر کہ تم گو ڈے کے مالک ہو جُب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل وکرم پر جُب کرنا چاہئے 'اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دو سرے نے وہ وصف دیا ہے تب جُب کرسکتا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں 'گرید بات دُنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے 'جَبّارُالاُر من والسّار اس کے ایجاد و خطابی کا کرشہ ہیں 'مثلاً اور آگر آدی اپنی عبادت پر چیا جائے گا اس کے جب میں اس کی عجب ہو اس سے پوچھا جائے گا اس لئے مجب کرے دالا ہے 'موصوف اور صفت 'حال اور محل سب اس کے ایجاد و خطابی کا کرشہ ہیں 'مثلاً آگر آدی اپنی عبادت پر جھا جائے گا

کہ تمارے ول میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے سہم کمیں مے کہ محبت اور عباوت وونوں اللہ کی نعتیں ہیں ، جہیں بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا ، جہیں ان نعتوں پر مجب کرنا چاہیے اس لحاظ سے نہیں کر ان نعتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعتیں منعم حقیق کی دین ہیں ' پہلے جہیں پداکیا ' پر تسارے اندر صفات پیدا کیں 'اعمال اور اسباب پیدا کے 'قانق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر عجب کرنا چاہیئے 'اور نہ عالم کو اپنے علم پر 'نہ مالدار کو اپنے مال ير'اورنه خوبصورت كواني خوبصورتي پر ميمول كه تمام لعتين الله كي مطاكره بين وه مرف ان نعتول كانحل اور مركز ب اوروه بعي فن اس کے فضل دکرم سے ب اسے کسی وصف کی بنایر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کاجواب : اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اپنا اعمال سے مرف نظر نیس کرسکتا میوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تواس پر آجرو جزاء کی توقع رکھتا ہوں اگروہ کام میرانسیں تو تواب کی توقع کے کیامعیٰ میں اگروہ عمل ایجاد کے اعتبارے اللہ ک علوق ہے تو جھے تواب کیوں ملائے اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر جب کیوں نہ کروں؟ اس کے دوجواب ہیں ایک تو جق مرت ہے اور دوسرے میں کچو سا فت ہے وہ جواب جس میں مرت حق ہے یہ مید تهاری قدرت اتمارا ارادہ اتساری حرکت اور تسارے تمام اعمال اللہ کی علوق اور اس کی اخراع میں ،چنانچہ جب تم کوئی قبل کرتے ہو انماز برصتے ہو ایا معی بحرفاک مین بحق بو توید تم نمیں کرتے ہو بلکہ الله کر آئے ، بعیا کہ ارشاد باری ہے:۔ ومار میت افر میت ولیکن الله رملی (به مرام آیت ۱۷) اور آپ نے (فاک کی معی) نمیں میں جاتی جس وقت آپ نے بیکی متی لین الله تعالی نے بیکی۔

ی بات حق ہے'اربابِ قلوب کو اس کا ایسا مشاہوہ وا ہے کہ دیدہ بینا اتنا کمرا مشاہر نہیں کر عتی' اللہ نے پہلے حمہیں پیدا' پھر تهارے اعضاء بنائے ' پھران میں قوت 'قدرت ، حرکت اور صحت پیدائی ' پھران کے لئے علم وعقل اور ارادے کی تخلیق کی اگر تم ان میں سے کوئی چیزا ہے نفس سے جُدا کرنا چاہوتو نہیں کرکتے ان اعضاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ بی کی تخلیق ہیں'ان میں انسان کی شرکت نہیں ہے ' تا ہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکمی ہے ' چنانچہ جب تک عصویں قت اور قلب میں ارادہ پیدا مس کمیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی مجرمراد کاعلم پہلے پیدا کیا ارادہ بعد میں پیدا فرمایا اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرائی جو علم کا محل ہے۔اللہ تعالی نے تخلیق کے باب میں ترتیب رکمی ہے اس سے انسان تجمتا ہے کہ میں ا ہے اعمال کا خالق ہوں عالا تکہ یہ اس کی غلط منی ہے "رہی یہ بات کہ اللہ کے پیدا کے ہوئے اعمال پر بندے کو واب کول ماتا ے؟اس كى تشريح بم نے كتاب الشكريس كى ہے وى مقام اس وضاحت كے ليے زيادہ موزوں بمى ہے۔

ہم دوسرے جواب سے تمارا اشکال رفع كرنا چاہتے بين اوروه يہ ب كه اگر تم يد كمان ركھتے ہوك عمل تمارى قدرت سے حاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ تمارے پاس قدرت کماں سے آئی تمارے عمل کا نصورنہ تمارے وجود کے بغیر ممکن ہے، نہ تمارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ آن تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا دارو مدار ہے یہ اور تمام چیزیں۔۔ تمارا وجود تدرت ارادہ عمل کے اسباب ۔۔۔ اللہ تعالی کی جانب سے بین انسان کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت سے وجود من آیا توقدرت اس عمل کی تنجی بولی اورب منجی الله کے قبنے میں ہے اگر وہ حمیس بد تنجی ندوے قریم عمل نہیں رسکتے۔ معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزائن ہیں جن سے انسان أخروى سعاد توں تك رسائي ماصل كرياہے اوران خزانوں كى تنجياں قدرت ارادہ اور علم ہیں اور یہ چزیں بلاشبہ اللہ کے بینے اور تعرف میں ہیں اگر تہاری دنیا کا کوئی خزانہ کسی قلع میں بند ہو اور اس کی مخیاں خازن كياس مول اورتم يه فزانه ماصل كرنا جامو وكيا فازن سے سخيال لئے بغيرماصل كريكة مو؟ مركز منبي مؤاه تم بزار برس تك اس قلعے کے دروازے پر پہرودویا اس کی دیواروں سے سرارو مخزانہ عاصل کرنا تودور کی بات ہے تم ایک دینار بھی نہیں د کھ سکتے اور اگر خازن اس قلعے کی تنجیاں تمهارے حوالے کردے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ کتے ہو بلکہ ہاتھ برمعاکر لے بھی سکتے ہو اس مثال کی

روشی میں بتلاؤ کہ فزانہ تمارے عمل سے عاصل ہوا ہے یا خازن سے قدرت دینے اور تنیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیاں دینے بر جب کو مے بائن بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے نزانہ لے لیاہے؟ خاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں مے ، کلل کولنا اور فزانہ لے اپنا تو کوئی مشکل کام نہ تھا اصل مشکل توبہ تھی کہ کلل کی سنجی تمهارے پاس ند منی اگر خازن جہیں کنی ند ربتا تو تم مجی بدوات ماصل ند کراتے۔ می مال عبادات کاہے ، جب حمیس قدرت دى كئ ارادة مازمه ملك كياكيا ب وواى اور بواحث كوحركت دى كئ اور موافع دور كے محتے يمال تك كم كوئى مافع ايماند رہاجو دورند کیا گیا ہے اور کوئی باعث ایساند رہا ہے حرکت ندوی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواحث کی تحریک مواقع کا إذاله اوراسباب ی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی جمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو اور اس ذات کے فضل وجود پر مجب نسیں کرتے جس کے سبب سے بیدسب کھے ہوا' اور حمیس عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسّال پر ترجع دی ان پر فساد کے دوامی مسلا کے اور حمیس ان سے دور رکھا اسکے لئے بڑے مصاحب مہیا کے اور حمیس بری صحبتوں سے بچایا انسیں شہوات ولذات کے دلدل میں پینسایا اور حمیس ان سے دور رکھا انھیں خیرے بواعث اور دواع سے دور رکھااور حہیں ان سے قریب کیا تاکہ خرر ممل کرنا جمارے لیے آسان موجائے اور شرکے رائے پرچلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔اس میں نہ تممارے سی سابقہ عمل خرکود عل ہے اور نہ فتال کو کوئی جرم مورز ہے ، بلکہ اس نے حمیس اپنے فعنل و کرم سے ترجے وی ، مقدّم کیا اور عمل خیرے لئے متخب کیا اور مناه گار کواپنے عدل سے محکرایا اور اسے شق قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تماری قدرت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے ،جب سی عل پر تمہاری قدرت کا تحقق مقصود ہو آ ہے تو تمہارے ول میں ایک ایسا شوق پراکرویا جاتا ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں کرستے واکریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کمی فعل کے فاعل ہوتو اس سے الکار نہیں کر بیلے کہ یہ نعل تم نے مجبور ہوکر کیا ہے اس لحاظ سے شکرے لاکن وہ ذات ہے جس نے تہمارے دل میں اس نعل کا شوق پیدا کیا اور حمیس اس پر تدرت بخش کتاب القوحید والتو کل میں ہم بیان کریں کے کہ اسباب اور مستبات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و الدوم بیں وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل صرف اللہ ہے وہی فالق ہے وہی موجد ہے۔

اللہ تعالی کا ہر فعل عدل ہے ہو بعض برقسہ لوگ جنس اللہ نے علم و حقل کی دولت سے مالا مال کیا مال و دَر کی محروی ہر ہُرا مناتے ہیں 'اور کسی عافل و جابل کو دولت مند دیکھ کریے جموع ہیں کہ ہم علم و دائش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محرم ہیں ہا کہ ہمیں ایک و دولت مند ہیں 'ایس کے باد جو دولت مند ہیں 'ایس کے باد تو دولت مند ہیں 'ایس کے باد تو دولت مند ہیں 'ایس کے باد تو دولت دند کی یہ منطانہ مند ہیں 'ایس قریب قریب قریب قریب قلم ہے ' حالا نکہ اس مغور کو معلوم نہیں کہ اگر اسے مال اور حقل دونوں دیدئے جاتے فلا ہر حال میں ہیا ہا ہما ہم ہوتی 'اس لئے کہ اس صورت میں نگ دست گلوہ کر آگر اسے اللہ تو نے اسے مالداری اور عقل دونوں سے فواز ا ہے 'اور جھے دونوں سے محروم رکھا ہے کیا ہے مناسب نہ تھا کہ ان میں سے ایک چیز جھے مائی 'اور ایک اسے دی جاتی ہوتی ہی کرتم اللہ و جہ ہے کہی نے اس کی وجہ دریافت کی حقل مند تنگ سست کیوں ہو تا ہے ؟انھوں نے جواب دیا کہ اس کی عقل ہمی کرتم اللہ و جہ ہو تا گیا ہم کہ اللہ براس کی وجہ دریافت کی حقل جس کی جابل کو آپ ہے ہم ہم والت ہوتی اس کی حالت ہول کے 'ویل اسے بھر والت ہو ہو ہو ہو ہو تا ہے کہ اللہ براس کی فعت ذیادہ ہو 'بھرکیوں تعجب کرتا ہے 'اس طرح فو بصورت عورت بورت کو جرم برا کیا ہوں ہو اس معلوم ہو تا ہے کہ اللہ براس کی فعت ذیادہ ہو جس و براس کی بوجود اس آرائش سے محروم ہو اسے بھر ہو تا ہو کہ کہ ہم اپ خوس و جس کہ جس اپ خوس کی جابل کے بوجود اس آرائش سے محروم ہوں اس معلوم ہوں ہوں گیا گیا ہوں ہوں کہ میں اپ خوس کی معلوم نہیں ہے کہ حس بھی دولت اور حس کے معلوم نہیں ہے کہ حس بھی دولت اور حس کے معلوم نہیں ہوں کہ اللہ کی فحت برصورتی کے معام میں کر زیادہ ہے۔ کی عاقل و دانا مقلس کا یہ کہ حس کو دولت اور حس کے معلوم ہوا کہ اللہ کی فحت برصورتی کے معام ہوں کہ اللہ کی فحت برصورتی کے معام ہوا کہ اللہ کی فحت برصورتی کے معام میں اس پر زیادہ ہے۔ کی عاقل و دانا مقلس کا یہ کہنات

ہے کہ "اے اللہ تونے جھے دنیا سے کیوں محروم رکھااور جامل کو دنیا سے نوازا"ایسای ہے جیے کوئی بادشاہ سے محوڑے کا صلیہ پاکر ہے کہ جال پناہ آپ نے جمعے فلام کیوں نہیں دیا جموڑا میرے ایس موجود ہے۔ فلامرے بادشاہ اس محص ہے کی کے گاکہ اگر میں تھے کو داند رہا او تو غلام کے ملے سے تعب نہ کر ہائیں لے تھے کو دارات و کیا تو اس نعت کودد سری لعت کا دسیلہ سجمتا ے کیا کوئی الی جت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دو سری نعت طلب کی جائے 'یہ اُدہام ہیں ان سب کا خشاء جبل ہے۔

يدة بم كس طرح ذا كل كياجات؟ : اس طرح كافهام كواذاك كاطريقديد كدول بن اس بات كادهمان ديك كد بندہ اس کا ہر مل اور اس کے بنام اوساف اللہ کی تعت ہیں اور کمی استقال کے بغیر ماصل ہوئے ہیں اس احتدادے مجب زائل ہوجائے گا اور دل میں شکرو منوع کے جذبات پیدا ہوں کے اور یہ خوف جاگزیں ہوگا کہ کمیں یہ نعتیں سلب نہ موجائي بجس مخص كے دل ميں يہ اعتقاد رائع مو تا ہے وہ نہ اپنا علم پر مجب كرتا ہے اور نہ اپنے عمل پر اس لئے كہ وہ يہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داؤد عليه التلام كو تنبيه : أيك دن حضرت داؤد عليه السلام في بار كاو خداوندي مي عرض كياكه يا الله كوئى دن ايبا نیں جاتا کہ آل داؤدیں سے کوئی مخص روزہ دارنہ ہو اور کوئی رات ایس نیس جاتی کہ آل داؤدیں سے کوئی مخص شب بیدارنہ ہو ' یہ بات انموں نے بطور فخر کی ' وی آئی کہ اے داؤدیہ مباد تیں ان کی کمال ہیں ' یہ تومیری توفق اور مددے ہیں 'آگر میں توفق نہ ریتا تونہ تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر 'اور حنقریب جہیں تمہارے نفس کے سپرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جومعاملہ پیش آیا اس کی دجہ یمی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطورِ نخربیان کیا اور اس پر مجب کیا یماں تک کہ اللہ نے انھیں ان کے قلس پر چھو ژویا 'اور ان سے ایسا گناہ سرزو ہوا جو مُژن اندامت کا باعث بنا حضرت واود عليه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ ابنی اسرائیل حضرت ابراہیم واسحاق و بعقوب علیه السلام لے لے میں مجی مبرواستقلال کا مظاہرہ کروں گائاس عرض داشت میں آیک نوع کا اولال اور جیب تھا۔وی آئی کہ اے داؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں کمن نوع کا امتحان لوں گا بمس معالمے میں لوں گا بمب اور كس مينے ميں اول كا اليكن عجبے بتلائے ديتا ہوں كہ ميں تيرا احمان اى سال اى مينے ميں كل ايك مورت كے سلسلے ميں اول كا ہوسکے تواپ ننس کو بچانے کی کوشش کرنا ، پھرجو پچھ ہواوہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول کا بی قوت پر عجب : ای طرح جب جگ خین می محاب کرام نے اپنی کثرت وقت پر غور کیا اور خدا کے فنل و گرم کو بمول محلے اور کہنے ملکے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مفلوب نہ ہوں مے محقار کے مقابلے میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے

اور قات می قالد نے انھیں ان کے نفول کے سروکروا النے انجام کاذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ویوم کنین إذاع حبت کم کثر انگم فلکم تعن عنگم شیاق صافت علیکم الارض بمار حبت تم والیت مثلورین (۱)(ب۱۰م است ۲۵) بحد کرت تم والی مجمع کی کوت سے فرق ہوگیا تھا ، مجروہ کرت تمادے لئے کی کار آمدنہ ہوتی اور تم پر

زین اپن فرافی کے بادجود تک ہوگئ ، پرتم پیٹے موثر رہاک کوے ہوئے۔

ابن عيينة دايت بك حضرت الإب عليه السلام في من كياكه أب الله إلوف محصاس معيبت من جلا فرايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى فى دلائل النّبوّة من رواية الربيع بن انسمر سلاّ-

میری برخواہش تیری خواہش کی پابئد اور میرا برعمل تیری رضا کا آباع رہا اگر کے اندرہ سی بڑار آوازیں (لینی ہر طرف سے آواز سائی دی) آئیں کہ اے ایوب! بیات تیرے اندر کہل سے پیدا ہوئی ابن میند کھتے ہیں کہ بیوی من کر حضرت ایوب نے اپنے سرر خاک ڈالی اور عرض کیا تیا اللہ جو بکھ ہے تھے سے ہے وہ یہ بات بحول کھے تھے وہی افنی نے انھیں بیدار کیا کاورانھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَلُولًا فَضَلِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمُتُمُ مَا أَتَّكَى مِنْكُمُ مِنْ اَحَدابَكَا (ب١١٨ ٢ ٢٠١١)
: اور الرخم يرالله كافعنل وكرم ينهو تا وتم ين سے كوئى بحى بلى (وبدكر كے) پاكند بوتا۔

سركارددعالم ملى الله مليه وسلم في المسيخ بركزيره مفت اصاب سے ارشاد فرمایاند منامينكم مِن أَحَدِينُ جِيْدِعَمُلُهُ قَالُوْ أَوْلاَ أَنْتَ يَارَ مُسُولُ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ اَن يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِرَ حُمَيْدِ ( بَعَارِي وَسَلْم - ابو بريره )

: تم من سے کوئی ایسا نہیں ہے جے اس کا عمل مجات دلائے گا محابہ نے عرض کیایا رسول الله! نه آپ

ايسے ين وايا ندين الآيك الله كارمت ميرے شال مال مو-

یہ صدیث سننے کے بعد محابہ کرام رضوان اللہ ملیم اسمعین اسپ تمام تر ڈبدد تقولی کے باوجودیہ تمنا کرتے سے کہ کاش وہ خاک یا گھاس کیا پر ندے ہوئے۔اس تنصیل سے ثابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے اور ند اپنے لئس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے عجبُ کا اِذالہ کرنے کا یہ تیرہدف طلاح ہے 'جب دل میں یہ احتقاد رائخ ہوجا آئے کہ جو نعت ہے اللہ کی عطاو بخشی ہے تو وہ ہروقت اس خوف میں جٹلا رہتا ہے کہ کہیں جھے سے یہ نعت سلب نہ ہوجائے 'بلکہ جب وہ کا فروں اور فاستوں کو دیکھتا ہے کہ

یا کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاحت کی نعتیں چھین لی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی کناہ کے

بغیر محروم کردے 'اور کسی و میسلے کے بغیر بخش دے اسے اس کی پروا کب ہوسکتی ہے کہ کوئی نعت دے کرواپس لے لے 'بیا
او قات ایما ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہوکر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہوکریا فاس مطیع ہوکر۔ اس طرح کے خیالات ول میں مجب کی آ مہ
کی راہ مسدد کردیں میں۔

## عجب کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا چاہیے کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا ہے اننی سے جُب بھی ہوتا ہے 'تکبرے اسباب ہم پہلے بیان کر پھے ہیں 'مجھی جُب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکبر نہیں ہوتا بھیے اپنی ناقص رائے پر مجبُ کرنا 'جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر اچھی نظر آتی ہے۔ مجبُ کے آٹھ اسباب ہیں نہ

سلاسب : بیہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی کیئت بھت توت تناسب اعضاء بھن صورت بخش آوازی وفیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے اور یہ بھول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی زُوال پذیر نعمت ہے۔ اس کاعلاج وہی ہے جو ہم نے محبر کے جاب میں لکھا ہے کہ جو محفص اپنے جمال پر سخبر کرتا ہواہے اپنی ابتدا اور انتہا کی فلا ظنوں اور نجاستوں کا تصوّر کرتا ہواہے اور یہ سوچتا ہا ہے کہ بحث مدوش اور خوبدای زمین میں سومجے ہیں اور قبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھیرین محبے ہیں۔ اور قبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھیرین محبح ہیں۔ اور قبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھیرین محبح ہیں۔ اور قبوں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا دھیرین محبح ہیں۔

دوسراسب: بيب كدائي طاقت و قوت ير عبب كرك بيساكه قوم عاد في يكا قعاد من أمَّدُ برَا فَوَة (كون ب طاقت من بم

ے زیادہ)یا جسارے جوج ابن من نے چاہ تھا کہ حضرت موئی علیہ السلام کے افتر پر بہاڑا تھا کررکھ دے اور انھیں ابی قت کے مظاہرے سے بلاک کردے الیکن چند ضعیف و تاقوال کم بگول نے جن کی چرج فرم ہوتی ہے اس بہاڑ جس اتنا برا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خود اس کے گلے کا طوق بن کی ببعض او قات مؤس بھی اپی قت پر کلیہ کرتاہے 'جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعور توں کے پاس جاؤں گا انھوں نے افشاء اللہ نہیں کما تھا اس کی سزا انھیں یہ فلی کی زینہ اولاد سے محروم رہے 'جب کہ انھیں نرینہ اولاد کی تمثا تھی۔ میں حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آنا کش میں خاب قدم دہ نے کا دعوی کیا ہمیں جنگ کے تو خاب قدم نہ دہ سے 'قوت پر مجب سے کہا ہمیں جنگ کے تو خاب قدم نہ دہ سے 'قوت پر مجب سے جنگوں میں حملہ کرنے بھی مہا کہ اس کے باب میں جنال کی سات کر کے بی مواد وہ تمان کو اور وہ تمام قوت بر مجب کیا تو یہ ممان ہمی ہم ذکر کر سے جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بھار اس کا تمام دم فم نکال دے گا اور وہ تمام قوت اس کا علاج بھی ہم ذکر کر سے جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بھار اس کا تمام دم فم نکال دے گا اور وہ تمام قوت نوت سلیک کرے میں سبقت کر کے کی فوا اسٹ میں جا اس کا علاج بھی ہم ذکر کر سے جیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بھار اس کا تمام دم فم نکال دے گا اور وہ تمام قوت تو تعرب کیا تو یہ مکن ہے کہ اللہ تعال کوئی اوٹی آفت مسلط کر کے یہ قوت ساب کر لے۔

تسراسب : بيب كراني على وداناتي إور فهم وفراست ير عبب كري اوريد سمج كرين ودنيا ك وقت معلقول سے واتف ہوں ایسا مخفی خود رائے ہو آ ہے وہ کمی ہے مشورہ بھی نہیں لیتا الکہ ان تمام لوگوں کو جاہل محض سجمتا ہے جو اس کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ایسا مخص المل علم و دانش سے بھی برائے نام رہا رکھتا ہے الکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نسیں باکہ بہ فابت کرسکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں تھل ہوں ، مجھے کمی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں بلکہ دو سرے تمام اہل علم مجھ ہے بم تراور میرے مقابلے میں انتہائی حقیرو ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عزّوجل کا شکراد اکرے کہ اس نے عقل و نهم سے نوازا ، یہ بھی سویے کہ اگر اسے کوئی دماغی مرض لاحق ہوجائے توکیا وہ اس طرح اپنے عاقل اور فہیم ہونے کا دعویٰ كرسكا ب؟ موسكا ب كدكوكي مرض ايها بدا موجائے جواس وخردے بيكاند كردے اور ميں اس حال ميں سركوں كامشت لكاوں كه نادان بي ميري ما قول كواب لئ تماشه سجه رب بول اور جمه ربس رب بول ، بوسكا ب كه عمل رجب كرن سے اور اس ندت پر منیم کا شکرادانہ کرنے سے میری عقل سلب ہوجائے ،مؤمن کوجائے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم تصور کرے ،خواہ زیادہ ہی زیرک اور تعلیم یافتہ ہو " بی معلوات کو بیج سمجے خواواس کا دائرہ معلوات انتمائی وسیع کیوں نہ ہو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدی كثرت علم اور وسعت معلوات كم باوجود بت ى باتول سے جابل متا ب اوروہ بت ى باتى دوسردل كومعلوم موتى بين بجب انبانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو یاری تعالی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندروں کی تابید اکنار وسعت ہے ہمی کمیں زیادہ وسیج ہے۔ اپنی عمل کو ناقص سجھنا ہی دانائی ہے احتوں کو دیکھتے اپنے سے بردا عقلند کسی کو نہیں سجھتے مالا نکد لوگ ان کی بے وقونی پر شنے میں متم مجب کرے مقول کی فرست میں اصافے کا باعث ند بو ان تعملُ العقل محض اپنے عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو آ وہ اپن حماقت سے یہ سمتا ہے کہ میں عظمند ہوں بہتریہ ہے کہ اپنی عقل کی کی بیشی خود پر تھے اس کے کئے کا اعتبار نہ کرے 'فاص طور پر دوستوں کا کہ وہ منو دیکھے کے باتیں کرتے ہیں اور جموئی تعریفیں کرکے مزید عجب کا باعث بنة بن-

چوتھا سبب : بہ ہے کہ اپنے لئب پر جُب کرے بھیا کہ بعض ہاتھی اپنے نسب کی شرافت پر افرکرتے ہیں 'ان میں سے بہت سے اس فوش خیالی میں بتلا رہتے ہیں کہ ان کے نسب کی معلمت ان کے لئے نجات کی مغانت ہے 'وہ اپنے آباؤاجداد کے طفیل بخش دے جائیں مے ببعض عالی نسب یہ سجھے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے اپنے آباؤاجداد کی مخالفت کی 'اور نادانی سے یہ سجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا جالا تکہ یہ میری جماقت ہے 'میں ان کے

برابرائی تقلید کرکے ہوسکا ہوں مالا نکہ میں ان کے اتباع نہیں کر آئیا وہ بجب کیا کرتے تھے؟ ان نس بجب کہاں تھا وہ لوگ تو سرآپا انکسارتے 'خوف آئی زگ دیے میں سایا ہوا تھا' وہ حقیر چیز کو بھی اپنے سے بر تر سجھتے تھے 'اٹانس خود ان کی نظروں میں حقیر و ذکیل تھا' مالا نکہ وہ انتہائی بلند تھے' اپنے نسب کی وجہ سے نہیں' بلکہ اپنے علم 'اطاحت' اور منکسرالز اجی جیسی عمد خصلتوں کی وجہ سے سان کی دوست بازوں 'ان کی اچھی عاد تیں اپناؤں' اگر نسب شرافت یا خوات کا باعث ہوا کہ جو ہمارے تھیل سے تعلق رکھتے ہیں' لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ بھی اللہ تعالی مورت جی بیٹ میں اللہ تعالی میں۔ اللہ کے نزدیک وہ گئے اور سوڑ سے بھی بڑے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يَّاتَهُ النَّاسُ إِنَّا خِلَقُنَاكُمُ مِّنُ دُكْرٍ وَأَنْشَى (ب١٣١٣) عن ١٣

اے لوگوں! ہم نے تم کوایک مردادرایک مورت سے پیدا کیا ہے۔

: یعن تهمارے نسب میں کوئی فرق نہیں اسب کی اصل ایک ہے اسب مرد عورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔اس کے بعد نسب کافائدہ بیان فرمایا:۔

وَجُعَلْنَاكُمُ شُعُوبُاوَقَبَائِلُ لِتَعَارُفَ وَالْهِ٣٦٣٦٢)

: اورتم كو مخلف قويس اور مخلف خاندان بهايا بآكه أيك دو سرے كى شناخت كرد-

اسكے بعد ارشاد فرایا كه شرف كاردار تغوی پرم منب پر نهیں ہے۔ اِنَّ اَكْرُ مِكُمْ عِنْدَاللَّهِ اِنْقَاكُمْ (پ۲۱ سر۱۳ آیت ۱۳)

: الله ك نزديك تم مي سب ما بواشريف وى ب جوتم مي سب م زياده پر ميز كار ب-

کی مخص نے سرکاردد عالم ملی اللہ علیہ وسلم سے جب بید دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور حقوند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے برایانہ جو میری نسل ہے ہو گلہ فرمایانہ

الكُرْمُهُمُ أَكْثِرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشِينَهُمُ لَمُلِسْتَعْلَادًا (ابن اجراب مِمْ)

لوگول میں بزرگ تروہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کر آئے اور اسکے لئے زیادہ تیاری کر آہے۔

اس مدیث سے پہلے جو آیت مؤکور ہوئی وہ (فی کمد کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مجرحرام میں حضرت بال ان آزان دی اور حدث این ہشام استیل ابن عمو اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ قام فلام آزان دے گا؟اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ذریک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے 'کی فض کے سفیدیا سیاہ مدہونے پر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا :۔

اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اَدْهُ بُ عَنْ مُعَدِّ مُعَدِّبُهُ الْجَاهِلِيَّةِ آئی کِبْرُ هَا اِکْلُکُمْ بُسُو آدم و آدم مین فراب (ابوداؤد 'تریزی 'ابو ہریرہ )

الله تعالى نے تم سے جالمیت كا عيب يعنى اس كاركر دور كرديا ہے عتم سب آدم كى ادلاد ہواور آدم ملى سے پيدا موئے تھے۔

اكم مرتبه سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا :-يَا مَعْشَرُ قُرَيْشِ لَا يَاتِي النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّنُيَا تَحْمِلُونَهَاعَلَى إِقَابِكُمْ تَقُولُونَ يَامُحَمَّدِيَامُحَمَّداً فَأَقُولُ لَمْ كَذَا (المِرانِ - مران ابن حسين،

اے گروہ قریش الوگ قیامت کے روز اعمال لے کر نہیں آئیں مے الکہ تم اپنی گرونوں پر دنیالاد کرلاؤ کے اور

مر مريار كريس مي اياي دواب دول كالعن تم من ميراول كا)-

مویا آپ نے قریش پریہ بات واضح کردی کہ اگروہ دنیا کی طرف اکل ہوئے آو قریش کانسب اسکے لئے ذرا منیدنہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْفِرُ عَشِيْرَ تَكُالُا قُرْبِينَ (١٩١٥ اعت ٢١٣)

: اور آپ (سب يلم) أي نوديك كم كنب كوارائي-

تو الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو ایک ایک کرکے بکارا عمال تک فرایا: اے جوری بٹی فاطمہ انے حبد المطلب کی بٹی اور جوری بوری صغیہ تم اپنے لئے عمل کرد عیں حبیں اللہ کی بکڑے نہ بچا سکوں گا (بخاری و مسلم ابو بربرة) جو خض ان حقائق ہے واقعہ بوری بھی صغیہ تم اپنے لئے عمل کرد اور اپنے تقولی کے بلار معزز اور شریف ہے۔ نیزیہ کہ اس کے آباؤاجداد کی سرشت تو اس کے آباؤاجداد کی سرشت تعی ۔ اگر میں نے تقولی دو آون میں ان کی افتداء کی تو تعی ورز میں خود اپنے عالی نہیں کے لئے ایک بدنماواغ اور اپنے آباء کی پیشانی پر کائک کا ٹیکہ بوں اور خود اپنی زبان حال ہے اپنے آلب کو برا کہ مرا بورہ ایک کرفی کے اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی پیشانی پر کائل کا فران اور منسلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالی اللہ علیہ وسلم نے مورت خوارت و اس کی توقع نہ کرے (جرانی اوسلہ حبداللہ این جعنی) ان دونوں روا بحول ہو تا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم اپنے قرابت وارون کی خاص خوری شفاصت فرمائیں ہے۔ اس کو اظ سے آگر بور شفاصت فرمائیں کے دان کا فران اوسلہ حبداللہ این جعنی ان دونوں روا بحول ہو تا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم اپنے قرابت وارون کی خاص طور پر شفاصت فرمائیں کے دان کا فران اوسلہ عبد کی ان کا فرب اسے واریت واری کی خاص طور پر شفاصت فرمائیں کے دان وارون کی خاص میں اللہ علیہ و سلم کی شفاعت کا امیدوار رہنا جائے بشرطیکہ دو خدا کے خضب سے اس کو دان اور وارا ہو اگر کوئی خض اللہ کے خضب ہے کہ ہر مسلمان وارد وارا ہو اگر کوئی خض اللہ کے خضب بیں جنالے ہو ٹیر کسی کو اس کی شفاعت کا امیدوار رہنا جائے بشرطیکہ دو خدا کے خضب ہے در دو اور کی شفاعت کی اور اور تو ایس کی میں ہور کی میں دو خدا کے خضب ہے۔

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں: شفاعت کے اختبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں بعض گناہ وہ ہیں جو خفس الی کا باعث ہوتے ہیں الی کا باعث ہوتے ہیں الی کا جا تھا ہوتے ہیں الی گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کردے جا کیں ہے جیے دنیاوی یادشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطاعی اور جرم ان کے غیض و خفس کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی مجمی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھرا تا ہے 'اسی طرح بادشاہ حقیق کے ہماں ہمی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کھے جا کیں گئے جا کیں گئے جا کیں گئے جا کیں گئے ہوگے۔ اللہ تعالی کے ارشادات ہیں:۔

وَلاَ يَشْفُعُونَ إِلَّالِمَ إِلْ تَضْيِ (بِ١١٦ المِدَا المِدَا)

اور بجزاس کے جس کے لئے خدا تعالی کی مرضی ہواور کمی کی مطارش قبیل کرسکتے۔

مَنْ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَ وَالَّا بِإِذْنِهِ السِّرِي آيت ٢٥٥)

ایاکون مخص ہے جواس کے پاس (کمی کی)سفارش کرسکے اس کی اجازت کے بغیر۔

وَلَا تَنْفُ مُ الشَّفَاعَةُ عِنْدُمُ اللَّهِ مِنْ أَذِنَ لَهُ (ب١١٦ ايت٢١)

اور فدا کے سامنے (کمی کی) سفارش کمی کے لئے کام نمیں آئی مراس کے لئے جس کی نبت وہ اجازت

ریدے۔ معلوم ہوا کہ بعض مناہ نا قابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلے انجام کا خوف ضروری ہے' آگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ معزت فاطمہ کو معصیت سے منع فرمائے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لڈتوں کی سمیل کے لئے شموات کی اِتباع کر سمق ہیں' میں آخرت میں سفادش کرکے بچالوں گا اور وہاں کی لڈات بھی ممل ہوجائیں گی نیرے بچا اور شفاعت کی امید پر معنیت کے سندر میں فرق رہنا انیای ہے جیے کوئی مریض نہ پر ہیز کرے اور نہ
دوا کھائے 'بلکہ اپنے طبیب پر بھوسا رکھے کہ وہ بولانای کرائی طبیب ہے بھی پر ٹمایت شفیق اور مرمان ہے 'میرا انتائی خیال رکھنا
ہے۔اس لئے ترک علاج یا بد پر ہیزی ہے جھے بچھ نتصان نہ ہوگا' بلکہ میرا طبیب بھے بچالے گا' یہ سرا سرجمالت ہے مطبیب کی
تمام تر جدوجہد مریض کے رویتے پر موقوف ہے 'وہ تھا تھارا ایک فلا بری مرض بھی دور نہیں کرسکا' چہ جائیکہ وہ تمہارے تحقی
امراض کا علاج کرسکے ' بھی حال اُ قارب و اُ جانب کے لئے انہا واور صلاء کی سفارش کا ہے 'اگر وہ خود اپنے لئے بچھ نہیں 'کرتے و
انہیاء کی سفارش ان کے لئے بیکار ہے۔

پھرسفارش کی توقع پر آفرت کے خوف ہے بے نیاز ہوجانا بھی مؤمن کو زیب نہیں دیتا مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اصحاب اپنے تعویٰ ونقدس اور تقریب النی کے بادجود ہروات خوف ہے کرزتے رہنے اور آخرت کے احتساب ہے بیخے کے لئے

یہ تمناکرتے کہ کاش وہ بہائم ہوتے پرندے ہوتے معلی اور پھڑ ہوتے۔ جبکہ مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان

یہ تمناکرتے کہ کاش وہ بہائم مسلمانوں کے لئے عمونا خطاعت کا وعدہ فرمایا تھا الیکن انموں نے اس پر بھیے نہیں کیا اللہ زندگ کے آخری

سائس تک اللہ کے خوف ہے کرنے براندام رہے۔ جب صحابہ کراٹم کا عالم یہ ہے تو وہ لوگ کس طرح شفاعت پر بھیے کرتے ہیں اور
افت میں جتا ہیں ہجنمیں نہ محبت و رسول میسرے اور نہ شفاعت ورسول کا استحقاق ہے۔

یانجوال سبب : بیہ کہ ظالم بادشاہوں اور ان کے افسار و آجوان کی طرف اپنی نبست پر جیب کرے۔ اہل دین اور اصحاب علم کی شرف اپنی نبست کو اجمیت نہ دے یہ بھی انتمائی جمالت ہے۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ آدمی ان ظالم بادشاہوں اور ان کے معاونین کی رسوا کن حرکات پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے بھول پر کس طرح علم ذھائے ہیں 'اور کتے شرمناک طریقے ہے دین بین نساد بہا کرتے ہیں 'یو لوگ اللہ کے نزدیک مفوب ہیں 'اگر وو زخ بی ان کے چروں کا مشاہدہ ہوجائے جن پر فلا ظئیں انتمائی ہوئی ہیں اور جن سے لفظن کے ہیں اور جن سے لفظن کے ہیں آئی و اس سے ای فرت اور کراہیت پیدا ہو کہ بھول کر بھی ان کا نام نہ لے 'بلکہ ان ہوئی ہیں اور جن سے لفظن کے ہیں آئی میں کہ ہوئی ہیں ان کے چروں کا مشاہدہ ہوجائے ہیں گائی ہوئی ہیں ان کے خور اس محض پر گیر کرے جو اسے ان کی طرف مفوب کرے اور اگر اس پر یہ مکشف ہوجائے کہ وہ قالم لوگ قیامت میں کن فرزنست افعار ہے ہیں 'ان کے خالفین وَست و کر بیاں ہیں 'میلا ڈیکہ ان کے ہال کھنچ کر منفی کی طرف منفوب کرے گا کہ وہ قالم لوگ قیامت ہیں تو گئے اور خزر پر کی طرف اپنی نبیت کرانا پرند کرے گا گریہ نہ چاہے گا کہ کوئی مخص اسے منفق کر اور ایسے متعلق قرار دے۔ خالموں کی اولاد کا حق بیہ ہے کہ اگر اللہ افعی ظلم سے محفوظ رکھے تو وہ اپنی دین کی ملامتی کے لئے اللہ کا شرف دو ان کا حق منفرت کریں۔

جھٹا سب : یہ ہے کہ اولاد 'خُدّام 'ٹوکر چاکر'اُعِرَّہ واقراء اور اُنسار واَتّاع کی کثرت پر جب کرے جیسا کہ گفار مکہ کہا کرتے منظم

نَحُنُ أَكْثُرُ أَمُولاً قِلُولاها (ب١٢٦م ايت٣٠)

ہم ال اور اولادیس تم سے زوادہ ہیں۔

یا جیے مسلمانوں نے فزوہ مختین کے موقع پرید دموئی کیا تھا کہ آج ہم قلّت تعداد کی بنا پر مغلوب نہیں ہوں ہے اس کاعلاج وہی ہے جو کبر کے باب میں ندکور ہوا ہمہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے مشعف کاخیال کرے اور یہ سوچے کہ ہر معنص ایک عاجزاور حقیرانسان ہے نہ وہ اپنے نفع کا الک ہے اور نہ نفصان کا۔ووسری طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے:۔ کیم میں فیڈ توکیلی کہ تی خانہ کے کیٹیکر ہی گیا اللہ (پ ۲ رہا آج ہے۔ ۲۳۵)

کرت ہے بت ی چوٹی چوٹی جاعتیں بدی بدی جاعتوں پر خدا کے تھم سے غالب آجی ہیں۔

علاوہ ازیں ان لوگوں کے جُب کرنے سے کیا قائدہ 'یہ سب لوگ موت کے ساتھ ہی جدا ہوجانے والے ہیں 'ہر مخض اپنی قبر میں تنا جائے گانہ کوئی رفتی وغم گسار ہوگا' نہ ہدردو آشنا' نہ باپ 'نہ بیٹا' اپنے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اسے قبر ش لٹا کر گیڑوں کو ژوں اور سانی چھووں کے حوالے کریں گے۔ اس وقت اسے ان سب کی سخت ضرورت ہوگی 'لین وہ کام نہ آسکیں ہے 'ای طرح قیامت کے دن بھی نگاہی چھرلیں کے 'ہلکہ ودر ہواگ جائیں ہے 'اس دن کی منظر کئی خود قرآن کریم نے اس طرح کی ہے۔ یوم یَفِیرُ الْمَرُ عَمِنُ اَنِیمِ مِواَلْمِ ہُواَئِیمِ وَالْمِ مُلِیمِ مِن اَنِیمِ وَالْمَرِ عُمِن اَنِیمِ وَ

رجس روز آدی آپ بھائی ہے اور اپنی ماں ہے اور اپنی باپ سے اور اپنی بیدی اور اپنی اولادہ بھا گے گا۔ ایسے لوگوں پر فخر کرنے یا ان کی موجودگی پر اترائے ہے کیا فائدہ کہ جب ان کی سخت ضورت پڑے گی تووہ کام نہ آئی کے اور کتی کترا جائیں تھے۔ تبریس ، تیامت کے دن اور کیل مراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال ہے اور فضل خداو تدی ہے گانہ

جوندائي نفع وضرر پر قادر مول اورند موت وحيات پر افتيار ركت مول دو مي دو مرب كوكيا نفع پنچاسكة بي-

ساتواں سبب: یہ ہے کہ ال رجب کرے بھیاکہ اللہ تعالی نے دوباغ والوں کا قول نقل کیا ہے:-اَنَّا کُشُرِ مِنْکَ مَالاً وَاَعَرَّ نَفَرُ السِ۵ار کا آست ۳۳)

میں تجھے سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور قوم بھی زیردست ہے۔ میں مرکز الرصل دینے اسلم 3 اس الا ایک بکری جب اس کر قیمی اس مفلمہ عضمہ تاکر بیشا آزار

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الدار کو دیکھا کہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخض آکر بیٹھا تواس نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے 'آپ نے اس سے ارشاد فرمایا:۔

أحِشنتُ أَنْ يُعُدُّ وَإِلَيْكَ فَعُرُهُ (ام نَ كَاب الرم)

كياتواس بات سے خوف زده م كم كسي اس كا افلاس مجمين لك مائے۔

ہال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ ہال کی آفات 'اس کے حقوق کی کثرت پر نظرڈالے 'اور فریوں کے فضائل اور جنت ہیں ان کے داخلے کی اولیت ذہن میں رکھے 'اور یہ دیکھے کہ ہال آنے جا نیوالی چزہے 'اے بھا نہیں ہے پھرپال کوئی ایس خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا مکر ذاتھ اور نہیت سے بھودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے بھار یوں کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ علی مسلم کا ارشاد ہے۔

يَتَحَلُّحُلُ فِيهُ إلِي يَوْمِ الْقِيامَةِ (عارى ومسلم العمريه)

جب آدی لباس پن کرآکر اے اور ول میں خوش ہو آے ویکا یک زین کو اللہ کا عم ہو آے وہ اس کونگل

جاتى ب اوروه قيامت تكساس من وهنتا وا جاتا ب-

حضرت ابو ورا روایت کرتے ہیں کہ میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیّت میں مجد میں داخل ہوا ایپ نے جمع سے ارشاد فرمایا: اے ابو ذرا بنا سرا مُعاوْمیں نے سرا مُعاکرو یکھا تو ایک خوش پوشاک خص پنظریز کی جمو ڈی دیر بعد آپ نے بھر سرا مُعاکر دیکھا تو ایسے محض پنظریز کاجس کے جسم پر ڈرائے کیڑے تھے 'آپ نے فرمایا:۔

`هَانُّاعِنْدُاللهِ خَنْدُرُ مِنُ قِراَبِ الْأَرْضِ (ابن جان في محم)

يه فض الله ك زويك تمام دين سع بعرب

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم ہے گائی اللہ متمائی وہ الدنیا مور کماب وہ المال میں بیان کی ہیں الدانوں ک مقارت اور فقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں ان روایات کے چین نظر کمی مسلمان سے یہ تصور بی نمیں کیا جاسکتا کہ وہ اپن مالداری پر مجب کرے گا الکہ اگر مؤمن کے ہاس دولت ہو تواسے یہ خوف رمنا جاہیے کہ میں مال کے حقوق وواجبات می طور پراوا بمی کرسکوں گایا نمیں؟جو محض مجب کرتا ہے اس کابال اس کے لیے مجب اور ذات کے سوا بچر نہیں ہے۔

آٹھوال سبب : بیا کہ اپنی فلط رائے پر مجب کر ہے۔ اور قبلا کا اور اور سرو

أَفَمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوء عَمَلِمِ فَرَ أَهُ حَسَنَا (ب١٢٧ آيت ٨) وكا اينا فض جس كواس كا عمل بدا جماكر كمايا كيا جروه اس كواجما يحف لكا \_

ایک میکدارشادے۔

يَحُسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنَعًا (پ٨١٣ آيت١١١)

وولوگ ای خیال میں ہیں کہ وہ اجماکام کررہے ہیں۔

سر کار دد عالم صلی الله علیه وسلم نے مجب بالزائی کے متعلق ارشاد فرایا کہ اس اُنت کے آخری دور میں رائے پر مجب کرنے کا رُ جمان غالب موجائے گا ای رُ جمان کی بدولت مجیلی قومیں بلاک موتی ہیں کہ گروہ بندی میں جتلا موحمیں ، ہر آست می فرقوں میں تشیم ہوگئ مرفرقہ یہ سجمتا تھا کہ اس کے معتقدات معج ہیں۔ (١) تمام الل بدحت و مناالت ابنی برحت اور مناالت پر اس لئے معربیں کر وہ اپی رائے پر جب کرتے ہیں 'برمت پر جب کرنے سے معنی یہ ہیں کہ ادی اس عمل کو بھر سمجے جے اس ک خواہش نے جنم ویا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تعتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی دشوار ہے اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی قلعلی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکتا جس سے واقغیت نہ ہو 'جمالت ایک ایسی ہی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی 'البتہ عارف جامل کو اس کی غلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس طرح اس کا مرض دُور کرنے کا باعث بن سکتا ہے 'لیکن اگر جاہل اپنی جمالت پر بھی نا زاں ہوتو عارف پیچارہ کیا کرے گا'وہ عارف کی طرف متوجّه ای نسین مو تاکه اس کی بات عکرای مرض کاإزاله كرسك الكه النااے متم كرنا بالله تعالى نے اس پرايك معيب ملط كدى ہے جواسے بلاك كرنے والى ہے اور وہ اسے لعت سجد كرخوش ہو يا ہے ' طاہر ہے ايے مرض كا علاج كس طرح مكن ہے ،جس چزکودہ اپنے لئے باحث سعادت سجمتا ہے اس سے دہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج یہ کہ اپنی رائے کو پیشہ تہم سمجے الین سے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکت ہے اپنی رائے کی محت پر بھروسا نہ کرے اِلّاب قرآن وسنت سے کوئی تطعی دلیل اس کی محت پر شاہد ہو ایا کوئی ایسی دلیل ہو جو محت کی تمام شرائلا کو جامع ہو ، پھریہ بات بھی اپنی جگد ہے کہ شریعت وعقل کے دلاكل اور شرائط اوران مي فلطي كے بوشيده امكانات سے واتفيت كے لئے كمال عقل 'رسوخ علم احتيق و جبتو وران و مديث ے مسلسل مطالع اور خاکرے اور اہل علم کی مستقل محبت ورس و تدریس کے وائی مصفے کی ضورت ہے اگر کوئی محض ان تمام شرائط كاجامع بمي موتوتب بمي بدامكان موجودب كدوه بعض أمور مي خلطي ندكرجائ

جو محض علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کا لو لو وقف نہ کرسکے اسے زہبی مسائل میں ایھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو مرف یہ مقیدہ رکھے کہ اللہ علیہ وسلم اس کے بچ مرف یہ مقیدہ رکھے کہ اللہ علیہ وسلم اس کے بچ رسول ہیں ،جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے ، قرآن وسنت کے اُحکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سول ہیں ،جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے 'آعمال خیر میں مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود سوال وجواب کے تبول کرے 'آخری مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود نہیں بحثوں میں پڑا'اور عقائد کی مصبیت اور بدحت و مثلات کی آلودگی ہے اپنے دامن کو نہ بچایا تو فیر محسوس طریقے پر بلاک

<sup>(</sup>۱) به اشاره به ایرداود و ترنی کی اس روایت کا بو حفرت ایر صبه فرایت کی به ارشاد فرایا "فرانار آیت شیخه مطاعاو هوی منبعا و اعجاب کل ذی را ف بر آیه فعلیک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہوکررہ جانے والے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پکھ کم نہیں ہے 'اولاً آوانمیں ولا کل اور شرائلا سے واقنیت حاصل کرنی چاہئے 'واقنیت کا یہ مرحلہ اتا تعمیل طلب ہے کہ بہا اوقات حق کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہوجا تا ہے اس دسیج سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پنچ پاتے ہیں جو علم میں رائخ ہوں اور جن کو علم کے نور اتنی کی روشنی میسر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں' زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنھوں نے علماء کی وضع افتیار کرلی ہے' لیکن ان کا باطن جمالت کی آماجگاہ ہے۔

## غرُوروغفلت كي ندمت كابيان

ہوشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لئے ہاصف سعادت ہے 'اور قرور خفات میں جاتا رہنا بعث فتقاوت ہے۔ بھرے کیلئے ایمان ومعرفت سے بریو کرکوئی نعت نہیں ہے 'اور اس نعت کے جسول کا ذریعہ شرح صدرہ 'اس کے برکس کفو معصیت سے بریو کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے 'اور یہ برائی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو جمالت کے اند جرے 'اور قلب کی تاریکی میں گرفتار ہیں 'اور اہل بھیرت اور ارباب وائش کے دلوں کی مثال ایسی ہے۔

كَمِشْكُوة فَيُهَا الْمُصْبَاحُ أَنْ مَا يُؤْمِنُ الْرَجَاجُةُ الزَّجَاجُةُ كَانَهَا كُوْكَبُ دُرِّيُّ يُوْقَدُ مِنُ شَجَرَ وَمُبَارَكَةٍ زِينُونَ وَلا شَرُقِينَةٍ وَلا عَرِيتَةٍ فِيكَادُرْيِنُهَا يُضِينُكُ وَلُوْلَمُ نَمُسَسُهُ مَا رُحْ

نَوْرٌ عَلَى نُورٌ ﴿ ١١٨ أَيت ٢٥)

جیے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراخ ہے وہ چراغ ایک قدیل میں ہے 'وہ قدیل ایسا ہم میں ایک چکدار ستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نمایت مغید درخت کے تمل سے روش کیا جاتا ہے کہ وہ زینون کا درخت ہے جونہ پورب رخ ہے اور نہ پچتم اُرخ ہے' اس کا جمل (اس قدر صاف اور شکلنے والا ہے) اگر اس کو اگل بھی چھوسے توابیا معلوم ہو تا ہے کہ خود بڑو بیل اُٹھے گا (اور اگر ایک بھی لگ می جب تی اُور مُثل کو رہے۔

اورامحاب ففلت کے داوں کی کفیت اس آیت کرمدسے واضح موتی ہے۔

ٞۅٛڬڟٚڵؙؙؙٙٛڡٵۜؾڣؽ۠ؠٮؘڂڔڷڿؖؾۘۜؾۼۺ۠ۿؙڡؙۅ۫ڿٞ؋ڽؙٷۊؖڡۭڡؘۅؙڿٞ؋ڹۏٷۊؠڛڿٳٮڟڵڡٵٮ ؠٛۼڞۿٵڡٛۅؙڨؙؠۼۻڕٳٵٞٲڂڒۘڿؽڬٷڵؠؙؽػڬؽڒٳۿٵۊؙؖڡٚڹٛڵؠٛؽڿۼڶٳڷڶۿڵۿڹؙۅؙۯٳڡٚڡٵڵۺؚڹؗ ؿۅؙڔ(١٩١٤ ٵؾ٣)

یا وہ ایسے ہیں جینے بوے محرے سمندر میں اندروئی اندھرے کہ اس کو ایک بوی امرے ڈھانپ لیا ہو (اس امر) کے اوپر دو سری امر اس کے اوپر دو سری اس کے اوپر یا اس کے اوپر یادل (ہے فرض) اوپر سلے بہت ہے اندھرے (ہی اندھرے) ہیں کہ اگر (کوئی ایس مالت میں) اپنا ہاتھ لکا لے ووکھنے کا احمال بھی نہیں اور جسکو اللہ ہی نور میسر نہیں ہوسکا۔

الل بعیرت وہ لوگ ہیں جنمیں اللہ تعالی ہدایت سے نواز تا ہے 'اور اسلام کے گئے ان کے دل کے دروازے کول دیتا ہے 'اور اہل فغلت وہ ہیں جنمیں اللہ تعالی کراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے 'اور ان کے دل رشد وہدایت کے لئے تک بنا دیتا ہے 'یہ وہ بد قسمت لوگ ہیں جن کے لئے در بعیرت و انہیں ہو تا' بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی آفکار وخیالات کو اپنا تا کدو رہبر سیمنے ہیں قرآن کر مرس ان شاہ فراا '

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِاعُمٰى فَهُو فِي الْأَخِرُاعُمٰى وَاضَلْ سَبِيلًا (ب١٥١٦ امت ٢٠) اورجو فض ونيا من (راونجات ويمي سے) اندها رہے گاسودہ آخرت من مجی اندها رہے گا اور زیادہ م کردہ رادہ وگا۔

غُرُور و غفلت کی فدهمت کیول ضروری ہے؟ : کیول کہ غُرور و ففلت تمام شقاوتوں کی اصل اور تمام ہلاکوں کا سرچشہ ہے اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے خرور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے خرور ہو تا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کرلیں اور وہ ففس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم خرور و ففلت میں جتا ہوجاتے ہیں جسے قاضی علم اور وففلت کی فقلت کی مقلت کی مقلت کے مطاب ہو مالی کو اچھا سمجھتے ہیں اور باطن پر قرقہ نہیں کرتے۔ منتکو کے دوران ہم ہر مینف کی فقلت کے اسباب پر بھی دو شی ڈالیں کے۔ اگر چہ بید اقسام زیادہ ہیں گئین ہم افھیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دو سری قدموں پر تنبیہہ ہوسکے۔

مُغْرِّين كى قسميں : فورو ففات ميں بتا ہونے والوں كے بہت سے فرقے ہيں " ہم چار فرقے ان تمام كو جامع ہيں۔ ايک فردو ملاء و در افرد و الدين آبدين " بيرا فرد و موفاع " و تما فرد و رکاء به اقى تمام فرقے ان ہى چار فردو الله على ان فردوں كے فرد و ففات كے اسباب بحى فتف ہيں 'مثال كے طور پر بعض لوگ مكرات كو معروفات تجھے ہيں جيے معبدوں كا سجانا جمكانا و فيرو المجنس لوگ اپنے اعمال ميں بيہ تميز نہيں كرات كہ ان كاكوفيا عمل خود ان كے تفس كے لئے ہے اور كوفيا خاص اللہ كے لئے ہے ' بعض لوگ اپنے اعمال ميں بيہ تميز نہيں كرات كے مور زبان پر بيہ وعوىٰ كہ ہم صرف اللہ كى خوشنودى كے لئے بيكار خرا نجام و بيك واحد الله بي خوام كا خواہ كى خواہ مى مون اللہ كے لئے بيك اور ذبان پر بيہ وعوىٰ كہ ہم صرف اللہ كى خوشنودى كے لئے بيكار خرا نجام دے دے دے ہيں۔ جينے فرض چھو وُر كوفنل پر حمنايا نماز ميں مخارج حوف پر دھيان دينا اور اركان نماز ہے ففات برتا' اس طرح كے بي شار اسباب ہيں' بيہ تمام اسباب پورى وضاحت كے ساتھ اس و دھيا سامنے آئيں كے جب ہم مرورو ففلت كى ذمت پر دوشنى والئے ہيں' اس طرح كے بي شار اسباب ہيں ' بي تمام اسباب پورى وضاحت كے ساتھ اس و سامنے آئيں كے جب ہم مرورو ففلت كى ذمت پر دوشنى والئے ہيں' اس طرح كے بي شار سے پہلے ہم خودرو ففلت كى ذمت پر دوشنى والئے ہيں' اس كے بعد غودرو ففلت كى ذمت پر دوشنى والئے الك الگ الگ الگ الگ وار مثالوں كے ذر ليے اس كى حقیقت ما ہم کر ہیں گے۔

غور كى زمّت اوراس كى حقيقت مثالول كى روشنى مين: قرآن كريم كى يه آيت فرور كى زمّت كے لئے كافى ميں۔ فَكَلاَ تَغُرُّنُكُمُ الْحَيْوَةُ النَّنْ يَا وَلَا يَغُرُّنُكُمُ إِللَّهِ الْغُرُورُ (ب١٦٠٣ آيت ٣٣)

سوتم كُونيُوكِ زندگي دَمُوكِ مِيْن دُواكِ اورندوهُ دَمُوكَ مِا دَاللّٰهِ فِي دَمُوكِ مِن وَالِے۔ وَلَكَنْكُمُ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمُ وَنَرَ بَصُنْمُ وَارْ نَبْنُمُ وَغَرَّ نُكُمُ الْأَ مَانِيَّ حَتَّى جَاءَامُرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰمِالْغَرُورُ (١٨/٢٤ آيت)

کین تم آئے ایے آپ کو مرای میں پھٹسا رکھا تھا اور تم معتقررہا کرتے تھے اور ڈک رکھتے تھے اور تم کو محمد میں اور تم کو دھوکہ دیئے تہماری بے مودہ تمثاؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا تھم آپ ٹیا اور تم کو دھوکہ دیئے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔

مديث شريف من ارب بعيرت اور ابل فغلت كاموازند ان الغاظ من كياكيا جـ حَبَّنَا نَوْمُ الْأَكْبَاسِ وَ فَطَرُ هُمُ كَيْفَ يَغْبَنُوْنَ سَهُرَ الْحُمُقَلَى وَاجْتِهَا كُهُمْ وَ لَحِبْنَا نَوْمُ الْأَرْضِ مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ (ابن لَمِثْقَالُ ذَوْ مِنْ صَالِحِ تَقُوى وَيَقِينِ افْضَلُ مِنُ مَلَا الْأَرْضِ مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ (ابن المِثْقَالُ ذَوْ مِنَ المُعْتَرِيْنَ (ابن الدنيا - العالدرداني)

مجسمتنی المچنی ہے متمندوں کی نیند اور ان کا اظار کیے ناقص کرتے میں بدو وووں کی بیداری اور کوشش کو مصاحب تعویٰ دیفین کاؤرہ برابر مفترین کے زمین بحرعمل ہے بہترہے۔

: ایک مدیث یں ہے۔

ٱلْكِيِّسُ مَنْ كِانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَابِعُنَالُمُوتِ وَالْآحْمَقُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَلِهَا وَيَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (تندى ابن اجه مُدادابن اوس)

مع میں ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھ اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احتی دہ ہے جو ننس كوخوا بشات كاي وكارينائ اور الله سے مغفرت كامتنى رہے۔

: علم كى فنيلت اور جمل كي دمت من جو يحد الات اور موايات وارد بن دوسب فرور و ففلت كى مزمت رجى دليل بن اليون کہ خود جمالت ہی کی ایک متم ہے ، جمالت کے معنی یہ ہیں کہ ادی کمی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلا ف جانے۔ آگرچہ خرور جالت ب محر برجالت فرور نس ب الكه فرورك لے مغرور اور مغرور فيد اور مغرور به كابونا بحى ضورى ب- چناچد اكر كسى مخض کے معتقرات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی صحت کے لئے مشتبہ دلا کل اور فاسد خیالات کا سمارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل نہ مو توان خیال دلا کل کے ذریعے جو جمل حاصل مو تاہے اے فرور کما جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعب یا فریب کے باعث دل میں رائع ہوجائے اور وہ خواہش انس کے مطابق ہو۔اس طرح ہروہ فض مغرد كملائے كا بوكى فاسد شيم كى بائريد خيال كرنا ہے كہ ميں آپ خيرك راستے ير بول يا مستقبل ميں خیری را موں پر چلوں گا۔ آکٹر لوگوں کا یمی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر رسیصتے ہیں عال تکہ وہ فلطی پر موتے ہیں۔ اس طبع آکثر لوگ مغرور ہیں 'اگرچہ ان کی آمناف اور خودر کے اسباب ملف ہیں۔ بعض کا خود بہت زیادہ واضح اور نمایا ہو باہے ' میسے گفار اور فسّال وفار کا غرور-ان دونوں کا غرور سخت ترہے ان دونوں کے غرور کی شدت اور فرق ذیل کی مثالوں سے واضح ہوگا۔

پہلی مثال: اس کا تعلق گفارے غورے ہے۔ان میں ہے بعض وہ ہیں جنسی دنیا کی زعرگ نے مغرور بنار کھا ہے اور بعض وہ ہیں جنمیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنمیں دیوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کتے ہیں نقد او حارہ برجد دنیا نقد ہے اور آخرت أدهار۔ اس لئے دنیا بی افتیار کرنی چاہے "محردنیا فینی ہے" اور آخرت موہوم ہے" اور لیس فک سے بمتر ہو تا ہے" موہوم پر یقین کو ترجے ماصل ہے ہم فک کی خاطریقین ترک دس کر کتے۔ یہ تمام دلا کل شیطانی دسوسوں کے مشابہ ہیں۔ شیطان تے ہی ای طرح کے خالات کی بنیاد پرید دموی کیا تھا۔

أَنَا حَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقُتُنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينِ (ب٣١٢٣) يت٢١) من آدم يه بمربول آب في محمور السه بداكيا به ادراس وفاك يداكيا ب

آثرت ردنا كو رَجْ دِيخُ وَالوَلِ عَمَّ مَعَالَ اللهُ تَعَالَ كَالْرَبُّادِ بَيْنَ اللهُ مَعْدَالُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و يَنْصَرُونَ (پار۱ ايت ۸۱)

یدوہ لوگ ہیں کہ انموں نے دیوی زندگی کو لیا ہے آخرت کے موض میں سونہ و ان کو سزا میں تخفیف ى جائے گا اور نہ كوئى اكى طرفدارى كرنے إے كا۔

اس طرح کے غودر کا طاح یا تو ایمان کی صداقت سے ہو تا ہے 'یا دلیل و جت سے 'تعدیق ایمان سے علاج کی بید صورت ہے کہ الله تعالى كي ان ارشادات كي تقديق كرف

مَاعِنْدُكُمْ يِنْفُدُومُاعِنْدَ اللَّهِ إِنَّ (١) (١٣) را اللَّهِ اللَّهِ ١١) اورجو کھ تمارے پاس ہے وہ ختم موجائے گا اور جو کھ اللہ کے پاس ہے وہ دا کی رہے گا۔

<sup>(</sup>١) منن بي يد دايت ذكورب كه انسار في كي دليل كي بغير آپ كه دست حق يديت كى معزت جايزاس كه راوي بي-

وَمَاعِنُكُاللَّهِ خُيرٌ (پ ١٠ ١٩ آيت ١٠)
اور جو بحد الله كيمال بوه بدرجال اس به بهرب اور بيشه باتى ربخ والا ب والأخر و تُخيرٌ وَ أَبْقَى (پ ١٠ ١٣ ١٣ ١٢)
والأخر و تُحرير جابم اور بائيدار ب والا نكد آخرت بدرجا بهم اور بائيدار ب ومَا الْحَياةُ النَّنُيكَ الْاَمَنَا عُالْعُرُ وُرُ (پ ١٠ ١٠ ١ ١ ١١٥) اور دغوي زندگي و بحر بهي مرف و موك كاسودا ب فكر تَعْرَ نَدكي و موك بين مرف و موك كاسودا به سوتم كودنوي زندگي و موك بين د والي

سرکار دوعالم منلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بھا و دوام کی خبر دی تو انھوں نے ایکی تقلید کی آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تقیدیق کی آپ پر ایمان لائے 'اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے بھی تے جو یہ کما کرتے تے کہ ہم آپ سے اللہ کی حتم دے کر پوچھے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں' آپ فراتے وہاں!اس پر وہ لوگ آپ کی تصدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ الرس) عام آدمین کا ایمان ایما ہونا چاہیہ اس سے آدی خودرے لکل جا آپ ، عوام الناس کی تعدیق ایمی ہے جیے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تعدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلئے سے بھترہ 'اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے' لیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو بچا ہمتا ہے۔ یہ قو تعدیق ایمان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فہاو کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے وال میں جماویا ہے ہیوں کہ ہر مغرور کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہو آ ہے' اور وہی سبب اس غرور کی دلیل معلوم کرے جو شیطان نے اس کے وال میں بھا وہا ہے 'ایوں کہ ہر مغرور کے ذریعے کیے اور اس کے سکون کا باعث ہو آ ہے' اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو گاہے' اور ہردلیل ایک نوع کا قیاس موجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پردھے کیے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے وادر ہو۔

کو ڈوال حصد بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چھوڑ تا ہے تا کویا اس کے عوض کو ڈوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے ' دنیا کی لڈت کدورت ' رنج اور معیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام تعتیں اور لڈتیں پاک وصاف ہیں ' نہ ان ہیں کدورَت ہے اور نہ رنج و معیبت اس سے معلوم ہوا کہ نقذاُ دھار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتی ' یہ ایک مغالط ہے 'جو ایک عام محاورے کے نتیج میں پیدا ہوا 'اور اسے خاص طور پر محمول کیا جائے لگا' جیسا لوگوں سے 'منا یقین کرایا' یہ نہیں سوچا کہ ہر نقذ ارصار سے بہتر نہیں

موتا كلد أكر نظر اور ادمار دونون مقمود ش برابر مول تب نظر ادماري بمترمو تا ب- دو سرا شيطاني قياس : شيطان ايك اور قیاس پیدا کرنا ہے اور وہ یہ کہ یقین فلک سے بمترہ اور افت مکلوک ہے کیے قیاس پہلے قیاس سے بھی زیادہ مفدانہ ہے اس لئے کہ یمال ددنوں اصل باطل ہیں مسلے قیاس کی ایک اصل و صح تھی اس قیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ یقین فک ہے بر ترہے ، عالا تكيديد اصل قطعاً غلط ب- بم ديكيت بين كد ايك تاجر تجارت من پيد لكا تدب اور مشقت الحاتاب اس كى مشقت يقين ہے الیکن نفع مفکوک ہے افتیہ عِلم کے حصول میں جدوجد کر آ ہے اس کا یہ عمل بیٹی ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا مفکوک ے 'ای طمح شکاری شکار کی علاق میں تک ودو کرتا ہے اس کا تک ودو کرنا بھتی ہے ،لیکن اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور میں عظمندوں کے یمال ان کا ہی طریقہ ہے۔ نیکن کوئی بھی مفکوک کیلئے یقین ترک نہیں كريا ، تاجريد كمتاب كد أكريس تجارت كے لئے جدوجد ند كول و بحوكا ربول اكر ميں تجارت كول كا و كم محت ميں زياده نفع اتفادل گا اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ جھے نفع کے بجائے نقصان افعانا راے مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیل کردی بدذا تقد دوائیں پی لیتا ہے' آگرچہ اے شفاء پر یقین نہیں ہو تا جب کہ دوا کی کرواجٹ پر پورایقین ہو تا ہے 'لیکن دویہ کتا ہے کہ کروی دوا کا میرر مرض اور موت کے خطرے سے کس کم ہے اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا جاہے کہ دنیا کی زندگی آگرچہ بیٹنی ب لیکن اس کا مدت بهت کم ب مجمع اس تمووی ی مدت کے لئے مبر کرتا جائے ، میساکد لوگ کمتے ہیں آفرت کی وزر کی طویل ہوگی'اصیاط کا نقاضا سی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی فاطراب مخضر زندگی کیلئے مبر کراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں او کوں کا خیال غلط ہوا بھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں دنیوی زندگی کے چند روزا پی خواہش کے مطابق نہیں گزاروں کا الکین اگر انکا كنائج لكلاتو بيشه بيشه كے لئے دون في رمنا برے كا۔ اى لئے معرت على في ايك مركز افرت سے فرمايا تماكه اكر تو يح كتا ب ق اس میں نہ جرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم کے کہتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ آپ نے بیات اس لئے نہیں ۔ فرمائی تھی کہ خدانخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا الکہ آپ نے طورے فلم کے مطابق اسے سمجانے کی کوشش کی اور ات يه بتلاد اكر محجة آخرت كالقين نس توقو فريب من جلاب-

دو سرے قیاس کی دو سری اصل یہ ہے کہ آخرت محکوک ہے 'یہ اصل بھی فلط ہے 'اس لئے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر لیٹین رکھتے ہیں۔ اس لیٹین کی بنیاد ان دوچروں پر ہے آئیں ایمان 'ادر انبیاء و رسول کی تعدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اور اکثر خواص کے بیٹین کی وجہ بی ہے ان کی مثال اس مریض کی ہے جواہے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور ما ہرین فن اَطبّاء اسے یہ بنا کی کہ اس مرض کا علاج فلال ہوئی سے ہوگا 'مریض یہ بن کر بیٹین کر فیتا ہے وہ یہ نمیں پرچتا کہ یہ بوئی اس مرض میں کول مفید ہے؟ وہ ان سے ملی دلا کل نمیں ما قبل بلکہ جو بھی وہ تجویز کرتے ہیں اسے بلا چُون و چَرا کے تسلیم کرلیتا ہے اور اس پر عمل کر با ہے 'اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَطبّاء کی تجویز پر گفتہ جینی بھی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نمیں کرتا ہمیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اطبّاء تعداد میں اس دیوانے نے دیواد ہیں 'وہ علم وفضل میں بھی اس سے فارتی ہیں 'اور انھیں طبی تجویز ہی کہ اس مورت میں ما ہرا طبّاء کی تجویز کسی کم عشل یا پاگل کے کہنے سے کسی طرح مسرّد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جاست دیوانے کی دائے و ترجیح دی تو یہ بھی اس شار

میں ہوگا جس شار میں وہ دیوانہ ہے 'کی حال اس مخص کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہے جو آخرت کے معترف ہے 'اور اس

کے د قوع کی خبردیتے ہیں' اور یہ کتے ہیں کہ آخرت کی سعاد تول کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے 'وہ یہ جانا ہے کہ جن لوگوں نے
مجھے آخرت کی خبردی ہے وہ بھیرت' معرفت اور حفل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں' یعنی انہیاء 'اولیاء بصلحاء اور طلاعہ ان انمور میں
لوگ ان ہی کی پیروی کرتے ہیں 'البتہ جن کے دلوں پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اجباع نہیں کرتے 'نہ وہ شہوات چھوڑنا پندر کرتے
ہیں' اور نہ دو ذخی کملانا چا جی ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انہیاء کی کلذیب ہی میں عافیت سکھتے ہیں۔ جس طرح مظل مند
ہین کی دیوانے کی نقطہ چینی سے متأثر ہو کرما ہراطباء کی کلذیب نہیں کرتا اس طرح صاحب مظل مؤمن کسی ہے وقوف انسان
کے کہنے پر انہیاء کے بتلائے ہوئے داستے ہے انحراف کی کلذیب نہیں کرتا اس قدر ایمان کانی ہے' اس سے غرور بھی ختم ہو تا
ہے'اوروہ یقین بھی حاصل ہو تا ہے جو عمل کے لئے موٹ ہو۔

نیس کی دو سری بنیاد کا تعلق انبیا و اور اولیاء ہے۔ آخرت کے بیٹنی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وجی ہے اور اولیاء کے لئے المام ہے۔

انبیاء کا بقین تقلیدی نہیں ہے: یہ خیال مجے نہیں ہے کہ انبیائے کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرکن کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا دریعے اس طرح ہمارا اور انبیاء کا بقین یا معرفت برابرہ ونوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'یہ خیال اس لئے صحح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے بقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیائے کرام کے بقین کی بنیاد معرفت پر ہے 'انبیاء عارف کملاتے ہیں 'معرفت کے معنی ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہرشے کی حقیقت اس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس حقیقت کو نور بھیرت ہے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم حسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو پہلے ہمیں ہتلایا ہے وہ کسی سے س کرنہیں ہتلایا 'بلکہ اپنے مشاہدات اور محسات کا حکایت کی ہے۔

روح کی حقیقت : چنانچ انبیاء پر دوح پور کی حقیقت مکشف ہے کہ یہ امرہ اس سے مرادوہ امر نہیں ہے جوشی کے مقابلے میں آب ہے کیوں کہ وہ ملام ہوا ہوا وہ دوح کلام نہیں ہے اور نہ اس سے مراد شان ہے کوئ اس سے یہ لازم آبا ہے کہ دوح الله کی خلوق ہے 'مالا نکہ یہ یات تو تمام خلوقات پر صادق آتی ہے 'ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہے گھر آخر دوح ہی کو امر کہ الله کی خلوق ہے کہ عالم کی دو تسمیں ہیں ایک عالم امر اور دو مرا عالم خلاق ہید دونوں الله ہی ہے ہیں 'آبہ ہو چزیں اجسام ہیں یعنی مقدارادر کیت ہیں وہ خلق ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لئوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چزیں داخل ہیں جو کیت اور مقدار دور کے ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لئوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چزیں داخل ہیں جو کیت اور مقدار دور کے ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لئوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر ہیں وہ چزیں کون کہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہو آ ہے جس طرح کیلتر القدر کا داز خالم رئیں کیا گیا ہی طرح دوح کا داز بھی افظاء نہیں کیا گیا ہی معرفت ماصل کرلیتا ہے اور جب آدی کو کئی اور دب دونوں کی معرفت ماصل کرلیتا ہے اور دب آدی کو خص دوح کی معرفت عاصل ہو جاتی ہو تو یہ جان لیت ہے کہ دوح آپی طبح اور برس کیا گیا ہی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور معسیت کہ لایا اور جس کی بنائر افھیں جندے نکال کرزشن پر جسمائی ہو النام دوح کرت تو ہے اسلام کر دور آپی طبح اور ہوں کی مقابل کرنٹن پر جسمائی ہو النام دوح کرت تو ہو النام کی دور سے المرام کیا ہواں کی دور ایک امریائی تھی اسلام دوح کرت ہو ایک ماری فرق کونہ اپنے لئی کا مظہر ہے اور آدم علید السلام حالے امریائی تھی اس کی مقابل کوئی امریازی کا میلان قرب الی کے مظہر کی طرف فطری ہے 'اللہ یہ کہ کوئی عاد ضی امرامی اس کو مقتدی کرت جب اس عالم طبق کا کوئی امریاؤی کا میاں دو مقتدی کی دو آپی کونہ اسے قص کی کھون رہتے ہو کہ کہاں اس کو مقتدی کی جو تو آدی کونہ اپنے قص کی کھون رہتے ہو کہی کوئی امری اس کو مقتدی کوئی امریائی کا مقبر کے مقبر کی کھون کرت ہو آدی کونہ اپنے قص کی کھون رہتی ہو کہائی دور کہ جب اس عالم کوئی امریائی کا مقبر کیا کہ کھون کوئی کوئی امریک کا مقبر کی کھون دو تھی کوئی امریک کھون کے کھون کھون کے کھون دو تو تو تو کوئی کوئی امریک کوئی امریک کے مقبر کے کھون کوئی کوئی امریک کوئی امریک کوئی امریک کے مقبر کے دور کے کوئی امریک کوئی کوئی کرنے کوئی کوئی کوئی

اورندائ ربى ايداوكون يركما جاتاب-ولا تَكُونُو اكَالَذِينَ نَسُواللهُ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ب٢٨ ١٧) يَت ١٩)

اورتم لوگوں کی طرح مت ہو جنموں نے اللہ سے بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو بے پروا بنادیا 'میں لوگ نافرمان ہیں۔

رفت کے معنیٰ : فاستین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اپی طائع کے نقاضوں سے دور ہو گئے کیوں کہ لگت میں فرق کے معنیٰ ہیں کئے جن کا پنی مد طبعی سے تجاوز کرتا 'اہلی عرب کتے ہیں فئے تا الر طب کو شہو سے صرف عارفین ہیں لگف اندوز ہوتے ہیں 'کمت لوگ ان راز ہائے سربستہ کی طرف معمولی اشارے ہیں ان مجولوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہیں لگف اندوز ہوتے ہیں 'کمت لوگ ان سے محروم رہے ہیں 'بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کا تھیں بخار آتا ہے 'اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح دور بھا گئے ہیں جس طرح کو برکا کیڑا گلاب کی خوشبو سے دور بھا گئا ہے 'ان کی کزور نگاہیں ان آسرار کے نور کی محمل نہیں ہیں جس طرح سورح کی کرنیں چیکا ڈول کو برداشت نہیں ہو تیں۔ قلب پر عالم ملکوت کے اعتباف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و والیت امراح معنیٰ ہیں 'جس پر عالم ملکوت کے دورا زے وا ہوجاتے ہیں وہ عارف اور ولی کملا آ ہے معرفت انبیا آگے مقامات کا نقط آغاز ہے 'اولیاء اس نقطے پر اپنے درجات کی انتما کرتے ہیں۔

مقصد کی طرف واپسی: اس جغنی بحث کے بعد ہم پھراصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں محفظو کاموضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت محکوک ہے یا تو یقین تقلیدی سے دور کرنا جائے کیا بصیرت اور مشاہد ، باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت: اس دور کے اہل ایمان کے بقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہو وہ بظاہر مؤمن ہیں ' حقیقت میں وہ اللہ تعالی کے اُوا مرکی پابندی سے منحرف ہیں ' اعمال صالحہ ترک کر بیٹے ہیں ' اور شہوات و معاصی میں مشغول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مفا للے میں گفار کے شریک ہیں ' آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجے دیے میں وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں ' آئم ان کا معالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالامال ہیں ' اور یہ دولت انعمیں دائی حقوبت سے محفوظ رکھے گی ' وہ دو زخ میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی مزا بھکت کریا ہر آجائیں گے۔ اگر چہ دو آخرت کے معرف ہیں ' اور زبان سے اُخری زندگی کو دنیا پر ترجے دیتے ہیں ' لیکن عملی طور پر دُنیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجے دیتے ہیں ' ایکن عملی طور پر دُنیا کی طرف ما کل ہیں اور اسے ترجے دیتے ہیں ' کامیا لی کہلئے محض ایمان کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمالی صالحہ نہ ہوں۔

ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَكَابُو آمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّاهُ تَدَىٰ (پ٥١٦ آيت ٨٢) اور مِن ايسے لوگوں كے لئے بوا بختے والا بھی ہوں جو قبہ كريس اور ايمان لے آئيں اور تيك عمل كريں پھر

راور قائم رہیں۔

اِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْبُحْسِنِينَ - (پ۸ر۱۳ آیت ۵۱)
ب حک الله کی رحت زدیک بے تیک کام کرنے والوں ہے۔
سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی۔
الْاحُسَانُ اَنْ تَعْبِدُ اللّهُ کَانْکَ تَرَاهُ ( بخاری و مسلم ابن عم)
الْاحُسَانُ اَنْ تَعْبِدُ اللّهُ کَانْکَ تَرَاهُ ( بخاری و مسلم ابن عم)
احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرد گویا تم اسے دیکہ رہے ہو۔

قرآن كريم مي ارشاد فرايا :-والعصر إنَّ الْإِنسانَ لَفِي خُسرِ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُواوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحِقَّ وَتُواصَوُ إِبِالصَّبْرِ (پ٣٠٨ ايت الس)

و من کے زمانہ کی کہ انبان ہوئے شمارہ میں ہے مرجولوگ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام سے اور ایک

دوسرے کواعقاد حق کی قیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو باعدی کی قیمائش کرتے رہے۔

اور میں نہیں گمان کر ناکہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو ضور اس باغ ہے بت زیادہ اچھی جگہ جھے لے گ۔

اس آبت کی تغییر میں معقول ہے کہ ان میں ہے ایک کافرنے ایک بزاروینار میں ایک محل تغییر کیا تھا ایک بزاروینار میں ایک علی اور ایک بزاروینار شادی میں فرج کے تھے اس سلسلے میں باغ فرید اتھا ایک بزاروینار شادی میں فرج کے تھے اس سلسلے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نعیجت کہ قونے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین ہوس بوجائے گا محل او ایک بزاروینار کے موض جنت میں محل نہیں فرید سکتا تھا جو بھی ختم ہوئے والا نہیں ہے تو نہاغ فرید اے مالا تکہ یہ بہت جلد ویرائے میں تبدیل ہوجائے گا۔ ایک بزاروینار میں تو اس نے زیادہ فریع سورت اور بھیشہ مرسزو شاداب رہنے والا باغ فرید سکتا تھا۔ ای طرح تو ایک بزاروینار میں ایک بزاروینار میں تو اس سے زیادہ فوبصورت اور بھیشہ مرسزو شاداب رہنے والا باغ فرید سکتا تھا۔ ای طرح تو ایک بزاروینار میں ایس بائدی فرید سکتا تھا۔ یہ حوریں دنیا کی موروں کی جو دوں کو اپنی ہوی بناسکا تھا۔ یہ حوریں دنیا کی موروں کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ موسمن کی ہریات کے جواب میں دہ فوض سے کتا ارب میاں وہاں پکھے نہیں ہوئی ہوں کہ مرنے کے بعد جس دنیا میں رہنا ہوگا وہاں عالی شان محل ہوں گی مرسزو شاداب با ضمے ہوں گی خوبصورت حوریں اور کنیزیں ہوں گی قو میرے خیال میں جھے وہاں یمال سے پکھ زیادہ تی ملے گا۔ ای طرح اللہ تعالی نے عاص این واکل کا یہ قول بھی لقل فرمایا ہو وہ کماکر تا تھا:۔

لَاتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا (پ١٩٨ أيت ١٤) مع كوال اور اولاد ليس ك-

اس كرواب من الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَنْدَاللهُ حُمْنِ عَهُداً كَلَا (پ١٩٨ آيت ١٥٩٥) كيايه مخص غيب يرمطلع موكيا ہے يا اس نے اللہ تعالى سے كوئى عمد لے ايا ہے۔

خباب بن الارت كيت بين كه عام ابن واكل ميرامقوض تعامين النيخ قرض كانقاضا كرنے كے لئے اس كے پاس كيا اس نے ميرا قرض ادا نمیں کیا میں نے اس سے کما کہ اگر تونے میرا قرض ادانہ کیا تو میں آخرت میں وصول کرلوں گاوہ کہنے لگا آخرت میں جب بحی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری دسلم) بعلا آپ نے اس مخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کر آہے اور کہتا ہے کہ جمعہ کومال اور اولاد ملیں گے۔

وَلَئِنُ أَنَّقُنَا أُورَحُمَةً مِّنَّا مِنْ بِعُدِضَرَّا عَمَسَنُهُ لِيَقُولُنَّ هِٰنَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةُ وَلِئُنْ رُجِعُتُ إِلَى رِبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسِنِي (پ١٢٥ است٢٩) اور اگر ہم اس کو سمی تکلیف کے بعد جو اس پر دافع ہوئی تھی اپنی مرمانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا اور میں قیامت کو آنے ولا خیال نمیں کر آ اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا مجی کیاتومیرے لئے اس کے پاس مجی بھڑی ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کقار کو اللہ نے سلسے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سانمونہ ہے۔ اس دھوکے کے پس مظرمیں بھی شيطاني قياس كار فرما ب اوروه قياس يه ب كد كقار جب ديكه بي كه ميس دنيا ميس به شار نعيس ميرين تووه ان نعيتون پر أخروى نعتول کو قیاس کر بیٹے ہیں۔ ای طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ اضمیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا کمیا تو وہ یہ سم تے ہیں کہ ہم آخرت كے عذاب سے محی محفوظ رہیں مے اللہ تعالی نے ان كے اس تياس كى ترجمانى ان الفاظ ميں فرمائى ہے۔:

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اورائے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو ہارے اس کنے پر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حسبهم جهنم يصلونها أفبس المصير (١٠٢٨ آيد)

ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں مے سودہ چرا محکانہ ہے۔

اس طرح جب وہ غریب اور حکدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیزانداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعوى كرتے ہيں ان كى عالت سے اندازہ مو آ ہے كير ايمان آجي چيز شيس ہے اگر ايمان كوتى احجى چيز موتى تو ان حقر اور ذليل لوگوں سے پہلے ہمیں ملتی ان کے اس قیاس کی ترتیب پچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعتوں سے نوازا ہے' اور ہم پر احسان فرمایا ہے' جو محض محسن ہو تا ہے اسے محبت ہوتی ہے' اور جے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسلہ منقطع نیس کرتا آپ سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی کے اصانات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ بعول شام لَقَدُ اَحُسَنَ اللّٰهُ فِيمُنَا مَضَى كَذَالِكَ يَحْسِنُ فِيمَا بَقَى (الله نِهُ اَلَٰ اللهُ فِيمَا مَضَى كَذَالِكَ يَحْسِنُ فِيمَا بَقَى (الله نے امنی میں اصان فرایا ہے ای طرح دو مستقبل میں بھی اصان کرے گا)

رسد المراضي پر قبایس کرنے کی دجہ بدہ کہ دو اللہ سے فضل داحسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سمحتا ہے ، لینی دو بید کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو آتو مجھ پریہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یمان میہ مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ وہ محین کو محب سجمتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کاانعام دینا احسان ہے اللہ نے اسے نعمیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑگیا اور یہ مجھنے نگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ موں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگی کے بجائے ذلت پر ولالت کرتی ہے۔ کا فریر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی مثال : اس کی مثال ایس ہے جیسے نمی مخص کے پاس دو تم مین غلام ہیں 'وہ ایک ض مبت کرتا ہے اور دو سرے سے نفرت کرتا ہے بجس سے مبت کرتا ہے اسے کھیل گود سے دو کتا ہے اور کتب میں بالے وہ ہے بہکہ اسے وہاں مجبوس رکھتا ہے باکہ ادب حاصل کرلے اسے مُرقن کھانوں اور میدوں سے دو کتا ہے باکہ وہ اس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں' اسے کڑوی کتیبنی دوائیں پنے پر مجبور کرتا ہے باکہ امراض سے شفاع پائے اور تذرست رہے۔ جس فلام سے نقصان نہ ہوں' اسے کروئی وجہ نہیں دیتا' بلکہ اسے اپنی مرض کے مطابق زندگی گزار نے کے آزاد چھوڑ دیتا' نہ اسے کتب میں وافل کرتا ہے' نہ فلام اپنی ناوانی سے یہ بھنے لگت کتب میں وافل کرتا ہے' نہ فلطم اپنی ناوانی سے یہ کہ آقا کو اس سے موجہ کہ ہوں کہ اس نے مجھے خوردو نوش' کھیل کو وادر سے سپائے کی اجازت دے رکھی ہے' بلکہ وہ میری کم فاسد اخراض کی شخیل میں مدکرتا ہے' حالا تکہ یہ اس نادان فلام کی خوش قنمی ہے' آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے' مجبت اس فلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت کیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی فوتوں اور لذتوں کا بھی ہی صال ہے' سے اس فلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت کیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی فوتوں اور لذتوں کا بھی ہی صال ہے' سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت کیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی فوتوں اور لذتوں کا بھی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو ان مہلکات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں سے جس کی دو الی ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو ان مہلکات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں

إِنَّ اللَّهُ يَحْمِنِ عَبْنَهُ مُونَ التَّنْيَ اوَهُو يُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِيُ آحَدُكُمْ مَرِيُضَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ الشَّعَامِ وَ السَّعَانُ )

: الله تعالى اسي محبوب بندے كودنيا سے بچاتا ہے۔ جس طرح تم اسبے محبوب مريض كھاتے سے بچاتے ہو۔

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کاموقف : اہل بھیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دہی تو وہ مشکین ہوجاتے اور یہ کتھ کہ بہ ہمارے کناہ کی فوری مزاہے ' دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی نارا ختلی اور لا پروائی کی علامت قرار دیتے ہیں' اور جب شکدی کا دَور دَورہ ہو یا تو خوشی ہے ہولے نہ ساتھ اور اسے صالحین کا شعار سمجھ کر گلے لگاتے معرور کا حال اسکے برعکس ہے' دو دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتاہے' اور جب وُنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار برعکس ہے۔ ان اوگوں کی صمح تصور ران آیات میں ہے۔

رتا ہے۔ ان اوکون کی مج تصور ان آیات میں ہے: فَامَا الْانسانُ إِذَامَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَاکْرُ مَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيُ اَکْرُ مَنِ وَأَمَّا إِنَامَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيُ أَهَا بَنْ كَلاّ (پ۳۳ رس آیت ۱۵ – ۱۷)

: سو آدمی کوجب اسکا پروردگار آنها ما ہے لیکن اس کو (فلا ہرآ) اکرام انعام دیتا ہے تو وہ (بلور فنر) کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر برمعادیا در جب اسکو (دو سری طرح) آنها تا ہے لیمن اسکی روزی اس پر تھ کردیتا ہے تو دہ کمتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیات واضح فرادی کہ بدان کا غور ہے ، معرت حسن بھری فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ کلا سے ان دونون کی محلفیب کی ہے کہ نہ بد میرا اکرام ہے ، اور نہ بد میری اہانت ہے ، بلکہ کریم وہ ہے جے جس اپنی اطاعت کے شرف سے نوازوں ، خواہ غن ، ہویا فقیر ، اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت ہی اہانت کروں خواہ وہ الدار ہویا سیکست۔

اس غرور کا علاج : اس غرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کرے ، خواوا پی بھیرت ہے یا کسی خور کسی کی تقلید ہے۔ بھیرت ہے ان دلا کل کاعلم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں میں برد کراللہ سے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں میں برد کراللہ سے کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات اِلٰہام سے سمجھ میں آتی ہے ،جو اولیا و اللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا ذہے ،اس کا تعلق علوم : کیا یہ لوگ ممان کررہے ہیں کہ ہم ان کو جو کھ مال واولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فاکدے پھیارہے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔

ایک جکدارشاد فرمایا ہےنہ

سُنَسْتَكُرْ جُهُمُ مِّنْ حَيْثُلا يَعْلَمُونَ (بِ٩ر٣ أَبِ٣ مِ٢)

: ہم ان کوبندر یے کئے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خرجی سیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدروہ محناہ کرتے ہیں اس قدر ہم انھیں نعتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کا غرور بدستا رہے۔اس ملط کی کچھ آیات یہ ہیں:۔

أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَرِّ كَاكُوْ الْبُمَّا (ب١٨٨ آيت ١٤٨)

: ہمان كو مرف ان كواس لئے معلت دے دہم ہيں كدان كو جرم ميں ان كوادر تق ہو۔ وَلَا تُحُسَبُنَ اللّٰهُ عُافِلاً عُمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَ جَرِّهُمُ لِيكُمُ تَشُخَصُ فِيهُو الْاَبْصَارُ (پ١١٣ آيت ٣٢)

: اور جو کھے یہ طالم لوگ کردہے ہیں۔اس سے خدا تعالی کوبے خرمت سجے ان کو صرف اس روز تک مملت دے رکمی ہے جس میں ان لوگوں کی تکامیں پیٹی مہ جائیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی بے شار آیات ہیں 'جو مخص ان پر آیان لائے گاوہ اس فرور سے نجات پائے گا'اسلے کہ یہ فرور اللہ کی ذات و مغات سے جالی رہنے کی وجہ سے پروا ہو تا ہے۔ جو مخص اللہ کو پھیان لیتا ہے وہ اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو تا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے وحوکا کھا تا ہے ' بلکہ اس کی نظر فرعون ' بان اور قاردن اور وو سرے نامور بادشاہوں اور حکرانوں کے انجام پر رہتی ہے ' ابتدا میں انحیں عروج حاصل تھا' ہروہ سب جاہ و بہاد ہو گئے۔ جولوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

فَكْرِيامُنَّ مَكْرُ اللّٰهِ الْأَلْقُومُ الْحَاسِرُ وَنَ (ب٥٦ آيت ٥٩) سونداي پُرْت بجران كے جن ي شامت آي کي بوادر کوئي به قرنس بوتا۔ وَمَكُرُ وُمُكُرُ اُومُكُرُ نَامَكُرُ اُورَاكِ عَيْمَ اللّٰهِ عُرُونَ (ب١٩٨ آيت ٥٠) : اورانموں نے ایک نفیہ تدبیری اورایک نفیہ تدبیر ہم نے ی اوران کو فیر بھی نبیں بوئی۔ وَمَكُرُ وَارْمُكُرُ اللّٰمُواللّٰهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ (ب٣١٣ آيت ٥٢) : اور ان لوگوں نے خفیہ تدیری اور اللہ تعالی نے خفیہ تدییری اور اللہ تعالی سنب تدییر کرف والوں سے ایجھے ہیں۔ اچھے ہیں۔ اِنھم یکی لُون کَیْدُاوَ آکِیدکیداً فَمَقِلِ الْکَافِرِینَ اَمْفِلْهُمْرُویْداً (پ۳۰ را آیت ۱۸۹۵)

یا لوگ طرح طرح کی تدیری کررہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدیری کردہا ہوں او آپ کافروں کو رہے والے در کھے دن و میل دیجے۔

جس طرح اس فلام کے لئے جے اس کے آتا نظرانداز کرد کھا ہو'اور تمام نعتوں ہے لطف اندوز ہونے کی آزال بخش رکمی ہو آتا کے رویج ہے یہ استدلال کرنا میجے نہیں ہے کہ وہ آتا کا منگور نظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کو ہاری تعالیٰ کے افرات ہے فوش فنی کا شکار نہ ہونا چاہئے 'جس طرح یہ ممکن ہے کہ آتا نے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخزیب کے لئے اسے نعتوں ہے مالا مال کیا ہو' آتا نے تواپی فلام کویہ بتلایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے' محبت نہیں' اللہ نے تواپی کلام میں جگہ میہ بات واضح کردی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکمی ہووان کے حق میں المجھی نہیں ہے۔ ان تعربیات کے باوجود آگر کوئی ناعاقبت اندیش فلا فنی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غرور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

عالی نسبی کے مفالطے کی بنیاد : جولوگ یہ سجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنا پر بیٹنے جائیں سے وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدی ہے عجت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے ہمیوں کہ اللہ عزوجل کو جارے آباء واجداد سے عجت ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں داجداد سے عجب ہم بخشش کے لئے اطاعت کے عماج نہیں ہیں۔ ان فریب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب معرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیا تو ہیں۔ ایری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ معرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔ باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی 'قرآن کریم میں ہے۔ معرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

رَبِّانَابُنِيُ مِنَ اَهُلِي فَقَالَ يَانُو كُانِّهُ لَيُسَمِّنُ اَهُلِّكَ اِنَّهُ عَمَّلٌ غَيْرُ صَالِحِ (١٣٠٠ ٣١ أَيْتِ ٣٥-٣١)

اے میرے ربایہ بیٹا میرے محروالوں میں ہے ہے اللہ فے ارشاد فرمایا اے نوح یہ فض تسارے محر

والول من نمين أيه تباه كار ناشائسته

اس طرح حضرت ابرامیم علیه السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی متن ایکن ان کی دعا تبول نہیں ہوئی 'ہمارے نی اكرم صلى الله عليه السلام في الده محترمه كي قبرى زيارت اور الح لئ دعائ مغفرت كي اجازت جاي تو صرف زيارت كي اجازت دی می والے مغفرت کرنے سے روک دیا میا آپ نے قبری زیارت فرائی اور دہاں بیٹے کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک ردے "آپ پراس قدر کرید طاری مواکہ جو لوگ اس وقت وہال موجود تھے وہ بھی رونے لیے (مسلم - ابو مرر ما)-

اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہرہے اللہ تعالیٰ مطبع سے محبت کرتا ہے اور کناہ گارے نفرت کرتا ہے جس طرح وہ مطبع باب سے نفرت نیں کرنا ای طرح اس کے مختاع می بیٹے سے مجت نیس کرنا اور جس طرح گناہ گار بیٹے سے نفرت کرنا ہے ای طرح اسكے نيك باپ سے نفرت كريا كيوں كه أكر محبت باپ سے بينى كى طرف مرايت كر عتى ب ويد بھى مكن ب كه نفرت بينے ے باب كيفرف مرابت كرے حق بات يہ ب

وُلَا تُزِرُ وَالْرُوَّةُ وَرُرُاحُرِي (پ٨١٤ ايت١١)

اور کوئی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

جو مخض یہ میان کر تاہے کہ میں اپنے باپ کی نیک کی وجہ سے بخش ویا جائے گا اسے یہ میں ممان کرنا چاہئے کہ اگر میرا باپ کھانا كمالے تو مين علم سرموجادل كا الى في كے توسيراب موجاول كا تعليم حاصل كركے تو عالم بن جاول كا العب كى زيارت كيلئے جلا جائے تو حاجی کملاوں گا' ظاہرہے کوئی عمی کے کھانے پینے سے فکم سرنسیں ہو آ مکی کے ردھنے سے عالم نہیں بنا مکی کی عبادت ے عابد نہیں کملا نا 'پر کیا کسی کی نیکی سے بخش کا مستحق ہوسکتا ہے تقوی ایک فرض عین ہے اس میں بیٹاباپ کے لئے 'اورباپ بینے کے لئے کافی نہ ہوگا اللہ کے یمال واب تقوی ہی پر ملے گا اس روز جب کہ نامر اعمال ہا تموں میں ہوں مے کوئی کس کے کام نتیں آئے گا اوی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بیچنے کی کوسٹش کرے گا البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں مے جن پر غضب الى زياده نه موكا اس وقت سفارش توكام أسكتى بي مكى كي نيكى كام نيس أسكتى \_

رجاء کی شرط: یمال ایک سوال بد کیا جاسکتا ہے کہ مجنگا موں کا بد کمنا کیوں میج شیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ یہ دونوں باتیں ابی جگہ مع ہیں ایک مؤمن کو اللہ تعالی کے بارے میں می مقیدہ رکھنا جاہیے ایک مدیثِ قدی

س مهند اَنَاعِنْدَظِنْ عَبْدِي فَلْيَظُنْ بِي خَيْرًا

میں اپنیک کے گمان کے قریب ہوں ، محمد حضر کا گمان رکھنا جاہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو ای طرح کے بقا ہر خوبصورت اور باطن شرآ گیز کام سے برگشتہ کرتا ہے اس طرح کی باتول كم لرف طبائع كے ميلان كى وجه بھى يى ہے اگر ان كا ظاہر خوبصورت نہ ہو تا توب ہاتيں ہر كرول كونہ بھاتيں 'بيہ جموتی اميديں یں 'سرکارددعالم صلی الله علیه وسلم نے ان جموثی امیدوں کو حماقت قرار دیا۔ فرمایا :۔

جوابے نقس کواس کی خواہشات کے آلح ہنادے اور اللہ تعالی سے امیدیں رکھیں۔

<sup>(</sup>١) يەمدىك كذشتەمغات يى جى نقل كى كى ب-

اصل میں بیتمتی علی الله ب شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس نام سے دھوکا کھاجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

اِنَّ ٱلْذِيْنَ الْمَنُوُ اوَ الْآَيْنُ هَاجَرُ وُاوَجَاهَدُو افِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَة اللهِ (پاره آیت ۲۱۸)

: حقيمتاً جولوك ايمان لائے اور جن لوكوں نے راوحق من ترك وطن كيا مواور جماد كيا موالي لوك تو

رجمت فداوندي كاميدار مواكرتي بي-

لین بدلوگ اس لائن میں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں "افرت کا ٹواب اجمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں انھیں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں معبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس منص سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ ارشاد رہائی ہے:۔

جَزَّاءُبِمَاكَانُوايعُمَلُونَ (١٤١٥١١عت١)

: بدان كوان اعمال كاصله ملاهب

وَإِنَّمَا نُو فُونَ أُجُورَ كُمُ يُومُ الْقِيامَةِ (ب١٠١٣ من ١٨٥)

: اورتم كوتمارك اجربورك بورك قيامت كروزى ليس مح

اب ہم ان معرمین سے ایک سوال کرتے ہیں 'ایک مخص نے جو کریم بھی ہے 'وعدہ کا نگا بھی ہے 'اور معررہ اُجرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک مخص کو بر تن دمونے پر ملازم رکھا اور اس سے ایک متعین کام کی اُجرت طے کرلی اب اگر وہ مخص کام كرنے كے بجائے برتن اور الم شروع كردے اور بمراس بات كى وقع كرے كد جھے بورى أجرت ملے كى كيول كد أجرت ويے والا كريم ب اورائي وعدے كا بابند ب-كيا اس مخص كى يہ توقع حق بجاب يه؟ مارے خيال ميں كوئى كم عقل مخص بهي اسكا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ جال آدمی توقع اور فرور کے معنی میں فرق نہیں کہا تے وعرت حسن بعري سے كى نے عرض كياكد لوگ يد كماكرتے ہيں كيد ہم الله سے توقع ركھتے ہيں اور عمل نيس كرتے "آپ نے فرمايا: يد توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے ورنہ جس مخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتو بھی کرتا ہے اور جے خوف ہو تا ہے وہ دور بمی بھا کتا ہے۔مسلم ابن بیار "نے فرمایا کہ میں نے رات اتن نورے مجدہ کیا کہ میرے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ مجے او کوں نے كيا بم توالله عدرجاء ركعة بي اسك عمل كي مشقت سي افعات مسلم نے فرايا دوا ايد بھي كوئي رجاء ہے۔ آدى كوجس چيزى ترقع ہوتی ہے اس کی جیتو ہمی ہوتی ہے اگر تم مغفرت کی آرود کرتے ہوتوا سے پانے کی کوشش ہمی کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے ا وسفرح سے مخص بے و توف کملانے کا مستق ہے اس طرح وہ مخص مجی دیوانہ ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوارہے اور اس کا عال بدہے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن مجی اس تک نسیں بہتی ایا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم بصال ایجھے عمل بھی کرتا ہو لیکن بڑے اعمال ہے بھی دامن نہیں بچایا تا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمالِ صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاء ددنوں رکھنے چاہئیں ' جسفرے نکاح اور معبت کے بعد آدی اولادی امید بھی کرتا ہے 'اور محروی سے خوف زدہ بھی رہتا ہے اس طرح مؤمن کو اچھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر بیز کرنا چاہے اس کے بعد مغفرت کی امید کرنا چاہئے 'ساتھ ہی بید خوف بھی رہنا چاہئے کہ مغفرت کی درخواست رد بھی ہوسکت ہے ہی ہوسکتا ہے کدندگی بمراجع عمل کر تارہ اورانجام برا ہو اللہ تعالی سے یہ امید کرنی چاہے کہ وہ اپنے راستے پر ابت قدم رکھ سکرات موت کی افزشوں سے بچائے تو حدر پر خاتمہ ہو 'زندگی میں مجمی قلب شہوات کی لمرف ائل نہ ہو۔ جو مخص اس طرح کی رجاء رکھتا ہے وہ مثل مند کملانے کا مستحق ہے اس سے تجاوز کرنے والا مغرورین میں

شال ہے۔ یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے کہ مراہ کون تھا اس وقت اگی زبان پریہ الفاظ ہوں گئے۔ رَبِّنَا اَبْصَرُ مَا وَسَمِعُنَا فَارْ جِسَّعَنَا نَعُمَلُ صَالِحَ اِنَّامُوْ قِنُوْنَ (پ۲۱ر۱۵ آیت ۱۲) اے ہارے پروردگار بس ہاری آئمیں اور کان کمل گئے 'سو ہم کو پھر بھیج و بچے ہم ٹیک کام کیا کریں کے ہم کو بورائین آلیا۔

ینی جمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح بچہ بغیر نکاح اور محت کے نمیں ہوتا 'یا جس طرح کیتی بغیر دانہ ڈالے نمیں ہوتی 'اس طرح آ آخرت کا اجر و ثواب بھی عمل صالح کے بغیر ماصل نہیں ہوتا 'اب جمیں جیرے قول کی صدافت کا بقین ہوگیا 'جمیں دوبارہ اس دنیا کی طرف دائیں جمیج دے آکہ اجھے عمل کریں 'اور جیرے دربار میں اعمال صالحہ کہ ساتھ والیں آئیں۔ار ثابور آئی ہے:۔ و اُن کیسس لِلُاِ نسکان اِلْا مَالَسَعٰی و اُن سَعْیَ مُسُوفُ نی کہ کی دربے کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔ اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی تک کمائی کے گی اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی۔

: اور بیہ کہ انسان کو صرف انجی ہی کمانی سکے کی اور بیہ کہ انسان کی اس مضمون کی ہے شار آیات ہیں۔ایک مجکہ ارشاد فرمایا:۔

كُلُّمَا الْقِي فِيهَا فَوْجُ سُلُهُمْ حَرَّنَتُهُا الْمُيالَة كُمُ فَلِيرٌ (ب111 آيت ٨) جب اس من كوئي كروه والا جائے كاتو اس كے محافظ ان لوكوں سے بدچيس مے كه كيا تمهار سے پاس كوئي ورانے والا نہيں آيا تھا۔

ینی اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ کیا ہم نے تمہارے پاس تغیر نہیں بھیج تھے 'اور کیا تہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا'اللہ کی سنتو جاربیہ یک ہے کہ ہر مخض کو وہ ملا ہے جو وہ کما تا ہے 'اور ہر مخض اپنے عمل کے مطابق اجر پائے گا' پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھوکا کھا گئے' حالا نکہ تم نے ہماری بات بھی سن تھی 'اس دقت وہ جو اب میں کہیں گئے۔

عُ عَالَا لَكُ ثُمْ لِهُ الرَّيَاتِ مِي مَنْ ثَيْ الرَقْتُ وهِ وَابِينَ كُنْ السَّعِيْرِ فَاعْنَرَ فُو إِلْنَيْهِمُ لَكُ مُلْكُلُهُمُ السَّعِيْرِ فَاعْنَرَ فُو إِلْنَيْهِمُ فَوَالِلْنَائِهِمُ فَوَالْمُنَائِقِهُمُ فَالْمُنْ السَّعِيْرِ فَاعْنَرَ فُو إِلْنَيْهِمُ فَصَالِحَ السَّعِيْرِ فَاعْنَرَ فُو إِلْنَيْهِمُ فَصَالِكُ السَّعِيْرِ فَالْمُنَالِقِينَ السَّعِيْرِ (١٢٩م المُتَاهِمُ السَّعِيْرِ فَالْمُنَالُ مَنْ اللَّهُ السَّعِيْرِ (١٢٩م المُتَامِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

کیں کے کہ اگر ہم سنتے کیا محصفہ تو الی دونے میں (شامل)نہ ہوتے فرض اپنے جرم کا قرار کریں کے سواہلِ دونرخ پر لعنت ہے۔

رجاء کمال بمترے: بعض مواقع پر رجاء بمتر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کرکے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہ تو بہ پر آبادہ گئہ گار مؤمن کو بمکانا شیطان کے لئے ضروری ہے ،وہ اسے تو بہ سے باز رکھنے میں بوری توت صرف کردیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تھے چیے گناہ گارگی تو بہ کیسے قبول ہوگی 'بعض لوگ شیطان کے بمکانے میں آکر اللہ کی مرف کردیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تھے چیے گناہ گارگی تو بہ کیسے قبول ہوگی 'بعض لوگ شیطان کے بمکانے میں آکر اللہ کی اور سے ماہوں کو معاف کرنے والا ہے ،اور یہ کہ وہ کریم ہے مہمان ہے ،اس کی رحمت لا محدود ہے ،وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے وہ ایک جہادت ہے بوگری اور یہ بات بھی یا درکھے کہ توبہ ایک عرادت ہے بوگری ہو بات وہ بیات بھی یا درکھے کہ توبہ ایک عرادت ہے بوگری ہو بات ہوں کا گیارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی قربا تا ہے:۔

یہ بات می بادر کے کہ توب ایک مبادت ہو گنا ہوں کا گارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی قربا نائے:۔
قبل یک عبادی الذین اسر فو اعلی انفیسهم لا تقنطو امن رحمه الله الله یغفر
الگنوب جوئے عالی هو الغفور الرّحیہ و آئیب و آلی ریّکم (پ۲۰۳ آئے ۳۰۵ میں)
آپ کم دیجے کہ اے میرے ہندوں جنوں نے اپنا اور زیادتاں کی ہیں تم خدا تعالی کی دحت ہا امید
مت ہو بالیتین اللہ تعالی تمام کناموں کو معاف قرادے کا واقی وہ بوا بحث والا بدی دحت والا ہے۔
اس آئے میں اللہ کی طرف انا ہو اور روم کا محم ہوا۔ ایک جگہ ارشاد فرایا:۔
و ازی کففار لمن تاب والمن و عمل صالحات اله اکت ۱۸ میں ۱۳۰۸ ایک ۱۸ میں

اور میں ایسے لوگوں کے لئے بڑآ بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان نے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اوپر قائم رہیں۔ یہ

قبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع رکھنے والا راجی ہے اور کناہوں پر إصرار کے ساتھ بخش کی اميد رکھنے والا فريب فوردہ ہے 'شا ايک فض باذار ميں معوف کارہ 'ای اُنثاء میں جعد کا وقت تک ہو گيا 'اب وہ جعد کے لئے سبقت کرنا چاہتا ہے 'کین شيطان کے اس کے ول میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ بلاوجہ ہما گئے ہے کيا فائدہ وقت کانی گذرچکا ہے 'جعد ملنے والا نہیں ہے ليكن وہ شيطان کے وسوسہ پر کان نہیں وَعرباً بلکہ جعد کی نماز میں شامل ہوئے کے لئے پوری جدوجد کرتا ہے۔ اب اگر یہ فض بد اميد کرے کہ جعد ملے گا اسے راجی کہیں کے ليكن اگروہ فض جعد کا وقت تک ہوئے کے اصاب کے باوجود اپنے کاروبار میں معرف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے توقف کریں گے اور جعد کی نماز میں تاخیر فرما تیں کے یا کمی اور وجہ سے نماز میں در ہوگی توا لیے فض کو مغرور کما جائے گا۔

ودسرا موقع رجاء کا وہ ہے جب آدی کا نفس فرائف کے علاوہ نوا فل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی جمعے بھی ان نفتوں سے نوازے گاجن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے 'یماں تک کہ اس رجاء سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہو اور نفس فضائل اعمال کی طرف راخب ہو 'اور یہ قول یا دکرے:۔

قُلْافُكَ حَالْمُونُ مِنُونَ الْلِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهم تَحَاشَعُونَ اللي آخِرِه (پ١١١ آيت-١) بالتقين ان ملانون فظاح الى نماذين عَنْ في كراء الله إلى - افرركوع تك

پہلی رجاء سے مایوی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء ہے جم جس عبادات کے لئے نشاط پید ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے قبدیا عبادت کی سمجر ہوا ہو وہ غرور ہے ' شا جس امید سے قبدیا عبادت کی تحریک ہووہ رجاء ہے اور جس سے عمادت جس سمتی اور عمل جس کو تاہی پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فخص کے دائی یہ خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کردیے جا ہمیں اور اعمال صالحہ جس مشخول ہوجانا چاہئے ' شیطان مختر تھا اس فض کے فرا کما جم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا فائدہ ' اللہ کریم ہے ' مغفرت اور رقم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فخص توبہ کا خیال ہو وہ فردیتا ہے اور عمل ففلت سے جاری رکھتا ہے ' یہ فریب ہاس موقع پر بندے کے لئے ضوری ہے کہ وہ فرف استعمال کرے ' چھو ڈدیتا ہے اور اس خوال کرائے اور اسے نظائے کہ وہ آگرید گناہ معاف کرنے والا اور توبہ آپ فنس کو اللہ کے خضب شدید ' اور اس کے عذاب آئیم سے ڈرائے اور اسے نظائے کہ وہ آگرید گناہ معاف کرنے والا ابھی ہے ' قبول کرنے والا ہے کہ میں قبد کرنے والا ابھی ہے ' قبول کرنے والا ہے کہ میں شدید اس کے ایک اس نے اپنے بہ شار بندوں کو عذاب ' رنج و مصیت ' آمراض' فقروفاقہ اور بھو میں جٹالکر کر کھا ہے طال تکہ وہ ان کے اور اے بندوں کے معاطے میں اس کا بھی دستور ہے۔ اس نے جھے اسے عذاب ہے غربی کول نہ ڈرول اور کول مغالے میں رہوں۔

خوف اور رجاع بخف اور رجاء دونوں سے آدی کو عمل پر تحریک ہلی ہے ، جس خیال سے عمل و تحریک نہ ہو وہ تمنائے کا ذہب اور غروب اکثر لوگ ای خود ہے۔ اعراض کرتے ہیں اور غروب اکثر لوگ ای خود کے باصف اعمال سے مستی کرتے ہیں ' دنیا جس مضغول رہتے ہیں ' اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے فغلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خبردی تھی کہ اس اُمت کے آخری دور میں دلوں پر خود عالب آجائے گا۔ (۱) ایسانی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پھلے زمانے جس لوگ عبادات پر موا طبت کرتے دور میں دلوں سے اور عمل کرتے لیکن دل جس بے خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ، کمیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے ' وہ اپنے نفول سے اور عمل کرتے ' تھا کیوں جس اپنی حالت پر والیت درجے ' رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے ' شہمات اور شوات سے بہتے جس مبالد کرتے ' تھا کیوں میں اپنی حالت پر

<sup>(</sup>١) يه روايت باب دم الكبروا الجب من كذرى -

آنسوبهاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں 'اضیں کی بات کا خوف نہیں ' طالا تکہ اَز سَر آقدم گناہوں میں غق ہیں ' دنیا میں منہک ہیں 'اللہ سے دُور ہیں 'اس کے فعنل و کرم اور مغوو مغفرت پر تکلیہ کے ہوئے ہیں۔

تعمواً یہ لوگ اللہ تے اس فنل و کرم ہے واقف ہیں جونہ انہاء کومعلوم تھانہ محابہ اور نہ سکف صالحین کو۔ اگر اس کے فنل و کرم کا حصول اتنا مَہل تھا تو وہ لوگ کس بات پر رویا کرتے ہے مکس بات ہے ڈرا کرتے ہے 'انھیں کِس چیز کا غم تھا۔ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرفین دور کی مظر میں کی ہے۔ فرایا : رہے ۔ معلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرفین دور کی مظر میں کی ہے۔ فرایا : رہے ۔

- را - ن بر المار المار المار المار المار المار المار المار الرجال كما تُخلُقُ الْفِي الرّجال كما تُخلُقُ الفِي الرّجال كما تُخلُقُ الفِي الرّجال كما تُخلُقُ الفِي الرّبال المُركم كُلُهُ يَكُونُ طَمْعًا الأَخُوفَ مَعَمُ إِنُ الْحُسَنَ اَحَدُهُمْ قَالَ يَتَقَبّلُ مِنْ وَإِنْ السّاعَقَالَ يُعْفَرُ لِن إسلام المردس - ابن مباسٌ )

ا دوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ ان اوگوں کے بیٹے میں قر آن اس طرح پُرانا ہوجائے گاجس طرح جسوں پر کپڑے پرانے ہوجائے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لالج اور طع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا' اگر کوئی اچھا عمل کرے گاتو یہ کے گاکہ میراعمل قبول ہوگا اور گناہ کرے گاتو کے گاکہ اللہ اسے معاف کردے گا۔

اس مدیث میں ہلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جکہ طمع کریں گے جمیوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جامل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمُ خَلَفٌ وَرِثُو الْكِتَا بَيُّا خُلُونَ عَرَضَ هٰنَا الْاَدُنِي وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لِنَا (بِهُ رَا السَّالِ)

پران کے بعد ایسے لوگ ان کے جاتھیں ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیائے دینی کامال دمتاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

اس آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ یہ طاء نساری دار میں کتاب ہو گر بھی اس دُنیادی مال دولت پر گرے بڑے ہیں۔ حرام وطال سے ب نیاز ہو کردنیا کمانے میں معموف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ خوف و خشیت پر زور دیا گیا ہے۔

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامُ رَبِهِ جَنَّتُانِ (بِ١٤ر١١١)

اور جو مخص اینے رب مے سامنے کمرے ہونے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دد باغ ہوں م

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ (ب١١٥١١ اسم)

یہ ہراس فخص کے لئے ہے جو میرے رو ہو کھڑے ہوئے درے اور میری دھیدے ڈرے۔
جو فخص قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے فورو گرکا موضوع بنا تا ہے وہ خوف اور ردیج کا پیکرین جاتا ہے 'بشر طبکہ وہ قرآن کی صدافت پر بقین بھی رکھتا ہو 'لین لوگوں کا حال یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے محلونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حوف و الفاظ مخارج سے ادا کرتے ہیں 'فغافی 'رفع اور نصب جیسے مباحث پر منا ظرو کرتے ہیں اور اس طرح طاوت کرتے ہیں جیسے عربی افغاز پڑھ رہے ہوں 'نہ ان کی نظر معانی پر وہی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں میاون اس سے برد کر بھی کوئی مغالط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی نبیت مغالطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس خمن میں رجاء اور خور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

مطیع عاصی کا غور ایش می کرت بین ان لوگوں کا فرور ہے جو اطاحت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں 'آئم ان کی اطاعات کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں 'لکین وہ مغفرت کی قرفع رکھتے ہیں 'اور یہ بھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا پلوا بھاری رہے گا، خواہ گناہ کتے ہی کیول نہ ہول۔ یہ بھی انتہائی جمالت ہے۔ ایک فض طال اور حرام آمدنی میں سے وس درہم خیرات میں ان کا طال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں ورہم ناجائز ذرائع سے اپنے بینے میں کررکھے ہیں 'ہوسکہ ہے۔ یہ خیرات بھی اس دولت کا حصہ ہو لیکن وہ اس خے مسلمانوں کے ہزاروں ورہم ناجائز درائع سے اپنے بینے میں کررکھے ہیں 'ہوسکہ ہے۔ کہ اس خوات کو سیتے تو یہ دونوں میں برا بر ہوجائیں گے 'کس قدر جاہلانہ تصوّر ہے۔ اگر ایک پلوے میں دس ورہم رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ہزار تو یہ دونوں پلاے برا بر کسے ہوسکتے ہیں؟ بعض لوگ اس خوش فنی میں رہتے ہیں کہ ماری حسّات سیکات سے زیادہ ہیں 'اس کی وجہ سے کہ وہ لوگ کیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بحول جاتے ہیں 'ایک محض دن میں سو مرتبہ شیع پرحسّات سیکات سے زیادہ ہیں 'اس کی وجہ سے کہ وہ وہ گئیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بحول جاتے ہیں 'ایک موجہ سے کہ وہ وہ گئیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرتے بحول جاتے ہیں 'ایک موجہ سے کہ وہ لوگ کیاں نظر اپنی شیع پر رہتی ہے اور وہ بکواس بحول جاتا ہے جو وہ دن سے الفاظ زبان سے نکات ہے جو اللہ کو پند نسیں ہوتے 'کین اس کی نظر اپنی شیع پر رہتی ہے اور وہ بکواس بحول جاتا ہے جو وہ دن میں اللہ کیور تو بیات کہ ایا اس سے تجاوز کر جاتا۔ وہ یا در کھے لین کرا رہا۔ اگر وہ یا در کو گیا گئی گئی کے این کو کی کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا بر ہوجا آیا اس سے تجاوز کر جاتا۔ وہ یا در کھے لین کرا رہا۔ اگر وہ یا در کھا گئی کو کہ ہیں۔ اللہ تعالی نے برغلا بات پرعذاب کی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا نے کی کے کین کرا آئیا کہ کو کر کی کا عدد اس کی شیخ کے عدد کے برا برموا آیا اس سے تجاوز کر جاتا۔ وہ کو کہ کو کہ کرتا رہا۔ اگر وہ یا در کھا گئی کو کہ ہیں۔ اللہ تعالی نے برغلا ہات پرعذاب کی وعید فرمائی ہے۔ فرمایا نے کہ کرتا رہا۔ اگر وہ یا در کھا گئی کو کر تا رہا۔ اگر وہ یا در کو کی کا عدد اس کی شیخت کی دور کرتا ہو کر کرتا ہو کر کو گئی کو کرتا ہو کر کو گئی کی کرتا ہو کر کے کرتا ہو کرتا

وہ کوئی لفظ منصے نہیں نکالنے یا آمراس کے پاس ہی ایک ناک نگانے والاتیار ہے۔

یہ فض صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تعظیج و جہلیل کے سلسلے میں وارد ہیں ، قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں ، چھل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس سے صَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کھا کہتا ہوں کہ اگر کرانا گا جہیں ہی ذبان سے غلط لفظ نہ نکالاً بلکہ کرانا کا تبدین تنبع و جہلیل کے علاوہ ہرا مجھی بری بات کھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی فخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکالاً بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ دبنی پڑجائے 'کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیسوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گران قیت چیزے محودی کے خوف سے احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو پیسوں کے خوف سے احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو پیسوں سے خوف سے بھائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بھی صورت حال ایک مصیبت عظمی سے کم نہیں 'اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری اور گفران نعت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شنبیہہ کی بیقین کا راستہ دکھلایا لیکن ہم قرآنی آیات سے عبرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی وسوسوں پر تکمیہ کے رہتے ہیں۔

## مغتزين كي جإر أصناف

ہملی صنف علماء : علاء کے بھی کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علاء کا ہے جنمیں شری اور حقلی علوم میں رسوخ اور وُسعت حاصل ہے 'یہ لوگ رات دن انہی علوم میں مشنول رہتے ہیں 'اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیے 'نہ انھیں معاص سے بچاتے ہیں 'نہ طاعات کا پابند ہناتے ہیں بلکہ انھیں اپنے علم سے مغالط ہے۔ وہ یہ سجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یماں ایک بردا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتخائی درج پہنچ مجھے ہیں جمال کی عالم کو عذاب نہیں دیا جاتا 'بلکہ خلوق کے سلط میں ان کی سفارشات قبول کہ وہ علم کے اس انتخائی درج پہنچ مجھے ہیں جمال کی عالم کو عذاب نہیں دیا جاتا 'بلکہ خلوق کے سلط میں ان کی سفارشات قبول کے کہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتب ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں مانوز نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چھم بھیرت سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم مکا شفہ اس دو سرے علم کو علم معرفت بھی کتے ہیں 'اس کے ذریعے اللہ کی ذات وصفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور علم معالمہ سے مرادوہ علم ہے جس میں طال و حرام سے بحث کی جائے 'قس کے ذموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا علم حاصل کی جاتے ہیں طال و حرام سے بحث کی جائے 'قس کے ذموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا علیات کا علم حاصل کیا

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے اگر عمل نہ ہو یا تزان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی اسکی مثال الی ہے جیے ایک مریض ملی ایسے مرض میں جالا ہوجس کی دوا ایک معمون مرکب ہے اور حافی اُطباء کے علاوہ کوئی اس مرکب کے اجزاء ے واقف نہیں ہے 'یہ مریض طبیب کی الماش میں لکا 'وطن کو خیماد کما' رائے کی مشقت برداشت کریا ہوا ایک مازق طبیب کے محر پہنچ کیا طبیب نے اسے معون کا نام ہلادیا اس کے اجزاء مفتل بیان کردیے مقدار پیدا ہونے کی جگہ کو میے جہائے اور مناف كا طريقه بتلاريا- اس فخص في طبيب كى متلائى موكى تمام بائيس خوشخط لكه ليس اوروه لنفر اسيخ ساتھ لے آيا اب اس كا معول یہ ہوگیا کہ وہ شب مدد اس نے کا مطالعہ کر آائے بحث کا موضوع بنا آ' اس سے متعلق مزید تحقیقات کر آ' دو سرے مریضوں کو بھی بتلا تا لیکن خود بھی دوا نہ کھا تا جمیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کرسکتا ہے ' بلکہ آگر اس کی ایک ہزار تقليس خوشخط تيار كرك الم مردات ايك بزار باراس كالحرار كرف يا أيك بزار مريضون كونتلائ اوروه سب اس كي بتلاكي موكي ددا کے استعال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر بھے اثر نہ پڑے گا۔اس کا مرض تواس طرح دور ہوسکتا ہے کہ کچھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے مثلایا ہے اس کی تلخی پر مبر کرہے ، وقت پر دوا کھائے ' پر ہیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی اوا کرے جو طبیب نے عائد کی ہیں پھر اتنا تھے کرنے کے بعد بھی شفایقین نسي ب سي بعي موسلا ب شفا موجائ اوريد بعي مكن ب مرض اس طرح باتي رب بلك حجم اور سعين موجاع يد غيريقني حالت تو دوا استعال کرنے کے بعد ہے ،جو مخص دوا چکھتا بھی تنیں دہ کیتے ہد دعویٰ کرسکتا ہے کہ محس کنے پر عبور حاصل کر لینے ہے اس کا مرض دور ہو کیا ہے اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں وسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا عظم معاصی میں مرائی حاصل کی لیکن ان سے بچانسیں کم نموم اخلاق کے علم میں کمال پایا تیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا ، محود اخلاق کے علم میں وسعت پائی ليكن اسيخ ننس كوان سے متعف نيس كياوہ مغرور بي اس كے كداللہ تعالى كاارشاد ہے :

قَدُافُلُحُ مَنُ زُكَّاهَا ﴿ ﴿ الْمِ " اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وہ مخص کامیاب ہواجس نے اپنے کنس کو باک کیا۔

الله تعالى نے يہ نسيس فرايا كه جس مخص نے تركيد النس كاعلم عاصل كيايا اس علم كو تحريري هكل دى يا دو سروي تك پهچايا وه کامیاب ہے۔اس موقع پرشیطان اے یہ باور کرا آ ہے کہ حمیس اس مثال ہے دھوکے میں نہ آنا جاہیے 'یہ بات می ہے کہ دواء ے علم سے مرض دور نہیں ہو یا لیکن تہمارا مقعد مرض دور کرنا قبیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور تواب ماصل کرنا ہے علم سے تواب موتائے اور اللہ کی قرمت ملتی ہے میسا کہ اس پروہ تمام آیات وروایات دلالت کرتی ہیں جوعلم کی نعیات میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب آگر کوئی مخص عقل و فرد سے بیانہ ہوا تو وہ فورآ اس دموے میں آجائے گا کوں کہ شیطان نے جو پچھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہوجائے گا اعمال سے خفلت جاری رکے گااور اگر محفند ہوا توشیطان سے کے گاکہ توجھے علم کے فضائل توبادولا آہے لیکن وہ آیات و روایات یاد نسیس ولا آجو ب عمل عالم كي ذمت مين واردين مثاليه آيت :

مَثَلُ النِينَ حُمِّلُو التَّوْرُاةَ ثُمَّلُمُ يَحُمِلُوهُا كَمَثَلِ الْحِمَارِيحُمِلُ اسْفَارًا (ب١٢٨ر ا آیت۵)

جن اوكول كوتورات يرعمل كرنيكا تحم دواكم المرانمول في اس يرعمل نسيس كيا ان كي حالت اس كد مع كي

ى جوبت ى آبين الدك موئے جو كُقّ اور فزري مثيل سے بدر كرى كول ذك موعق جومدے شريف بي ہے د مَنِ ازْ كَادَ عِلْمًا وَلَمْ يُزْ تَدُهُنَّى كُمْ يَزُ دَدُمِنَ اللهِ إِلَّا بِعُنْدَا لَا يُلْقَى الْعَالِم فِي النَّالِ

فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايَكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيَّ شُرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السُّوعَةِ فَي الرِّحِيَّ شُرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السُّوعَةِ

جو هض علم میں فانق ہو اور ہدایت میں آگے نہ ہووہ اللہ سے دور ہی ہو آ جا تا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا'اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ انھیں لے کراس طرح آگ میں کھوے گا جس طرح کدھا چکا کے کردگھومتا ہے۔ بدترین لوگ طلائے تو میں۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی منه فراتے ہیں جاتل کے لئے ایک ٹرانی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خداکی مرضی ہوتی تو پڑھ لیتا، لیکن عالم کے لئے سات بار ٹرانی ہے، یعنی علم اس پر جست ہے، اس سے بوچھا جائے گاکہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا، اور علم کا شکر کس طرح اداکیا۔ ایک حدیث میں ہے :۔

أَشَكُالنَّاسِ عَنَابًا يُومُ الْقِيامَةِ عَالِمُ لَمُ يُنفَعُ اللَّهُ عِلْمِهِ ١)

لوگول میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا لجس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علاء الا فرة میں ذکر کی ہیں وسمار ہیں۔ لیکن کیوں کہ اسطرح کی روایات بدکارعالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظرانداز کردیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کر تاہے جوعلم کی نعیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں شیطان اس کے ول کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے میں اصل غرور ہے۔ آگر چٹم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلسلے میں ذکری ہیں اور ایمان کا نقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فعا کل پر مشمل روایات تسلیم کرتے ہیں میوں کہ دونوں طرح کی روا توں کا منع الخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات كراي ب ان لوكول كي حالت تو جابلول سے بعي بدتر ب- ايك طرف تو اس كاخيال ب كرسب سے زيادہ باز برس مجھ سے موكى دوسرى طرف يہ سجمتا ہے كہ ميں خير رمون ئيد زيردست مخالط ہے كتى عجيب بات ہے كہ یہ مخص علوم مکا شغہ میں ممارت کا مرمی ہے جے اللہ تعالی کی ذات اساء اور صفات کاعلم کماجا تاہے اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا تارک ہے اور اللہ کے أوا مروحدود پامال كرتا ہے اس كى مثال ايس بي ايك مخص نے بادشاه كى خدمت كا اراده كيا اور بادشاه كى عادات اخلاق اطوار وكك كل وصورت اور قدوقامت كاعلم عاصل كرليا ليكن بدنه جانا بادشاه كوكيا چزيهند ب اوركيا ناپند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے ناراض ہو تا ہے یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری الی كيس جن سے بادشاہ ناراض مو تاہے 'لباس سے 'ويئت سے منتكوسے ہر طرح اسے تكليف پنجائي۔ اب وہ بادشاہ كے درباريس اس امید کے ساتھ پنچاہے کہ اسے قربت ماصل ہوگی اور اس کے ساتھ فِشست و بَرخاست اور وادو دَاش مِن مخصوص موالمه کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرہ لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ مثل وصورت وقد قامت کیئت ہمنشکو اور نو کون عادموں کے ساتھ اس کے رویتے ، ملی انظام بیں اس کے رویعے ، ملی انظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اسكی نظرے سلسلے میں جمع كى ہیں عالا نكد أكروه يه تمام معلومات جمع ندكر ما بلكه صرف يد بات جان ليتا كد بادشاه كوكيا چيز پيند ہے اور پراس کی پنداور ناپندے مطابق عمل ہی کر آتو یہ اس سے حق میں بمتر ہو آ۔ اسے دربار شای میں مخصوص مقام ہی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منابت کا مستق ہمی ہوسکتا تھا۔ یہی مال عالم کا ہے 'آگرچہ وہ علم مکا شنہ میں مهارت کا تربی ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر مو ماہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء ہے واقف ہے 'ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس کئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت ماصل ہوتی تو اس کاخون بھی دل میں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مندشیرے واقف ہوا دراس ہے ڈر آپنہ ہو'

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب العلم بي علف مواقع بر كذر يكل ب-

اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پرومی نازل فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈرجیسے تو خوفناک درندے سے ڈر ماہے "البتہ وہ محض یقینا شیر سے نہیں ڈرے گاجواس کے صرف نام' رنگ اور شکل سے واقف ہو لیکن اس کے بارے میں ہی کہا جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کو کسی کی پروا کئے بغیر بلاک کرسکتا ہے مقمام انسان اس کے بغیر ڈرت میں ہیں 'اگر وہ انھیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو جاء کردے یا بھیشہ بھیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تو اس پرنہ کوئی آثر ہوگا'نہ اسے رحم آئے گا'اور نہ افسوس ہوگا۔ علماء کا وصف تو مہرونا جائے۔

توریہ ونا چاہئے۔ اِنگایک شکی اللّٰمَونُ عِبَادِهِ العَلْمَاءُ (پ۲۸ر۲۲ ایت ۲۸) خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

آسانی کتاب زبور کی ابتدا ان الفاظ ہے ہوئی ہے کہ اللہ کا خوف تمام محکمتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ فرماتے ہیں علم کے لئے خشیت کافی ہے اور اللہ کی نبست مغالفے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کمی نے کوئی مساؤ دریافت کیا 'آپ نے بتلادیا' مستفتی نے کما ہمارے فقماء کی رائے دو سری ہے' فرمایا کیا تو نے قتیہ کو دیکھا بھی ہے' تقیہ اس کانام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھ ' مارکو دنیا ہو' ایک مرتبہ آپ نے فرمایا قتیہ وہ ہے جو نہ کسی کی رعایت کرے اور نہ کسی سے خصومت برتے' اللہ کی محمت می نے قبول کی ہویا رَد کردی ہو' قتیہ وہی ہے جو اللہ کا آدام و نوابی کا علم حاصل کرے اور یہ جائے کہ اسے کیا پہند ہے اور کیا تا پہند ہے' اس کو عالم بھی کتے ہوں میں بھیرت عطاکر تا ہے' جو عالم ان صفات کا حامل نہ ہوں وہ عالم نہیں ہے' بککہ مغرور ہے۔

دوسرا کردہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پخت ہے اور عمل بھی اچھا ہے 'وہ طا ہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے
اجتناب کرتے ہیں 'لیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے 'اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپند ہیں جیسے کبر 'حسد' ریا ' حُتِ جاہ 'ہم عصروں کو ایڈا پنچانے کا اِرادہ 'ملکوں ملکوں شہرت پانے کی ہموس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے
احساس سے عاری ہوکر ان میں منہمک رہجے ہیں 'اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالا نکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ
میں ندمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔۔

اَدُنَى الرَّيَاءِشِرِکُ (۱) ترجم ید معمولی ریائمی شرک ہے۔ لاید کُل الْجَنْتَمَنُ فِی قَلْمِمِثُقَالَ فَرْ وَمِنَ الْکِبُر (۲) وہ فض جنت میں وافل نمیں ہوگا جُس کے ول میں ذرہ برابر بھی گبر ہے۔ الْحَسَدُیَا کُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَاتًا کُلُ النَّارُ الْحَطَابِ (۲) حدیکیوں کو اس طرح کھالیت ہے جس طرح آک کلڑی کو کھاتی ہے۔ حُبُّ الشَّرَ فِ وَالْمَالِ يُنْبِتَانِ النِّهَاقَ کَمَا يُنْبِتُ الْمَا عَالَمَ عَلَيْ (۲) جاہ وال کی محبت اس طرح فِالی پر اکرتی ہے جس طرح والی کھای کا آہے۔

ان کے علاوہ بھی بے شار روایات ہیں جو ملات کے ابواب میں تقل کی ہیں۔ اس کروں سے تعلق رکھنے والے علاء وہ ہیں جن ک طاہر آ داستہ اور باطن گندے ہیں۔ حالا تکہ مدے شریف میں ہے ہے۔ جن کے طاہر آ داستہ اور باطن گندے ہیں۔ حالا تکہ مدے شریف میں ہے ہے۔ اِنَّ اللّٰہ لَا يَدُّ ظُرُ اِللّٰی صُورِ کُمُ وَ لَا اِللّٰی اُمُو الرّکُمُ وَازْمَا يَدُظُرُ اِللّٰی قَلْوْبِکُمْ وَاکْمُ اللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا یَدُ طُرُ اِللّٰی صُورِ کُمُ وَ لَا اِللّٰی اَمُو الرّکُمْ وَ اَزْمَا يَدُظُرُ اللّٰی قلوْبِکُمْ وَاکْمُ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُرُ اِللّٰی صَورِ کُمُ وَ لَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُرُ اِللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُرِ اللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اِللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُرِ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ کُمُ وَ لَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ لَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ کُمُ وَ لَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہُ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ کَا اللّٰہ کَا یَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ اللّٰہ مِنْ اللّٰ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ کَا اللّٰہ کَا وَ اللّٰہ کَا یَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ کَا اللّٰہ کُلُورُ اللّٰ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ کُمْ اللّٰ کَا اللّٰہُ کَا یَدُ طُورُ اللّٰ کُمْ کُمُ وَ کُمُ اللّٰ کَا یَدُ طُورِ کُمْ وَ کُمْ اللّٰمُ کُورُ اللّٰ کُلُورِ کُمْ وَ کُمْ اللّٰمِ کَا اللّٰمُ کُمْ وَ کُمْ اللّٰمُ کُمْ وَاللّٰمُ کُمُ وَ کُورِ اللّٰمُ کُمُ وَاللّٰمُ کُورُ اللّٰمُ کُمْ وَاللّٰمُ کُورُ وَاللّٰمُ کُمْ وَاللّٰمُ کُمُ وَاللّٰمُ کُمُ وَاللّٰمُ کُمُورِ کُمْ وَاللّٰمِ کُمْ وَاللّٰمِ مُورِ کُمْ وَاللّٰمُ کُمْ وَاللّٰمُ کُمُ وَاللّٰمُ کُمُورُ اللّٰمُ کُمْ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ کُمُ وَاللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ کُورُ اللّٰمُ کُمُورُ اللّٰمُ کُمُ اللّٰمُ کُمُورُ اللّٰمُ کُمُورُ اللّٰمُ کُمُورُ اللّٰمُ کُمُورُ وَا

<sup>(</sup>١١) ٥) يه روايات معلقه ابواب يل كذر يكي ين-

الله تعالی تمهاری صورتیں نہیں دیکھا اور نہ تمهارے مال دیکھتاہے بلکہ وہ تمهارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علاء نے اعمال کی محرانی کی ہے ، قلوب کی محرانی نہیں کی والا تک قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف عدارشادِرتاني بيد المعيقليسليي

مربان (اسكى نجات بوكى) جوالله كاس كفروشرك سے پاك دل لے كر آئے گا۔

ان کی مثال ایس ہے جیسے مجوروں کے جعند میں بنا موا کنواں کہ اوپر سے پخت بنا مواہے 'اور اندر سے بدیو ہے 'یا جیسے قبریں کہ اویرے بھی ہوتی ہیں اور اندر مُردے سرورے ہیں کیا وہ تاریک گھرجس کی چھت پر چراغ روش ہوکہ صرف اوپر کا حصہ منورے اور اندراتی تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ مجھائی نہیں دیتا' یا جیسے کوئی فخص بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گمرے دروازے پر قلعی کرائے لیکن اندرونی حصول میں صفائی نہ کرے جمال بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب تر مثال یہ ہے کہ کوئی فخص کھیت میں دانہ والے اور غلے کے ساتھ ساتھ کھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچا ہے، اس سے کماکیا کہ کھیت کی آبیاری کر اکد کھاس کاٹ ڈال کا کہ تیری کھیتی سرسبروشاداب مواور زیادہ سے زیادہ فلہ دے اس نے ایک ندشی 'بلکہ اوپر سے بتیاں نوچ نوچ کر پھینک دیں ' نیچ سے جزیں مضوط ہوتی میں نتیجہ یہ لکا کہ جب محیتی کشنے کاوقت آیا تو کھیت میں سوائے کھاس بھوس کے پچھ بھی نہ تھا۔

اخلاق ذمیمه گنامول کی جر بی : اخلاق ذمیر گنامول کی جری بی جودل می پیدا موجاتی بی اور اگر دل کوان سے مان ند کیا جائے تو ظاہری عبادات بھی متأثر ہوتی ہیں اظلاق ذمیر کے ساتھ ظاہری عبادات میں مشغول رہے والا ایسا ہے جیسے كى آدى كے جم ين فارش موجائے واكرات دواكمانے كے لئے اور روغن فالىرى جلدى كے لئے دے ليكن وہ مرب روغن پر قناصت کرے ووانہ کھائے اور وہ غذائیں بھی استعمال کر تا رہے جن سے خارش کے مادے میں اضافہ ہو تا ہے وغن كنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں مے اور جم میں باتی رہ جانے والے ادے كى دجہ سے سے دانے طلوع ہوتے رہیں مے۔ تيسرا كروه ان لوكوں كا ہے جو يہ جانتے ہيں كہ يہ بالمنى اخلاق (مجب رياء وغيرو) شرعًا ندموم ہيں ليكن وه اپنے مجب كي بنائريه سی معت ہیں کہ ان میں اس طرح کا کوئی عیب تنیں ہے جو شریعت کی تظریس ذموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطبی امراض میں جتلا موتے سے بت باند ہیں ' یہ امراض عوام میں ہوتے ہیں 'علاء میں نہیں پائے جائے۔ پراگر ان سے کوئی ایسافٹل سرزد ہوجا اے جے كبركما جاسكے كيا جس ميں جاہ پندى كى جھلك جو تو وہ اے كبريا جاہ پندى خميں كہتے بلكہ اے دين اور علوم كے لئے سربلندى ، عزت اعظمت اوروقار کی طلب اللہ کے دین کی تعرت اور دشمنانِ خدا کو ہزیت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پندی کے جَواز کی دلیل : یہ جاہ پنداور پی ملاوا پی فیرشری حرکات کے جواز میں عجیب دلیل پیش کرتے ہیں ان کا کہنا سے کہ اگر ہم معمولی آب مہنیں مے 'یا مجلس میں نیچے بیٹھیں مے تودین کے دسمن ہم پر ہنسیں مے اور ہماری تواضع کوزات سجھ كرخوش مول كے مهم اس لئے عربت كے طالب ميں كم ماري عربت دين كى عربت ب اور مارى ذكت دين كى ذكت بــــان فريب خوردہ علماء کو بید بات رو من کہ جماری تواضع سے دعمن بنسیں سے لیکن ان کے اس عمل سے دین کاسب سے بردا دعمٰن خوش ہوگا بید بات وہ بحول محے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیابی پر بظیس بجاتا ہے ان علاء کو یہ بات بھی یاد نمیں رہی کہ رسول آگرم صلی الله علیہ وسلم نے دھنوں کو کس طرح کاست دی اور دین کی کیے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول مجے کہ محابہ کرام وضوان الله علیم الجمعین کتنے متواضع سادہ مزاج ، قناحت پند اور فقرو سنگنت کے نفرت فرائی وہ یہ بھی بعول مجے کہ محابہ کرام وضوان الله علیم الجمعین کتنے متواضع سادہ مزاج ، قناحت پند اور فقرو سنگنت کے پیر سے احتیاکہ جب معرت عرشام میں فاتح کی حیثیت ہے واغل ہوئے تولوگوں نے ان کے محفیا لباس پر گلتہ چنی کی اپ نے

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم کسی اور چیزے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور محو ثدل اور اونٹول میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سمبلندی کے لئے جماد کررہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نفرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی ہلکہ حسد بھی دین کی نفرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصرے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حسد کا اظہار بھی کردیے ہیں تو یہ نہیں گئے کہ ہم صاحد ہیں بلکہ یہ کتے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی آئید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیاوتی کے رد کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوجھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں تم وضعے کا پیکر بنتے ہو'یا اس وقت بھی تمہاری نارا نمٹی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی فض تمہارے علاوہ کسی دو سرے عالم کی شان میں سمتا فی پیکر بنتے ہو'یا اس وقت بھی تمہاری نارا نمٹی کا بھی عالم ہو تا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو تا' اپنے معاملات میں تمہاری زبان کی موقع کے مشہر برہنہ بن جاتی ہے اور دو سرے ہم رُتبہ علاء کے معاملات میں تمہاری زبان مفلوج ہوجاتی ہے ہم کیا اللہ کے لئے خضب کرنے والے کا حال بھی ہو تا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دیٹمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافعت نہیں کرتے' بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائز ہے؟ : یہ علماء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور آگر بھولے ہے بھی یہ خیال آجا آ ہے کہ دو ریا کے مرتکب ہورہے ہیں تو فورا عی یہ خیال بھی آجا آ ہے کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظهار اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہاری اِتباع کریں اور ہدایات پائیں ، ہمیں تواب ملے ہم اس لئے خوش نہیں ہوتے کہ ہارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں حسّات کا برا ذخیرہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظمارے ب جارے مسلمانوں کو حق کی روشن مل می اور ہمیں کھ اور ثواب حاصل ہوگیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجرو ثواب سے ہوتی ہے جو بعظے ہودن کوسیدھے رائے پر چلانے اور عذاب اللی سے بچانے سے ہوا کر اے کیا یہ مغور لوگ اس بات سے اٹکار کرسکتے ہیں کہ انعیں صرف ای اقداء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دد سرے علاء کی اقداء کریں اور سیدھے راستے پر چگنا چاہیں تو انھیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی عالانکہ اگر ان کا مقعمد مخلوق کی ہدایت ہو یا تو ده دو سروں کی اقتداء سے بھی خوش ہوتے جیے کی کے بہت سے غلام بار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تووہ ان کی شِفایا بی سے خوش ہو آہے کیے فرق نسیں کر ناکہ انھیں اس کے علاج سے محت ملی ہے یا کسی دو سرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمال مجمی شیطان اپنی کوششیں آخروقت تک ترک نہیں کر نا اور انھیں ایک اور دلیل بھا دیتا ہے اور یہ کہ ہم ای اقتداء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی افتداء سے ہمیں واب ملا مواہم اجرو واب سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرج ہے ولوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے'آگران کے پاس کوئی پیفیبراللہ کی وی لے کر آئے کہ تواب اظہار سے زیادہ خلوت اور کوشہ ممامی میں بیٹے کر عبادت کرنے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی انھیں پابند سَالاس کرے واعل زندان کردیا جائے ایقیکا وہ بمانے تراش مے اور کسی مجی طرح وہ پاؤل کی زنجیری توژ کراور قیدخانے کی دیواریں پھلانگ کروعظ و تدریس کی اسی مند پر جلوہ اُفروز ہونے کی کوشش کریں گے جمال ان کے انتدار كاسورج جمكاتاب

ظالم سلاطین سے متواضعانہ مسلوک : ای طرح بعض علاء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جب افھوں نے اس کے ان کے ہوئے ہیں اور جب افھوں نے اس کے اس کے اس کے ہوئے ہیں اور جب افھوں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے قواضع خلا ہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متعمد بادشاہوں کی تعظیم یا تو تیم دسیں ہے بلکہ ہم تو غریب مسلمانوں کی مدد اور دھنوں کو فکست دیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا متعمد بادشاہوں کے بیاں آمدورفت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا جال خوب جانتا ہے۔ ان کا یہ متعمد ہر کر نہیں

ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہوجا تا ہے جب باوشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرّب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو توبیہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرّب عالم کے خلاف باوشاہ کے کان بھرنے ہے نہیں چوکتے۔

شیطان کی تین تلبیسات : بعض طاء ان طالم بادشاہوں کے مطیات بھی قبول کرلیتے ہیں اور جب دل میں ان کی خرصت کا خیال آیا ہے قرشیطان جو از کی دلیل فراہم کردیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی مالک نہیں اسے مسلمانوں کے مفاوات میں خرچ ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے امام ان کے عالم اور قائد ہو وین کی بنیاد تم پرہے کی اتمہارے لئے اس مال میں سے ضرورت کے بعد راین جائز نہیں ہے۔ یمان شیطان تین امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک توبی کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کمی کی ملیت نہیں ہے۔ مالا تکہ لینے والے جانے ہیں کہ بادشاہ نے بطور خراج مسلمانوں سے
اور دو مزی رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا توخود موجود یا ان کے ورفاء موجود ہیں۔ مثلاً دس افراد سے سووجار لئے
اور خلط طط ہوگئے ان کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے اقمیں لاوارث مال قرار دینا کمی مجی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ پر

واجب بوه ان دس افراد كامال والس كرے اور ان من دس دس ديار برابر التيم كردي۔

ووسمری تلبیس بیب کہ ان کے ذاتی مصارف کو رہی مفاوات کا عوان دیا اور اضی اس فلط فنی میں جٹا کیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ حالا نکہ وہ دین میں فساد بہا کرنے والے ہیں۔ بادشاہوں کے عطیات جائز سمجو کروصول کرتے ہیں 'دنیا کی طرف راغب ہیں اور اقتدار کی بوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نبست بہت زیادہ ہے جو دنیا میں 'ہر افتیار کی ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوج ہیں۔ یہ جاہ طلب علاء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں' یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں کے امام بننے کی المیت نہیں رکھتے 'اس لئے کہ امام وہ ہے جس کی دنیا سے اعراض اور اللہ کی طرف النفات میں تقلید کی جائے۔ جیسے انبیاء علیم السلام محابہ کرام اور علاء سلف اور دجال وہ ہے جس کی اقتدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رخمت میں کی جائی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی ذندگی سے کم موت سے ذیاوہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متنون کہتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی ذندگی سے کم موت سے ذیاوہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متنون کہتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علاء کی ذندگی سے کم موت سے ذیاوہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا متنون کہتے ہیں' ان کی مثال ایس ہوسے جو بہتے ہوئے بائی کے منوب جیسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم سُوء کے متعلق ارشاد فرایا تھا کہ وہ ایک پھرکی سِل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے بائی کے منوب خورت میسی علیہ نور ان فی جو بہتے ہوئے بائی کے منوب خورت میسی علیہ نور ان خورانی جذب کر مناز کی متاب کرنے درے کہ محیوں کو نفع ہو۔

 دراز طلقوں سے میرے پاس آئیں گے، ہرزبان میری تعریف میں رطب اللّان ہوگ، ہر طرف میرے رقبہ ورع و تقوی اور علم کا چ ہو ہوگا اوگ اپنے اہم معاملات میں جھ سے مشورہ لیس کے جیس ہر جگہ مقدّم رکھا جاؤں گا میرے اردگرو مستفدین کا ہجوم ہوگا اسے بری لذت حاصل ہوتی ہے جب بوگ اس کے خوبصورت الفاظ کان لگا کرنتے ہیں اور بار ہار سمجھنے کے انداز میں سرکو حرکت دیتے ہیں وقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی خصلیب اند مهارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوشی سے پُولا نہیں سا آ جب یہ دکھتا ہے کہ اس کے پاس رفقاء ' طاخه ' مردین اور مستفدین کا ایک بدا حلقہ ہے۔ سیکٹوں ہم صعول اور ہم مرتبہ عالموں میں یہ خصوصیت صرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم ' عمل اور وعظ و تقوی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان خصوصیت مرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم ' عمل اور وعظ و تقوی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان نہیں کہ ان کی مشخولیت کو کوئی دینی آئیے۔ تصور کرتا ہے بلکہ محسل آئی مختصیت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ حالا تکہ اس سے جارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس طا ہری زندگی پر عاذاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربون منتے جنس ونیا کا کہ اس کے کہ حیل اور وجائے اور مجھی تا تھی۔ کہ حیل قطب تشویش کا شکار ہوجائیں تو اس کا امکان توی ہے کہ حیل قطب تشویش کا شکار ہوجائے اور مجھے سے ایک معمول وظیفہ بھی اوا نہ ہو اور مختف حیل بھی ان بھرے دیس کہ حیل ان کی مربون منتے جول برائوں سے اپنے نفس کا عیب جمہیا تا بھرے۔

مریدین کے ساتھ ترجیحی سُلوک : بعض اوقات بینام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اگرام اور رعایت کا معالمہ کرتے ہیں جو ان کے زُہروورع کے چھ زیادہ ہی معقد ہیں اور جولوگ ان کے حقیقی زُہروورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیتے' ان سے نفرت کرتے ہیں' اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقت دیتے ہیں اور ان کی فوقت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ وُرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ حالا تکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اِتجاع کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں' اس کی باتوں کو زیادہ خور سے سنتے ہیں' اور دو سروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

این سادہ لوج مسلمان ان کی اِ تَبَاع کرتے ہیں اور علوم میں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو اشمیں یہ غلط فئی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تَبَاع اور استفادہ ہمارے اخلاص اور صدق کی وجہ ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اواکرتے ہیں کہ اس نے اشمیں علم کا حق اواکرنے کی توثیق دی اور اس کی زبان سے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خدا کوفا کدہ پہنچا انھیں یہ لیمین ہی ہو آ ہے کہ ہمارا یہ عمل گنا ہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت ہمارا یہ عمل گنا ہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ جس قدر اَ جرو تواب تبلغ دین 'اور اشاعت علم میں ہے بیش نظر شہرت کی خواب کوشہ تنائی افتیار نہیں کر آ بلکہ اپنی اننی اس سے کہیں زیاوہ تواب کوشہ تنائی افتیار نہیں کر آ بلکہ اپنی اننی سرکرمیوں کو جاری رکھنا پہند کر آ ہے جن سے شہرت ملی ہوا ہوگیا' اس کا سخق بھی تھرت ہو وہ گوٹ میں ہو تو وہ گوٹ میں ہوتا ہوگیا' اس کا سخق بھی تھرت ہو تھوٹ ہوگیا' اس کا سخق بھی تھرت ہو تھوٹ ہوگیا' اس کا قول سے یہ لوگ مراد ہیں کہ بنی آدم میں سے جو محض دعوی کر آ ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہوگیا' اس کا دعوی غلط ہے 'وہ اپنے جمل کے باحث میرے جال میں بھن گیا۔

مصنفین کافریب: بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالف میں انتمائی من ریزی ہے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ یہ کتے بیں کہ ہم علم کی جنع و تدوین میں اس لئے معروف ہیں تاکہ علوق فدا نفع حاصل کرے والا لکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس حسن تالیف کی وجہ ہے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واوے نوازیں کے اور اس کی خواہش کے وجود یا عدم کا اندازہ اس ہے ہو تا ہے کہ آگر کتاب کی لوح ہے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کردیا جائے اور کسی ووسرے صاحبِ نلم کا نام لکھ ویا جائے ور بھی ورسرے صاحبِ نلم کا نام لکھ ویا جائے تو بڑی تاکواری ہوتی ہے حالا نکہ اسے یہ بات انجی طرح معلوم ہے کہ آگرچہ لوج کتاب پر میرانام نہیں ہے لیکن اس کا تواب مجھے ہی ملے گا اور اللہ کے نزدیک بھی مصنف میں ہی، وں وہ مخص نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

بھی مفتف اپی کتاب میں خودا پی تعریف میں رطب اللّان نظر آتا ہے ' بھی ہینے واضح انداز میں اور بھی رمز کے ساتھ۔

بھی او قات دو سروں کو بھی ہوند تقید بنانے سے نہیں چوک آگا کہ پڑھنے والے یہ سمجمیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل ہے جن پروہ تقید کردہا ہے حالا تکہ اس کی تقید بلا ضورت ہے۔ بھی اپی کتاب میں کی دو سرے مصنف کی الی عبار تیں کتاب کی حوالے اور صاحب کتاب کتاب کا میں ہواور الی عبار تیں نظرانداز کردتا ہے یا بلاحوالہ نقل کر تا ہے جو مورہ ہوں' آگہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور تھی کا نتیجہ سمجمیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تفیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تعین چوری کرلے اور بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمولی تفیر کرلیت ہیں' ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی تعین چوری کرلے اور اس میں تبدیلی کرکے قبارت کی عبارتوں میں معمولی تفیر کرائے کی مصنف اپنی عبارت کو بجا آسنوار تا ہے ' متحق اور اس میں تبدیلی کرتے واشاعت ہے' اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلم شیں کہ کسی تھیں۔ اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالا نکہ اسے یہ معلم شیں کہ کسی تھیں۔ اس دور کے پیغیر پروٹی نازل ہوئی کہ تونے اس ضول کلام سے ذہین بھردی' میں اس میں تھیں کہتے تین سو ساٹھ کتابیں سے بچھ تول نہیں کرتا۔

پرجب حد کاسلد شرع ہو آئے تو کھلے الفاظ میں اپنے حد کا اظمار نہیں کرتے بلکہ خالف کے دین میں ملمن کرتے ہیں یا اس کی ورع پر تقید کرتے ہیں ناکہ ضعہ آئے 'اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے ضعہ کررہے ہیں 'اپنے نئس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں 'اور خرشت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں ' اگرچہ پیشانی پر قیکن ڈال لیتے ہیں ناکہ یہ ظاہر کیا جاسے کہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت پند ہے۔

مخفی عیوب کا اِدارک نیا ہور طرح کے دو سرے امور قلب کے مخلی عیوب ہیں ' مرف ڈین اور مخلند لوگ ہی ان عیوب کا سیجے ادارک کہاتے ہیں اور مرف اہل قوت ہی ان سے فلے عیر ہم جیے کرور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے نفس کے عیوب پہانے 'المحس پرا سمجے 'اور ان کی اصلاح کے لئے تدبیر کے دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدی اپنے نفس کے عیوب سے مطلع کردیتا ہے جے نیک سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے مطلع کردیتا ہے جسے نیک سے خوشی ہو اور پرائی سے تعلیم ہواس کی نجات معوق ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہوئی ہے 'اس مغرور کی بہ نبست ہو اپنے نفس کوپاک سمجھے میں تکلیف ہو اس کی نجات معوق ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہوئی ہو 'اس مغرور کی بہ نبست ہو اپنے نفس کوپاک سمجھے م

علم وعمل سے اللہ پر احسان جنائے 'اور یہ مگمان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم خفلت اور خرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں 'اور عیوب کی ایسی معرفت سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیراہم علوم میں مشغول اوگوں کا مغالطہ: اب تک ان اوگوں کا ذکر تھا جنموں نے اہم علوم حاصل کے لیکن وہ حاصل شدہ علم برعمل کرنے ہے ان اوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو غیراہم علوم حاصل کرکے قانع بن مجے اور اہم علوم سے عافل ہو تھے ' یہ لوگ ہی فریب خوردہ ہیں یا تو اس لئے کہ وہ اس علم کی اصل سے مستعنی ہو گئے یا اس لئے کہ انموں نے غیراہم علوم برا خصار کیا۔

ان میں ایک کروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے مخلوق کے دنیوی معاملات اور خصوبات میں لنوئی نولی کو علم کی اصل جانا اور اس کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوئی نولی کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب ند جب کہ الے نگراس قدر مشخولیت بورٹی کر خلا ہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں دہی' نہ ذبان کو غیبت سے بچاتے ہیں نہ پہیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤں کو سلا طین کے درباروں میں آنے جانے سے روکتے ہیں' کی حال ود سمرے اعضاء کا بھی ہوا' قلب سے بھی غافل ہو تھی کہ روکتے ہیں' کی حال دو سمرے اعتبار سے بھی مغرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی مغرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی مغرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی۔

الم کی وجہ سے غرور: عمل کے اختبار سے ان کے غود کا حال ہم کھے جی اس موقع پہم نے یہ مثال ہی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کی ہا ہر طبیب سے دوا کا نسخ کھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار میں لگا رہے ' یمال اس مریش کی سے جے ہوا سیریا جنون کی بیاری ہوں' اور وہ حیض و نفاس کی بیاری کا نسخہ کھوا کر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے ' حالا تکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استحاضہ کی کین وہ یہ دلیل وہ تا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہول میں جتا ہو اور جھ سے یہ نسخہ دریا فت کرنے گئے۔ یہ انتہائی مفاطعہ ہے' اس بیار دنیا کی مجب ' شہوات کی اِ تباع ' صد برکبر' ریاء اور دو سری تمام باطنی مملات بیجارے فتیہ (بلکہ متعقبہ) کا بھی کہی حال ہے اس پر دنیا کی مجب ' شہوات کی اِ تباع ' صد برکبر' ریاء اور دو سری تمام باطنی مملات مسلط ہیں' ہو سکتا ہے کہ وہ تو جہ کے بغیر مرحائے اور اللہ کا مغضوب بیرہ بن کر اس سے طاقات کرے' اس نے ان مملات پر توجہ حال ہیں' ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہو ہے کہ بار اور اس کی معاون ' بیتات اور حیض وغیرہ کے مسائل ہیں سر کھیانا شروع کر دیا۔ وہ ان مملات کی مین مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فائی فریب ہے 'مغمور اپنے دل ہیں یہ صوبے کہ فتی اس مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فائی فریب ہے 'مغمور اپنے دل ہیں یہ صوبے کہ فتی ادریا میں مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فائی فریب ہے 'مغمورہ ہو ہے بغیر فرض کفایہ ہیں مشخول ہونا کا میں مشخول ہونا کہ کہ ہوئے بغیر فرض کفایہ ہیں مشخول ہونا کا میں مشخول ہونا کہ کہ میں وہ کہ فتی ادریا ہوں کین وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فائی ہوئے بغیر فرض کفایہ ہیں مشخول ہوں کین وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے فائی فرض مقاورہ ہو۔

علم کی بنیاد پر غور : یہ عمل کی دجہ سے غور کی تغمیل تھی علم کی دجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ قادی کے علم پر اکتفاکر آ ہے اور یہ سے جوت ہے کہ فادی کا علم ہے دو ترک کے ہوئے ہے ' اللہ کا علم ہے دو ترک کے ہوئے ہے ' بعض او قات وہ محدثین پر ملعن سے بھی گریز نہیں کر آ ' انھیں روایا ت کا ناقل اور اسفار کا حال قرار دیتا ہے جو صرف روایت گئے ہے سن کرشاگر دکو سادیے ہیں اس کا مفہوم نہیں کھتے۔ یہ قتید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا آرک ہے بلکہ علم تہذیب اخلاق سے سن کرشاگر دکو سادیے اللہ تعالی کی جلالت اور حقیت پیدا ہوتی ہی عروم ہے ' اسے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور حقیت ہو کہ قتید اللہ کے خوف سے امون ' اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کیوں کہ میں دین کا ستون ہوں آگر میں فاوئ میں مشخول نہ ہو آ تو حلال اور حرام کے احکام بیکار

ہوجائے۔

فَلُو لَانَفْرَمِنَ كُلِّ فِرُقَعْمِنُهُمُ طَائِفَةً لِّيَتَفَقَّهُوا فِي النِّيْنِ وَلِينْ نِرُوا قَوْمَهُمُ إِنَا رَجَعُوالِيهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُلَرُونَ (بِ١١ مِ٣ آيت ١٣)

سوالیا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہریوی جماعت میں ہے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے ناکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سجمہ بوجمہ حاصل کرتے رہیں اور ناکہ بیالوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں ناکہ وہ احتیاط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نقہ سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کوفقہ کتا ہے وہ فقہ نہیں ہے 'بلکہ فاویٰ کا علم ہے 'اس کا مقصد آموال کی حفاظت 'معاملات کی شرائط کی پابٹری' اموال کے ذریعے بدنوں کا تحفظ' قل و ضرب کی روک تھام۔ جبکہ مال اللہ کی راہ میں صرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے 'اصل نفس ہے 'فقیہ حقیقی کا موضوع میں نفس ہے 'اس علم میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس کس طرح سلوک کا راستہ طے کرے 'اور اس کی ان کھاٹیوں کو عبور کرے جو صفات ندمومہ کملاتی میں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں' اگر کوئی ہوض ان صفات کے ساتھ مرکباتو اللہ سے محبوب رہے گا۔

فقہ را کتفا کرنے والے کی مثال : اس بیسے کوئی ج کا راستہ طے کرنے کے بچائے موزے اور مشکیرے تیا کرنے پر اکتفا کرے ' یہ مانا کہ اگر موزے اور مشکیرے نہ ہوں گے تو ج کا سفر دھوار ہوجائے گا لیکن صرف کی دو چیس تو ہیں ' انتخا کرے ' یہ بیا کرنے ہے نہ کوئی مختص حاتی کہ اسکا ہے اور نہ ج کا مسافر ان علام میں بعض ایسے بھی ہیں جو مرف اختلافی مسائل ہو جو الله خوالات ہوں ' دشن فرات خوالات ہوں ' دشن فرات کا مطمع نظر صرف یہ ہو تا ہے کہ اختلافی مسائل پر مجاولات ہوں ' دشن فرد نہ کو دیمان شکن جو اب دیا جائے ' خواہ فلہ پانے کے لئے حق کو دد کوئ نہ کرنا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب فدا ہوں ' دشن اقوال ' اور اپنے ہم عصول کے جوب کی تحقیق و جبتو میں معموف رہتے ہیں ' طرح طرح کی گالیاں تراشتے ہیں ' تکلیف دہ جملے گھڑتے ہیں ' سانوں کی نسل میں در ندے ہیں۔ ان کا مقصد جماقت ہے ' وہ علم محمق اس لئے عاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عصول پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الفات نمیں کرتے جن ہواہ خدا پر چلے میں مدد لمتی ہے ' قلب سے مذموم صفات معمول پر فرکسیں اور ان علوم کی طرف ذرا الفات نمیں کرتے جن سے اور علی ہو تا ہوں کی برتری معلوم ہو ' یہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اور انھیں فرصودہ باتمیں یا واعظوں کے قصے قرار دیتے ہیں۔ ختیق علم ان کے زدیک وی ہے جس سے دو بحث کرنے والوں میں سے ایک بی برتری معلوم ہو ' یہ ہوگ ہوں ہو ۔ سے مشخول ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نمیں بلکہ بو مت و محصوت ہیں۔ منا غرب اور مختیں ' افغی مودگافیاں اور گئی آئی ہوں۔ منا غرب اور مختیں ' افغی مودگافیاں اور گئی آئی ہیں۔ ان کا خور دان مقید سے سے معرف دیتے ہو عشین اور افور شاک ہے دو در می کئی ہیں۔ ان کا خور دان مقید سے کئی دو تیں کئی ہوں کے دیا گئی ہوں کے دیا گئی ہوں۔ کی دور تیں کئی ہوں کے دیا گئی ہوں کہی ذکر ہوں ہے۔

مناظرین و مشکمین کا مغالط : ایک گروه ان لوگول کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرواس لئے سیمنے ہیں کہ اہل بد حت ہے مجاولہ کر میں اور خالفین کو جواب دے سیس بید لوگ جمہ تن ان علوم میں مشغول رہتے ہیں مجمی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں بہمی متفاد اُقوال یاد کے جارہے ہیں بہمی دلائل کی جبتی ہورہی ہے۔ پھراس گردہ میں مخلف فرقے ہیں ان سب
کا احتقادیہ ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو تا اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو تا جب تک کہ وہ ان کے
عباد لے کا طریقہ اور دلائل نہ سکے لے۔ یہ لوگ اس خوش فٹمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے نیادہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو محض ہمارے نہ جب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے ، ہر فرقہ اپنے ایمان کا دعی ہے ، پھران میں وہ
فرقے ہیں ایک محراہ ، وو سرا برحق۔ محراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف واجی ہے اور برحق فرقہ وہ ہجو سنت کی دعوت
سے۔ لیکن خرور دونوں بی کو ہے۔

معمراہ فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اے اپی منالت کاعلم نہیں 'وہ اپنے دل میں یہ سمجے ہوئے ہے میں ناتی ہوں ممراہ فرقے ہے شار ہیں 'ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں 'ان کی محرای کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مسم نہیں سمجھا اور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلاولا کل متیا کئے 'مہلے انھیں ولا کل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا جاہے تھا۔ انھوں نے

دكيل كوشبه قرار ديا اورشبه كودليل سجعه بينه-

رايت كرية إلى المسلمة عَدْهُ لَكُ كُانُواعَلَيْهِ الْأَلُونُوا الْجَلْلَ (١) مَاضِلْ قَوْمُ بِعُدَهُ لَكُ كَانُواعَلَيْهِ الْأَلُونُوا الْجَلْلَ (١)

کوئی قوم ہرایت کے بعد اس وقت تک گراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے 'وہ لوگ سمی موضوع پر مجاولہ کررہے تھے اور ایک دوسرے سے جھڑرہے تھے' یہ منکرد کھے کر آپ کو اس قدر خصہ آیا کہ چہومبارک سرخ ہوگیا جمویا رضاروں میں انار

<sup>(</sup>١) يه روايت كناب العلم اوركناب اقات اللَّان عي كذرى --

ك دان نو دري مع مول-اس مالت من آپ ارثاد فرايا .. الهذا بعثتُم أَبِهذا أُمِرْتُمُ أَنْ تَضُر بُو اكِتَابَ اللهِ بِعُضَهُ بِبَعُضٍ النَّطُرُ وُ الِّي مَا اُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُو اوْمَا نِهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (١)

کیاتم اس کئے بیمجے محے ہو اکیا جہیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک مصے کودد سرے سے مراؤ ، تم یہ ویکو کہ جہیں کس بات کا تھم دیا جارہا ہے اس بر عمل کو اور جس چیزے منع کیا جارہا ہے اس سے باذر ہو۔

آپ نے صحابہ کرام کو چدال ہے منع فرمایا عالا نکہ وہ جنت اور چدال میں کامل تھے 'پر انموں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بھی کی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر بچاد لے کی نیت ہے نہیں بیٹھے 'نہ کسی کو الزائی جواب دیا 'نہ ساک کیا 'نہ کسی بات کی تحقیق کی اور جنت کی 'نہ اعتراض وارد کیا 'نہ اس کا جواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاکئی تازل ہوا' زیاوہ بحث نہیں کی 'بیوں کہ زیاوہ بحث کرنے ہے جا طبین کے زہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے فکوک' خیالات اور اعتراضات پدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں منتشر کئے کہ آپ فن مناظرہ سے واقف نہیں تھے یا اپنے اصحاب کو اس فن کی تعلیم دینے پر قادر نہیں تھے 'ایما نہیں تھا بلکہ آپ ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل ہیہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فون ہے دل جبی نہیں رکھتے 'بید حقیقت بھی ہے 'اگر امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل ہیہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فون سے دل جبی نہیں رکھتے 'بید حقیقت بھی ہے 'اگر امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل ہیہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فون سے دل جبی نہیں رکھتے نہیں بھی اپنی عمرس منائع نہیں اور ہماری قسماری میں جبار کے میا ہو اپنی بلکہ انموں نے مجاولات کی تحریر' تر تیب اور تدوین میں اپنی عمرس ضائع نہیں کہی ، جب میں بھی اپنی عمرس ضائع نہیں ایک اموں میں میں اپنی عمرس ضائع نہیں کہی ، جب میں بھی اپنی عمرس ضائع نہیں اپنی جب میں اپنی عمرس ضائع نہیں اپنی جم میں خطرے اور بلا کتیں ہیں۔ کا دن ہوگا' ہمیں اپنے مطاغل سے اجتماب کرتا جا ہے جن عمر خطرے اور بلا کتیں ہیں۔

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تہماری بحث سے متأثر ہوکر بدقتی آئی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعقب اور بدھ جاتا ہے اور خصومت کے باعث اس کے مبندعانہ اعمال میں تشدّد پرا ہوجاتا ہے 'اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرتے سے بہتریہ ہے کہ اپنے نفس سے مخاصت کی جائے تاکہ وہ آخرت کے لئے دنیا چھوڑ سکے یہ اس حال میں ہے جبکہ مجادلت اور مخاصت کی اجازت فرض کی جائے اورائل مؤت میں جبکہ ممانعت وارد ہے کمی کو مجادلے کے ذریعے سنّت کی طرف بلانا ایک سنّت مزک کرکے دو سمری سنّت کی طرف بلانا ایک سنّت مزک کرکے دو سمری سنّت کا طالب ہونا ہے۔ اس لئے بہتر ہی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظرر کھواور اس کی ان صفات کو موضوع بحث بناؤجو اللہ کو ناپندیا پند ہیں تاکہ اچھی صفات نفس میں رائخ ہو مکیں اور بری صفات زائل ہو سکیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت می گذر پکل ہے۔

وا عظین کے فریب کا علاج : ان کے فرور کی کوئی انتہا نہیں 'ای لئے اگی اصلاح اور حق کی طرف ان کی دائیں کا مرحلہ ہی

ہو دو شوار ہے 'اوجھ اخلاق کی ترفیب اور برے اخلاق ہے فرت کے لئے ضود ری ہے کہ انسان ان اخلاق کے منافح اور مضار

ہو اقف ہو 'یہ لوگ اوجھ اخلاق کی منفعت ہے ہی واقف ہیں اور بڑے اخلاق کی معترت ہے ہی۔ افھیں یہ ہی طم ہے کہ
اچھ اخلاق کس طرح حاصل ہوتے ہیں اور برے اخلاق کس طرح ذا کل ہوتے ہیں 'گر آ تر افھیں کس جرح و اوا یا ہے 'کلوق
فود اکو راہِ راست پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ خود راہ واست ہے مخرف ہوگئے 'آ تو افھیں کس طرح ۔ اوا راست پر
والی لایا جائے۔ وہ لوگوں کو روز حرے ورائے ہیں 'واب ہے فوف ذوہ کرتے ہیں 'کین خود نہیں وُرتے۔ البتہ ان کے علاج کا
ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور دوہ یہ کہ انتھاں لیں 'مثا افھیں موبت الہی کا دھوئی ہے 'وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی محبت شل
لے ان ہے کہ ما جائے کہ وہ اپنی کہ ترقی ہیں 'افھیں و گھنا چاہئے کہ وہ اللہ کہ فوف ہے کا چڑ ترک کے ہوئے ہیں 'ان
یہ رک وی ہی ترابہ فی الدینا ہیں 'وہ یہ ویکھیں کے کہ دنیا کی کسی چڑ تو درتیا ہے کہ وہ اللہ کہ فوف ہی کا چڑ ترک کے ہوئے ہیں 'وہ
یہ رک کی ہم رابہ فی الدینا ہیں 'وہ یہ ویکھیں کے کہ دنیا کی کسی چڑ تو درتیا ہے کہ وہ اللہ کہ فوف ہی کا درک ہیں افہیں وہ وہ ہی کہ وہ اللہ کہ فوف ہی کا دروہ اس کے کارک ہیں یا نمیں وہ دو کہ ہم رک ہوئی ہی لیف آ کا ہے اور جلوت ہی کو دت ہو کہ ہم رک ہوئی ہی ہو گئی ہو اور وہ ہی کی دو ت میٹر آئی خواد وہ اپنے کہ وہ دوہ کی جائے در برکتے ہیں اور حلوت کے خواد ہو ایک میں کہ کہ کرار کیں کیا کہ کی وہ ہو کہ ہو گئی ہو اور دیا ہو کہ ہو کہ ہو گئی اور دوہ کی وہ سے کہ طاح ہوں کے حالت میں گئی کے اور وہ اپنے کو دو اور ہوئی کے مالے کہ کہ کہ دوہ کی دوہ کی دوہ کی دو ترک کے میٹر آئی وہ تو کہ کرا کی دوئی کر کی دوئی کی دو ترک کے اور وہ اپنے کو دوہ ہو کہ ہو گئی اور دوہ کی وہ سے کہ میڈ دو اللہ کر دوئی کی دور کہ کی دوئی ہو کہ کرا گئی ہو کی دو کہ کرا گئی دو گئی دو کر گئی ہو کہ کرا گئی کہ کرا گئی ہو گئی ہو گئی دور کر گئی ہو گئی

وہ مرف ظاہر کی بناوٹ پر قائع میں ہوتے ککہ اللہ ے معلم مد کرتے ہیں اور مفالعے میں باللہ ہونے والے اپنے بارے میں

اچھا گمان کرتے ہیں 'جب آخرت میں ان کا حال کھلے گاتب وہ رسوا ہوں مے 'رسوا کیا ہوں مے دونیخ کا اید من بنادیے جائیں عے اللف كى شدّت سے اسلى اہر آجائيں كى اوروہ الميں لے كر آك ميں اس طرح چكرالائيں سے اجب طرح كدها چكى تے مرد چکراگا آے، جیسا کہ مدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سراا نمیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ دد سرول کو اچھے کاموں کا عم دیتے ہیں لیکن خود اچھے کام نمیں کرتے و مرول کو شرے منع کرتے ہیں اور خود شریس جالا ہیں۔

ان لوگوں کے مفاطعے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت وفوالی اور رضا ، تفنا کے چھ اثرات اسے دلول میں رکھے ہیں اور ان معانی میں اعلی درجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ ممان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور توریح رہم اس لئے قادر ہیں ادرلوگوں کو ہم سے نفع اس لئے ہو تا ہے کہ خودان معانی سے متعبف ہیں ' مالا نکہ پہلے اضیں یہ بات سوچنی چاہیئے متی کہ لوگ مارا کام تول کرتے ہیں اور کام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجودیں آنا ہے اور معرفت کھنے سے ماصل ہوتی ب-ان تمام باوں سے یہ کیے وابت ہو تا ہے کہ ہم اس مفت سے متصن بھی ہیں جس کا ہم نے علم ماصل کیا ' مروہ ہاری زبان رجاری ہوئی اور لوگوں نے تول ک-عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے ،جس طرح وہ بے فوف ہے ای طرح اسے بھی كُوكَى خُوف تنيس بص طرح وو محبت اللي سے محروم ہے اى طرح يہ بحى الله تعالى كى محبت سے خالى ہے اكر فرق ہے تو مرف يوك عام مسلمان بیان کی قدرت نیس رکھتا 'یہ رکھتا ہے الین قدرت بیان سے کام نیس چانا بکداس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسکی ب خونی بدم جائے ، علون کی طرف میلان میں اضافہ موجائے اور دل میں روش مجت الی کی عم اند پر جائے اس عالم کی مثال الیے مریض کی سے جو اپنا مرض بھی ام می طرح بیان کرسکتاہ اور دوا، محت اور شفاع بیے موضوعات پر بھی نمایت تصبح وبلغ عنظو كرسكان ، دوسرے مريض نہ فيفاد صحت پر كلام كريجة بن نه مرض كے اسباب درجات اور امناف پر روفني وال كية ہیں کیے مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریضوں کے برابرہ اگر اس میں اور دو سرے مریضوں میں فرق ہے تو مرف یہ کہ دہ مِنْتِي معلوات ركمتًا ب الين محت كي حقيقت سے واقف موري كايه مطلب نيس موسكياك وا محت مند ب الركوئي مريعي ايها سجمتا ہے تو یہ انتائی جمالت ہے۔ یکی فرق خوف مجت وکل نبد اور دو سری مفات کے علم رکنے والوں اور ان سے معف ہونے والوں میں ہے۔ مفات کا علم رکمنا ایک چیزے اور ان سے متصف ہوتا دو سری چیزے ، جو محص ان دونوں کو ایک سمحتا ہے اس کی مافت میں کوئی شبہ نمیں۔ یہ ان واعظین کامال ہے جوبے میب اور بداغ کام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن و مدیث کا ہے اور ان اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن و مدیث کا ہے 'یا حضرت حسن بھری و فیرو بزرگوں کا ہے۔

واعظین کی دو سری منف واحین کا ایک مروه ایا ہے۔ جنوں نے وعدو تذکیر کے طریق واجب سے عدول کیا اگران کا دجود نادر کما جائے تو می ہے ' ہوسکتا ہے ملک کے اطراف میں کمیں ایسے واقع مل جاتے ہوں' لیکن ہم ان سے واقف نسي بي-ان دامظوں كا طريقة بير ب كروه لوكوں كونى نئ باتيں ساتے كے جمولے تے تھے كرتے بيں اور ايے ايے كلمات نبان سے نکالتے ہیں جونہ شرعاً متح ہوتے ہیں اور نہ ازروے معل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ معنی اور مستح الفاظ اور جملے استعال كرتے بين اور دليل مين دمال و فرق كے غلظ أشعار كاكاكر يزھے بين اور مقعد مرف يه مو ما يے كه ان كاو مظامن كرلوگ ب مال موجائيں ، روئيں اور چين چلائيں ، يہ لوگ انسانوں كے شيطان ہيں۔ خود مي راو مرايت سے عظے موت بي اور دومروں کو بھی مراہ کرتے ہیں' اس سے پہلے کروہ کے واحظ اگرچہ خود ہدایت پر نتیں تھے' کین دو سروں کی اصلاح کردیے تھے'ان کے واحظ مجمع موتے تھے 'اور یہ لوگ خود بھی راوح ت سے انحراف کرتے ہیں اور علوق کو بھی لفظ رجاء کے من گورت معانی بیان کرکے غور ہاللہ میں جملا کرتے ہیں ان کے کلام سے سننے والوں کو معاصی پر جرآت ہوتی ہے اور ان کے دلول میں ونیا کی رخبت بدمتی ہے ا خاص طور پراس وفت جب که و مظا کو بمترین پوشاک پین کراور حمده سواری پر سوار بوکر مجلس ومظامیں پنچا بو اس لئے که اس کی ہدیکت اور آزمر آیا وجود دنیا میں اس کی شدیت حرص پر دلالت کر آہے اس مغورے کام سے اس قدر فائمہ نہیں ہو آ بعنا اس ک بیٹت کے مشاہرے سے نقصان ہو آ ہے ملکہ فائدہ ہو گائی نہیں ہے اسنے والوں کی ایک بدی تعداد اپنی جمالت اور تاوانی کی وجہ ہے مراہ ہوجاتی ہے۔

واعظین کاایک اور گروہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی ذمت کے سلطے میں وارد بزرگوں کے اقوال یاد کر لیتے ہیں وہ صرف آتوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا احاطہ نہیں کرتے ، پھر بعض ومظ کو منبول پر ابعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندرائیے ہم نشینوں کے ملتوں میں ان کلمات کا اعادہ کرکے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی دجہ سے کہ ہمیں بزر کوں کے اقوال یاد ہیں' بازاری لوگوں افکر یوں اور موام کے دو سرے طبقوں سے متاز ہیں' ہم ایے مقصد میں کامیاب ہیں مغفرت خدادندی مارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں مے خوا واپی ظاہر دیاطن کو منابوں سے نہ بچائیں خلاصہ بیہ ہے کہ ان کے نزدیک مرف نیک لوگوں کے اقوال یا دکرلینا ہی منفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ محروہ کی طرح اس محمدہ کا غردر بھی داعتے ہے۔

مدیث کی تخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اپنے اوقات علم مدیث میں صرف کرتے ہیں الیعنی روایات سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ احادیث جمع كرتے ہیں عالى اور فريب أساد علاق كرتے ہيں ان ميں بعض ايے بھى يابقت ہيں جو ملكوں احاديث سنت بي ماكه بدكه سكيس ملوں محومتے ہیں اور شیورٹ مدیث کی تلاش میں درور کی خاک جمانے ہیں اور ان سے ہم نے فلاں میں سے سوایت کی ہم نے فلال می کودیکھا ہے اور ہمارے پاس ایس اوٹی اوٹی سندیں ہیں جو دو سرے علاء کے

پاس سی بی ان کے خودر کی کی صور تی ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال اِن لوگوں کی ہے جو اپنی پشت پر کتابیں الدلیں ، وہ مبرف کتابوں کی درق کردانی کرتے ہیں ینی سنتے اور نقل کردیے ہیں مدیث کے معانی محضے پر توجد نہیں دیتے ان کے پاس صرف نقل الفاظ کی صلاحیت ہے عاللہ تک وہ یہ گان کرتے ہیں کہ ہاری بخش کے لئے محل اقل کردیای کانی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ مدیث کے معنیٰ نہیں سجعتے تواس پر عمل کیا کریں ہے ، بعض معنی بھی سجھتے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم سے تارک ہیں اور فرض میں علم بیہ کہ قلب کی باریوں کا طریقہ علاج سیماجائے۔ اس سے بجائے وہ روایات کی تحقیراور عالى أساد جمع كرف يس منهك بين حالا تكه اس ان مي سے كسى چركى ضورت نيس ب- چونقى صورت يد ب كه حديث سفت ہیں کین باع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نسیں کرتے۔ محض ساع ہے اگرچہ کوئی فائدہ نسیں لین مدیث کے اثبات تک پہنچے میں ساع کی بدی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب مدیث کی صحت ابت ہوجاتی ہے تب اسے سمجا جاتا ہے اور سمجنے کے بعد عمل کیا جاتا ے اسے معلوم ہواکہ پہلے ساع ہے ، پر تنہم ہے ، پر حفظ ہے ، پر قل ہے ، پراس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ساع پر اكتفاكيا اور ساع بلى ايها جي حقيق نه كما جاسك بد ايها بي جي أيك بير نمي في كالمي من حاضر مو اور مديث رجم المخف ماحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلے میں لگا ہو ' پھر بچ کا نام سامعین کی فرست میں لکھ لیا جائے 'جبوہ بچہ بوا ہو تو شی کی جكد سنمال اوريد دعوى كرے كد محص عديث من جائے ابطل بالغ ماضرين محى خفلت اورب وجبى ميں بنج سے كم نسيس موت نه مج طور پر سفتے ہیں ند توجہ دیتے ہیں ند منبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں اللہ مجی باتوں میں اور مجی لکھتے میں مضغول رہے ہیں۔ اگر شی صاحب الفاظ میں تغیرا تعیف کدیں واضی معلوم بھی نہ ہو 'یہ تمام یا تیں فور اور جالمیت کی ہیں 'مدیث کے باب میں اصل بد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سے اور اس طرح یاد کرے جس طرح سے پھرای طرح دوایت کرے جس طرح حفظ کرے اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد ساعت پر ہے اگر رسول اللہ صلی الله علیہ

وسلم سے نہ من سکے تو ان محابہ سے سے جنموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو'یا ان تابعین سے سے جنموں نے صحابہ کرام سے سی بیں۔ راوی سے کسی حد سٹ کاسنتا ایسانی ہے چیسے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے سنتا'اس لئے دھیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اس طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں مجمد تبدیلی کردے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہوجائے۔

وُلاتَقفُ مَالَيسَ لَكَعِمِعِلْمُ (پ١٥ رم آيت٣١) اورجس بات كي تحد كو تحقيق ند بواس برعمل مت كر

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلاں فلال حدیثیں فلال فلال تی سے سی ہیں اور ساحت کی نہ کورہ بالا وو شرطیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے ' سننے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی ساحت کے وقت کان بوری طرح متوجہ رہیں اور جو بچھ سنے یاد بھی ہوتا جائے ' اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہوتو فوراً سامنے آجائے۔

آگر ساع کی میہ صورت جائز ہو کہ خواہ بچہ سے 'یا غافل' یا سویا ہواانسان' یا کمی دو سرے کام میں مشغول محض سب سنے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں کے قواس شیر خوار بچنوں کو بھی حدیث کا سامع قرار دیتا چاہئے جو مجلس علم میں موجود ہو 'اور ہالغ ہونے کے بعد بچنے سے 'اور ہوش میں آجائے کے بعد مجنوں سے لوگ دوایت بھی کریں' حالا تکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا۔ اب اگر کوئی محفق اسکے جواب میں ہے کہ شیر خوار بچ کا سنتا اس کے معتبر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور اگر کوئی محفق جرات سے کام لے کریا ہے 'ہم اس سے کیس میں جواب میں سے کہ میں میں ہے کہ پھر پیدھ کے بچ کا سنتا اور سمجھتا بھی معتبر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی شیر خوار بچ کا سنتا اور سمجھتا بھی معتبر ہوتا چاہئے اور اگر کوئی شیر خوار بچ کا سنتا اور سمجھتا ہے اور اگر کوئی شیر خوار بچ کا سنتا ہی جائز ہے تو ہم اس سے یہ کمیں میں گے کہ پھر پیدھ کے بچ کا سنتا اور شیر خوار بچ سات ہے تو ہم کمیں گے کہ یہ خوار بچ اور پیٹ کے دیے فرق بھی

می نیس ہے مقد صدیت بیان کرنا ہے ' نہ کہ آواز سننا'اگر آواز سننا اہم ہے تواس نیچ کو شخ بنے کے بعد صرف یہ کمنا جا ہے کہ میں نے بلوغ کے بعد میں تاہم کے بعد میں تاہم کے بعد میں تاہم کا اور شخ کی آواز میری کانوں تک ہیں تھی بلین میں نے بلین تھی بلین میں ہے ' ہیں جانتا کہ وہ کیا کہ اگر اس مرح موایت کرے گاتواس میں کوئی فک نہیں کہ تمام طاوا ہے میچ کہیں گے' کین اس سے زیادہ موایت کرنا معتم ہو تا اس میں کا جو عربی زیان سے ناواقف ہو عربی صدیف تطربدایت کرنا معتم ہو تا اس لئے کہ مہم آواز دونوں تک پہنے ہے۔ بسرحال اس طرح کا ساح انتہائی جمل ہے۔

ساع كى تعريف : ساع كي إب من اصل اصول بدروايت ب مركار دوعالم صلى الدعليدوسلم في ارشاد فرايا - ان مسود ) فَضَرَ اللهُ إِمْرَ أَسَدِعَ مَقَالَتِنى فَوَعَاهَا فَأَوَّاهَا كَمَا سَيِعَهَا (تروي ابن اج- ابن مسود)

الله تعالی اس فض کو سرخ رو کرے جس نے میراقول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سنا ای طرح نقل کرا۔

اگر کمی قض نے سابی نہ ہو تو وہ اس طرح کیے اوا کرسکے گاجی طرح سنا ہو ' یہ فود کی ہدترین ضم ہے اور اس بی موجودہ نا نے کے لوگ کرت ہے جاتا ہیں اگر لوگ اختیاط کریں اور جانش ہوں۔ گر کیوں کہ حمد ہیں تو اختین خود ہیں خودت ایے بی اور علی سے جنوں نے بجن میں ففلت کے ساتھ احادے سی بوں۔ گر کیوں کہ حمد ہیں کو جادو منصب اور مقبولت حاصل ہے اس لئے وہ بھارے ور تے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت شرائط عاکد کرنے ہے ان کے حلقہ ورسی شرکت کرنے والوں کی تعداد کی مذہ ہوجائے اور اگی جاہ ہر رہ کہ کی اور احادے ہی کہ اس اس لئے وہ بھارے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت ہی کہ اس انگار اور جاہ پہند محمد ہیں نے قبول مواہت کے لئے صرف یہ شرط لگائی ہے کہ آواز نے 'خواہ یہ نہ سجمتا ہو کہ سنانے والے نے کیا کہا ہے ' اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس سلط میں ان کی رائے مارے کا عمان کے وائرہ افتیاری شرط لگائی ہے کہ آواز نے 'خواہ یہ نہ سجمتا ہو کہ سنانے والے نے کیا کہا ہے ' اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس سلط میں ان کی رائے مورٹ نے کہ اور ان کے وائرہ افتیاری میں جسی آن بلکہ یہ طاح اصول فقہ کی اور شرک کے اور ان کے وائرہ افتیاری میں جسی آن بھی ہو کہ نہ کو میں خال ہوں کے اس خود ہیں۔ اس کر میں خواہ ہوں کی اور ان کے وائرہ افتیاری کی خواہ ہوں کے اس خود ہیں۔ اس کر میں ہو کہ کر کی ہیں وہ اصول فقہ کے اجرین کی بیان کر دو جو نے فل رواں کے وائرہ افتیار کی ان کر میں خواہ کے گئی ہوجائے ' چنا تیجہ میں خواہ کر میں خور کر کے بی خود ہیں جو کی اور آخرے ہی خود کی جی میں جان میں جو کے اس میں حاضر مقصود ہے کہا جی میں جو کہ ایک ہوجائے ' چنا تیجہ دوارے نے کہ ایک بردگ کسی محدث کی جس میں خواہ میں جو کے اور سب سے بسلے میں حدیث می ہو کے گئی ہوجائے ' چنا تیجہ دوارے نے کہ ایک بردگ کسی محدث کی جس میں میں میں میں میں میں گئی مورٹ کی جو اور ان کی ان کر اور کر کر کر کسی محدث کی جان میں میں میں میں ہو گئی ہو جائے ' چنا تیجہ دوارے نے کہ ایک بردگ کسی محدث کی گئی میں میں میں میں ہو کر کر اور اور کر اور کو اور کر اور کر کر کر گئی ہو ہو گئی جو اور کر اور کر اور کر کر کر گئی میں کر کر کر گئی ہو گئی ہو جائے ' چنا تیجہ دور کر کر گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی کر اور کر کر گئی گئی ہو گئی کر کر کر کر گئی گئی گئی ہو گئی گئی کر گئی ہو گئی گئی ہو گئی کر کر کر کر کر گئی گئی

مِنُ حُسْنِ إِسُلَامِ النَّمَرُ وَتَرْكُمُمَالًا يَعْنِيُهِ (رَمْنَ)-ابن اجه-العمرية) ادى كاملام كي في يدكروالعني جزيل ترك كدى-

ادی ہے اور کے بعد اور کہنے گئے کہ میرے لئے یہ حدیث بہت کانی ہے 'پہلے میں اس پر عمل کو ان گا ' مجرود سری ا منوں گا۔

نوی سُمَاعُ اور لغوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نو سُمامی اور افت میں مضغول ہر کرمنا لغے کا شکار ہیں اور خود کو ناتی سجعتے ہیں ، وہ اپنی نجات کے لئے یہ ولیل پیش کرتے ہیں کہ وین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم

النت اور علم نورب، ای لئے ہم ای مرس نواور افت کی باریکوں اور شعبوشام کی دیتہ سنیوں میں مرف کرتے ہیں۔ اِن کی مثال ایی ہے جینے کوئی فخص اپنی تمام عمر حدف کی تھے و تحسین الماء کی در تھی اور انظ کی خوبصورتی میں صرف کردے اور پر کمان كرك كر علوم لكه كرياد ك جات بين اس لئے بلے لكن كافن ماصل كرنا جا ہيد- أكرات على موتى تووه مرف اتنا لكمنا سيكتا جس سے اکسی مولی عبارت بڑھ سکے اس سے زیادہ سکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اس طرح آگر ادیب کے پاس مقل نام ک کوئی چزمو تووہ سوسے کہ علی زبان ایس می جیسے تری اور مدی زبان - ملی زبان کی تحصیل میں وقت منالع کرنے والا ایسا میسے كونى فخص ترى اور مندى زبان سيمن مين وقت مناتع كرے 'أكر ان دونوں من كوئى فرق ب تووه يدك عربى زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس لیے اگر کوئی شریعت کا علم ماصل کرنے کے لئے علی سیکمنا جائے قراسے مرف ان کلات فرید کا علم ماصل کرنا عليميَّ جو قرآن و مديث من وأرد موت بين اور اس قدر نوى قواعد سكه جن كالعلق كتاب وستت ، لا مناى درجات تك كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان پر عمل سے اعراض كرے تو يہ مغرور ب كلك اس كى مثال الى بيے كوئى فض الى تمام عرحدف قرآن کے خارج کی تعلیم میں لگادے اس لئے کہ حروف سے مقسود معانی میں محدف برتن اور اللہت کی طرح میں اگر کوئی قعض مغراء کے ازالے کے لئے سکنجدین پینے کا ارادہ کرے اور دہ برتن صاف کرتے بیٹے جائے جس میں سکنجن پینی ہے اور اس کی مغالی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔اؤب افت منحو اور قرأت اور مخارج حروف کی تدقیق و مختیق میں مشغول مونیوالے علاء کی مثال بھی الی بی ہے کہ وہ ظروف و الات کو چکانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پچھ ان ظروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے گریزال ہیں۔ ان لوگوں کو سجمنا جا میے کہ بھڑن مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے 'یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بدنست مغزہ اور اس سے پہلے الفاظ کاستا اور انھیں یاد کرناہے 'یہ معرفت مل كى بدنست چملكا ب اورائيز سے پہلے كى بدنست مغزب اور دوس كفت اور نوومرن كے مسائل كاعلم اور اس سے پہلے بالائی چملا ہے یہ ہے حدف کے خارج کا علم۔

ان درجات میں سے کسی ایک درجہ کو آخری درجہ سجھنے والا فریب خوردہ ہے 'الآیہ کہ وہ ان درجات کو اور وینجنے کی سیڑھیاں تصور کرے اور اس بھر اس کے مغر تک تصور کرے اور اس بھر اس کے مغر تک بھر علی کے مغر تک بہتی جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اصفاء سے حقیقت عمل کا طالب ہے 'کئس سے بھی میں کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور امسی آفات سے بچانے میں زندگی گزار تا ہے۔

تمام شرق علوم سے عمل مقعود ہے 'باتی تمام علوم اس کے فقدام ہیں اور بنزلۂ وسائل ہیں ' محض تھلکے ہیں 'بالائی سطح پر ویکنچنے کے لئے ذیئے ہیں۔ جو محض اس مقصد تک نہ بہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو' یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کول کہ یہ علوم شریت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معروف لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ہم شرق علوم حاصل کررہے ہیں اور یہ ہماری مغفرت کے لئے کائی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو تا جیسے طِب مساب و فیرو'ان کے ہارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی'ای لئے ایسے علوم سے شرقی غلوم کی بہ نبست غرور بھی کم ہو تا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرق محود ہیں 'لیکن بعض اس لئے محود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوست کو مقصد سیجھنے والا مغرور ہے۔

فقہاء کا غرور : فن نقد کے ماہرین کا غور دو سرے اہلِ علم کے غور سے بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ تصفح ہیں کہ بندگان خدا سے متعلق جو نصلے ہم کردیتے ہیں وہی اللہ تعالی کے یہاں ہوتے ہیں 'اس غلامتی میں جٹلا ہو کردہ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور طرح طرح کے حلے برانے تراشتے ہیں مہم الفاظ کی مجے غلد تأویلیں کرتے ہیں عوا برے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرتے میں غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتوی کے قبیل سے میں اور اکثرواقع ہوتی ہیں جمریہ خود ساختہ فقیہ جان بوجد کر فلط نصلہ کرتے ہیں اور پھریہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھ فیصلہ ہم لے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالی کے یمال ہوا ہے۔ ان کے تو تات کی پچھ

الله الكافتولى يدكه أكر مورت ابنا مرمعاف كرد يواس كاشو برالله ك يمال برى ب مالا تكديد خيال علا ب بااوقات شوہرائی ہوی کے ساتھ فلا سلوک کر آ ہے'ائی بداخلاقی ہے اس پر قبائے حیات تک کردیتا ہے اس کے دہ اس سے نجات پانے كے لئے مرمعان كردي ہے اكرچه اس في مرمعان كيا ہے ليكن خوشي كے ساتھ نسي كيا الله تعالى فرما آ ہے :-فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَنَّى مِنْهُ نَفُسًا فِيكُلُو فَهَنِيْنَا مَرِينًا (ب٣٠٨ آيت ١٠)

باں آگروہ بی بیال خوشدل سے چھو ژدیں تم کو اس مریس کا کوئی جزو تو تم اس کو کھاؤ مزہ دار خوشکوار سجھ

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعاف کرنے میں انس کی رضامندی شرط ہے ، محریہ ضوری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی مجمی ہو ' مثلاً ووول سے مجمعے لکوانا چاہتا ہے الیکن نفس میں ٹاپیند کر نام انفس کی رضامندی بیرے کہ عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یمال اسے دوباتوں میں ترقو ہوا کہ مرمعاف کرے طلاق لے لے اور مرواتی رکھ کرریشان رہے اس نے اسان صورت افتیار کرتی نیہ ناوان ہے عورت نے اپنے ننس پر جرکیا ہے تا ہم س بات میج ہے کہ دنیا کے قامنی دلوں کا حال نہیں جانے اسلنے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اس پر فتولی صادر كرتے ہيں أكول كدوه عورت كرامت فا مرسيل كرتى المن من ركمتى ہے جس پر مخلوق كو اطلاع نہيں ہوتى الكين جب قاضى القفناة قیامت کے میدان میں فیملہ کرے گا اس وقت سے ہات فا کموند دے کی کہ مورت کے ظاہر میں کراہت میں محل وہال دلول کی حالت پر فیصله ہوگا۔

اس طرح كى هخص كامال اس كے نفس كى رضامندى كے بغيرليرا جائز نسيں ؛ يثلا كسى مخص سے مجمع عام ميں مال مانكا جائے ميں اور ذمت کے خوف اور لوگوں کی شرم سے دیدے لیکن دل میں بد خیال ہو کہ اگر جمع سے تمانی میں مال مالکا جا آ تو ہر گزند دیتا " ساتھ میں وہ یہ مال جانے کی وجہ سے آزُروہ مجی ہے تو اس میں اور آوان میں کیا فرق ہے ' یمال مجی مال زیمد تی لیا کیا ہے ' اور آوان میں بھی زہردس لیا جا آ ہے 'فرق یہ ہے کہ ماوان دینے سے انکار کرنے والے کو جسمانی انت دی جاتی ہے اور یمال موحانی تكليف بنجائي مي بالله ك زريك ظامري انقت اور بالمني تكليف مي كوئي فرق نسيس ب الله ك يمال بالمن مجى ظامر ب ونيا ك عكام ظامريريه فيعله كرتي بين انمول في توديخ والي كاعمل ديكها كالسكاية قول سنا دسين في تجم مال ديا "اور فيعله كرديا كديد بهد ميح ب الميس دل كي حالت كما معلوم؟ اس طرح أكر كوئي مخض كمي كواس لئے بال ديدے كداس كى زبان كے شركا چال خوری سے محفوظ رہے گاتو یہ مال اس کے لئے حرام ہے معلوم ہوا کہ نفس کی رضامندی کے بغیرفیرواجب مال وصول کرنا جائز نمیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تصد آہنے پر عام اللہ تعالی نے الكا تصور معاف كرديا تعاليكن قریق الى سے الكاجو معالمہ تعاوہ باتی ركما عضرت واؤد عليه السلام نع عرض كياكه فريق ان ع ميرامعالمه كس طرح في كا عم بواكد أس ا بنا تصور معاف كراو وه من مرجاتها علم ہوا اسے بیث المقدس کے پھروں میں آوازدو' آپ نے اسے بکارا' اس نے کما میں ما ضربوں' اے اللہ کے نبی آپ نے جمعے بنت سے بلایا ہے ' فرای کی کیا تھم ہے ' آپ نے فرایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو برا معالمہ کیا تھا وہ معاف کدے ' اس نے معاف کروا "آپ واپس چلے آئے " صرب جرئیل نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے اپنا قسور کا حوالہ بھی دوا تھا " انھول جواب دیا نہیں 'فرمایا اب محروالیں جائے قسور کا تنسیل سے ذکر بیجے 'آپ محرمحے 'اسے آواز دی اور قسور معاف کرنے کے لئے

کما'اس نے مرض کیا کہ جس نے معاف تو کردیا تھا' فربایا گرتو نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے'اس نے مرض کیا آپ بتلائیں؟ آپ نے اس نے اس نے کما اے بتلائیں؟ آپ نے اپنے اس بواب کیوں نہیں دیتا اس نے کما اے اللہ کے بی انہیاء الی حرکتیں نہیں کرتے' میرا اور آپکا معالمہ اللہ کے سامنے آئے گا' وہیں ہو گاہو کچھ ہوگا۔ معرت داؤد علیہ اللہ کے سامنے آئے گا' وہیں ہو گاہو کچھ ہوگا۔ معرت داؤد علیہ السلام نے بے حد گریے وزاری کی' یمال تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جس قیامت کے دن اس سے معاف کرادوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بغیراگر کوئی فیض حمیس کچھ بیہ کردے تو اس سے حمیس کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور طیب نفس کی معرفت بنانے سے معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور میہ کرنے میں طیب نفس اسی وقت معترہ ہوگی جب انسان اپنے معرفت بنانے سے موڑویا جائے اور خوداس کے اندر سے بہ کرنے اور معاف کرنے یوا عث پر امور 'اضطرار کی حالت میں یا کئی جیا یا ازام سے متا تر ہو کرمعاف کرتا یا دینا معترضیں ہے۔

ای طرح فتنی چلوں میں سے ایک ہے ہے کہ جب مال پر ایک سال پر را ہونے کو ہو آئے قوشوہ راپنا مال ہوی کو ہہ کردتا ہے

اگہ زکوۃ نہ دیٹی پڑے 'فیہ ایے فیم کے بارے میں یہ فوٹی صادر کر آئے کہ اس کے ذیتے زکوۃ واجب جمیں رہ جمیوں کہ مال

اس کی حکیت سے ذکل چکا ہے۔ لیکن ہم اس فیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تیرا متصدیہ ہے کہ سلطان یا محتمل زکوۃ کا مطالبہ

اس کے ذیتے سے ساقط ہو گیا تب قویہ بات صحح ہے 'اس لئے کہ ان کا مطبی نظر ظاہری حکیت ہو گا اور ایباہو گا ہیں ہی کو بیہ

مردینے سے زائل ہوگئے ہے 'لیکن اگر قویہ سمجھتا ہے کہ یہ فیمن قیامت میں محفوظ وامون رہے گا اور ایباہو گا ہیں ہمی مالدار ہوا

ہی نہ تھا' یا اس کی یہ حرکت الی ہے جیسے اس نے خرید و فرو فت کا معالمہ کیا ہو قویہ تیری کم فنمی ہے 'فقہ دین اور سرز کوۃ سے کمال

در سے کا ناوا قنیت ہے ۔ زکوۃ اس لئے فرض کی گئے ہے کہ آدی کے دل سے بخل جا آ رہے 'اس لئے کہ بخل ایک مملک بیاری

ہی نہ تھا' یا س کی ہو حدیث شریف میں تین ملکات ہیں بخل مُحل و وہ اپنے لئے باحث مجات تصور کرتا ہے وہی اسکے لئے ہلاکت

ہے 'چنانچہ حدیث شریف میں تین ملکات ہیں بخل مُحل چو ہوئی ان دوق ہے اس کے کہ قار کیا گیا ہے۔ (۱) مغوضہ صورت میں شوہر کا فعل بخل کا مالم میں دکوۃ ہے نہا ہو تھی اس کے دل کے مال سے واقع ہے باس کی حوال کا وہ میا اس سے دوسے میں اور ترص پر مطلع ہے 'اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے ذکرۃ دینے کے خیلے ڈھونڈ لئے 'طال تکہ ان جیلوں سے بخل سے نور حرص پر مطلع ہے 'اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے ذکرۃ دینے کے خیلے ڈھونڈ لئے 'طال تکہ ان جیلوں سے بخل سے نوات کی راہ مسدور ہوگئ اور ایسا اس کی جمالت اور خور کی دور ہو ۔

ن به فقهاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں 'اگر ہم اس طرح کی دو سری مثالیں لکھنے بیٹے جائیں تو معنیم کتابیں بھی ناکافی ہوں 'یہاں یہ دو چار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی گئی ہیں ' تاکہ اس طرح کو دو سری مثالوں پر روشنی ڈال سیس 'استیعاب مقصود جس ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغورین کی دوسری قتم آربابِ عبادات : مبادت گزار اور نیک اعمال کرنے والے بھی خور سے محفوظ شیں رہے،

<sup>(</sup>١) يوروايك كاب وم البل م كزرى ب\_

ان میں بھی بے شار فرقے ہیں 'بعض وہ ہیں جو نماز میں فود کرتے ہیں 'بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض ج میں 'بعض فزوات اور جماد میں اور بعض دنیا سے زہر ہیں۔ جو محض بھی عمل کے طریقوں میں سے کسی طریقے پر گامزن ہے وہ فرورسے خالی نہیں ہے ' سوائے مختل دوں کے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائض سے عافل فضائل میں مشغول: ان میں ایک محدہ ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے ففلت برتے ہیں اور فضائل و زا قل میں مشخول ہوتے ہیں ایمن اوقات یہ فضائل اعمال میں مدود سے تجاوز کرجاتے ہیں مثال کے طور پروہ مخص جس پر وضويس وسوسه غالب مو عدے تجاوز كريا ہے كيال تك كه وہ اس پانى سے بھى وضوكرتے موے الكھا يا ہے جو شريعت كى موس باک اور فا ہر ہو ماہے ' ملکہ بعید ترین احمالات لکال کراہے مجاست سے قریب تسور کرماہے ، لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طمع ے امور میں ہوتا ہے 'اگراکل طال کا معالمہ مولووہ حرمت کے قربی اخالات کو بھی بعید سجتا ہے ' بلکہ بعض اوقات حرام محض کھاتے ہے ہی نمیں چوکا عالا تکہ اگروہ پانی کے بجائے کھاتے میں نیادہ احتیاط کرے وصحابہ کرام کی سیرت کے مشابہ ہوجائے۔ جیا کہ حضرت عراب منقول ہے کہ آپ نے ایک نعرانی حورت کے محرے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا جب کہ اس پانی میں نجاست کا اختال تھا' لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط حتی کہ بہت ہی حلال غذائیں بھی حرام میں جلا ہونے کے خوف سے جھوڑ دیے تھے۔ بعض اوگ اصداء پر پانی والے میں مدے زوادہ مبالد کرتے ہیں والا کلہ اس سے منع دس کیا کیا ہے۔ (١) بعض اوقات اتن دریتک وضو کرتے رہے میں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کاوقت فتم ہوجا باہے 'اگرچہ نماز کا وقت بھی ہاتی رہے تب بمی وضویس شری مدودے تجاوز کرنے والا مغرورے میں کدوہ نماز باجاعت کا اول وقت کی فعیلت سے محروم رہاہے اور اكروت كى نسيات مى ميتر آجائ تب مى معود ب كول كداس فيانى بمالي من إسراف كياب اور اكراسراف لليس كيات بھی مغرور ہے کہ اپنی عمرے فیتی لھات ایک ایسی چزکی مخصیل میں ضائع کررہا ہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور جس میں بدی مخبائش ہے الین شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اجہا طریقہ استعال کرتا ہے اکیوں کہ وہ کمی مخص کو اس دفت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیرمبادت کو عبادت قرار دے کراستے ذہن میں رائع نہ کردے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا ، پر نماز یا جماحت یا اول وقت کی نمازے ما قل کردیا ، یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندو کو کمراہ کر آ ہے اور غرور میں جتلا کر تاہے۔

نیت میں وساوس کاشکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نمازی نیت میں وسوس کا شکار ہوجاتے ہیں 'شیطان انھیں اس وقت تک پریٹان کرتا ہے جب تک جماحت فوت نہ ہوجائے اور نماز کا وقت خم نہ ہوجائے ہیں تھی جو تا ہے ہیں گلہ اس وقت تک پریٹان کرتا ہے جب تک جماحت فوت نہ ہوجائے اور نماز کا وقت خم نہ ہوجائے ہیں ہوتا ہے اور وہ شخرے ہو ہی جا ہیں بعض او قات تکبیر میں وسوسہ وال رہتا ہے اور وہ شخرے افتیا کی بعاور تخبیر کا میڈ تک بدلنے پر مجد وہوجاتے ہیں ' یہ عمل نمازی ابتدا میں ہوتا ہے لیکن فقلت ہوری نماز پر محید وہی ہے۔ فماز میں ول حاضر نمیں رہتا گین احتیا دے فریب کھاجاتے ہیں اور یہ کمان کرتے ہیں کہ انحوں نے نماز کی ابتدا وہی دیت کی تعلی کے جو جدوجا دکھی ہاں کا اجر ضور لے گا'اور اپن اس جدوجہ دکی بنا پر اور اس احتیا کی وجہ ہے مام لوگوں ہے متازین 'اس لئے اللہ کے زدیک بھی ان سے بھر ہیں۔

تخارج حوف میں وسوسہ : ایک گردہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور دو مرے اُذکار کے حدف کے محارج سے اداکر نے میں وسوسے کا حکار سے اداکر نے میں وسوسے کا حکار رہے ہیں۔ وہ تمام فماز میں معدد الغاظ مناواور ملاء کے فرق اور حدف کو ان کے محارج سے اداکر نے میں میں ا

<sup>(</sup>١) وضويس اسراف كي ممانعت ترزي اور اين ماجه على موجوع ارادي أني اين كعب ين-

اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ نماز کے وہ سرے و طاکف کی پوا نہیں رہی و حیان صرف اوا نگل پر رہتا ہے کمی آبت کے معنی کیا ہیں اس سے کیا نصیعت اور مو حفت حاصل کرنی جائے ہے اس میں علوم و معارف کے کس قدر خزانے و فن ہیں یہ تمام پہلوان کے ذہن سے او محمل ہوجاتے ہیں۔ یہ بحی غود کی ہر ترین تشم ہے۔ اس لئے کہ طاوت قرآن میں مخلق کو تخارج سے حدف کی اوا نگل کے سلط میں اس قدر احتیاط کا محم ویا کہا ہے جس کے وہ اپنی روز متو کی گفتگو میں عادی ہیں۔ خارج حدف پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے والوں کی مثال الی ہے جسے کی مختص سے کماجائے کہ وہ میرا پیغام بادشاہ سلامت کی خدمت میں انمی الفاظ کے ساتھ بھاوے ، جب وہ بادشاہ کے درباد میں پہنچا تو اس نے پیغام کے الفاظ خارج کی رمایت سے ادا کئے بہت سے جملوں کو باربار دہرایا 'بہت سے کلے کھنچ بہت سے مختمر کئے 'اس کا خیال نہ رکھا کہ پیغام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے آداب کی کس طرح رمایت ہوتی ہو گا ہے الیا خفص سوائے آدیب اور سرزنق کے اور کس بات کا مستق ہو سکتا ہے۔

قرائت قرآن میں غفلت کرنے والے ؛ ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی طاوت میں ففلت کرتے ہیں اس قدر چیز برختے ہیں کہ سننے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا یا کھاس ہی کا شخ چلے جاتے ہیں 'بعض لوگ دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرلیتے ہیں 'بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور دل مخلف خواجشات اور خیالات کا مرکز نا رہتا ہے 'یہ لوگ معانی قرآن میں خور نہیں کرتے کہ کچھ دل میں زجرد تو تخ اور وحظ و نصیحت کا اثر ہو 'اللہ تعالی کے اوا مرو نوائی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے بھٹارہ پا کسی جو ان کے نفوس کی پاک معاصی کی طرف موثر دیتے ہیں اور جہرت انگیز آیات سے جمرت کا اور ان کے الان خوالات سے بھٹارہ پا کسی جو ان کے نفوس کی پاک معاصی کی طرف موثر دیتے ہیں اور جہرت انگیز آیات سے جمرت کا اور اس کا اور وہ مقاصد حاصل کریں جو ہم نے طاوت قرآن کے باب میں بیان کتے ہیں۔ یہ لوگ اس کی طاح وہر نوور کرتے اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا ہو ۔ وہ فلام طوح فور کرتے اور اس کے مواد کی معام دو اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا رہ ہو نا ہم اور کہ کہ اس کے آتا نے خط کھا جا در اس کے گا اور سن کی جو کہ اس کی جائے اور اس کی جاتا ہے کہ قرآن کریم محض طاوت اور نخہ مرائی کے گئا تا فران کریم محض طاوت اور نخہ مرائی کے گئا تا فران کریم محض طاوت اور اس کی جاتا ہو کہ اس کی محمد معنی پر فور کرتا ہے اور معنی سے مواد سے اس کی بھول ہے۔ قرآن کریم محض طاوت اور نخہ مرائی کے گئا تا فران ہوا ہے تھا در سن کی بھول ہے۔ قرآن کریم محض طاوت مقصد معنی پر فور کرتا ہے اور معنی سے مواد سے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس سے قائدہ افران با جائے۔

بعض او قات قاری خوش آواز ہو تا ہے اور حوف کی اوائیگی میچ کرتا ہے تو سنے والا طاوت میں لذّت پا تا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فض اسی کہ یہ مناجات النی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فض اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی دو سرا کلام پڑھے گاتب بھی کی لذّت محسوس ہوگ۔ اس کے مفالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ول میں تائل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جولذّت پارہا ہول وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذّت ہے یا آواز کی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تواس فریب کا شکار نہ ہو تا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بیاوگ اپ روزوں کی بنا پر مفالے میں جاتا ہوجاتے ہیں ان میں ہے بعض صائم الدّہرین جاتے ہیں اور اجتفی سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکنے کا معمول بنا لیتے ہیں 'لین وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو فیبت ہے اپنے داوں کو ریا ہے اور اپنے بھموں کو حرام کھانے پینے ہے محفوظ نہیں رکھ پاتے رات دن نفو اور فنول محفوظ کرتے کے باوجودوہ بیا کہ ہم خرر ہیں' حالا تکہ وہ فرائنس و ترک فیبت' و ترک ریا ہ اور ترک حرام سے عافل ہیں اور نوافل میں محفول ہیں' الی صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا ترقع رکھتے ہیں۔

محبّاج كرام كامغالط. : ايك كروه ان لوكوں كا ہے جو جج كرك فرور ميں پرجاتے ہيں ' مالا تكه جب وہ جج كے لئے رفت ِسنر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق اوا کرتے ہیں نہ ان کے قرض کھاتے ہیں 'نہ ماں پاپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ طال داورہ لے کرچلتے ہیں اور کبھی جے اوا کرنے کے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کرسٹر کے دورانِ قماز اور فرائعل ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسموں کی طمارت کا خیال نہیں رکھتے 'معمار ف سٹر کے لئے دو سرول کے دست گر دیجے ہیں اور ان سے بطور فیکس موہید وصول کرتے ہیں 'واستے میں فحق حرکات اور الزائی جھڑے ہے اجتاب نہیں کرتے 'بین کرتے ہیں اور راہ میں رفقائے سٹر کو دیتے دہ جے اس میں ہوتے ہیں اور راہ میں رفقائے سٹر کو دیتے دہ جے ہیں 'مقصد نام و نمود اور شرت ہوتی ہے 'ایسے لوگوں پر دوگناہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا ریاء کا 'پہلے تو انموں نے فلط ذرائع سے مال پیدا کیا' کا حرام مواقع میں خرچ کیا۔ جب یہ اوگ اپنے سٹر چے سے واپس آتے ہیں تو رہا ہوں نورائن سے منور ہونے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوف ہوتے ہیں۔ تج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپ آتے وہ اس کے قلوب نورائنی سے منور ہونے کے بجائے اطلاق ذمید سے طوف ہوتے ہیں۔ تج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپس آتے وہ سے ان ندموم اوصاف کا ازالہ نہیں کہاتے اور اس خوش فری کا شکار رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور دوشن دل لے کرواپس آتے ہیں۔ ہم سے من کرا مطلطہ نہیں تواور کیا ہے؟۔

مبلغین کا فریب: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احساب کی ذمتہ داری قبول کرتے ہیں ، بلکہ اس مقب کو آز خود افتیار کرلیتے ہیں اور کول کو امریالمسروف اور نبی عن المسکر کرتے ہیں ، بھراپنے لئس سے فغلت برتے ہیں ، جب کمی کو تیک کام کی ہدایت کرتے ہیں تو اپنا روت ہوت اور لہحہ وُرشت رکھتے ہیں اور مقصد اپنی بالا تری کا اظہار ہو تا ہے اور جب خود کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کوئی فخص سے کتے ہیں ہم محیسب ہیں تھے ہم پر اعتراض کرنے کی جرآت کسے ہوئی لوگوں کو مسجدوں میں جس جسے کر اعتراض کرتے ہیں اور اسے ہوف لوگوں کو مسجدوں میں جس جس جس اور اگر کوئی فخص کی وجہ سے در میں پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ ہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی فخص کی وجہ سے در میں پہنچا ہے تو اس پر شدید کلتہ ہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی فخص کی نہیں ۔ بین اور کرک کوئی فار کوئی فخص ان کی مسلمت اپنی ریاست کا مظا ہرہ کرسیں۔ بیض لوگ مجد کی خدمت اپنے ذیتے لے لیتے ہیں اور اگر کوئی فخص ان کی میں دیتے کہ دو مجد کا کوئی کام کرسکے "یساں تک کہ تو اب بجد کر اَوَان دیتے ہیں اور اگر کوئی فخص انکی عدم موجودگی میں اُوار کوئی فخص انکی میں موجودگی میں اُوار دیارے کام میں مدافلت کیوں گیا ہا ہو بہت ہیں کہ اسے ہماراحتی کیوں لیا اور ہمارے کام میں مدافلت کیوں گیا ہام بن جاتے ہیں 'مقصد یہ نہیں ہو آگہ کو گوگوں کو نماز پڑھا کر تو اب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو اہم صاحب کملانا چاہے ہیں۔ اس کے آگر کوئی اور فخص آگریں میں دور تھی میں ان سے فاکن ہی کوئی نہ ہو۔

ہیں۔ اس کے آگر کوئی اور فخص آگریں ہو گوگوں کو نماز پڑھا کر تو اب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو اہم صاحب کملانا چاہد

مکہ اور مدینے کے مجاور : کمد کرمہ اور مدید مؤترہ کے باشدے خاص طور پر بیت اللہ اور میر نہری کے پروی الگ مفا للے بیل بین بیر کرے بین کہ ان کے کان لوگوں کی ان مرکوشیوں برگے رہے ہیں کہ ان کے کان لوگوں کی ان مرکوشیوں برگے رہے ہیں کہ فلاں محت فلاں محت مقام کا مجاورے ان بی سے بعض کھلے الفاظ میں اپنی مجاورے کا اعلان کرتے ہیں کہ بیں سے خام مرتبہ میں استے برس گرارے ہیں یا میں مدید مؤترہ میں استے سال رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سجت ہے کہ مجاورے کا اعلان کرنامناسب جہیں و ول میں یہ جاتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت سے واقف ہوجا میں۔ بعض لوگ بیت اللہ اور امر بیر بیری کرنامناسب جہیں و ول میں یہ جاتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت سے واقف ہوجا میں۔ بیض لوگ بیت اللہ اور امر اس کے مجاور بن کر بھی حرص وطبع سے باز نہیں آتے ان کی نگا ہیں لوگوں کی نجاستوں (اموال) پر مرتکز رہتی ہیں اور اگر یہ نجاستیں مسلم نہیں دیا کہ می فقیر کو ایک لقم صدقہ کردیں گا کی دوست کو یا کس مسافر کو تواب کی نبیت سے دستر خوان پر بلالیں اور بھی صدقہ یا سمی مدور ہیں دیا کہ دو اس میں معاملت بائی جاتی ہیں اور یہ محض اس خواب کہ دو ان مقامات کی مجاورت افتیار کے بوئے ہیں اس سے بمتر تو یہ ہی کہ ان مقامات سے دور دہیں کیوں نہ ہوجائے ہیں اور یہ محض اس خواب ان مقدس مقامات کی مجاورت اور کرنی جربی ور کرتا ہے خواب عاقبت ہوں کی کون نہ ہوجائے ہیں موجائے ہیں محاورت کی دو اس میں اس مقدس ہیں ہوتا ہوں کہ دو ان مقامات کی محاورت اور کرنی محل آفات سے محال نہیں ہے ، وطب کے دو اس محال ہیں ہوتا ہوں کہ موجائے ہیں ہوتا کہ موجائے ہیں ہوتا کہ دو ان دو اور کہ کہ موجائے کہ موجائے ہیں ہوتا کہ موجائے ہیں ہوتا کہ موجائے ہیں ہوتا کہ کوئی مجاورت اور کوئی محمل آفات سے خالی نہیں ہوتا کہ دو ان مقامات کی دو ان مقامات کے دور اس محب

اور ان پر بھروسا کرتا ہے 'وہ مغرور ہے ' ماطل آفات پر احیاء العلوم کے فلف ابواب میں کافی تفصیل روشنی ڈالی جا بھل ہے ' نماز کی آفات نماز کے باب میں ' روزے کی آفات روزے کے باب میں ' ج کی آفات ج کے باب میں اور طاوت قرآن کی آفات طاوت قرآن کے باب میں نہ کور ہیں ' یمال تفصیل مقصود نہیں ہے ' جو کھی گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زايدين ونياد ايك كروه ان لوكول كام جومال من زايد اورلباس غذا اور منكن من اونى درجات ير قانع بين بك بعض وزياد» مساجد کو اینا فیکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجے ہیں کہ اس عمل ہے ہمیں دبد کا اعلی مرتبہ مل کیا ہے اگرچہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے زامد نظر آتے ہیں کیکن ان تے دل ریاست اور جاہ کی طرف ائل رہے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے 'وعظ سے ملت ہے اس طرح زہرے بھی ملتی ہے۔ انموں نے مال چھوڑ کرزمد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مملک ہے۔ اگریہ جاہ حاصل نہ كريا مال كے ليتا توبيه اس كى سلامتى كے لئے زيادہ بستر ہو تا۔ يہ لوگ اس لئے مغرور بیں كہ دہ اپنے آپ كو زاہد في الدنيا سجھتے ہیں ا حالا تک انھیں دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور نہ بہ جانتے ہیں کہ لذات کی انتها جاد و مواست پر ہوتی ہے اور اس میں رخبت رکھتے والے کے لئے منافق عامد مسلم ریا کار اور تمام اخلاق خیدے متعف مونا ضوری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کدیے ہیں 'اور کوشہ نشینی اور خلوت افتیار کر لیتے ہیں' اس کے باوجود فریب میں جٹلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال داروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ منتکو وغیرہ میں بخی برتے ہیں اسمیں حقیر سجھتے ہیں اور اپنے متعلق اچھے خیالات ر کھتے ہیں' اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں' حالا تکہ کوئی خبیث وصف ایسانسیں ہو یا جس سے ان کا دل خالی ہو آگر چہ اخمیں اس کا علم نہیں ہو تا۔ آگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر دين والابيك كديد مال طالب ميرى بمت افرائى كے لئے ظاہريس لے لين حمالى من واپس كرويا واس ير اماده فيس موت، كول كر الميس لوكول كي ذهب كا خوف ريتا بي لوك لوكول كي تعريف كے خوامشند ميں العريف دنيا كى لذرذ ترين شيئ بيك دير اور ترك دنیا اختیار كرتے كے باوجود بت سے لوگ مالداروں كى تعظیم كرتے ہیں اور المعیں فقیروں پر مقدم ركھتے ہیں اپنے مردین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کمی ووسرے زاہد کی تعریف كرے-ية تمام باتي خرور بين شيطاني دهوكا بين بهم اس الله كى بناه ما كلتے بي-

بعض "اعضاء کے اعمال علی انتمائی تقد قریر سے ہیں "یماں تک کے دن و رات میں شاتھ ایک ہڑار رکعت پڑھ لیے ہیں "کین اس پوری مذت میں ان کے دل میں خیال نہیں آنا کہ قلب کی گرائی کریں "اے ریا کبر "جب اور دو سری ملکات ہے بچائیں" وہ ان امراض کو مملک نہیں بچھے اور اگر مملک بھے بھی ہیں تواپ نئس کو ان سے خالی تصور کرتے ہیں اور اگر بھی یہ کمان ہو تا ہے کہ ان کے دل میں یہ مملک بیاریاں موجود ہیں تو ساتھ یہ وہ ہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے خالم می اعمال کیوجہ سے بخش دیئے جائیں گے اقلب کے احوال پر ہمارا موافذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بھی موافذہ کا خیال آنا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال نیکوں کا پلزا بھاری کردیں گے نہ سب فریب خوردہ ذہنوں کے تو ہمات ہیں "حقیقت یہ بیکہ مثلی کا ذرہ بحر تقویٰ اور ہوشیاری لمحہ بحری ہوشیاری ان جیسے لوگوں کے بہاڑ جیسے ظاہری اعمال سے افضل واعلیٰ ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کہا جا تا ہے کہ آپ اللہ کے دوست "اس کے محبوب بیٹ اور اور بردھ جا تا ہے اور اور جو بیں کہ لوگوں کی جہوٹ اس امری دلیل ہے کہ ہم اللہ کے زدیک بھی مقرب اور محبوب ہیں "یہ نہیں جانے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جمالت کا آئینہ دار ہیں اور انجی باطنی خیافت کا محس

نوافل کے حریص : ایک مروه ان لوگول کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے میں اور فرائض کو زیادہ ایمیت میں دیے

چاشت اعراق اور تنجری نماندں سے انھیں جس قدرخوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت ہی وجہ ہے کہ وہ اول وقت اوا کرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکار وو عالم صلی علیہ وسلم کی سے مدیث قدی فراموش کردیے ہیں ہے۔

مَانَعُرُّ بَالْمُتَعَرِّ مُونَ إِلَى بِمِثْلِ اَدَاءِمَ الْفُتَرَ ضُتُ عَلَيْهِمْ (عارى - ابو مررُهُ) مانَعُرُّ بَالْمُتَعَرِّ مُونَ إِلَى بِمِثْلِ اَدَاءِمَ الْفُتَرَ ضُتُ عَلَيْهِمْ (عارى - ابو مررُهُ) ميرى قرب بعول كوجس قدرادائ فرض سے لمتی ہے اتن كِي اور چرزے نهيں لمتی -

یہ لوگ اس امرے واقف نمیں ہوتے کہ خیرے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی ندموم ہے بٹال کہ طور پر ابعض مرتبہ ایک مخص پر دو فرض معین ہوتے ہیں ایک جایا رہتا ہے دو سرا نسیں جایا یا دد نظیس ہوتی ہیں کہ ایک ایک وقت تک ہوجا تا ہے اور ا يك ك وقت من مخوائش رجتى ب- اب أكروه ان ود فرضول يا ود نفليل من ترتيب كى رعايت ندكر ومذا الله من ردي كا اس کی بے شار تظائریں میں کول کہ معمیت ہمی فاہرے اور طاحت ہمی فاہرے میم آگرے تو یہ امرکہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوتیت دی جائے جیسے فرائض کونوا فل پر فوتیت دینا ، فروض عین کو فروض کفایہ پر ترجیح دینا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیگی مزف اس کے ذیتے ہوان فروش کاند پر معدم کرنا جنس دو سرے ادا کرسکتے ہیں ، فروش میں میں بھی جو آہم ترہے اے ترجع دے محروہ فرض اداکرے جواس کی بد نسبت کم ہے وقعا ہونے والے عمل کوایس عمل سے پہلے ادا کرے جس کی قعدا ہند ہو۔ الله العامل الله على ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحسان کا معاملہ کروں اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے عرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے موض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی مال سے اس نے موض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا اہے باپ سے اس نے مرض کیا گر کس سے؟ آپ نے فرمای ادنا اع فادنا ال جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دو سرول سے تریب ہو (ترمزی عام مبزاین علیم عن ابیہ جده) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا آغاز اس سے ہوگا ہو تریب ترہو أكرود قريب ايك جكه موتواس مخض كوترجي موكى جوزوا وه ضرورت مندمواور أكر ضرورت مين دونول برابرمول توزياده مثقي كومقدم کیا جائے گا۔ جو محض اپنا مال والدین کے تغفیر میں خرج نمیں کر آاور مج کرتا ہے تو یہ مغرور ہے اسے والدین کے حق کو مج کی ادا يكى پر مقدم كرنا جائے اس طرح أكر ايك مخفس في كى دعده كرد كھا ہے اور اينائے دعدہ كے وقت جعد كا وقت كا قريب اللياتوجمد كوترج ديمائع كي كول كه جمعد فوت موسكات اليه وقت من ايفائه وعده من مشغول مونا معميت بالرجه وہ فی نفسہ اطاعت ہے۔ ای طرح آکر کسی کے کرے پر مجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے محمروالوں کو برا کہنے گئے توب غلط ہے "كول كم كروالول كو ايدا كوفاع مى برا ہے اور كرول ير تجاست لكتابى برا ہے ، عرايداء كى برائى سے بچا تجاست ك برائی سے بنچنے کی بدنست زیادہ ضروری ہے اس طرح کی بے خار سٹالیں ہیں جن میں آیک معصیت اور آیک اطاعت کا تلاہل مو کیا ایک اطاعت دومری اطاعت کے مزام ہو الین ان میں ترتیب کی رعایت نہ کرنا مغالطہ ب اوریہ مغالطہ مدورجہ دیں ہے میں كه آدى يه سجمتا ب كه ين اطاحت كردما مول يه نيس سجمتاكه فلال اطاحت ير ترجيح ديد كي دجه سه يه اطاحت معميت بن

جس فخص کے ذیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوا یکی اور معاصی سے ابتناب کا کام باتی ہے اس کے لئے فقہ کے اختلافی فراہب میں مشغول نہ ہونا اس قاعدے کی روسے ضوری ہے کیوں کہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے وو سروں کا کام نظے اس لئے مسائل کا پہلے جانا ضوری ہے جو اس کے ول کے لئے مغید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ کڈت اقدار اور ہم معموں پر تفوق کا نشہ انسان کو اندھا کرتا ہے اس لئے وہ مغالعے میں پر جا تا ہے ، عمل کرتا ہے اور یہ سجمتا ہے کہ میں ایک نمایت اہم دی فریضے میں مشغول ہوں ، حالا تکہ وہ اسے اعمال تاسے ساہ کرتی فریضے میں مشغول ہوں ، حالا تکہ وہ اسے اعمال تاسے ساہ کرتی فریضے میں مشغول ہوں ، حالا تکہ وہ اسے اعمال تاسے ساہ کرتی فریضے میں مشغول ہوں ، حالا تکہ وہ اسے ا

مخورین کی تیسری قسم متعتوفین : صوفیوں پر مفاطے اور فریب زیادہ قالب رہتے ہیں ان میں ہمی بہت ہے کروہ اور فرقے ہیں۔ ایک کروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے ' یہ لوگ لباس نویت 'الفاظ ' آواب ' مراسم اور اصطلاحات میں ہے صوفیوں کا اسوہ افتیار کرلیتے ہیں اور فلا ہری احوال میں ہمی ان کی تقلید کرتے ہیں مثل ساتھ ہیں کرتے ہیں ' فسٹری سالسیں بحرتے ہیں ' فسٹری سالسیں بحرتے ہیں ' فسٹری سالسیں بحرتے ہیں ' مرحم آواز میں مختلو کرتے ہیں ' فرضیکہ صوفیائے صادفین نے تمام طور طربیقے اپنالیتے ہیں اور پھرید کھیے گئتے ہیں کہ ہم ہمی صوفی یہ سال کہ نہ موافیائے مالا کہ نہ موافیوں کی ہی مشقت کرتے ہیں ' نہ مراقبہ کرتے ہیں ' نہ الیخ نفوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ' نہ دلوں کی مرکز ان کرتے ہیں ' نہ وال کہ یہ تمام ہاتیں تعتوف کی اقراب مالوں ہیں ' اگر وہ ان کرائی کرتے ہیں ' نہ والی کہ بیہ تمام ہاتیں تعتوف کی اقراب من مشقت اٹھائی ہے۔ تمام منازل ہے ، جب کہ نہ انحوں نے صوفیوں کے وروں کی فاک چھائی ہے اور نہ ان کی خلاش میں مشقت اٹھائی ہے۔ کماری عرفرام مال پر کرتے رہے ' بور کہ ہوائی ہوں کے صوفیوں کے وروں کی فاک چھائی ہے اور نہ ان کی خل میں مشعا کہ نہیں سی میں کہ نہ ایک اور مردوں کی آبروں کی مردوام مال پر کرتے رہے ' بور کا من مردوام مال پر کرتے رہے ' بور ہوں کی خال ہوں کر وہ ان کی حد کرنا ان کا مزاج رہا ہوں کی خالفت بداشت نہیں کرتے ' دو مردوں کی آبروں کی مردوام میں بھر تا ہی سی مردوام مال پر کرتے رہے ' باز میں سی بھر تا ہیں اس کے ایک ہوں کو صوفی کی ان کے لئے جان دریوں کی آبروں کی مردوام مال پر کرتے رہے ہوں کا مزاج رہا ہوں کو صوفی کی ایک ہو ایک ہوں کو صوفی کیا ہو کہ کو کہ ہو کا کردی میں مضا کھتہ نہیں کرتے ' دو مردوں کی آبروں کی حد کرنا ان کا مزاج رہا ہو ' بی مخالف کی خالت کردوں کی آبروں کی خالفت بدا شدت نہیں کرتے ' دو مردوں کی آبروں کی مردوں کی آبروں کی مردوں کی آبروں کو صوفی کہا گوروں کی جو کردوں کی خالفت بدا شدید کردوں کی آبروں کردوں کی خالفت کردوں کی تو مردوں کی آبروں کی مردوں کی آبروں کی مردوں کی خالفت کردوں کی خالفت کردوں کی تو مردوں کی آبروں کی مردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردو

ان کی مثال ایس ہے جیسے کوتی برھیا یہ سے کہ جال بانوں اور دلیوں کے نام کتیں پر کندہ ہوتے ہیں اور بادشاہ انھیں جا گیریں عطا کرتے ہیں ' یہ بن کراسے بھی جا گیریا نے کی خواہش ہو اور اپنی خواہش کی شخیل کے لئے زرہ پہنے ' مرپر خود رکھ 'اور وہ اشعار یا دکر لیے جو میدان کارزار میں دشنوں کے ساتھ محرکہ آراء ہوئے کے وقت بمادروں کی زبان پر ہوتے ہیں ' اس طرح آلا کر چانا سکے لئے جس طرح بمادر جوان دشنوں کو مرحوب کرنے کے لئے چلتے ہیں ' فرضکہ لباس 'دینت 'ول چال ' حرکات 'سکنات ہرجے' ہیں وہ بمادر جوانوں کی تقلید کرے اور ان میں شامل ہو کر میدان جائے میں جا پہنچے۔ وہاں افر اعلیٰ عظم دے کہ ان سب جوانوں کی زر ہیں اور خود آثار کرد کیے جائیں اور ایک دو سرے ہے کشتی کرائے ان کی طاقت و قزت آن ائی جائے 'اس برھیا کی زرہ آثاری گئی تو معلوم ہوا کہ دور ہو کہ اور نور جس کہ زرہ اور کی تھی ہوا کہ کہ اور میں مزا سے گئی تھی ہوا کہ اس برھیا گئی تھی ہا ہمادوں کی ہوئی ہوں کہ کہ اور اسے اس جرم کی گئی بدی سزا سے گئی تھی ہوگا کہ اسے ہا تھیوں کے اثرانا چاہتی تھی۔ فور کیجے اس برھیا کی کس قدر سکل ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بدی سزا سے گئی کہ اور اسے اس جرم کی گئی بدی سزا سے گئی تھی ہوگا کہ اسے ہا تھیوں کے اثرانا چاہتی تھی۔ فور کیجے اس برھیا کی کس قدر سکل ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بدی سزا سے گئی کہ اور کیا ہی تھا ہوگا کہ اس بوھیا کی کس قدر سکل ہوگی اور اسے اس جرم کی گئی بدی سزا سے گئی کہ وہ اس اس کے گئا کہ دو اسے اپنے پاؤں سے تونور حاضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ دیئت ' وہ صرف تہما دے دلوں کے چرے سے نقاب اسے گا اور وہ قاضی القشا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ دیئت ' وہ صرف تہما دیں کے اور اس کے سال اور کیفیات پر نظر کو کہا ہے۔

خوش مراق صونی : ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو خرور میں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کملانا چاہتے ہیں لیکن ان کا کوئی طریقہ اپنانا بھی نہیں چاہتے کوئی کہ صوفی سادہ لہاں پہنتے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ رہیم و حریر کے لباس تو چھوڑ ہیئے لیکن الیسے نہیں ہوتے لیکن اپنی وضع کے اعتبار سے دریتی کرڑوں سے زیادہ لیسے لباس پہنتے گئے جن پر تکمین فض و گار ہوں 'یہ کرڑے رہی نہیں ہوتے لیکن اپنی وضع کے اعتبار سے دریتی کرڑوں سے زیادہ لیسی ہوتے ہیں 'اگرچہ کرڑوں پر پوند لگاتے ہیں 'گئی ابن کی جہوٹ ہیں بوئے ہیں نہیں ہوتے ہیں 'اگرچہ کرڑوں پر پوند لگاتے ہیں 'کیکن ان کے پیوند لگانے کا طریقہ بھی جیب ہے اس قدر بیش قیت کرڑے کا پیوند استے سلیقے سے لگاتے ہیں نہا کرڑا بھی ان کی نفاست 'خوبصورتی اور قیت کا مقابلہ نہیں کہا آ۔ ان کے خودر کی کوئی انتما نہیں ہے یہ لوگ عمرہ کرڑے پہنتے ہیں 'لذیذ کھائے کی اس خوبصورتی اور قیت کا مقابلہ نہیں کہا تھا ہم کا مواں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ما کموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ما کموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ما کموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ما کموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم ما کموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں' باطنی معاصی تو کیا خالم

سے بھی نہیں بچتے اور پر بھی صوفی کملاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود انہی تک محدود رہتا' بلکہ علاق میں بھی متعدی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ اور یہ سیکھتا کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں' وہ نادانسٹ کی میں سے صوفیوں کو بھی ہوف تقید نیا دیتا ہے' یہ سب پھی ان بریاطن لوگوں کی نوست اور شرہے جنموں نے صادقین سے تشتبہ افتیار کیا۔

آیک کروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نغوں کو صرف رزق کے معاملے میں نگ کرتے ہیں ' خالص طلال غذا کی جتجو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اصفاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا ' بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھاتے پینے اور رہنے ک معاملات میں طلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں ' اور ہاتی معاملات میں آزاد رہنچ ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طلال کا طالب نہیں ہے ' اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جتما رہو ' اور اعمال خیر کرتے رہو ' وہ اگر راضی ہو تا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ' اور تمام نواہی سے رکو۔ جو قض یہ سمحتا ہیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں

وه مغرو رسے۔

ایک اور کروہ ہے 'جوخش اخلاقی تواضع اور عالی ظرفی کا مدی ہے 'اور صوفیات کرام کی خدمت پر کم بستہ نظر آ ہا ہے 'اس کروہ کے افراد اپنے ساتھ پچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت شروع کردیتے ہیں 'لیکن دل سے خدمت شیں کرتے بلکہ بتکاف کرتے ہیں 'مقصد مال اور جاہ کے علاوہ پچھ نہیں ہو آ۔ بظا ہر خادم ہیں 'لیکن دل میں خدم بنے کی آر ذو ہے 'ویکھنے میں غریب صوفیوں کو فقع پہچاتے ہیں 'اور حقیقت میں اپنی ذات کو فائدہ پہچاتے ہیں۔ پھران صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں طال و حرام کی کوئی تیز نہیں کرتے 'مشبہ اور حرام مال بھی بلا تروّد قبول کرلیتے ہیں 'مقصد یہ ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے 'اور خدمت کے نام پر کمایا جائے 'مشبعین کی قدر او زیادہ ہو 'بحض لوگ بادشا ہوں کا دیا ہو آ بال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں 'یا ج کے راہتے میں ان پر خرج کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کردہ ہیں جوا مال صوفیوں کو کھلادیتے ہیں 'یا ج کے راہتے میں ان پر خرج کردیتے ہیں 'کتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کردہ ہیں طالا تکہ اس تمام جدوجہ کا باحث ریا اور شرت ہے 'میں وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ خالمیں سے حرام مال راو خدا میں خرج کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی محض مہر بنواتے اور اس پر پا خانہ لیپ وے اور یہ وہ کہ میرامقصد حس تغیر میں خرج کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی محض مہر بنواتے اور اس پر پا خانہ لیپ وے اور یہ وہ کہ میرامقصد حس تغیر ہے۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جو بظا ہر مجاہدے 'تہذیب اخلاق 'تزکیر نفس میں مشغول ہے 'اور نفس کے حیوب کا گمرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'لیکن وہ ان حیوب کا اعمال سے إزالہ نہیں کرتا بلکہ ان کی تعداد دیکھتا ہے 'ان حیوب کی آفات تلاش کرتا ہے 'اور ان سے بچنے کے طریقے ڈھونڈ تا ہے۔ مثلاً کتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس حیب سے عافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس عیب ک طرف کمتفت ہونا ہمی حیب ہے 'اسطرح کی مسلس 'اور منطق تقریروں میں وہ اپنے قیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو ہخس زندگی بحر حیوب کی حلاش میں سرگرداں رہے اور ان کے علاج کے طریقے حلاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے حمر بحرج کے مسائل پر بحث کرتا رہے اور ج کے لئے عملی قدم نہ افعائے ٹا ہرہے ایبا ہخس کمی ج نہ کرسکے گا'البتہ ج کے مسائل سے ضور واقف ہوجائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت لے کیا ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پر قدم رکھا 'آگے ہوھے 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دیے 'جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشبو سو تکمی تو خوقی سے پر مست ہو گئے 'اکو یہ جرت انگیز فوشبو اس قدر انھی گئی کہ سب پکھ چھوڑ کرای کے ہو کر رہ گئے 'ہروقت ای کاخیال ذہن میں رہنے لگا۔ کی موضوع بحث بن گیا فورو گرکی تمام قت ای کے لئے وقف ہو کر رہ گئی کہ یہ کمال سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے 'اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون محروم رہنے ہیں؟ اس خوشبو سے ہو مانا اور ای کو سب پکھ کے لیت اس خوشبو سے ہونی میوانا اور ای کو سب پکھ کے لیت ای طرح رُکنے گئے تو منزل تک کسفرح کے لیا خور ہے رہا لیک طرح ترای کی ہوئی میدان میں واقع خوبصورت پہنچ گا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محت ہودکہ ہادشاہ سے ملئے کا وقت ہی ختم ہوجائے۔

آیک گروہ اور ہے'اس کے افراد کا گل کے تمام گروہوں ہے آگے ہیں گئے ہیں' یہ لوگ داوسلوک میں دور تک قدم برحاتے ہیں' راستے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے' انمیں گائی نظر آتے ہیں' اور بیش قیت صطایا ملتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا النفات نہیں کرتے' نہ ان سے خوش ہوتے ہیں' نہ توقف کرتے ہیں' بلکہ آگے بوضتے رہے ہیں یمال تک کہ منول مقصود کے قریب پہنچ جاتے ہیں' اور قرب النی کی صدود چھو لیتے ہیں کہ ایک المحیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم منول مقصود تک پہنچ چکے ہیں' اس لئے آگے بوستا ترک کردیے ہیں' اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور النی کے شریدے ہیں' جب سالک ان پردوں میں سے لئے آگے بوستا ترک کردیے ہیں' اور فلط فنی میں جلا ہوجاتے ہیں۔ نور النی کے شریدے ہیں' جب سالک ان پردوں میں سے کسی آیک فدا رسیدہ سجو لیتا ہے۔ معزت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس قول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کی جے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا جُنَّ عَلَيُهِ اللَّيُلُ رَأَىٰ كُوْكَبَأَقَالَ هَٰنَارَتِي (ب201 آيت ٢١)

پرجب رات کی تاری ان پر چامی وانموں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرایا یہ میرارب ہے۔

و کُکُذَالِکُنُرِی لِبُرَاهِیمَمُلکُونَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ (پ 201 ایت 20) اور ہم نے آیے ہی طور پر ابراہیم کو اسانوں اور زشن کی طوقات و کھلائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسانی عوت کا مشاہدہ شوع کیا تو اتھے ساننے کیے بعد دیگرے مخلف نور آتے رہے ،جس نور پر وئیج اے ہی منل سجھ لیت کر مختیل کرتے تو معلوم ہو آگران کے بعد بھی ایک نور ہے اگے بدھتے یہاں تک کہ اس قریب ترین تجاب تک بہنچ کے جس سے آگے بدھنے کے معنی ہے تھے کہ منطل پر بچ بچے ہیں کین جب اس کے حقیقت مکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ بدا نور بھی اپنی منگست کے باوجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لَااُحِبُ الْأَفِلِينُ (الْيَوَجُهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَظَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَيَا مِن الْمُشْرِكِينَ (ب201 است العُواع)

میں فروب موجائے والوں سے محت نمیں رکھا میں اپنا رہ اس کی طرف کرنا موں جس نے اسانوں کو

اور نین کوپیدا کیا اور می شرک کرتے والوں میں سے فیل موں۔

ای طرح را و طریقت کے سالک کو بھی مغالطہ ہو آئے وہ ان تجابوں پڑھ ہر آجات ہے اللہ بعض او قات پہلے ہی تجاب شرجا آئے اور اسے بی منول سجو لیتا ہے۔ اللہ اور بھرے کے درمیان جو تجاب بین ان جس سب سے پہلا تجاب خود نفس ہے اسلے کہ نفس بھی ایک امر رہائی ہے اور انوار النی سے ایک نور ہے جے سر قلب کتے ہیں اور جس جن کی حقیقت کا ملہ نما ہر جو تی ہے اس وقت وہ کے وہ تمام عالم کے لئے وسیح ہوجا تا ہے اور سب کا احاطہ کر لیتا ہے اور کل کی سورج اس جن جلوہ افروز ہوجاتی ہے اس وقت وہ انتحاقی دوشن اور منوز ہوجاتی ہے اس وقت وہ انتحاقی دوشن اور منوز ہوجاتا ہے کیوں کہ تمام وجود اس جی دیے ہی واقع ہوتے ہوتے ہیں اور جس جس جن کی حقیقت کا لمہ نما ہر جس بین مرقب کی یہ کیفیت ہوتی ہے جسے بھر طاق جس دوشن شع جب اس پر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے جسے بھر طاق جس دور ہو ہو ہا ہم ہو ہو ہا ہے۔ اس حالت جس اگروہ مخض جس پر یہ حال گزر رہا ہو الشد کے تور حق کی بیکل ہوتی ہوتی ہے تو ہوجا تمیں اور حقل جران رہ جات اس خراف و جات کی حقیقت کرتے تو اس جس الی چک و کس بیائے جس سے نگاہیں خرو ہوجا تمیں اور حقل جران رہ جات اس جرانی کی دوجہ سے نگاہی خرجہ ہوجا تمیں اور حقل جران رہ جات اس جرانی کی دجہ سے بعض مرتبہ ذبان اس طرح سے کلمات کی طرف سبقت کرجاتی ہو جاتا ہے۔ انالئی شد الدی جات کی جرانی کی دوجہ بین اور حقل جران اس طرح سے کلمات کی طرف سبقت کرجاتی ہو جاتا ہے۔ انالئی خرد سے بعض مرتبہ ذبان اس طرح سے کلمات کی طرف سبقت کرجاتی ہے۔ انالئی خرد سبقت کرجاتی خدا تالئی خود سبقت کرجاتی خدا تالئی ہو جاتا ہے۔ ان کی خود سبقت کرجاتی خود اس جو بائی ہی خدا ہوں)۔

اورجب تکاس پر اگلا راز منتشف تہیں ہو آای مغالط پر قائم رہتا ہے اور ہلاک ہوجا آ ہے۔ حالا تکہ اسے یہ مغالط ایک معمولی ستارے کی چک د کس سے التباس اور مغالط ایک معمولی ستارے کی چک د کس سے ہوگیا ایمی جائد تک بھی نہیں پہنچاتھا 'سورج کا توذکر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مغاللے کا موقع بھی ہے 'اس لئے کہ جمل کے ممل سے مقبلی (جوشے جمل کے اور مقبلی فیہ (جس میں جمل ہو وول ایک صورت کی ہوجاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رتاب میں گئی رتاب ہو کہ اور مقبلی دیتا ہے 'یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رتاب بھردو تو برتن بھی اس کرکسی کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رتاب بھی ایک میں اگر کسی رتاب بھی اس کرکسی کا علم کی دیا ہے۔

رَقَّ الرِّحَاجُ وَرَقْتِ الْحَمْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ وَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ وَلَا خَمُ وَكَانَمَا قَدَحُ وَلَاحَمُ وَلَا خَمُ وَلِو الْعَلَا فَعُوا وَلَا عَا فَيَعَالَ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا خَمُ وَلَا عَمُ وَلَا خَمُ وَلِا خَمُ وَلَا عَلَا عَلَا عَالَا مُوا وَلِهُ وَالْمُ وَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُوا فَا عَلَا عَلَا عَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْعُلِولُولُوا لَا عَلَا عَلَالمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُولُوا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(ششہ سبک اور مے رکھیں سیال ہے کیے دونوں استے مثلہ ہیں کہ پھپان ہی مشکل ہوتی ہے 'ایا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں 'یا شراب ہے جام نہیں )۔

ای گئے جب نصاری نے یہ دیکھا کہ حضرت میں طیہ السلام میں جلوؤ حق کی چمک پکھے زیادہ ہے تو مغالعے میں پڑمئے اور اخمیں خدا کئے گئے ' جیسے کوئی مخض پانی میں ستارے کا تھس د کھے کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اس پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے ک لئے ہاتھ برسمائے۔

راو معرفت ملے کرنے میں بے شار مغالطے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اگر ان سب مغالوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لکیں توایک حنیم دفتر بھی ناکانی رہے' اور اس دفت تک بیہ موضوع رتھنہ رہے جب تک تمام علوم مکا شغہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لین علوم مکا شغہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اس سننے دو سرے سے سننے کی ضرورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے کی ضورت نہیں ہے' اور جو سالک نہیں ہے اس سننے ے کوئی فائدہ نہ ہوگا ' بلکہ نقصان کینے کا اندیشہ ہے ' اس لئے کہ یہ ہاتیں من کراہے جرت ہوگی میوں کہ یہ ہاتیں اس کے فہم سے بالا تر ہوں گی ' البتہ ایک فائدہ یہ ہوسکتا ہے کہ اے فرور سے نجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے آگے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بوا ہے ' اور ان مکاشفات کی بھی تقدیق کردے جو اولیاء اللہ سے معتول ہیں۔ البتہ جس کا مخالطہ قوی ہو باہے وہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے 'جس طرح سے بغیر مغمور تھا اس طرح سے بھی مغمور رہے گا۔

مغرورین کی چوشی فتم آرپای دولت: ان بی بی ب شار فرق اور گرده بین ایک گرده ان او گول کا ب جو مجدول مدرسول مسافر خالول اور پول کی تعییر بست زیاده ول جین لیت بین بظا برید رفای کام ب ان مارتوں ہے تحق کو فائدہ بو گار بین کی بین بیر مرف ایسے کام کرنا پند کرتے ہیں ، بخصی لوگ دیکس ، بحران پر اپنا نام گنده کرادیتے ہیں ، ناکہ بید محارتی ان کا کہ بو مارتی ان کی اور گرے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلق مذاک فائد کے مور پر قائم بین اور مرب کے بید لوگ ان محارتوں کے حوالے ہا تحصی یا در کھیں۔ یہ لوگ کی جیم بین مذاک فائد کا مند کے محتر میں تعمیر کرادین ، مسافر خالے اور مدرس بنوادی ، مرئی میں بنوادین اسلے ہم منفرت کے حقد ار ہو گئی خدا کے فائد کہ بین دو بول ہے ، فل مندون کے خور مرئی کے داخوں کے ذکورہ مجارتوں پر قلم ، فضب اور رشوت و فیرو ممنوی خوالئے ہے مامل ہو نے والا بال خرج کہا ہے ، فل جو کر حوالے کے افران پر قلم ، فضب اور رشوت و فیرو ممنوی خوالئی ہے حاصل ہونے والا بال خرج کہا ہے ، فل جو کر حوال بال جو کر کے کہا خوالئی خوالہ کریں خواہ اصل مال دین ، یا اصل بال اور شرت ہے ، اول آوا محتمی بال ہی مخترین کی خواہ کریں ، وار مال کی الکوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین ، یا اصل بال مند ہوتو اس کا بھر کریں مخاوری ہو گئی اور خواہ کو دیں ور خاہ نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم خواں موائد سے محتوم ہوا کہ یہ عمارتوں کو فعی چھائے کہ والا اس کے خمیں کریں کہ گئی ہوں کو مملانوں کے اہم خواں موائد ہو کہ کریں ، اور مال کی محتوم ہوا کہ یہ عمارتی ہی طور کی کیا ضورت ہے ؟ تیری وجہ یہ کہ وہ اپ کہ شرت اور خام و کرد کیائے نیا تے کہ مورت کو بیاں کو موائد کی کیا ضورت ہے ؟ تیری وجہ یہ کہ وہ اپ کہ گئی ہو مد کراں گزرے گئی ہو سے کہ اس محل میں بی خوال کی دور کیائے کہ محسرت اور نال کی دور کیائے کہ میں میں ہو کہ ہو کہ کراں گزرے گئی ہو کہ کہ کرت ، اور میں کہ میں میں ہو کہ کہ کہ اس محل خواہ کرد کیائے کہ کہ مورت کیا کہ کہ کرت ، اور سے کہ کہ کرت ، اور سے کہ کہ کرت ، اور سے کہ کراں گزرے گئی خواہ کی کو خواہ کی کیا خواہ کہ کرت ہو کہ کور کی کور کور کی کور

مال طال سے تعمیر مساجد : ان میں وہ لوگ ہی ہیں جو طال درائع آمنی رکھے ہیں اور جائز طریقے ہے کمایا ہوا ہال مساجد و فیمو کی تعمیر خرج کرنے کے باوجود مغود ہیں ان کے فود کی ووج ہمیں ہیں۔ ایک وجہ توریا اور تعریف کی خواہش ہے۔ بسا او قات ان لوگوں کے بردس میں یا ان کے شریل تھ وستوں اور نادا موں کی تمیں ہوتی مساجد کی تعمیر من تعمید خرج کرتے ہیں غربوں پر کرنے ہیں غربوں پر کرنے ہیں غربوں پر کرنے ہیں غربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں خربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں خربوں پر تعمید کرتے ہیں خربوں پر تعمیل کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور دیوا موں پر تعمیل کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہوتی اور خواہ کی جو بر کہ اس سے لوگوں میں شرت نہیں ہوتی و کرنے کوں کہ اس سے نمازیوں کے دل مشخول ہوتے ہیں اور دیواں کو در خواہ ہوں ہوتے ہیں اور مساجد کی تز مین سے قلب حاضر نہیں رہتا اور ان کا اج در میان بنتا ہے 'در اس کا وہال تز مین کرانے والوں پر ہے 'اس کے باوجودوں ہیں تھے ہیں کہ ہم لے تیک عمل کیا ہے 'اور یہ ماری منفوت کا باحث ہوگا وہ فدا کی ناراس کے اور الے والوں پر ہے 'اس کے باوجودوں ہی تھے ہیں کہ ہم لئے تیک عمل کیا ہے 'اور یہ ماری منفوت کا باحث ہوگا وہ فدا کی ناراس کے ادا کو الے والوں پر ہے 'اس کے باوجودوں ہی تھے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کے مطبع اور فرش ہی ہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کے مطبع اور فرا ہولا رہ میں 'ادراس کے ادکام کی خیل کرنے والے ہیں' مساجد کے گئی و نگار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے بیں 'ادراس کے ادکام کی خیل کرنے والے ہیں' مساجد کے گئی و نگار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے بیں 'ادراس کے ادکام کی خیل کرنے والے ہیں' مساجد کے گئی و نگار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے دیں کو اس کو اس کو اس کو اس کو سے بیں 'ادراس کے ادکام کی خیل کرنے والے ہیں' مساجد کے گئی و نگار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے دیں خواہ کو اس ک

اِذَارَ خُرَ فَتُهُمُ مَسَاحِدَكُمُ وَحَلَّيْتُمْ فَالْلِمَامُ عَلَيْكُمُ (ابن البارك في تاب الزبر) جب تم مساجد كو ساؤ كه اور قرآنون كو سونا بهناوك و تم يرجان نازل موكى-

حضرت حسن بعری کوایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وانٹلم نے مدینہ منوّرہ میں معجد نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے 'اور فرمایا کہ آپ یہ معجد سات گزاد کی بنائیں 'محراس پر طمع نہ کریں اور نقش دنگار نہ بنائیں۔ (۱) بسرحال اس کردہ کا مغالطہ یہ ہے کہ اس نے بُرے قبل کواچھا سمجما 'اور اس پر بحروسا کیا۔

صدقہ و خیرات کرنے والے : ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جوبال خیرات کرتے ہیں اور فقیوں سکینوں کو دیے ہیں اس دادو رَاش کے لئے ایے مواقع الاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجہاع ہو اور فقیروں مکینوں جس ہی ایے افراد کو ترقی دیے ہیں جو شکر گزار اور نام مشہور کرنے والے ہوں 'یہ لوگ ہی پی جوج بی گر کر تھ ہیں 'اگر کوئی فقیران سے بچھ لے کر چہالے تو اے مقاراور ناشرا قرار دیتے ہیں۔ بہت سے ایے ہی ہیں ہوج بی تحریق بین اگر کوئی فقیران سے بچھ لے کہ ہیں۔ حضرت مبراللہ ابن مسعود فرایا کرتے ہی گئی کرتے ہیں ایک لوگ ہوں کہ بودی ہوک سے بلیا سے ہی ہی ہوں گے جو بلا سب ج کیا کریگے والت مند ہونے کی دجہ سے اگلے لئے سرآ ابن ہو گا کر ہے تھے کہ آخر نہائے جس ایے لوگ بی ہوں گے جو بلا سب ج کیا کریگے والت مند اور ریکتانوں میں گھری کے اور ان کے بادی قال میں ہوں گے جو بلا سب ج کیا کریگے والت مند اور ریکتانوں میں گھری کے اور ان کے بادی قال ہوں گئی وہ مدنہ کریگے۔ ابو امر تار کتے ہیں کہ ایک مخص بھرائن وار کریکتانوں میں گھری گا کہ میں ج کے لئے پائے ہوں گے جن کی وہ مدنہ کریگے۔ ابو امر تار کتے ہیں کہ ایک مخص بھرائن نے معارف سر کے لئے کئے در ہم لے جانے کا اراوہ کیا ہوں آپ بھے کوئی قسمت فرادیں 'آپ نے اس سے بوجھا کہ تم سروسیا دست 'یا فائہ فد اکر کو دی تر تھی ہوں گی جو اب دیا کہ میں اللہ کی دخت ہوں ناکہ اپنی ضرور تی کے کہا کہ اور خوا یہ ہوں آگ ہو ہوں گی ہو تا تو تم ج کا اراوہ ترک کرسے ہوں آگ ہو تا کہ تو تم اور کر کے تار اور تو دیو جو تا کہ اور خوا یا ہوں آگ ہو تا ہوں بی ہوں آگ ہوں گا کہ قرض اوا کر کیس 'یا جمایہ وہوں تک ہوں ناکہ ان خور تی کر کے کہا ہوں تک فرض ج اور کر دیا جا ہو ت بھی کوئی مضا گئے جمیں 'یا جیوں کی کہ قرض اوا کر کیلیں 'یا ہوں تک کہ ان میں خوش تھیں گئے ترک کی کہ تو ترا کی کہ قرض اوا کر کے دور کی کرنے کہا ہوں تک کہ ترض جو ان کہ قرض اور کرنے کے ایک کے مسلمان کوئی کوئی مضار کے کہا ہوں تک کہ اور کر کے کہا ہوں تک کہ اور کرنے کے بعد کی مسلمان کوئی کہ قرض ج اور کرنے کے بعد کی مسلمان کوئی کی کرنے کوئی مضار کی کرک کے کہا ہو کہا کہ کرنے کے بعد کی مسلمان کوئی کوئی کوئی مضار کے کہا کوئی کرنے کے بعد کی مسلمان کوئی کوئی مسلمان کوئی کوئی مسلمان کوئی کوئی کوئی مضار کوئی کوئی کوئی کوئی مضار کے کرنے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کرنے کی کرنے

<sup>(</sup>١) حفرت حسن بعري كي يه مرسل روايت محيد نيس لمي-

کو خوش کرنا می مظلوم کی داد رکی کرنا مکی کو نفسان سے بچانا مکی کرور کی مد کرنا سوجوں سے افضل ہے ' جاؤ اور یہ مال ای طرح تقسیم کردوجس طرح میں نے کہا ہے ' اور اگر تم میرا مصورہ قبول نہیں کرنا چاہجے تو ابھی تلاود ' اس نے کمامیں توجی کرنا چاہتا بول ' یہ من کر آپ مسکرائے ' اور کئے گئے کہ جب مال تجارت سے اور ' مشتبہ ڈوائع سے جمع بوجا تا ہے تو دل اسے خرج کرنا چاہتا ہے ' خرج کرنا ہے اپنی مرض کے مطابق لیکن اعمال صالح کو آڑ بنالیتا ہے ' محراللہ نے حسم کھالی ہے کسوہ مشتین کے سواسمی کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔

بخیل دوانتند : ایک فرقد ان دوانتیدول پر مشمل م جو رکھے کے لئے دولت سمیلتے ہیں اور ایس ماد می کرتے ہیں جن میں خرج کرنا نہیں پر اجیسے دن میں روزہ رکھنا وات کو نماز پر صنا یا قرآن کریم کی طاوت کرنا وقیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور ہیں کیوں کہ بكل جيسى مملك يارى ان كودول پر مادى مو يكل بي يارى اى طرح دور موسكى بكر مال خرج كيا ماس مدن فعا كل اعمال یں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بیاری کا قلع قع نہیں کرسے۔ ان لوگوں کی مثال ایس ہے جیسے نمی فض کے کروں میں سانپ مس جائے 'اور اسے احساس موکد میں ہلا کرت کے قریب پانچ چکا موں الیکن وہ مغراء کے علاج کے سکنجبین تیار کرنے میں مضول ہو'اگر سانپ نے اسے آس لیا تو کیا پیسکنجبین مفید ہوگی؟ معرت بشرہے کسی نے کماکہ قلال مالدار بدا نمازی ہے'اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے قربایا وہ بیچاں ایسے کامول میں معموف ہے جو اس کی مالت کے مناسب میں اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ قاکہ وہ بموکوں کو کھانا کھلا یا اور ناداروں مختاجوں اور مسكينوں پر خرچ كريا۔ اس كايہ عمل خود كو بحوكا ركھے اور (اللي) مُماذ پر صفے سے بمتر ہے۔ ان بخيلوں ميں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بحل پوری طرح عالب آچاہے وہ مرف زکوۃ دے پاتے ہیں 'اور اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں 'اور زکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈمونڈتے ہیں جو انکی خدمت کر تھیں 'اور موقع بدموقع آتے جاتے رہیں 'اور تمی مرورت میں کام اسکیں یا ایسے تک وستوں کی مدکرتے ہیں ،جن سے معتبل میں افع پہنچے کی امید ہو ایا ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کسی بوے محض کی سفارش لے کر آئیں 'ا میں اس لئے دیتے ہیں باکہ سفارش کرنے والا مربونِ منت موجائے 'اور کسی بقى وقت اسكى جاه وحقم سے فائده اٹھايا جاسكے۔ يہ تمام باتي فسادِنيت كامظرين ان سے نواب ضائع موجا ما ہے ، يہ لوگ معمور ين اكرچه وه خود كوالله كامطيع نصور كرت بين ليكن حقيقت مين ما فرمان بين اسكة كد انمون في الله كي مبادت كامو من فيرالله ي ہا اے 'یہ اور اس طرح کی بہت می مثالیں بالداروں کے غرور پر دلالت کرتی ہیں 'ہم نے یہاں چند مثالیں ذکر کی ہیں باکہ مغالفے کی قىمول پر تىنبىلىر بوسكى-

عبال ذکر کے حاضرین ۔ ان میں نہ عوام کی تضیع ہے 'نہ دولت مندول کی اور نہ فریوں کی۔ اس فرور میں سب لوگ بھتا ہیں۔ یہ لوگ بچال ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کائی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم می بن کئی ہے اور یہ گمان کیا جائے گئے ہے کہ محض وحظ سنتا ہی خالی آزا جر نہیں ہم اس محل نہ ہو'یا نصیت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلا شبہ ذکر کی مجلوں کے بیشمار قعائل ہیں 'کین ان تمام فعائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجالس سے اعمال خریر رضیت ہوتی ہے 'اگر مجلس کا میہ قائدہ نہ ہوتو وہ ہر طرح کی خرویرکت سے خالی ہے 'ہر محض اس طرح کی مجالس سے اعمال خریر رضیت ہوتی ہے 'اگر مجلس کا جاسکا' اگر کوئی رضیت آئی ضیف ہے کہ اس سے عمل پر رضیت ہوتی تب ہمی کائی نہیں 'جب تک وہ محل پر نہ انجارے اسے محدود نہیں کہا جاسکا' اگر کوئی رضیت آئی صفیف ہے کہ اس سے عمل پر تکرک نہیں ہو تا ہو ہا ہے ہوں 'اور وہ اور وہ اور وہ وہ اور وہ وہ اور وہ وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ ان ان پر حورتوں کی طرح کوئی فاکدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضائل من کر فریب کا مخام ہوجاتے ہیں 'مجمی وصفائے ووران ان پر حورتوں کی طرح تو سالہ میں ہوجاتی ہوجاتے ہیں 'مجمی وصفائے ووران ان پر حورتوں کی طرح توقت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں 'کھی وصفائے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں ہوقت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں 'کمی وصفائے کوئی فاکدہ نہیں۔ اور وحاثریں مار مار کر روتے ہیں 'لیکن اس وقت بھی وصفائے مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے 'اور وحاثریں مار مار کر روتے ہیں 'لیکن اس وقت بھی وصفائے کی مضامین پر عمل کرنے کا عُزم واطوہ نہیں

ہو تا بھی ڈرانے والے مضافین من کرہاتھ پرہاتھ بارلیتے ہیں اور صرف اٹھ کتے ہیں اللہ قوی حفاظت فرا یا معاذا للہ اور سرف اٹھ کتے ہیں اللہ تھی ہے اللہ ہے ان کی مثال الیہ ہے اللہ کلے کہنے پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ بھتے ہیں ہم جو بھی کررہے اچھا کررہے ہیں مطاف تکہ یہ صریح مفالطہ ہے ان کی مثال الیہ ہے جینے کوئی مختص کی تحکیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہوا سے فورسے سنے با کوئی ہمو کا کسی الیہ مختص کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کررہا ہو ' فا ہرہے نہ مطب کی تفکلو سننے سے مرض میں افاقہ ہو گا اور نہ لذی کھانوں کا تذکرہ سننے سے بعوک منے گل اس طرح اطاحت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے ہے ہمی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر و صلا سننے سے آدی میں عمل کیلئے تحریک نہ ہو 'اور اس میں قدر تھے دو تمانہ ہو کہ اللہ کہ طرف توی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور وزیا سے مغرف ہو ایک تا ہو گا کہ میں جو جائے تو اس کی خلا فئی ہے۔

مغاللوں سے بچنامکن ہے : بعض لوگ یہ امتراض کرسکتے ہیں کہ مغاللوں کی جو وجوات تم نے کھی ہیں ان بے شایدی کوئی آدی خالی مو اور ان سے بچنا مکن بھی نہیں ہے۔ جو پچھ تم نے لکھا ہے اس سے سوائے مایوس کے اور پچھ ہاتھ نہیں آنا شایدی کسی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ دہ ان مخلی افات سے خود کو مخفوظ رکھ سکے علا ہرہے نا امید ہوجائے گا اور کوئی عمل نہ كريك كا اس كاجواب بيب كيركم بمت انسان بي إسلم كي ياتون كونا قابل عمل تصور كرياب اورياس كا شكار بهوجا باب ليكن باہت اوگ راسے کی ہرمشکل اکلیز کرتے ہیں اور اگر دیت مجم ہوتو رائے کی تعلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پالے کی تداہر دھونڈ لیتے ہیں انسان اگر جاہے تو اسانی نضاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو گراسکتا ہے مالا تکہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلون کا فاصلہ ہے اس طرح اگر سندری تہد ہے مجمل نکالنا جاہے تو نکال سکتا ہے ، بہاڑ کھود کرسونا ، جاندی اور دوسری قیتی دھاتیں نکال سکتاہے 'جنگل کے وحشیوں کوپایہ زنجیر کرسکتا ہے۔شیروں ' ہاتھیوں اور ود سرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتا ہے ' سائب اور اً وہا کو قابو میں کرسکتا ہے اور ان کے منع سے زہر مہو نکال سکتا ہے اوت کے بقوں سے ریشم بنا سکتا ہے استاروں کی تعدادادر طول وعرض معلوم كرنا جاب قوطوم مندسه كذريع زين بر كمرے كرے دريافت كرسكا ب ادى تدابير كامعدن ب کوئی مشکل انسی نمیں جس کے مل کی تدہیرنہ کرسکتا ہو اور دنیا کی کوئی علوق ایسی جے اپنی تدہیرے مسترنہ کرسکتا ہو اور این اغراض میں استعمال نہ کرسکتا ہو جمورے کو سواری کے لئے گئے کو شکارے کئے ؟ باز کو پر ندوں کے شکار کے لئے اپنے قابو میں کر آئے ، چھلی کے شکار کے لئے جال بنا آئے اس طرح کی بے شار تدبیری ہیں جن کا یمال دنیا میں ہر لمد ہر آن مظاہرہ ہو آئے۔ اور یہ تمام تدبیری اس لئے کیجاتی ہیں کہ افراض کی سخیل کی جاسکے۔ جب دنیاوی افراض کے لئے انسان طرح طرح کے حلیے اور تدبيري اختيار كرما ب توكيا وه ول كي اصلاح كے لئے ايما نيس كرسكا- مالا كله يه اس كا وہم ہے كوئى كام محال اور نامكن نيس ہو آئیں متت شرط ہے۔ ب اولوگ ایے گزرے ہیں جنوں نے طریقت کی فاردار راہ گزر میں قدم رکھے اور بیچے نہ بے انموں نے قلب کی اصلاح کو نامکن اور محال تصور میں کیا اور نہ اس سے عاجز ہوئے میں لوگ سلف صالحین کملائے ، محرا تھے متبعین اور مردین میں سے جنہوں نے سے ول سے ان کا آتاع کیا وہ بھی کامیاب رہے اب بھی جو لوگ معتم مزم کانت ارادے ا اور کمل حوصلے کے ساتھ بدوادی پر خار مے کریں مے عاجز نہ ہوں مے 'افسوس قرید کہ لوگ اپنے دنیوی کاموں میں جس قدر تداہیر اختیار کرتے ہیں اور جس عزم وحوصلے سے کام لیتے ہیں ان کاوسوال حصد یعی آخرت کے کاموں میں استعمال جمیں کرتے۔

مغالطے سے بیخے کے لئے تین چزیں ضروری ہیں: آدی کو اگر مغالاوں سے پچتا ہے تو اس کے پاس یہ تین چزیں ضرور مونی چاہئیں۔ عقل ، عمراد اصل نور اور عزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا ادراک کرتا ہے ' ذہانت اور حقلندی کا تعلق ہیں۔ نبی فضرت سے ہے ' دہانت اور خمادت ہی اصل فطرت سے متعلق ہیں۔ نبی فض مغالاوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہیں گئے فطرت سے آدی کا ذہین اور ہوشیار ہونا ضروری ہے 'اگر کوئی شخص ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس كالكساب نامكن ب الآيدكم اصل عقل موجود مواس صورت من تجرب سے عقل كويدها إاور تيزكيا ماسكا باس سے معلوم مواكر تمام سعادون كى بنياد مقل اور ذبانت برب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

تَبَارِكَ اللَّهُ أَلَّذِي قَشَمَ الْغَقُلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْتَاتًا أَنَّ الرَّجُلَيْنِ يَسْتِوي عَمَلُهُمَاوَبُرُّهُمَا وَصُوْمُهُمَا وَصَلَا تُهُيِّا وَالْكِنَّهُمَا يَنَفَا وَبَانَ فِي الْعَقْلِ كَالْلَرْ فِيْ جِنَبِ أَحَد وَمَافَسَمَ اللَّهُ لِخَلْقِهِ جِنْظًاهُ وَأَفْضِ لُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِينِ بابركت بيده دات جس في الميخ برون كو مخلف طور ير مقليل تغييم فره مي و ادى يك اعمال يكسال ہیں ان کی نیکی بھی وزے اور نمازسب برابر ہیں الیون وہ معل میں اسٹے مختلف ہیں جیسے أحد کے بہلو میں ذره-الله في معلى اوريقين سے بديد كرائي علوق كے لئے كوئى فعت بدا حس فرمائي-

حضرت ابوالدروا وروایت كرتے بين كه ایك مخص نے سركار دوعالم صلى الله عليه كي خدمت من مرض كياكم ایك مخص دن مي روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پرمتا ہے، ج اور عمو کرتا ہے صدفتہ رہا ہے، اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے، مریض کی حیادت كرات، جنازے كى مشابعت كرنا ہے اور كمزوركى مدكر تا ہے الكن اسے يد معلوم نيس كه قيامت كے دن اسے اللہ كے يمال كيا مرتبہ ملے گا۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ یُجُزَی عَلیٰ قَدُرِ عَفْلِهِ (۲)

اسے اس کی عمل کے مطابق اجروا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک محض کی تعریف کی می اپ نے تعریف كرف والول سے دريافت كياكہ اس كى عش كيسى بي معابة في حرض كيايا رسول اللہ ہم اس كى ميادت اور اطابق كا ذكر كرد ب ہیں' آپ نے فرمایا تم یہ بتلاؤ کہ اس کی معل کیس ہے' اِس لَنے کہ بے وقوف اپنی حماقت کے باعث نیکی کو بھی معسیت بنالیتا ہے' تیامت کے دن لوگوں کو مقل کے بقدر قربت حاصل ہوگ۔ ( ٣ ) حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سمی معنف کی شدت عادت کا حال بیان کیا جا آنو آپ اس کی عمل کا حال دریافت فرائے اگر لوگ اس ك عقل كواجها بالت و آب فرات اسك بارے من الحجى اميد ب-اور اكر لوگ كتے كه وه ب وقوف ب و آب فرات خدا رسیدہ نہ ہوگا(عکیم ترزی نوادر ابن عدی بیمق) ایک مرتبہ آپ کے سامنے کمی فض کی مبادت کا مال بیان کیا گیا ایک مرتبہ دریافت فرمایا کیا وہ محمد بھی ہے اوگوں نے جواب دیا حمد نہیں ہے۔ فرمایا پھرجس درجے برتم اے تصور کرتے ہووہ اس پر نہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ذہانت منم اور فطری عش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بدی تعمت ہے 'اگرید فعمت نہ ملے اوراس کی بجائے اصل فطرت مي ب وتوني اور حمالت ركه دي جائ تو محراس كا تدارك ديس موسكا-

مغاللے سے بچنے کے لئے دوسری چزمعرفت ہے معرفت سے مراد چار چنوں کا جانتا ہے اس کا اللہ تعالی کا ویا کا اور آخرت کا انس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپی عبدیت اور ذکت کا احتراف کے اور یہ جائے کہ میں اس دنیا میں مسافر موں اور ان شہوات کامیری مبعیت کے ساتھ کوئی جو زفیس ہے میری مبعیت کے موافق مرف اللہ تعالی معرفت اوراس کا دیدارہے اس حقیقت کاعلم اس وقت تک نمیں ہوسکاجب تک بھے کواپنے فلس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہوئیہ معرفت کیے حاصل موى؟اس سلط من حمين ان مضامين كى طرف روع كرنا على على و تماب شرح عائب القلب ممثاب التكفيراور كماب

<sup>(</sup>١) نوادر الاصول مي عيم ترزي كي مرسل روايت طاؤس راوي يي- (٢) بير روايت محمد ابودردا وسد نيس لي البتراين مخرى ايك ضعيف روایت خطیب نے باری میں لی کے۔ ( ۲ ) یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔

الشكريس بيان كے بيں ان ابواب بين ہم نے نفس اور خالتي نفس كے اوصاف كى طرف اشارے كے بين ان اشاروں سے فى الجملہ تنبيه بوجاتى ہے۔ كمال معرفت كا مرحلہ بعد كا ب اس كا تعلق علم مكا شفہ سے اور علم مكا شفہ ہمارى كتاب كا موضوع ميں بوسكا۔

دنیا اور افرت کی معرفت کے لئے گاب ذم الدنیا اور گئاب ذکر الموات کے مضافین سے مد لے آگہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ

افرت سے کوئی نبست ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت عاصل ہوجائے گی مفا لغے سے بچنے کے امکانات ہوجائیں
کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باحث ول میں محبت النی کو تحریک ہوگی، آفرت کی معرفت سے اس کی طرف رخبت ہوگی، اور دنیا کی

معرفت اس سے مختر کرے گی، اور وہ سب سے بیا کام اس عمل کو سمجے گا جواسے اللہ تک پہنچادے اور آفرت میں نفع دے اور

جب ول میں یہ ارادہ قالب ہوگا تو تمام امور میں نیت ورست ہوگی، کھانا کھانے میں موائح ضروریہ سے فارق ہوئے میں اور لباس

وفیرو پہننے میں کی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راو آخرت پر دو طے۔ نیت کی صحت سے تمام مفا لغے دور ہوجائیں گے۔ کیوں کہ

مفا لغے اس لئے پیرا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی افراض میں کشیش یا آئے ، ال ودولت اور جادہ مزت کی طرف میلان رکھا ہے۔ ان

گااس مفا لغے کا شکار رہے گا۔

راہ مسلوک مرطوع ملے کی جائے : آدی اپنی مقل سے نئس اور خالق نفس کی معرفت ماصل کرتا ہے اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی مجت خالب آئی ہے تو ایک تیمری چز کے اور ان معرفت سے دل پر اللہ کی مجت خالب آئی ہے تو ایک اللہ سے در کرتے ہیں۔ نیز راہ آخرت میں کون کی رکاوٹیس طرح ملے کی جائے وہ کو نے اعمال ہیں جو آدی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہ آخرت میں کون کی رکاوٹیس اور ہیں 'کتے وشوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے اوالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ وشوار گزار مراحل کس طرح میور کے جائیں شکر ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء طوم الدین میں والے ہیں 'مباوات کے ایواب میں ان کی شرائط دیکھے اور افسی اوا کسی سے 'افات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتماب کرے 'معاملات کے ایواب میں ماش کے مسائل دیکھے اور افسی اوا ہیں اضی شری احکام کی دوشن میں ماصل کرے اور جو فیر ضروری ہیں ان سے شریعت کے ہتائے ہوئے طریقے کے مطابق امراض کرے۔ ملکات کے ایواب میں ان تم شریعت کے ہتائے ہوئے طریقے کے مطابق امراض کرے۔ ملکات کے ایواب میں ان تم مرافق کے موال کی اللہ کے دائو اس کی جو افسان کی خوالے اور ان کا علاج معلوم کرے 'کار مراض کرے۔ میال کی اللہ کے دائوں کا علم میں ان کے کہ جو دو صفت انا کی مورف کی اور ان کے مالک کے دل پر اللہ کی مجت خال ہو' اور دنیا کی جو اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوم کرے 'کار میں محت ہو' اور اس کی ہے کہ مالک کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور دنیا کی دور اقدام ہم نے کھی ہیں ان سے محفوظ رہ سے گا۔ ہمال کی ہے کہ مالک کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور دنیا کی دور اور خوب نہ ہو' ادادے میں اسکان اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں اسکان اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں اسکان اور نیت میں صحت ہو' اور سے میں اسکان کے دل پر اللہ کی عجب آدی وہ اور ان کامی ہیں۔

شیطان کا ایک اور فریب: معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بعد بھی ایک فوقاک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکہ ایت ہوتو شیطان کا ایک اور فریب : معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بعد بھی ایک فوقاک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکہ لیتے ہوتو شیطان جہیں یہ فریب و تا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاعت کرتا اور جو اخلاق تم نے بالی کی تعلق سمجھتا کرتا اور جو بات خدا نے جہیں بٹلائی ہے دو مرول تک اس کے تزکیہ سے فارغ ہوچکا ہے اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرانی کی ہور ہوتا ہے اس نے قلب کی اس قدر کڑی محرانی کی ہور تیں اور الاکٹوں سے پاک ہوچکا ہے اب وہ صراط مستقیم پر گامزان ہے و نیا اس کی نظمول میں حقیرہ اس نے خلوق سے اپنا رشتہ منقطع کرلیا ہے "اب وہ ان کی طرف کمتنیت نہیں ہوتا اور اب اسے صرف ایک کام رہ کیا ہے اور وہ یہ کہ

الله ك ذكراوراس كى مناجات سے لذت عاصل كرك أور ديدار خداوندى كے لئے ابى آتش شوق بحركا آرب ، جب شيطان كى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی داو سے مراہ دنیں کہا تا مجوراً دین کی راہ افتیار کرتا ہے اور اسے علوق خدا پر رخم كرك الكي دين بر نظرر كف المي صيت كرك اور المي إلله كي طرف دحوت دين كي تلقين كرياب اس وتت بير بنده خلص الله ك بندول كا حقیقت پنداند جائزه ليتا ب وه يه ديكتاكه لوگ است كامول يس معوف يس ونيا ك يعي پريتان محرية بين دین سے بہر ہیں ونا کے امراض ان پر فالب ہیں کین افھی احساس نیں ہے کوئی طبیب ایا نظر نیس آ تا جو ان کا علاج كرسك اوران كے لئے لوز شفاء جويز كر عيس مقام اوك بلاكت كے قريب بين النے بعائيوں كى مالت ديك كروه أزروه بوجا اب اس كے اس كے اس دوائے معرفت ہے جس سے وہ الحے احراض كاعلاج كرسكا ہے اس كے پاس لوز فظاء ہے جس سے وہ اسميں تدرست كرسكا بود المي بالسكام كدراه بدايت كد حرب و المي مراى كي تاريكون سے تكال كرسعادت ك أجالون تک پنچاسکانے'نہ اس میں کوئی محت ہے اور نہ مشقت 'نہ اپنی جیب ہے کو خرج کرنا پر آئے محموا اس کی مثال الی ہے جیے كوئى مخص كي شعين مرض من جلا تفاوه مرض التاشديد تفاكه نه دن كوسكون تفا اورنه رات كوچين نه كها با تفا نه پيتا تفا اورنه ہاتھ پاوک بلاسکا تھا ورو کی شدت سے بلیلایا کر ہاتھا اچاکے اسے اس مرض کی دوائل می نہ دیے والے نے اس کی قیت لی اورنہ لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ محروہ دوا تلویمی میں متی کہ کھانے میں دشواری ہوتی سے ایک لذیذ دوا و متی اس کے استعال سے دہ چندی روز میں محت یا ب مو کیا ون کا سکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی 'ایک طویل عرصہ إ منداب کے عالم میں مرارتے کے بعد زندگی خوفکوار ہوئی میے فرال کے بعد ورخوں پر بڑک وہار اجائے اور پھول بھلنے لکتے ہیں ، مراس نے يردويين پر نظروالي ب شارمسلمان اي مرض مي جلا نظرات اي تكلف كالجي دي عالم تما راتول كو جامح تح ون محرب جین رہے تھے اور تکلیف کی شدّت سے اِسقدر چلاتے کہ اسمان سرر اُٹھا لیتے تھے اس نے سوچاکہ جودوا میں نے استعمال کی ہے وی دوان کے مرض میں مفید ہے اس کا مطلب سے ہے کہ میں نمایت اسانی کے ساتھ اور بدی جلدی اس مرض سے نجات ولا سکتا مول اسے ان پریشان مال اور مجورو میکس مسلمانوں پر رجم المیااوروہ اسے علاج میں مشغول ہو کیا۔ یہ بندہ علم مجی ای مریش ک طرح ب- جب اس نے راوبدایت پر چل کراپ قلبی امراض سے دفایاتی تواس نے علوق پر نظروالی اور دیکھا کہ اسکے دل بھی بارين اور مرض كي شدت في الميس بلاكت في قريب وكرويا ب الهاك الله ان كي رونماني كاخيال آيا اوراس في نعیمت شروع کردی پورے مزم اور کمل حصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کربستہ ہوگیا 'ادھرشیطان نے بھی اس امید پر پوری ول چیری کی کہ شاید فتند انگیزی کا کوئی موقع ہاتھ آجائے وجانچہ جب وہ محلص طبیب اپنے مریضوں کو دوا کملاتے میں معموف ہوا تو اسے کان میں مرکوشی کی اور اے استے فیر محسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیے چیری جل ری ہو مرد کو بھی سے بتا نہ جل سکا کہ اس كا مُرشد افتدارك لئے اس كى ما فرائ كرما ہے۔ مل كى سائر جودنى كے مينكنے كا عمل جارى رہا۔ دو سرا قدم شيطان نے يہ ا ثمایا کہ اے الفاظ کی تحسین اُسلوب کی خوبصور تی مرکات عادات الاس اور دیات کے ذریعے علوق سیسا تھ لکف اور استع پیش آنے کی دعوت دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اعزاز و اگرام کا وہ معالمہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روانسیں رکھا جاتا ، كيول كد انمول في ويكما كد أس في المعين محن شفقت اور حبت كي بنياد يرسطين امراض سي نجات ولائي بي السي بم سه لا لج منیں تما اکوئی طبع میں متی وہ ان کے نزدیک ال اپ اور مزرد قریب ہے بھی زیادہ محبوب موکیا اس کے ایک اشارے پر جان قربان كردينا ان كے لئے ايك كميل بن كيا ، ال كي و حقيقت بى كيا ہے؟ وہ اسك مريض كيا بين زر فريد فلام بن مي در فريد فلام بمی این آقای اس تدر فدمت نیس کرتے جتی وہ اپ چی کرتے ہیں اسے مخلوں میں آگے بدھاتے ہیں اسکے احکام کوشای احكام ير ترج دية ين عب اس ف فدائيت اور جال قاري كي مناظر ديك ودل ي مد ميور موا اس دن اس ايك ايي لذت لی جس کابدل نیس ونیای تمام لذ تی اس کے سامنے کے بین اس نے دنیا ترک کی تھی اے کیامعلوم کہ میرے تمام جاہدے ضائع جائیں مے اور میں دنیا کی سب سے بڑی شموت میں جالا ہو جاؤل گا۔

شیطان کا فریب مسلسل ، شیطان ای پر قاعت نیس کرنا کلد مسلسل یکید نگا رہتا ہے اور جب بھی موقع لما ہے اسے کراہ کرنا ہے 'کوشش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابلی بیان اقدت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شخ سے کوئی فلطی سرزَد ہوجاتی ہے 'اور کوئی مرد اس پر احتراض کردیا ہے تو وہ اپنی خللی کا اظہار کرنا ہے 'کین دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلاؤجہ مرد پر ففا ہوا 'فلطی میری بی تھی 'اچا تک شیطان آنا ہے 'اور اس کے دل میں یہ بات والا ہے کی جری باز اختاد فد رکھے 'اور داور ایت سے بک کی جری باز اختاد فد رکھے 'اور داور ایت سے بک کی جری باز اختاد فد رکھے 'اور داور ایت سے بک جائے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجا آ ہے 'اگر بھی ایہا ہو تو یقین کرلو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور محمی فریب دے جائے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجا آ ہے 'اگر بھی ایسا ہو تو یقین کرلو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہو اور محمی فرس پر اس کی عدم موجود کی میں گئے جو 'مالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئے جو 'مالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئے جو 'مالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئے جو 'کر میں جٹلا ہوجاتے ہو 'اینی امرِ جن سے اعراض کرنے گئے ہو 'مالا کہ پہلے خطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔

ای طرح آگر ہے بھی بنس پر آ ہے 'یا کی معمولی کی اوا تیکی ہیں تسابل کر آہے تو یہ صوبح کرنے تیکن ہوجا آ ہیکہ کمیں حرید بن میری بنس ایک بنس ایک بنس کی کردیں 'ید خیال آتے ہی تو بد واستغفار کر آ ہے "مرید بن کو دکلانے کے لئے تعملای آب "مری آبی بحرآ ہے "مری اضافہ کردیا ہے "اس موقع پر شیطان ہے سبق سکھلا آ ہے کہ تولے یہ حرکیں اس لئے کی بیں آکہ جرے مرید بن اللہ کر اسے پر اس لئے کی بیں آکہ جرے مرید بن اللہ کردا ہے واقع اس موقع پر شیطان ہے افتدار کے دوام کی خاطر کردے گی۔ حالا تکہ یہ ایک فرید ہے 'وحوکہ ہے 'اس لے مرید بن کی استقامت کے لئے نہیں بلکہ اپنے افتدار کے دوام کی خاطر ایک بالکہ بالکہ بالکہ ایک اس کے مرید بن کی استقامت کے لئے نہیں بلکہ اپنے افتدار کے دوام کی خاطر ایک بالکہ بالکہ بالکہ بالکہ ایک ایک ایک خاص کی افتر آبیا کہ بالکہ ب

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نئے نئے تیر لکا تیا ہے اسے بدے بدے گناہوں کی طرف کیا تا ہے اور ظاہری اعضاء سے بھی فیش فلطیاں کراکے اسے ہلاک کرتا ہے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی معیبت سے کہ آدمی راہ پر اگر کمراہ ہوجائے ہم اللہ ک بناہ جاجے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : ہماں یہ سوال پیدا ہو آ ہے کہ آدی دو سروں کی رہنمائی کب کرسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دہ سرا یہ وہ سرا یہ وہ سرا یہ کا کہ کوئی دو سرا یہ دہ سرا یہ وہ سرا یہ کا کہ کوئی دو سرا یہ داری قبول کر سے اور میں اپنے قلب کی گرانی میں مشغول رہوں کیا کوئی دو سرا میرا محین و مددگار ہوجائے کا کہ میری وشد

داری آسان ہوجائے 'یالوگ خود بخود ہدایت ہے اجا کی تاکہ میں اس درد سری سے فی جاؤں۔ ایک شرط بیہ ہے کہ رہنمائی کی پوری تت میں اوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہے ' ملک ان کی مدح وذم کو یکسال تصور کرے 'اوریہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مخض اللہ کے زدیک اچھاہے و علون کی زمت ہے اس کانچونہ گڑے گا اور اللہ کے زویک برا ہے تو علون کی تعریف ہے اس کے درجات بلند مول کے 'تمام لوگوں کیساتھ متواضعانہ رویہ رکھے 'کمی پر تکبّرنہ کرے' اور سب کو خود سے افضل واحلی سمجے 'اسلنے کہ فاقے کا عال كوئى نبيل جانتا "اور التبار فاقع كاى ب-اوكول كوياتواس طرح ديجي جس طرح سادات كوديجية بين يا الميس بمائم تفتور كرے الم كن طرح و كھنے سے مراديہ فيس كر افھيں فقير جائے الكہ جس طرح جانوروں سے يہ خواہش فيس بوتى كدان كے دل یں ہاری جگہ ہو ایا وہ جمیں دیکمیں اس طرح لوگوں کے دل میں جی جگہ بنانے کی خواہش نہ ہونی چاہیے " نیزجس طرح جانوروں ك سامنے زيب و زينب كى ضرورت نميں ہوتى اى طرح انسانوں كے سامنے بھى كلف اور لفتع كى مترورت نہ مونى جاسيے۔ جدا ا جوائے جرا آہے ، لیکن وہ ان کی چوروں اور در ندول سے حفاظت کرتا ہے ، ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اسے دیکھیں اوراس کے ساتھ اعزاز و اکرام کامعالمہ کریں۔ جب تک فی طریقت اوگوں کو بمائم تصوّر نمیں کرے گا اس وقت تک ممل ب نیازی اور استغناء کے ساتھ ان کی اصلاح کے عمل میں مشغول نہ ہوسکے گا، بلکہ یہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوجائے اور خود مراه موجائے جیسے شع دو مرول کو روشی دی ہے اور خود جلتی ہے چھلتی ہے۔

بعض لوگ بیہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ اگر دعظ و نعیجت کی شرائلا اس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کہنے والا 'اور نصیحت کرنے والانہ رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے:۔

حُبُّالتُنْيَارَأُسُ كُلِّ خَطِيْةً (يَسِي - من مرالاً) دنیا کی محبت ہررائی کی جڑے۔

أكرلوك دنيا كے محبت ندكريں تو عالم تباه موجائے ظام زندگي متأتر مو ول اور جسم سب بلاك موجائے سركار دوعالم صلى الله علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف منے کہ ونیائی عبت ملک ہے اگر اس کی ہلاکت خرال بیان بھی کردی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عِشق میں مراقار میں اپنی حرکوں سے بازنہ اسمینے ایکن چندلوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں مے اور ان چند لوگوں سے دنیا جاہ و بریاد نہیں ہوگی اس لئے آپ نے خرخوای کاحق آدا فرمایا ونیا کے خطرات سے آگای بجشی اورساتھ می سد بھی بیان فرادیا کہ بے شارلوگ ان خطرات کا شکار ہوا ، مے ایوں کہ اللہ تعالی بدقول بسرمال مج ہوگا:۔

وَلْكِنَّ حَقَّ اللَّقَوْلُ مُنِيِّي لَا مُلَانَّ جَهَنَّمٌ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ

(باز ده آیت۱۱)

اورلیکن میری به بات محقق مو چی ہے کہ میں جنم کو چات اور انسان دونوں سے ضرور مردوں گا۔ جب يه صورت ب توواعظول كى زمانيس حبّ جاه اور خوابش افتزارك ما عث بمى بدنه بول كى اگر كوكى ان سے ك كاكه جاه و مال کے لئے وعظ کمنا یا نصیعت کرنا حرام ہے تو وہ اسکے کہنے پر وقط وند بیت ترک نمیں کریں مے کیے ایمای ہے جیے لوگ شراب خوری زنا ، چوری رہاء علم اور دو سرے منابول سے باز شین آتے عالا لکہ اللہ اور اسکے رسول نے اسمیں حرام کما ہے۔ آدی ے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا خیال کرے اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے اظام قدرت مجیب ہے۔ وہ ایک مخص ے۔وہ ایک مخص کونگا ڈکربت سول کوسد حار باہ اور بت سول کونگا ڈکرایک کی اصلاح کر باہد ارشاد ہاری ہے۔ وَلُولًا دَفُعُ اللَّمِ النَّاسَ بِعُضَهُم يُعِضَى لَفُسَدَتِ الْأَرْضُ (ب ١١٦١٦ المن ١٣٠٠) اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعضے اومیوں کو معفوں کے ذریعے سے دفئ کرتے رہے تو زمن فساد سے ئر ہوجاتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں ہے تھرت دے گاجنمیں دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں آگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ ونصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں گے' اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بھر ہوجائے گا۔

اب اگر کوئی مخص عب بھی نہ کرے اور شیطان سے اس فریب ہے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب موجائے تب بھی ایک خطرواس کا منتظرہ و اپنی کامیابی پر مغرور موسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دسٹمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو فكست دى جو جلدى فكست نبيل كما أاورجس سے اجمع الحمع طاقت ور بزيت الحاتے بين ظاہر ہے اسے يہ كامياني تنااس كے علے تبیں لی اللہ کی خاص توثق اور مداس کے شامل ملی موسکتا ہے وہ اپن اس کامیابی پازاں مو اور اس توثق ایندی ر تک کربینے جس کی بدوات اس نے خود کوشیطان کے فریب سے محفوظ رکھا ہے اس کے عذاب سے بے خوف نہ موجائے اور بید عمان ندكرتے لكے ميں مستقبل ميں مجى الياى ربول كاجيبااب بول مرف الله كے فضل پر بحروساكرے اس ميں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ مالا کلہ جو مخص اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھا تا ہے۔ سالک کو چا مینے کہ وہ ان تمام كاميابيوں كوالله كافعنل وكرم تفتوركرے اورائي فنس يرمسلسل نظرر تم اوراس بات سے در تارہ كه كيس ختر دنيا ويا اور برخلتی جیسی کوئی مزموم صفت دل میں باتی ندرہ گئ مواور میں اس سے غافل موں نیزاس بات سے بھی ڈر تا رہے کہ کمیں یہ حال جواب ميترب سلب نه موجائ فداكے عذاب اور خاتے كے اندیشے سے كمى وقت بھى غافل نه رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملی جب تک آدی بل مراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے نیج کرنکل مکئے ہو'انھوں نے کہا ابھی تک تو نہیں نکلا اینی خاتمہ بخیر ہوجائے تب یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ میں تھے سے محفوظ رہ کیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تیاہ ہونے والے ہیں سوائے عالم سے اور عالم مجی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عال کے عال مجی براد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص مجی خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مغرور تو باہ ہیں ہی معلم مبھی تباہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں اس کئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑتے اغتبار خاتے کا ہے ہم اللہ سے حسن کی دعا مانگلتے ہیں۔

وَصَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُو آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحُمَنِكَ يَاارُحُهُ الرَّاحِيْنَ

## نُسخةشفاء

حضرت المام مجتہ الاسلام محرین الفزالی قدش مرة العزیز کے ایک شاکر دیرسوں آپ کی خدمت میں رہ کرفارخ التحسیل ہو بھے توان کو ایک دن یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں نے ایک محر تحصیل علم میں صرف کردی لیکن میں نے یہ جانا کہ کونسا علم بالفع ہے جو قبراور میدان حشر میں میرے لئے مغید اور دھیر ہوسکا ہے اور کونسا علم فیرمغید ہے جس سے مجھ کو احرّاز کرنا چاہیے کوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

نعوذباللمون علم لاينفع بم خدا تعالى كاما التي بين م فيراخ س

ایک برت تک وہ ای طبان میں رہے۔ بالا فر انموں نے اپنے استاد صفرت اہام ممدح سے اس کے متعلق استضار کیااور چند مسا کل اور بھی ہوجھے اوریہ بھی لکھا کہ اگر چہ آپ کی تصنیفات محل احیاء العلوم و کمیائے سعادت وجوا ہرالقرآن ومعیار ومیزان العل و تعطاس السنقیم و معارج القدس و منها کے العابدین و فیرو سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر ساجواب جا بتا ہوں جس کو بیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

امام صاحب نے ان کے بواب میں لکھاکہ بیٹا فدا تعالی تہاری عمردراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فریق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کے لئے تعمین کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ نے اپن مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچر نفع بچھا ہے تو میری نصیحت کی حمیں کیا ضورت ہے اور اگر فہیں بچھا تو تماؤکہ تم اتن طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام نصائح میں سے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرمائی ہیں صرف یہ فرمائی۔ والک میں مرف یہ فرمائی۔

عَلَامُةًاعْرَاضِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالُهُ مِمَا لَا يُعْنِيُهُ وَإِنَامُرُو ۚ نَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمْرِهِ فِي عَيْرِومَا حُلِقَ لَهُ لَحَرِيُ إِنْ يَطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَرُ الأرْبَعِينَ وَلَمْ يُغْلَبُ حَيْرٌ هُ شَرِّهُ فَلْيَتَجَهِّزِ إِلَى النَّارِ

نه مرف تسارے لئے بلکہ تمام عالم کے لئے نمایت کاف وشان فیحت ہے۔

سنوبینا! نعیمت کرنا آسان ہے محر فیل کرے اس پر عمل کرنا دشوار ہے۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نعیعت نمایت آئی معلوم ہوا کرتی ہے 'خاص کران کوجو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشخول رہتے ہیں 'وہ یہ بچھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرلینا ہی نجات کے لئے کافی ہے 'عمل کی مجمد ضرورت نہیں 'حالا نکہ یہ بہت پُرااحتاداور فلاسفہ کا زہب ہے بیجان اللہ اتباقی تم جانتے ہو کہ جو مخض علم حاصل کرکے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی جست قائم ہوجاتی ہے تو کیا یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے :۔

عیدو سمے برہ ہے ۔۔ ران اَشکدالناس عَذَابُایو مالیقیامة عِالِمُ لَمَیْفَعُمُاللَّسِعِلْمِهِ قیامت کے دن سب سے زیادہ مخت عذاب اس عالم کو ہو گاجس کو اس کی علم سے کو لفعنہ پنچا ہوگا۔ حضرت جُنیَد بندادی قدس سرّؤ کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے خواب میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے فرمایا ہے۔ طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْاَشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعُنَا هَافِي جَوُفِ اللَّيْلِ جَوُفِ اللَّيْلِ جَوُفِ اللَّيْلِ مَارِيهِ وَالْمَدِي مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

توبینا! اعمال صالحہ اور احوال فاضلہ سے تہی دست نہ دمنا چاہیے اور خوب یقین کرلینا چاہیے کہ فظ علم ہدوں عمل کے ہرگز دھیری نہیں کرسکا۔ ویکھو کسی مسلح جنگ آزمودہ سپائی کے سامنے میدان میں اگر شیر آجائے توبدوں بتھیارے کام لئے وہ شیرے پچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی مخص مغراوی بخار میں جنا ہے اور جانتا ہے کرسکنجبین اور آش جو اس کو مغید ہوگا تو کیا یہ ہوسکتا ہے کہ بدوں استعمال سے اس کو نفع ہوجائے گا' ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم کتنائی وسیع و کیٹر ہوجب تک تم اس پر عمل نہ کو محے مغید نہیں ہوسکتا۔

مرے دد ہزار رطل الدیالی الدیالی

بہت سا پڑھ لینا اور بدی بدی کتابوں کا جمع کرلینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ فیس دے سکتا 'جب تک کہ تم ایٹ آپ کو اعمالِ صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنالو مے وہ تہماری طرف متوجہ نہ ہوگ۔ حق تعالی فرما تا ہے:۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْآمَاسَعِيٰ الْمَاسَعِيٰ الْسَارِ

رو سری جگه **فرما تا ہے:۔** 

فَمَنْ كَانَ يَرُجُولُ لَقَاءَ تِم فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالَحًا حَزَا قَلِمَا كَانُولَ يَعَمَلُونَ - إِنَّ الْفَيْنَ أَمَنُولُ وَوَسِ نُولُا خَالِينَ فِيهَا الْفِينَ أَمَنُولُ وَصُلَ الْفَرَدُوسُ نُولُا خَالِينَ فِيهَا الْفِينَ أَمَنُوا وَعَلَى الْمَعْمَلُ مَا لَهُ مَلَ مَا لَحَ مَلَ مَا لَحَ مَا مِلْ مَا فَرَكَ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ مُنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّ

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرمات بين

منی الاسکام علی خمسة شهائة آن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله و اقام الضلوة وائت محمدا عبده ورسوله و اقام الصلوة وائت على الاسکام علی خمسة شهائة آن لا اله النبت من استطاع النبسينيا لا الصلوة وائت عدامة تعالى كولى معود برق اسلام كى بياد باخ چزوں پہ ب اول اس بات كى كوابى دينا كه سوائة فدائة تعالى كولى معود برق نيس اور محد اس كے بعد اور دسول بين و تمرك فماز پرمنا تيرك ذكرة دينا جو تے دمفان كرد دور كرك الله استفاحت جركا۔

دو مری جکہ فراتے ہیں۔

الْآينَ مَانَ إِفْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْلِيقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ \_ ايمان زبان سے اقرار كرنا اور ول سے تعدیق كرنا اور اصحاء سے عمل كرنا ہے۔

بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شار دلا کل سے فابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے بید نہ سجو لینا کہ نمات صرف عمل پر ہی مخصر ہے' فدا تعالی کے فضل و رحمت کی کچے حاجت نہیں المعیاد ہاللہ۔ میری فرض بیہ ہے کہ بے شک برندہ فداتعالی کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے ، محروہ جب تک اپنے آپ کو مستق نہیں بنالیتا رحمتِ النی اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور بیات میں اپن طرف

ِانْ رَحَمُ قَالِلَهِ قَرِيُبُ عِنَ الْمُحُسِنِيُنَ بِ مُكِ الله تَعَالَى كَارِحِت كَيُو كَارُونِ سِي قَرِيب بِ

اورجب رحمتِ الى بنده تك ند كم في تو بهشت مي اس كادا عل مونا ممكن-

کوئی کتا ہے کہ محرد ایمان بھت میں وافل ہونے کے لئے کانی ہے۔ میں بھی کتا ہوں کہ بے فک کانی ہے الیکن اس کو بھت میں تنجے سے پہلے ہزاروں وشوار کرار کھانیوں کو ملے کرتا پڑے گااور جب وہ بھت میں پہنچ گاتو مفلس ہوگا۔

تم یقین جان لوکہ جب تک کام نہ کرامے مزودری جنیں مل سی بھی اسرائیل میں ایک بھی بہت بدا عابد و محلم تھا جن تھا ل اس کے اخلاص کو فرشتوں پر فلا ہر فرمانا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے ہاں بھی کریہ کملادیا کہ میاں تم فعنول محت و دحت اٹھا سے
ہو انتہارے لئے تو دوزخ مقرر ہو چک ہے عابد نے یہ س کرجواب دیا کہ میں تو فرض بڑی اداکر تا ہوں اور کئے جاوں گا اب وہ
جانیں اور ان کی آقائی اور خداو تدی فرشتہ نے درگاہ رہ العرف میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے
مضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے جنیں پھر تا تو ہم کریم ہوکر اس سے کیسے پھر سے ہیں۔ ہم کو اہ رہو کہ
میں نے اس کو بخش دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين

حَياسِبُوْ اقْبَلَ أَنْ تُحَاسَبُ وَوْزِنُوْ اقَيْلَ أَنْ تُوْرَنُوا

تم محاسب تیامت سے پہلے دنیای میں اپنا محاسبہ کراو اور دنن اعمال سے پہلے ہی اپنے اعمال جاج او۔

اميرالمؤمنين حضرت على كرم الله وجههٔ فرمات بين

مَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِكُوْنِ الْجُهُدِيَصِلُ إِلَى لُجَنَّةِ فَهُو مُتَمَنَّ وَمَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِبَنْكِ الْجُهُدِيصِلُ فَهُومُنَعَنَّ فَهُومُنَعَنَّ فَهُومُنَعَنَّ

جس نے سیمکان کیا کہ وہ بدول کو حش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوس کارہے اور جس نے یہ ممان کیا ہے کہ وہ محض سعی و کو حش بن جنت میں پہنچ جائے گا وہ مشقت و تصنب میں پڑا ہوا ہے۔

حفرت حن بعرى قدّس مرّو فرات بن. طلك النّحنّة بلِلاعَمَل ذَنْتُ مِنَ النَّنُوبِ

بلا عمل جنت كي آرزد كرنا أيك طرح كاكناه ب

ایک بزرگ نے کیا ایجا فرمایا ہے:۔

الجقيفة تزكم الإخط العمل لاتزك العمل

علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مراس پر فریفتہ نہ ہویہ نمیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹے۔

ان سب سے اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ٱلْكَيِّسُ مَنُ كَانَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُكَ النَّمُوتِ وَالْأَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنِّى عَلَى اللّهِ

براسجه داروه بجب في المن المعطع ومقادياليا ادر سخت احتى وه بجو خود المن المسروف ابن

كامطيع ومنقادين كيااور مرخدا تعالى سيدب بدي العام كى تمنار كي كا-

اكرتم نے تحصيل علم ميں اس كے محت شاقہ افعائى تھى كد دنياوى مزت ودولت ماصل موجائے توتم پر افسوس اور مرافسوس

احياء العلوم لجلدسوم

اور اکر تندیب اظال اور احیاے شریعت محری کے لئے برادشت کی تھی ہم با افرین اور بزار افرا ساسی نے کیا اچما کما

سَهْرَا الْعُيُونِ لِغِيرُ وَجُهِكَ ضَائِع وَبُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِ فَقُدِكَ بَاطِلِ آپ كاچرومبارك چوژ كرد سرول ك تقاره كے لئے جائن نسول ہے اور آپ كے سواد سرول كے فراق ميں ردنارائيگال-

رسول الشرسلى الشرطيه وسلم فراح بن و المستحدة والمسلم فراح بن المستحدة والمستحدث والمست

جب تک جی چاہے دنیا میں رولے آخرایک دن تھے مرفا ضوری ہے اور جس سے چاہے مجت کرلے آخر

اس سے جدائی لازی ہے 'اورجوجی چاہے عمل کرلے بدلداس کا ضرور لل کردہے گا۔ تم کو علم کلام مناظرو' دواوین' اشعار' نجوم' نحو' صرف وفیرو وفیرو کی تحصیل سے ، بجز تضییب عمرے کیا فائدہ؟ بخدا میں لے انجیل میں پردھا ہے کہ مُروہ کو جنازہ پر رکھنے سے آلب کورلے جائے تک حق تعالی آپ ہی آپ اس سے چالیس سوال کرتا ہے جن

> ں پہتے ہے۔ عَبُدِیُ قَدُطَهَرُ تَمُنُظُرُ الْحَلْقِ سِنِینَ فَهَلُ طَهَرُ تَمَنُظرِیْ سَاعَةً تولوگوں کے دکھانے کو پرسوں نمایت مانٹ سخواہنا دہا، نبی میرے لئے بھی مانٹ سخواہنا تھا۔

اوروہ مرروز تمهارے ول میں بید کتا ہے۔

مَا تَصُنَع بِغَيْرِي وَأَنْتَ بِحَيْرِي تِقِي غِيرِتَ كِيادَاسِل بِي كَدَةً مُربًا بِالْمِيرِ اصانون مِن وَوا اوا بِ-

جے پرے ہواس گئے اس آواز کو نہیں سنتے۔ سنولیٹا اعلم بے عمل داوا تھی ہے اور عمل بے علم ہے گا تی ہے 'جوعلم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکتا اور عباوت کی طرف متو تبہ نہیں کر تا یا در کھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دونرخ سے بھی تم کو نہیں بچاسکتا اگر تم آج عمل کرکے عمر گذشتہ کی طافی نہ کرو گے تو کل قیامت کے دن چلاؤ گے اور کہو گے۔

فَارْجِعْنَانَعُمَلُ صَالِحًا

آب ہم کو پردنیا میں لوٹا دیجئے آکہ عمل صالح کریں۔ جواب لے گاآ حق تو تو دہیں سے آرہا ہے اب تک کیا کیا تھاجو آئندہ کرے گا' دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضوری

- مدے تمارے برلف قطرین خروار خال الحدنہ جانا۔ صرب مدین اکبر فراتے ہیں -

هٰنِوالْاَ جُسَادُ قَفْصُ الطَّيُورِ أَوْاصَطْبَلُ النَّوَابِ

تو غور کرد که تم بن میں ہو آگر تم مُرغ آشیاں ہوتو ۔ اِرْجِعِیٰ کی آوا دسنتے ہی اُ ژکر بلند مقام پر بیٹے جاؤ کے۔ -

إِهْنَرُ عَرْشُ الرَّحُمُ لِيمَوْتِ سَعُدِابُنِ مَعَادَ

سعد بن معادی موت سے عرش فداوندی جمومنے لگا۔

اور أكرتم جارياتون من مودالعيان بالله توقيقين كرلوكه تمارا الحكانه دون خ-

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی زیادہ مراه

معقول ہے کہ ایک وقعہ حضرت حسن بھری رحمت الله علیه کو سردیانی واکیا باللہ ہاتھ میں لیتے ہی آہ منع سے لکی اور ب ہوش مو كئ جب إفاقه موا قولوكول في يوجها صعرت أب كاكيا عال موكيا- فراف في

ذَكُرُتُ أُمْنِي تَأَهْلِ النَّارِحِينَ يَقُولُ الْإَهْلِ الْجَنَّةَ أَنْ أَفِيْضُو عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ مجھ دوز خیول کی آر دویاد آفی جب کہ وہ بشتیول سے کمیں کے جمیں دراسایانی بالدو-

بينا إاكرتم كوفقاعلم كافي مويا اور عمل كى عاجت نه موتى وخدا تعالى كامرشب ويحط بهراكارنا بيكار موجا ا

هُلْ مِنْ مَسَائِلِ هَلْ مِنْ مَّائِبِ هَلْ مِنْ مُسْتَغَفِيرِ كُنْ بِمَا لَكُ وَالا كُونَ بِ وَبِهِ رَكْ وَالا تُحوَى بِ معانى عابِ والا

ایک دن آخضرت ملی الله علیه وسلم کی مجلس میاد ک میں حضرت عبداللہ بن عمر کاذکر خیر آیا و آپ فرمایا :-نِعْمَالرَّ جُلُهُ وَلُوْيُصَلِّي فِي اللَّيْلِ

دہ بہت اعما آدی ہے کاش دہ تھر کی نماز راجتاً۔

حضوروالانے ایک محالی سے فرمایا:

لَاثُكْتِرُ النُّوْمَ اللَّيْلِ فَإِنَّ كَثُرَ وَالنَّوْمِ إِللَّيُل نَدُ عُصَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ رات کوزیادہ مت سویا کو کیوں کہ رات کے وقت زیادہ سونے والا قیامت کے دن حی وست ہوگا۔ وَمِنَ اللَّيْلُ فَتَهَجَّدُهِمْ نَافِلَةً لَكَ يه امر ع وَبِالْأَسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ يه حرب آخْضَرت ملى الله عليه وسلم فرمات بين ـ

ثَلَثُةً أَصُواتٍ يُحِبُهَا اللَّهُ يُعَالَى صَوْتُ اللِّيكِ وَصَوْتُ الَّذِي يَعْرَأُ الْقُرْآنَ

وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِيزَ بِالْا سُحَارِ

خد اتعالی کو تین آوازی پند ہیں ایک مرغ سحری و دری قرآن پر معنی والے کی تیری پھیلے پر معافی مانكنے والے كي۔

حضرت سفیان توری قدس سرو فرماتے ہیں:

رَانَّ لِللَّهِ تَعَالَى رَيْحًا تَهُبُّ وَقُتَ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ الْأَذْكَارُ وَالْاِسْنِغْفَارَ إِلَى الْمَلِكِ النجبار خدا تعالى كى طرف سے ايك موااس كام پر مامور بے كدوہ مجيلے پرذكرواستغفار كى آواز خداتعالى تك منعاتى بــ

دہ سے بھی فرماتے ہیں:

إِنْأَكَانَ أَوْكَاللَّهُمْ إِنَادِي مُنَادِنَحُتَ الْعَرْشِ إِلَّالْيَقِيمِ الْعَامِدُونَ فَيُ اَشَاءُ اللَّهُ ثُمُّ يُنَادِى مُنَادِى فِي شَطْرُ اللَّيُلِ ٱلْاَلْيَقُمُ الْعَابِنُونَ فَيَقُومُونَ يُصَلُّونَ إلى السَّحْرِ فَإِذَا كَانِ السَّحْرِيْنَاذِى مُنَادٍ ٱلْاَلْيَقِمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ يَقُومُونَ وَيَسْتَغُفِرُوحِهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى مُنَادٍ ٱلْاَلْيَقِمِ الْغَافِلُونَ فَيَقُو مُوْنَ مِن مُفْرُشِهِمُ كَالْمُوْتَى نَشْرُ وَامِنْ فَبُوْرِ هِمْ۔

شروع شب میں ایک منادی عرش کے بیچ سے نگار تا ہے کہ مبادت کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تووہ اٹھ كرك موت بن اورجب تك خدا تعالى جابتا ب نماز رجع رج بي بحرضف شب بن ايك منادى بكار آ ہے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اخرش آیک منادی پکار تا ہے کہ معافی مانکنے والوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معافی مانکتے رہے ہیں جب میج صادق ہوجاتی ہے تو ایک منادی پکار تا ہے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہئے تو وہ بستوں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے موے تبوں سے۔

حفرت القمان آپے بیٹے کوہوں معیت فراتے ہیں ہے۔ یَادِنُنَیَّ لَا تَکُونَنَ البِّینُکُ اکْنِیسَ مِنُک یُنَادِی بِالْاَسُحَارِ وَاَنْتَ فَائِمُ اللَّٰ مِنْ الْم دیکموبیٹا! مرغ ہوشیاری میں تم سے بدھے نہ پائے کہ وہ تو آفر شب میں خدا کویاد کرے اور تم سوتے رہو۔

سمی نے کیاا چما کہا ہے۔

عَلَى فَنَنِ وَهُنَاوَاتِي لَنَائِمُ لَنَائِمُ لَنَائِمُ لَمَا سَبَقَتْنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمُ لَوَبِي وَلَا لِبُكِئِ وَتَبْكِى الْبَهَائِمُ لَوْبِي وَلا لِبُكِئِ وَتَبْكِى الْبَهَائِمُ

لَقَدُ هَتَفْتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامَةُ كَنْبُتُ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا وَازْعَمُ إِنِي هَائِمُ نُوْصَبَابَةٍ

رات کوفاختہ تو شاخ پر بیٹی پکار رہی ہے اور میں پرا سورہا ہوں برب کعبہ میں جمونا رہی ہوں آگر میں سچا عاش ہو گا دی مور آگھ می ترنہ عاش ہو گا ۔ افسوس میں تو محبت اللی کاری مور آگھ می ترنہ

كول اور بمائم يوك روت بي-

خدا تعالی کولمی چوڑی ہاتیں اور نکات ہاریک اور اوقات عمر تیرہ و تاریک ہرگز پند نہیں زبان رواں اور شُستہ اور دل غفلت و خواہش سے دابستہ بد نصیبی کی علامت ہے ' جب تک نفس و خواہش مجاہدات قویہ سے مقبور و آلح شریعت نہ ہوجا کیں گے ' ول انوارِ معرفت سے زندہ نہیں ہوسکیا۔

تم نے چدمسلے بوجھے ہیں ان میں سے بعض توالیے ہیں جن کاجواب تحریر و تقریر میں نہیں آسکیا جب اس مقام تک تم کورسائی ہوجائے گی توخود سمجھ لوگے ورنہ ان کا جانا محالات سے ہے اس لئے کہ ان کو دوتی و جدان سے تعلق ہے اور ایسی ہاتیں قید تحریر و تقریر کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔

تیرٹی و بھٹی دانت جماع کی کیفیت آگر کوئی کمی کو مجھانا جاہے تو بجواس کے پچھ نہیں کمہ سکتا کہ چکھ کردیکھو۔ باس ہمہ جس تدران مسائل کے جواب میں کماجا سکتا ہے وہ ہماری تصانف میں موجود ہیں۔ یمال بھی پچھ اشار مجم بیان کرتے ہیں۔ تم نے بوج اے کہ سالکان راوخداتعالی پر کیا واجب ہے توسنو!

اول اعتقادیاک جس میں شائبہ بھی برحت کا نہ ہو و د مرے ہی توبہ کہ پر گراناہ کے پاس بھی نہ بھکے ، تیسرے تمام گلوق سے خواہ وہ دوست ہویا و عمن ایسا معالمہ کرے کہ کمی کا حق اس پر نہ رہ جائے ، چو تھے علم شریعت سے اتنا حاصل کرلے جس سے جائزوناجائز کا علم اس کو ہوجائے۔ اور ہاتی علوم سے اتنا جس کو اسکی نجات و خلاص میں و قل ہو ، شیخ شیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے چارسواستادوں کی خدمت میں رہ کر ہزار حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے صرف آیک حدیث کو عمل کے واسلے متحب کرلیا ہے کیونکہ وہ آیک حدیث میری نجات و خلاص کیلئے کائی ہے اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث ہے ہے۔

ؖٳۼۘٛڡۘڵٛڶؚؽؙڹۘؽٲػؠڡٞڹڔؖڡڡۜٵۅ۬ػؙڣؿۣڡٵۅۘ۫ٳۼڡۜڵ؇ؚۜڿڒڗػؠۜڡٙڎۘڔؠڤؖٚٳڮػڣۨؽۄٵۜۊؖٳڠ۬ڡڶ ڸڵڛؚڡۧۺؚڔڂٳڿؾؚػٳڶؽڡؚۊٵڠڡٙڶڸڶڹٳڔؠٙڡ۫ۺڕػۼڶؽۣۿٵ

دنیائے کے اتناکام کرجتنا تواس میں رہے گا اور آخرت کے لئے اتناکام کرجتنا کہ جیرا رہنا وہاں مقدرہ اور اللہ کے واسلے اتناکام کرجتنا کہ تواس کا مختاج ہے اور دو زخ کے لئے اتناکام کرجتنا کہ تواس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس حدیث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بوا عالم متجر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں۔اس حکایت کو غورے سنو تاکہ تہمیں میرے کہنے کا یقین ہوجائے۔

حضرت شیق بنی رحمت اللہ علیہ لے ایک دن اپنے شاکردو مرد حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھاتم کتی ہوت مرب پاس رہتے ہو ، عرض کیا کہ تینئی رس سے پوچھا کہ تم لے اس ہوت میں کتے علوم اور کیا کیا قائدے حاصل کے ، جواب دیا کہ مرف آٹھ فائدے۔ اور یکی علم حاصل کرے کا بتیجہ ہے فرمایا اٹاللہ وا قالیہ راجنون بمیں نے قسماری تعلیم میں ایک مرصرف کردی اور تم نے صرف اتنای حاصل کیا ، حاتم نے عرض کیا حضرت آگر آپ کی پوچھتے ہیں تو میری مخصیل صرف اس قدر ہے جو عرض کی اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی جھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ جھے یقین بیکہ اس قدر میری نجات کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی جھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ جھے یقین بیکہ اس قدر میری نجات کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ خورت شیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بیان تو کرو وہ آٹھ فائدے کیا کیا ہیں۔ کما اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک میں است موج سمجھ کر ایا مجبوب پند کیا جو مرف ہو قبل صالح ہے۔ حضرت شیق نے فرمایا احسنت و دمرا فائدہ یہ بیکہ میں نے دنیا میں سب کو فنس و خواہش کا آباح دیکھا جب ہے تیت شریفہ میری نظرے گذری۔

وَأَمْنَامَنُ خَافَ مَقَامَرُ تِهُونَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُولَى فَإِنَّالُجُنَّةَ هِكَ الْمَأُولَى وَالْمَا وَيُ

ای اس کا نمکاتا ہے۔

توجعے یقین ہو کمیا کہ قرآن مجید سرا سرحق ہے۔ پس میں نے فلس کو مجاہد کے فکتے میں ایسا تھینچا کہ اس کے سادے بیل نکل مجے
یہاں تک کہ وہ بے چُون وچ اطاعت حق میں معلمین ہو کہا۔ حضرت شیق نے فرمایا: بارک اللہ علیک۔ تیسرا فائدہ میہ ہے کہ میں نے
دیکھا دنیا کے لوگ بری بری نکلیفیں اور مشقیں افعا کر سامان دنیا میں سے بچھ حاصل کرلیتے ہیں اور اپنے ول میں برے خوش ہوتے
ہیں کہ کویا کوئی نئیس و مجیب چیز حاصل کرلی مجھے ہوئیہ آئیت نظر پڑی۔

مَاعِنْدَكُمُ يَنْفُلُو مَاعِنْدُ اللَّهِبَّاقِ ..

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ محتم ہوجائے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سَدا رہنے والا ہے (مجمی فا مونے والا نہیں ہے۔) يقينا فدا تعالى ك زديك بدا معزز دى بجوسب ين زياده بريز كارب

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کافرمانا ہے ہے اور دنیا داروں کے خیالات مرامرخطا ہیں۔ بس میں نے تقوی افتیار کیا ٹاکہ مجھے حق تعالی کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حضرت شیقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احسنت پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو ازراہِ حسد ایک دو مرے کو برائی کرتے دیکھائمی کو کسی کے جاہ و مرتبہ پر حسد ہے کسی کو کسی کے علم وفضل پر میں نے جب یہ آیت رومی۔

نَحُن قَسَمُنا بَيْنَهُمُ مُعِيشٍ تَهُيُ فِي الْحَيوةِ التُّنْيَا

ہم نے ہی سامانِ عیش وزندگی کو الحمیں تقسیم کیا ہے۔ تو میں سجھ کیا کہ ہرا یک کا مقدّر و مقوم روزا زل ہے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں افقیار نہیں۔اور قسمت خداوندی پر رامنی ہو کیا گھر جھے کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جمال ہے ملح ہو گئی حضرت شنیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بیا اچھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ کے دنیا میں کسی سبب یا غرض ہے آکٹرلوگ ایک دو سرے کے دشمن ہوجاتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر۔

اِنَّ الْشَيْطَانَ لَكُومُ عَلَوُّ فَاتَخِلُوهُ وَعَلُوَّا الْسَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا بِ فِل شِيطان تهارا دعمن عهور

یقین کرلیا که قرآن مجیدی فرما تا ہے کہ سوائے شیطان اور اِقباع شیطان کے سمی کو دعمن نه مانتا چاہئے تو میں نے اس کو دعمن مستحد کر اس محد کر اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ہو کیا اور سمجد کیا کہ سید ها راستہ میں ہے ، چنانچہ وہ فرما تا ہے۔

ٱلْمُأَعَّهُ لُالِيكُمُ يُنَابِنِي آدَمُ الْاَتَعُبُلُواالشَّيطانَ إِنَّالَكُمُ عَلُوًّ مُّبِينَ وَانِ اعْبُلُونِي هٰنَا صِرَ اظْمُسْتَقَلِّمٌ

اے بن آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کد دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنامت مانناوہ بے شک تہمارا تھلم کھلا ۔ دشمن ہے ادر میری بی فرما نبرداری کرتا ہی سیدها راستہ ہے۔

حضرت شقیق نے فرایا کہ تم نے خوب کما۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زعر کی ہم پنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام وشیمات میں پڑکرایے آپ کو ذلیل وخوار کرتے دیکھاتو میری نظراس ایت پر پڑی۔ وَمَامِنُ دَابَةِ فِی الْارْضِ الْاَ عَلَی اللّٰمِرِ زُقُهَا۔

زمن برجو چیز مغرک ہے اس کاروق الله تعالی کے زمہ ہے۔

میں سمجھ گیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں وافل ہوں ، جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں ب کر ہو کر خدا تعالی ک عبادت میں مشغول ہوگیا۔ حضرت تشیق نے فرایا تم نے خوب کیا۔ انھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کسی چزر لوگوں کو بموسہ کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر بموسا رکھتا ہے کوئی حرفت و صنعت پر کوئی اپنی جیسی علوق پر۔ میں نے اس آیت میں خور کیا۔ وَ مَنْ يَتَدُو كُلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُو حَسُبُثُ جس نے خدا تعالی پر بھروسا کیا تورہ اس کے لیے کانی ہے۔

تویں نے سب کوچھوڑ کرفدا تعالی بی پر بھوسا کرانا اوروہی میرے لیے کافی اور اچھا کارماز ہے۔ حضرت شین ؓ نے فرمایا ماتم تم کو خدا تعالی توفق دے تم لے بہت اچھا کیا۔ بس نے تورات وا نجیل و زیورو فرقان کو دیکھا توان کی پندونسائے کا بھی انہیں آٹھ فائدوں پر دار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس تفتہ سے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

عارباتي توجم بيان كريك جوسالك يرواجب بي- بانجين يه ب كمسالك كوايك ميني ومُرشد كي ضورت بجواس كى برى عاد تیں چھڑاتے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پدا کہتے کی کونشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو کمیت کو نولا آہے۔معر جزوں سے صاف کرے پائی بتا ہے ماکہ محیق فوب بدھے ہوئے اور محلے سالک کو جی ایسے می بیرو مرشد کی ضورت ہے کو مکمہ خدا تعالی نے تمام تغیران ملیم السلام کو اور ا فریس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو علوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معادے کے بعیما تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپن زعری میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہرے کہ بدے بدے کافر مشرک بدمعاش بد جَلن سقاك كابزن آب كے نين تربيت سے كيا سے كيا مو كئے۔ جب آپ سے رحلت فرائي تووى كام آپ كے ظفاء اور نائين نے کیا اور یمی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ بسرمال سالک کوایسے ہی بیری ماجت ہے جو ترقیبوں کی فلافت و نابت کے فراکش اداكراً رب- يرو مرشد ك ليه عالم مونا قو ضورى على ليكن مرهالم يربين كا بليت دسي ركمنا بكداس كام كالل مودى ك چند علامتیں ہیں جن کو ہم مجملا میان کرتے ہیں ماکہ ہراوالوس ورو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔اس کے دل میں جاه و مال ك محبت ند بو- ايے صاحب بصيرت كا تھى بو- جس كى متابعت كا طريقد و رابط ارباب بسيرت كے زريعے سے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تک مسلسل بنجا مو- مرطرح ی ریا متین ی مون میسے کم کھانا می مونا می بولنا مازیں مت ردمنا۔ صدقه کارت ے دیا' روزے بہت رکھنا' اخلاق حمیدہ اور ملکات فاضلہ اس میں رائ ہوئی ہوں۔ جسے مبرو هکر' وکل ایقین' ممانیت' سواوت' تاعت الانت بزل مال علم واسع وانائي صدق وقار حيا سكون وفيرو وفيرو مي علم كا مجوظم نوى صلى الله عليه وسلم ك محاج نہ ہو۔ قولاً وعملاً شریعت کا پابد ہو۔ بدعات سے نظرت اور سنت سے رفبت رکھتا ہو۔ یہ چندعلامیں پر طریقت کی جو ہم نے بان کی بین اگر کسی میں پائی جاتی بین تواس کی اقدا کرنا جا ہے اور اسکی معبت کو منملد مغتند مات والعامات داوندی سمعنا چاہیے ، تمرایا پر کم دستیاب مو تاہے کوں کہ اس زمانہ میں مرحمیان بے معنی پیدا موصح بیں جو نغوادر فضول مشاغل میں مرمدوں کو بتلاكرنا چاہتے ہیں اور بعض بے دین ہے باك تيد شريعت سے آزاد پيربن كر فاتن الله كو كمراه كرتے بيرے إس اورجو واقعي سے مرشد ہیں وہ کوشہ نشین اور نگاہ ملق سے مستور ہیں جس محض کو ایسا تھا مرشد جس کی مجمد علامتیں ہم نے اور بیان کی ہیں خوش تشمق نے ال جائے اس کو اپنا پیرینائے اور ظاہرو ہا طن ہے اس کا اکرام واحزام کرے۔احزام ظاہری بید کہ اس سے سمی ہات میں جتت اور جھڑا نہ كرے اور اكر كمى كى مشكر ميں اس سے خطا مردو وفى ديكھے واس يرا لكارنہ كرے كول كم خطاد نسيان سے كوكى بشرپاک سیں اور یہ بھی مکن ہے داس کے پاس اسکی کوئی آویل مویا وہ کوئی مختر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اسے برک سامن عبادت كيلي ابنا معلية ند جهام الرميدكوا مت كالقال مواج ونماز عادف موكر فورا ابي ما رنماز يحيه مناك بير ے سامنے بہت توا قل نہ روسے ، حی الامکان اسے احکام کی تھیل کرے ، اس کو مجمی عجدہ نہ کرے کول کہ یہ کفرے اور خلاف شريعت كوئى كام ندكر يد الحادث اورجو يرطاف شريعت كام كرتاب يا اس كاردادار موتاب دوزيري باحرام بالمني يد ے کہ دل سے ہمی اس کی کسی بات کامکرنہ ہو ورنہ شان بغال پیدا ہوجا نیک- اور اگر مرد سے یہ نہیں ہوسکتا تو چندے پیری خدمت میں رہنا چھو دوے یمال تک کداس کے دل سے شائبہ الکار مث جائے۔

میمنی بات سالک کے لئے یہ ضوری ہے کہ اپنے قنس کی دارو گیرکیا کرے اور یہ اس دنت میسرمو تا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بدی معبت سے باکلیہ احراز کرے تاکہ شیاطین جن وائس کا اس پر بھی ایل تد بھی اور اس کے نفس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
سازاں یہ کہ ہرمال میں تو گری پر دوشنی کو ترجے دے کرافتیا دکرے کیوں کہ اس داست میں دل کو عبت دنیا سے دنیا سے خالی رکھنا
اصل اصول ہے ' اور دنیاوی سازد سامان کے ہوتے ہوئے عبت دنیا سے رہائی شازد ناور ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے 'اس کا علاج
بحد نہیں کہ سرے سے اسہاب و نبوی ہی خیریاد کمہ دے تاکہ دل محبت بدنیا سے بالکل قار فح ہوجائے یہ سات چیزیں اس
برداجب ہیں جو راوح تی کا سالک و طالب ہے۔

م تے پوچھا ہے کہ تسوف کیا چڑہ ؟ توسنو اِنستوف ود چروں کا نام ہے ایک فدا تعالی سے معالمہ رکھنا و مرے کاول کے

ساتھ نیکو کاری اور برواری کرتا۔ جس میں بدونوں یا تیں ہیں وہ سیاصونی ہے۔

خدا تعالی کے ساتھ سچا معالمہ رکھنے کے یہ معیٰ ہیں کہ آئی ہر کئم کی خواہش اور اندّق کو اسکے بھم پر قربان کردے اور گلوں نے نیکا یک کرٹ کے یہ معیٰ ہیں کہ آئی کوشش نہ کرے بلکہ خودان سب کے حسب خواہ بنارے جب تک کہ انکی خواہش نہ کو یہ معیٰ ہیں کہ بھی کو اپنے حسب خواہ بنارے جب تک کہ اور اگر انکی خواہش خلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو محض خلاف شریعت کرتا ہے یا شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہر کرمونی فہیں۔ اور اگر ۔ تی تقوف ہے تو جمونا ہے۔ ۔ تی تقوف ہے تو جمونا ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ توسنوں بندگی تین چڑکا نام ہداول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا آیا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے د مرے قضا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساتی مار پیمنت میں الطاف

است- تیسرے اپن افتیار و خواہش کو چمو ژکر خداتعالی کے افتیار و خواہش پر رضامند ہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ تو گل کیا چڑہے؟ تو سمجھو تو کل اے کتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعدوں پر وُ تُوق کا ل اور بقین کی پیدا ہوجائے لیے جو جائے کہ جو چڑتمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے کہ جو چڑتمہاری قسمت میں ہے قاف ہوجائے کہ وہرگز جمعی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش خلاف ہوجائے اور جو چڑتمہارے ساتھ مل کر کوشش کے نہیں جو جائے۔

اسے کوئی یہ نہ مجہ جائے کہ اسباب ٹاہری بھن بیارہی۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّهُ وَاتِوَالاَرْضِ وَمَا بِینَهُمَّا بِاَطِلاَّ ذَالِکَ ظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وُا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان ودنوں کی درمیان کی چڑوں کو مَبث اور بیار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا مگان ہے جو حکمت ِخداد ندی کے متحرہیں۔

بكدامام صاحب رحمته الله عليه كايد معام كه انسان دغوى اوروين امورين اسبابٍ ظامرى بركار برتو ورم مران كو كمى درجه من مى ستقل مؤثر نه سمج شاقد اتعالى كاوعده-

اِنَّالَّالْمِينَ الْمَنُولُولُ عَمِلُوالصَّالِحَاتِ كَانْتُ لَهُمُ جَنَّاتُ الْفِرْدَوسِ نُزُلاً

ب حك جولوگ أيمان لائے اور اعمال مبالح ك ان كے لئے قيامت كے دن جنات فردوس ہيں۔

توبندہ کو اس دعدہ خدادندی پر پورا پورا اعتاد وو توق کرے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح نیائے کی کوشش کرنی چاہئے یا ہا حق تعالی دعدہ فرما آئے :

وَٱلْذِينَ جَاهِ لُوافِينَالَنِهُدِينَهُمُ سُبِلَنَا

جن لوگوں نے ہماری راویس کو مشش کی ہے ہم ضوران گدہ ہمائی کریں گے۔

تو بندہ کو اس وعدہ پر کامل بھین کرکے مجاہدہ اور سٹی کرنی چاہئے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے اور جنت و ہوایت کی طبع خام دل میں نکا تا ہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابٹہ ہو کر سٹی د کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالی کے اس وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فرما آکال یقین ووثوق رکھنا چاہیے۔ اس مضمون کو مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے یوں اداکیا ہے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ منوات کرشتہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت ملی کرم اللہ وجد کا

تول مرتوم ہو چکا ہے۔ مترجم

تم نے پوچھا ہے کہ اخلاص سم کو کتے ہیں۔ تو سنو! اغلاص بیہ کہ تسادے سب کام خاص فدا تعالی کے واسطے ہوں ہو کام بھی تم کو اس میں تسارا دل مخلق کی مدح و غابی طرف ذرا بھی ما کل نہ ہو اور ان کی ناپندیدگ سے تسمارے دل میں کچو پر ممدگی بدا نہ ہو 'سنو ریا مخلوق کو بط اور مؤر کھنے سے پر ا ہواکرتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو فدا تعالی کے ہاتھ معلو مجود مثل جماوات کے سمجھو 'جس طرح این پھرتم کو اپنے اراوہ وافقیار سے کوئی آرام حمیں پہنچا سے اس طرح کوئی مخلوق اپنے اراوہ افقیار سے کوئی آرام حمیں پہنچا سے اس طرح کوئی مخلوق اپنے اراوہ افقیار سے کوئی آرام حمیں پہنچا سے اس طرح کوئی مخلوق اپنے اراوہ افقیار سے تم کو پچو لفع نہیں پہنچا سے ۔ جب تک تم مخلوق کو قادرو ممرد محمد رہو کے مرض ریا ہے بھی جب بھی جن کا جو اس کے باق سوال سے باتی سوال سے بھی جب بھی جن کا جو تم جواب کی دیا ناجا تر ہے جس قدر تم کو معلوم ہو چکا ہے اس پر ممل سے جاؤ ساؤناہ اللہ تعالی وہ بھی تم کو کمشوف ہوجا ہے گا جو تم اس وقت نہیں جائے ۔ اس کے بعد آگر حمیس کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زیان دل کے جمعے نہ پوچھا۔

حفرت نعفر عليه السلام كي تعييت تول كرو-

فَلاتسالنِعَنُ شَقَّى حَتَّى أَحِدِثَلَكَمِينُهُ ذِكُراً

تم جھے کوئی بات مت بوجمنا یمال تک کدمیں بی تم سے اسکا ذکر شروع کروں۔

جلدی مت کرو جب وقت آے گاخود تم سے کم دیں کے بلکہ وکھادیں گے۔ ساریکٹم آیاتی فلا قیستعجلون

ہم قریب رقم کو اپنی نشانیاں دکھائیں سے توتم ہم سے جلدی کی خواہش مت کو-

قبل اُزونت من بوچمنا جب وامِل ہوجاؤے خود دیکھ لوے لیکن اس کا یقین کرلو کہ بدون راہ بیائی کے وصول اور مشاہرہ ممکن میں۔

> ُ اُولَهُ يَسِيُرُ وُافِي الْأَرْضِ فَيَنُظُرُوا كياده زين مِن نَهِي عِلْجَ بِحرِكَ بَاكِه وه ركِم لِيتِ

بیٹا! خدا کی قتم اگر واہروی کو نے تو عجائبات دیکھو گے۔ ہر منزل میں جان تو ٹرکوشش کرد کیو تکہ بدوں ایس کوشش کے کامیاب نہیں ہو کتے۔ حضرت ذوالنون معری رحمتہ اللہ علیہ نے ایپ شاگرد سے کیا اچھا فرمایا ہے۔

إِنْ قَدَرْتَ عَلَى بَلَكِ الرُّوْجِ فَنَعَالَ وَ الْأَفَلَا تَشْنَفِلْ بِتَرْهَاتِ الصَّوْفِيَةَ وَالْقَالَ

اگرتم اس راستہ میں جان تک قربان کردیے پر قدرت ہوتو آؤورنہ صوفیوں کی دِلوش ہاتوں میں معروف نہ ہو۔ قعتہ محقرتم کو آٹھ ہاتوں کی نصیحت کرتا ہوں ' چار ان میں ہے کرنے کی ہیں اور چار نہ کرنے کی۔ تاکہ تہمارا علم قیامت کے دوز تہمارے مقابلہ میں دعی بن کرنہ کھڑا ہوجائے ' جو ہاتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں ہے آیک ہیے کہ تا امکان کمی ہے مناظم و مباحثہ مت کرتا کیونکہ اسکی منفقت ہے اسکی معزر تیں اور گناہ زیادہ ہیں یا در کھوکہ مناظم و تمام اخلاق ذمیر کا جیسے رہا ' کینہ ' صد ' کتبر' عداوت اور نقا تحرو و غیرہ کا منبع ہے ' البتہ اگر می نیت ہے اظہار حق کے لئے کمی ہے مسلمے میں گفتگو کرد تو اس میں مجمد حرج فہیں محرجی نیت کی دو علامتیں ہیں۔ ایک ہے کہ تم ہر صال میں حق کے طالب رہو۔ چاہے تہماری زبان سے خاہر ہویا تہمارے مقابل کی زبان سے۔ دوسری علامت سد کہ تمالی میں مناظمو پند کو اگر اس امر کا یقین ہوجائے کہ تجربی کہ دہ دہ ہو تن ہے اور تہمارا مقابل ک جبی کرتا ہے تو خردار فوراً مختلو ترک کردد اور مناظمو کے پاس نہ جاؤور نہ اس کا آنجام بیہ ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہوجائے گی اور فائدہ پالکل مفتود 'یماں ہم تہمیں ایک اور منید بات ہتلاتے ہیں دیکھو مشکل ہاتوں کا طاب سے پہنے مربض کا طبیب سے دوا پر چمنا اور ان ہاتوں کا جواب دینا ایسا ہی ہیں جیسے طبیب کا طابح کرنا ' تو جتے ہے علم ہیں سب کے سب بھار ہیں طابع طبیب ہیں محرعا کم نا تقس طبیب نہیں ہوسکا۔

طبیب کابل اسی بیار پر ہاتھ ڈالآ ہے جس کے بیخے کی امید ہوتی ہے اور جہاں کمیں وہ طبیعت کو مطوب اور مرض کو عالب پا آ ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کر آ۔اسی طرح مرض جہل کی چار قشمیں ہیں جن میں سے تین علاج پزیر نہیں۔ اور ایک علاج پذیر ہے۔ اول جو مخص ا زملو حمد تم سے سوال واحتراض کر آ ہے اور حمد کو تم جانتے ہو کیالاعلاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر عُمدہ اور واضح جو اب دو کے اسی قدر اس کا غصہ اور کینہ بوھتا جائے گا۔ کسی نے کیا اچھا کہ ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَلْنُرُجلِي إِزَالَتُهَا إِلَّاعَلَاوَةُ مَنْ عَادَاكُ مِنْ حَسَدِ

مرتم کاد شنی کازالہ ہوسکا ہے مرجوعدادت ازراو صدور شک ہوتی ہے اس کے ازالہ کے امید نہیں۔ ایسے مخض کا علاج پہ ہے کہ تم اسکواس کے حال پر چھوڑدواس کے علاج کی طرف ہرکز توجہ نہ کرو۔ فاعرض عُمَنْ مُولَّی عَنْ دِکْرِ نَا وَلَمْ يُرْدُ وَالْالْحَيْدُ وَالْدَّنْيَا

جس نے ہماری یا دے منعہ چیرلیا اور اس کی مراد بجزدنیوی زندگی کے بچھے نئیں قوتم بھی اس سے منعہ پھیراد۔

ماسد كابر قول و فعل جو أزراو حد بو تاب خوداس كے لئے بن خرمن ب مديث يس به :-الْحَسَدُنَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَاتًا كُلُ النَّالِ الْحَطِبِ

حدین رشک بھلائیوں کواس طرح کھاجا آہے جیسے آگے سو کمی کنزی کو۔

دوسرا وہ جابل جس کا جمل ہوجہ منافت کے ہوتا ہے جو دد چار کتابیں پڑھ کر بچوش دیکر نید ت کا دَم بحر نے لگا ہے اور بدے بدے علاء پر جن کی تمام علی مشاغل میں گزر کی اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں سجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیے بلند پایہ بیں تو تم ایسے احمق کا بھی جواب مت دو بلکہ اس سے معنی بھیرلو حضرت میسی علیہ اللام نے فرمایا ہے کہ میں نے مروہ کو تو زندہ کردیا مراحت کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بردگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے 'اپنے قصور قہم سے بھی لاعل ہے۔ ایسے کے سمجھانے کی طرف متو تجہ نہ ہونا چاہئے کول کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ أُمْرِكُ أَنْ نَتَكُلُّمُ الْنَاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ الْمَانَ الْمُعَالَ مم كرده انبياء كويه عم ديا كيا ب كه لوكول كي مُعْوِل كا الداده كرك ان عاب كيارين -

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سے ول سے صراط متنتیم کا طالب ہے، شہوت محمد عُتِ مال وجاہ سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جو اب دینا اور پوری طمح سمجھا دینا متاسب بلکہ ضوری ہے اور کی ایک مرض جہل ہے جو علاج پذیر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قائل ہے کہ تم وعظ کوئی سے بچنا کراس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ۔ اس خطاب سے ڈرتے رہو خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیلی علیہ السلام کو ہوا تھا۔

اد مداون مرف مرف مرف و سید من اور الله الله الله الله مرفی منی منی مینی الله مرفی مرفی مینی الله مرفی مرفی می ا اے ابن مربی تم ایج نفس کو نعیفت کردجب وہ نعیمت پذیر ہوجائے تو لوگوں کو نعیمت ورند جھے سے شرم کرد۔

اور آکر ایاانقاق برجائے کہ جہیں وعظ کمنا بی بڑے تو دوباتوں سے ضور بینا۔ ایک بتلقت معفی و مستع عبارات بولنے اور خوشما اشارات ول خوش كن اشعار و بيانات يرصف عد يول كه خدا تعالى كلف كرف والول كويند نيس كرما اورجب رفة رفة تكلف مدے بدم جاريا ہے توب طامت ہوتی ہے خرائی باطن اور ففلت دل ك-وعظ اس كو كتے بيس كه آخرت كے مصائب كواور اس تنفیر کو جو خدا تعالی کی طاحت و خدمت می لوگول سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ عمر گزشتہ کی فحرابی راہ اخرت کی دشوار مزاری نے ڈراو ہاکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے مطرد کیرے سوال قیامت اور اسے کے بولناک واقعات سے عامبہ و دان اعمال سے کل مراط پر گزرے دونے اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراڈ اور سامعین کے حوب سے ان کو مطلع کو اکد حافظ موں اور بھاد شدہ حمرر حسرت کرے الل مافات کریں۔ یہ ہے اصلی دعظ۔ دیکھو اگر کمی سے محری طرف سلاب آرہا ہے اور وہ بقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند مال واسباب کاسب اس میں بد جائے گاؤ کیادہ ایے وقت میں سوج سوچ كر مخفى متح عبارت بولے كايا ب كلف جس طرح مكن موكا جِلائے كا بكاركے كے كد كروالو بماكو بماكو سالب اليا-بس ومظ ای طرح بے تکلف خود ڈر کر اور دو سرول کو ڈرانے کی فرض سے کمنا چاہیئے۔ دوسری بات تابل احزاز بدہ کہ وعظ کتے وتت اس کاخیال ندر کمناکہ تہماری مجلس میں کتے وقع چاتے ہیں کتے مدتے اور بائے واصلا کاتے ہیں کتے ب خود موکر کراے ما زتے ہیں باکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نمایت دل گذا زوعظ کتے ہیں۔ یہ خوشار خفلت سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہی وہ چزہ جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھینک دی ہے ملکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ لوگوں کو دنیا ے آخرت کی طرف معسیت سے طاحت کی طرف فغلت سے بیداری کی طرف غودرے تقویٰ کی طرف الاوروہ باتیں کوجس ے سننے والوں کو تقویٰ اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب فورسے دیکھو کہ حاضرین وسامعین میں کون کولسی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف ہیں اور کیا کیا اعمال واخلاق بد ہیں جو ان میں کثیر الوجود ہیں۔ان ہاتوں کوخوب سجھ کران ك املاح كرواور ان سے نفرت دلاؤجن پر خوف غالب ہے ان كوسنت كى طرف بلاؤجن كے معاملات أز قتم بيج و شراء وغيرو خراب ہیں ان کو صحیح طریقے بتلاؤ۔ جو غرب سے آزاد رہنا پند کرتے ہیں ان کو پابندی غرب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تہاری مجلس وعظے مفات حیدہ کے معقد و گرویدہ ہو کراور اوساف و میرے طاہراً وباطناً منظروپاک ہوکر عبادت طاعت میں راغب بوكرمعسيت ونافرانى بے سے براسال المي اور جو وعظ ايا نيس وہ كنے والے رجمى وبال ب اور سننے والے يرجم- بلك ابها واعظ جو امور تركوره بالا كالحاظ فيس ركمتا وه ايك شيطان ب بولوكول كو كمراه كرتاب اوران كاخون ناحق اين كرون برل كران كوييشدك لئة مُرده بنا اب بكداس كافساد شيطان كے فساوے بھى زياده بعب كلوق پرواجب كدايے واعظ سے كوسول دور بماكين اورجس كوخدا تعالى قدرت وقوفق دے اس برواجب بركم ايسے واعظ كومبرے كا ماردے اس لئے كديد بحى امرالمعروف اور نی المنکرے جو ہرمسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیری بات جس سے احزاز ضوری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشد دنیا میں مخور اور وین فغور ہیں۔ میل جول ند رکھنا بلکدان کو دیکمنا مجی نہیں کیوں کہ اس میں بدی بوی آفیں ہیں اور آکر کمی ضرورت سے مجبور مو کر تم کو ان سے ملتای پڑے یا دوخود تم سے ملیل تو جردار ان کی مداحی و تار سری سے اپنے آپ كودور ركهنا كيول كدجب فاسق و كالم كلمن كى جاتى جاتى جات اتعالى كا خفس الل بوتا ب اورجس مخص في ظالم ك لي طول عمری دعای اس نے اس بات کو پند کیا کہ خدا تعالی کی نافرمانی مرتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے یہ کدان کا کوئی ہدیہ اور تخف قبول ند کرنا اكرچة تم جانع بوكة انمول في طال كمال ع تم كوديا عداس التكد ان كم ال كى طبع ركمنا فساددين كاسبب اس مرا ہنت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے علم وفیق کے ساتھ موافقت تممارے ول میں پیدا ہوجائے گی اور یہ سب باتیں دین کو بریاد کردینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو فی بی نمیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمارے

دل میں ان کی مجت موجائے گی اور محبت کا قلاضا یہ ہو گاکہ تم ان کی عمور اور کی گلٹا کردے اور ایسی تمنا در حقیقت فسق و فور کے زیادہ اور عالم کے برماد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہ ف میں ہو سی دیمو خرد ارتم شیطان کے اس دھو کے میں ند آجانا که میان امراء سے مدیبے لے کر فقراء اور محاجوں کو دید اور ان کو راحت پھھاؤوں اس مدیبے کو اگر خرج کرتے وقیق و فحور مي كرتے تم و معرف خرص ديے ہو۔ يہ شيطان كا بدا بعاري فريب ب جس سے وہ تم كو است جال ميں پيسانا جا بتا ہے اس طريق ے اس نے بہت او کوں کو جاہ و مراہ کیا ہے۔ اس میں جھی آفتیں ہیں وہ معسلاً احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکہ لو۔ یہ عار چیزی ہیں جن سے تم واحراد کو ضوری ہے۔ اب ہم وہ عار باعلی بیان کتے ہیں جرکے کا تال ہیں۔ بہل بات ہے کہ م خدا تعالى كم ما تد ايما معالمه كوجيماكم م الي فلام الي ما تد كرانا جاسيد مويعى جس مم كالايس م الي فلام ي بند كرت بواوراس برخش بوت بودي وراتول كما تدكواورجس تم ك افعال واعال م إلى غلام بيد دس كرت دہ خدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرو حالا تکہ یہ کملی بات ہے کہ غلام در حقیقت تمارا بدہ نہیں بلکہ تمارا در فرید ہے اور تم واقعی خداتعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمهارا خالق ہے اور تم اس کی محلوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حقوق سے اور تمهارے قرائض غلام ے فرائعن سے لا کھول کرو ٹول گناہ نیادہ میں۔

دد سری بات سے کہ تم علوق کے ساتھ وہی معالمہ کردجوان سے اپنے حق میں پند کرتے ہو۔ مدیث شریف میں آیا ہے کہ آدى اس وقت كال الايمان مو ما ہے جب كه وہ تمام علوق كے ليے وى پيد كرے جوائے ليے پيد كرما ہے۔ تيري بات يد كم علم کا مطالعہ کیا کروک سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح موسکتا ہے کہ مثل اگر تم کویہ بتلاوط جائے کہ تمہاری دیدگی میں مرف ایک ہفتہ باتی ہے والیے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردے فا برہ کہ تم وہ علم فتخب کردے جو مرتے وقت اور مرنے ک بعد تمهاری فریاد رسی کرسکے تو ایباعلم ند صرف و نوب ند طب و ریامنی و فیرو ب بلکه وه علم این ول کے حالات کا جانا اور اپنی مغات کا پچانتا ہے۔ اور اس کوعلا کق دنیوی اور اخلاق ذمیرے پاک کرنے اور خدا تعالی کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حنه پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب- سنوتوسى أكر بادشاه ونت تم كواطلاع دے كه بم ايك بغية تهارے مكان يرتم ہے ملنے آئیں کے قریقینا اس مفتدیں تم کو ہر کھڑی کی دھن رہے گی کہ مکان نمایت آرات و صاف رہے کوئی چرب قریدند ر کی رہے کرے مدہ اور ستھرے ہوں الفرض نمایت گئت ری سے تم اس بات کا اہتمام کدمے کر کوئی امرخلاف مزاج سلطانی نہ موتے پائے جو اس کی ناخوشی کا سبب ہو تو اس طرح تم کو اپن فی روزہ زندگی بھی ای دھن میں بسر کرنی جا ہیئے کہ مرتے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں کسی وجدستے کو شرمندہ ہونانہ پرے۔

اب تم خودسوج سمجه لوكم يس في تم س شوع س افر تك كياكما-ماشاء الله سمجه داراور عاقل مواور ماقل ك لئه ايك

اشاره كانى جدر سول الشرملى الشعليد وسلم فرات بي المساده كانى جدر سول الشركة والمناقبة المنظر المن المنظر والمناقبة المنظر والمناقبة المنظر والمناقبة المنظر والمناقبة المنظر والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة حق تعالی اعمال کوبدوں اخلاص میت کے اور صورتوں کوبدوں درستی کے منظور میں فرما آ۔

اكرتم احوال قلب جانا چاہے ہو تو ہمارى كاب احياء العلوم كورد مو۔ يه علم سب مسلمانوں ير فرض عين ہے اور باق علوم فرض کفارید - مران باتی میں بھی اتناعلم فرض میں ہے جس کے جانے سے احکام خداد ندی کی معج تھیل ہو سکے۔

چوتھی بات کرنے کی سے کہ اپ میال کے لئے ایک سال کاسامان کرد میسے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی ازواج مطمرات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رمنی اللہ تعافی منباکوچ کلہ قوت یقین کامل ماصل متی اس لئے ان کے لئے ندایک دن کا سامان میا فرماتے ندایک سال کا۔

یمال تک کہ ہم تمهاری حسبِ خواہش لکھ بچے۔ چاہیتے کہ تم اس پر عمل کرواور جھے بھی دعا میں یا در کھو۔

تم نے جو ہے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعائم کو ہٹاؤں۔ آو بیٹا احادث معید میں ہر شم کی دعائم سے کثرت ہے موجود میں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی منہم کے طریق میں بھی بہت ہی دعائیں ہیں وہ تسارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشانی ہیں ' آیک دعا میں بھی ہٹلا آ ہوں ایس کو خاص کرنماز کے بعد پڑھ لیا کرد۔

الله آنى أَسُالُكُ مِن النِّعُمَة مَمَامَها وَمِن الْعِصْمَة دَوَامَها وَمِن الرّحِمَةِ شُمُولَها وَمِن الْعُمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُمُ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْعُمُ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْعُمُ الْعُمَلُ الْمُحَمِّ الْمُحَمِّلُ اللّهُ وَلَمُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ الْمُحْمِلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ وَالْمُحَمِّلُ الْمُحْمِيلُ وَالْمُحَمِّ اللّهُ الْمُحْمِيلُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ وَالْمُحَمِّلُ وَالْمُحْمِيلُ وَالْمُحَمِّلُ اللّهُ الْمُحْمِيلُ وَالْمُحَمِّلُ الْمُحْمِيلُ وَالْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِيلُ وَالْمُحَمِّلُ الْمُحْمِولُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُحْمِلُ الللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ اللّهُ الْمُحْمِلُ الللّهُ اللّهُ الْم

خشم شر